www.KitaboSuniat.com



# بسراته الجمالح

# معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ،پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

### 🖈 تنبیه 🖈

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com



#### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید، احادیث رسول خافیا اور دیگر دینی کتابوں میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تضیح و اصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تضیح پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ سیسب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی خلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کومطلع فرما دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔

(ادارہ)

#### تنسي

ہمارے ادارے کا نام بغیر ہماری تحریری اجازت بطور ملنے کا پیۃ ،ڈسڑی بیوٹر، ناشر یاتقسیم کنندگان وغیرہ میں نہ لکھا جائے ۔بصورت دیگراس کی تمام تر ذمہ داری کتاب طبع کروانے والے پر ہموگی۔ادارہ ہذااس کا جواب دہ نہ ہوگا اور ایسا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کارروائی کا حق رکھتا ہے،



#### جمله حقوق ملكيت بحق ناشم محفوظ بين



مُنتُ بِمَانِرِينٍ

نام کتاب: مصنف ابن فی تیبیت (جدد مُعبر) مترجمبه:

مولانا محدا وليس سرفر زملين

ناشر ÷ محت دروه

مطبع ÷

كتب جمايزين

خضرجاويد پرنٹرز لا ہور



اِقرأ سَنتُر غَزَني سَكَثَرِيثِ ارُدُو بَاذَارُ لَاهُورِ فود:37224228-37355743



### عرض ناشر

علوم قرآن کے بعد علوم الحدیث کوتمام علوم وفنون پر فوقیت حاصل ہے۔اس لیے کہ حدیث رسول مَفَافِقَافِعَ قرآن کریم کی تغییر ہے اور نسان رسانت <u>مُنافِقَعَ ق</u>ے صادر ہونے والے کلمات مبار کہ کو دحی غیر متلو کا درجہ حاصل ہے۔اس طرح اللہ جل شانہ کے بعد اس کا کنات میں سب سے انتقل و اعلیٰ حضرت محمر مصطفیٰ مَلِّنْ فَقَدَمْ کی ذات والا صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات " فرائض" بين تونبي اكرم مُؤْفِقَعُ فَم كَ افعال" سنت" - الله تعالى كارشادات" قرآن مجيد" بيتونبي اكرم مَؤْفِقَعَ كَالمُؤْفات

قرآن کریم ہے اسلام کے بنیادی قوانین لیے مجھے ، حدیث مبارکہ ہے ان قوانین کے ملی پہلوا خذ کیے مجھے ۔ اطراف و ا کناف عالم میں حدیث کاعلم صحابہ کرام چھکٹنز کے ذریعے پھیلا۔ ایک تو عربوں کا بلا کا حافظہ اور دوسرا صحابہ کرام کا نبی مُلْکَیْزُمُ کے ایک ایک قول اور فعل بر عمل پیرا ہونے کی ہمہ وقت جستو اور تڑب ۔اس کے بعد کا طبقہ محدثین کرام ہیں جنہوں نے حفاظت حدیث کے لیےوہ کچھ کیا کے عقل دنگ ہے۔اسادہی کولیں اسے براہ راست دین کی شاخ بنا ڈالا۔"الاسناد من الدین"ا ہاءالرجال کا ا یک منتقل فن تشکیل دے دیا۔ ارباب حدیث نے راوی کی نقابت وعدم ثقابت ،اس کے افکار وعقا کد، اس کے نظریات ،اس کی دلچیپیوں تک براہ راست رسائی کے لیے ہزار ہا انسانوں کی سوانح اور ان سے متعلقہ معلومات ایسی عرق ریزی ہے جمع کیس کہ متعصب ہےمتعصب مستشرق کوبھی اعتراف کرنا پڑا کہ دنیا میں نہ کوئی قوم ایسی گزری ہے نہ آئندہ کا امکان ہے جس نے اپنے نبی کے اقوال کو بچھے انداز میں لینے کے لیے لاکھوں افراد ہے متعلق تصانیف کے انبار لگادیئے۔

زیرنظر کتاب امام حافظ ابو بکر ابن ابی شیبه لعبسی پاتیمیز کن' المصنف'' ہے۔ پی تدوین حدیث کے ابتدائی دور کی کتاب ہے۔ ابتدائی دور میں لفظ مصنف عموماً اس مفہوم میں استعال ہوتا تھا جس کے لیے بعد میں ''سنن'' کی اصطلاح معروف ہوئی۔ چنانچہ سے کتاب نقبی ابواب کی ترتیب بر مرتب ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایمانہیں ہے جس کے بارے میں احادیث و آ، ثاراس میں موجود نہ ہوں۔امام ابن الی شیبہ کا اسم گرامی اسلامیات کے کسی طالب علم کے لیے متاج تعارف نہیں، وہ امام بخاری،امام سلم اور دیگرائمہ ستہ میں سے بعض کے استاد ہیں اور ان کی ریم کتاب ' مصنف ابن الی شیب' عدیث کے جلیل القدر مآ خذمیں شار ہوتی ہے۔ علم حدیث کی شاید ہی کوئی کتاب اس کے حوالوں سے خالی ہو۔امام ابن ابی شیبہ چونکہ صحاح ستہ کے مؤلفین سے مقدم ہیں،اور دوسری صدی ججری کے آخرادر تیسری صدی کے آغاز میں ہوتے ہیں اس لیے قدامت کے لحاظ سے بھی اس کتاب کوفوقیت حاصل ہے۔

مرفوع احادیث کے علاوہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے آٹار، اقوال، فباوی اور واقعات بھی اس کتاب میں اتنی کثرت کے ساتھ ہیں کہ بیر حدیث شریف کی عظیم الثان کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ قرون اولی کے ائمہ کے فقہی افکار اور اجتهادات کا بھی انتہائی گراں قدر ذخیرہ ہے۔



امام ابن ابی شیبہ کا شار تقد تفاظ حدیث میں ہوتا تھا۔ آپ کے معاصرین نے آپ کی تحسین وتو صیف ان الفاظ میں کی ہے۔ صالح بن محمد کہتے ہیں۔ علل حدیث کے سب سے بڑے ماہر'' ابن المدین'' ہیں۔ راویوں کے اساء میں غلطیوں کو پہچا ننے والے'' یجیٰ بن معین'' ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر حافظ حدیث'' ابو بکر بن الی شیب'' ہیں۔

ابوزرعدرازی فرماتے ہیں 'میں نے ابو بکر بن ابی شیبہ سے بڑھ کرکوئی حافظ حدیث نہیں ویکھا''محدث ابن حبان فرماتے ہیں۔'' ابو بکر عظیم حافظ حدیث تھے۔ آپ کا شار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے حدیثیں لکھیں، ان کی جمع و تدوین میں حصہ لیا اور حدیث کے بارے میں کتب تصنیف کیس آپ اقوال تا بعین کے سب سے بڑے حافظ تھے۔''

" مکتبدرجانین کی کوشش ہے کہ ان متندکت کو جواب تک بلا ترجم تھیں اور ان کے ترجمہ کی ضرورت شدت ہے محسوں کی جارئ تھی ترجمہ کے زیور ہے آ راستہ کر کے قارئین کرام کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس سے پہلے مندا مام احمد بن خنبل، مرقا ة شرح مشکلو ق ، الاصابہ فی تمییز الصحابہ اور سنن الکبر کی بیع تی کے تراجم شائع ہو چکے ہیں۔ قارئین کی طرف سے ان تراجم کی بہت پذیرائی ہوئی اور انہوں نے ہماری اس کوشش کی خوب تحسین فرمائی ، قارئین کی اس حوصلہ افز ائی سے ہمارے ارادوں کو مزید تقویت ملی ۔ چنا نچے ہم اس وقت احادیث کی امہات الکتب کے تراجم کی سعی میں مصروف عمل ہیں۔

قار کمین کرام کی سہولت کے پیش نظرادارہ نے جملہ کتب کے تراجم میں اس امر کو مدنظر رکھا ہے کہ ترجمہ کے ساتھ ساتھ عربی متن کو بھی درج کیا جائے تا کہ قاری کو اگر حدیث کے متن سے استفادہ مقصود ہوتو وہ بھی کر سکے نیز آسانی کے لیے عربی اعراب لگا دیئے ہیں تا کہ تلفظ کی ادائیگی بھی صبح ہوا در سیماب صفت طبائع متن اور ترجے کا موازنہ بھی کرسکیں کہ حدیث کا ترجمہ صبح کیا گیا ہے یانہیں۔

یہ کتاب بھی خدمت حدیث رسول مُنْ النَّیْرُ کے سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ نتظمین ادارہ کا ارادہ تو اے آج ہے ایک سال قبل منصہ شہود پر لانے کا تھا مگر پروف ریڈراورمتر جم حضرات کی دیگر مصروفیات کی بناء پرتا خیر ہوگئی۔ بہر حال انسان تو صرف کوشش کا مکلف ہے، ہوتا تو وہی ہے جومشیت الٰہی کے تحت طے ہوچکا ہوتا ہے۔

آخر میں تمام احباب خصوصاً فاضل مترجم جناب مولا نااولیس سرور، پروف ریڈر جناب قاری عبدالمنان ، کمپوزر جناب رشید سجانی اور وہ تمام حضرات جن کی جمیس اس کام میں فنی معاونت حاصل رہی ، ان سب کاشکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول ومنظور فرمائے۔میرے اور میرے الل خانہ کے لیے توشئہ آخرت بنائے۔ آپ قارئین کرام سے التماس ہے کہ جمیں اپنی دعاؤں میں یا در کھیں اور دعا گو ہوں کہ ہم اس طرح خدمت حدیث کا پیسلسلہ جاری رکھ کمیں۔

والسلام مع الاكرام مقبول الرحمٰن عفا اللّه عنه جون ۲۰۱۳ ،



# عرض مترجم

احادیث نبویداور آ ٹارِ صحابہ وتابعین کے ایک ضخیم ذخیرہ''مصنف ابن الی شیبہ'' کا پہلا اردوتر جمہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔اس تر جمہ کے لیے محمد عوامہ کے تحقیق کردہ نسخہ کو معیار بنایا گیا ہے۔

مصنف ابن الی شیبہ کے ترجمہ سے استفادہ کرنے سے پہلے درج و یل امورکو پیش نظر رکھنا نہایت ضروری ہے:

- (۱) علم اصول حدیث کی اصطلاح میں''مُصَنَّف'' ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں مرفوع ،موتوف اورمقطوع سب روایات کو جع کیا گیا ہو۔ مرفوع حدیث سے مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم کا فرمان مبارک یاعمل مبارک ہے۔موتوف سے مراد بھائی کا اورمقطوع سے مراد تا بعی کا قول وفعل ہے۔
  بھائی کا اورمقطوع سے مراد تا بعی کا قول وفعل ہے۔
- (۲) امام ابن ابی شیبہ کاتعلق محدثین کے اس طبقے سے ہے جنہوں نے روایات کی جمع وقد وین پرزور دیا ہے۔ ان کا مقصد ہراس روایت کومحفوظ کرنا تھا جوان تک پنچی، البذا انہوں نے احادیث وآٹار کی صحت کا التزام نہیں کیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں موجود روایات کے درجہ صحت کو جاننے کا اہتمام کر لیا جائے۔
- (٣) محققین کو جاہیے کہ وہ مصنف ابن ابی شیبہ سے استفادہ کرتے ہوئے اس کے عربی نسخہ اور محمد عوامہ کی تحقیق کو بھی سامنے رکھیں محمد عوامہ کا تحقیق کردہ نسخداب عام دستیاب ہے۔انٹرنیٹ پر بھی آ سانی سے اس تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔
- (٣) اہل علم پریہ بات مخفی نہیں ہے کہ ترجمہ مشکل ترین فن تحریر ہے۔ ایک زبان کو دوسری زبان کے قالب میں ڈھائنا بہت ی تحقیکی خوبیوں کا متقاضی ہے۔ یہ مشکل اس وقت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے جب کسی الہامی یا قانونی عبارت کا ترجمہ کیا جائے، لہٰذا ہمیں اس بات کا پوری طرح اعتراف ہے کہ مصنف ابن انی شیبہ کے اس ترجمہ میں بہتری اور اصلاح کی محنون موجود ہے، جوصا حب بھی اس سلسلے میں تعاون فرما کیں گے ہم ان کے ممنون ہوں گے۔

اسطویل اور خیم کام کا پایت کمیل تک پنچناممکن نه ہوتا اگر الله تعالیٰ کی تو فیق اور مدد شامل حال نه ہوتی ۔ بارگا ہُ عالیہ میں نذرانہ تشکر پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ان احباب اور معاونین کا بھی ذکر کیا جائے جن کا تعاون اس سفر میں شامل حال رہا۔ اس سلسلے میں مولا تا شفیع الرحمٰن صاحب اور مولا تا اعجاز سلیم صاحب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حدیث نمبر 1875 تا حدیث نمبر 16151 اور حدیث نمبر 21224 تا حدیث نمبر 23879 تا حدیث نمبر 23879 تا حدیث نمبر 31088 تک کا ترجمہ مولا نا مجاز سلیم صاحب کے کیا ہوا ہے۔

جن علاء نے ترجمہ کی نظر ثانی اور ایڈیٹنگ میں تعاون کیا ان میں مفتی عدیل باسط،مفتی محمد لقمان،مولا نامحمد امجد اور



مولانامحر جنيدسرورصاحب شامل مين -

کمپوزنگ کی ذمدداری جناب رشید سجانی صاحب نے بخو بی انجام دی اور اغلاط کود در کرنے میں ہر ممکن کوشش کی۔ مکتبہ رحمانیہ کے احباب و نتظمین بھی شکر ہداور مبارک باد کے متحق ہیں جنہوں نے اس کا رخیر کا بیڑہ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ اس کا دش کواپی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذخیر ہ آخرت بنائے۔ آمین

مولاً محداوليس سرفررستريم 0300-4603445 ovaessarvar@gmail.com



### أجمالي فعرست

المجلدنمبرا

صينْ فِيرا ابتدا يَا صِينْ بِر ٣٠٣٧ باب: إذانسي أَنْ يَقْرَأُ حَتَّى رَكَّعَ ، ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَ رَاكِعٌ

وجلدنمبرا

صين بر ٨٠٣٨ باب: في كنس المسَاحِدِ تَا صين بر ١٩٩٨ باب: في الْكَلَامِ فِي الصَّلَاة

المجلد عبرا

صينبر ٨١٩٨ باب: في مَسِيْرَة كَمْرُتُقصرالصَّلاة

تا

صين فبر ١٢٢٤ باب: مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسْتَقَى مِنَ الآبَادِ الَّتِي بَيْنَ الْقُبُودِ

(جلدنمبر)

صينفبر١٢٢٧ كتَابُ الأيْمَانِ وَالنُّذُورِ ٢٠

صينفبرا ١٦١٥ كِتَابُ الْمَنَاسِكِ: باب: في المُحْدِمِ يَجْدِسُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ

الجلدنمبره

مين نبر١٦١٥١ كِتَابُ النِّكَاحِ تَا مِينْ بر١٩٦٨ كِتَابُ الظَّلَاقِ باب: مَا قَالُوْ افِي الْحَيْفِ؟

(جدمبرا)

ميتنبر ١٩٩٣٩ كِتَابُ الْجِهَادِ

تا

صين فبر ٢٣٨٤٩ كِتَابُ الْبُيُوعِ إب: الرّجل يقول لِغُلامِه مَا أَنْتَ إلاَّحُرّ

(جلدنمبر)

صين نمبر ۲۳۸۸ كِتَابُ الطِّبِ تا صين نمر ۲۷۲۹ كِتَابُ الأدَبِ باب: مَنْ رَخَّصَ فِي الْعِزَافَةِ

الجلدتمبر ١

مريت نبر ۲۷۲۱ كِتَابُ الدِّيَاتِ تا مريت نبر۳٬۹۳۳ كِتَابُ الْفَضَائِلِ وَالْقُرْآنِ باب: فِي نَقطِ الْهُصَاحِفِ

إجلانبره

مهيشفبره٣٩ مريقاب الاينهان وَالرُّوْيَا تا ما

مين فبر ٢٨٥٨ كتَابُ السِّير باب: مَاقَالُوا فِي الرّجلِ يَسْتَشُهِ لَ يَعْسَلُ أُمِلا ؟

﴿ جلدمُبنَ ﴾

صين نبر ٣٣٢٨٨ باب: مَنْ قَالَ يُعْسَل الشَّهِيدِ تَا

صيفن بر٣٩٨٨ كِتاب الزُّهد باب: مَا قَالُوا فِي الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ

المجلد عبراا

مين فبر٣٩٨٨ كِتَابُ الأَوَائِلِ تَا صِينْ مِر ٣٩٠٩٨ كِتَابُ الْجُهَالِ

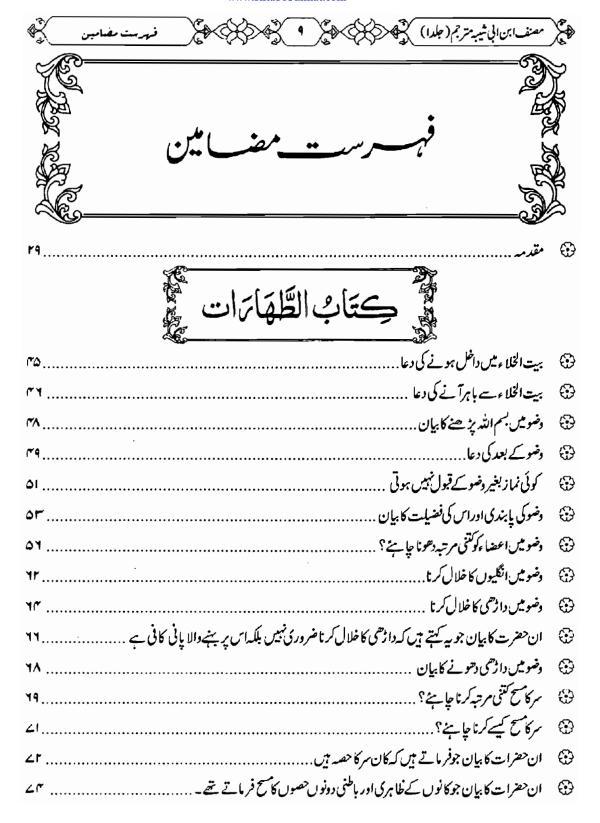

|       | مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المستحق المس | <b>(</b>    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۷۵.   | یا وُل کامسح کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>③</b>    |
| ۷۲.   | ان حضرات کی روایات جو پاؤل کے دھونے کوضروری سمجھتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>③</b>    |
| ۷٩    | جوحفرات اس بات کے قائل ہیں کہ سر کے سے نیا پانی لینا جاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>③</b>    |
| ۸٠    | ان حفرات کا بیان جوسر کامسے کرنے کے لئے نیا پانی لینے کے قائل نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>©</b>    |
|       | اس مخف کے لئے کیا تھم ہے جوسر کامسے کرنا بھول گیالیکن اس کی داڑھی میں تری موجود ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €           |
| ۸۱    | عیری برسے کے جواز کے قائلین کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €           |
| ۸٣    | ان حضرات کا بیان جو ممامہ پرمسے کے قائل نہیں بلکہان کے نزد یک سر کامسے کیا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0           |
| ۸۳    | عورت اپنے سرکامسے کیے کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €           |
|       | ان حفزات کا بیان جو کہتے ہیں کہ عورت اپنے دوپٹہ کامسح کرے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>(3)</b>  |
| ٠. ٢٨ | مرم پانی ہے وضوکرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €           |
| ۸۸    | نبیزے وضوکرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(</b>    |
| ۸۸    | الچھی طرح وضوکرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>③</b>    |
| ۹•    | وضومیں ناک صاف کرنے کا تھکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>(</b>    |
|       | ایک دضو ہے گئی نمازیں پڑھنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>@</b>    |
| ۰. ۱۹ | ہر نماز کے لئے الگ وضوکرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6           |
| ۳     | گدھےاور کتے کے پس خور دہ پانی سے وضو کی کراہت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €           |
| ۹۵    | ان حضرات کا بیان جو گدھے کے جو ٹھے کو مکر وہ نہیں سمجھتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ⊕           |
| ۹۲    | مگھوڑے اور اونٹ کے جو تھے سے وضوکرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €}          |
| ۹۷    | مرغی کے جو تھے ہے وضوکرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €}          |
| ۹۷    | ان حفرات کا بیان جنہوں نے بلی کے جو تھے ہے وضوکر نے کو جائز قرار دیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>③</b>    |
| 99    | ان حضرات کابیان جو بلی کے پس ماندہ سے دضوکو درست نہیں سجھتے اوران کے خیال میں ایسے برتن کو بھی دھویا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>(3)</b>  |
| I++   | عورت کے (طہارت کے بعد) بچے ہوئے پانی کواستعال کرنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €}          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €           |
| ۱۰۳ . | حائضه عورت کے پینے سے بچے ہوئے پانی کا علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>(3</b> ) |
| ۱+۴۲  | عورت اور مرد کے ایک برتن سے شل کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>③</b>    |

|             | فهرست مضامين |                                         | بی شیبه ترجم (جلدا) کی کان ا                   | مصنف ابن         |             |
|-------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 1•∠         |              | كرنانا پنديره ہے                        | ہ کے خیال میں مردوعورت کا ایک برتن سے نسل      | جن حضرات         | (3)         |
|             |              | •••••                                   |                                                |                  |             |
| I+A         |              |                                         | نے کا برتن استعال کرنے کا تھم                  | وضومیں تا۔       | 63          |
| II+         |              |                                         | کے کی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کابیان       | ایک چلوپ         | 3           |
| 111         |              |                                         | کے دہر سے کیڑا نکلے اس کے وضوکا کیا تھم ہے؟    | جس مخض_          | (3)         |
| IIr         |              | باسكتة بين                              | بیان کہ دضو میں ہاتھوں سے پہلے پاؤں دھوئے م    | اسباتكا          | <b>(3)</b>  |
| 11 <b>r</b> |              |                                         | نمی ہلانے کا بیان                              | وضوميں انگؤ      | 3           |
| الس         |              |                                         | قے آنے سے وضوٹوٹ جائے گا                       | منه جركر_        | <b>(3</b> ) |
| II          |              |                                         | ی کے نز دیک قے سے وضوئیں ٹو ٹا                 | جن حضرابة        | <b>(3</b> ) |
| II          |              | جائے تواس کا کیا تھم ہے؟ .              | ل كرتے وقت آ دى كے جسم كاكوئى حصەختك رە        | اگروضو یاغش      | <b>(3</b> ) |
|             |              |                                         | مدلے پانی سے وضو کا بیان                       |                  |             |
|             |              |                                         | مولی پانی مجھے تیم سے زیادہ احپھامعلوم ہوتا ہے | تھوڑ ااورمع      | 3           |
|             |              |                                         | تچھنے لگوانے کے بعد دضو کے قائل ہیں            | جوحفرات          | 0           |
| IT+         |              |                                         | ی کے نز دیک اس پرغسل واجب ہے۔                  | جن حضراسة        | 3           |
| 171         |              |                                         | ی کے نز دیک بوسہ لینے ہے وضونہیں ٹو نٹا        | جن حضرات         | 3           |
| ırr         |              | *************************************** | ن کے نز دیک بوے ہے وضوٹوٹ جاتا ہے۔             | جن <i>حفر</i> اپ | 3           |
| Irr         |              |                                         | لينے کا بيان                                   | بچ کا بوسہ       | 3           |
| Irr         |              |                                         | ونے کے بعد وضو کا حکم                          | عورت كوحيھ       | 0           |
| Irr         |              |                                         | ئت کھا کروضوکرنے کابیان                        |                  |             |
|             |              |                                         | ن کے نز دیک اونٹ کا گوشت کھا کروضووا جب نہیں   |                  |             |
|             |              |                                         | گ نے چھوا ہواس کے استعال سے وضونہیں ٹو ف       |                  |             |
|             |              |                                         | گ نے بدل دیا ہواس ہے وضو کا بیان               |                  |             |
|             |              |                                         | ہاتھ لگانے والاشخص وضو کرے گا؟                 |                  |             |
|             |              |                                         | انے والاشخص وضوکرے گا؟                         |                  |             |
| ۱۳۲         | ه ا          | إصرف بالوں پریانی بہائے                 | . کابیان جن کے نز دیک بال کٹو اکر وضوکرے گاب   | ان حضرات         | 3           |

| مصنف ابن الی شیرمترجم (جلدا) کی کسی ۱۲ کی کسی ۱۲ کی کسی مصنف ابن الی شیرست مضاص ک                         | <b>E</b>   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| پیثاب کے بعد شرمگاہ کو یانی سے نہ دھونے کا مسلک                                                           |            |
| جن حضرات کے زویک پیٹاب کے بعد پانی سے استنجاء کرنامتحب ہے۔                                                | €          |
| اس آدمی کابیان جووضوکرتے ہوئے اپنے پاؤل پانی میں ہلائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               | €          |
| وضومیں بغل تک دھونے والے حضرات کا ذکر                                                                     | <b>③</b>   |
| گندگی کے او پر بیٹھ کروضو کرنے کا حکم                                                                     | ₩          |
| الشخف کابیان جوگندی جگدے گذرنے کے بعدصاف جگدہے بھی گذرجائے                                                | €          |
| ز مین کاخشک ہونا ہی اس کا پاک ہونا ہے                                                                     | €          |
| کیادودھ پی کروضوکیا جائے گا؟                                                                              | <b>⊕</b>   |
| دودھ پی کروضواور کلی نہ کرنے کابیان                                                                       | €          |
| لکڑی اور چمڑے کے برتن سے وضوکرنے کابیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              | ₩          |
| دودھ سے وضو کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                  | €          |
| پانی میں کھی یا خفساء گرجائے تو پانی کا کیا تھم ہے؟                                                       | ₩          |
| کنویں میں مرغی یا چو ہا گر جائے تو کیا کیا جائے؟<br>جنبی آگ کا دارہ جا باتا ہی آگ کیا گیا جائے؟           | ₩<br>₩     |
| جنبی اگر کھانا یا سونا جا ہتا ہوتو کیا کرے؟<br>جر دھنا میں کرنے کی عنسل مزالہ کھڑنے کی نام کرنگی در دنہیں | ₩          |
| جن حضرات کے نز دیکے شسل جنابت کومؤ خرکرنے میں کوئی حرج نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          | ₩          |
| عنسل جنابت کابیان.<br>جنبی کے لئے کتنانہانا کافی ہے؟                                                      | ⊕<br>⊕     |
| جنبی کے لئے کتنا پانی کافی ہے؟                                                                            | _          |
| جوحفرات وضویس اسراف کونا پندیده خیال فرماتے ہیں                                                           | <br>       |
| کلی کرنے اور تاک میں پانی ڈالنے کابیان                                                                    |            |
| عسل جنابت کے بعد وضوکرنے کابیان                                                                           |            |
| آ دمی غسل کرنے کے بعد پاؤل دھوئے گا                                                                       |            |
| عنسل جنابت میں تفرق کا جواز                                                                               |            |
| مرے میں غسل جنابت کابیان                                                                                  | <b>③</b>   |
| پانی کی کی صورت میں جنبی کیا کرے؟                                                                         | <b>(?)</b> |

| مصنف ابن الي شيد مترجم (جلدا) كي المستحدث المستح |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| دوران عشل جنابت برتن میں گرنے والے چھینٹوں کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>⊕</b> |
| کیاعورت غسل کرتے ہوئے اپنے بال کھولے گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ᢒ        |
| جن حضرات کے زوریک بانی میں ڈ کی جنبی کے لئے کافی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>⊕</b> |
| کیاجنبی عنسل سے پہلے کام کاج میں مشغول ہوسکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3        |
| آ دمی خسل جنابت کے بعدا بی بوی سے لیٹ کر کر مائش حاصل کرسکتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>③</b> |
| ایک عورت کوحالت جنابت میں حیض آ جائے تو وہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>③</b> |
| اگر کسی آ دمی کو منیند میں احتلام محسوس ہولیکن کیڑوں پرتری نظر نہ آئے تو کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €        |
| عورت کو کیے شمل کرنے کا کہا جائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\odot$  |
| اگرآ دمی بیوی سے ایک مرتبہ جماع کرنے کے بعد دوبارہ کرناچا ہے تو کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>③</b> |
| اگر عورت بھی خواب میں دہ دکھیے جومر دد کھتا ہے تو کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3        |
| حالت جنابت میں ہاتھ پانی میں داخل کرنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3        |
| اس آ دمی کابیان جو کیٹر دل میں جنابت کاشکار ہواوراہے تلاش کے باوجوداس کانشان نہ ملے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>⊕</b> |
| جن حضرات کے نز دیکے منی کو دھو نا ضروری ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>⊕</b> |
| جن حضرات کے نز دیکے منی کو کھر چنا ضروری ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>⊕</b> |
| جن حفرات کے زردیک شرمگاموں کے محض ملنے سے مسل واجب ہوجاتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>③</b> |
| جن حضرات کا کہنا ہے' یانی کے بدلے پانی ہے' تعنی منی نکلنے کی صورت میں ہی غسل واجب ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3        |
| ستى، غەرى اورودى كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>⊕</b> |
| اگرکوئی آ دمی شرم گاہ کے بجائے عورت کے کسی اور عضو سے مباشرت کرنے تواس کا کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (3)      |
| اس عورت کابیان جوجیض سے پاک ہواور طہر کے بعد زرد پانی دیکھیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €        |
| طهر کمیا ہے؟ اوراس کی بہجان کمیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>⊕</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>⊕</b> |
| کسی عورت کے حیض کا خون بند ہواوراس کا خاوند عشل سے پہلے اس سے جماع کریے واس کا کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3        |
| جو عورت سفر میں حیض سے پاک ہووہ تیم کرے اور اس کا خاوند جماع کرسکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3        |
| ایک آ دمی سفر میں ہواوراس کے ساتھاس کی بیوی بھی ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3        |
| كياآ دى نيندے بيدار ہونے كے بعد برتن ميں ہاتھ داخل كرسكتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3        |

| معنف ابن الې شيبه ترجم (جلدا) کو کې ۱۳ کو که ۱۳ که کو که این الې شيبه ترجم (جلدا) کو کې که که که که که که که ک |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| جن حضرات کے نز دیک آ دمی بیت الخلاء سے نکل کرا پناہاتھ پانی کے برتن میں داخل کرسکتا ہے                         | 0        |
| جن حضرات کے نز دیک دھونے سے پیشتر ہاتھ کو برتن میں داخل کرنا درست نہیں                                         | 0        |
| جن حضرات کا کہنا ہے کہ بالوں کوخوب احجھی طرح دھویا جائے                                                        | €        |
| اس جنبی کے احکام جس کے جسم میں پھوڑ نے نکلے ہوں                                                                | €        |
| جن حضرات کے نز دیک حالت جنابت میں قر آن پڑھنا مکروہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      | <b>③</b> |
| جن حضرات کے نزد کیے جنبی کے لیے تلاوت قر آن کی رخصت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     | <b>③</b> |
| بغير وضوكة رآن مجيد كي تلاوت كاحكم                                                                             | <b>③</b> |
| اگرایک آ دی کوصحرامیں حدث لاحق ہوجائے تو کیا کرے                                                               | €        |
| جوحظرات اس بات کو پیند فرماتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے بعد پانی استعال کرے یا تیم کرے                              | <b>③</b> |
| شرم گاہ کا ظاہر ہونا، ناپندیدہ ہے                                                                              | <b>③</b> |
| حوض کے پانی سے شل کابیان                                                                                       | 3        |
| جن حضرات کے نز دیک حوض سے عسل تو کر لیا جائے کیکن بیکا فی نہیں                                                 | €        |
| گدھے کے لعاب اور جانور کے مند کی جھاگ کے احکام                                                                 | 3        |
| جن حضرات کے نزد یک حمام میں داخل ہونا ٹاپندیدہ ہے                                                              | ₿        |
| جن حضرات کے نزد یک جمام میں داخل ہونے کی رخصت ہے                                                               | 3        |
| جوحضر ات فرماتے ہیں کہ جب حمام میں داخل ہوتو از ار پہن کرداخل ہو                                               | €        |
| نورہ کوشس کے وقت جسم پر لگانے کابیان                                                                           | €        |
| جن حضرات کے نز دیکے عسل خانہ میں بیثاب کرنا مکروہ ہے                                                           | 9        |
| کیا (مقدی نام نقش کردہ) انگوشی کو بیت الخلاء میں لے جایا جاسکتا ہے؟                                            | <b>③</b> |
| منقش درا ہم کو بیت الخلاء میں ساتھ لے جانا کیسا ہے؟ 1                                                          |          |
| بغیر وضو کے منقش درا ہم کو چھونے کا حکم                                                                        | €        |
| حالت جنابت میں منقش درا ہم کو جھونا کیسا ہے؟                                                                   | (3)      |
| بيت الخلاء ميں ياد ورانِ جماع الله تعالى كانام لينا كيسا ہے؟                                                   |          |
| بیت الخلاء میں چھیکنے والا الحمد رمتند کہے یا نہ کہے؟                                                          |          |
| بمرى يا ونٹ كابيثاب كپڑے پرلگ جائے تو كيا كيا جائے ؟                                                           | €        |

| معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدا) و المحالي المحال |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| خچرادرگدھے کے پیثاب کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>⊕</b> |
| جِگادڑ کے بیٹاب کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €        |
| پیپ نگلنے سے وضوالو ٹا ہے یانہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>⊕</b> |
| پرندے کی بیٹ کپڑوں پرلگ جائے توان میں نماز کا کیا تھم ہے؟<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €        |
| مرغی کی بیٹ کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €}       |
| جوحضرات فرماتے میں کہ باوضو ہوکرسونا چاہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €        |
| تازه گوشت کو ہاتھ لگانے سے وضوئیں ٹو ثنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €        |
| اگر پیشاب کیزے پرنگ جائے اور بیمعلوم ندہوکہ کہاں لگاہے تو کیا کیا جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>③</b> |
| اگرکوئی عورت بغیروضو کے مہندی لگائے تو اس کا کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €        |
| مچھوٹے نیچ کے پیٹیا ب کا عکم اگروہ کپڑے پرلگ جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>③</b> |
| پیٹاب سے بچنے کاظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _        |
| جن حفرات کے نزد یک گھڑے ہوکر پیٹاب کرنے کی اجازت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €        |
| جن حضرات کے نز دیک کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔<br>ترین میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €        |
| تھوک میں زردی آنے ہے وضوٹو ثنا ہے یائیس؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €        |
| اگر کسی آ دمی کی ران یا کسی جگه پیشاب لگ جائے تووہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €        |
| متحاضه کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| متجد میں بنائے گئے وضو کے تالاب سے وضو کرنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| جن حضرات نے سمندر کے پانی ہے وضوکر نے کی اجازت دی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₩<br>₩   |
| جن حضرات کے نزدیک حالت بجود میں اور بیٹھ کرسونے سے وضوئیں ٹوٹنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ⊕<br>⊕   |
| جو حضرات فرماتے ہیں کہ جیسے بھی سوئے وضونوٹ گیا<br>بری اید ان غیر میں ۔ بفیدائی میں انہیں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>⊕</b> |
| بری بات اور غیبت سے وضواتو شاہے یانبیں؟<br>پٹی پڑسے کرنے کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| پی پر سرمے ہے احقام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ⊕<br>⊕   |
| عیاس وہ طرف عیال سے بال میرے سے و حووت جا ماہے ؟<br>جب نون بہہ جائے یا ٹیک جائے یا ظاہر ہو جائے تو وضوٹوٹ جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •        |

| مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدا) کو پسکستان ابی          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                            | €}       |
| جس آ دی کو پینسیان نکلی ہوں وہ کیا کرے؟                                                    | €}       |
| اگرجنبی کے جسم سے خسل کے بعد کوئی چیز نکلے تووہ کیا کرے؟                                   | <b>③</b> |
| جلد پرتھوک نگا ناا جھانہیں؟                                                                | <b>③</b> |
| عنسل جنابت کرنے کے بعد کوئی آ دمی پیٹا ب کردی تواس کا کیا تھم ہے؟                          | <b>③</b> |
| ایکے جنبی اگر کنویں یا حوض سے شسل کرنا چاہے تو کیا کرہے؟                                   | €        |
| جن حضرات کے نز دیک کھڑے پانی میں پیشاب کرنا مکروہ ہے؟                                      | €        |
| جوحضرات فرماتے ہیں کہ پانی پاک ہاسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی                               | <b>③</b> |
| جب پانی دو تلّے یازیادہ ہو                                                                 | <b>③</b> |
| بغير وضوم جدييل بيضخ كاحكم                                                                 | <b>③</b> |
| کیا جنبی غسل ہے پہلے مبجد ہے گز رسکتا ہے؟                                                  | <b>③</b> |
| کیا آدمی ایک رات میں زیادہ بو یوں کے پاس جاسکتا ہے؟                                        | $\odot$  |
| آئے اور ستوسے ہاتھ صاف کرنے کا حکم                                                         | €        |
| جن حضرات کے نزدیک ایبا کرنا مکروہ ہے                                                       | €        |
| جن حفزات کے نزد یک رومال ہے وضوکا پانی صاف کرنادرست ہے                                     | $\odot$  |
| جن حضرات کے نز دیک وضو کے بعدرومال کااستعال مکروہ ہے                                       | €}       |
| پیشاب اور پا خاند کرتے ہوئے قبلہ رخ ہونے کا حکم                                            | €}       |
| جن حضرات کے نزد یک رفع حاجت کے دوران قبلہ کی طرف رخ کرنا جائز ہے                           | €        |
| جن حضرات کے نز دیک دائیں ہاتھ سے استنجاء کر تا مکروہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | €        |
| جوحفرات يفرماتے ميں كه پاخانه كرنے كے بعد پانى سے استجاء كرنا جائے                         | 3        |
| جن حضرات کے زویک پانی ہے استنجاء کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ پھر کا استعمال کافی ہے            | <b>⊕</b> |
| جن حضرات کے زدیک لیدوغیرہ سے استنجاء کرنا ناجائز ہے اوراس کی اجازت نہیں اا                 | €        |
| جنبی آ دمی کواگر پانی نه مطینو ده کمیا کرے؟<br>• جنبی آ                                    | €        |
| جن حضرات کے زدیکے جنبی تیم نہیں کرسکتا                                                     | €        |
| سيتم كاطريقة                                                                               | €}       |

| 3     | مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المستخطئ المستخط | Z)             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       | ایک تیم سے کتنی نمازیں پڑھ سکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|       | جب تک پانی ملنے کی امید ہوتیم کرنا درست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ③              |
|       | کس چیز ہے تیم کرنا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>③</b>       |
| rrı.  | پیشاب سے صفائی کیسے حاصل کی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>③</b>       |
| rri   | اگر چو ہا،مرغی یاان جیسا کوئی جانور کنویں میں گر جائے تو کتنا پانی نکالنا ہوگا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ☺              |
| ٣٢٣   | جن حضرات کے نز دیک' 'مسِن ذکر'' کی صورت میں وضوٹوٹ جاتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\odot$        |
| ٣٢٣   | «متِ ذِكر ' ليني شرم گاه کو ہاتھ لگا تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>③</b>       |
|       | جن حضرات کے نز دیک متنِ ذکر ہے وضوئییں ٹو نتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>③</b>       |
| MW.   | ا گر کنویں میں تھوک یا بلغم گر جائے تو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>③</b>       |
| mra.  | قرآن مجيد كي آيت ﴿أَو لاَمُستُمُ النَّهَاء﴾ كي تفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>©</b>       |
| ٣٣٠.  | اگر برتن میں شراب یا خون کا قطرہ گر جائے تو کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>⊕</b>       |
| mmi.  | وضوکرتے وقت تثرم گاہ کی جگہ پانی حچیر کئے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>③</b>       |
|       | مواک کے مسائل و نضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €}             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €}             |
|       | مسواک کے بعد وضونہ کرنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>③</b>       |
| ٣٣٨   | مواک کے بچ ہوئے پانی سے وضوکرنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $\odot$        |
| ٣٣٩   | ا گرعورت کے کپڑوں پراس کا دودھ لگ جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>③</b>       |
| rrq   | یبیٹاب کے بارے میں بیکہنا مکروہ ہے کہ میں پانی بہانے جار ہاہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>③</b>       |
| ۳۴۰ . | جنبی کی ہم شینی اختیار کرنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>③</b>       |
|       | کتااً کر پانی میں منہ مارد ہے تواس کا کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|       | اگر ہارٹ کا کیچڑ کپڑوں پرلگ جائے تواس کا کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|       | مرکے بالوں پرمسے کس طرح کیا جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| ٣٣٣   | آ دی جس کمرے میں نماز پڑھےا گروہاں بیٹاب موجود ہوتواس کا کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €              |
| سلمل  | برف کے پانی ہے وضوکرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $\mathfrak{G}$ |
| ۳۳۵.  | موزول رمسح کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ❸.             |

| معنف ابن ابی شیرمترجم (جلدا) کی کی ایم کا کی کی کا کی کی کا کا کا کی کا کا کی کا کی کا کا کی کا کا کی کا کا کی کا کا کا کی کا |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| المساوي في المنافع الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>&amp;</b> |
| موزول رمسح كاطريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>©</b>     |
| جوحضرات موزوں رمسے کے قائل نہیں ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>(3)</b>   |
| اگر کوئی آ دی موز وں پرمع کرنے کے بعد انہیں اتارد بے کو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>③</b>     |
| جن چھزات کے نزد یک پاوُل دھونا بھی ضروری نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>③</b>     |
| جرابوں پرسے کرنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>(3)</b>   |
| جوحظرات فرماتے ہیں کہ جرابیں موزوں کی طرح ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>③</b>     |
| بغیر جرابوں کے جو تیوں پرمع کرنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>⊕</b>     |
| جرموق پرمع کاتھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>(:)</b>   |
| اگرجنبی کاپیدنہ کپڑے کولگ جائے تو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €)           |
| اگر كيرون ياموزون برليديا كو بروغيره لگ جائين تو كياتهم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €            |
| مکھی اور پہو کے خون کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €            |
| محیهای کےخون کا عظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €            |
| شکارکاخون دھویا جائے گایانہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €            |
| تيم كرنے واللحض أكر بانى كے باس سے گذر كيكن وضو كئے بغير گذر جائے تواس كاكيا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €            |
| قے باشراب کیڑے کولگ جائے تو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €            |
| كياجنبي اورحائضه مجدمين بإني حيورك سكتة بين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>(3)</b>   |
| جوحفرات مبحدے بیشاب کودھونے کا حکم دیتے ہیں ۔ ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>③</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>(3)</b>   |
| یرنا لے کے پانی کاتھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| جوده خرات اپنے وضو کا پانی خودا ٹھاتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>©</b>     |
| کون کون می چیزی فطرت کا حصہ بیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $\odot$      |
| جود عفرات آلهٔ تناسل كيسوراخ كى ب جاپرواه كرنے كوكروه تجھتے ہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>③</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>①</b>     |
| ا مركوني آ دى اپنے كيٹرول برخون كانشان ديكھے تو رهولے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>③</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |

| مصنف این الی شیبه مترجم (جلدا) کی ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایس نیسر میساسین کی ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایس ای |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| كيڑے سے خون دھونے كے باد جودا كراس كانشان باقى رہ جائے تو كيا تھم ہے؟                                                | ₩        |
| بے ہوشی سے وضوٹو ف جاتا ہے                                                                                           |          |
|                                                                                                                      | $\odot$  |
| جوحضرات بيفرماتے ہيں كه جب پانی ميں داخل ہوتو از ار پہن كر داخل ہو                                                   | <b>③</b> |
| جانور کوذ نج کرنے والا وضوکرے گایا نہیں؟                                                                             | 3        |
| ب وروروں رے ورور و رہے ہوئے ہیں۔<br>کیا آ دمی موزے کئن کربیت الخلاء میں جاسکتا ہے؟                                   | 3        |
| کیٹر انجبنی نہیں ہوتا                                                                                                | <b>③</b> |
| وضُومكُل مونے سے پہلے كوئى عضوفتك موجائے تو كياتكم ہے؟                                                               | ῷ        |
| جوحفرات فرماتے میں کہ نبیز پینے سے وضونہیں ٹو شا                                                                     | ₩        |
| •                                                                                                                    | €        |
|                                                                                                                      | €        |
| کیا جا نضہ عورت مردکو کتابھا کر عتی ہے؟                                                                              |          |
| اگر مریض میں وضوکرنے کی طاقت نہ ہوتو کیا کرے؟                                                                        | €        |
| يُّ كِتَابُ الْأَذَانِ عَلَيْ                                                                                        |          |
|                                                                                                                      | ⊕        |
|                                                                                                                      | €        |
|                                                                                                                      | ⊕        |
| اذان کے آخری کلمات کون سے ہیں؟                                                                                       |          |
| جوحفرات اذان میں بیکہا کرتے تھے:العثلا ةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْ م (نماز نيند سے بہتر ہے)                               |          |
| نماز میں تمویب 1 کانتم<br>من سے زود مد عمل مذہر تھا                                                                  |          |
| مؤذن كِنماز مِين مُحمومة كاتفكم                                                                                      | €        |
| جوحضرات اذان ديتے وقت كانوں ميں الكليال ركھتے تھے                                                                    | €        |
| بغيروضوكاذان ديخ كاحكم                                                                                               | <b>③</b> |

| مسنف ابن ابی ثیبرمترجم (جلدا) کی کی گری کا کی گری کا کی ک | S.         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| جوحضرات بغیروضو کے اذان دینے کومکروہ خیال فرماتے ہیں                                                            | <b>E</b> ) |
| جن حضرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ مؤ ذن دورانِ اذان گفتگو کر سکتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      | €          |
| جن حضرات کے نزد یک اذان میں بات کر نا مکروہ ہے                                                                  | <b>③</b>   |
| مؤذن ا قامت میں بات چیت کرسکتا ہے پانہیں؟                                                                       | <b>③</b>   |
| سواري پراذان دينے کا تھم                                                                                        | <b>③</b>   |
| بیش کراذان دینے کا حکم                                                                                          | <b>③</b>   |
| جوحضرات اس بات کومکروہ خیال فرماتے ہیں کہ مؤ ذن طلوع فجر سے پہلے اذان دے                                        | <b>3</b>   |
| مؤذن کوقبلہ رخ ہونا چاہیے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                  | ₿          |
| اذان وَصْبِرَ صَبِر كراورا قامت كوجلدى سے كباجائے كا                                                            | <b>③</b>   |
| جو حضرات اپنی اذان میں "حَیّ عَلَی حَیْدِ الْعَمَل" (بہترین عمل کی طرف آؤ) کہا کرتے تھے                         | <b>③</b>   |
| اذ ان ایک شخص د ہےاورا قامت کوئی دوسرا کہتواس کا کیا حکم ہے؟                                                    | <b>⊕</b>   |
| اذان دینے کے بعد بیضے کا حکم                                                                                    | 3          |
| نابينا كي اذ ان كاحتم مهاسم                                                                                     | <b>③</b>   |
| كيامسافراذان دي م ياان كے ليے اقامت بى كانى ب؟                                                                  | $\odot$    |
| اگر کوئی مسافراذ ان اورا قامت بھول جائے تو کیا تھم ہے؟                                                          | $\odot$    |
| كيا كيلا آ دى اذ ان اورا قامت كبرگا                                                                             | <b>③</b>   |
| ا یک آ دمی اگر گھر میں نماز پڑھے تو وہ اذان اورا قامت کہ گایانہیں؟                                              | $\odot$    |
| جوحضرات فرماتے ہیں کہ گھر میں نماز پڑھنے والے کواذ ان دا قامت کی ضرورت نہیں                                     | 3          |
| اگرآ دمی مجدمیں جائے اورلوگ نماز بڑھ چکے ہول تو کیاوہ اذان اورا قامت کیے گا؟                                    | €          |
| جوحضرات میفر ماتے ہیں کہ مجدمیں دوسری باراذ ان اورا قامت نبیں کہیں گے،لوگوں کی اقامت ان کے لیے کافی نے ۲۲۲      | <b>③</b>   |
| آگرمؤذن نے فجر کی اذان طلوع صبح سے پہلے دے دی تواعاد ہُاذان ہوگایا نہیں؟                                        | 3          |
| مؤذن كتنے ہونے چاہئيں:ايك يادو؟                                                                                 | 3          |
| غورتوں کے لیے اذان اورا قامت نہیں ہے                                                                            | 3          |
| جن حضرات کے نزد یک عورتوں پراذان اورا قامت لازم ہے                                                              | €          |
| مؤذن کسی او نجی جگہ مثلاً میناروغیرہ پر کھڑ ہے ہوکراذان دے                                                      | •          |
| ·                                                                                                               |            |

| مصنف ابن الب شبه متر جم (طلا) کی در الله الله متر جم (طلا) کی در الله الله الله الله الله الله الله الل                                    | \Z.\)    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ایک آ دمی اذان دینے کا ارادہ کر لے کیکن اتا مت کہدلے تو وہ کیا کرے؟                                                                        | <b>③</b> |
| اذان کی فضیلت اوراس کا ثواب                                                                                                                | <b>③</b> |
| بلوغت سے پہلے اذان دینے کا تھم                                                                                                             | 3        |
| اذ ان سننے والا جواب میں کیا کہے؟                                                                                                          | <b>③</b> |
| جن حضرات کے نزد یک اذان پراجرت لینا مکروہ ہے                                                                                               | $\odot$  |
| اذان من کرشیطان بھاگ جاتا ہے۔                                                                                                              | €        |
| نغمہ کے انداز میں اذان دینے کا علم                                                                                                         | €        |
|                                                                                                                                            |          |
| يُّ كِتَابُ الصَّلَاةِ يَّ                                                                                                                 |          |
| ہاری گنجی کیا ہے؟<br>نماز کی گنجی کیا ہے؟                                                                                                  | (C)      |
| نماری بن میا ہے؟<br>نماز کس عمل سے شروع کی جائے گی؟                                                                                        | <b>⊕</b> |
| نمازش وع کرتے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہئیں؟<br>نمازشر وع کرتے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہئیں؟                                            | (i)      |
| عار تروی رہے وقت ہا تھ ہماں میں اساسے جا ہے۔<br>جو حضرات تکبیرتحریمہ کے علاوہ بھی رفع یدین کے قائل ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ₩<br>₩   |
| بو سرات کے نز دیک صرف تحبیر تحریمه میں ہاتھ بلند کئے جا کیں گے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         | €        |
| ن مروت وریک روی میر ریدی کی جائے گی یا بعد میں؟ ماز میں اعوذ باللہ قراءت سے پہلے برحی جائے گی یا بعد میں؟                                  | <b>⊕</b> |
| ناویس مروع کی جائتی ہے؟<br>نماز کن کلمات ہے شروع کی جائتی ہے؟                                                                              | <b>⊕</b> |
| اگرکوئی شخص تکبیر تحریمه بیول جائے تواس کا کیا تھم ہے؟                                                                                     |          |
| عورت نماز شروع کرتے وقت ہاتھوں کو کہاں تک اٹھائے گی ؟                                                                                      |          |
| جو حضرات تمام اعمال میں تکبیر کہا کرتے تھے۔<br>- جو حضرات تمام اعمال میں تکبیر کہا کرتے تھے۔                                               |          |
| جن حضرات کے نزد یک ہر ہر عمل نماز میں تکبیر ضروری نہیں                                                                                     |          |
| اگر کوئی شخص رکوع کی حالت میں امام ہے ل جائے تو کیا اسے وہ رکعت مل جائے گی یانہیں؟                                                         | <b>⊕</b> |
| جوحفزات اس موقع پر دوتکبیری کہا کرتے تھے                                                                                                   |          |
| جوحفرات بیفر ماتے میں:اگرآپ نے امام کورکوع کی حالت میں پایااوراس کے سراٹھانے سے پہلے آپ نے اپنے                                            | €,       |
| گھننوں پر ہاتھ رکھ دیئے تو وہ رکعت آپ کول گئی                                                                                              |          |

| معنف ابن الي شيبه مترجم ( جلدا ) في المستخطئ المن الي شيبه مترجم ( جلدا )                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| جوح طرات فرماتے ہیں کدرکوع کرتے وقت ہاتھوں کو گھٹنول پر رکھنا ہے                                    | €            |
| جوحفرات بيفرماتے بيں كدركوع ميں دونوں ہاتھوں كورانوں كے درميان ايك دوسرے كے اوپرركھا جائے گا ٣٦٣    | 3            |
| رکوع سے سراٹھا کے کیا کہنا جا ہے؟                                                                   | <b>©</b>     |
| آ دمی رکوع اور تجدے میں کیا کہے؟                                                                    | <b>©</b>     |
| رکوع اور سجدہ کرنے میں کتنی مقدار کفایت کر سکتی ہے؟                                                 | <b>③</b>     |
| رکوع کرنے کادرست طریقہ                                                                              | 3            |
| جب امام رکوع سے سراٹھائے تو اس کے مقتدی کیا کہیں؟                                                   | €            |
| جوحضرات بیفرماتے ہیں کہ جب امام تجدے کی حالت میں ہواور آپ جماعت میں شریک ہونا چاہیں تو اس کے ساتھ   | €            |
| سجده کرلیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                     |              |
| جوحفرات کبیر کہتے ہوئے تجدے میں جایا کرتے تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     | <b>③</b>     |
| اگرکوئی آ دی جماعت کورکوع کی حالت میں پائے اورصف کے ساتھ ملنے سے پہلے ہی رکوع کر لے تواس کی رکعت کا | €            |
| كياهم ہے؟                                                                                           |              |
| جن حفرات کے نزدیک صف میں شامل ہونے سے پہلے رکوع کرنا مکروہ ہے۔                                      | €            |
| جوحفرات رکوع کرتے ہوئے اپنی کہنیوں کو پھیلا کرر کھتے تھے                                            | 3            |
| جوحفرات بيفرماتے بيں كدركوع كرتے وقت اپنے تھننوں كوكشاد ہ ركھو                                      | €            |
| سجدوں میں اعضاء کوایک دوسرے ہے الگ کر کے رکھنا                                                      | <b>③</b>     |
| جن حضرات کے نزد یک سجدے کے دوران کبنیو ل کوز مین پرٹیکنا جائز ہے                                    | <b>③</b>     |
| سجده میں ہاتھوں کوکہاں رکھنا ہے؟                                                                    | 3            |
| سجدے میں ہاتھ کی انگلیوں کو پھیلانے اور بچھانے کا حکم                                               | <b>③</b>     |
| عجدے میں ہتھیلیوں کوزمین پرلگانا چاہئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         | <b>③</b>     |
| پیثانی اور ناک پر سجده کرنے کابیان                                                                  | <b>③</b>     |
| جن حضرات کے نز دیکے بچود میں تاک زمین پرلگا ناضروری نہیں                                            | <b>③</b>     |
| سجدے میں جاتے ہوئے کون ساعضوز مین پر پہلے رکھنا چاہئے؟                                              | 3            |
| جوحفرات بیفرماتے بیں کہ تجدہ میں ہاتھوں کو قبلہ رخ رکھنا چاہے۔                                      | <b>③</b>     |
| کیاایک آ دمی دوسرے آ دمی کی کمر پر تجدہ کرسکتا ہے؟                                                  | <b>&amp;</b> |

| <b>%</b>     | فهرست مضامین                           | ~ <b>\\$</b> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                                 | انی شیبه مترجم (جلدا)                 | معنف ابن<br> |          |
|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------|
| ۳۹۸          | ······································ | میں ہول                                          | ں کے ہاتھاس کے کیڑے             | ا بیان جو تجده کرے اور ا <sup>س</sup> | اسآدی        | <b>③</b> |
| <u> ۱۳۹۹</u> |                                        |                                                  | پڑے ہے باہر نکالتے تھے          | بجده کرتے ہوئے ہاتھ کِ                | جو حضرات     | (3)      |
| ۵•۱          | •••••                                  | ز چنہیں                                          | ہ بیج پر سجدہ کرنے میں کوئی:    | ت کے نزد یک ٹمامے کے                  | جن حضرار     | (3)      |
| ۵•۲          |                                        |                                                  | چ پرسجدہ کرنا مکروہ ہے          | ت کے زویک ممامہ کے                    | جن حضرار     | 3        |
| ٥٠٣.         | •                                      |                                                  | ے پرتجدہ کرسکتاہے               | ردی کی بنا پرآ دمی اپنے کپڑ           | تحرمی باس    | <b>③</b> |
|              |                                        |                                                  |                                 | .ه کیے کرے؟                           | عورت سجد     | <b>③</b> |
|              |                                        |                                                  |                                 | ازمیں کیے بیٹھے گی؟                   | عورتنم       | <b>③</b> |
|              | •••••                                  |                                                  | ن كأحكم                         | وں کے درمیان رفع یدیم                 | دونو ل تجد   | €        |
|              | •••••                                  |                                                  |                                 | نکیے پر بجدہ کرسکتا ہے                | مريض         | •        |
|              |                                        | ې                                                | کے لئے تکیہ پر بجدہ کر نامکروہ  | ت کے زد یک مریض کے                    | جن حضرار     | 0        |
|              |                                        |                                                  |                                 | پڑھنے کا حکم                          |              |          |
|              |                                        |                                                  | اشارے سے نماز پڑھے گا           | ، پفر ماتے ہیں کہ مریض                | جوحفرات      | €}       |
| ۵۱۲          | ······································ |                                                  |                                 | نماز كاطريقه                          |              |          |
|              |                                        |                                                  | وه خيال کرتے تھے                | تەكىزى پرنماز پڑھنے كومر              | جوحفرار      | (3)      |
| ۱۱۵          |                                        |                                                  | ز پڑھنے کی رخصت دی ہے           | ت نے لکڑی اور مختی پرنمان             | جن حضرار     | 3        |
| ۱۱۵          |                                        | •••••                                            | ماتك اس كاسر پنچ                | ں تک تجدہ کرے گاجہار                  | مریض و ہا    | €)       |
| ۵۱۵          |                                        | •••••                                            | كابيان                          | کے لئے خاموثی اور د تو ف              | کیمبر کہنے   | 3        |
| ۳.۳.         |                                        |                                                  |                                 | مقدار کتنی ہونی جا ہئے                | سترے کی      | 3        |
| ۱۹           |                                        | جا <u>ن</u>                                      | كے نماز پڑھنے كى رخصت د ك       | ت نے کھلی جگہ بغیرسترہ کے             | جن حضرار     | (3)      |
| ori          | У.                                     | ر<br>ماز پڑھوتواس کے قریب ر                      | سترہ کی طرف رخ کر کے            | ، یفرماتے ہیں کہ جبتم                 | جوحضرات      | (3)      |
| ort          |                                        |                                                  | ە بىنا سكتا ہے؟                 | مازی دوسرے آ دمی کوستر                | کیا کوئی نم  | <b>③</b> |
| orr          | كناحات                                 | ، جہاں تک ہوسکے اسے رو                           | نے ہےنماز تونہیں ٹونتی کیکن     | ہ تھے ہے کسی کے گذر۔                  | نمازی کے     | <b>③</b> |
| orr          |                                        | نے ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے                           | ئورت اورگدھے کے گذر۔            | ت بیفر ماتے ہیں کہ کتے ، ۴            | جوحضرار      | 0        |
| ۵۲۲          |                                        | اسے روکے گایانہیں؟                               | ے کوئی آ دمی گذرنے <u>لگے</u> ت | کے دوران کسی کے آھے۔                  | اگرنماز      | 3        |
|              |                                        |                                                  |                                 |                                       |              | (3)      |

|             | فهرست مضامین          |                            | معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدا)                                     |            |
|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| ora         |                       |                            | نماز میں بائمیں یا وَل کو بچھا یا جائے گااور دائمیں یا وَل کُو کھڑ | €          |
| ۱۱          |                       |                            | جن حضرات کے نز دیک نماز میں پنڈ لی اور رانو ل کو ملا کر کول        | <b>③</b>   |
| orr.        |                       | -                          | جن حضرات نے نماز میں بیڈلی اور رانو ل کوملا کر کولہوں کے           | <b>③</b>   |
| orr.        |                       | یتووه کیا کرے؟             | اگرعورت کسی نمازی کے دائمیں یابائمیں جانب ہے گذرے                  | <b>③</b>   |
| ara .       |                       |                            | آدمی کی نماز میں کی کیے آتی ہادراس سے بچنے کے لئے                  | <b>(:)</b> |
| orr         |                       |                            | تشهد کے کلمات                                                      | 3          |
| ۵۳۷ .       |                       | كاحكم ديتے تھے             | جوحضرات تشهد سکھاتے ہتھے اور دوسروں کو بھی تشہد سکھانے             | <b>③</b>   |
| ಎ೯٩         |                       | •                          | جوحفرات تشہد میں بسم اللہ کہا کرتے تھے                             | <b>③</b>   |
| ۵۵۰         |                       |                            | ىملى دوركعتوں ميں كتنی دير بيٹھنا حاہيے؟                           | <b>③</b>   |
| ۵۵۱         |                       |                            | تشہد کے بعد کون کون سے کلمات کیے جاسکتے ہیں؟                       | <b>③</b>   |
| ۵۵۳         |                       | منامتحب ہے                 | جن حضرات کے نز ویک فرض نماز میں قر آنی وعا نمیں پڑ ھ               | <b>③</b>   |
| ددد         |                       |                            | جوحفرات نماز میں دونوں جانب سلام پھیرا کرتے تھے                    | €}         |
| ۵۵۹         |                       |                            | جوحفرات ایک مرتبه <i>سلام پھیرا کرتے تھے</i>                       | <b>③</b>   |
| الاش        | ا قبلے سے رخ پھیر لے  | کے بعد جلدی ہے کھڑا ہو جا۔ | جو حفرات اس بات کو متحب سمجھتے ہیں کہ سلام پھیرنے                  | <b>⊕</b>   |
| ۳۲۵         |                       |                            | آدمی سلام پھیرنے کے بعد کیا کیے؟                                   | 3          |
| ۰۰۰۲۲       |                       | بانب؟                      | آ دمی سلام پھیرنے کے بعد دائیں جانب مڑے یا بائیں ج                 | <b>©</b>   |
| ara         |                       |                            | تکبیرِ اولیٰ کی فضیلت                                              | <b>⊕</b>   |
|             | نب تك امام ا پنارخ نه | ں وفت تک اس کوا دانہ کرے:  | اگرایک آ دمی کی جماعت ہے کچھنماز چھوٹ جائے تووہ اس                 | €          |
|             |                       |                            | پھیر لے                                                            |            |
| ۵ <b>۷•</b> |                       | از پوری کرنے کی اجازت ہے   | جن حفرات کے نزدیک امام کے رخ پھیرنے سے پہلے نم                     | <b>③</b>   |
| ۵۷۱         |                       | 2                          | جوحضرات بیفرماتے ہیں کدامام کے سلام کا جواب دیاجا۔                 | <b>③</b>   |
|             |                       |                            | جوحضرات اس بات کومکر وہ جھتے ہیں کہ بحدہ کرتے ہوئے:                | <b>③</b>   |
| 32r         |                       | رُج کے قائل نہیں           | جن حضرات نے اس کی رخصت دی ہے اوراس میں کسی ح                       | €}         |
|             |                       |                            | مساجد کی زیب وزینت کا بیان اوراس کے احکام                          | $\Theta$   |
| د∠د         |                       |                            | الله کے لئے محد تعمیر کرنے کا ثواب                                 | €3         |

| Ø.,    | مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلدا ) كري المستحق مصاحب مصا |          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 3∠Y    | ایک کیڑے میں نماز پڑھنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 69       |
| ۵۸۳.   | جوحفرات بیفر ماتے ہیں کہ اگرا یک کیڑا ہوتو اے بطور تببند کے استعال کرلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3        |
| ۵۸۳    | جن حضرات کے نز دیک ایک کیٹر ہے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $\odot$  |
| ۵۸۳.   | جوحفزات احرام کی طرح حیا در لے کرنماز پڑھتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3        |
| . ممد  | بہترین نمازوہ ہے جوونت پرادا کی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3        |
| ۵۸۷    | تمام نمازوں کے اوقات کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>③</b> |
| ۵9۲    | جوحفرات فجر کواند حیر ہے میں پڑھا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>③</b> |
| ۵9m    | جوحفرات فجر کی نماز کوروشی میں ادا کیا کرتے تھے اوراس میں کوئی حرج نسجھتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3        |
| 44     | جوحفرات بیفرماتے ہیں کے سورج زائل ہوتے ہی ظہر کی نمازادا کی جائے گی ،اسے ٹھنڈا کرنے کی ضرورت نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3        |
| ٠      | جوحفزات فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا جائے گا کیونکہ گرمی جہنم کی پھونک ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>③</b> |
| ۲۰۲    | ظهرکی نماز کتنی دیر تک پڑھ جا سکتی ہے؟ یعنی اس کا وقت کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>③</b> |
| 1•m    | جوحفرات عصر کی نماز کوجلدی پڑھا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3        |
| ۵۰۲    | جوحفرات عصر کی نمازکوتا خیرے پڑھتے تھے اوراس کوتا خیرے پڑھنے کے قائل تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>⊕</b> |
| ٧٠٧    | جوحفزات فرماتے ہیں کدمغرب کی نماز جلدی اداکی جائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3        |
| ٠ ٢٠٩  | عشاء کی نماز کوموَ خرکیا جائے گا یا جلدی پڑھا جائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3        |
| 11F    | عشاءاور فجری نماز میں ستی ہے اجتناب کا حکم اوران میں حاضر ہونے کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0        |
| 414    | شنق کیاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3        |
| ۱۱۷    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3        |
| ۱۱۷    | جن حفزات کے نزد یک اگر کسی آ دی نے قبلہ ہے رخ ہٹا کرنماز پڑھی تو لونا ئی جائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3        |
|        | ایک آ دمی قبلے کے علاوہ کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے اور اے بعد میں علم ہوتو وہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| ا۲۲    | جوحفرات فرماتے ہیں کہالی صورت میں نمازلوٹائی جائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €        |
|        | جوحفرات اس جملے کوتا پسند فرماتے تھے' تَقَدُ حَامَتِ الصَّلَاقُ''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| او ۱۳۲ | جو حضرات بیفر ، تے ہیں کہ جب تم حالب رکوع میں ہواور کسی کی جوتی کی آوازیا کسی کے آنے کی آواز سنوتو انتظار کرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €,       |
|        | جوحضرات نماز پڑھتے ہوئے نیک لگانے کومکروہ خیال فرماتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| ۱۲۳    | جو <sup>ح</sup> فزات ٹیک لگا کرنماز پڑھا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>①</b> |

| معنف ابن الي شيرمترجم (جلدا) كي المستحدث ابن الي شيرمترجم (جلدا)                                                 |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| آدمى مجدين داخل ہوتے ہوئے اور مجدسے نکلتے ہوئے كيا كہے؟                                                          | <b>(</b> ) |
| جوحفرات بيفرماتے بيں كه جبتم متحديين داخل ہوتو دور كعات پڑھاو                                                    | <b>③</b>   |
| جن حفرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ آ دمی بغیرنماز پڑھے بھی مجد میں سے گذر سکتا ہے                               | <b>③</b>   |
| جن حفزات کے نزد کیے رحمت یا عذاب کی آیت من کرنماز میں رونا مکروہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           | <b>③</b>   |
| امام کے دائیں جانب نماز پڑھناافضل ہے یابائیں جانب                                                                | <b>③</b>   |
| نماز میں ستی کرنے کاوبال                                                                                         | <b>③</b>   |
| جوحضرات فرماتے ہیں کہ جوقر آن مجید کاسب سے زیادہ قاری مودہ امامت کرائے                                           | <b>③</b>   |
| جوحفرات يفرمات بين كه جب اذان سنةواذان كاجواب دے                                                                 | €          |
| جوحفرات نماز کی حفاظت کے لئے پیچھے کسی کو بٹھاتے تھے۔                                                            | <b>③</b>   |
| ال محف كابيان جوازار بانده كرنماز پڑھے                                                                           | ⊕ (        |
| بِحِ كُونُما زَكَا كِ بَهَا جَائِكًا ؟                                                                           | <b>③</b>   |
| ب سے پہلے بچے کوکیا چز سکھائی جائے گی؟                                                                           | €}         |
| بالغ ہونے سے پہلے اڑ کے کی امامت کا حکم                                                                          | <b>⊕</b>   |
| جو حضرات نماز میں آگرائی لین کو کروہ خیال فرماتے ہیں                                                             | <b>⊕</b>   |
| نماز میں کندھے نگے کرنے کا تھم                                                                                   | <b>⊕</b>   |
| امام اورامیر کونماز کے کھڑے ہونے کی خبردینے کا حکم                                                               | <b>③</b>   |
| جب آپ سفر میں ہوں اور آپ کوشک ہوجائے کہ سورج زائل ہوگیا یانہیں تو کیا کریں؟                                      | €          |
| جوحفرات بیاری کی حالت میں بھی جماعت ہے نماز پڑھا کرتے تھے                                                        | <b>⊕</b>   |
| صف کی درستی کے بارے میں احکامات                                                                                  |            |
| فجری نماز میں کہاں ہے تلاوت کی جائے؟                                                                             | €          |
| ظهر کی نماز میں کتنی تلاوت کی جائے؟                                                                              |            |
| عصری نماز میں کتنا قیام کیا جائے؟                                                                                |            |
| مغرب میں کتنی قراوت کی جائے؟                                                                                     | <b>⊕</b>   |
| عشاء کی نماز میں کتنی قراءت کی جائے؟                                                                             | <b>③</b>   |
| جوحصرات فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور جوحضرات فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کسی اور | €          |

| معنف ابن الجاشينية برترج ( جلدا ) ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| مگدے پڑھنا بھی ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| ظہراورعصر کی نماز میں قراءت کا کیسے پتہ چاتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ⊕                                       |
| جوحفرات ظہراورعمر میں کچھ قراءت اونچی آ واز سے کیا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>⊕</b>                                |
| جوحفرات فرماتے ہیں کدسری نمازوں میں جبر کرنے کی صورت میں سجدہ سہوکرنا ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ☺                                       |
| جېرى نماز ميں اگر کو کی رکعت ره جائے تو کيا کر ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ☺                                       |
| دن کی نمازوں میں کیے قراءت کی جائے گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ☺                                       |
| رات کی نماز میں قراءت کیے ہونی چاہئے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>⊕</b>                                |
| جوحفرات سفر میں مختصر قراءت کیا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ᢒ                                       |
| جن حفرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ آ دی ایک رکعت میں دوسورتوں کو ملاسکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>③</b>                                |
| جوحفرات ایک رکعت میں دوسورتو ل کوجمع نہیں کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ᢒ                                       |
| دور کعتول میں ایک سورت پڑھنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €                                       |
| جوحفرات پہلی دورکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملاتے تھے اور دوسری دورکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ⅌                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| ېرىخ تى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| پڑھتے تھے<br>جو حضرات فرماتے ہیں کدآ خری دور کعات میں صرف تنجیم پڑھ لو، قراءت کی ضرورت نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ᢒ                                       |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ⊕<br>⊕                                  |
| جوحفزات فرماتے ہیں کہ آخری دورکعات میں صرف تنبیع پڑھانو، قراءت کی ضرورت نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                                       |
| جوحفزات فرماتے ہیں کہ آخری دور کعات میں صرف تنبیح پڑھاوہ قراءت کی ضرورت نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ⊕<br>⊕                                  |
| جو حضرات فرماتے ہیں کہ آخری دور کعات میں صرف تنبیع پڑھ لو، قراءت کی ضرورت نہیں ۔ ۱۸۳<br>جو حضرات امام کے پیچھے قراءت کی اجازت دیتے ہیں ۔ ۱۸۹<br>جو حضرات امام کے پیچھے قراءت کو مکروہ خیال فرماتے ہیں ۔ ۱۸۹<br>اگلی صف کی فضیلت کابیان ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ⊕<br>⊕                                  |
| جو حضرات فرماتے ہیں کہ آخری دور کعات میں صرف تنبیع پڑھ لو، قراءت کی ضرورت نہیں ۔ ۱۸۳<br>جو حضرات امام کے پیچھے قراءت کی اجازت دیتے ہیں ۔<br>جو حضرات امام کے پیچھے قراءت کو مکروہ خیال فرماتے ہیں ۔<br>اگلی صف کی فضیلت کا بیان ۔<br>صف کی خالی جگہوں کو پر کرنے کا تھم ۔<br>جو حضرات سفر میں نظل نماز نہ پڑھتے تھے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (A) |
| جو حضرات فرماتے ہیں کہ آخری دور کعات میں صرف تنجیج پڑھ لو، قراءت کی ضرورت نہیں ۔ ۱۸۳<br>جو حضرات امام کے پیچھے قراءت کی اجازت دیتے ہیں ۔<br>جو حضرات امام کے پیچھے قراءت کو کمروہ خیال فرماتے ہیں ۔<br>اگلی صف کی فضیلت کا بیان ۔ ۱۹۳ ۔ مصل کے فالی جگہوں کو پر کرنے کا حکم ۔ ۱۹۳ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۲ ۔ |                                         |
| جود هزات فرماتے ہیں کہ آخری دور کعات میں صرف تنبیج پڑھ اوہ قراءت کی ضرورت نہیں ۔ ۱۸۳<br>جود هزات امام کے پیچھے قراءت کی اجازت دیتے ہیں ۔<br>جود هزات امام کے پیچھے قراءت کو کروہ خیال فرماتے ہیں ۔<br>اگلی صف کی فضیلت کابیان ۔<br>مف کی خالی جگہوں کو پر کرنے کا تھم ۔<br>جود هزات سفر میں فٹل نمازنہ پڑھتے تھے ۔<br>جود هزات سفر میں فٹل پڑھا کرتے تھے ۔<br>جود هزات سفر میں فٹل پڑھا کرتے تھے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *************************************** |
| بود هزات فرماتے ہیں کہ آخری دور کھات میں صرف تنج پڑھاوہ قراءت کی ضرورت نہیں ۔ ۲۸۳<br>جود هزات امام کے پیچھے قراءت کی اجازت دیتے ہیں ۔ ۲۸۹<br>جود هزات امام کے پیچھے قراءت کو کمروہ خیال فرماتے ہیں ۔ ۲۹۳<br>اگلی صف کی فضلیت کابیان ۔ ۲۹۲<br>صف کی فالی جگہوں کو پر کرنے کا تھم<br>جود هزات سفر میں فغل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۲۹۸<br>جود هزات سفر میں فغل پڑھا کرتے تھے ۔ ۲۹۸<br>جب مسافر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھتے کیا کرے؟ ۔ ۲۹۸<br>اگر کوئی مقیم مسافروں کی جماعت میں داخل ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (A) |
| برده درات فرماتے ہیں کہ آخری دور کھات میں صرف تنجی پڑھ اور قراءت کی ضرورت نہیں ۔ ۲۸۴ جود هزات امام کے پیچھے قراءت کی اجازت دیتے ہیں ۔ ۲۸۹ جود هزات امام کے پیچھے قراءت کو کروہ خیال فرماتے ہیں ۔ ۲۸۹ اگلی صف کی فضیلت کا بیان ۔ ۲۹۳ صف کی فضائی جگہوں کو پر کرنے کا تھم ۔ ۲۹۷ جود هزات سفر میں نفل بھہوں کو پر کرنے کا تھم ۔ ۲۹۷ جود هزات سفر میں نفل بردھ آئر ہے تھے ۔ ۲۹۸ جود هزات سفر میں نفل پڑھا کرتے تھے ۔ ۲۹۸ جب مسافر میں نماز نہ پڑھے تو کیا کرے؟ ۔ ۲۹۸ جب مسافر میں کی جاعت میں داخل ہوجائے تو وہ کیا کرے؟ ۔ ۲۰۰ درخ کرکے (اے ستر ہینا کر ) نماز ادا کرنا ۔ ۲۰۱ درخ کرکے (اے ستر ہینا کر ) نماز ادا کرنا ۔ ۲۰۱ درخ کرکے (اے ستر ہینا کر ) نماز ادا کرنا ۔ ۲۰۲ درخ کرکے (اے ستر ہینا کر ) نماز ادا کرنا ۔ ۲۰۲ درخ کرکے (اے ستر ہینا کر ) نماز ادا کرنا ۔ ۲۰۲ درخ کرکے (اے ستر ہینا کر ) نماز ادا کرنا ۔ ۲۰۲ درخ کرکے (اے ستر ہینا کر ) نماز ادا کرنا ۔ ۲۰۲ درخ کرکے (اے ستر ہینا کر ) نماز ادا کرنا ۔ ۲۰۲ درخ کرکے (اے ستر ہینا کر ) نماز ادا کرنا ۔ ۲۰۲ درخ کرکے (اے ستر ہینا کر ) نماز ادا کرنا ۔ ۲۰۲ درخ کرکے (اے ستر ہیں اگر کرکے (اے ستر ہینا کر ) نماز ادا کرنا ۔ ۲۰۲ درخ کرکے (اے ستر ہینا کر ) نماز ادا کرنا ۔ ۲۰۲ درخ کرکے (اے ستر ہینا کر ) نماز ادا کرنا ۔ ۲۰۲ درخ کرکے (اے ستر ہینا کر ) نماز ادا کرنا ۔ ۲۰۲ درخ کرکے (اے ستر ہینا کر ) نماز ادا کرنا درخ کرکے (اے ستر ہینا کر ) نماز ادا کرنا داکھ کینا کر کرکے (اے ستر ہینا کر ) نماز ادا کرنا داکھ کے دیکھوں کے دیکھوں کینا کر کر کر کر اے ستر ہینا کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *************************************** |
| بود هزات فرماتے ہیں کہ آخری دور کھات میں صرف تنج پڑھاوہ قراءت کی ضرورت نہیں ۔ ۲۸۳<br>جود هزات امام کے پیچھے قراءت کی اجازت دیتے ہیں ۔ ۲۸۹<br>جود هزات امام کے پیچھے قراءت کو کمروہ خیال فرماتے ہیں ۔ ۲۹۳<br>اگلی صف کی فضلیت کابیان ۔ ۲۹۲<br>صف کی فالی جگہوں کو پر کرنے کا تھم<br>جود هزات سفر میں فغل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۲۹۸<br>جود هزات سفر میں فغل پڑھا کرتے تھے ۔ ۲۹۸<br>جب مسافر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھتے کیا کرے؟ ۔ ۲۹۸<br>اگر کوئی مقیم مسافروں کی جماعت میں داخل ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *************************************** |

#### www.KitaboSunnat.com

| \\<br>\ | مسنف ابن الي شير مترجم ( جلدا ) و المسلف مسنف ابن الي شير مترجم ( جلدا ) و المسلف منساس مضامين | <b>F</b>   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۷٠٨     | نماز کے اندرتبهم کاحکم                                                                         | <b>(:)</b> |
| ۷•٩     | جوحفرات فرمائتے ہیں کہ ہننے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے                                                | <b>©</b>   |
| ۱۰      | جوحضرات فرماتے ہیں کہ نما زمیں ہننے والا وضوبھی دوبارہ کرے گااور نماز بھی دوبارہ پڑھے گا       | <b>③</b>   |
| ااك     | بیٹھ کرنماز پڑھنے والا کیا کرے                                                                 | <b>⊕</b>   |
| ۱۱      | جوُّخف بی <i>نهٔ کرنماز پڑھے</i> وہ رکوع کرنے کے لئے کھڑا ہوجائے                               | <b>®</b>   |
| ۱۲      | کیا آ دی ایک رکعت بیٹھ کراورایک کھڑے ہوکر پڑھ سکتا ہے؟                                         | €          |
| ۱۳      | کیا فجر کی دوشتیں سفر میں اوا کی جا کمیں گی؟                                                   | 3          |
| ۱۳      | نماز میں دائیں ہاتھ کو ہائیں ہاتھ پررکھنا                                                      | <b>③</b>   |
| ۱۲      | جوحفرات نماز میں ہاتھ کھلے جھوڑتے تھے                                                          | <b>③</b>   |
| ۱۷      | دورانِ نماز آ دمی کے جسم یا کپڑوں پرخون کا نشان لگارہ جائے تووہ کیا کرے؟                       | <b>③</b>   |
| ۱۹      | ا گرکپڑوں پر جنابت کا داغ ہوتو اس حال میں نماز پڑھنے کا تھم                                    | <b>©</b>   |
| ۷۲۰     | جوحضرات اپنے پاؤں کے کناروں پرزور ڈ <b>یا</b> ل کراٹھا کرتے تھے                                | <b>⊕</b>   |
| ∠rr     | جوحفرات بیفر مایا کرتے تھے کہ جبتم پہلی رکعت کے دوسرے تجدے سے سراٹھاؤتو قعدہ مت کرو            | <b>⊕</b>   |
| ۷۲۲     | كيا آ دى نمازے اٹھتے وقت اپنے ہاتھوں كاسہارالے سكتاہے؟                                         | 3          |
| ۲۲۳     | جوِّخص سورة الفاتحه پرْ هنا بھول جائے وہ کیا کرے؟                                              | 3          |
| ۷۲۵     | جوحضرات فرماتے ہیں کداگر بغیر قراءت کے نماز پڑھ لی تواس کی نماز ہوجائے گ                       | <b>③</b>   |
| ۷۲۲     | جوحضرات فرماتے ہیں کدا گرقراءت کرنا بھول گیا تو دوبارہ نماز پڑھے گا                            | 3          |
| 474     | جوآ دی قراءت کرنا بھول گیاادررکوع کرلیا، پھررکوع میں اے بادآ باتو وہ کیا کرے؟                  | <b>③</b>   |





#### مقدمه

دوسرے اسباب ظاہری و باطنی کے ساتھ ساتھ حدیث کی حفاظت میں سب سے بڑااور مؤثر کردار تب حدیث کا ہے۔ صحاحِ سنہ کے ساتھ ساتھ علیہ اس کے ساتھ ساتھ علیہ است کے حدیث کا ہے۔ صحاحِ سنہ کے ساتھ ساتھ علم حدیث کے میدان میں ایسی بیسیوں کتابیں موجود تیں جن کے ذریعے علیا وامت نے حدیث کی حفاظت کا منتبی فریضہ انجام دیا، جومیراث پہلے سینوں اور منتشر تحریرات میں موجودتھی اس پر دقر طاس کر کے اس کی حفاظت پر مہر تقدیق ثبت کردی۔

یباں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ محدثین نے صرف نبی پاک مُؤَفِظَةِ کے اقوال وافعال کی جمع ور تیب پراکتفانہیں کیا بلکہ صحابہ کرام وتا بعین عظام کے اقوال وافعال، تشریحات اور آراء کو بھی مع اسنادا پنی کتابوں میں جمع کیا ہے۔ان آٹار کی مدد سے قرآن وسنت کی نصوص کے معنی کی تعیین میں مشکل باقی نہیں رہتی ، نیز ظاہری طور پر متعارض نظر آنے والی اعادیث نبویہ کے مابین تطبیق یا ترجیح بھی آسان ہوجاتی ہے۔

احادیث نبویداورآ ٹارصحابہ وتابعین کی حفاظت میں بنیادی کردارادا کرنے والی کتب حدیث میں ایک اہم نام' مصنف ابن الی شیبۂ کا ہے، یہ کتاب تیسری صدی ہجری کی ابتدامیں تالیف کی گئی۔

علم حدیث کی اصطلاح میں مصنف ایس کتاب کوکہا جاتا ہے جس میں ابواب نقد کی ترتیب پراحادیث جمع کی جائیں، یا بالفاظ دیگر جس میں 'احادیثِ احکام' 'جمع کی جائیں۔مصنف میں مرفوع احادیث کا التزام نہیں کیا جاتا بلکه اس میں موصول، موقوف،مرسل ادر منقطع احادیث بھی جمع کی جاتی ہیں۔ساتھ ہی ساتھ اس میں صحابہ کرام ، تابعین اور تبع تابعین کے اقوال، آرا، اور فتاون بھی شامل کیے جاتے ہیں۔(۱) مصنفاتِ حدیث میں اہم ترین نام 'مصنف ابن ابی شیبۂ کا ہے اور اس کے مصنف اہام



حثیت رکھتی ہے۔

امام ابو بكرابن اني شيبه كاشار متقدمين اعمهُ حديث مين بوتا ہے۔آپ كى عدالت وثقابت كا انداز ه اس بات سے لگايا جاسكا بكرامام بخارى ،امام سلم ،امام ابوداؤد اورامام ابن ماجه جيسے ائمه حديث نے آپ سے حديث كى روايت كى ہے۔ ابو بکرابن ابی شیبہ کوفہ کے رہنے والے تھے اور آپ کا تعلق ایک علمی گھرانے سے تھا۔علامہ ذہبی نے ان کے گھرانے کو ''بیت علم' قرار دیا ہے اور لکھا ہے:

"هم بيت علم، وأبو بكر أجلهم، كان بحرا من بحور انعلم، وبه يضرب المثل في قوة

'' وہ ایک ملمی گھرانہ تھا۔ابو بمرعلم ودانش میں اس گھر کا چراغ تھے۔ وہ ملم کاسمند راور قوت ِ حافظ میں ضرب المثل

ابو بحرابن ابی شیبہ کے والدمحمد اور ان کے دادا ابوشیبہ ابراہیم دونوں اینے زمانے کے قامنی تھے۔ ان کے بھائی ابو بحر عثان بھی بہت بڑے عالم محدث اور بہت ی تصانیف کے مالک تھے۔امام ابن ابی شیبہ کے بیٹے ابراہیم بن ابی بحر بن ابی شیبہ بھی اندلس کے محدثین میں سے ہیں ، وہ سفیان بن عیبنہ کے ہم عصراور امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں۔ علامہ ذہبی نے'' بیت علم'' ے ای بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔

ابو بمرابن ابی شیبہ اپنے زمانے میں کوفد کے سب سے بڑے محدث تھے۔اس کا انداز واس بات سے ہوتا ہے کہ کوفد کی جامع سجد میں اس ستون ہے سہارالگا کر حدیث پڑھایا کرتے تھے جس کے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود طافئونہ نے کوفہ والوں کو حدیث پڑھائی تھی۔حضرت ابن مسعود کے بعد علقمہ،ابراہیم تخفی منصور بن معتمر ،سفیان تو ری اور دکیع جیسے نابغۂ روز گارمحدثین اور علماء نے وہاں بیٹھ کرحدیث پڑھائی۔وکیع کے بعد ابو بحرابن الی شیبہکواس جگہ بیٹھ کرحدیث پڑھانے کا شرف حاصل ہوا۔ (٣)

ابن ابی شیبہ نے بچیٰ قطان، وکیع ،ابن عیبینه، ابو داؤد طیالی ،عبد الرحمٰن بن مہدی،عبد الله بن میارک ،عفان صفار، ابو احمدز بری، یزید بن مارون اور کی بن آدم جیے عظیم محدثین علم مدیث حاصل کیا۔ آپ سے اکساب فیف کرنے والول میں احمد بن حنبل ، امام بخارى ، امام مسلم ، ابوداؤد ، ابن ماجه ، ابوزرعه ، ابوحاتم ، ابن ابي عاصم ، ابراتيم حربي اور ابن ابي دنيا جيس شهرة آفاق ائمه شامل بیں۔(۳)

طبقات وتراجم رجال کی کتابوں میں ابن ابی شیبہ کوا ماست، بہترین حافظے، استحضارتام اور تالیف کی عمر کی جیسے اوصاف ك ساته متعف كياميا ہے۔ يدالقاب أكر چدوسر محدثين كے ليے بھى استعال كيے كئے ہيں بكين ابن الى شيبدى خاص بات یہ ہے کدان کے لیےان القاب واوصاف کا استعال اس زمانے کے چوٹی کےعلاء سے نقابل کرتے ہوئے کیا گیا ہے۔ این عدی



نے اپنی کتاب''الکامل' میں ابن ابی شیبہ کوان ائمہ میں شار کیا ہے جن کی بات سنداور ججت کا درجہ رکھتی ہے۔ انہوں نے ابن خراش کی روایت سے ابوزر عدرازی کا بیقو ل نقل کیا ہے:

"ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة"

"میں نے ابو بکر بن ابی شیبہ سے بڑھ کرحدیث کا حافظ کو کی نہیں دیکھا"

یین کرابن خراش نے کہا کہ اے ابو زرعہ! آپ کا ہمارے بغدادی ساتھیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابو زرعہ کہنے گئے''ان کی بات چھوڑو، وہ تومحض دعوے کرتے ہیں، میں نے ابو بکرسے بڑا حافظِ حدیث نہیں دیکھا''(۵)

امام احمد بن عنبل فرماتے ہیں کہ وکیج کوایک بار کس حدیث کے بارے میں شک ہوا تو انہوں نے کہا کہ این ابی شیبہ کہاں ہیں؟ و ہ ان سے اس حدیث کے بارے میں بع چھنا جا ہتے تھے۔ (۲)

حافظ ابن کشرفر ماتے ہیں کہ ابن افی شیبہ صدیث کے اعلام اور اسلام کے ائمدیس سے ایک ہیں۔(٤)

ابن ابی حاتم نے تقدمۃ الجرح والتعدیل میں مشہور محدث امام ابوعبید قاسم بن سلام (م. ۲۳۴ھ) کا ایک قول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: '' چار شخصیات علم میں بے مثال ہیں، احمد بن صنبل فقہ میں، علی بن المدین علمی وسعت میں، کی بن معین کھنے میں اور ابو بکر بن الی شیبہ حفظ میں'' (۸)

امام صالح بن محمد بغدادی فرماتے ہیں:

"أحفظهم عند المذاكرة أبوبكر بن أبي شيبة"

"حدیث کے نداکرے میں سب سے زیادہ جفظ والے ابو بکر بن الی شیبہ بیں" (۹)

ابوعبید کہتے ہیں:''حدیث کے علم میں ماہرِ فن چار ہیں: طلال وحرام کے سب سے بڑے احمد بن طبل ہیں،حدیث کے سیاق اوراس کی اوائیگ میں سب سے زیادہ ماہر علی ابن المدین ہیں، کتاب کی تدوین میں سب سے بہتر ابن الب شیبہ ہیں، حدیث صحیح اور غیر صحیح کی بہچان کے سب سے بڑے عالم بیجیٰ بن معین ہیں۔ (۱۰)

علامدرامبرمزی في المحدث الفاصل "مين كها ب:

"وتفرد بالكوفة ابن أبي شيبة بتكثير الأبواب، وجودة الترتيب، وحسن التأليف"

'' کو فی محدثین میں ابن الی شیبہ کا امتیازیہ ہے کہ انہوں ابواب کی کثرت، ترتیب کی عمد گی اور تالیف کے ظم ونسق کو ای کٹ کار نامی جزیزاں سر' کارا)

ا بی کتاب کالازی جز بنایا ہے"(۱۱)

عمرو بن علی الفلاس کہتے ہیں کہ میں نے ابو بحر بن ابی شیبہ سے بڑا حافظ الحدیث نہیں ویکھا۔وہ ایک ہارعلی بن المدین کے ساتھ ہمارے پاس آئے۔انہوں نے وہاں فوری طور پرامام شیبانی کو جارسو حدیثیں فی البدید سنا دیں۔(۱۲) علامہ ذہبی نے تذکر قالحفاظ میں امام ابن ابی شیبہ کے ہارے میں لکھا ہے:



"الحافظ عديم النظير، الثبت النحرير"(١٣)

'' بے مثال حافظ حدیث، حدیث کے متنداور بڑے عالم تھ''

ابو بحر بن انی شیبہ نے مصنف کے علاوہ 'النفیر' اور 'المسند' کے نام ہے بھی دو کتا بیں لکھی تھیں ، لیکن ' مصنف ابن ابی شیبہ' ان کا سب سے عظیم کارنامہ بھی ہے اور ان کی عالمگیر شہرت کا سبب بھی ۔ تاریخِ حدیث کی بعض کتابوں میں امام ابو بحر بن ابی شیبہ کی طرف کتاب الا یمان ، کتاب الا دب ، المغازی ور التاریخ وغیرہ کو بھی منسوب کیا شیبہ کی طرف کتاب الا یمان ، کتاب الا دب ، المغازی ور التاریخ وغیرہ کو بھی منسوب کیا گیا ہے ۔ لیکن محموامہ کی تحقیق کے مطابق یہ کتابی کو کی الگ یامت قال کتابیں بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ کا بی جزء ہیں ۔ محموعوامہ کی تحقیق کے مطابق امام ابو بحر ابن ابی شیبہ کی سے کتاب 139048 حادیث ، آثار اور اقوالِ سلف پر مشتل ہے ۔ مصنف ابن ابی شیبہ پر تحقیق کرنے والے علاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس میں درج کتب کی تعداد 39 ہے۔ یہ کتاب الطمعارة سے شروع ہوتی ہیں اور کتاب المجمل واصفین والخوارج پر ان کا اختیام ہوتا ہے۔ جبکہ اس کے ابواب کی تعداد کتیا المطمعارة سے شروع ہوتی ہیں اور کتاب المجمل واصفین والخوارج پر ان کا اختیام ہوتا ہے۔ جبکہ اس کے ابواب کی تعداد

ابن ابی شیبہ کی خطیم الشان کتاب کوان ہے روایت کرنے والے شاگر دوں کی تعداد بہت کم ہے۔ان میں صرف ایک شاگر دبھی بن مخلد کا نام تاریخ وتر اجم کی کتابوں میں وضاحت کے ساتھ محفوظ ہے۔ بھی بن مخلد کے دوشاگر دوں عبد اللہ بن یونس مرادی اور حسن بن سعد کتامی نے ان ہے روایت کیا اور اس ذخیرے کو محفوظ کر کے امت پراحسانِ عظیم کیا۔ ذیل میں بھی بن مخلد اور ان کے دونوں شاگر دوں کے مختصر حالات دیے جارہے ہیں۔

### بقى بن مخلد

5494 ت.

شیخ الاسلام ابوعبدالرحمٰن بھی بن مخلد قرطبی (201\_276ھ) کا شارا ندلس کے ان عظیم محدثین اورائمہ میں ہوتا ہے جن کے بغیرا ندلس میں علوم اسلامیہ کی تاریخ مکمل نہیں ہو علق۔ بھی بن مخلد نے امام مالک کے شاگر دوں سے علم حاصل کیا پھر شرق کی طرف سفر کیا۔ وہاں سے حدیث اور فقہ کا میش قیمت فزانہ حاصل کرنے کے بعد واپس اندلس آئے اوراندلس کو حدیث وسنت کا مرکز بنا دیا۔ بھی بن مخلد اسینے بارے میں کہا کرتے تھے:

"لقد غرست لهم بالأندلس غرسا لا يقلع إلا بخروج الدجال"

''میں نے اندلس میں علم کا ایبا درخت لگایا ہے جو د جال کے خروج تک اکھیر انہیں جا سکتا'' (۱۳)

امام ابو بکر بن انی شیبہ بقی بن مخلد کے شرقی اساتذہ میں سب سے اہم اور سب سے مشہور ہیں۔ بقی بن مخلد نے سب سے زیادہ استفادہ انہی سے کیا۔ انہوں نے اپنے اس مخطیم استاد سے ان کی'' مصنف'' حاصل کی اور اسے اندلس لے آئے۔۔
یہاں بقی بن مخلد کومصنف ابن انی شیبہ کے بہسبب بعض علاء اندلس کی طرف سے تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ جب بیز خبر اس وقت

مقدم معنف ابن آبی شیر مترجم (جلدا) کی معنف ابن آبی شیر مترجم (جلدا) کی کا تعلق دیا۔ حاکم کو یہ کے حاکم محمد بن عبد الرحمٰن بن عکم کو کینچی تو اس نے بھی کو بلایا اور انہیں مصنف ابن ابی شیبہ کو بھی حاضر کرنے کا تھم دیا۔ حاکم کو یہ کتاب بہت پند آئی۔ اس نے کہا کہمارا کتب خانداس کتاب سے متعنی نہیں ہوسکتا، پھراس نے اپنی ذاتی لائبریری کے ناظم کو

کتاب بہت پیندآئی۔اس نے کہا کہمارا کتب فانداس کتاب سے صنعتی ہیں ہوسکتا، پھراس نے اپنی ذائی لا بسریری کے ناظم کو تھم دیا کہ ہمارے لیے اس کا ایک نسخہ تیار کرواؤ۔ پھر اس نے جمی بن مخلد سے کہا کہ اپنا علم کو بھیلا وُاور اپنے پاس موجود حدیثوں کوروایت کرو۔ حاکم وقت کے اس تھم کے بعد جمی بن مخلد کے لیے اندلس میں ترویج علم حدیث کا فریضہ انجام دینا آسان

ہوگیا اور اللہ تعالی نے انہیں یہاں بہت عزت اور بلندمر تبه عطافر مایا۔ (۱۵)

قی بن مخلد نے بھی اپنے استاد کی طرح المسند ،المصنف اور النفییر کے ناموں سے تین کتابیں چھوڑی ہیں۔ ابن حزم
نے بھی بن مخلد کی ان متنوں کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ بھی بن مخلد کی تحقیقات اور علمی وسعت سے بہت متاثر ہیں اور لکھتے ہیں:
'' بھی بن مخلد نے اپنی مسند میں تیرہ سو سے زیادہ صحابہ کی مرویات کو جمع کیا ہے اور ہر صحالی کی حدیث کو ابواب نقد پر
تر تیب دیا ہے۔ یہ بیک وقت مسند بھی ہے اور مصنف بھی۔ ان سے پہلے کسی محدث کا ایساعظیم الشان کام میر سے
علم میں نہیں۔ یہ کتاب بھی بن مخلد کی ثقابت، ضبط ، انقان اور علم حدیث پر ان کی گہری نظر کی عکاس ہے۔ بھی کی
ایک '' مصنف'' بھی ہے جس میں انہوں نے صحابہ ، تابعین اور تنج تابعین کے نتاوی کو جمع کیا ہے۔ بھی بن مخلد نے
ایک '' مصنف میں مصنف ابن الی شیبہ ، مصنف عبد الرزاق اور مصنف سعید بن منصور پر اضافہ کیا ہے۔ بھی کی ایک
اپنی مصنف میں مصنف ابن الی شیبہ ، مصنف عبد الرزاق اور مصنف سعید بن منصور پر اضافہ کیا ہے۔ بھی کی ایک
تفسیر بھی ہے جس کے بار نے قطعی طور بر کہا جاسکتا ہے کہ اسلام میں ایسی کتاب نہیں لکھی گئی۔ نہ تو محمد بن جربر کی

غالب گمان یہی ہے کہ صرف بھی بن مخلد نے ہی ابو بکر ابن الی شیبہ سے مصنف کو روایت کیا ہے۔ بھی بن مخلد کا تن تنبا اس کتاب کو محفوظ کرتا اور اس کے لیے فقید المثال جدوجہد برداشت کرنا علم حدیث میں اسلاف کی بے مثال کاوشوں کی ایک جھلک ہے۔ اس ضخیم مجموعہ حدیث کو کوفہ سے اندلس منتقل کرنے میں انہیں جن تکالیف کا سامنا کرتا پڑا ہوگا اس کا تصور مشکل نہیں ہے۔ اس سے پید چلتا ہے کہ علماء امت نے نبی کریم مِنْلِفَظِیَمَ کی احادیث کی حفاظت کے لیے کسی قربانیاں دی ہیں اور کیسے اس علم کی حفاظت کا بیڑ ااٹھایا ہے۔

تفییرند کسی اور کی۔اس امام فاضل کی تصانیف اسلام کی بنیادیں ہیں،جن کی کوئی نظیر نہیں ہے۔"(١٦)

بھی بن مخلد ہے ان کے دواندلی شاگر دول عبداللہ بن بونس مرادی اور حسن بن سعد کتامی نے مصنف کو محفوظ کیا اور اے آ گے نتقل کیا۔

## عبدالله بن يونس مرادي

عبداللہ بن یونس مرادی (253\_330 ھ) جی بن مخلد کے مایہ نازشا گردوں میں سے ہیں۔وہ قرطبہ کے ایک علاقے '' '' قبرہ'' کے رہنے والے تھے، اس وجہ سے آپ کو'' قبری قرطبی'' کہا جاتا ہے۔ آپ نے قرطبہ میں جی بن مخلد سے اکتساب فیض ه مسنف این الی شید ستر جم ( جلد ا ) کی پی سال ۱۳۳ کی ۱۳۳ کی مسنف این الی شید ستر جم ( جلد ا ) کی پی سال ۱۳۳ کی استان الی شید ستر جم ( جلد ا ) کی پی سال ۱۳۳ کی استان الی سال ۱۳ کی سال ۱۳ کی استان الی سال ۱۳ کی سال ۱۳ کی

کیا۔علامہ ذہبی نے انہیں''صاحب بھی بن مخلد' قرار دیا ہے۔(۱۷) ابن فرضی کہتے ہیں کہ لوگوں نے عبداللہ بن یونس سے بہت علم حاصل کیا ہے۔(۱۸)

### حسن بن سعد كما مي

ابوعلی حسن بن سعد کتامی (248\_332ھ) کوعلامہ ذہبی نے ''عالم قرطبۃ'' کا خطاب دیا ہے۔ (19) آپ کو آپ کے قبیلے'' کتامہ'' کی طرف نبیت کرتے ہوئے کتامی اور آپ کے شہر قرطبہ کی طرف نبیت کرتے ہوئے کتامی اور آپ کے شہر قرطبہ کی طرف نبیت کرتے ہوئے کتامی سعد نے حسن بن سعد کے بہت ساعلم حاصل کیا۔ پھر تجاز ،مصراور یمن کی طرف سنر کیا۔ حسن بن سعد نے بھی بن مخلد کے مسند بھی ان سے حاصل کی تھی اور آئیس اس بات پر فخر تھا۔ وہ کہا کرتے تھے:

''من ہنملی منی، و عندی مسند أبی عبد الوحمن بقی'' ' میرے ساتھ کون زیادہ دیر مجالست کرسکتا ہے، حالا تکہ میرے پاس ابوعبدالرحمٰن بھی کی مند ہے''(۲۰)

# مصنف ابن البي شيبه كامقام اور خصوصيات

مصنف ابن ابی شیبہ کر کتاب الکتب، دیوان الدواوین اور جامع الجوامع کہا جاتا ہے۔ بیدفقہ اسلای کا بالعوم اور ائل کوفہ کی فقہ کا بالخصوص ایک بیش قیت خزانہ ہے۔ فقیر منقول میں کوئی دوسری کتاب اس کے برابرنیس ۔ مصنف ابن ابی شیبہ وہ منفرو کتاب ہے جس میں علاء کے فقی اقوال کو کھمل سند کے ساتھ جمع کیا گیا ہے اور بیاس کتاب کی سب سے بروی خصوصیت ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ چونکہ فقیمی روایات کی جامع ہے اس لیے خطیب بغدادی نے اسے 'الا حکام' اور ابن الندیم نے اسے 'السنن' کانام دیا ہے۔ در حقیقت یہ کتاب کتب حدیث کی تینوں قسموں مصنف، احکام اور سنن میں شار کی جاستی ہے۔ مصنفات صدیث میں مصنف ابن ابی شیبہ کی قدر ومنزلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب کتب اسلامیہ میں ''صاحب المصنف'' کا لفظ آتا ہے تو اس سے مرادا بن ابی شیبہ بی ہوتے ہیں۔ یہ کتاب حدیث، تاریخ، اخلاق، مواعظ اور رقائق میں اپنی مولف کے علی تجرکی گواہ ہونے کے ساتھ ساتھ عبادات، معاطلت، جہاد، زید اور خوف خدا میں اسلاف کے فقہ اور ان کے منجول نے افران ہے۔ انہوں نے ابی کتاب تیسری صدی جمری گواہ ہونے کے ساتھ ساتھ عبادات، معاطلت، جہاد، زید اور خوف خدا میں اسلاف کے فقہ اور ان کے منجول نے ابی کتاب تیسری صدی جمری کے شروع میں تالیف فرمائی اور بیز مانہ حدیث کی قدوسن عام کا ابتدائی زمانہ ہے۔ انہوں نے کتاب تیسری صدی جمری کے شروع میں تالیف فرمائی اور بیز مانہ حدیث کی قدوسن عام کا ابتدائی زمانہ ہے۔

امام ابن الی شیبہ نے اپنی کتاب کوفقہی ابواب پرتر تیب دیا ہے، اس کی وجہ سے کتاب سے استفادہ آسان ہوگیا ہے۔ انہوں نے احادیث و آثار سے فقہی مسائل کا استغباط کر کے انہیں تراجم میں بیان کردیا ہے۔مصنف ابن الی شیبہ کوفقہ مقارن یا فقہ الخلاف جیسی کتابوں کی فہرست میں بھی شار کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اس میں ان روایات کوجمع کیا جومختلف ارباب نداہب کا



یہ کتاب صدیث کی اسناد اور متون کے بارے میں اپنے مؤلف کی بگانۂ روزگار مہارت اور بے مثال علمی وسعت کا مند بولتا ثبوت ہے۔ کیونکہ اس میں امام ابن ابی شیبہ نے کسی روایت میں مؤجود زائد الفاظ اور اس کی سندیا متن میں راویوں کے اختلاف بربھی روشنی ڈالی ہے۔

وہ بعض اوقات ایک حدیث کو مختلف طرق سے لاتے ہیں جس کی وجہ سے حدیث کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ کتاب کی حسن ترتیب اور جمال تالیف انتہائی متاثر کن ہے۔ علامہ رامبر مزی فرماتے ہیں: ''کوفی محدثین میں ابن ابی شیبہ کا امتیازیہ ہے کہ انہوں نے ابواب کی کثرت، ترتیب کی عمدگی اور تالیف کے تقم ونت کواپئی کتاب کالازمی جزبنایا ہے'(۲۱)

مصنف ابن ابی شیبہ کے محقق شیخ محمد عوامہ نے اس کتاب کی ایک عجیب وغریب خصوصیت ہیان کی ہے، جوعصرِ حاضر ۔ کے مسلمانوں کے لیے اپنے اندر بہت سے دروس سموئے ہوئے ہے، محمد عوامہ رقم طراز ہیں :

"ودراسة عن إبراز جانب مهم من جوانب السلف في تعاملهم مع بعضهم البعض فيما يختلفون فيه: متى يشتدون فيما يختلفون، ومتى يتسامحون، وكيف كان احترامهم لرأي الآخرين."

"اس كتاب ميں اسلاف امت كى زندگيوں كے مختلف كوشوں كاظهور ہوتا ہے، خاص طور پر بميں پنة چلتا ہے كدوه باہمی اختلاف كی صورت ميں ايك دوسرے كے ساتھ كيما برتا وَركھتے تھے۔ اختلاف كی صورت ميں كن معاملات من ختى كرتے اوركن معاملات ميں زى اورتسام كے كام ليتے تھے۔ ايك دوسرے كى رائے كا احتر ام بھى ان كا شيوہ تھا" (٢٢)

علامدابن کثیر کا درج ذیل جمله مصنف ابن الی شیبه کی عظمت وجلالید شان کو بیان کرنے کے لیے کافی معلوم ہوتا ہے، فرماتے ہیں:

"لم يصنف أحد مثله قط لا قبله ولا بعده"

"ایی کاب نداس سے پہلے بھی کھی کی ند بعد میں" (۲۳)

مصنف ابن ابی شیبہ کواس کے مصنف کے تقدم زمانی وتقدم رتی کی بنا پراحادیث و آثار کی امہات الکتب ہیں شارکیا جاتا ہے۔ اکثر روایات کی اسناد، اسناد،



## امام ابن البيشيبه كالمنج

مصنف ابن الی شیب بھی دوسری مصنفات کی طرح مرفوع، موقوف اور مقطوع تینوں طرح کی روایات پر مشتمل ہے۔ تمام روایات کواسناد کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اسناد کی تھیج اور تنوع کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اکثر روایات فقہی موضوعات سے متعلق ہیں۔ لیکن بعض ابواب کا تعلق عقیدہ، سیرت النبی، رقائق، تاریخ، فضائل اور فقہی آراء پررد سے بھی ہے۔ تمام نصوص وروایات کو کتب وابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔

امام ابن الی شیبہ کے منج تدوین کوعلاءِ حدیث نے قابل تحسین قرار دیا ہے۔ همع احادیث کے ساتھ ساتھ تدوین وتصنیف کی خوبصورتی نے اس کتاب کی اہمیت میں گئ منا اضافہ کیا ہے۔ امام ابن الی شیبہ کے منج کو یہاں درج ذیل نکات کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے:

- (۱) امام ابن انی شیبہ نے اس کتاب کو کتب فتہد کی ترتیب پرتھنیف کیا ہے۔ انہوں نے ہر کتاب میں کئی ابواب درج کیے ہیں اور ہر باب کے ذیل میں بہت کی نصوص لائے ہیں۔ ایک باب میں احادیث اور آٹار کو خاص ترتیب سے نہیں لائے بہمی باب کو حدیث مرفوع سے شروع کرتے ہیں چھر صحابہ کرام اور تا بعین ہے منقول مرویات کو ذکر کرتے ہیں۔ کہمی باب کو تابعین کے آٹار سے شروع کرتے ہیں، پھر صحابہ کرام کے منقول آٹارنقل کرتے ہیں چھر حدیث مرفوع کو لاتے ہیں اور کیمی اقوال کو قائل کے زمانے کی رعایت کے بغیر مخلوط بھی ذکر کرتے ہیں۔
- (۲) امام ابن ابی شیبہ ایک باب مے بخت زیادہ سے زیادہ روایات کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سیح روایات کولانے کا التزام نہیں کرتے ،البتہ موضوع روایت سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں۔
- (٣) ابواب کی کثرت مصنف ابن ابی شیبہ کے امتیازات میں سے ہے۔ انہوں نے ابواب سازی میں اس قدر مبالغہ سے کام لیا ہے کہ بعض اوقات کسی مسئلہ کے ایک قول کے لیے بھی باب باندھا ہے۔ مثلا کتاب الطبارة کا ایک باب ہے: ''من کان ری المسے علی العمامة' اس کے بعد ایک باب ہے: ''من کان لا بری المسے علی مائے میں اس اس کے بعد ایک باب ہے: ''من کان لا بری المسے علی مائے ہے: ''این میں ایک باب ہے: ''التسلیم فی السجدة یا ذاقر اُھا الرجل' اور اس کے بعد باب ہے: ''من کان لا یسلم من السجدة' 'این ابی شیبہ کے اس اسلوب کی وجہ سے ان کے ابواب کی تعداد 5494 تک جا پنچی ہے۔ بلا شبہ بیان کے علم فقداور علم حدیث بر مجرے عبور کی دلیل ہے۔ ابن ابی شیبہ کے اس اسلوب پراعتر اض بھی اٹھائے میے جیں اور کہا جا تا ہے کہ انہوں نے ابواب بندی میں دفت اور باریک بنی کو پیش نظر نہیں رکھا۔
- (٣) امام ابن ابی شیبہ کے تمام احادیث کو مختلف کتب اور ابواب میں تقتیم کیا ہے۔ اس طرح حدیث کے معنی کو مجھنا زیادہ آسان



- (a) وہ ہر کتاب کو ' بہم اللہ الرحمٰن الرحیم' سے شروع کرتے ہیں۔
- (۲) کیمف کتابوں کوشروع کرتے ہوئے بسملہ کے ساتھ درودشریف کا بھی اضافہ کیا ہے، جیسے کتاب الفصائل، کتاب الجھاد، کتاب الزہد، کتاب الردعلی أی حدیقة اور کتاب الجمل
- (2) بعض كتابول كے شروع ميں بسملہ درج نہيں كى ، جيسے كتاب الأ ذان والإ قامة ، كتاب الصلوات اور كتاب النكاح وغيره۔
- (۸) وہ کتاب کے بعد ترجمۃ الباب ذکر کرتے ہیں کہ لیکن مصنف کے اکثر جصے میں ساتھ لفظ'' باب' نہیں لکھتے بلکہ یوں کہتے ہیں: مایقول الرجل اذا دخل الخلاء، ماجاء فی الحث علی الصدقۃ ، ذکر سعد بن أي وقاص بعض جگہ لفظ باب لکھا ہے جیسے: باب فی المحافظة علی الوضوء وفضلہ۔
- (۹) بعض جگه صرف لفظ "باب" لکھتے ہیں، ترجمۃ الباب نہیں لکھتے۔ الی صورت میں باب کے عنوان کا فیصلہ اس میں آنے والی روایات ہوتا ہے۔ جیسے کتاب الایمان میں ایک جگه صرف لفظ باب ذکر کیا ہے اور اس میں ان روایات کوذکر کیا ہے جوا عمال صالحہ کے ذریعے ایمان میں اضافے اور برے اعمال کی وجہ سے ایمان میں کمی پر دلالت کرتی ہیں۔
  - (۱۰) غریب الحدیث کے معانی بیان کرتے ہیں۔
- (۱۱) امام ابن ابی شیبہ کی اکثر اسناد'' اسنادِ عالیہ'' ہیں۔ عالی سند محد ثین کے یہاں خاص مقام رکھتی ہے۔ اسلاف اس کو بہت ، اہمیت دیتے تصاور بعض اوقات علو سند کے لیے دور دراز کے سفر کیا کرتے تھے۔
  - (۱۲) مؤلف نے طرق مخل کا اہتمام کیا ہے اور سند میں راویوں کے اختلاف کی شاند ہی بھی کی ہے۔
- (۱۳) ابن الی شیبہ کی ذکر کردہ اکثر احادیث مقطوع ہیں۔ای وجہ سے ابن حبان نے انہیں مقطوع احادیث کا سب سے بردا حافظ قرار دیا ہے۔(۲۴)
- (۱۳) مصنف ابن الی شیبہ میں بہت سے مرسل ، موقوف اور مقطوع روایات ہیں جن سے فقیہ خلاف کو سجھنے میں بہت مددملتی ہے اور فقہی اختلا فات کا مقارنہ اور تقابل آسان ہوجاتا ہے۔
- اوہ احادیث کومختلف ابواب میں موضوع کے مطابق مکرر بھی ذکر کرتے ہیں ۔ بعض اوقات ای سند ہے اور بعض اوقات کی
   دوسری سند ہے۔
  - (١٦) امام ابن شیبہ نے احادیث وآثار کومتن کے بجائے اسناد کی حیثیت سے جمع کیا ہے، جیسا کہ اسلاف کامعمول رہا ہے۔

## امام ابن انی شیبه کے امام ابو صنیفه پررد کی علمی حیثیت

امام ابن الی شیبہ نے اپنی مصنف کی جلد 20 میں ایک مستقل کتاب امام ابوصنیفہ کے رد کے لیے مخصوص کی ہے۔جس کا



عنوان انہوں نے "كتاب الروعلى أكي حديقة" ركھا ہاوراس كثروع ميس لكھتے إين:

" هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" (٢٥)

"ان مسائل كابيان جن ميں ابو حنيف نے رسول الله مَطْفَقَكَافَ كى حديث كے خلاف رائے دى ہے"

اس باب میں امام ابن ابی شیبہ نے 125 ایسے مسائل فلہ یہ کا ذکر کیا ہے جن میں ان کے بقول امام ابو صنیفہ نے حدیث نبوی کی مخالفت کی ہے۔ طریقۂ تالیف یہ ہے کہ وہ کسی ایک مسئلہ کے تحت چندا حادیث، جن میں موقوف، مرسل اور منقطع ہر تتم کی احادیث ہوتم کی۔ احادیث ہوتی ہیں۔ ۔

امام ابن ابی شیبہ کی جلالیہ علمی اور محد ٹانہ بھیرت کے تمام تر اعتراف کے باوجود غیر جانب دار اور حقیقت پند محققین کی رائے میں اس باب میں امام ابو صنیفہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا۔ ان 125 مسائل میں پچھ مسئلے ایسے ہیں جن میں امام ابو صنیفہ کے باس بھی مدیث ہے مقابلے میں بوجوہ تو ی ہے۔ پچھ مسائل میں حذیث کی مقابلے میں بوجوہ تو ی ہے۔ پچھ مسائل میں فہم صدیث کا فرق ہے، یعنی ان مسائل میں امام ابو صنیفہ نے بھی اس حدیث کو پیش نظر رکھا ہے گر ان کے نزد یک اس حدیث کا مفہوم اس مفہوم اس مفہوم سے مختلف ہے جو امام ابن ابی شیبہ کی سجھ میں آیا ہے۔ پچھ مسائل میں حدیث قبول کرنے کی شرائط کا فرق ہے۔ پچھ مسائل میں حدیث قبول کرنے کی شرائط کا فرق ہے۔ پچھ مسائل میں حدیث قبول کرنے کی شرائط کا فرق ہے۔ پچھ مسائل ایسے ہیں جن میں امام ابن ابی شیبہ نے امام ابو صنیفہ کی طرف جو رائے منسوب کی ہے دراصل وہ نہ ان کی رائے ہے نہ ان کے شاگر دوں کی۔

انبی وجوہات کی بنا پراہل علم نے امام این ابی شیبہ کے اس باب کو خاص اہمیت نہیں دی ہے۔ بلکہ احزاف کے علاوہ بعض شوافع نے بھی امام ابوہ نیفہ کا دفاع کرتے ہوئے امام ابن ابی شیبہ کا ردکیا ہے۔ حافظ می الدین القرشی المحلی نے ' الدررالمدیفة فی الروعلی این ابی شیبہ عن ایک حدیث ' کے نام سے ایک کتاب کسی اور علامہ قاسم قطلو بعنا نے بھی ایک کتاب اس باب کے رد میں کسی تھی، لیکن بید دونوں کتابیں اب مفقود ہیں۔ علامہ محمد یوسف الصالحی نے '' عقود الجمان فی منا قب ایک صدیفة العمان' میں اجمالی طور پر امام ابن ابی شیبہ کے اس باب کا تقیدی جائزہ لیا ہے اور امام ابن ابی شیبہ کے اعتراضات کو غیر ضروری قرار دیا ہے۔ یا در ہے کہ علامہ محمد یوسف صالحی ایک شامی عالم شیبہ کے اس باب کے رد میں ایک جامع تحقیق علامہ ذاہد حسن کوڑی (م: 1371ھ) کی ہے۔ جس کا نام '' المنک الطریفة فی التحد مثن ردود ابن ایک هیچة علی ایک حدیث ' ہے۔ یہ کتاب تقریباً 300 صفات پر مشتل ہے اور اس کو المکتبة الا زہریة نے شائع کیا ہے۔ اس کتاب میں احداف کی طرف سے مصنف ابن ابی شیبہ کے اس باب کے بھر پور جواب کے ساتھ صاتے فقر خفی کی ٹھوں اور علمی بنیادوں پر دوخی ڈائی گئی ہے۔ مساتے مساتے ماسے معتون کو عاشیہ ہیں مصنف کے ایک نیخ کے حاشی مصنف ابن ابی شیبہ جھر کو امہ نے فیکورہ کتاب کو شروع کرتے ہوئے حاشیہ ہیں مصنف کے ایک نیخ کے حاشی مصنف ابن ابی شیبہ جھر کو امہ نے فیکورہ کتاب کو شروع کرتے ہوئے حاشیہ ہیں مصنف کے ایک نیخ کے حاشیہ مصنف ابن ابی شیبہ جھر کو امہ نے فیکورہ کتاب کو شروع کرتے ہوئے حاشیہ ہیں مصنف کے ایک نیخ کے حاشیہ مصنف ابن ابی شیبہ جھر کو امہ نے فیکورہ کتاب کو شروع کرتے ہوئے حاشیہ ہیں مصنف کے ایک نیخ کے حاشیہ مصنف ابن ابی شیبہ جھر کو امہ نے فیکورہ کتاب کو شروع کرتے ہوئے حاشیہ ہیں مصنف کے ایک نیخ کے حاشی

"لا يخفى على من عرف مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه عنه أن كثيرا منذينسب إليه،

من درج بدا قتبان فقل كيا ب:

معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدا) كري المحالي الم

ويزعم فيه أنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم به: غير من افق لمذهبه، فافهم ولا تكن من الهالكين "(٢٦) ·

"امام ابوصنیفہ ولیطین کے مسلک اور ان کی نقبی آراء ہے آگاہ مخض کے لیے یہ بات ڈھکی چپی نہیں ہے کہ الی بہت کی آراء جو امام ابن ابی شیبہ نے ان کی طرف منسوب کی ہیں اور یہ تاثر دیا ہے کہ انہوں نے حدیث بہت کی آراء جو امام ابن ابی شیبہ نے ان کی طرف منسوب کی ہیں اور یہ تاثر دیا ہے کہ انہوں نے حدیث رسول مُنظِفَظَةً کی مخالفت کی ہے، وہ آراء نم جب حفی کے موافق نہیں ہیں۔اس بات کو انچھی طرح سمجھ لیجے اور اپنے بہت کی کا سامان نہ سمجھے"

### مصنف ابن الي شيبه كے مخطوطات

محقق مصنف ابن ابی شیبہ مجمد عوامہ کو بے پناہ محنت اور کوشش کے بعد مصنف ابن ابی شیبہ کے جو مخطوطات حاصل ہوئے میں ، ان کی تعداد چودہ ہے۔ انہوں نے مقدمہ تحقیق میں ان مخطوطات کا تفصیلی تعارف کرایا ہے۔ ان مخطوطات کا اجمالی تعارف کچھ بول ہے:

- (۱) نسطة الشيخ محمة عابدالسندي الحقي (۱۳۵۷ه ): يه خطوط پہلے مدينه منوره كے مكتبه محموديه ميں تعاادراب تركى ميں ہے۔اس كے ناخ محمر من بن محسن الزراقی والشور میں۔
- '(۲) نسخة الشیخ محمد مرتضی الزبیدی الحظی (۱۲۰۵ ه ): بیمخطوط قاہرہ میں شیخ محمد مرتضی زبیدی کے پاس تھا۔ انہوں نے إحیاءعلوم الدین کی شرح لکھتے ہوئے اس سے بہت استفادہ کیا ہے۔ پھراس مخطوطے کوتونس نتقل کیا گیا اور اب وہ تونس میں ہی ہے۔ اس مخطوطہ کی ایک کا پی جامعة الو مام محمد بن سعود کی لائبریری میں بھی موجود ہے۔ اس کے ناشخ کا نام'' یوسف بن عبد اللطیف حرانی صبلی'' ہے۔ محمد عوامہ نے اس نسخ کومصنف ابن ابی شیبہ کے انتہائی معتد شخوں میں شار کیا ہے۔
- (۳) نسخ پیر جمنڈ پاکستان بینند پاکستان کے علاقے پیر جمنڈ کی لائبر برٹی میں موجود ہے۔اس نسنے کے شروع میں لکھا ہے کہ یہ علامہ من الحق عظیم آبادی کے نسنے سے کا ااھن کیا گیا ہے۔ جبکہ اس کے آخر میں لکھا ہے کہ اے شنخ محمہ عابد سندی کے نسنے سے ۱۳۲۹ھ ہے۔

  کے نسنے سے ۱۳۲۸ھ میں نقل کیا گیا ہے۔ شنخ محمہ عابد کے نسنے کی تاریخ کتابت ۱۳۲۹ھ ہے۔
  - (۷) نسخة مراد ملا: ينسخه استغول ميل مكتبة مراد ملاميل موجود ہے۔
- (۵) نسخة أحمد الثّالث: اس نسخه كي صرف جارجلدي (كتاب الجمعة كة خرے كتاب الأ دب كة خرتك) موجود بيں \_تاريخ . ننخ اور نامخ كانام موجود نبيس ہے۔
  - (١) نعد بايزيد: ينخبى ناكمل باوراس مين مصنف كاصرف ايك تبائى حصد وستياب بـ
- (2) نعطة الأشرف برسباي: سلطان اشرف ابوانصر (٢٦٧ ـ ٨٥١ه) كاين خيمي ناكمل باوراس كى كمابت كى تاريخ رجب

معند ابن الى شير مترجم (جلدا) كون المحالية مترجم (جلدا) كون المحالية مترجم (جلدا)

١١٢ ودرج بـ

- (۸) نسخة نورعثانيه
- (٩) نعجة المكتبة السعيدية ،حيدرآ باد، دكن
  - (۱۱،۱۰) فلاہریہ کے دو ننخ
  - (۱۲،۱۳،۱۲) کوبرلی کے تین نسخ (۲۷)

#### تحقيقات اورطبعات

مصنف ابن ابی شیبہ کاسب سے قدیم مطبوعہ نسخہ ،الدارالسلفیۃ ،ہندوستان سے ۱۹۹ ہمیں مخاراحدندوی کی تحقیق کے ساتھ شائع ہوا تھا۔ پھر ۹ مہماھ میں اسے دارالتاج ، بیروت نے کمال یوسف الحوت کی تحقیق کے ساتھ شائع کیا۔ بعدازاں مکتبۃ الرشد نے بھی ای نسخ کو شائع کیا تھا۔ ۹ مہماھ میں ہی بیروت کے مکتبہ دارالفکر نے سعید محمد لحام کی تحقیق کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ کو شائع کیا۔ اسلام شاہین کی تحقیق تعلیق کے ساتھ اسے شائع کیا۔ مکتبۃ الرشد نے کہ اللہ میں جد بن عبدالتٰد اور محمد بن ابراہیم اللحید ان کی تحقیق کے ساتھ ایک بار پھر مصنف کو شائع کیا۔

مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے سب سے زیادہ ضخیم ، بیط اور دقیق علمی محنت حلب (شام) کے مشہور محقق اور نقاد محمد عوامہ (پیدائش: ۱۹۴۰م) نے کی ہے۔ مجمد عوامہ نے اس علمی شخیق پر پندرہ سال کا طویل عرصہ صرف کیا ہے۔ (۲۸) ان کی اس شخیق بقیق اور فیارس سازی کے بعد مصنف ابن ابی شیبہ ۱۳۲۷ھ میں دار قرطبہ ، بیروت سے ۲۲ جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ مہمی جس میں انہوں نے مصنف اور صاحب مصنف کا تفصیلی تعارف کرانے کے مہمی جس میں انہوں نے مصنف اور صاحب مصنف کا تفصیلی تعارف کرانے کے ساتھ ساتھ اپنے تحقیق کام کی نوعیت اور طریقہ کار پر روشنی ڈالی ہے۔ مجمد عوامہ کی مصنف ابن ابی شیبہ پر تحقیق درج ذیل خصوصیات بر مشتمل ہے:

- (۱) مصنف ابن ابی شیبے کے تمام موجود مخطوطات کا تعارف۔
- (۲) باریک بنی اور احتیاط کے ساتھ مخطوطات کا باہمی تقابل۔
- (۳) مخطوطات کے باہمی فرق کا ذکر اور درست ترین کلمات تک رسائی کی برممکن کوشش،ان کی ان کوششوں کے نتیج میں نساخ کی طرف ہے بریا ہونے والی تحریف اور اغلاط کی نشاندہی بھی ہوگئی ہے۔
  - (٣) احادیث کے کلمات میں پائے جانے والے تسامحات کی متند کتابوں کی مدد سے تھیجے۔
  - (۵) مرفوع احادیث کی متابعات کے ذکر کے ساتھ مکمل تخ تج اور حدیث کے عکم (صحیح، حن بضعیف) کابیان۔
    - (٢) مرفوع احادیث کے راویوں پر جرح وتعدیل۔



- (2) غريب ادر نادر الفاظ كي وضاحت.
- (٨) مصنف مين آنے والى آيات، احاديث وآثار، اسنا داور اشعار كى فهارس

مصنف ابن ابی شیبہ پر ہونے والے تحقیق کاموں میں جامعۃ ام القریٰ، مکه مرمہ سے پی ایج ڈی سطح کا ایک مقالہ بعنوان'' زوائد مصنف ابن ائی شیبہ علی الکتب السقة من الأحادیث الرفوعۃ (من بدایۃ کتاب الإیمان إلی نھایۃ کتاب الزہر)'' ہے۔ مقالہ نگار کانام یوسف محمیطی اور نگران کا نام ڈاکٹر محمد احمد یوسف القاسم ہے۔ بیمقالہ ۱۳۲۲ ہے میں لکھا گیا۔ ممکن ہے کہ کتاب الزہدسے آخر کتاب تک بھی اس نوعیت کا کام ہو گیا ہو، لیکن راقم کواس تک رسائی حاصل نہیں ہو تکی۔

ائ طرح ۱۳۲۳ هديم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كے كلية أصول الدين سے في ايج ذى كا ايك مقاله بعنوان "الأحاديث والآثار المتعلقة بمسائل الإيمان والصحلية في مصنف ابن أي شيبة ترتيبا ودراسة عقدية "كھا كيا۔ مقاله نگار كانام طارق بن عبدالرحمٰن اور تحمران كانام ذاكم عامر ياسين النجار بـ

### ح فسي آخر

احادیث کی جمع و تدوین میں محدثین کے طریقہ کار میں دوگر وہ ہمیں طبتے ہیں۔ بعض محدثین تو ایسے ہیں جنہوں نے احادیث کو پی کتاب میں ذکر کرنے سے پہلے اس کے معیار کی خوب اچھی طرح جانج پڑتال کی ہے، انہوں نے تبول حدیث کے لیے کڑی شرائط مقرر کی ہیں اور جو حدیث ان کی شرائط پر پوری نہیں اتری اس علم میں ہونے کے باوجود اپنی کتاب میں ذکر نہیں کیا۔اصحاب صحاح ستہ کا شارمحدثین کی اس جماعت میں ہوتا ہے۔

محدثین کا دوسرا گروہ وہ ہے جس نے احادیث وآٹار کے معیار کے بجائے مقدار کواہیت دی ہے،انہوں نے وہ تمام احادیث وآٹارا پی کتابوں میں جح کردیے ہیں جوان کے علم میں آئے اوران تک پنچے ہیں۔ان محدثین کا مقصد روایات کو جح کر کے امت تک منتقل کرنا تھا، انہوں نے ''تنقیح تفتیش'' کی ذمدداری بعد میں آنے والوں پر چھوڑ دی ہے۔امام ابن الی شیبہ کار دوسری قتم کے محدثین میں ہوتا ہے، لہذا مصنف ابن شیبہ سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے ہر روایت کو قبول کرنے سے میں مصنف ابن الی شیبہ کے حققین کی پہلے اس کی روایت اور درایت کی صحت و در تی جانے کا اجتمام کرلیا جائے۔ اس سلسلے میں مصنف ابن الی شیبہ کے حققین کی خدمات بالعوم اور محمد عوامہ کی خدمات بالحضوص قابل تحسین ہیں۔اگر اس اصول کو ساسنے ندر کھا گیا تو مصنف میں آنے والے چند تا وارو واقعات قاری کے لیے الجھن کا باعث بن سکتے ہیں۔





### حوالهجات

- (۱) محمود الطحان: أصول النحريج و دراسة الأسانيد، ص ١٣٤، بيروت: مكتبة المعارف، الطبعة الثالثة، ١٩٩٦م. مصنف أورسنن مين فرق بحى يكي م كسنن مين مرفوع احاديث ك ذكركا اجتمام كياجاتا م جبكه مصنف مين مرفوع ، موقوف اور مقطوع تينون طرح كي روايات كوجمع كردياجاتا بـ (المعدرنفه)
- (٢) الذهبي، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان: سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط٩، ١٣ ١هـ. ج١١ ص٢٢
  - (٣) ابن عدي، أبو أحمد عبد الله الحرحاني: الكامل في ضعفاء الرحال، ج١ ص١٣٨، بيروت: مكتبة الرشد،
- (٤) المزي، حمال الدين، أبو الحجاج: تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ج١٦، ص٣٤، بيروت: دارالكتب العلمية.
  - (٥) ابن عدي، أبو أحمد عبد الله الحرجاني: الكامل في ضعفاء الرجال، ج١ ص٣٧
- (۲) الخطيب البغدادي، أبو بكر، ابن النجار، على بن أحمد بن ثابت: تاريخ مدينة السلام (تاريخ بغداد)، ج١٢٠٥، ص ٢٧٩، بيروت: دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، ٢٢٢ هـ/٢٠١م.
- (V) الحافظ ابن كثير، أبو الفداء، إسماعيل بن عمر الدمشقى: البداية والنهاية، ج٠١،ص٣٢٨، القاهرة: دار الحديث.
- (٨) الرازي، ابن أبي حاتم: تقدمة المعرفة لكتاب الحرح والتعديل، ص٢٩٣، بيروت: دار إحياء التراث العربي. الخطيب البغدادي، أبو بكر، ابن النحار، على بن أحمد بن ثابت: تاريخ مدينة السلام (تاريخ بغداد)، ج١٠ ص٩٦
- (٩) الخطيب البغدادي، أبو بكر، ابن النحار، على بن أحمد بن ثابت: تاريخ مدينة السلام (تاريخ بغداد)، ج١٠ ص٧٠
- (۱۰) الخطیب البغدادي، أبو بكر، ابن النحار، على بن أحمد بن ثابت: تاریخ مدینة السلام(تاریخ بغداد)، ج.۱۰ ص.۹۹
- (١١) الرامهزمزي، أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن: المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، ص١٦، بيروت: دار الفكر، الطبعة الثالثة، ١٤٠٤هـ.
- (١٢) الذهبي، شمس الدين، محمد بن أحمد (م: ٧٤٨هـ): سير أعلام النبلاء، ج١١، ص١٢١، بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، ٥٠٤١هـ/١٩٨٥م.



- (۱۳) الذهبي، شمس الدين، محمد بن أحمد: تذكرة الحفاظ، ج٢،ص٤٣٧، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الطبعة الأولى، ١٩١٨هـ/ ١٩٩٨م.
- (٢٤) الذهبي، شمس الدين، محمد بن أحمد: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ص ٣١١، بيروت: دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، ٣٠٠٣م.
- (١٥) الذهبي، شمس الدين، محمد بن أحمد: سير أعلام النبلاء، ج٨، ص٢٦٢. ابن عساكر، أبو القاسم، هبة الله، على بن الحسن: تاريخ دمشق، ج٣،ص ٢٨١، بيروت: دار الفكر، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م.
- (١٦) ابن حزم، أبو محمد، على بن أحمد: رسائل ابن حزم الأندلسي، ج١٧٨،٢، بيروت: المؤسسة العربية، الطبعة الأولى، ١٩٨٧م. الذهبي، شمس الدين، محمد بن أحمد: سير أعلام النبلاء، ج١، ٢٩١.
  - (١٧) الذهبي، شمس الدين، محمد بن أحمد: سير أعلام النبلاء، ج١٥، ص٢٦٢
- (١٨) ابن الفرضي، عبد الله بن محمد بن يوسف: تاريخ علماء الأندلس، ج١،ص٢٦٦، القاهرة: مكتبة الخانجي، الطبعة الثانية، ١٤٠٨هـ ١هـ/١٩٨٨م.
  - (١٩) الذهبي، شمس الدين، محمد بن أحمد: سير أعلام النبلاء، ج١٥، ص ٤٣٥
  - (٢٠) ابن الفرضي، عبد الله بن محمد بن يوسف: تاريخ علماء الأندلس، ج١،ص١١٠
  - (٢١) الرامهزمزي، أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن: المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، ص ٢١٤
- (٢٢) محمد عوامة: مقدمة تحقيق مصنف ابن أبي شيبة، ج١ ص٢٠، بيروت: دار قرطبة، الطبعة الأولىٰ، ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦.
  - (٢٣) الحافظ ابن كثير، أبو الفداء، إسماعيل بن عمر الدمشقي: البداية والنهاية، ج١٠، ص٥١٥
- (٢٤) ابن حبان، محمد، أبو حاتم، الدارمي البستي: الثقات، ج٨ ص٣٥٨ر حيدر آباد الدكن، الهند: دائرة المعارف العثمانية، الطبعة الأولى، ٣٩٣ هـ.
- (٢٥) ابن أبي شيبة، أبو بكر ، عبد الله بن محمد: مصنف ابن أبي شيبة، ج ، ٢ ص٥٦، بيروت: دار قرطبة، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.
  - (٢٦) ابن أبي شيبة، أبو بكر ، عبد الله بن محمد: مصنف ابن أبي شيبة، ج٠٠ ص٥٥ (في حاشية الورقة)
    - (٢٧) انظر للتفصيل: محمد عوامه: مقدمة التحقيق لمصنف ابن أبي شيبة، ج ١، ص٢٧ إلى ص ٤١
      - (۲۸) محمد عوامه: مقدمة التحقيق لمصنف ابن أبي شيبة، ج ١، ص٤٢



www.KitaboSunnat.com

may the si إيها فبلا ومعمولين لاست العرابة أناد التعاليه والإمام يهوه والمناد الإلواق يسعون يتعارف الرام البدارة أن المحمد المنز عن أختمه ومعالي بهر حرف لأعلمه إلى ١٠٠١ الهواحمة بمثلاث ما والرام يرب والمراج بالمناج والمراجع المجاري والمناجع المناجع والمناجع وال المارا كالعارض لمعاريفكون والأساء الماء المراجع والبياري والمستخطأ المتعاصر بيدان الماس والمرابع والمرابع والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة الرابع المهاري والمرابع والمحارب المساور في المرابع المام المرابع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع والمناف المراونة والرافع والمعاري المستنان والمربيع يتعلقها والميثورة والمتعارض والمتعارض والمتعارض the following is to the problem that the great the second in the second وع الهن عند - جديد مر - المحا الزير من المثل من التقالب. The wind it is the said of

و المستوالية و المستواد و المستود

الله الله المستعدد المستعدد والله المستعدد المس

LAND

یکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



### (١) مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ

### بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا

حَدَّثِنِى بَقِيَّ بْنُ مَخْلَدٍ ، رَحِمَهُ الله تعالى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ، عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ ، قَالَ: (١) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هُحُلِيْ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هُ حَلَ الْخَلَاءَ ، قَالَ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُّثِ وَالْحَبَائِثِ. (بخارى ١٣٢٢ ـ ابوداؤد ٣-٥)

(۱) حضرت انس بن ما لک ٹائٹو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِئِرِ شَقِیَعَ ہیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے بید عا پڑھتے:''میں نراور مادہ شیاطین سے اللہ کی بناہ جا ہتا ہوں''

(٢) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ قَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ ، فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلاَءَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَانِثِ. (نسانى٩٠٥- ابن ماجه ٢٩٢)

(۲) حضرت رید بن ارقم روان سے من بی کریم مَرْ اَفْظَافِهُ نِی ارشا وفر مایا'' زمین کے حشرات ادھرادھرموجودر ہتے ہیں، اس لئے جبتم میں سے کوئی بیت الخلاء میں واخل ہونے گئے تو یہ دعا پڑھے:''اے اللہ! میں نراور مادہ شیاطین سے تیری پناہ ما تکتا ہوں۔''

(٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي الْحَسَنُ بُنُ مُسْلِمِ بْنِ يَنَاق ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إذَا دَخَلْتَ الْعَاتِطَ ، فَأَرَدُتَ التَّكَشُفَ ، فَقُلِ :

ه منف ابن الي شير مترجم (جلدا) و المسلمارت المسلمارية المسلمار

النَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرَّجْسِ النَّجِسِ ، وَالْخُبْثِ وَالْخَبَاثِثِ ، وَالشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

- (٣) حضرت عبداللد من معود جائز فرماتے ہیں کہ جبتم میں سے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہواورستر کھو لنے گئے تو بید عا پڑھے: ''اے اللہ! میں گندگی و تایا کی مزاور مادہ شیاطین اور شیطان مردود سے تیری پناہ مانگنا ہوں''
- (٤) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الصَّحَاكِ ، قَالَ : كَانَ حُدَيْفَةُ إِذَا ذَخَلَ الْحَلَاءَ ، قَالَ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الرِّجُسِ النَّحِسِ ، الْحَبِيثِ الْمُخْبَثِ ، الشَّيْطان الرَّجِيجِ.
- (٣) حضرت ضحاك بيطيد فرمات بين كد حضرت حذيف والنو جب بيت الخلاء من داخل مون آلك توبيدها برصة: "من كندكى وناياكى، بدباطن اور بدباطنى سكھانے اور شيطان مردود سے الله كى بناه جا بتا مول "
- ( ٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، وَهُوَ نَجِيحٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَحَلَ الْكَيْنِفَ ، قَالَ : بِسُمِ اللهِ ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ.

(طبرانی ۳۵۷)

- (٦) حَكَنْنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنِ الزِّهْوِقَانِ الْعَبْدِيِّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، قَالَ : إِذَا دَخَلْتَ الْخَلاَءَ فَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ ، الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ ، الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
- (٢) حضرت ضحاك بن مزاحم فرماتے ہيں كه جبتم بيت الخلاء ميں داخل ہوتا چاہوتو بيدعاً پڑھو:اَ الله! ميں گندگی ناپا كی، بدباطن، وسوسہ ڈالنے دالے شيطان مردود سے تيري پناہ جا ہتا ہوں۔

### (٢) مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمُخرَجِ

### بیت الخلاء سے باہرآنے کی دعا

- (2) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكْيُرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، قَالَ : حَلَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ أَبِى بُرُدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابِى يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ : غُفُرَانك. (ابن ماجه ٢٠٠- نساني ٩٩٠٤)
- (٤) حفرت عائشہ مین مذائی فرماتی ہیں کہ نبی کریم میل میں گئی جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو یہ فرماتے: ''اے اللہ! میں تجمعہ بے بخشش کا سوال کرتا ہوں''
- ( ٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِينَ ؛ أَنَّ نُوحًا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ

الْفَائِطِ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الَّاذَى ، وَعَافَانِي.

- ( ٨ ) حضرت ابراہيم تمي پريطي؛ فرماتے ہيں كەحضرت نوح عَلائِكا جب بيت الخلاء سے با مرتشريف لاتے تو يه دعا پڑھتے: "تمام تعريفيں اس الله كے ليے ہيں جس نے مجھ سے تكليف د ، چيز كودوركرديا اور مجھے عانيت عطافر مائى "
- ( ٩ ) حَكَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، قَالَ : حُدِّثُتُ ، أَنَّ نُوحًا كَانَ يَقُولُ : الْحَمْدُ لِلَهِ الَّذِى أَذَاقِنِي لَذَّتَهُ ، وَأَبْقَى فِيَّ مَنْفَعَتَهُ ، وَأَذْهَبَ عَنِّي أَذَاهُ. (بيهقي ٣٣٦٩)
- (9) حضرت عوام وطبع فرماتے ہیں کہ حضرت نوح عَلائلام فرمایا کرتے تھے: ''تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھانے کی لذت عطاکی ،اس کے مفید جھے کو مجھ میں باتی چھوڑ ااوراس کے نقصان دہ جز دکو مجھ سے دورکر دیا۔''
- (١٠) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى عَلِيٍّ ؛ أَنَّ أَبَا ذَرَّ كَانَ يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى ، وَعَافَالِي. (طبراني ٣٤٢)
- (۱۰) حضرت ابوعلی پیشیئ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذرغفاری ڈیاٹھ جب بیت الخلاء سے باہرتشریف لاتے تو بیدعا پڑھتے:''تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کودورکر دیااور مجھے عانیت عطافر مائی''
- (١١) حَلَّاتُنَا عَبْدَةُ ، عَنْ جُوَيْبِر ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : كَانَ حُلَيْفَةُ يَقُولُ إِذَا خَرَجَ ، يَغْنِي مِنَ الْحَلَاءِ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عِنِّي الْأَذَّى وَعَافَانِي.
- (۱۱) حضرت ضحاك يرشيد فرمات مين كد حضرت حذيف والمخد جب بيت الخلاء سے با مرتشريف لاتے توبيد عا پڑھتے: "تمام تعريفيں اس الله كے ليے ميں جس نے مجھ سے تكليف دہ چيز كودوركرديا اور مجھے عانيت عطافر مائي "
- (١٢) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ وَهُرَام ، عَنْ طَاوُوس ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا خَرَجَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْخَلَاءِ فَلْيَقُلِ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَذْهَبَ عَنِّى مَا يُؤْذِينِى ، وَأَمْسَكَ عَلَىَّ مَا يَنْفَعْنِى. (طُبرانى ٣٤، دار فطنى // ٥٤)
- (۱۲) حضرت طاؤس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم میر الفیکی نے ارشاد فرمایا'' جبتم میں سے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہونے میگے تو سے کہے:''تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا اور مفید چیز کو مجھ میں باتی رکھا''
- ( ١٣ ) حَلَّنْنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ ، حَلَّنْنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَاطَ عَنِّي الْأَذَى ، وَعَافَنِي.
- (۱۳) حضرت منهال بن عمروم تنظية فرماتے ہيں كه حضرت ابو الدرداء والله جب بيت الخلاء سے باہر تشريف لاتے تو يه دعا پڙھتے: "تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا اور مجھے عافیت عطافر مائی''

كتاب الطهارت

## هم معنف ابن الى شيه متر مم (جلدا) كر المحال الم ( ؟ ) في التسمية في الوضوء

### وضومين بسم اللدير صنے كابيان

- ( ١٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ كَيْيرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِى رُبَيْحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مَلْ الزَّبَيْرِ ، عَنْ كَيْيرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْدِهِ وَسَلَّمَ : لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ السُمَ اللهِ عَلَيْهِ. (طبرانی ٣٨٠ـ احمد ٣/٣)
- (۱۴۷) حصرت ابوسعید خدری واژه ہے روایت ہے کہ نبی پاک مَطْفِقَعَ آنے ارشاد فر مایا'' جس نے وضو سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا اس کا وضونہیں ہے''
- ( ١٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَرْمَلَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثِفَال يُحَدِّثُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثِفَال يُحَدِّثُ ، أَنَّهُ السَمِعَ رَبَاحَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى سُفْيَانَ بُنِ حُوَيْطِب يَقُولُ : حَدَّثَثِنِى جَدَّنِى ، أَنَّهَا سَمِعَتُ أَبَاهَا يَقُولُ : لاَ صَلَّاةً لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ ، وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذُكُرِ السَمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لاَ صَلَّاةً لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ ، وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ السَمَ اللهِ عَلَيْهِ. (ترمذى٢٢،٢٥ ـ ابن ماجه ٣٩٨)
- (۱۵) حفرت ابوسفیان بن حویطب و افزہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله مَرَافِظَةَ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جس نے وضونہ کیا اس کی نماز نہیں اور جس نے وضو سے پہلے اللہ کا تام نہ لیااس کا وضونہیں ہے''
- ( ١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ حَارِثَةَ ، عَنْ عَمْرَةَ ، قَالَتُ : سَٱلْتُ عَانِشَةَ : كَيْفَ كَانَتُ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتُ : كَانَ إِذَا تَوَضَّا فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ ، سَمَّى فَتَوَضَّا ، وَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ.

(طبرانی ۳۸۳ ماجه ۱۰۲۲)

- (١٦) حفرت عمره کہتی ہیں کہ میں نے حفرت عائشہ خی مذیخا سے نبی کریم مَلِ اَنْ اَلَهُ کِی نماز کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا'' نبی کریم مِلِ اَنْ اَنْ اَلَمْ اِللّٰهُ اِللّٰ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهُ اللّٰهُ الل
- ( ١٧) حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ حَلِيفَةَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ حُسَيْنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِى بَكُرٍ ، قَالَ : إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبُدُ ، فَذَكَرَ اسْمَ اللهِ ، لَمْ يَطْهُرُ مِنْهُ ، إِلَّا مَا اسْمَ اللهِ حِينَ يَأْخُذُ فِي وَضُونِهِ ، طَهُرَ جَسَدُهُ كُلُّهُ ، وَإِذَا تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذُكُرُ اسْمَ اللهِ ، لَمْ يَطْهُرُ مِنْهُ ، إِلَّا مَا أَصَابَهُ الْمَاءُ.
- (۱۷) حضرت ابو بکر جائز فرماتے ہیں کہ جب بندہ وضوکرتے وقت بھم اللہ پڑھے تو اس کا پوراجھم پاک ہوجا تا ہے اورا گربھم اللہ نہ پڑھے تو صرف وہ حصہ پاک ہوتا ہے جہاں وضو کا پانی پہنچا ہو۔

( ١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : يُسَمَّى إِذَا تَوَضَّأَ ، فَإِنْ لَمْ يَفُعَلُ أَجْزَأُهُ.

(۱۸) حضرت حسن بھری مینی فرماتے ہیں کہ آ دی کو جائے کہ وضوکر نے سے پہلے بھم اُللہ پڑھے، اگر بھم اللہ نہ بھی پڑھے تو پھر بھی اس کا وضو ہو جائے گا۔

## (٤) في الرجل مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ وُضُونِهِ

#### وضو کے بعد کی دعا

( ١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَوَّاحِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمِ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ، قَالَ : مَنْ قَالَ إِذَا فَرَغَ مِنْ وُضُونِهِ : سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ، قَالَ : مَنْ قَالَ إِذَا فَرَغَ مِنْ وُضُونِهِ : سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك ، أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْ

(نسائی ۹۹۱۰ طبرانی ۳۹۱)

(19) حضرت ابوسعید خدری و الله فرماتے ہیں کہ جس مخص نے وضو سے فارغ ہونے کے بعدیہ کہا:''اے اللہ میں تیری پاکی اور تیری تعریف بیان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں جھے سے بخشش مانگنا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں' تو اس کی بات پہ مہر لگادی جاتی ہے، پھران کلمات کوعرش کے نیچے تفوظ کردیا جاتا ہے اور قیامت سے پہلے اس مہر کوئیس کھولا جائے گا۔

( . ٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ دَاوُد ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيْ إِذَا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ ، قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، رَبِّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

(۲۰) حضرت سالم بن انی الجعد میشید فرمات بین که حضرت علی دانش وضویت فارغ ہونے کے بعد میکلمات کہا کرتے ہے: ''میں محواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ، میں گواہی ویتا ہوں کہ مجر مُرْفِظَ اللہ کے بندے اور رسول ہیں ، اے میرے رب! مجھے تو برکرنے والوں میں سے بنادے اور مجھے یا کیڑہ رہنے والوں میں سے بنادے''

(١١) حَلَّنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِى اِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ ، وَأَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ نَفَيْرِ بُنِ مَالِكٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ عُفْبَةَ بُنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَصَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُصُوءَ ، ثُمَّ يُصَلِّى رَكَعَتَيْنِ ، مُقْبِلٌ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا إِلاَّ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ . قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : مَا قَبْلَهَا أَكْثَرُ مِنْهَا ، كَأَنَّكَ جِنْتَ آنِفًا ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَوَضَّأُ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَحْدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

هي مصنف ابن الى تثير مترجم (طدا) كي مستف ابن الى تثير مترجم (طدا)

وَرَدُولُهُ ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبُوابِ الْجَنَّةِ ، يَدُخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ. (مسلم ٢١٠ ترمذي ٥٥)

(۲۱) حضرت عقبہ بن عامر والتی سے روایت ہے کہ نبی کریم مُطِفَقِقَةً نے ارشاد فرمایا '' جو شخص الجھی طرح وضو کرے، پھر پورے خشوع وخضوع اوردل ود ماغ کی حاضری کے ساتھ دور کعت نماز پڑھے تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عقبہ وہا پیمو کی بیروایت س کرحضرت عمر والیو نے فر مایا کہ اس سے زیادہ بات حضور مَلِينفَقَاقِ نے فر ما کی تھی ، شایدتم دیر سے آئے تھے ، آپ مَلِينفَقَاقِ نے فر مایا تھا کہ جوخص وضوکر ہےاور پھر پیکلمات ہے:' میں گوائی دیتا ہوں کہاللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ تنہا ہےاس کا کوئی شریک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہمجر <u>میلائق ک</u>ے اللہ کے بند ہےاوررسول ہیں' تو اس کے لئے جنت کے آشھوں درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں جس سے جاہے جنت میں داخل ہوجائے۔

( ٢٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبِ النَّخَوِيُّ ، عَنْ زَيْدِ الْعَمْمَى ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ تَوَضَّا فَقَالَ : أَشَّهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَهُ أَبُوَابِ الْجَنَّةِ ، يَدُخُلُ مِنَ أَيُّهَا شَاءَ. (ابن ماجه ۲۲۵ احمد ۳/ ۲۲۵)

(۲۲) حضرت انس بن ما لک دایش سروایت ہے، نبی کر میم مَلِّنْفِیکَا قَبِی ارشاد فر مایا کہ جوشس وضوکرنے کے بعد تین مرتبہ پر کلمات کے: '' میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں دہ تنہا ہے اس کاکوئی شریک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کے محمد مُؤفِظَةُ اللہ کے بندے اور رسول میں' تواس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ ( ٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ رَأَى رَجُلًا يَتَوَطَّأُ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ ، فَقَالَ : إنَّ الطَّهُورَ بِالْمَاءِ حَسَنٌ ، وَلَكِنَّهُمُ الْمُتَطَهِّرُونَ مِنَ الذُّنُوبِ.

(۲۳) حضرت ابوالمنبال پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالعالیہ نے ایک آ دمی کو وضوکرتے ہوئے دیکھا، جب وہ وضوے فارغ ہوا تواس نے کہان اے اللہ! مجھے تو یہ کرنے والوں میں سے اور یا کی حاصل کرنے والوں میں سے بناد یے 'اس کی بیدعا من کر حضرت ابوالعاليد نے فرمايا كه يانى كے ذريعه ياكى حاصل كرنا تو خوب بے كيكن بيلوگ تو گناموں سے بھى ياك صاف موجانے والے ہيں۔ ( ٢٤ ) حَدَّثَنَا الْمُقُرِىءُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : حدَّثَنِي زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ أَبُو عَقِيلٍ ، أَنَّ ابْنَ عَمَّ لَهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَوَضَّأَ فَأَتَمَّ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةٌ أَبُوابِ الْجَنَّةِ ، يَذُخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ. (احمد ٣/ ١٥٠ طبراني ١٥/ ١٩٢)

(۴۴) حضرت عقبہ بن عامر دیا تی ہے روایت ہے کہ نبی کریم میر شنگے تج نے ارشاد فر مایا کہ جو مخص بوری طرح وضو کرے پھرآ سان کی

ها مصنف ابن الي شير متر جم ( جلدا ) في المسلم المسل

طرف منہ کر کے بیکلمات کے:'' میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مِیَزُفِظَیَّ اللّٰہ کے بندے اور رسول ہیں'' تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں جس سے جا ہے جنت میں داخل ہوجائے۔

( ٢٥ ) حَدَّنَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : كَانَ حُدَيْفَةُ إِذَا تَطَهَّرَ قَالَ : أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

(۲۵) حضرت ضحاک بریطین فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ دائٹو جب وضوکر لینے تو بید عا پڑھتے:'' میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد منطق شکھ آللہ کے بندے اور رسول ہیں'''اے اللہ مجھے تو بہ کرنے والوں میں سے اور یا کی حاصل کرنے والوں میں سے بنادے'

## ( ٥ ) مَنْ قَالَ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ إِلَّا بِطُهُورٍ كُونَى نَمَاز بغير وضوكة بولن بيس بوتى

( ٢٦) حَلَّثُنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةً

(ح) وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، كِلَاهُمَا عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُقْبَلُ صَلَاهٌ إِلَّا بِطُهُورٍ ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ.

(مسلم ۱/ ۲۰۴ ابن ماجه ۲۷۲)

(٣٦) حضرت ابن عمر رہا تا ہے روایت ہے کہ نبی کریم مُرِ اُلِفِی آنے ارشاد فر مایا ''بغیر وضو کے کوئی نماز قبول نبیں ہوتی اور خیانت کے مال سے دیا گیاصد قد بھی قبول نہیں ہوتا''

( ٢٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ لَيْثِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى حَبِيبِ ، عَنِ ابْنِ سِنَان ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تُقْبَلُ صَدَقَةً مِنْ عُلُولٍ ، وَلاَ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ . (ابنَ ماجه ٢٢٣) النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ تُقْبَلُ صَدَقَةً مِنْ عُلُولٍ ، وَلاَ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ . (ابنَ ماجه ٢٢٣) حضرت انس الله عَلَيْهِ صروايت م كه بي كريم مِرَفَقَعَ أَنْ ارشاد فرماياً " خيانت كمال سه ديا مُن صدقة قبول نيس بوتا اور

بغیروضو کے کوئی نماز قبول نہیں ہوتی''

( ٢٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثِفَالِ يُحَدِّثُ ، قَالَ : صَدَّتُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ بْنِ حُويْطِبٍ يَقُولُ : حَدَّثُنِنى جَدَّتِى ، أَنَّهَا سَمِعَتُ أَبَاهَا يَقُولُ : حَدَّثُنِنى جَدَّتِى ، أَنَّهَا سَمِعَتُ أَبَاهَا يَقُولُ : كَا صَلاَةً لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ.

(ترمذی۲۶،۲۵ ابن ماجه ۳۹۸)

هي معنف ابن الي شيدمتر جم (جلدا ) في المسلماريت المسلما

( ۲۸ ) حضرت سفیان بن حویطب مزایش ہے روایت ہے کہ نبی کریم مِئِرِ شفیکی آئے نے ارشاد فر مایا'' جس شخص نے وضو نہ کیا اس کی نماز نہیں ہے۔''

( ٢٩ ) حَدَّنَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، وَعُبَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُلَيْحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَقُبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ.

(ابوداؤد ۲۰ ابن ماجه ۲۷۱)

- (۲۹) حصرت الوالمليح ويشيد اپنے والدے روايت كرتے ہيں كہ نبى كريم مَرَّفَظَة نے ارشاد فرمايا'' الله تعالی بغیر وضو کے کسی نماز کو قبول نہیں كرتا اور خیانت کے مال ہے دیئے محے صدقہ کو بھی قبول نہیں كرتا''
- ( ٣٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْاَحُوَصِ ، عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : إِنَّ أَنَاسًا يُدْعَوْنَ الْمَنْقُوصُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ رَجُلَّ : مَنْ هُمْ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ : كَانَ أَحَدُهُمْ يُنْقِصُ طُهُورَهُ ، وَالْتِفَاتَهُ فِي صَلَاتِهِ.
- (۳۰) حضرت عبداللہ بن عمر دلیا ٹونے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کواس حال میں اٹھایا جائے گا کہ ان کے جسم کئے ہوں گے۔ ایک آ دی نے پوچھا کہ اے ابوعبد الرحمٰن! بیکون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فر مایا کہ بیدہ الوگ ہوں گے جو وضو پوری طرح نہیں کرتے تتے اور نماز کے دوران ادِھرادھر متوجہ رہتے تھے۔
- ( ٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِطُهُورٍ.
  - (٣١) حضرت عبدالله بن مسعود والتي الله الله عند وضوك وكي نماز قبول نبيس كي جاتي -
- ( ٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَمِّعٌ بُنُ يَحْيَى ، عَنْ خَالِدِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرٍ طُهُور.
  - (٣٢) حضرت عبدالله بن عمر والثي فرمات بي كه بغير وضوك كوكى نماز قبول نهيس موتى \_
- ( ٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِى ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لاَ تُقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ.
  - (۳۳) حضرت عمر دوائن فر ماتے ہیں کہ بغیر وضو کے کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔
- ( ٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةً بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِى رَوْحٍ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ الرُّومِ ، فَتَرَدَّدَ فِيهَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : إِنَّمَا يُلَبِّسُ عَلَيْنَا صَلَاتَنَا قَوْمٌ يَخْضُرُونَ الصَّلَاةَ بِغَيْرٍ طُهُورٍ ، مَنْ شَهِدَ الصَّلَاةَ فَلْيُخْسِنِ الطَّهُورَ. (احمد ٣/ ١٥١١. نساني ١٠١٩)
- (٣٤) حضرت ابوروح مِراثِيلًا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم مَرافِظَةَ نے نماز پڑھائی، آپ نے اس میں سورۃ الروم کی تلاوت

مسف ابن ابی شیبہ سرجم (جلدا) کی دول ہے۔ فر مائی کیکن آپ اس میں اٹک گئے، جب آپ میر فیص کے نے نماز کمل کر لی تو ارشاد فر مایا کدان لوگوں کی وجہ سے ہمیں نماز بھول جاتی ہے جو بغیر وضو کے نماز میں شریک ہوجاتے ہیں جب تم میں سے کسی نے جماعت میں شریک ہونا ہوتو اسے جا ہے کہ اچھی طرح وضو

## (٦) في المُحَافَظَةِ عَلَى الْوضُوءِ وَفَضْلِهِ

### وضوكى يابندى اوراس كى فضيلت كابيان

( ٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُحَافِظُ عَلَى الطُّهُورِ إِلَّا مُؤْمِنٌ.

(ابن ماجه ٢٢٧ احمد ٢٤٦/٥)

- (٣٥) حفرت توبان مولى رسول الله مَلِفَظَيَّةً فرمات بيس كه نبي كريم مَلِفَظَيَّةً في ارشاد فرمايا" وضوى پابندى صرف مومن بى كرسكتا ہے۔"
- (٣٦) حَلَّنْنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَانِدَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ. (ابن ماجه ٢٧٨)
- (٣٦) حضرت عبدالله بن عمر وجن الله سے روایت ہے کہ نبی کریم مِیرَافِظَةَ نے ارشاد فرمایا'' وضوکی پابندی سوائے مومن کے کوئی اور کر بی نہیں سکتا''
- ( ٣٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ سَلَّام ، عَنْ أَبِى سَلَّامٍ ، عَنْ ابِى مَالِكٍ الْأَشْعَرِيْ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : الطَّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ.

(احمد ۵/ ۳۲۲ بيهقي ۱/ ۲۲)

- (٣٤) حفرت ابوما لك اشعرى والي فرمات بي كه بي كريم مَلِفَ فَعَلَمْ في ارشاد فرمايا" يا كيز كا يمان كاحصد ب
- ( ٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ ، عَنْ حِجْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَنَّ الطُّهُورَ شَطْرُ الإِيمَانِ .
  - (٣٨) حفرت على زياتُه فرمات بين كه پاكيز گ ايمان كاحصه بـ
- (٣٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنُ شِمْرٍ ، عَنُ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ ، عَنُ أَبِى أَمَامَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ خَرَجَتُ ذُّنُوبُهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ، فَإِنْ جَلَسَ جَلَسَ مَغْفُورًا لَهُ. (احمد ٥/ ٢٥٢)

هي مصنف ابن الي شيه مترجم (جلدا) كي مسنف ابن الي شيه مترجم (جلدا)

(۳۹) جھنرت ابوامامہ مٹانٹو سے روایت ہے کہ نبی کریم مِنْ اِنْتُنَائِمَ نِی اِدشاد فرمایا'' جب کوئی مسلمان آ دمی وضوکرتا ہے تو اس کے کانوں،اس کی آنکھوں، اس کے ہاتھوں اور اس کے پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں اور جب وہ نماز کے لئے بیٹھتا ہے تو اس حال میں بیٹھتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔

( ٤٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنُ عَاصِم ، عَنْ زِرٌّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ أُمَّيتِكَ ؟ قَالَ : هُمْ غُرٌّ مُحَجَّلُونَ ، بُلُقٌ مِنْ آثَارِ اللُّوْضُوءِ. (احمد ١/ ٣٥٢) ( ٣٠) حضرت عبدالله بن مسعود وَثِاتِيْ فرماتِ بِين كه مِن نِعْضَ كيا" يارسول الله! آب نے اپنی امت کے جن لوگوں کؤمیں دیکھا

قیامت کے دن انہیں کیے بہچانیں مے؟ " آپ مِلَا فَصَاعَةَ أَنْ فرمایا کدان کے اعضاء وضور وثن اور چک دار ہوں گئے"

- ( ٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يَقُولُ : الْوُصُوءُ شَطْرُ الصَّلَاةِ.
  - (۱۲) حضرت بشام روایت کرتے ہیں کدمیرے والدفر مایا کرتے تھے' وضونماز کی شرط ہے''
- ( ٤٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ زَكَرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنُ أَبِى مَالِكِ الْاشْجَعِى ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَرِدُونَ عَلَىَّ غُرُّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ ، سِيمَاءُ أُمَّتِى لَيْسَتُ لَاحَدٍ غَيْرِهَا. (ابن ماجه ٣٢٨٣ـ ابو يعلى ١٨١١)
- (۳۲) حضرت ابو ہریرہ دین نے سے روایت ہے کہ نبی کریم مُلِفِظَةَ نے ارشاد فرمایا ''میری امت کے لوگ قیامت کے دن اس حال میں میرے پاس آئیں مجے کہ ان کے اعضاء وضو چیک رہے ہوں گے، بیمیری امت کی خصوصیت ہوگی ، بیشان کسی اور کو حاصل نہ ہوگی''
- ( ٤٣ ) حَدَّثَنَا خُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ طُلُقٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْبَيْلَمَانِيَّ ، عَنْ عَمْدِو بُنِ عَبَسَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ الْعَبْدُ إِذَا تَوَصَّأَ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ، خَرَّتُ خَطَايَاهُ مِنْ مَ جُهِهِ ، وَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَّتُ خَطَايَاهُ مِنْ مِ جُلِيْهِ ، وَإِذَا غَسَلَ وَجُهَةُ خَرَّتُ خَطَايَاهُ مِنْ وَجُهِهِ ، وَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَّتُ خَطَايَاهُ مِنْ وَجُلِيْهِ . (ابن ماجه ٢٨٣)
- (۳۳) حضرت عمر و بن عبسہ خلاف ہے روایت ہے کہ نبی کریم میل فطیق نے ارشاد فرمایا'' جب آدمی وضوکرتے ہوئے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے وہ گناہ بھی دھل جاتے ہیں جنہیں اس کے ہاتھوں نے کیا ہو، جب مند دھوتا ہے تو چبرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، جب بازودھوتا ہے اور سرکا سمح کرتا ہے تو بازوؤں اور سرکے گناہ دھل جاتے ہیں اور جب پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے کئے ہوئے سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔
- ( ٤٤ ) حَدَّثِنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكْيُر ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنْ أَبِى بُكُيْر ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَلَا أَذُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَلَا أَذُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ

ه معنف ان الي شير مترجم (جلوا) كي معنف ان الي شير مترجم (جلوا) كي معنف ان الي شير مترجم (جلوا)

يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَزِيدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ ؟ قَالُوا : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : إِسْبَاعُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَكَارِهِ ، وَكُثْرَةُ الْخُطَى إِلَى هَذِهِ الْمَسَاجِدِ. (ابن ماجه ٣٢٧ـ ابو يعلى ١٣٥٠)

(۳۴) حضرت ابوسعید خدری دیافو سے روایت ہے کہ آیک مرتبہ نبی کریم مُؤافِظَةَ آنے صحابہ کرام دیکھیئے سے پو چھا'' میں تہبیں ایسی چیز نہ بناؤں جس سے اللّٰہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فر ما دیتا ہے اور نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے'' عرض کیا گیا کہ ضرور ارشاد فر ما کمیں۔ نبی کریم مُؤفظَةَ آنے فر مایا''مشکل اوقات میں پوری طرح وضو کرنا اور مسجد کی طرف زیادہ قدم زکھنا''

( ٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنُ أَبِى مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدُرِكٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : الْكُفَّارَاتُ إِسْبَاعُ الْوُضُوءِ بِالسَّبَرَاتِ ، وَنَقُلُ الْأَفُدَامِ إِلَى الْجُمُعَاتِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ.

(۵۵) حضرت عبداللہ بن مسعود دوائز فرماتے ہیں کہ پچھ چیزیں آ دمی کے گناہوں کومعاف کرانے والی جیں ایک بخت سر دی میں پوری طرح وضوکرنا، دوسری جماعت کی نماز کے لئے چل کر جانا اور تیسری ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔

( 13 ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي صَخْرَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمْرَانَ يَقُولُ : كُنْتُ أَضَعُ لِعُنْمَانَ طَهُورَهُ ، فَقَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُصُوءَ ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى. (مسلم ا/ ٢٠٤)

(٣٦) حضرت عثان دہانو سے روایت ہے، نبی کریم مِیمَوْفَقَعَ آئے ارشاد فر مایا کہ جب بھی کوئی آ دمی انچھی طرح وضوکر ہے آواس کے وہ تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں جواس نماز اور پچھلی نماز کے درمیان کئے تھے۔

(٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بِشْرٍ ، قَالَ : إنَّ اللَّهَ أَوْحَى إلَى مُوسَى أَنْ تَوَضَّهُ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَأَصَابَتُك مُصِيبَةٌ ، فَلاَ تَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَك.

( ۴۷) حضرت بیزید بن بشر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موی عَلاِیْلا کی طرف وحی بھیجی کہ وضوکر و،اگرتم ایسانہ کرواور تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو صرف اینے نفس کوہی برا بھلا کہنا۔

( ٤٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) ، قَالَ : مُطِيعِينَ لِلَّهِ فِي الْوُضُوءِ. (بقره آيَّت ٢٣٨)

(۴۸) حضرت ضحاک بیشین الله تعالی کے اس فر مان ﴿ وَ قُوْمُوْ الِلّٰهِ فَینِیْنَ ﴾ کی یتفسیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وضو کے بارے میں اطاعت کرتے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہوجاؤ۔

( 19) حَلَّنَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ : مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَأَسْبَغَهُ وَأَتَمَّهُ ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخُرُجَ مِنْ مسنف ابن البيشير مترجم (جلدا) كي مسنف ابن البيشير مترجم (جلدا) كي مسنف ابن البيسيسترجم (جلدا)

تَحْتِ أَظُفَارِهِ. (مسلم ١/ ٢١٦)

(۳۹) حضرت عثمان دہائی فرماتے ہیں کہ جو تحف خوب چھی طرح آ داب کی رعایت کرتے ہوئے دضو کریے تو گناہ اس کے جسم سے خارج ہوجاتے ہیں حتیٰ کہاس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔

(.ه) حَدَّثَنَا وَكِبعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ شَقِيقٍ ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ سَبْرَةَ ، عَنُ سَلْمَانَ ، قَالَ : إذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ ، وُضِعَتْ خَطَايَاهُ عَلَى رَأْسِهِ فَتَحَاتَتُ ، كَمَا يَتَحَاتُ عِذْقُ النَّخُلَةِ. (ابن حبان ٣/٣١٧)

(۵۰) حضرت سلمان ڈائٹو فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان آ دی وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھ دیئے جاتے ہیں پھر وہاں سے ایسے گرجاتے ہیں جیسے کھجور کی خشک مبنی گرتی ہے۔

( ٥١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ سَلْمَانَ مِثْلَهُ.

(۵) ایک دوسری سند ہے بھی حضرت سلمان دایٹو سے بھی قول مروی ہے۔

(٥٢) حَدَّثَنَا فَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ فَأَخَذَ غُصْنًا مِنْ شَجَرَةٍ يَابِسَةٍ فَحَتَّةً ، ثُمَّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ تَوَضَّا فَأَخْسَنَ الْوُضُوءَ ، تَحَاتَّتُ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُ الْوَرَقُ. (احمد ٣٢٤، جلده ـ طبراني ١٥٥١)

(۵۲) حفرت ابوعثان ویشید کتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سلمان واٹن کے ساتھ تھا، انہوں نے درخت کی ایک خشک مبنی پکڑی، اس کے بتے گرنے لگے، پھر آپ نے فر مایا کہ میں نے رسول الله مَؤْنَشِیَجَ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کو کی شخص الجھی طرح وضوکرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے گرتے ہیں جس طرح نہنی سے بتے گرتے ہیں۔

(٥٢) حَدَّثَنَا عَبُدَهُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الإِفْرِيقِيِّ ، عَنْ أَبِي غُطَيْفٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهُرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ.

(۵۳) حفرت عبداللہ بن عمر جھٹن سے روایت ہے، نبی کریم مُنِفِّنَ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جو خص پا کی کے باوجود وضو کرے تو اس کے لئے دس نیکیاں ککھی جاتی ہیں۔

## (٧) في الوضوء كُمْ هُوَ مَرَّةً

### وضومیں اعضاء کو کتنی مرتبہ دھونا جاہئے؟

( ٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَانْقَى كَفَيْهِ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضُلَ وَصُونِهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا أَرَدُتُ أَنْ أُرِيَكُمْ طُهُورَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (ابوداؤد ١١٤ ترمذي ٣٨) معنف ابن الي شيبر سترجم ( جلوا ) في معنف ابن الي شيبر سترجم ( جلوا ) في معنف ابن الي شيبر سترجم ( جلوا )

(۵۴) حفرت ابوحیّہ مِلِیُّظِیْ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی مِنْ اُٹُو کود یکھا کہ وضوکر نتے ہوئے انہوں نے پہلے اپنے ہاتھوں کوصاف کیا، پھر تین مرتبہ چیرہ دھویا پھر تین مرتبہ بازودھوئے، پھر سرکامسے کیا، پھر دونوں پاؤں تخنوں سمیت دھوئے، پھر کھڑے ہوئے اور وضوکا بچاہوا پانی پی لیا۔ پھر فر مایا کہ میں تمہیں رسول اللّٰہ مِنْزَفِظَةَ کا طریقہ وضو کھانا چاہتا تھا۔

(٥٥) خَدَّنَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : تَوَضَّا فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا مِنْ كَفِّ وَاحِدٍ وَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَذْخَلَ يَدُهُ فِي الرَّكُوةِ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ رِجُلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : هَذَا وُضُوءً نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (ابن خزيمة ١٣٥٤ ابن حبان ١٠٥١)

(۵۵) حضرت عبد خیر فرماتے ہیں کہ حضرت علی وہ ہوئے نے دوران وضو تین مرتبہ کلی کی ،ایک بھیلی ہے تین مرتبہ ناک کوصاف کیا ، تین مرتبہ چبرہ دھویا ، پھراپنے ہاتھ کو برتن میں ڈالا اور سر کامسے فر مایا اور پھراپنے پاؤں دھوئے اس کے بعد ارشاد فر مایا کہ بی تمبارے نی مَلِفَظِیَّ کے کا وضو ہے۔

( ٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُسُلِم بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ : دَعَا عُثْمَانُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّا ثُمَّ صَحِكَ ، فَقَالَ : أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّا أَضْحَكُ ؟ قَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا أَضْحَكُك ؟ قَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا أَضْحَكُك ؟ قَالُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا كَمَا تَوَضَّأُتُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَعَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَانًا وَيَدَيْهِ ثَلَانًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَظَهْرٍ قَدَمَيْهِ. (احمد ٢٥٨، جلد)

(۵۲) حضرت حمران ویشین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان دولتو نے پانی منگوایا اور وضوکیا، پھر آ بِمسکرائے۔ پھر فر مایاتم مجھ سے پوچھو کے نہیں کہ میں کیوں مسکرائے؟ فر مایا کہ میں نے رسول الله میں کیوں مسکرائے؟ فر مایا کہ میں نے رسول الله میں فوق کے نہیں کہ ایسے ہیں وضوفر مایا تھا جیسے میں نے وضوکیا ہے۔ آپ نے تمن مرتبہ کل کی ، تمن مرتبہ ناک صاف کیا ، تمن مرتبہ باز ودھوئے ، اور پھرسراوریا وس کے ظاہری حصہ کاسے فرمایا۔

( ٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَكَيْهِ مَرَّتَيْنِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجُلَيْهِ مَرَّتَيْنِ . (بخارى ١٨٥ـ مسلم ٢١١)

(۵۷) حضرت عبدالله بن زید دوافی سے روایت ہے کہ نبی کریم میڈونٹیکا آئے وضو میں تین مرتبہ چیرہ دھویا ، دومرتبہ باز ودھوئے ،سر کا مسح کیااوریاؤں کا دومرتبہ سے فرمایا۔

( ٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِى عَائِشَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوُضُوءِ ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ، ثَمَّ قَالَ : هَكَذَا الطُّهُورُ ، فَمَنْ زَادَ ، أَوْ نَقَصَ فَقَدْ تَعَدَّى ، أَوْظَلَمَ. (ابوداؤد١٣١، جَلد٢)

(۵۸) حضرت عبداللہ بن ممروح اللہ ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی نے نبی کریم مُلِّ الْفِیْجَةِ ہے وضو کے طریقے کے بارے میں

- ( ٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيل ، عَنِ الرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بُنِ عَفْرَاءَ ، قَالَتُ : أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْنَا لَهُ الْمِيضَأَةَ فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ يَبُدُأُ بِمُؤَخَّرِهِ. (احمد ٣٥٩ ، جلد)
- (۵۹) حضرت رئيج بنت معو ذا بن عفراء فرماتى بين كدا يك مرتبه بى كريم مَ اللَّهُ الله عَمَّرِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ ثُمَّ تَوَضَّا فَكَانًا ، ثَلَالًا ، ثَلَالًا .
  عَلِيٌ : أَلَا أُدِيكُمُ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ ثُمَّ تَوَضَّا فَكَانًا ، ثَلَالًا ، ثَلَالًا .
- (۱۰) حضرت عبد خیر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈی ٹھ نے فرمایا کہ کیا میں تہہیں رسول اللہ مِرَّا فِنْکِیَّ کا وضونہ وکھاؤں؟ پھر آپ نے تین تمین مرتبہ وضوفر مایا۔
- (٦١) حَلَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار ، عَنْ سُمَيْع ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ، وَتَمَضَّمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ، وَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا. (احمد ٢٥٨، جلده۔ طبرانی ٤٩٠٠)
- (۱۱) حضرت ابوا مامہ دولٹو فرماتے ہیں کہا یک مرتبہ نمی کریم مَلِفِظَةَ نے وضوفرمایا ، آپ نے تمین مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھویا ، تمین مرتبہ کلی کی ، تمین مرتبہ ناک صاف فر مایا اور تمین تمین مرتبہ وضوفر مایا۔
- ( ٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي النَّضُوِ ، عَنْ أَبِي أَنَس ؛ أَنَّ عُنْمَانَ تَوَضَّا بِالْمَقَاعِدِ ، فَقَالَ : أَلَا أُدِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ ثُمَّ تَوَضَّا لَنَا ثَلَاثًا ثَلَاثًا. (دار قطنى ١١\_مسلم ٩)
- (۱۲) حضرت ابوانس ویشید نے روایت ہے کہ حضرت عثان واٹیو نے مقاعد نامی جگد پر وضو کیا اور ارشاد فر مایا کہ میں تنہیں رسول اللّٰد مِنَافِظَةَ فَعَاوَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ
- ( ٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَاثِيلَ ، عَنْ عَامِرِ بُنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا .
  - (۱۳) حضرت عثان دونتُو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَلِفظَ فَجَاعضاء کوتمن تین مرتبہ دھوتے تھے۔
- ( ٦٤ ) حَلَّاثَنَا أَبْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، عْن عَطَاءِ بُنِ بِسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا ، فَغَرَفَ غَرْفَةً فَمَضْمَضَ مِنْهَا وَاسْتَنْشَ ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَعَسَلَ

معنف ابن الباشير بمر جم ( جلد ا ) و المحال معنف ابن الباشير بمر جم ( جلد ا ) و المحال المحال

وَجُهَهُ ، ثُمَّ غَرَفَ غَرُفَةً فَعَسَلَ يَدَهُ الْيُمُنَى ، ثُمَّ غَرَفَ غَرُفَةً فَعَسَلَ يَدَهُ الْيُسُرَى ، ثُمَّ غَرَفَ غَرُفَةً فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَأَذُنَيْهِ فَمَسَحَ بَاطِنَهُمَا وَظَاهِرَهُمَا ، ثُمَّ غَرَفَ غَرُفَةً فَعَسَلَ رِجُلَهُ الْيُسُرَى. (ابن ماجه٣٩- نسانى ١٠٥)

(۱۲۳) حضرت عبدالله بن عباس و پلنو فرماتے ہیں کہ نبی کریم میں فیکٹی نے اس طرح وضوفر مایا کہ سب سے پہلے آپ نے پانی لیااس پانی ہے گئی کی اور ناک میں بھی پانی ڈالا، پھر دوسری مرتبہ پانی لیااس سے چہرہ مبارک کو دھویا۔ پھر تیسری مرتبہ پانی لیااس سے دائیں باز و کو دھویا، پھر پانی لیاات سے کان دائیں باز و کو دھویا، پھر پانی لیااور سراور کا نوں کا سے کیا، آپ نے انگشت شہادت سے کان کے اندرونی حصوں اورانگو تھوں سے کان کے بیرونی حصوں کا مسح فر مایا۔ پھر پانی لیااور اس سے دائیں پاؤں کو دھویا پھر پانی لیااور اس سے بائیں پاؤں کو دھویا۔

( ٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَسْحَةً ، وَغَسَلَ رِجُلَيْهِ غَسْلًا ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَّأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأ.

(۱۵) حضرت عطاء پیشیز فرماتے ہیں کہ حضرت عثان جائٹو نے وضو کرتے ہوئے اعضاء کو تبن تین مرتبہ دھویا۔ سر کا ایک مرتبہ سے فرمایا اور پاؤں کو بھی ایک مرتبہ دھویا، پھرارشا دفر مایا کہ میں نے رسول اللّٰد مَنِوفِظَ کَلَمْ کَلَونْہی وضو کرتے دیکھا تھا۔

( ٦٦ ) حَلَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : حُدِّثُتَ عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا مَوَّةً مَرَّةً ؟ قَالَ : نَعَمْ. (ابن ماجه ٣٠٠ـ دار قطني ٨)

(٢٢) حضرت ابوجعفر مراطین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ثابت سے بوچھا کہ آپ کوحضرت جابر وہائٹو کی بیروایت پینی ہے کہ نبی کریم مرافی نفی کے ایک میں استعماد وضوکو دھویا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا" ہاں' بیروایت مجھے پینی ہے'

( ٦٧ ) حَلَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَرَظَةَ ، قَالَ : شَيَّعْنَا عُمَرَ إِلَى صِرَارٍ ، فَتَوَضَّأَ فَعَسَلَ مَرَّنَيْنِ. (ابن سعد ٤)

( ۲۷ ) حضرت قرظہ پرتیٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دی ٹیز ہمیں مقام صرار کی طرف لے گئے ، دہاں آپ نے وضوفر مایا اورا عضا وکو دو دوم تبددھویا۔

( ٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْاَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ قَرَظَةَ ، قَالَ ، سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : الْوُضُوءُ ثَلَاثُ ثَلَاثُ ثَلَاثُ ، وَيُنْتَان تُجْزِيَان.

(۱۸) حضرت عمر تفایخهٔ فر مائتے ہیں کہ وضویس اعضاء کوتین تین مرتبہ دھونا بہتر ہے،اگر دود ومرتبہ بھی وضو کیا جائے تو جائز ہے۔

(٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : فِى الْمَضْمَضَةِ ، وَالْإِسْتِنْشَاقِ ، وَغَسُلِ
 الْوَجُدِ ، وَغَسُلِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجُلَيْنِ ثِنْتَانِ تُجْزِيَانِ ، وَثَلَاثُ أَفْضَلُ.



- (۱۹) حضرت عمر چی نظور کلی ، تاک کی صفائی ، چهره دھونے ، باز ودھونے اور پاؤل دھونے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دومرتبہ کرنا حائز اور تین مرتبہ کرناافضل ہے۔
- ( .v ) حَلَّاثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، ثُمَّ مَسَحَ برَأْسِهِ وَأَذْنَيْهِ.
- (۷۰) حضرت مسلم بن مبیح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وہاتی کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کے دوران اعضاء کو تمن تین مرتبہ دھویا پھرسراور کا نول کا سح فرمایا۔
- (٧١) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِى لَيْلَى تَوَضَّا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً ، أَوُ مَرَّتَيْنِ ، وَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا فَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ، وَلَمْ أَرَهُ خَلَلَ لِحْيَتَهُ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّاً.
- (۱۷) حضرت یزید کہتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمٰن بن انی لیلی کو دیکھا کہ وضو کے دوران انہوں نے ایک مرتبہ یا دومرتبہ کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا ، پھراپنے چہر ہے کو تین مرتبہ دھویا ، پھراپنے ہاز وؤں کو تین تین مرتبہ دھویا ، پھرسر کا مسح کیا پھراپنے دونوں پاؤں کو تین تین مرتبہ دھویا۔ میں نے انہیں داڑھی کا خلال کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھرانہوں نے فر مایا کہ میں نے حضرت علی جڑی ٹو یونمی وضوکرتے ہوئے دیکھا تھا۔
- ( ٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهُدِیٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، قَالَ : رَأَیْتُ عَبُدَ الرَّحْمَٰنِ بُنَ أَبِی لَیْلَی تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا
- (۷۲) حفزت مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حفزت عبدالرحمٰن بن ابی لیلیٰ کو وضوکر تے ہوئے ویکھاوہ اعضاء کو تین تین مرتبہ دھو رہے تھے۔
- ( ٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ تَوَضَّاً فِى ذَارِ النَّدُوةِ مَرَّةً مَرَّةً.
- (۷۳) حضرت اساعیل بن ابراهیم کہتے ہیں کہ میں نے دارالندوہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کو وضو کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے اعضاءکوا ک ایک مرتبہ دھویا تھا۔
- ( ٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجُلاَنَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، غَن عَطاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ غَرْفَةً غَرْفَةً.
  - ( ۷۴ ) حضرت ابن عباس و الثان سے روایت ہے کہ نبی کریم مُراَفِظَةَ شِنے وضومیں اعضاء کوایک ایک مرتبددھویا۔
- ( ٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَانِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ ، قَالَ عَامِرٌ : وَفَعَلَهُ أَبُو بَكُرٍ .



- (۷۵) حضرت فنعمی ویشید کہتے ہیں کہ حضرت عمر وہ اپنو وضو میں اعصاء کود د دومر تبددھوتے تھے۔حضرت عامر کہتے ہیں کہ حضرت ابو کمر دیا پیو بھی ایسا ہی کرتے تھے۔
- (٧٦) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، وَالْفَصْلُ قَالَا : حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً .
  - (۷۱) حضرت عاصم بن عبیداللد کہتے ہیں کہ میں نے سالم بن عبداللہ کود یکھا کہ وہ وضویس اعضاء کوایک ایک مرتبده عوتے تھے۔
- ( ٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، وَابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُجْزِنُكَ مِنَ الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَإِنْ ثَلَثْتَ فَقَدُ أَسُبُعْت.
- (۷۷) حضرت ابراہیم ویشیخ فرماتے ہیں کہ اگرتم وضویس اعضاء کو دو دو مرتبہ بھی دھولوتو کافی ہے اور اگر تین مرتبہ دھولوتو یہ وضو کا اہتمام اور کمال ہے۔
  - ( ٧٨ ) حَلَّقَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ : الْوُضُوءُ وِتْرٌ.
    - (۷۸) حفرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ وضوطا ق عدد میں کرنا جاہے۔
- ( ٧٩ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزَّهْرِىَّ كَمْ يَكْفِى مِنَ الْوُضُوءِ عَنِ الْوَجْهِ وَالذِّرَاعَيْنِ ؟ قَالَ : مَا أَرِّى وَاحِدَةً سَابِغَةً إِلاَّ كَافِيَةً ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ مَيْمُونًا يَقُولُ : ثَلَاثٌ عَلَى الْوَجْهِ وَثَلَاثٌ عَلَى الذِّرَاعَيْنِ !فَقَالَ : ذَلِكَ أَبْلُغُ الْوُضُوءِ.
- (29) حفرت جعفر بن برقان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری پیٹی سے سوال کیا'' وضو میں چبرے اور ہازوؤں کو کتنی مرتبہ دھونا کافی ہے؟'' انہوں نے فرمایا کہ میرے خیال میں تو ایک مرتبہ دھونا ہی کافی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ حضرت میمون تو فرماتے ہیں کہ تین مرتبہ چبرے کو اور تین مرتبہ ہازوؤں کو دھوتا جا ہے!۔ انہوں نے فرمایا کہ بیدوضو کا اہتمام اور کمال ہے۔
- ( . ٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْجَرِيرِئُ ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ قَبِيصَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُنْمَانَ قَالَ : أَلَا أُرِيكُمُ كَيْفَ كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالُوا : بَلَى ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا ، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا ، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ قَدَمَهُ » نُمَّ قَالَ : وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَذُنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ ، ثُمَّ قَالَ : تَحَرَّيْتُ ، أَوْ تَوَخَّيْتُ لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (احمد ٢١، جلدا۔ دار قطني ١٠٣)
- (۸۰) ایک انصاری سحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثان بن عفان وٹاٹو نے فرمایا کہ میں تمہیں رسول اللہ مُؤَفِّقَ کَا وضونہ سکھا وُں؟ لوگوں نے کہا ضرور سکھا کیں۔ آپ نے پانی منگوایا، اس سے تمین مرتبہ کلی کی، تین مرتبہ تاک صاف کی، تین مرتبہ اپنے چہرے کواور تین مرتبہ اپنے باز ووُں کو دھویا۔ پھر آپ نے اپنے سرکامسے کیا بھراپنے پاوُں دھوئے اور فرمایا کہ کان سرکا حصہ

. هي معنف ابن الي شيد مترجم (جلدا) کي په مي اله اله مي اله اله مي اله العالم اله العالم اله العالم اله العالم ال

میں ۔ پھر فرمایا کہ میں نے مہیں رسول الله مِرَافِظَةِ کے وضو کرنے کا انداز سمجمادیا۔

( ٨١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَوْبَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضُلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرِيْرَةً ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.

(ابوداؤد ۱۳۷ ترمذی ۲۳۳)

(٨١) حصرت الوجريره واللو سروايت ب كه ني كريم الطفي في في ودود مرتبه وضوفر مايا-

( ٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْهَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرٍ ، شَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْوُضُوءُ مَرَّةٌ وَمَرَّتَانِ وَلَلَاثُ.

(۸۲) حضرت حسن بصرى بيطيد فرمات بي كدايك مرتباوردومرتباورتين مرتبه (تينول طرح) وضوكرنا جائز بـ

( ٨٣ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ حَدَّنَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ : أَمَّا مَنْ كَانَ يُحْسِنُ الْوُضُوءَ فَمَرَّةٌ مَوَّةً.

(۸۳) حضرت قاسم بریشین فرماتے ہیں جو محض اچھاد ضوکر نا جا ہے تو وہ اعضاء کوایک ایک مرتبہ بھی دھوسکتا ہے۔

### ( ٨ ) في تخليل الأصابع في الوضوء

### وضومين انگليون كاخلال كرنا

( ٨٤ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرُنِى عَنِ الْوُصُّوءِ ؟ قَالَ : أَسْبِغِ الْوُصُّوءَ ، وَخَلْلُ بَيْنَ الْأَصَابِعِ ، وَبَالِغُ فِى الإِسْتِنْشَاقِ ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَاتِمًا. (ابن ماجه ٣٣٨ـ ابوداؤد ١٣٣)

(۸۴) حضرت لقیط بن صبرہ دوائی سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے وضو کا طریقہ بتا دیجئے ؟ آپ مَزَّفَظَةَ بَے فر مایا کہ خوب چھی طرح وضو کرو، انگلیوں کا خلال کرو، اچھی طرح کلی کروا گرروز ہ کی حالت نہ ہو۔

( ٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاقِدٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : مَرَّ عُمَرُ عَلَى قَوْمٍ يَتَوَضَّؤُونَ ، فَقَالَ : خَلَّلُهُ ١.

(۸۵) حضرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رہنا تھڑ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو وضو کرر ہے تھے، حضرت عمر رہنا تھڑنے نے ان سے فرمایا'' انگلیوں کا خلال کرو''

( ٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنِ أَبِي مِسْكِينٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَيَنْهَكَنَّ الرَّجُلُ مَا بَيْنَ أَصَابِعِهِ بِالْمَاءِ ، أَوْ لَتَنْهَكَنَّهُ النَّارُ. (عبدالرزاق ٢٨)

(٨٦) حضرت عبدالله بن مسعود طافئ فرمات بين كتم اني انگليون كدرمياني حصدكوتر كرلوورندآ ك اے جلائے گ ـ

معنف این الی شیر ستر جم (جلدا) کی مسل ۱۳ کی مسل کا سال سیر ستر جم (جلدا) کی مسل کا سال سیر ستر جم (جلدا) کی مسل کا سال کا مسل کا

( ٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُدَيْفَةَ يَقُولُ : خَلِّلُوا بَيْنَ الْأَصَابِعِ فِي الْوُضُوءِ قَبْلَ أَنْ تُخَلِّلُهَا النَّارُ.

- (٨٨) حضرت حذيفه والخو فرمات مين كمايي الكيون كاخلال كرلوورنه آمك أنبيس جلائ كى -
- ( ٨٨) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ أَبِي عَطَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ تَوَضَّأَ فَعَسَلَ فَلَمَيْهِ حَتَّى تَتَبَّعَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَعَسَلَهُنَّ.
- (۸۸) حضرت عمران بن افی عطاء کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس دانٹو کو وضوکرتے ہوئے ویکھا، انہوں نے پاؤں دھوئے اور پھرپوری احتیاط کے ساتھ یاؤں کی الکلیوں کو کھول کرانہیں بھی دھویا۔
- ( ٨٩ ) حَدَّلَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ نِصَاحٍ ، قَالَ : صَحِبْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ إِلَى مَكَّةَ فَرَايَّتُهُ إِذَا تَوَضَّنَا الْمَاءَ عَلَيْهَا ، فَقُلْتُ لَهُ : فَرَايَّتُهُ إِذَا تَوَضَّنَا لِلصَّلَاةِ يُدُحِلُ أَصَابِعَ يَدَيْهِ بَيْنَ أَصَابِعِ رِجُلَيْهِ ، قَالَ : وَهُوَ يَصُنَّ الْمَاءَ عَلَيْهَا ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، لِمَ تَصْنَعُ هَذَا ؟ فَقَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَصْنَعُهُ.
- (۸۹) حضرت شیبہ بن نصاح کہتے ہیں کہ میں نے قاسم بن محمد ولتیجیز کے ساتھ مکہ تک کا شفر کیا۔ دوران وضودہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو پاؤں کی انگلیوں میں ڈالتے اوران پر پانی بہاتے۔ میں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فر مایا کہ میں نے حصرت عبداللہ بن عمر وفاتی کو یونہی کرتے دیکھاتھا۔
- ( ٩. ) حَلَّاثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ رَآهُ فِى سَفَرٍ يَنْزِعُ خُفَّيْهِ ، ثُمَّ يُخَلِّلُ أَصَابِعَهُ.
- (۹۰) حضرت قاسم چیٹی کیتے ہیں کہ انہوں نے حضرت این عمر دفائی کو ایک سفر میں موزے اتار کر انگلیوں کا خلال کرتے ہوئے دیکھا ہے۔
- ( ٩١ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حَلْلُوا بَيْنَ أَصَابِعِكُمُ بِالْمَاءِ قَبْل أَنْ تَحْشُوهَا النَّارُ. (طبرانی ٩٢١٣)
  - (٩١) حضرت عبدالله ولي في فرمات ميں كه پانى سے اپنى انگليوں كا خلال كراوتا كه آگ انہيں جلانه سكے۔
  - ( ٩٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى النَّيْمِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ .
    - (۹۲) حفرت عبدالله بن مسعود والثي كايتول أيك اورسند كيمي منقول بـ
- ( ٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ أَبِي مَكِينٍ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إذَا تَوَضَّأْتَ فَابْدَأُ بِأَصَابِعِكَ فَخَلِّلُهَا ، فَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ : هُوَ مَقِيلُ الشَّيْطَان.
- (۹۳) ‹منرت عکرمه راتیمایهٔ فرماتے ہیں کہ جبتم وضو کروتو انگلیوں ہے اس کی ابتداء کرو۔ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ انگلیاں شیطان کا

- ( ٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ تَوَضَّأَ ، فَخَلَّلَ أَصَابِعَهُ.
  - (۹۴) حضرت عبدالاعلی فرمات میں کہ میں نے ابن الحنفیہ کودیکھا کہ وہ وضومیں انگلیوں کا خلال کیا کرتے تھے۔
- ( ٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : خَلَلُوا أَصَابِعَكُمْ بِالْمَاءِ ، لَا تُخَلِّلُهَا نَارٌ وَهِ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : خَلَلُوا أَصَابِعَكُمْ بِالْمَاءِ ، لَا تُخَلِّلُهَا نَارٌ وَهِي الْمَاءِ ، لَا تُخَلِّلُهَا نَارٌ وَهُياها.
- (٩٥) حضرت حسن بصرى ويشيد فرمات بين كدياني سے اپن انگليون كا خلال كراوتا كدختك حصے كوجلانے والى آگ اسے چھوند سكے۔
- ( ٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يَحْيَى ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصَّدِّيقَ ، قَالَ : لَتُحَلِّلُنَّ أَصَابِعَكُمْ بِالْمَاءِ، أَوْ لَيُحَلِّلَنَهَا اللَّهُ بِالنَّارِ.
  - (۹۲) حضرت ابو بكر مؤاتينه فرماتے ميں كه انگليوں كا خلال كروتا كه الله تعالی انہيں آگ ہے محفوظ كرد ہے۔
- ( ٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ وَاصِلِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى سَوْرَةَ ، عَنْ عَمَّهِ أَبِى أَيُّوبَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ ، أَنْ تُخَلِّلَ بَيْنَ أَصَابِعِكَ بِالْمَاءِ ، وَأَنْ تُخَلِّلَ مِنَ الطَّعَامِ. (طبرانی ۲۰۷۱۔ احمد ۲۱۲، جلد۵)
- (۹۷) حضرت ابوابوب انصاری و افز سے روایت ہے کدرسول الله مَوْافَقِیَّةً نے ارشاد فرمایا خلال کرنے والوں کی کیا بات ہے! تمہیں جائے کہتم یانی سے انگیوں کا خلال کرواور کھانے کے بعد دانتوں کا بھی خلال کرو'

## ( ٩ ) في تخليل اللُّحْيَةِ فِي الْوَضُوءِ

### وضومين داڑھي کا خلال کرنا

- ( ٩٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلال ، قَالَ : رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ ؟ فَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ. (ترمذى ٣٠ـ ابن ماجه ٣٠٩)
- (۹۸) حضرت حسان بن بلال کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار بن پاسر ڈٹاٹٹو کو دضو میں داڑھی کا خلال کرتے دیکھا تو اس کی وجہ پوچھی۔انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ میلائق نے کچھی یونہی کرتے ویکھا تھا۔
  - ( ٩٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَلِّلُ لِخُيتَهُ إِذَا تَوَضَّأَ.
    - (۹۹) حضرت ابوحمزه کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جانٹو وضویس داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔
  - ( ١٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ بُخَلِّلُ لِحْيَــَةُ.
    - (۱۰۰) حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ فنو وضومیں داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔

( ١٠١) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَعْنِ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَنَسًا تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتُهُ.

(۱۰۱) حضرت ابومعن کہتے ہیں کہ حضرت انس بھائٹو وضومیں داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔

(١٠٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةً ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتُهُ إِذَا تَوَضَّأَ.

(۱۰۲) ایک دوسری سند سے حضرت نافع کا قول منقول ہے کہ حضرت ابن عمر ٹاٹٹڈ وضویس داڑھی کا خلال کرتے تھے۔

( ١.٣ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ تَوَطَّأَ وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ.

(۱۰۳) حضرت ابواسحاق برایشط کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر وزائٹو وضومیں داڑھی کا خلال کرتے تھے۔

( ١٠٤ ) حَلَاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمُعَلَّى بُنِ جَابِرٍ ، عَنِ الْأَزْرَقِ بُنِ قَيْسٍ ، فَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُخَلِّلُ لِحْيَنَهُ.

(۱۰۴)حضرت ازرق بن قیس کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جانونو وضومیں داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔

( ١.٥) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ مَعْبَدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا قِلَابَةَ إِذَا تَوَضَّأَ حَلَّلَ لِحُيَنَهُ.

(١٠٥) حضرت نضر بن معبد كہتے ہيں كەحضرت ابوقلاب جائن وضوميں داڑھى كاخلال كرتے تھے۔

( ١.٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ صَالِح ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَانِشَةَ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّفَاشِيِّ ، عَنْ أَنسِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ يُحَلِّلُ لِحْيَتَهُ. (ابن ماجه ٣١٦ـ ابن سعد ٣٨٦)

و المعارت انس خافیر فرماتے ہیں کہ نبی کریم میران فیریکی خوصوکے دوران داڑھی کا خلال فر مایا کرتے تھے۔ (۱۰۲) حضرت انس خافیر فرماتے ہیں کہ نبی کریم میران فیریکی خوصوکے دوران داڑھی کا خلال فر مایا کرتے تھے۔

( ١.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخَلِّلُ لِحُيَّتُهُ إِذَا تَوَضَّأَ.

(۱۰۷) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد وضومیں داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔

( ١٠٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ خَالِدِ بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ تَوَضَّأَ فَحَلَّلَ لِحْيَتَهُ.

(۱۰۸)حضرت خالد بن دینارفر ماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین پیٹیٹیڈ وضومیں داڑھی کا خلال کرتے تھے۔

( ١٠٩ ) حَدَّثَنَا ابن إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُخَلِّلُهَا.

(۱۰۹) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ ابن سیرین ریشیٰ واڑھی کا خلال کرتے تھے۔

( ١١. ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٌّ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ:رَأَيْتُه يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ.

(۱۱۰)حضرت زبیر بن عدی فرماتے ہیں کہ حضرت ضحاک داڑھی کا خلال فرماتے تھے۔

( ١١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَتَوَضَّأُ ، فَقَالَ : خَلِّلُ ، يَعْنِى لِحْيَــَهُ.

(۱۱۱) حضرت ابوعاصم روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی ٹھاٹھ ایک آ دمی کے پاس سے گز رے اور اے داڑھی کا خلال کرنے کا حکم دیا۔ ها معنف این انی شید مترجم (جلدا) کی مسلمار نسب مترجم (جلدا) کی مسلمار نسب مترجم (جلدا)

(١١٢) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سُلَيْمِ الْبَاهِلِيِّ ، قَالَ :حَلَّثِنِى أَبُو غَالِبٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَأَبِى أَمَامَةَ : أَخْبِرْنَا عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ، وَقَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ.

(۱۱۲) حضرت ابوغالب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوا مامہ ڈٹاٹھ سے عرض کیا کہ مجھے نبی کریم مِرَّافِظَیَّمَ کا وضو سکھا دیجئے انہوں نے تمن مرتبہ وضو کیا اور داڑھی کا خلال کیا اور فر مایا کہ میں نے اس طرح رسول الله مِرَّافِظَیَّمَ کَمُ وَصُوکَر تے ہوئے دیکھا تھا۔

( ۱۱۲ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حلَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَامِر بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ
يَتُوضَا فَخَلْلَ لِحْيَتَهُ ثَلَاثًا ، وَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلَهُ (ابن حَبان ۱۰۸۱ ـ تر مذی ۳۱)

(۱۱۳) حضرت ابوداكل فرمات بين كمين نے حضرت عثان في في كوفوكرتے بوئ ديكھا جس ميں انہوں نے تمين مرتبددا رُحى كا خلال فرمایا \_ پھریدارشادفرمایا كمين نے رسول الله مَافِقَةَ كولوني كرتے ديكھا تھا۔

( ١١٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْهَيُثُمِّ بِنِ جَمَّازٍ ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبَانَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: أَتَانِى جِبْرِيلُ فَقَالَ : إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلُّلُ لِحُيْتَك.

(۱۱۳) حضرت انس والثي فرماتے ہيں كه نبى كريم مُتَرِّفُتَكَافِم نے ارشاد فرمايا ''جبرئيل عَلايسًام ميرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے فرمايا كه جب آپ وضوكريں تو دا زھى كا خلال بھى كريں''

( ١١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ.

(۱۱۵) حضرت ناقع کا قول ایک اور سند سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر چناہ منازاڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔

( ١١٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى الْهَيْثُمِّ ، عَنُ إَبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَخَلَلَ لِحْيَتُهُ.

(١١٦) حضرت ابوالهيشم كمت بي كدحفرت ابرابيم في وضويس دارهي كاخلال فرمايا-

## (١٠) مَنْ كَانَ لاَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ وَيَقُولُ: يَكُفِيك مَا سَالَ عَلَيْهَا

ان حضرت كابيان جوبيكت بي كدارُهى كاخلال كرناضرورى بيس بلكهاس بربين والا پانى كافى به النهاي عند الزُّبيَّدِي ، قَالَ : سَأَلْتُ اِبْوَاهِيمَ : أُخَلِّلُ لِحْيَتِي بِالْمَاءِ ، أَوُ يَكُفِيهَا مَا مَرَّ عَلَيْهَا مَا مَرَّ عَلَيْهَا.

(۱۱۷) حضرت سعیدزبیدی بیالید کتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم بیالید سے بوجھا کہ میں داڑھی کا خلال کروں یا اس پر بہہ جانے دالا یانی کافی ہے۔ والا یانی کافی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس پر بہہ جانے والا یانی کافی ہے۔

## ها این الی شیر مترجم (جلدا) کی معنف این الی شیر مترجم (جلدا) کی معنف این الی شیر مترجم (جلدا)

- ( ١١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لَا يَفْعَلُ ، يَعْنِي لَا يُخَلُّلُ لِحْيَتَهُ.
  - (۱۱۸) حفرت ہشام فرماتے ہیں کہ حفرت حسن بھری داڑھی کا خلال نہیں کیا کرتے تھے۔
- ( ١١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ مَسَحَ جَانِبَى لِحْيَتِهِ وَعَارِضَيْهِ ، وَلَمْ يُحَلِّلُهَا.
- (۱۱۹) حضرت عبدالاعلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن الحفید کود یکھا کہ انہوں نے داڑھی کے ظاہری حصول پر ہاتھ پھیرالیکن داڑھی کا خلال نہیں فرمایا۔
- ( ١٢٠ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ :حسُبُك مَا سَالَ مِنْ وَجْهِكَ عَلَى لِحُيَّتِك.
  - (۱۲۰) حضرت ابوالعاليه ويشيء فرمات بي كرتمهار ي لئ اتنابى كافى ب كه يانى تمهارى دارهى يربهه جائه
    - ( ١٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ ثُويُدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَو لَا يُخَلِّلُ لِحْيَنَهُ.
      - (۱۲۱) حصرت تو ریکہتے ہیں کہ میں نے ابوجعفر کود یکھاوہ اپنی داڑھی کا خلال نہیں کرتے تھے۔
- ( ١٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالْقَاسِمِ ؛ أَنَهُمْ كَانُوا يَمْسَحُونَ لِحَاهُمُ ، وَلَا يُخَلِّلُونَهَا.
- (۱۲۲) حضرت جابر ویطیحید فرماتے ہیں کہ حضرت عامر ،حضرت محمد بن علی ،حضرت مجاہداور حضرت قاسم داڑھی کامسے کرتے تھے،خلال نہیں کرتے تھے۔
- ( ١٢٢) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : رَأَيْتُهُ تَوَضَّأَ ، وَلَمْ أَرَهُ خَلَّلَ لِحْيَنَهُ ، ثُمَّ قَالَ :هَكَذَا رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ.
- (۱۲۳) حضرت یز بدفر ماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمٰن بن ابی کیلی کو میں نے وضو کرتے دیکھالیکن میں نے انہیں داڑھی کا خلال کرتے نہیں دیکھا۔ بیوضو کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی جھٹی کو یونہی وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔
- ( ١٢٤) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يُجُزِئُك مَا سَالَ مِنْ وَجُهِكَ عَلَى لِحُيَتِكَ ، وَلَا تُحَلِّلُ.
- (۱۲۳) حضرت حسن بصری ویشید فرماتے ہیں کہ تمہارے لئے اتنائی کافی ہے کہ وضو کا پانی تمہاری واڑھی پر بہہ جائے ،خلال کرنا ضروری نہیں۔
- ( ١٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلاَنَ ، قَالَ :سُنِلَ الْقَاسِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ تَخْلِيلِ اللَّحْيَةِ ؟ فَقَالَ :مَا عَلَيَّ كَدُّهَا.

ه معنف ابن الي شيبه تترجم (جلوا) في المحارث المحارث المحارث المحارث المحارث المحارث المحارث المحارث المحارث المحادث ا

(۱۲۵) حضرت محمد بن عجلان کہتے ہیں کہ قاسم بن محمد سے خلیل لحیہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا میں اسے ضروری نہیں سجھتا۔

( ١٢٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِلَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُحَلِّلْ لِخَيْتَهُ.

(۱۲۲) حضرت منصور کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم والنظا کو وضوکرتے دیکھالیکن انہوں نے داڑھی کا خلال نہیں کیا۔

## (١١) في غسل اللَّحيةِ فِي الْوَضُوءِ

#### وضومیں داڑھی دھونے کا بیان

( ١٢٧ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَكنَ ، عَنْ مُسْلِمِ بُنِ أَبِى فَرُوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : إنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْلُغَ بِالْمَاءِ أَصُولَ اللَّحْيَةِ فَافْعَلُ.

(۱۲۷) حضرت عبدالرحمٰن بن الى ليلى فرماتے ہیں كما گرتم پانی داڑھی كی جڑوں تک پہنچاسكوتو ضرور پہنچاؤ۔

( ١٢٨ ) حَلَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ يَغْسِلُ لِخُيَّتُهُ ، فَقُلْتُ لَهُ :مِنَ السَّنَةِ خَسُلُ اللَّحْيَةِ ؟ فَقَالَ : لَا.

(۱۲۸) حضرت اشعب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین کو داڑھی دھوتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا کہ کیا داڑھی کا دھونا سنت ہے؟ فرمایانہیں۔

( ١٢٩) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى بَلَّ أُصُولِهَا مِنَ الْمَاءِ ، يَعْنِي اللَّحْيَةَ.

(۱۲۹) حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ حضرت عطاء وضو کا پانی داڑھی کی جڑوں تک پہنچایا کرتے تھے۔

( ١٣٠ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ. وَعُبَيْلَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَسْتَحِبَّانِ أَنْ يَمُسَحَا بَاطِنَ اللَّحْيَةِ فِي الْوُضُوءِ.

(۱۳۰) حفرت حسن بصری ویشید کہتے ہیں کہ حفرت عبیدہ اور حضرت ابراہیم اس بات کو مستحب سجھتے تھے کہ وضو کا پانی دازھی کی جڑوں تک پہنچایا جائے۔

( ١٣١ ) حَلَّاتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيس ، عَنْ مُحَارِبٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ :إِذَا تَوَضَّأْتَ فَلَا تَنْسَ الْفَنِيكَيْنِ. (١٣١) حضرت ابن سابط فرماتے ہیں کہ جب تم وضوکروتو چڑوں تک یانی پنجانا مت بھولو۔

( ١٣٢) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ الْيَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :مَا بَالُ الرَّجُلِ يَغْسِلُ لِحْيَتَهُ قَبْلَ أَنْ تَنْبُتَ ، فَإِذَا نَبَتَتُ لَمْ يَغْسِلُهَا!

(۱۳۲) حضرت سعید بن جبیر والیا د فرماتے جی کہ عجیب بات ہے کہ آدمی بالوں کے اگئے سے پہلے داڑھی کودھوتا ہے لیکن نہ جانے

هي معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدا) كي معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدا)

داڑھی کے بال آجانے کے بعد کیوں نہیں دھوتا!

# ( ۱۲ ) فی مسح الرَّأْسِ كَمْ هُوَ مَرَّةً سركامسح كتنی مرتبه كرنا جا ہے؟

( ١٣٢) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَسْحَةً (أبن ماجه ٣٣٥)

( ١٣٤) حَلَّرْتُنَا حُسِينُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمْرَانَ ، عَنْ عُنْمَانَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ مَرَّةً.

(۱۳۳) ایک دوسری سند سے حضرت عثمان کی بیدوایت منقول ہے۔

( ١٢٥) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَمَّنْ حَدَّثَةُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، إلَّا الْمَسْحَ مَرَّةً مَرَّةً.

(۱۳۵) حضرت علی منافظ ہے روایت ہے کہ بی کریم مَثَرُ فَضَعَةَ وضوکو تین تمین مرتبہ فرماتے لیکن سر کامسے ایک مرتبہ فرمایا کرتے تھے۔

( ١٣٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

(۱۳۷) حضرت نافع پیشین کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ہی دین سرکے اگلے حصہ کا ایک مرتبہ سے فر مایا کرتے تھے۔

( ١٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَمْسَحُ يَافُوخَهُ مَرَّةً.

(۱۳۷) حفرت نافع برالني سے روايت ہے كەحفرت ابن عمر تفاوتناس كے اللے حصد كااكب مرتبہ سے فرمايا كرتے تھے۔

( ١٣٨) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ،

فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأُ ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً ، وَغَسَلَ فَدَمَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ عَلِيًّا يَتَوَضَّأُ.

(۱۳۸) حضرت ابوزیاد کہتے ہیں کہ میں حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیکی کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے وضو کے لئے پانی متگوایا اور وضو کیا۔انہوں نے ایک مرتبہ سر کامسح کیا اور تین تین مرتبہ پاؤں دھوئے اور فر مایا کہ میں نے حضرت علی ڈٹاٹٹو کو یونہی وضوکر تے ہوئے دیکھا تھا۔

( ١٢٩) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِنَانِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُجْزِئُ مَسْحَةٌ لِلرَّأْسِ.

هي معنف ابن الياشيه مترجم (جلدا) كي معنف ابن الياشيه مترجم (جلدا) كي معنف ابن الياشيه مترجم (جلدا)

(۱۳۹) حفرت ابراہیم ویٹی کہتے ہیں کدمر کا سے ایک مرتبہ کرنا کافی ہے۔

( ١٤٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ ثَلَاثًا.

(۱۴۰) حضرت قماده كہتے ہيں كەحضرت انس جالئو تين مرتبرسر كامسح فرمايا كرتے تھے۔

( ١٤١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَبُدِ رَبِّ بُنِ أَيْمَنَ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُجْزِنُنِي أَنْ أَمْسَحَ رَأْسِي مَسْحَةً؟ قَالَ: نَعَمُ.

(۱۴۱) حضرت عبدرب بن ایمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے بوجھا کیا سر کامسح ایک مرتبہ کرنا کافی ہے۔انہوں نے فرماماہاں۔

( ١٤٢ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ ثُويْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَوْ كُنْتُ عَلَى شَاطِي الْفُرَاتِ مَا زِدْتُ عَلَى مَسْحَةٍ.

(۱۳۲) حضرت سعید بن جبیر میشید فرماتے ہیں کدا گرمیں دریائے فرات کے کنارے بیٹھ کربھی وضو کروں تو ایک مرتبہ سے زیادہ سر کا مسح نہ کروں گا۔

( ١٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ مَسْحِ الرَّأْسِ ؟ فَقَالَا :مَرَّةً.

(۱۳۳) حفرت شعبہ کہتے ہیں کہ حضرت تھم اور حضرت حماد سے سر کی سے کی تعداد کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ بید ایک مرتبہ کرنا جائے۔

( ١٤٤) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكُرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا مَسَحَ رأْسَهُ وَاحِدَةً

(۱۳۳) حضرت خالد بن الى بكركت إلى كديش في حضرت سالم كوسر كامس اليك مرتبه كرت بوئ و يكها تها-

( ١٤٥ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، فَالَ :حَدَّثَنِى الرُّبَيِّعُ قَالَ :قَالَتُ : أَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّىِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ بِرَ أُسِهِ مَرَّتَيْنِ. (ابوداود ١٣٧ـ ترمذی ٣٣)

(۱۳۵) حضرت رُبَعً جِيْعِنْدِعْنَ فرماتی ہیں کہ نبی کریم مَثِلِّفَظِیَّةَ ہمارے گھرتشریف لائے آپ نے وضوفر مایا اور اس میں دومرتبہ سر کامسح فرمایا۔

( ١٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَأْمُو أَنْ يُمْسَحَ عَلَى الرَّأْسِ مَرَّةً.

(۱۴۷) حفرت رہج فرماتے ہیں کہ حضرت حسن پاٹھیا ایک مرتبد سرکامسے کزنے کا حکم دیا کرتے تھے۔

( ١٤٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَهُ قَالَ : يُمْسَحُ الرَّأْسُ مَوَّةً وَاحِدَةً.

(۱۳۷) حفرت عطا فرماتے ہیں کہ مرکامسے ایک مرتبہ کیا جائے گا۔

( ١٤٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً.

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلدا) في المن الي شير مترجم (جلدا)

(۱۲۸) حفزت عطاء فرماتے ہیں کہ نی کریم مُؤْفِقَةً سركامتح ایک مرتبہ فرمایا كرتے تھے۔

( ١٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَزَاذَانَ، وَمَيْسَرَةَ ؛ أَنَّكُمْ كَانُوا إِذَا تَوَضَّؤُوا مَسَحُوا رُؤُوسَهُمْ ثَلَاثًا.

(۱۳۹) حفرت عطاء بن سائب کہتے ہیں کہ حفرت سعید بن جبیر ،حفرت زاذ ان اور حفزت میسر ہ وضوکرتے وقت تین مرتبہ سر کاشتح فرمایا کرتے تھے۔

# ( ١٣ ) في مسح الرَّأْسِ كَيْفَ هُوَ.

#### سركامسح كييكرنا حاجع؟

( ١٥٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ هَكَذَا ؛ وَأَمَرَّ حَفُصٌ بِيَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى مَسَحَ قَفَاهُ.

(احمد ۱۳۳۱ ابو داؤد ۱۳۳)

(۱۵۰) حفزت طلحہ ویٹیجا کے داداروایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ سَلِّشْقِیَّقِ کواس طرح سر کامسے کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ کہہ کر حضرت حفص بالٹیجانے دونوں ہاتھ سر پر پھیرے اور گردن کا بھی مسے کیا۔

( ١٥١ ) حَذَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ :قُلُتُ لِحُمَّيْدٍ :أَكَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ إِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ يُقَلِّبُ شَعَرَهُ ؟ قَالَ :لاَ.

(۱۵۱) حضرت سبل بن یوسف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حمید ویشیز سے بوچھا کہ کیا حضرت انس بن ما لک وی اور سر کامسے کرتے وقت بالوں کوالٹ ملیٹ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایانہیں۔

( ١٥٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ هَكَذَا ، مِنْ مُقَدَّمِهِ إلَى مُوَخَّرِهِ ، ثُمَّ رَدَّ يَدَيْهِ إلَى مُقَدَّمِهِ

(۱۵۲) حفرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد حفرت عروہ بالٹیڈ سر کاسٹے یوں کرتے تھے کہ ہاتھوں کو پہلے آگے ہے پیچھے پھر پیچھے ہے آگے کی طرف بھیرتے تھے۔

( ١٥٢) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفَيَانَ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ ، قَالَ :حَذَّثَنِى الرُّبَيِّعُ ، قَالَتُ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا فَيُكُثِرُ ، قَالَتُ : فَوَضَعْنَا لَهُ الْمِيضَاَةَ ، فَأَتَانَا فَتَوَضَّا ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ بَدَأُ بِمُؤَخَّرِهِ ، ثُمَّ رَدَّ يَدَيْهِ عَلَى نَاصِيَتِهِ.

(۱۵۳) حضرت رئیع الله الله الله بین که نبی کریم میلونظین اکثر بهارے بال تشریف لایا کرتے تھے۔ایک مرتبہ آپ تشریف لائے تو بھر ایک است اللہ کا تھے۔ایک مرتبہ آپ تشریف لائے تو بھرا بھر آگے جم نے آپ کے لئے وضو کا پانی رکھا۔ آپ نے وضو فرمایا اور سرکامسے اس طرح کیا کہ ہاتھوں کو پہلے بیجھے کی طرف بھیرا بھر آگے

کی معنف ابن الی شیرمتر جم (طدا) کی کی کار آئے۔ پیشانی کی طرف لے کرآئے۔

( ١٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ هَكَذَا ، وَوَضَعَ أَيُّوبُ كَفَّهُ وَسُطَ رَأْسِهِ ، ثُمَّ أَمَرَّهَا عَلَى مُقَلَّمٍ رَأْسِهِ.

(۱۵۴) حضرت ایوب،حضرت نافع کا تول نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہا ہی یوں سر کا سے کیا کرتے تھے۔ یہ کہ کر حضرت ایوب نے اپنے ہاتھ سرکے درمیان میں رکھے اور انہیں آ مے کی طرف پھیرا۔

( ١٥٥ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ سَلَمَةُ يَمْسَحُ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ.

(100) حفرت بزید کہتے ہیں کہ حفرت سلمہ وٹاٹنو سر کے اگلے حصہ کاسم کیا کرتے تھے۔

# ( ١٤ ) مَنْ قَالَ اللَّهُ وَنَاكِ مِنَ الرَّأْسِ.

#### ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ کان سر کا حصہ ہیں

( ١٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيُمَضْمِضْ وَلْيَسْتَنْشِق ، وَالْأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ. (دار ِ قطنى ١٥)

(۱۵۲) حفرت سلیمان بن موکی میشید فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَشِرِّ شَقِیعًا آخیا ارشاد فرمایا'' جو خص وضوکر ہے تو وہ کلی کرے اور ناک میں یانی بھی ڈالے، اور دونوں کان سرکا حصہ بی ہیں''

( ١٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالَا : الْأَذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.

(۱۵۷) حضرت سعید بن المسیب اور حضرت حسن بصری پیشی فرماتے ہیں کد دونوں کان سر کا حصہ ہیں۔

( ١٥٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : الْأَذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.

(۱۵۸) حضرت عمر بن عبدالعزيز فرماتے بيں كدونوں كان سركا حصه بيں۔

( ١٥٩ ) حَلَّتَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : الْأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.

(۱۵۹) حضرت ابومویٰ فرماتے ہیں کہ دونوں کان سرکا حصہ ہیں۔

( ١٦٠ ) حَلَّالَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْأَذْنَان مِنَ الرَّأْسِ.

٠ (١٦٠) حضرت عبدالله بن عباس والثيرة فرمات بي كددونو كان سركا حصه بين -

( ١٦١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ . وَعَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ قَالُوا : الْأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.

- (١٦١) حضرت سعيد بن المسيب اورحضرت حسن بصرى فرمات بين كدونول كان سركا حصد بير-
- ( ١٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ :الْأَذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.
  - (۱۶۲)حفزت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ دونوں کان سر کا حصہ ہیں۔
- ( ١٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أُسَامَةَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :الْأَذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.
  - (۱۶۳) حضرت ابن عمر فر ماتے ہیں کہ دونوں کان سر کا حصہ ہیں۔
- ( ١٦٤ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْسَحُ أَذُنَيْهِ ، وَيَقُولُ :هُمَا مِنَ الرَّأْسِ.
  - (۱۶۳) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت این عمر وہ کا تئے وونوں کا نوں کا مسح فرماتے اور کہتے تھے کہ کان سر کا حصہ ہیں۔
- ( ١٦٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :مَا أَقْبَلَ مِنَ الْأَذُنَيْنِ فَمِنَ الْوَجْهِ ، وَمَا أَدْبَرَ فَمِنَ الرَّأْسِ.
  - (١٦٥) حضرت شعنی بالٹیز فر ماتے ہیں کہ کانوں کے اگلے حصہ کا تعلق چبرے سے اور پچھلے جصہ کا تعلق سرہے ہے۔
  - ( ١٦٦) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ كَانَ يَغْسِلُ أَذُنَيْهِ مَعَ وَجْهِهِ ، وَيَمْسَحُهُمَا مَعَ رَأْسِهِ.
- (۱۶۲) حفرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حفرت ابن سیرین ویشید کا نوں کو چبرے کے ساتھ دھوتے تھے اور سر کے ساتھ ان کا مسح فرماتے تھے۔
  - ( ١٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : الْأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.
    - (١٦٧) حضرت ابن سيرين فرماتے بين كه كان سركا حصه بيں۔
- ( ١٦٨) حَلَّانَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمَّانِيُّ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : الْأَذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.
  - (١٧٨) حفرت سعيد بن جبير والثي فرمات بين كدكان سركا حصه بين-
- ( ١٦٩) حَلَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْجُرَيْرِى ، عَنْ عُرُوَةَ بُنِ قَبِيصَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ :وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَذْنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ.
  - (١٦٩) حفزت عثمان وفاطنه فرمات میں کہ جان لو! کان سر کا حصنہ ہیں۔
- ( ١٧٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنْ مَسْحِ الْأَذُنَيْنِ مَعَ الرَّأْسِ ، أَوْ مَعَ الْوَجْهِ ؟ فَقَالَ :مَعَ كُلِّ.

## هي معنف ابن الي شيد مترجم (جلدا) كي المستحد المن الي شيد مترجم (جلدا)

(۱۷۰) حضرت تصین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے پوچھا کہ کا نوں کا مسح چبرے کے ساتھ ہونا جا ہے یا سر کے ساتھ؟ فریایا دونوں کے ساتھ۔

# ( ١٥ ) مَنْ كَانَ يَمْسَحُ ظَاهِرَ أَذَنَيْهِ وَبَاطِنَهُمَا.

ان حضرات کابیان جو کانوں کے ظاہری اور باطنی دونوں حصوں کامسح فر ماتے تھے۔

( ١٧١) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَنَسًا تَوَضَّأَ ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ وَبَاطِنَهُمَا ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ :إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَأْمُرُ بِلَولِكَ.

(۱۷۱) حضرت جمید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس واٹٹو کو دیکھا کہ وضوکرتے ہوئے کا نوں کے ظاہری اور باطنی دونوں حصوں کا مسح فرمارہے ہیں۔میں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ حضرت ابن مسعود وٹاٹٹو بھی یونمی کیا کرتے تھے۔

( ١٧٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غن عَطاءِ بْنِ يَسَارِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ أُذُنَيْهِ ، دَاحِلَهُمَا بِالسَّبَابَتَيْنِ ، وَخَالَفَ بِإِبْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِرٍ أَذُنَيْهِ فَمَسَحَ بَاطِنَهُمَا وَظَاهِرَهُمَا.

(۱۷۲) حفرت ابن عباس دلیو فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم مِلِفِظَةَ نے کا نوں کامسح اس طرح فرمایا کہ انگشت شبادت سے کانوں کے اندرونی حصوں اور انگوٹھوں سے کانوں کے خارجی حصوں کامسح فرمایا۔

( ١٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَذُحَلَ الإِصْبُعَيْنِ اللَّيْنِ تَلِيَانِ الإِبْهَامَيْنِ فِي أَذُنَيْهِ ، فَمَسَحَ بَاطِنَهُمَا وَخَالَفَ بِالإِبْهَامَيْنِ إِلَى ظَاهِرِهِمَا.

(عبدالرزاق ۲۹)

(۱۷۳) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بی ہوئیں جب وضوکرتے تو انگشت شہادت سے کا نوں کے اندرونی حصوں اورانگوٹھوں سے کا نوں کے ہیرونی حصوں کامسح فرماتے۔

( ١٧٤ ) حَلَّاثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْهَيْثُمِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَإِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْأَذُنَيْنِ: امْسَحْ ظَاهرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا.

(۱۷۳) حضرت سعید بن جبیراور حضرت ابراجیم کانوں کے مسلح کے بارے میں فرماتے تھے کہان کے اندرونی اور بیرونی دونوں حصوں کامسے کرو۔

( ١٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : وَكَانَ مِنْ غِلْمَةِ ابْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ :وَضَّأْتُ ابْنَ عُمَرَ فَرَأَيْتُهُ يَمْسَحُ ظَاهِرَ أَذُنَيْهِ.

# معنف ابن الى شيبه حرجم (جلدا) كي كل كل كل كل كل كل كاب الطهارت

(۱۷۵) حفرت عثان (جو که حفرت عبدالله بن زبیر کے غلاموں میں سے بیں) فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالله بن عمر تک دین کووضو کے دوران کا نوں کے بیرونی حصول کامسے کرتے دیکھا ہے۔

( ١٧٦) حَلَّاتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْعٍ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ عَلِيٌّ يَوْمًا صَلَاةَ الْغَدَاةِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ دَعَا الْغُلَّامَ بِالطَّسْتِ فَتَوَضَّاً ، ثُمَّ أَدُّخَلَ إصْبَعَيْهِ فِى أَذُنَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ لَنَا : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّاً.

(۱۷۲) حضرت عبد خیر پیشیر فرماتے ہیں کہ ایک دن فجر کی نماز میں ہم حضرت علی خلافظ کے ساتھ تھے ،نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے وضو کا برتن متگوایا اور وضو فر مایا۔ دوران وضوانہوں نے اپنی انگلیوں کو کا نوں میں داخل کیا پھر ہم سے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ مَوْلِفَقِیَعَ اِکْمَ کُو یَنِی وضوکرتے ہوئے دیکھاتھا۔

( ۱۷۷) حَدَّنَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ ، حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْهُرَاتِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ تَوَضَّا فَأَدْ خَلَ أَصْبَعَيْهِ فِي بَاطِنِ أَذُنَيْهِ وَظَاهِرِهِمَا ، فَمَسَحَهُمَا. (١٤٤) حفرت اسود بن يزيد كمتِ بَي كه حضرت عمر بن الخطاب في وضوكيا اور الني انگيول سي كانول كے ظاہرى اور اندرونى حصول كأسح فرماا۔

# ( ١٦ ) في المسح عَلَى الْقَدَمَيْنِ

## پاؤں کامسح کرنے کا بیان

( ١٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عِكْرِمَةَ يَمْسَحُ عَلَى رِجُلَيْهِ ، وَكَانَ يَقُولُ بِهِ.

(۱۷۸) حفرت ابوب کہتے ہیں کہ میں نے حفرت عکرمہ واٹھا کو پاؤں کامسح کرتے ہوئے دیکھا ہے اوروہ ای کے قائل تھے۔

( ١٧٩ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّمَا هُوَ الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ ، وَكَانَ يَقُولُ : يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا.

(۱۷۹) حضرت یونس پیشین کہتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پیشین کہا کرتے تھے کہ پاؤس پرمسے کیا جا سکتا ہےاورمسے پاؤں کے باطنی اور ظاہری دونوں حصوں پر کیا جائے گا۔

( ١٨. ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، قَالَ :غَسْلَتَانِ وَمَسْحَتَانِ. (عبدالرزاق ٥٥)

(۱۸۰) حضرت عکرمہ ویشید فرماتے ہیں کہ دونوں پاؤں دھوئے بھی جاسکتے ہیں اوران پرسے بھی کیا جا سکتا ہے۔

( ١٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :إنَّمَا هُوَ الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْغَسُلُ جُعِلَ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ الْمَسْحُ أَهْمِلَ ، فَلَمْ يُجْعَلْ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ. هي معنف ابن اليشيد مترجم (جلدا) كي معنف ابن اليشيد مترجم (جلدا)

(۱۸۱) حضرت شععی پیشیز فرماتے ہیں کہ پاؤں پرمسح کرنا جائز ہے، کیاتم نہیں دیکھتے کہ جن اعضاءکو وضوییں دھونا فرض تھا نہیں تیم میں باقی رکھا گیااور جن اعضاء کا مسح تھا تیم میں نہیں چھوڑ دیا گیا ہے۔

( ١٨٢ ) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : كَانَ أَنَسْ إِذَا مَسَحَ عَلَى فَدَمَيْهِ بَلَّهُمَا.

(۱۸۲) حضرت حمید دانیو کہتے ہیں کہ حضرت انس بڑاٹیؤ جب یا وَل کامسح کرتے تو انہیں تر کرلیا کرتے تھے۔

( ١٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :لَوْ كَانَ الدِّينُ بِرَأْي كَانَ بَاطِنُ الْقَدَمَيْنِ أَحَقَّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا ، وَلَكِنْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَحَ ظَاهِرَهُمَا. (احمد ١/ ٢٣٤)

(۱۸۳) حضرت علی جھٹی فرماتے ہیں کہ اگر دین میں عقل کاعمل دخل ہوتا تو پاؤں کے ظاہری حصہ کے بجائے اس کے اندر دنی حصہ رکھے کیا جاتا ، جبکہ میں نے رسول اللہ مِنَافِظِیَّا کَمَ کو یا وَں کے ظاہری حصہ پر کھے کرتے دیکھا ہے۔

( ١٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُوَلٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ.

(۱۸۳) حضرت فعلی ویلیو کہتے ہیں کہ جرئیل پاؤل پڑے کرنے کا تھم لائے ہیں۔

( ١٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : نَوَلَ جِبْرِيلٌ بِالْمَسْحِ. (ابن جرير ١٢٩)

(١٨٥) حضرت فعلى والنيط كہتے ہيں كہ جرئيل ياؤں برسنح كرنے كاعكم لائے ہيں۔

#### ( ١٧ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ : اغْسِلُ قَدَمَيْك.

#### ان حضرات کی روایات جو یا وُل کے دھونے کوضر وری سمجھتے ہیں

( ١٨٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْأَسُودَ :أَكَانَ عُمَرُ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ ؟ قَالَ : نَعْمُ ، كَانَ يَغْسِلُهُمَا غَسُلًا.

(۱۸۷) حضرت ابرا ہیم بریشین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اسود پر پیلیا ہے بوچھا کہ کیا حضرت ابن عمر پی پیشین پاؤں دھویا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ خوب اچھی طرح یاؤں دھویا کرتے تھے۔

( ١٨٧ ) حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ؛ أَنَّ أَنسًا كَانَ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ وَرِجُلَيْهِ حَتَّى يَسِيلَ الْمَاءُ.

(١٨٧) حضرت حميد ميالينيد كهت ميس كه حضرت انس والنو وضويس اي يا وس اس امتمام سه دهوت كدان سه يانى بهناكما تقار

( ١٨٨) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ ، عَنِ ابْنِ غَوْبَاءَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَأَى رَجُلاً غَسَلَ ظَاهِرَ قَدَمَيْهِ وَتَرَكَ بَاطِنَهُمَا فَقَالَ :لِمَ تَرَكْتَهُمَا لِلنَّادِ؟

حصوں کو دھولیااور باطنی حصوں کو چھوڑ دیا،حضرت عمر تفاقئونے اس نے نر مایا کہاندرونی حصوں کوآگ کے لئے کیوں چھوڑتے ہو؟ پر تاہد میں میں میں دیوں میں میں دیک دیں ہیں ہیں جہر میں دیں ہوئیں جس میں جہر میں دیا ہے۔

- ( ١٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَادِثِ ، عَنْ عَلِنِّي قَالَ :اغْسِلِ الْقَدَمَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. (١٨٩) حضرت على واليو فرماتے ميں كه ياؤل كونخول سميت دھويا كرو۔
- ر ۱۹۰ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنْ كُنْتُ
- لَا سُكُبُ عَكَيْهِ الْمَاءَ ، فَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ. (۱۹۰) حضرت مجاہد مِلِيْنِ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر الانتور بیار شادفر ماتے" میں ان پرخوب یانی وا الباہوں'' یہ کہد کریا وَں دھویا
- (۱۹۰) حضرت مجاہد میشید فرمانے ہیں کہ حضرت ابن عمر وقائوڑ بیارشاد فرمانے شین ان پر حوب پان ڈاکیا ہوں سیالبہ کر پاؤل دھویا کرتے تھے۔
- ( ١٩١) حَلَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى الْجَخَافِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ ، يَعْنِى بِغَسْلِ الْقَدَمَيْنِ.
  - (۱۹۱) حضرت تھم پالٹین فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُنَافِقَعَ فَجَاوراہل اسلام کاطریقہ یمی ہے کہ وہ پاؤں کو دھویا کرتے ہیں۔
- (١٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ فَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَقَالَ :أَرَدْتُ أَنْ أَرِيَكُمْ طُهُورَ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم.
- (۱۹۲) حضرت ابوحید مِراتِیْن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی جُراتُنُو کو وضو کرتے ویکھا، انہوں نے دونوں پاؤں نخنوں سمیت دھوئے اور فرمایا کہ میں تمہیں رسول اللہ مِرَائِنَ کَیْنَ کَا وضو سکھانا جا ہتا تھا۔
- ( ١٩٣ ) حَدَّثَنَا ۚ ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَرَأَ :﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ يَعْنِي :رَجَعَ الْأَمْرُ إِلَى الْفَسُلِ.
- (۱۹۳) حضرت عکرمہ پیٹیز فرماتے ہیں آیت وضو میں حضرت عبداللہ بن عباس ڈٹاٹٹو ﴿ وَ ٱرْ جُلکُمْ ﴾ پڑھتے تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یا دُس کے دھونے کوضر ورکی بچھتے تھے۔
- ( ١٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوهَ ، عَنُ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ : ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُ وْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ ، يَقُولُ :رَجَعَ الْأَمْرُ إِلَى الْغَسْلِ.
- (۱۹۴) حضرت عروه ولین فرماتے ہیں کہ ان کے والد آیت وضوکو یول پڑھتے تھے: ﴿فَاغْسِلُو ا وُجُو هَكُمْ وَأَيْدِ يَكُمْ إِلَى
- الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُ وْسِكُمْ وَ اَدْجُلَكُمْ ﴾ جس معلوم ہوتا ہے کدوہ پاؤں کے دھونے کو ضروری سمجھتے تھے۔
  - ( ١٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :عَادَ الْأَمْرُ إِلَى الْغَسُلِ.
  - (١٩٥) حضر احماد كہنے بين كه حضرت ابراہيم ولينيا بھي آيت وضويين ﴿ وَ أَرْ جُلَكُمْ ﴾ "كهدكريا وَل وهونے كَ قائل تھے۔



( ١٩٦) حَدَّنَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ : ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ﴾ ، قَالَ : ذَاكَ الْغَسْلُ الدَّلْكُ. ( ١٩٦) حفرت عمره ويطيع كه عن مصرت صن بقرى ويطيع آيت وضوك بارے مين فرمايا كرتے تھے كه اس وهونے سے مراد

ر میں اور میں ہے۔ انجھی طرح ملنا ہے۔

( ١٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ.

(١٩٤) حضرت عمران ويشيط كہتے ہيں كەحضرت الوكجلز ويشيل فضوميں ياؤل دھويا كرتے تھے۔

( ١٩٨ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ محمد بن عَقِيلٍ ، قَالَ :حدَّثَيْنِي الرُّبَيِّعُ ، قَالَتُ ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا ، فَتَوُضَّاً ، فَغَسَلَ رِجُلَيْهِ ثَلَاثًا.

(۱۹۸) حضرت رہیج ٹی میڈوٹنا روایت فر ماتی ہیں کہ نبی کریم میڈوٹٹٹی جارے ہاں تشریف لاتے اور وضو میں پاؤں تین مرتبہ دھویا کرتے تھے۔

( ١٩٩) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ رَوِّحِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنِ الرَّبَيِّعِ ابْنَةِ مُعَوِّذِ بْنِ عَقْدَاءَ ، قَالَتُ : أَتَانِى ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَأَلَئِى عَنُ هَذَا الْحَدِيثِ ، تَعْنِى حَدِيثَهَا الَّذِى ذَكَرَتْ ، أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا ، وَأَنَّهُ غَسَلَ ، وَلاَ أَجِدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا ، وَأَنَّهُ غَسَلَ ، وَلاَ أَجِدُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَبَى النَّاسُ إِلاَّ الْغَسُلَ ، وَلاَ أَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ إِلاَّ الْمَسْحَ. (احمد ٢/ ٣٥٨ ـ حميدى ٣٢٢)

(199) حضرت رہے بنت معوذ ابن عفراء وی طفیع کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس وی فی میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے اس صدیث کے بارے میں پوچھا کہ میں نے نبی کر یم مِنْ اِنْ اِنْ کُھُ کو وضو کے دوران پاؤں دھوتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ لوگ پاؤں دھونے کے قائل ہیں جبکہ کتاب اللہ میں مجھے کے ذکر ماتا ہے۔

( ... ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مَخْمُودٍ ، قَالَ :رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً أَعْمَى يَتَوَضَّأُ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بَاطِنَ قَدَمَيْك، فَجَعَلَ يَغْسِلُ بَاطِنَ قَدَمَيْهِ. (عبدالرزاق ٤٤)

(۲۰۰) حضرت محمد بن محمود کہتے ہیں کہ نبی کریم مِرَافِقَعِیَّا نے ایک نامیناصحالی کو وضوکرتے دیکھا،انہوں نے اپنے چہرےادر ہاتھوں کو دھویا، نبی پاک مِرَّافِقِعَیْقَا نے ان سے فرمایا کہ پاؤس کے اندرونی حصوں کوبھی دھولو۔ پس انہوں نے اس ارشاد کی تعمیل میں پاؤس کے اندرونی حصوں کوبھی دھویا۔

( ٢.١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَذْرَكْتَ أَحَدًّا مِنْهُمْ يَمْسَحُ عَلَىٰ الْقَدَمَيْنِ ؟ قَالَ : مُحْدَثُ.

(٢٠١) حضرت عبدالملك ويتيز كتے بين كه ميں نے حضرت عطاء سے بوچھا كه كيا آب كوكوئى اليا فخص ملا ہے جو ياؤں برسم كرتا ہو؟

ه مسنف ابن الى شيبر مترجم (جلدا) كر المحال ا

حضرت عطاء نے فر مایا ایسا مخف بے وضو بی ہور ہے گا۔

( ٢.٢ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةً ؛ كَانَ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ.

(۲۰۲) حفزت حماد بن مسعد ہ کہتے ہیں کہ حضرت بزیدمولی سلمہ یاؤں دھویا کرتے تھے۔

( ١٨ ) مَنْ قَالَ خُذْ لِرَأْسِكَ مَاءً جَدِيدًا.

#### جوحفرات اس بات کے قائل ہیں کہر کے سے کے لئے نیا یانی لینا جا ہے

( ٢.٣ ) حَلَّثْنَا إِسْحَاقِ الْأَزْرَقُ ، عَنُ أَيُّوبَ أَبِى الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الرَّأْسِ ثَلَاثًا ، يَأْخُذُ لِكُلِّ مَسْحَةٍ مَاءً عَلَى حِدَةٍ.

(۲۰۳) حضرت قمادہ ورشین کہتے ہیں کہ حضرت انس وہائٹ تمین مرتبہ سر کا مسے کیا کرتے تصادر ہر مرتبہ سے کے لئے علیحدہ طور پر نیا پانی لیتے تھے۔

( ٢.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ ؟ فَقَالَ : كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَأْخُذُ لِرَأْسِهِ مَاءً. قَالَ :وَسَأَلْتُ حَمَّادًا فَقَالَ :يَأْخُذُ لِرَأْسِهِ مَاءً.

(۲۰۴) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قادہ اور حضرت تماد سے سر کے سے کیے نیا پانی لینے کے بارے میں پو چھا تو دونوں نے فرمایا کہ حضرت علی مزاین سرکا سے کرنے کے لئے نیا یانی لیا کرتے تھے۔

( ٢.٥) حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يَرَى أَنْ يَأْخُذَ مَاءً لِمَسْحِ رَأْسِهِ.

(٢٠٥) حفرت ہشام كتے ہيں كەحفرت ابن سيرين كى دائے يتھى كدسر كاستح كرنے كے لئے نيا پانى لياجائے۔

( ٢.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْقَاسِمَ تَوَضَّأَ ، فَأَحَذَ لِرَأْسِهِ مَاءً جَدِيدًا.

(٢٠١) حفرت اللح والليطة ممتح بين كدمين في حضرت قاسم والليطة كووضوكرتي ديكهاوه مركم سح كے لئے نيا باني ليا كرتے تھے۔

(٢.٧) حَلَّاتُنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمُرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُجَدِّدُ لِمَسْحِ الرَّأْسِ الْمَاءَ.

(٢٠٤) حفرت عمر و واللية فرمات بين كه حفرت حسن بصرى والليد سركے سے لئے نيا پانى ليا كرتے تھے۔

( ٢.٨ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفَ عَرُفَةً ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَأَذُنَيْهِ.

(۲۰۸) حضرت عبدالله بن عباس والثي فرمات مي كه نبي كريم مَزْفَقَعَ أنه چلويس يانى ليا اوراس سيسر اور كانو ل كأسح فرمايا

( ٢.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ لِرَأْسِهِ مَاءً جَدِيدًا.

(٢٠٩) حسرت نافع فرماتے ہیں كدهفرت عبدالله بن عمر الله يعنى سركام ح كرنے كے لئے نيا يا في لياكرتے تھے۔

ه مسنف این الی شید متر جم (طلوا) کی مسنف این الی شید متر جم (طلوا)

( ٢١. ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَاتِيلَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَانِشَةَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :حُذْ لِرَأْسِكَ مَاءً حَديدًا.

(۲۱۰) حفرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کدسر کامسح کرنے کے لئے نیا پانی او۔

( ٢١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرَ ، عَنْ وَاقِدٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :خُذْ لِرَأْسِكَ مَاءً جَدِيدًا.

(٢١١) حضرت مصعب بن سعدفر ماتے ہیں کہ سرکامس کرنے کے لئے نیایانی او۔

( ١٩ ) مَنْ كَانَ يَهْسَحُ رَأْسَهُ بِفَضْل يَدَيْهِ.

## ان حضرات کابیان جوسر کامسح کرنے کے لئے نیایانی لینے کے قائل نہیں

( ٢١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، قَالَ : حَدَّثَتِنِي الرَّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوَّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ :أَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّاً ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَا بَقِيَ مِنْ وَضُونِهِ.

(۲۱۲) حضرت رئیج فرماتی ہیں کہ نبی کریم مِنْ النظافیۃ ہمارے ہاں تشریف لائے اور آپ نے وضوفر مایا، وضومیں آپ نے سر کے کے کے لئے نیا یانی نہیں لیا بلکہ ہاتھوں برموجود یانی سے سرکا سے فرمایا۔

( ٢١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ . وَعَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَمْسَحَانِ رُؤُوسَهُمَا بِفَضْلِ أَيْدِيهِمَا.

(۲۱۳) حضرت ہشام اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حمید اور حضرت حسن ہاتھوں پر لگے ہوئے پانی سے سرکا سے فرمایا کر تر تھے

( ٢١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ بِفَضْلِ وَضُولِهِ.

(۲۱۲) حضرت ابوجعفر والنظية فرماتے ہيں كه نبي كريم مُؤَلِفَقِيَعَ إلتحول بريح ہوئے پانى سے سركامسح فرمايا كرتے تھے۔

( ٢٠ ) إذا نسى أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ فَوَجَدَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلاً.

اس خص کے لئے کیا تھم ہے جوسر کامسے کرنا بھول گیالیکن اس کی داڑھی میں تری موجود ہے ( ٢١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا نَسِى أَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ وَفِي لِحُيَتِهِ بَلَلْ ، فَذَكَرَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنْ كَانَ فِي لِحُيَتِهِ بَلَلْ فَلْيَمْسَحُ رَأْسَهُ.

(۲۱۵) حضرت ابراہیم پریٹیلڈ فرماتے ہیں کہ جو محض سر کامسح کرتا بھول گیالیکن اس کی داڑھی میں تری موجودتھی اوروہ نماز کی حالت



میں ہوتواہے جاہے کہ داڑھی کی تری سے سر کامسح کر لے۔

- ( ٢١٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا نَسِىَ مَسْحَ رَأْسِهِ ، فَوَجَدَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلًا، أَجْزَأَهُ أَنْ يَمْسَحَ بِهِ رَأْسَهُ
- (۲۱۷) حفزت عطاء کہتے ہیں کہ جس شخص کووضو میں سر کامسح کرنایا د ندر ہالیکن اس کی داڑھی میں تری موجود تھی تو اسے چاہئے کہ اس تری سے سرکامسح کرلے۔
  - ( ٢١٧ ) حَذَّتُنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ . وَعَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلُهُ.
    - (۲۱۷) حفرت اعمش نے حفرت ابراہیم سے ای کے مثل روایت کیا ہے۔
- ( ٢١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْلِهِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَذْكُرُ فِي الصَّلَاةِ أَنَهُ لَمْ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَفِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ ، قَالَ :يَمْسَحُ رَأْسَهُ مِنْ بَلَلِ لِحْيَتِهِ.
- (۲۱۸) حضرت حسن بصری پیشید ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جے نماز میں یاد آیا کداس نے سرکا مسح نہیں کیالیکن اس کی داڑھی میں تری میں موجود تھی کہوہ داڑھی کی تری سے سرکامسے کرلے۔
- ( ٢١٩ ) حَلَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، فِيمَا يَعْلَمُ حَمَّادٌ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ فَنَسِىَ أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ فَوَجَدَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلًا ، أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ فَمَسَحَ رَأْسَهُ.
- (۲۱۹) حضرت علی واثنو فر ماتے ہیں کہ جو محض سرکا مسح کرنا بھول گیالیکن اس کی داڑھی میں تری موجودتھی اوروہ نماز کی حالت میں ہو تو اسے جا ہے کہ داڑھی کی تری سے سرکامسح کر لے۔

#### ( ٢١ ) مَنْ كَانَ يَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ.

### پکڑی پرمسے کے جواز کے قائلین کابیان

- ( ٢٢٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنْ كَعُبِ بْنِ عُجْرَةً ، عَنْ بِلَالٍ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْحِمَارِ. (طبرانی ١٠٦٠- ابن خزیمة ١٨٠) ( ٢٢٠) حَرْت بِال وَلَيْوُ فَرات بِال كَذِيْرَ مِن مَرَافِظَةً فَيْهِ وَسَالَمَ عَموزوں اور گِرَى يَرْمَح فرمايا۔
- ( ٢٢١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ السَّحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُسَيْلَةَ الصَّنَابِحِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا بَكُرٍ يَمْسَحُ عَلَى الْخِمَارِ .
  - (۲۲۱) حضرت عبدالرحل بن عسيله فرمات بين كهين في ابو بكر والتي كو يكرى يرسيح كرت بهوئ ويكها ب
- ( ٢٢٢ ) حَلَّانَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى خَوَجَ مِنَ



الْخَلَاءِ فَمَسَحَ عَلَى قَلَنْسُوتِهِ.

(۲۲۲) حضرت افعت میشیوا پنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوموک رہا تھ بیت الخلاء ہے باہرتشریف لائے اور وضومیں انہوں نے اپنی ٹوپی کامسح فرمایا۔

( ٢٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ.

(rrm)حفرت ابوغالب كہتے ہيں كدميں نے حضرت ابوامامدكو پكرى يرمىح كرتے ويكھا ہے۔

( ٢٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيَّرٍ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنُ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتُ تَمْسَحُ عَلَى الْخِمَارِ.

(۲۲۴) حضرت حسن وليشينه كي والده روايت كرتي بين كه حضرت ام سلمه بني عندنا دو پيځ پرمسح فرمايا كرتي تحيين \_

( ٢٢٥ ) حَلَّانَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِم ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ.

(۲۲۵) حضرت عاصم ویشی؛ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ڈاٹٹن کوموز وں اور تمامہ پرمسح کرتے دیکھا ہے۔

( ٢٢٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُوَيْد بُنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِنْ شِئْتَ فَامْسَحُ عَلَى الْعِمَّامَةِ ، وَإِنْ شِنْتَ فَانْزِعْهَا.

(۲۲۷) حضرت عمر منافیز فرماتے ہیں کداگرتم جا ہوتو گیڑی پرمسح کرلواورا گرتم چا ہوتوا سے اتار کرمسے کرلو۔

( ٢٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُويُد بْنِ غَفَلَةَ ، عَنْ نُبَاتَةَ ، قَالَ:سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ ؟ قَالَ :إِنْ شِئْتٌ فَامْسَحْ عَلَيْهَا ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا

(۲۲۷) حضرت نباتہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ٹٹاٹٹ سے پگڑی پرمسے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ جا ہوتو پگڑی پرمسے کرلواورا گرچا ہوتواسے اتارکر سرکامسے کرلو۔

( ٢٢٨ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ طَارِقِ ، قَالَ : رَأَيْتُ حَكِيمَ بْنَ جَابِرِ يَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ.

(۲۲۸) حضرت طارق وایشیا فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھیم بن جابر کو پکڑی برمنے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٢٢٩ ) حَلَّاثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي مُسُلِم مَوْلَى زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي مُسُلِم مَوْلَى زَيْدٍ بُنِ صُوحَانَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ فَرَأَى رَجُلاً يَنْزِعُ خُفَيْدٍ لِلْوُضُوءِ ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : الْمُسَحُّ عَلَى الْمُسَحُّ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْخِمَارِ . (احمد ٥/ ٣٣٩ ـ ابن ماجه ٥٦٣)

(۲۲۹) حضرت ابومسلم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سلمان دی ٹو کے ساتھ تھا۔ انہوں نے ایک آدمی کود یکھا جس نے وضوکے لئے موزے اتار دیئے۔ حضرت سلمان ڈاٹٹو نے اس سے فرمایا کہ اپنے موزوں پر، اپنی مگڑی پراوراپی بیٹانی پرمسح کرلو۔ کیونکہ میں ه این انی شیر مترجم (جلدا) کی کی کاب ابطهار ن

نے نی کر یم مِنْ فَنْفِیکَافِی کوموز وں اور گیڑی برسے کرتے ہوئے ویکھاہے۔

( ٢٣٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ. (مسلم ٨٣ـ ترمذي ١٠٠)

(۲۳۰) حفرت مغيره بن شعبه و الله فرمات بين كه بي كريم مُؤَفِّ في مرمبارك كَ الله عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ جَعْفَو بَنِ (۲۳۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الأوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْييَ بَنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ جَعْفَو بَنِ عَمْوِ وَ بَنِ أُمَيَّةَ الطَّمْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : وَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَمْسَحُ عَلَى الْحُقَيْنِ وَالْعِمَامَةِ . (ابن ماجه ۵۲۲ - احمد ۱۳۹/۳)

(۲۳۱) حفرت عمروبن أميضم ى فرماتے بين كه ميں نے بى كريم مَ فَرِفْظَةَ كَوْمُوزُوں اور تمامه بِرَضَ كرتے ديكھا ہــ - (۲۳ ) مَنْ كَانَ لاَ يَرَى الْمُسْحَ عَلَيْهَا وَيَمْسُحُ عَلَى دَأْسِهِ.

ان حضرات كابيان جوعمامه برمسى كو قائل نهيس بلكه ان كنزو يك سركامسى كياجائ كا ( ٢٣٢ ) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ ؟ فَقَالَ :أَمِسَّ الْمَاءَ الشَّعُرَ.

(۲۳۲) حضرت ابوعبیدہ بن محمد بن ممار بن یا سرفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ٹٹاٹٹو سے ممامہ پرسے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بالوں کوبھی یانی لگاؤ۔

( ٢٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ سُلَيْمٍ ، عَنُ أَبِي لَبِيدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا أَتَى الْغَيْطَ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ ، وَعَلَيْهِ إِذَارٌ وَرِدَاءٌ وَعِمَامَةٌ وَخُفَّانِ ، فَرَأَيْتُهُ بَالٌ ، ثُمَّ تَوَضَّاً فَحَسَرَ الْعِمَامَةَ ، فَرَأَيْتُ رَأْسَهُ مِثْلَ رَاحَتِي ، عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِّ الْأَصَابِعِ مِنَ الشَّغُورِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ.

(۲۳۳) حضرت ابولبید کہتے ہیں کہ حضرت علی را اُنٹو اپ نچر پر سوار ہوکر رفع حاجت کے لئے تشریف لے گئے ،اس وقت آپ نے
ایک ازار ،ایک چاور ، عمامہ اور دوموزے زیب تن فر مار کھے تھے ، آپ نے بیٹا ب کیا ، پھر وضوفر مایا اور عمامہ کوا تار دیا ، میں نے
دیکھا کہ آپ کا سرمیری تھیلی کی طرح ہے جس پر انگلی کی کیروں کی طرح بال ہیں ۔ آپ نے پہلے سرکا سے فر مایا پھر موزوں کا۔
( ۲۲۶ ) حَدَّنَنَا یَا حُینَی بُنُ آ دَمَ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ عُبَیْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ کَانَ لاَ یَمْسَعُ عَلَی
الْعَمَامَة.

(۲۳۳) حضرت نافع كتة بين كه حضرت عبدالله بن عمر زئ وثن الله كاكم من بيس فرما ياكرتے تھے۔ ( ۲۲۰ ) حَدَّثْنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، قَالَ : كَانَ إِذَا كَانَتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عِمَامَةٌ ، أَوْ قَلَنْسُوَةٌ رَفَعَهَا ، ثُمَّ ه مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا)

مَسَحَ عَلَى يَافُوخِهِ.

(۲۳۵) حفرت مغیره براتی فرماتے ہیں کہ اگر حفرت ایراہیم نے پکڑی یا نوبی پہنی ہوتی تو وضوکرتے وقت اے اتار کرسر کامسے کیا کرتے تھے۔

( ٢٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْبُحْتَرِئُ ، قَالَ : وَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ تَوَصَّأَ فَحَسَرَ الْعِمَامَةُ.

(۲۳۲) حضرت ابوالبختری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت فعلی پریٹیز کودیکھا کہ وضوکرتے وقت انہوں نے عمامہ کوا تار کرسر کامسے فرمایا۔

( ٢٣٧ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَنْزِعُ الْمِمَامَةَ وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ بِالْمَاءِ.

(٢٣٧) حفرت ہشام اپنے والد کے بارے میں روایت کرتے ہیں کدوہ وضوکرتے وقت عمامدا تاردیے تھے اور سرکے پانی سے مسے کرتے تھے۔

( ٢٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَرَفَعَ الْعِمَامَةَ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ.

(٢٣٨) حضرت عطاء فرماتے ہیں كہ بى كريم مِنْ فَضَيْحَةً نے وضویس عمامها تارااورسركے اسكلے حصه كاسمح فرمایا۔

( ٢٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِئُ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : كَانَ الْقَاسِمُ لَا يَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ ، يَحْسِرُ عَنْ رَأْسِهِ فَيَمْسَحُ عَلَيْهِ.

(۲۳۹) حضرت افلى يشيئة فرماتے بين كەحضرت قاسم بكڑى برسى نىفرماتے تھے بلكە تمامەكوا تاركرسركامسى فرماتے۔

( ٢٤٠ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الرَّجُلُ يَمْسَحُ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ.

(۲۴۰) حفرت حسن بیٹیو فرماتے ہیں کدمردا پی پیٹانی اورا بی مگڑی کامسے کرسکتا ہے۔

(٢٤١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبِ الثَّقَفِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَّامَةِ.

(احمد ۱۲ ۲۳۹ نسانی ۱۱۲)

( ٢٢ ) في المرأة : كَيْفَ تُمْسَحُ رَأْسَهَا.

عورت اپنے سر کامسح کیے کرے؟

( ٢٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ فِي مَسْح

هي معنف ابن اني شير متر جم (طدا) كي معنف ابن اني شير متر جم (طدا) كي معنف ابن اني شير متر جم (طدا) كي معنف المتراضي المتراضي معنف المتراضي ال

(۲۳۲) حضرت معید بن میتب راتین فرماتے ہیں کہورت اور مرد کے لئے سر کے مسح کا ایک ہی طریقہ ہے۔

( ٢٤٣ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِى عُبَيْدٍ تَوَضَّأَتُ ، فَأَدْخَلَتُ يَدَيْهَا تَحْتَ خِمَارِهَا ، فَمَسَحَتْ بِنَاصِيَتِهَا.

(۲۳۳) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صفیہ بنت الی عبید کودیکھا کہ وضوکرتے وفت انہوں نے اپناہاتھ دو پے کے اندر داخل کیاا درانی پیشانی کاسے کیا۔

( ٢٤٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :تُدُخِلُ الْمَوْأَةُ يَدَيْهَا تَخْتَ خِمَادِهَا فَتَمْسَحُ بِنَاصِيَتِهَا.

(۲۳۳) حضرت عبدالرحمٰن بن الى ليلى فرماتے ہیں كەمورت اپنام تھدو ہے كے اندر داخل كرے ادرا بي پيشانی كامسح كرے۔

( ٢٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَاثِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : تَمْسَحُ عَارِضَيْهَا.

(۲۲۵) حضرت عکرمہ پر بیٹی فرماتے ہیں کہ مورت اپنے سرکے دو کناروں کاسم کرے گی۔

( ٢٤٦ ) حَدَّثَنَا ابُنُ إِدُرِيسَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تَمْسَحُ الْمَرْأَةُ بِنَاصِيَتِهَا وَعَارِضَيْهَا ، إِذَا كَانَتُ قَدُ مَسَحَتُ لِلصَّبْحِ.

(۲۳۷) حضرت حسن بصری پر پیٹی نفر ماتے ہیں کہ عورت جب صبح کی نماز کے لئے وضو کر رہی ہوتو اپنی بیشانی اور سر کے دو کناروں کا مسح کر ہے گی۔

( ٢٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الْعَرْأَةِ إِذَا أَرَادَتُ أَنْ تَمْسَحَ رَأْسَهَا ، قَالَ :تُذْخِلُ يَدَيْهَا تَحْتَ الْخِمَارِ فَتَمْسَحُ مُقَدَّمَ رَأْسِهَا ، يُجْزِئُ عَنْهَا.

( ۲۳۷) حضرت عطا وفر ماتے ہیں کہ عورت نے جب سر کامسح کرنا ہوتو اپناہا تھ دو پٹے کے پنچے داخل کرے اورسر کے اسگلے حصہ کامسح کر لے۔

. ( ٢٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ الْمُنْلِرِ ؛ أَنَّهَا كَانَتُ تَمْسَحُ عَلَى الْعَارِضَيْنِ ، وَقَدْ كَانَتْ أَدْرَكَتْ أَزُواجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

( ۲۴۸ ) حضرت ہشام فر ماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت المنذ رعجینی سر کے دونوں کناروں کا مسح کیا کرتی تھیں حالانکہ وہ امہات المؤمنین بنوکٹین کی صحبت میں رہی ہیں ۔

( ٢٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَلْدَةَ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ سُئِلَ : كَيْفَ تَمْسَحُ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا ؟ فَقَالَ لامْرَأَتِهِ :أَخْبِرِيهَا ، فَقَالَتْ :هَكَذَا ، وَأَمَرَّتْ يَدَيُّهَا عَلَى جَانِبِ رَأْسِهَا فَمَسَحَتْهُ. هي مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ا ) في مسنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ا ) في مسنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ا

(۲۳۹) حضرت خالد بن دینار کہتے ہیں کہ ابوالعالیہ ہے یو چھا گیا کہ عورت اپنے سر کامسے کیے کرے گی؟ انہوں نے اپنی زوجہ کو کہا کہ انہیں بتادیں۔ چنانچے انہوں نے دونوں ہاتھ اپنے سرکے دو کناروں پر پھیر کرفر مایا کہ یوں کرے گی۔

#### ( ٢٤ ) في المرأة تُمْسَحُ عَلَى خِمَارِهَا.

#### ان حضرات کابیان جو کہتے ہیں کہ عورت اپنے دو پٹہ کامسح کرے گی

( ٢٥. ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمَّهِ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتُ تَمْسَحُ عَلَى الْحِمَارِ. الْحِمَارِ.

(۲۵۰)حضرت حسن بصری بایشید کی والده روایت کرتی بین که حضرت ام سلمه بزی طدنزاد و پینه پرمسح کیا کرتی تھیں ۔

( ٢٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :سُنِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمْسَحُ عَلَى خِمَارَهَا ؟ فَقَالَ : لَا ، وَلَكِنْ تَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا.

(۲۵۱) حفزت الوب کہتے ہیں کہ حفزت نافع سے پوچھا گیا کہ کیاعورت اپنے دو پٹہ پرمسح کرے گی؟ آپ نے فر مایانہیں بلکہ وہ اپنے سرکامسح کرے گی۔

( ٢٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا تَوَضَّأَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَنْزِعْ خِمَارَهَا وَلْتَمْسَحْ بِرَأْسِهَا.

(۲۵۲) حضرت ابرا ہیم پڑتیا: کہتے ہیں کہ جب عورت وضوکر ہے تو وہ اپناد و پیدا تارکرسر پرمسے کرے۔

( ٢٥٣ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْمَرْأَةُ تَمْسَحُ عَلَى نَاصِيَتِهَا وَعَلَى خِمَارِهَا.

(۲۵۳) حضرت حسن بصرى مريشي فرماتے ہیں كه عورت اپنى پيشانی اور دو پند رمس كر سكتى ہے۔

( ٢٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : قَالَ حَمَّادٌ : تَنْزِعُ الْمَرْأَةُ خِمَارَهَا عِنْدَ كُلِّ وُضُوء.

(۲۵۴) حفرت حماد کہتے ہیں کہ عورت ہروضو کے وقت دو پٹدا تاردے گی۔

( ٢٥ ) في الوضوء بِالْمَاءِ السُّخْنِ.

## گرم یانی ہے وضوکرنے کابیان

( ٢٥٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَهُ قُمْقُمٌّ يُسَخَّنُ لَهُ فِيهِ الْمَاءُ.

# ه صنف ابن الى شير بتر جم ( جلد ا ) كل منف ابن الى شير بتر جم ( جلد ا ) كل منف ابن الى شير بتر جم ( جلد ا )

(۲۵۵) حضرت اسلم والليز فرماتے ہيں كه حضرت عمر والله كے ياس تا بے كاايك برتن تفاجس ميں ياني كرم كياكرتے تھے۔

- ( ٢٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ سَعُدٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، عُن أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَهُ قُمْقُمْ يُسَخَّنُ لَهُ فِيهِ الْمَاءُ. (دار قطني ١)
  - (۲۵۱) حضرت اسلم بالطین فرماتے میں کہ حضرت عمر واللہ کے پاس تا نے کا ایک برتن تھاجس میں پانی گرم کیا کرتے تھے۔
- ( ٢٥٧ ) حَذَّتُنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَأَلْتُ نَافِعًا عَنِ الْمَاءِ السُّخُنِ ؟ فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَوَضَّأُ بِالْحَمِيمِ.
- (۲۵۷) حفرت الوب كہتے ہيں كدميں نے نافع سے يو چھا كدگرم پانى سے وضوكرنا كيسا ہے؟ انہوں نے فرمايا كد حفزت ابن عمر مؤلد ين گرم يانى سے وضوكيا كرتے تھے۔
- ( ٢٥٨ ) حَدَّنَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْد ، عَنْ يَخْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، قَالَ : يُتَطَهَّرُ بِمَاءٍ يُطْبَخُ بِالنَّارِ ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُ بِالْمَاءِ السُّخُنِ مَزَجْتُهُ.
- (۲۵۸) حضرت ابن یعمر والنظیر فرمائے ہیں کہ آگ کے ذریعہ گرم کردہ پانی سے وضوبوجاتا ہے۔ جب میں گرم پانی سے وضوکرتا ہوں تواس میں (مصندے پانی کی) آمیزش کرلیتا ہوں۔
- ( ٢٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُوو قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إنَّا نَدَّهِنُ بِالدُّهُنِ وَقَدُ طُبِخَ عَلَى النَّارِ ، وَنَتَوَضَّأُ بِالْحَمِيمِ وَقَدُ أُغْلِى عَلَى النَّارِ.
- (۲۵۹) تھڑت عبداً للہ بن عباس وہ فو فرمائتے ہیں کہ ہم وہ تیل استعال کرتے ہیں جے آگ پر پکایا گیا ہواوراس پانی ہے وضو کرتے ہیں جے آگ برگرم کما گیا ہو۔
  - ( ٢٦. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْوُصُوءِ بِالْمَاءِ السُّخُنِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.
- (۲۲۰) خفرت قرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری ویٹیویڈ ہے بو چھا کہ گرم پانی سے وضو کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے فر مایا اس میں کوئی حرج نہیں ۔
  - ( ٢٦١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ بَدُرِ ، قَالَ : أَتَيْتُ أَبَا وَائِلِ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، وَهُوَ يُسَخَّنُ لَهُ الْمَاءُ.
  - (۲۷۱)حضرت بدر کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن ابو وائل کی خدمت میں حاضر ہوااوران کے لئے یانی گرم کیا جار ہاتھا۔
    - ( ٢٦٢ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مُسْعَدَةً ، عَنْ يَزِيدَ ، أَنَّ سَلَمَةً كَانَ يُسَخَّنُ لَهُ الْمَاءُ فَيَتَوَضَّأُ بِهِ.
    - (٢٧٢) حفرت يزيد كتب ين كدحفرت سلمه ويشيز ك لئم يانى مرم كياجا تا تفااوراس بوضوكرت تحد
      - ( ٢٦٢ ) حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْوُضُوءَ بِالْمَاءِ السُّخْنِ.
        - (٢١٣) حفرت مجابد يرهيد كرم يانى يوضوكرن كونالبنديده خيال كرتے تھے۔

### معنف ابن الى شير مترجم (جلدا) كي معنف ابن الى شير مترجم (جلدا) كي معنف ابن الى شير مترجم (جلدا)

### ( ٢٦ ) في الوضوء بالنَّبِيدِ.

#### نبیذے وضوکرنے کابیان

( ٢٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى فَزَارَةَ ، عَنْ أَبِى زَيْدٍ ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ :عِنْدُكَ طَهُورٌ ؟ قَالَ :لاَ ، إِلاَّ شَىٰءٌ مِنْ نَبِيذٍ فِى إِذَاوَةٍ ، فَقَالَ:تَمُورَةٌ طَيِّبَةٌ ، وَمَاءْ طَهُورٌ. (احمد ١/ ٣٠٢۔ ابوداؤد ٨٥)

(۲۲۳) حفرت عبدالله بن مسعود جائز فرماتے ہیں کہلیاتہ الجن میں نبی پاک مَرَافِظَةَ نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس وضوکے لئے پانی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک برتن میں نبیذ ہے اس کے سوا پھینیں۔ آپ مَرِافِظَةَ نے فرمایا '' تحجور پاکیزہ ہے اوراس کا یانی یاک ہے'' ہے اوراس کا یانی یاک ہے''

( ٢٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْوُضُوءِ مِنَ النَّبِيذِ.

(۲۷۵) حفرت عارث کہتے ہیں کہ حفرت علی واٹو نبیذے وضوکرنے میں کسی تم کاحرج نہ سمجھتے تھے۔

( ٢٦٦ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِى بُنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَخْيَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : النَّبِيذُ وَضُوءٌ لِمَنْ لَمُ يَجِدِ الْمَاءَ.

(۲۷۷) حضرت عکرمہ ویشید فرماتے ہیں کہ جس شخض کے پاس وضوکا یانی نہ ہووہ نبیذے وضوکر لے۔

( ٢٦٧ ) حَدَّثَنَا مَرُوانٌ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُغْتَسَلَ بالنَّبيذِ.

(۲۲۷) حفرت ابوالعاليه نبيذ عضل كرنے كونا يسند خيال كرتے تھے۔

## ( ٢٧ ) مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِإِسْبَاغِ الْوَضُوءِ

#### احچمی طرح وضوکرنے کا بیان

( ٢٦٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : رَأْتُ عَائِشَةُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَهُو يَتَوَضَّأُ ، فَقَالَتُ : أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّمَةَ ، قَالَ : رَأْتُ عَائِشَةً عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَهُو يَتَوَضَّأُ ، فَقَالَتُ : أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَيُلُّ لِلْعَراقِيبِ مِنَ النَّادِ. (ابن ماجه ٣٥٣ ـ احمد ١/ ١٩١)

(۲۷۸) حضرت ابوسلمہ رہائٹر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ مُنی منٹر خانے عبدالرحمٰن کو وضوکرتے دیکھا تو ان سے فر مایا کہ خوب انجھی طرح وضوکرو۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ مِنْلِفَظَوَۃ کو فرماتے ہوئے شاہے کہ خشک ایڑیاں جہنم کا شکار ہوں گی۔ مصنف ابن الي شيبر متر جم (جلدا) و المحال ١٩٠٠ مصنف ابن الي شيبر متر جم (جلدا)

( ٢٦٩ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا تَوَضَّوُوا ، لَمْ يَمَسَّ الْمَاءُ أَعْقَابَهُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

(احمد ٣/ ٣١٦ طبراني ٢٨١)

- (۲۱۹) حضرت جابر چاہی فرماتے ہیں کہا یک مرتبہ نبی کریم مُؤَلِّنْ کُھُ نے کچھاد گوں کودیکھا جووضو کررہے تھے لیکن پانی ان کی ایڑیوں کونہ لگا تھا۔ آپ مِئِلِٹُنِکِھُ نِمْ نے فرما یا خشک ایڑیوں کے لیے جہنم کی ہلاکت ہے۔
- ( ٢٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنُ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ ، عَنْ أَبِى يَحْيَى ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا تَوَضَّؤُوا وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ ، فَقَالَ : وَيُلْ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَشْبِغُوا الْوُضُوءَ. (بخارى ٢٠ـ مسلم ٢٠)
- ( ۴۷۰) حَضرتَ عبدالله بنعمر و تفعید من فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُلِفِظِیَّا نے پچھلاگوں کو وضوکرتے ہوئے دیکھا۔ان کی ایڑیاں خشک رہ جانے کی وجہ سے چپکتی ہوئی محسوں ہور ہی تھیں۔آپ مُلِفظِیَّا فیضان سے فرمایا کہ خشک ایڑیوں کے لیے جہنم کی ہلاکت ہے ،خوب اچھی طرح پوراپوراوضوکرو۔
- ( ٢٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَهُ رَأَى قَوْمًا يَتَوَضَّؤُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ ، فَقَالَ : أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَيُلْ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ. فَقَالَ : أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَيُلْ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ. (بخارى ١٩٥٥ مسلم ٢٨)
- (انع) حضرت محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہر یرہ ڈاٹٹو نے ایک مرتبہ کچھلوگوں کو وضو کرتے دیکھا تو ان سے فرمایا: کہ انچھی طرح وضو کرو، کیونکہ میں نے ابوالقاسم مِرْاَفْقِیکَا بِجَمَا کُوفر ماتے ہوئے شاہے کہ خشک ایڑیاں جہنم کا شکار ہوں گا۔
- ( ۲۷۲ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي كَرِبِ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَيْلُ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّادِ. (ابوداؤد طيالسي ۱۷۹۷ ابن ماجه ۴۵۳) رسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَيْلُ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّادِ. (ابوداؤد طيالسي ۱۷۹۷ ابن ماجه ۴۵۳) معزت جابرين عبدالله وَلَيْنُ فرمات جي كه مِن في رسول الله مَا فَيَقَامَ كَوْمَات بوع سَا كه فنك ايريال جنهم كا شكار
- ‹ ٢٧٣ ) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُسْهِمٍ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ ، أَوْ عَنْ أَجِيهِ ، قَالَ :أَبْصَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا تَوَضَّوُوا ، فَرَأَى عَقِبَ أَحَدِهِمْ خَارِجًا لَمْ يُصِبُهُ الْمَاءُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :وَيُلْ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ. (ابن ماجه ٣٠٦ ـ طحاوى ١٢١)
- (۲۷۳) حضرت ابوامامہ جاہنے یاان کے بھائی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک مِنْلِفَظَةَ نے پچھلوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ان میں سے ایک آ دمی کی ایڑی خشک تھی۔آپ مِنْلِفظةَ نَعْ فرمایا خشک ایڑیاں جہنم کاشکار ہوں گی۔

## ه معنف ابن الي شير مر ( جلد ا ) في المسلم ال

# ( ۲۸ ) مَنْ كَانَ يأمر بِالإِسْتِنشَاقِ. وضويس ناك صاف كرنے كاتھم

( ٢٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْنِكُو ، وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ.

(۳۷۳) حضرت سلمہ بن قبیں تڑا ٹیڑ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُؤائنٹی کا ارشاد فرمایا'' جبتم وضو کروتو ناک بھی صاف کرواور جب استنجاء کروتو طاق عدد میں پھراستعال کرو۔''

( ٢٧٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّانِفِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أُخْبِرُنِى عَنِ الْوُصُوءِ ؟ قَالَ : أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَبَالِغُ فِى الإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.

(٢٧٥) حضرت لقيط بن صبره وفيظ فرمات بين كه مين نے نبى كريم مَطِّفَظَةَ سے عرض كيا'' يا رسول الله! مجھے وضو كے بارے مين بتا و يجيے'' آپ مَطِّفظَةَ فِي نے فرمايا'' خوب اچھی طرح پورا پورا وضوكرواورا چھی طرح ناك صاف كروالبنة اگر روزه ہوتو ناك صاف كرنے مين مبالغة مت كرو''

( ٢٧٦ ) حَلَّتَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَمْرًا العَنْبَرِيَّ) ؛ أَنَّهُ أَبْصَرَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ تَوَضَّأَ فَنَسِىَ أَنْ يَسْتَنْشِقَ ، فَلَمَّا وَلَى الْغُلَامُ بِالْكُوزِ ، قَالَ :نَسِيتُ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَعَا بِمَاءٍ فَاسْتُشْقَ مَرَّتَيْنِ.

(۲۷۱) حصرت عمر عبر کی بالی فی است میں که حضرت عبیدالله بن عبدالله بن عتبہ نے ایک مرتبہ وضو کیا لیکن وہ ناک صاف کرنا بھول گئے ۔ الرکا وضو کا برتن لے جاچکا تھا۔ آپ نے فرمایا ''میں رسول الله مَرَافِظَةِ الله کا کیک تھم بھول گیا'' پھراسے بلاکر دومرتبہ ناک میں یانی ڈالا۔

( ٢٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : إِنَّ لِلشَّيْطَانِ قَارُورَةً فِيهَا نَفُوحٌ ، فَإِذَا قَامُوا فِي الصَّلَاةِ أَنْشَقَهُمُوها ، فَأْمِرُوا عِنْدَ ذَلِكَ بِالاسْتِنْثَارِ.

(۷۷۷) حضرت عبدالرحمٰن بن برزید فرماتے ہیں کہ شیطان کے پاس ایک شیش ہے جس میں سنوف جیسی کوئی چیز ہے، جب لوگ نماز کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ ان کی طرف اسے پھو تک دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ناک صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

( ٢٧٨ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، وَإِسْحَاقُ الرَّازِيّ ، عَنِ اَبْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنُ قَارِظِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ : اسْتَنْشِقُوا اثْنَتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا . قَالَ وَكِيعٌ · ه معنف ابن الي شيبه متر م ( جلدا ) و المحارث ا

ورو و استنیروا. (ابوداؤد ۱۳۲ احمد ۱/ ۲۳۸)

(۲۷۸) حضرت عبدالله بن عباس ولي فر مات بين كه نبي كريم مَرْفَقَعَ أَنْ ارشاد فر مايا: '' وضويس دويا تين مرتبه الجهي طرح ناك صاف كرو\_

( ٢٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَكُونَ الإِسْتِنْشَاقُ بِمَنْزِلَةِ السَّمُوطِ.

(۱۷۹) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کونا پسند کرتے تھے کہ ناک میں پانی اس مبالغہ سے ڈالا جائے جیسے دوائی ڈالی جاتی ہے۔

( ٢٨. ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَنْتَثِرُ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرُ.

(مسلم ۲۱۳\_ احمد ۲/ ۲۳۲)

( ۲۸۰) حفرت ابو ہریرہ رہ گئے روایت کرتے ہیں کہ بی کریم مَثَرِّفْتِکَافِ نے ارشادفر مایا ''جووضوکر ہے تو وہ ناک وبھی صاف کرےاور جواستنجا کرے تو وہ طاق عدد میں پھراستعال کرے۔''

( ٢٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يُمَضْمِضُونَ وَيَسْتَنْشِقُونَ وَيَنْتَشِرُونَ.

(٢٨١) حضرت ابن ميرين كتي بين كر صحابة كرام كلي كياكرت تقدمناك بين بإنى والاكرت تقداورناك صاف كياكرت تقد

( ٢٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الإسْتِنْشَاقُ شَطْرُ الطَّهُودِ.

(۲۸۲)حفرت مجامع طِیْطِیْ فرماتے ہیں کہنا کے صاف کرنا وضوکا حصہ ہے۔

( ٢٨٢ ) حَدَّنَنَا حُمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الإسْتِنْشَاقُ نِصْفُ الطَّهُورِ.

(۲۸۳) حفرت مجامد فرماتے ہیں کہناک صاف کرنا نصف طہور ہے۔

( ٢٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ تَوَضَّأَ فَنَشَرَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.

(۲۸۳) حضرت علقمہ پریٹیلیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں پین کو وضو کرتے دیکھا، اس میں انہوں نے دو مرتبہ ناک صاف کیا۔

### ( ٢٩ ) مَنْ كَانَ يُصَلِّى الصَّلوات بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.

#### ایک وضوے کئی نمازیں پڑھنے کابیان

( ٢٨٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.



- (۲۸۵) حضرت لید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء ،حضرت طاوس اور حضرت مجاہد ایک ہی وضوے کی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔
- ( ٢٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : كَانَ لَهُ فَعْبٌ يَتَوَضَّأُ بِهِ ، ثُمَّ يُصَلِّى بِوُضُونِهِ ذَلِكَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا.
- (۲۸۲) حضرت عمارہ کہتے ہیں کہ حضرت اسود کے پاس لکڑی کا ایک برتن تھا جس سے وضوکرتے تھے۔اورایک مرتبہ وضوکرنے کے بعداس سے کی نمازیں پڑھتے تھے۔
- ( ٢٨٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ سَعْدٌ : إذَا تَوَضَّأْتَ فَصَلِّ بوُصُونِكَ ذَلِكَ مَا لَمْ تُحْدِثُ.
  - (۲۸۷) حضرت سعد دلائو فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ وضو کرلوتو اس وضو ہے جتنی جا ہونمازیں پڑھ سکتے ہو۔
  - ( ٢٨٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.
    - (۲۸۸)حفرت سلمدایک دضوے کی نمازیں پڑھ لیتے تھے۔
    - ( ٢٨٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.
      - (۲۸۹) حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معمی کوایک وضو سے کئی نمازیں پڑھتے دیکھا ہے۔
- ( ٢٩. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ عَدِى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنِّى لَأَصَلَى الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ ، إِلَّا أَنْ أَحْدِثَ حَدَثًا ، أَوْ ٱقُولَ مُنْكَرًا.
- . (۲۹۰) حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں ایک ہی وضوے ظہر ،عصر ،مغرب اورعشاء کی نماز پڑھتا ہوں ، ہاں البتہ اگر وضوثو ٹ جائے یا کوئی نا مناسب بات منہ سے نکل جائے تو دوبار ہ وضوکرتا ہوں۔
- ( ٢٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يُصَلِّى الرَّجُلُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، مَا لَمْ يُحْدِثُ ، وَكَذَلِكَ التَّيَمُّمُ.
- (۲۹۱) حضرت حسن پراٹھیا فرماتے ہیں کہ آ دمی کا جب تک وضونہ ٹوٹے وہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ تیم کا بھی یمی تھم ہے۔
- ( ٢٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ يَجْلِسُ فَيُصَلِّى الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.
  - (۲۹۲) حضرت عطیه فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہاٹھ ظہر عصر اور مغرب کی نماز ایک ہی وضو سے پڑھ لیا کرتے تھے۔
- ( ٢٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ :سُلَيْمَانُ الْبَصْرِيُّ ، عَمَّنْ رَأَى عُمَرَ يُصَلَّى الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.

ه معنف ابن الی شیر متر مج ( جلدا ) کی کاب الطهار ت

(۲۹۳) سلیمان بھری کہتے ہیں کہ حضرت عمر داؤن ظہر،عصراورمغرب کی نماز ایک بی وضوے پڑھ لیتے تھے۔

( ٢٩٤ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ رُبَّمَا صَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّى الْعَصْرَ ، يَغْنِي بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.

(۲۹۴) ابن عون کہتے ہیں کہ حضرت محمد ویٹینے ظہر کی نماز پڑھ کر ہیٹھ جاتے اور پھرعصر کی نمازای وضوے پڑھا کرتے تھے۔

( ٢٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ :تُصَلَّى الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا بِطُهُورٍ وَاحِدٍ.

(۲۹۵) حضرت ابوجعفرفر ماتے ہیں کہ ایک وضوے کی نمازیں پڑھی جاسکتی ہیں۔

( ٢٩٦ ) حَدَّلْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ.

(۲۹۱) حضرت ابوموی جی فر ماتے ہیں کہ وضو کرنا صرف اس کے لئے ضروری ہے جس کا وضو تو ث گیا ہو۔

( ٢٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :الْوُضُوءُ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ اغْتِدَاءٌ.

(٢٩٧) حضرت معيد بن مستب والثيمة فرمات بي كه بغير وضولو في وضوكر نا فضول فري ب-

( ۲۹۸ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِثَى ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :قُلْتُ لِشُويْحٍ :أَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ؟ قَالَ : انْظُرْ مَاذَا يَصُنَعُ النَّاسُ.

(۲۹۸) حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے شرح کے پوچھا کہ کیا آپ ہرنماز کے لئے وضوکرتے ہیں؟انہوں نے فر مایا'' میں دیکھو کہ لوگ کیا کرتے ہیں؟''

( ٢٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ :صَلَّى الْمَغْرِبَ ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً.

(۲۹۹)حفرت عطاء بن سائب کہتے ہیں کہ حفرت ابوعبدالرحمٰن نے ظہراورعصر (اور شاید مغرب کی بھی )نماز پڑھی کیکن پانی کوچھوا پیر نہیں

( ٣٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.

(ابوداؤد ١٤/٠ ١حمد ٥/ ٣٥٠)

(۳۰۰) حضرت بریدہ وٹائٹو فرماتے ہیں کہ عام طور پر نبی کریم مِیٹِ ﷺ جرنماز کے لئے وضوفر مایا کرتے تھے لیکن فتح کمہ کے دن آپ نے ایک ہی وضوے سب نمازیں پڑھیں۔

(٣.١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : لَا وُضُورَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ.

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي مسخف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي مسخف ابن الي شيبه مترجم (جلدا)

(۱۰۰) حضرت غلقمہ ویشی؛ فرماتے ہیں کہ وضوصرف اس پر لا زم ہے جس کا وضوثو ہ جائے۔

(٣.٢) حَدَّنَنَا حَفُصٌ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، أَنَّ ابْنَ الْأَسْوَدِ قَدِمَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَهُوَ مُعْتَلَّ ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ، وَهُوَ شَائِلْ إِحْدَى رِجُلَيْهِ ، وَالْفَجْرَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.

ِ (۳۰۲) حضرت محمد بن اسحاق فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن اسودا کی مرتبداس حال میں مدینہ تشریف لائے کہ وہ بیار تھے۔انہوں نے عشاءاور فجر کی نمازیں اس طرح ایک دضو سے پڑھیس کہا یک یاؤں کواٹھا کر کھڑے ہوتے تھے۔

#### ( ٣٠ ) مَنْ كَانَ يَتُوَضَّأُ إِذَا صَلَّى

#### ہرنماز کے لئے الگ وضوکرنے کا بیان

(٣.٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَسْعُودِ بُنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ سَعُدٌ : إِذَا تَوَضَّأْتَ فَصَلِّ بِوُصُولِكَ مَا لَمُ تُحْدِثُ ، وَقَالَ عَلِيٌّ :إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ.

(٣٠٣) حفرت عکرمہ پیٹیے فرماتے ہیں کہ حفزت سعد مٹاٹیؤ نے فرمایا کہ جبتم ایک مرتبہ وضو کرلوتو جب تک وضونہ ٹوٹے ای سے نماز پڑھتے رہواور حفزت علی جھاٹیؤ نے قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دے کر فرمایا کہ جبتم نماز کا ارادہ کروتو اپنے چہروں اور اینے ہاتھوں کو دھولو۔

( ٣.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَت الْخُلَفَاءُ تَوضَّأْ لِكُلُّ صَلَاةٍ.

(۳۰۴)حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ خلفاء راشدین ہرنماز کے لئے الگ وضو کیا کرتے تھے۔

( ٣.٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ:كَانَ أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُنْمَانَ ، فِيمَا يَعْلَمُ أَبُو خَالِدٍ ، يَتَوَضَّؤُونَ لِكُلِّ صَلَاقٍ ، فَإِذَا كَانُوا فِي الْمَسْجِدِ دَعَوْا بالظَّسْتِ.

(٣٠٥) حضرت محمد مِن في فرمات ميں كەحضرت ابو بكر، حضرت عمر اور حضرت عثان او الله الله الله على الله وضو كياكرت تھے۔اگروہ مبحد ميں ہوتے تو طشت منگواليتے۔

(٣٠) في الوضوء بِسُوْرِ الْحِمَارِ وَالْكَلْبِ؛ مَنْ كَرِهَهُ

گدھے اور کتے کے پس خوردہ یانی سے وضوکی کراہت کا بیان

(٣.٦) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَهُ كَانَ يَكُرَهُ سُؤْرَ الْيحِمَارِ.

(٢٠١) حضرت نافع كہتے ہیں كەحضرت عبداللد بن عمر نفاط من گُدھے كے جو تھے كومكروہ بمجھتے تھے۔

معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدا) كرف المحال ال

( ٣٠٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحمنِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، وَعُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ سُوْرَ الْحِمَارِ وَالْكَلْبِ.

(٣٠٧) حفرت نافع كہتے ہيں كه حضرت ابن عمر منافؤ گدھے اور كتے كے جو تھے كومكروہ سجھتے تھے۔

( ٣٠٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ سُؤْرَ الْحِمَارِ وَالْكَلُب.

(٣٠٨) حفزت افعد فرماتے ہیں کہ حفزت حسن اور حفزت ابن سیرین گدھے اور کتے کے جو تھے کو ناپسندیدہ اور مکروہ خیال کرتے تھے۔

( ٣.٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ سُؤْرَ الْبَغُلِ وَالْحِمَارِ.

(٣٠٩)حضرت مغيره ويشيئ فرماتے ہيں كەحضرت ابراہيم خچراور گدھے كے جو تھے كومروہ بجھتے تھے۔

( ٣١٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : الْبَغْلُ مِنَ الْحِمَارِ.

(۳۱۰) حفزت حادفر ماتے ہیں کہ فچر، گدھے کی جس سے ہے۔

( ٢١١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ سُؤْرَ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ وَالْكُلْبِ.

(٣١١) حفرت اشعث كہتے ہيں كەحفرت حسن بيتين گدھ، نچراور كتے كے جو تھے كو مكروه خيال كرتے تھے۔

( ٣١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ هِشَامِ الدَّسُتَوَائِنَّى ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ : لَا تَوَضَّأَ بِسُوْرِ الْحِمَارِ ، وَلَا بِسُوْرِ الْبَغْلِ ، وَلَا بِسُوْرِ شَيْءٍ مِنَ السَّبَاعِ.

(۳۱۲) حضرت ابراہیم براتینی فرمایا کرتے تھے کہ گلا ھے، خچراورکسی بھی درندے کے جو تھے ہے وضومت کرو۔

(٣١٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنْ سُؤْدِ الْكُلْبِ ؟ فَقَالَ :مَا أُحِبُّ مُشَارَكَتَهُ.

(۳۱۳) حضرت ابن تکیم پریٹیئ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو وائل سے کتے کے جو ٹھے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا ''میں تو اسے چھونا بھی پیندنہیں کرتا''

### ( ٣٢ ) مَنْ قَالَ لاَ بَأْسَ بِسُوْرِ الْحِمَارِ

### ان حضرات کابیان جو گدھے کے جو تھے کو مکروہ نہیں سمجھتے

( ٢١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِسُؤْرِ الْحِمَارِ.

(٣١٣) سَعْرت ابْن جريح فرمات بين كه حَفْرت عطاء گدھے كے جو تھے كو کروہ نہيں بجھتے تھے۔

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) کي هي العلق ابن الي شيبه مترجم (جلدا)

( ٢١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِسُؤْرِ الْحِمَارِ.

(۳۱۵) حضرت ابوالحباب فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید چھٹنے گلہ ھے کے جو تھے کو کروہ نہیں سمجھتے تھے۔

( ٣١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِسُوْرِ الْحِمَارِ.

(۳۱۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ گدشے کے جو ٹھے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٣١٧ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ انْحَكَمَ قُلْتُ : تَوَضَّأْتُ بِفَضْلِ سُوْدِ الْعِمَادِ فَصَلَّيْتُ ؟ قَالَ : لَا تُعِدْ . وَسَأَلْتُ حَمَّادًا ؟ فَقَالَ : أَحَبُّ إِلَى أَنْ تُعِيدَ.

(۳۱۷) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم ہے بوچھا'' میں نے کدھے کے جوشھے ہے وضوکیا پھر میں نے نماز پڑھ لی تو کیا میں نماز دوبارہ پڑھوں؟ حضرت تھم نے فرمایا کہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس بارے میں حضرت حماد سوال کیا تو انہوں نے فرمایا'' میں اس بات کو بہتر سمجھتا ہوں کہتم دوبارہ نماز پڑھلو۔

( ٣١٨ ) حَدَّلَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِسُوْرِ الْبَغْلِ.

(۳۱۸) حضرت عامر ویشی فرماتے میں کہ فچر کے جو تھے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٣١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ كُلِّ دَاتَّةٍ.

(۳۱۹) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ کسی جانور کے جو ٹھے میں کوئی حرج نہیں۔

# ( ٣٣ ) في الوضوء بِسُؤْرِ الْفَرَسِ وَالْبَعِيرِ

گھوڑے اور اونٹ کے جو ٹھے سے وضوکرنے کا بیان

( ٣٢٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِسُوْرِ الْفَرَسِ وَالْبَقِيرِ وَالْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ.

( ۳۲۰ ) حضرت ابراہیم پر پینی فرماتے ہیں کہ گھوڑے ،اونٹ ، گائے اور بکری کے جو تھے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٣٢١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِسُؤْرِ الْفَرَسِ.

(۳۲۱) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ معنرت عبداللہ بن عمر وافور گھوڑے کے جو تھے میں کوئی خرائی نہیں سمجھتے تتھے۔

( ٣٢٢ ) حَلَّاثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا بِسُؤْرِ الْفَرَسِ.

(٣٢٢) حضرت افعد كہتے ہيں كه حضرت حسن اور حضرت ابن سيرين گھوڑے كے جو تھے ميں كوئى حرج نہيں سجھتے تھے۔

( ٣٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِتٌى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :كُلُّ دَابَّةٍ أُكِلَ لَحُمُهَا فَلاَ بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ سُوْرِهَا.

(۳۲۳) حضرت عکرمہ پر پیٹی فرماتے ہیں کہ ہروہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے جو تھے ہے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ...

( 378 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِسُوْدِ الْبَعِيرِ وَالْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ. ( ٣٢٣ ) حفرت ابراہيم را فير فرماتے بين كه اون، كائے اور بحرى كے جو شح مين كوئى حرج نہيں \_

#### ( ٣٤ ) سُؤْرُ النَّاجَاجَةِ

#### مرغی کے جو ٹھے سے وضوکرنے کا بیان

( ٣٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الدَّجَاجَةِ تَشُرَبُ مِنَ الإِنَاءِ :يُكْرَهُ أَنْ يُتُوضًا بِهِ.

(٣٢٥) حفرت حسن ويطيئ اس برتن سے وضو كے بارے ميں جس سے مرفی نے پيا ہو، فر مايا كرتے سے كه اس پانی سے وضوكرنا كروه ہے۔

## ( ٣٥ ) من رخص فِي الْوَضُوءِ بِسُوْرِ الْهِرِّ

ان حضرات کا بیان جنہوں نے بلی کے جو تھے سے وضوکر نے کو جائز قرار دیا ہے

( ٣٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِى قِلاَبَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو قَتَادَةَ يُدُنِى الإِنَاءَ مِنَ السِّنَّوْرِ فَيَلَغُ فِيهِ ، فَيَتَوَضَّأُ بِسُوْرِهِ وَيَقُولُ :إنَّمَا هُوَ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ.

(٣٢٦) حضرت ابوقلابہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوقادہ وہ اللہ ملی کے لئے برتن کو جھکا دیتے اور وہ اس سے پانی پیتی پھر آپ اس پانی سے دضوفرہ الیتے اور ارشاد فر ماتے'' بیتو کھر کا سامان ہے۔''

( ٣٢٧ ) حَلَّثُنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى إِسْحَاقُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى طَلْحَةَ اللَّهِ مُن كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبٍ ، وَكَانَتُ تَحْتَ بَعْضِ وَلِدِ أَبِى قَتَادَةً ؛ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ بُنِ رَافِعٍ ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبٍ ، وَكَانَتُ تَحْتَ بَعْضِ وَلِدِ أَبِى قَتَادَةً ؛ أَنْظُرُ إَفَقَالَ : يَا أَنَّهَا صَبَّتُ لَأَبِى قَتَادَةً مَاءً يَتَوَضَّا بِهِ ، فَجَاءًتُ هِرَّةٌ تَشْرَبُ ، فَأَصُغَى لَهَا الإِنَاءَ ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ ! فَقَالَ : يَا ابْنَهَ أَخِى أَتَعْجَبِينَ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا لَيْسَتُ بِنَجَسٍ ، هِى مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، ابْنَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا لَيْسَتُ بِنَجَسٍ ، هِى مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، أَوْ : مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، أَوْ : مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ،

(۳۲۷) حضرت ابوقیادہ دہائی کی بہوحضرت کبشہ بنت کعب بڑی مذین فرماتی ہیں کہ وہ حضرت ابوقیادہ کے لئے وضو کا پانی ڈال رہی تھیں کہاتنے میں ایک بلی آئی وہ پیائ تھی، چنانچے حضرت ابوقیادہ دڑائیؤ نے برتن اس بلی کے لئے جھکادیا۔ میں اس منظر کو تعجب ہے



د کیھنے لگی تو انہوں نے فرمایا'' بٹی تعجب کیوں کررہی ہو۔رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ بلی نا پاکنہیں ہے بیتو تمہارے کھروں میں چکر لگانے والا جانور ہے۔

( ٣٢٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنُ صَفِيَّةَ بِنُتِ دَابٍ ، قَالَتُ :سَأَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَنِ الْهِرِّ ؟ فَقَالَ : هُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ.

(٣٢٩) حضرت منيد بنت داب فرماتی بي كديس في سين بن على وي وين سي بلي كے جو مفي كا تكم دريافت كيا تو انهوں في فرمايا "ووتو كم كاليك حصرب"

( ٣٠٠ ) حَدَثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْهِوُ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ.

ر ۳۳۰) حضرت عبدالله بن عباس والثير فرماتے ہیں کہ بلی کھر کا ایک سامان ہے۔

(٣٣١) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : وُضِعَ لِعَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ طَهُورُهُ ، فَشَرِبَتُ مِنْهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا هِمَ مِنْ فَشَرِبَتُ مِنْهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا هِمَ مِنْ أَهْلِ الْبَنُورَ قَدْ شَرِبَتُ مِنْهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا هِمَ مِنْ أَهُلِ الْبَيْتِ. أَهْلِ الْبَيْتِ.

(۳۳۱) آیک مدنی مخص روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر تفاوین کے لیے وضو کا پانی رکھا گیا۔اس پانی میں بلی نے مند مارا۔ وضو کرنے کے لئے تشریف لائے تو انہیں اس بارے میں بتایا گیا ،انہوں نے فرمایا" ملی تو گھر کا حصہ ہے'

( ٣٣٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِسُوْرِ السُّنُّورِ.

(۳۳۲) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں'' بلی کے جو تھے میں کوئی حرج نہیں''

( ٣٣٣ ) حَدَّثَنَا رَوْرُحُ بُنُ عُبَادَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدَنِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يَقُولُ : لَا بَأْسَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضُلِ الْهِرِّ ، وَيَقُولُ : هِمَ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ.

(٣٣٣) حضرت محمد بن علی فرماتے ہیں'' بلی کے پس ماندہ ہے وضوکرنے میں کوئی حرج نہیں؟ وہ تو گھر کا حصہ ہے''

( ٣٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ ، عَنِ الْجَرِيرِيِّ ، أَوْ خَالِدٍ ، قَالَ :وَلَغَتْ هِرَّةٌ فِي اِنَاءٍ لَابِي الْعَلَاءِ ، فَتَوَصَّأَ بِفَضُٰلِهَا.

(۳۳۳) حضرت خالد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بلی نے حضرت ابوالعلاء کے برتن میں سے پانی پیا تو انہوں نے اس کے بس ماندہ سے وضو کرلیا تھا۔ ه معنف ابن الى شيد متر جم (جلدا) كي المحاليات المحاليات

( ٣٣٥ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِسُوْرِ السَّنُورِ .

(٣٣٥) حفرت حسن يطيع بلي كے جو مفے كواستعال كرنے ميں كوئى حرج نہ سجھتے تھے۔

( ٣٣٦ ) حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلٌ ، عَنِ السُّدِّى ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يُوضَعُ لَهُ الْوَضُوءُ ، فَيَشْغَلُهُ الشَّىءُ فَيَجَىءُ الْهِرُّ فَيَشُرَبُ مِنْهُ ، فَيَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَيُصَلِّى

(٣٣٦) حضرت عكرمه ويشين فرماتے ہيں كه جب مجمعى حضرت عباس بن عبد المطلب جنا الله كے لئے وضو كا پانى ركھا جاتا اور وہ كسى

و معلی مسروف رہ میں دوران اگر ہلی آگر اس میں منہ مار لیتی تو وہ اس پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ کام میں مصروف ہوتے ،اس دوران اگر ہلی آگر اس میں منہ مار لیتی تو وہ اس پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

( ٣٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، فَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمامَةَ يَقُولُ: الْهِرُّ مِنْ مَنَاعِ الْبَيْتِ.

(mm2) حضرت ابوامامہ دہانی فرماتے ہیں کہ بلی گھر کا ایک سامان ہے۔

( ٣٣٨) حَدَّلَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثِنِي يَحْيَى بُنُ مُسُلِمٍ أَبُو الضَّحَّاكِ الْهَمُدَانِيُّ ، عَنُ أُمِّهِ ، عَنُ مَوْلَاهَا عَوْفِ بُنِ مَالِكٍ الْجَابِرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سُؤْرِ الْهِرِّ ؟ فَقَالَ :لاَ بَأْسَ بِهِ.

(٣٣٨) حضرت على جانو ہے بلى كے پس ماندہ كے بارے ميں سوال كيا گيا تو انہوں نے فر مايا كداس ميں كوئى حرج نہيں۔

( ٣٣٩ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَلَّنْنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوهَ ، وَعَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْهِرُّ مِنَ

الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ . أَوْ : مِنَ الطَّوَّافَاتِ.

(٣٣٩) حضرت ابوقادہ دیا فی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَافِظَیَا نے ارشاد فرمایا '' بلی گھر میں چکر لگانے والے (جانوروں) میں

( ٣٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :وَلَغَ هِرٌّ فِي لَبَنٍ لآلِ عَلْقَمَةً ، فَأَرَادُوا أَنْ يُهَرِيقُوهُ ، فَقَالَ عَلْقَمَةُ :إِنَّهُ لَيْتَفَاحَشُّ فِي صَدُرِى أَنْ أُهْرِيقَهُ إ.

(۳۴۰) حفزت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بلی نے حضرت علقمہ کے گھر دودھ میں منہ ماردیا، گھر والے اس دودھ کو گرانا چاہتے تھے لیکن حضرت علقمہ نے فرمایا کہ اے گرانا میرے دل پر گرال گزرتا ہے!

( ٣٦ ) مَنْ قَالَ لاَ يُجْزِئُ وَيُغْسَلُ مِنْهُ الْإِنَاءُ

ان حضرات کا بیان جو بلی کے پس ماندہ سے وضوکو درست نہیں سمجھتے اوران کے خیال

میں ایسے برتن کو بھی دھویا جائے گا

( ٣٤١ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي السِّنَّوْرِ إِذَا وَلَغَ فِي الإِنَاءِ ، قَالَ :

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

يغسل سَبعَ مَرَّاتٍ. (دار قطني ١٤)

(٣٨١) حضرت ابو ہریرہ دی فیز فرماتے ہیں کہ جب بلی برتن میں منہ مار دیتو اسے سات مرتبدد هویا جائے گا۔

( ٣٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ فِي الإِنَاءِ يَلَغُ فِيهِ الْهِرُّ ، قَالَ :يُغْسَلُ مَرَّةً.

(۳۴۲) حفرت محمد پیشین فرماتے ہیں کہ جس برتن میں بلی منہ ماردے اسے ایک مرتبہ دھویا جائے گا۔

( ٣٤٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الإِنَاءِ يَلَغُ فِيهِ السَّنَوْرُ ؟ قَالَ :يُغْسَلُ مَرَّةً.

(۳۴۳) حضرت حسن سے سوال کیا گیا کہ اگر بلی برتن میں منہ مارد ہے تو کیا تھم ہے؟ فرمایا اس برتن کوایک مرتبددھویا جائے گا۔

( ٣٤٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ فِي الْهِرِّ يَلَغُ فِي الإِنَاءِ : يَغْسِلُهُ سَبْعَ مَـَّات.

(۳۳۳) حفرت عطاء پایشین فرماتے ہیں کہ جس برتن میں بلی مندماردے اے سات مرتبہ دھویا جائے گا۔

( ٣٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْهِرُّ سَبُعٌ. (دار قطنى ٥- احمد ٢/ ٣٢٧)

(٣٢٥) حضرت ابو ہريره وفائ روايت كرتے ہيں كه نى كريم مَرافظة في ارشاد فرمايا كه بلى بھى ايك درنده ہے۔

( ٣٤٦ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يُغْسَلُ مَرَّتَيْنِ.

(٣٣٦) حضرت سعيد بن المسيب وليطيو فرماتے ہيں كہ جس برتن ميں بلي منه ماردےاہے سات مرتبه دھویا جائے گا۔

( ٣٤٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يُغْسَلُ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا.

(٣٣٧) ايك اورسند كے مطابق حفرت سعيد بن المسيب فرماتے ہيں كه بكى كے پس ماندہ پانى كے برتن كودويا تين مرتبه دھويا جائے گا۔

## ( ٣٧ ) في الوضوء بِفَضْلِ الْمُرْأَةِ

عورت کے (طہارت کے بعد) بچے ہوئے پانی کواستعال کرنے کا تھم

( ٣٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُوَيْرَةَ عَنْ سُؤْرِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ يُتَطَهَّرُ مِنْهُ؟ قَالَ:إِنْ كُنَّا لَننقُز حَوْلَ قَصْعَتِنَا ، نَغْتَسِلُ مِنْهَا كِلَانَا.

(۳۴۸) حضرت ابو ہریرہ رہائی ہے عورت کے بچے ہوئے پانی ہے وضو کے بارے میں بوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا''ہم ایک بڑے برتن کے گرد پیٹھ کریانی لیتے تھے اور اس میں سے عسل کرتے تھے''

( ٣٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِسُؤْرِ الْمَرْأَةِ بَأْسًا ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ

حَائِضًا ، أَوْ جُنبًا.

- (٣٣٩) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر تفایق عورت کے استعال شدہ پانی سے وضوکرنے میں کوئی حرج نہ بچھتے تھے، البتة اگر عورت حیض یا جنابت ہیں مبتلا ہوتو پھروہ احتیاط کا حکم دیتے تھے۔
- ( .70 ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ :سُيْلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ :هِيَ أَلْطَفُ بَنَانًا ، وَأَطْيَبُ رِيحًا.
- (۳۵۰) حضرت ابن عباس من فن سے عورت کے بس ماندہ کا تھم پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ عورت تو ایک نفیس اور پاکیزہ چیز ہے۔
- ( ٣٥١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِفَصْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا ، أَوْ جُنبًا.
  - (۳۵۱) حضرت ابن عمر دولی فرماتے ہیں کہ عورت اگر حیض یا جنابت کا شکار نہ ہوتو اس کے پس ماندہ میں کوئی حرج نہیں۔
    - ( ٣٥٢ ) حَلَّاثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لاَ بَأْسَ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ.
      - (۳۵۲) حفزت ابراہیم ویشی فرماتے ہیں کہ عورت کے پس ماندہ میں کوئی حرج نہیں۔
    - ( ٣٥٣ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِفَصْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ.
- (۳۵۳) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ عورت نے جس پانی کو وضو کے لئے استعمال کیا ہواس کے بیچے ہوئے پانی سے وضو کرنے میں کوئی مضا کقہ نہیں۔
- ( ٣٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ فَضْلِ الْحَائِضِ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ ؟ قَالَ :نَعَمْ.
- (۳۵۴) حضرت عطاء براثین سے حائضہ عورت کے بیچے ہوئے پانی سے وضو کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فر مایا اس میں کوئی حرج نہیں۔
- ( 700 ) جَدَّثَنَا أَبُّو الْأَحُوَصِ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :اغْتَسَلَ بَعُضُ أَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا ، أَوْ لِيَتَوَشَّأَ فَقَالَتُ : يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا ، أَوْ لِيَتَوَشَّأَ فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى كُنْتُ جُنْبًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ.

(ابوداؤد ۲۹۔ ترمذی ۲۵)

(٣٥٥) حفرت عبدالله بن عباس و في فرمات بي كه ايك مرتبه ني پاك مَرَّفَظَةً كَى ايك زوجه مطهره نے ايك برے برتن پانى عنسل فرمايا، جب ني كريم مِرَّفظَةً إس پانى سے خسل يا وضوفر مانے گئے تو انہوں نے عرض كيا" يارسول الله! ميں حالت جنابت

# ( ٣٨ ) من كرة أَنْ يُتَوَضَّا بِفَضْلِ وَضُونِهَا

ان حضرات کا بیان جوعورت کے پس ماندہ سے وضوکرنے کونا پسندیدہ خیال کرتے ہیں

( ٣٥٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو حَاجِبٍ ، عَنُ رَجُلٍ مِنْ يَنِي غِفَارٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ. (ترمذى ٣٣- احمد ٢٩/٥)

(٣٥٦) ايك غفارى صحابي والين روايت كرتے ميں كه نبى كريم مَرَّ النَّيْجَةَ نے عورت كے پس ماندہ پانى سے وضوكرنے سے منع فر مايا ہے۔

( ٣٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنُ سَوَادَةَ بُنِ عَاصِمٍ ، قَالَ :انْتَهَيْتُ إلَى الْحَكَمِ الْغِفَارِكُ وَهُوَ بِالْمِرْبَكِ ، وَهُوَ يَنْهَاهُمُ عَنُ فَضُلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ ، فَقُلْتُ :أَلَا حَبَّذَا صُفْرَةُ ذِرَاعَيْهَا ! أَلَا حَبَّذَا كَذَا ! فَأَخَذَ شَيْنًا فَرَمَاهُ بِهِ ، وَقَالَ :لَكَ وَلَاصْحَابِك.

(٣٥٧) حضرت سوادہ بن عاصم کہتے ہیں کہ میں نے مقام مربد میں تھم غفاری سے ملاقات کی۔وہ لوگوں کو عورت کے پس ماندہ پانی سے منع کرتے تھے، میں نے ان سے کہا کہ''عورت کے بازوؤں کی زردی کتنی اچھی ہوتی ہے!''انہوں نے ایک چیز کو پکڑکر غصے سے پھینکا اور فرمایا'' تیرے لئے اور تیرے ساتھیوں کے لئے اچھی ہوگی''

( ٣٥٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنْ كُلُثُومِ بُنِ عَامِرٍ ؛ أَنَّ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ تَوَضَّاتُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَوَضَّا بِفَضْلِ وَضُوئِهَا ، فَنَهَتْنِي.

(۳۵۸) حفزت کلثوم بن عامر فرماتی ہیں کہ جو رکید بنت حارث نے ایک مرتبہ وضو کیا، میں نے ان کے بیچے ہوئے پانی سے وضو کرنا جاہا تو انہوں نے مجھے روک دیا۔

( ٢٥٩ ) حَلَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ؛ أَنْهُمَا كَانَا يَكُرَهَان فَضْلَ طَهُورِهَا.

(۳۵۹) حضرت سعید بن المسیب اور حضرت حسن بصری عورت کے بیچے ہوئے پانی سے وضو کرنے کو ٹاپسندیدہ خیال کرتے تھے۔

ه مصنف ابن انی شیرمترجم (جلدا) کی است العصارت کی مصنف ابن انی شیرمترجم (جلدا)

( ٣٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ خَالِدِ بُنِ دِينَارٍ ، غَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَدُتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ مِنْ مَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ : لَا تَوَضَّأُ بِهِ ، فَإِنَّهُ فَضْلُ الْمُرَأَةِ.

(٣٦١) حضرت ابوالعاليد كتبت بي كديس ايك صحابي ولأثن ك پاس تها،اس اثناميس، من في عورت كے بيچے ہوئے پائى سے وضو كرنا جا با تو انہوں نے مجھے منع كرديا۔

( ٣٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ غُنيَمِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ :إذَا خَلَتِ الْمَرْأَةُ بِالْوُضُوءِ دُونَكَ ، فَلَا تَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا.

(٣١٢) حفرت غنيم بن قيس فرماتے ہيں كدا گرعورت تم ہے پہلے وضوكر ليزة تم اس كےاستعال كردہ پانى سے وضونه كرو۔

#### ( ٣٩ ) في فضل شَرَابِ الْحَائِضِ

# حاکضہ عورت کے پینے سے بچے ہوئے یانی کا حکم

( ٣٦٣ ) حَدَّلْنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، أَنَّ امْرَأَةَ يَزِيدَ بْنِ الشِّخْيرِ شَرِبَتْ وَهِمَ حَائِضٌ ، فَتَوَضَّأَ بِهِ يَزِيدُ.

(٣٦٣) حضرت عمران بن حدر كتے ہيں كه يزيد بن هخيركى بيوى حيض كى حالت ميں تھيں، انہوں نے ايك برتن سے پانى پيا، تو ان كے بچے ہوئے پانى سے يزيد بن هخير نے وضوكرليا تھا۔

( ٣٦٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سلم بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : سَأَلَتُه عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ شَرَابِ الْحَانِضِ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(٣٦٣) حفرت حس بھرى يالليك ئے حائصة عورت كے پينے سے بچے ہوئے پائى سے مرد كے وضوكا تكم يو چھا گيا تو انہوں نے ا خرمایا ''اس میں كوئى حرج نہیں''

( ٣٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَهُ سُئِلَ عَنِ الْحَائِضِ تَشْرَبُ مِنَ الْمَاءِ ، أَيْتَوَضَّأُ بِهِ ؟ فَقَالَ :نَعَمْ ، لَا بَأْسَ بِهِ.

(٣٦٥) حضرت عطاء سے حائصہ عورت کے پینے سے بچے ہوئے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا اس سے وضو کرنا جائز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کداس میں کوئی حرج نہیں''

( ٣٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَيْسَ حَيْصَتُهَا فِي فِيهَا.

(٣٦٦) حفزت عمر چان فرماتے ہیں کہ عورت کا حیض اس کے منہ میں تو نہیں ہوتا (اس لئے اس کا پس ماندہ استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں )۔ هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) يو المراكب المعلمات الم

( ٣٦٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِفَضْلِ وَضُوءِ الْحَائِضِ ، وَيُكْرَهُ سُؤُرُهَا مِنَ الشَّرَابِ.

(٣٦٧) حضرت ابراہیم حاکضہ عورت کے طہارت کے لئے استعال کردہ پانی کواستعال کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے البتہ اس کے پینے سے بیچے ہوئے پانی کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٣٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ وَالْمُشْرِكِ.

(٣٦٨) حضرت عامر يرفيع فرماتے ميں كرحاكضه بجنبى اورمشرك كے پس ماندہ يانى كواستعمال كرنے ميں كوئى حرج نہيں۔

( ٣٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ؛ انَّهُمَا لَمُ يَرَيَا بِفَضْلِ شَرَابِهَا بَأْسًا ، يَعْنِي الْمَرُأَةَ.

(٣٦٩) حَفرت سعيد بن المسيب ويشيط اور حفرت حسن بصرى ويشيط عورت كے بچے ہوئے پانی كواستعال كرنے ميں كوئی حرج نہ سمجھتے تتھے۔

### ( ٤٠ ) في الرجل وَالْمَوْأَةِ يَغْتَسِلاَنِ بِمَاءٍ وَأَحِدٍ عورت اورمرد كايك برتن معضل كرنے كابيان

( ٣٧. ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، قَالَتُ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. (احمد ٣٢٩ـ ابن ماجه ٣٧٤)

( ٣٧٠) حضرت ميمونداً م المؤمنين فئ هذي فرماتي بين كه مين اورنبي ياك مَلِينْ فَيَعَمَّمَ الكِهِ بي برتن سے عسل كرايا كرتے تھے۔

( ٢٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهُرِى ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ ابْنَ وَهُو مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. (بخارى ٢/ ٣٣٩ ـ ابو داؤد ٢٣٢ ) يَغْتَسِلُ مِنَ الْفُوقِ ، وَهُو الْقَدَحُ ، وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُو مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. (بخارى ٢/ ٣٣٩ ـ ابو داؤد ٢٣٢ ) (٣٤١ ) عضرت عائشه في هنا فرماني من او الله عن المنظمة في المنظمة في المنظمة في المنظمة في المنظمة في المنظمة في المنظمة المن

( ٣٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ ، وَنَحْنُ جُنْبَانِ. (احمد ١٩١ - ابوداؤد ٤٨)

( ٣٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ خَرَّبُوذٍ ، قَالَ ، سَمِعْتُ أُمَّ صُبَيَّةَ الْجُهَنِيَّةَ تَقُولُ :رُبَّمَا اخْتَلَفَتُ يَذِى وَيَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. (ابوداؤد ٤٩- ابن ماجه ٣٨٢) معنف ابن الى شير متر جم (جلدا) كي المحال الم

(٣٤٣) حضرت ام صبيه جمعنيه تفاهنان فرماتي بين كدايك برتن سے وضو كے دوران بعض اوقات ميرا باتھ حضور مَرَأَوَ اَعَ اَعَ اِلْتَهِ عَ اَعْرَاجِا مَا تَعَا۔ •

( ٣٧٤ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسُتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتُ وَرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

(بخارى1979\_مسلم ٢٥٧)

(٣٤٨) حضرت امسلمهام المؤمنين ثفعة عن فرماتي مين كه مين اور رسول الله مِلْفِقِيَّةُ أيك بي برتن عنسل كرايا كرتے تھے۔

( ٣٧٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، نَضَعُ أَيُدِينَا مَعًا.

(۳۷۵) حضرت عائشهام المؤمنين ثفاط على فرماتى بين كه مين اورنبي مُؤَلِظ الكه بى برتن مع عسل كرليا كرتے تصاور بهم اس برتن ميں ہاتھ بھى ايک ساتھ ڈالتے تھے۔

( ٣٧٦ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أُمَّ سَعْدٍ امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَتْ :كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَزَيْدٌ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ.

(٣٧٦) حفرت زيد بن ثابت كى الميه حفرت ام سعد فرماتى بين كه مين اور حفرت زيد جنابت كاعسل ايك بى برتن سے كرتے تھے۔

( ٣٧٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُدْلِيَا الْجُنْبَانِ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ.

(۳۷۷) حضرت این عمر بی پیونوز فرماتے ہیں کہ اگر دوجنبی (میاں بیوی) ایک برتن میں ہاتھے ڈال کرغسل کریں تو اس میں کو کی حرج نہیں۔۔

( ٣٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أُمِّ الْحَجَّاجِ الْجَدَلِيَّةِ ، قَالَتُ :رُبَّمَا نَازَعْتُ عَبْدَ اللهِ الْوُضُوءَ.

(۳۷۸) حضرت ام حجاج جدلیہ فر ماتی ہیں کہ بعض اوقات وضو کرتے ہوئے میں (اپنے خاوند) حضرت ابن مسعود وہاٹٹو سے نکرا جاتی تھی۔

( ٢٧٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ فَقَالَ : إِنْ كُنَّا لَننقُز

• واقعدزول جاب سے پہلے کا ہے۔ام صبید جہند کا اصل نام خولد بنت قیس تھا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل حفز ت ام صبید کھا تا کھانے کا قصد بتاری میں ندکہ وضوکا۔



حَوْلَ قَصْعَتِنَا ، لَغْتَسِلُ مِنْهَا كِلاَنا.

- (٣٤٩) حضرت ابو ہریرہ والد سے عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کے بارے میں بوچھا کمیا تو انہوں نے فرایا "جم ایک بوے برتن کے گرد بیٹر کر پانی لیتے تھے اور ای میں سے شل کرتے تھے''
- ( ٣٨٠) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ بِسُؤْدِ زَوْجِهَا ، وَيَنْتَهِزَانِ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِ.
- (۳۸۰) حضرت عکرمہ پالیج فرماتے ہیں کہ عورت اپنے خاوند کے بیچے ہوئے پانی ہے بھی عشل کر سکتی ہے اور دونوں ایک ساتھ بھی
- ( ٣٨١ ) حَلَّانَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أَخْبَرَنا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَسِلُ هُو وَأَهْلُهُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. (احمد ١/ ٧٤ - ابن ماجه ٣٧٥)
  - (٣٨١) حفرت على الله فرمات بين كه ني ياك سَرِ الفَيْحَةُ إي كمروالون كما تعدايك بى برتن عسل فرماليا كرت تعد
- ( ٣٨٢ ) حَلَّكَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، حَنْ أَبِي عَمَّادٍ ، قَالَ :إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ ، بَكَأَ الرَّجُلُ.
  - (۳۸۲) حضرت ابوعمار فرماتے ہیں کہ جب مرداور عورت ایک برتن سے مسل کرنا جا ہیں تو ابتداء مرد کرے۔
- َ ( ٣٨٣ ) حَلَمَتْنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِقٌ ، عَنْ زَالِلَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَ :يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ
  - (۳۸۳) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ آدی اوراس کی بیوی ایک برتن سے شمل کر سکتے ہیں۔
- ( ٣٨٤ ) حَكَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْآسَدِيُّ ، قَالَ : حَكَّنْنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزُوَاجُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

(ابن ماجه ۳۷۹)

- (۳۸۳) حفرت جابر بن عبداللد والله فواق في كم في كريم مُؤففة اورآب كي از واج ايك بى برتن عضل فرماليا كرتے تھے۔
- ( ٣٨٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنْبَأْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَبْدَأُ. (احمد ٢/ ١٤٠ ابن حبان ١١٩٣)
- (٣٨٥) حضرت عائشہ ثفاه بین فرماتی ہیں کہ میں اور نبی کریم مَلِفْظَةَ ایک برتن ہے عسل کرلیا کرتے تھے لیکن ابتداء حضور مَلِفَظَةَ ا ا بی فرماتے تھے۔

كناب الطهارت 💮 هي مصنف ابن ابي شيبه متر جم (جلدا) کي مسنف ابن ابي شيبه متر جم (جلدا)

#### ( ٤١ ) من كرة ذكِكَ

جن حضرات کے خیال میں مردوعورت کا ایک برتن سے عسل کرنا نا پہندیدہ ہے ( ٣٨٦ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَهْلَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ نَهَى أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

(۳۸۶) حضرت ابو ہریرہ دفاتھ اس بات سے منع فرماتے ہیں کدمرداورعورت ایک ہی برتن سے خسل کریں۔

## ( ٤٢ ) في الوضوء فِي الْمُسْجِدِ

#### مسجد میں وضوکرنے کا بیان

( ٣٨٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ أُحِلُّهَا لِمُغْتَسِلٍ يَغْتَسِلُ فِي الْمُسْجِدِ ، وَهِيَ لِشَارِبِ وَمُتَوَضَّىءٍ حِلَّ وَيِلَّ.

(٣٨٧) حضرت ابن عباس والله فرمات بين كه مين زمزم كے بانى كومىجد مين عسل كرنے والے كے لئے حلال نہيں سجھتا، البستہ وہ پینے والے اور وضوکرنے والے کے لئے حلال ہے اور شفاء کی چیز ہے۔

( ٣٨٨ ) حَدَّثْنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ صَالِحٍ بُنِ مُسُولِمِ اللَّيْرَةِي ، قَالَ :

( ۲۸۸ ) حدث عیسی بن یونس ، س سیو سو بن سر سر سن بن المحصّی ، ثمّ توصّاً وُسُوءَهُ کُلّهُ فِی الْمَسْجِدِ. رَأَيْتُ ابْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم فِی الْمَسْجِدِ فَحَصَ عَنِ الْحَصَی ، ثمّ توصّاً وُسُوءَهُ کُلّهُ فِی الْمَسْجِدِ. ( ۳۸۸ ) حضرت صالح بن مسلم کمتے ہیں کہ میں نے حضرت جبیر بن مطعم کودیکھا کہ انہوں نے کنگریاں جمع کیں اور پھر پوراوضو متحدمیں کیا۔

( ٣٨٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ تَوَضَّأَ فِي الْمَسْجِدِ بَعُدَ مَا بَالَ.

(٣٨٩) حضرت عطيه كت بي كه ميس في حضرت ابن عمر والله كود يكها كدانهول في مسجد ك بابر پيثاب كرف ك بعد مجد

( ٢٩٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(٣٩٠) حفرت ابراہیم پالیلی مسجد کے اندر وضوکرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

( ٣٩١ ) حَدَّثْنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءٌ ؟ فَقَالَ : إِنَّا لَنْتَوَضَّأُ فِي أَعْظَمِهَا حُرْمَةً ؛ مَسْجِدِ الْحَرَامِ.

(٣٩١) حفرت عطاء ہے مسجد کے اندر وضوکرنے کا حکم پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم سب سے افضل مسجد یعنی مسجد حرام میں بھی وضوکیا کرتے تھے۔ هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلدا) کچھ کا کھی ۱۰۸ کھی کا کھی کہ ان کھی کہ ان کھی کا ب الطبہار ہ

( ٣٩٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو مِجْلَزٍ عَامَّة مَا يُحَدُّثُنَا عَنِ الْقُرْآنِ ، فَرُبَّمَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَتَوَضَّاً فِي الْمَسْجِدِ ، قِيلَ لَهُ : وُضُوءٌ يَتَجَوَّزُ فِيهِ ؟ قَالَ :نَعَمُ.

(۳۹۲) حضرت سلیمان فُر ماتے ہیں کہ حضرت ابونجلزا کثر متجد ہیں قر آن کی تعلیم دیا کرتے تھے جب بھی نماز کا وقت ہوتا اور انہیں وضو کی حاجت پیش آ جاتی تو وہ متجد ہیں ہی وضو کرلیا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے اس کے جواز کے بارے میں بوچھا تو انہوں نے فرمایا بیہ جائز ہے۔

( ٣٩٣ ) حَلَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ فِي الْمَسْحِ مَا لَمْ يَغْسِلِ الرَّجُلُ فَوْجَهُ.

(۳۹۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ مسجد میں وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں البنتہ آ دمی یہاں اپنی شرم گاہ نہ دھوئے۔

( ٢٩٤ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَطَاءٌ وَطَاوُوسا يَتَوَضَّآنِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

(۳۹۴) حضرت ابورواد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاءاور حضرت طاوس کومسجد حرام میں وضو کرتے دیکھا ہے۔

( ٢٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ خَالِدِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنُ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ ، قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :حفِظْت لَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فِى الْمَسْجِدِ.

(٣٩٥) حضرت ابوالعاليه فرمات بين كه مين في ايك صحابي كوفر مات ہوئے سنا كه مين نے تمہارے لئے اس بات كومحفوظ ركھا ہے كه رسول الله مَا اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ فَعَادِ عَلَى وَضُوفر ما يا تھا۔

( ٢٩٦ ) حَذَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنِ ابْنِ سِيدِينَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقْعُدَ فِي الْمَسْجِدِ يتوَضَّأُ. (٣٩٢) حفرت ابن سيرين يريطين مجديس وضوكر نے كونا لبند خيال فرماتے تھے۔

( ٤٣ ) في الوضوء فِي النَّحَاس

## وضومیں تانے کا برتن استعال کرنے کا حکم

( ٣٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحابِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ يُصَبُّ عَلَيْهِ مِنْ إبْرِيقٍ.

(٣٩٧) حصرت حسن بصرى يريشي فرمات ميں كه ميں نے حصرت عثمان جن ثن كود يكھاان بروضوكا ياني صراحي سے و الا جار ہا تھا۔

( ٣٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْأَزْرَقِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَنسًا تَوَضَّأَ فِي طَسْتٍ.

(۳۹۸) حضرت ازرق بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس کوطشت میں وضو کرتے ویکھا ہے۔

( ٢٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَتَوَصَّأُ فِي تَوْرٍ.

(٣٩٩) حضرت جریر بن حازم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین کو تا بنے کے برتن سے وضو کرتے ویکھا ہے۔

معنف ابن الي شيرمترجم (جلدا) كي المحالي العالم المحالي العالم المحالي العالم ال

( ٤٠٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْوُضُوءِ فِى النَّحَاسِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، قُلْتُ :فَإِنَّ النَّاسَ يَكُرَهُونَهُ ! قَالَ : يَكُرَهُونَ رِيحَهُ.

- (۰۰۰) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے تا نبے کے برتن میں وضو کا تھکم دریا فت کیا تو انہوں نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، میں نے کہالوگ تو اسے ناپسند سجھتے ہیں۔انہوں نے فرمایالوگ اس کی بد بوکو براسجھتے ہیں۔
- (٤.١) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْع ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ عَلِمَّى يَوُمَّا صَلَاةَ الْغَدَاةِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ دَعَا الْغُلَامَ بِالطَّسْتِ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ أَدُّخَلَ إصْبَعَيْهِ فِى أَذُنَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا.
- (۱۰۰۱) حضرت عبد خیر بیشید فرماتے ہیں کدایک مرتبہ فجر کی نماز میں ہم حضرت علی الانٹیز کے ساتھ تھے جب انہوں نے نماز کا سلام پھیرلیا تو غلام سے پانی کا طشت منگوایا اور اس سے وضو کیا۔ دوران وضوا پی انگلیوں کو کا نوں میں داخل کیا پھر فرمایا ''میں نے رسول اللہ مَائِفَظَافَۃ کو یونمی وضورتے دیکھاہے''
- (٤.٢) حَلَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِى تَوْرِ مِنْ صُفُرٍ ، فَتَوَضَّا بِهِ.
- (۲۰۲) حضرت عبدالله بن زید ولائو فرماتے ہیں کدایک مرتبہ نبی پاک مَلِفَظَفَا جمارے ہاں تشریف لائے تو ہم نے تا نبہ کے ایک برتن میں آپ کے لئے پانی رکھا تو آپ نے اس سے وضوفر مایا۔
  - ( ٤.٣ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : فَالَ مُعَاوِيَةُ :نُهِيت أَنْ أَتَوَضَّأَ فِي النُّحَاسِ.
  - (٣٠٣) حضرت معاويد والأو فرمات بين كه مجھے اس بات سے منع كيا گيا ہے كہ ميں تا نے كے برتن ميں وضوكروں۔
- ( ٤.٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ إللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّه كَانَ لَا يَنْشُرَبُ فِى قَدَحٍ فِنْ صُفْرٍ ، وَلَا يَتَوَضَّأُ فِيهِ. (عبدالرزاق ١٨٠)
- ( ۴۰ % ) حضرت ناقع فرماتے ہیں کد حضرت ابن عمر تفاید بن تا نبے کے برتن میں ند پانی پیتے تھے اور ند بی اس میں وضوفر ماتے تھے۔
- ( ٤٠٥) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُسْلِمٍ أَبِى فَرُوَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِى لَيْلَى يَتَوَضَّأْ فِى طَسْتٍ فِى الْمَسْجِدِ.
- (۵۰۵) حضرت مسلم ابی فروہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن الی کیا کومبحد میں طشت سے وضوکرتے ویکھا ہے۔
- ( ٤٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْن عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الصُّفُرَ ، وَكَانَ

(۲۰۱) حضرت عبدالله بن دینار فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر پینوئن تا نے کو ناپیند بچھتے تھے اور اس سے وضو بھی نہیں کرتے تھے۔

## ( ٤٤ ) من تمضمض وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كُفُّ وَاحِدَةٍ ایک چلوسے کلی کرنے اور ناک میں یانی ڈالنے کا بیان

( ٤.٧) حَذَّنُنَا عَبَادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ جَمِيلِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَر تَدَصْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّ وَاحِدَةٍ. ( ٤٠٠) حفرت جيل بن زيد فرماتے ہيں كه مِن في حضرت ابن عمر شاون كوايك چلوسے كل كرتے اور ناك مِن پانى والے و كيما ب

(٤.٨) حَذَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حَالِدِ بُنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ جَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : تَوَضَّاً فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ، مِنْ كَفَّ وَاحِدَةٍ ، وَقَالَ : هَذَا وُضُوءُ نَبِيَّكُمْ صلى الله عليه وسلم.

(۸۰۸) حضرت عبدخیر پیشید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی دیاؤد نے وضوفر مایا اور اس میں ایک چلو سے تین مرتبہ کل کی اوز تین مرتبہ ناک صاف فر مایا، پھرارشاوفر مایا'' تمہارے نبی مِنْلِفِیکَا پھا کا وضوایسا تھا،

( ٤.٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ، فَغَرَفَ غَرْفَةً تَمَضْمَضَ مِنْهَا وَاسْتَنْشَقَ.

(۹۶۶) حضرت ابن عباس دولتے فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَالِفَتِیَا نے وضو میں ایک مرتبہ پانی لیا اور اس سے کلی بھی فرمائی اور ناک بھی صاف فرمایا۔ بھی صاف فرمایا۔

( ٤١٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ مَعْبَدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُمَضَّمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ مِنْ كَفَّ وَاحِدَةِ

(۱۰۰) حفرت راشد بن معبد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ڈاٹٹھ کوایک چلو سے کلی کرتے اور ناک میں پانی ڈالتے دیکھا ہے۔

( ٤١١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ بِمَاءٍ واحِدٍ ، كُلَّ مَرَّةٍ.

(۱۱۱) حفرت ابن عون وليني فرمات بي كه حفرت محد وليني برمرتبدا يك بن چلوس كل كرت اورناك بمي صاف كرت تهد ( ٤١٢) حُدِّثْت عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُمَضْمِصُ وَيَسْتَنْشِقُ مِنْ كُفِّ وَاحِدَةٍ. هم معنف ابن الي شيد مرجم (جلدا) كي معنف ابن الي شيد مرجم (جلدا)

(۳۱۲) حفرت ابراہیم تمی ایک چلو سے کلی کرتے اور ناک بھی معاف کرتے تھے۔

( ٤١٣ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ مِنْ كَفَّ وَاحِدَةٍ.

(۱۳۱۳) حفرت جعفر بن میمون ایک چلو سے کلی کرتے اور ناک بھی صاف کرتے تھے۔

( ٤١٤ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْمَضْمَضَةَ وَالْوسْتِنْشَاقَ مِنَ الْمَاءِ ، مَرَّةً.

(۱۳) حفرت محد براهیدا ایک چلو ہے کلی کرتے اور ناک بھی صاف کرتے تھے۔

#### ( ٤٥ ) في الإنسان يَخْرَجُ مِنْ دُبُرِةِ النُّودُ

جس شخص کے دہر سے کیڑا لگے اس کے وضوکا کیا تھم ہے؟

( ٤١٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَتَوَضَّأُ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ دُبُرِهِ الدُّودَةُ.

(۱۵) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جس کے دبرے میٹر انکل آئے اے وضو کرنا ہوگا۔

( ٤١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.

(١٦٨) حفرت ابراجيم فرمات بين كداي مخف پروضولا زيم نيس يه

( ٤١٧ ) حَلَّقْنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا خَرَجَ مِنْ دُبُرِ الإِنْسَانِ الدُّودُ ، أَوِ الدُّودَةُ فَعَلَيْهِ الْوُصُوءُ.

(۳۱۷) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر آ دی کے دبرے کیڑا نکلے تو اے وضو کرنا ہوگا۔

(٤١٨) حَلَمْنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى خَلْدَةَ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ : مَا خَرَجَ مِنَ النَّصْفِ الْأَعْلَى فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ `` وُضُوءٌ، وَمَا خَرَجَ مِنَ النَّصْفِ الْأَسْفَلِ فَعَلَيْهِ الْوُصُّوءُ.

(۳۱۸) حضرت ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر کے نصف جسم ہے کوئی چیز نکلے تو وضوئیں اور اگرینچے کے نصف سے کوئی چیز نکلے تو وضوے۔

( ٤١٩ ) حَلَّانَنَا أَبُو فُتِيبَةً ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : يَتَوَضَّأُ.

(۱۹) حفرت حادفر ماتے ہیں کداریا مخص وضو کرے گا۔

( ٤٢٠) حَلَّانَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ : يَخُرُجُ مِنْ دُبُرى الدُّودُ ، أَتَوَضَّا مِنْهُ ؟ قَالَ : لاَ.

(۳۲۰) حضرت موی بن عبدالله فرماتے ہیں کدمیں نے ایراہیم سے سوال کیا کہ میرے دیرے کیڑا نکلاہے، کیا میں وضوکروں گا؟ انہوں نے فرمایا کرتم وضونہیں کرو گے۔



## ( ٤٦ ) في الرجل يَتُوَضَّأُ يَبْدَأُ بِرِجْلَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

#### اس بات کا بیان کہ وضومیں ہاتھوں ہے پہلے یا وُل دھوئے جا سکتے ہیں

- ( ٤٢١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو بْنِ هِنْدٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيْ : مَا أَبَالِي إذَا تَمَّمْت وُضُوئِي بِأَيِّ أَعُضَائِي بَكَأْت.
- (۳۲۱) حضرت علی مختافی فرماتے ہیں کہ جب میں تمام اعضاء کو دھوکر پوری طرح وضوکر رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کس عضو ہے ابتداء کرتا ہوں۔
- ( ٤٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ خَالِدٍ ، عَنْ زِيَادٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : مَا أُبَالِي لَوْ بَدَأْت بِالشَّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ ، إذًا تَوَضَّأْت.
- ( ۲۲۳ ) حضرت علی واشی فرماتے ہیں کہ وضو کرتے ہوئے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ میں داکمیں سے پہلے باکمیں جانب سے
- ( ٤٢٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لاَ بَأْسَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجُلَيْكَ قَبْلَ يَدَيْكَ فِي الْوُضُوءِ.

(٣٢٣) حضرت عبدالله ولائق فرماتے ہیں کہ اگرتم وضومیں ہاتھوں سے پہلے پاؤں دھولوتو اس میں کوئی حرج نہیں۔

## ( ٤٧ ) في تحريك الْخَاتَم فِي الْوُضُوءِ

#### وضومیں انگوٹھی ہلانے کا بیان

- ( ٤٢٤) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَمِّعِ بُنِ عَتَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : وَضَّأْتُ عَلِيًّا فَحَرَّكَ
  - (٣٢٣) حضرت عمّا ب فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت علی جا ٹونہ کو وضو کروایا تو انہوں نے اپنی انگوشی کو ہلایا تھا۔
    - ( ٤٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِنَّى مِثْلُهُ.
      - (۲۵) ایک اورسند سے یہی منقول ہے۔
- ( ٤٦٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ ، عَنْ أَبِى تَمِيمِ الْجَيْشَانِيِّ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ ، وَأَنَّ أَبَا تَمِيمٍ كَانَ يَفْعَلُهُ ، وَأَنَّ ابْنَ هُبَيْرَةً كُنانَ يَفْعَلُهُ . (٣٢٢) حضرت ابوتميم جيشاني فرماتے بيں كه عبدالله بن عمرو دانو جب وضوكرتے تو انگوشي كوتركت ديا كرتے تھے۔حضرت ابوتميم

اور حفرت این هبیر ہ بھی یونہی کرتے تھے۔

( ٤٢٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ.

( ۲۲۷ ) حفرت ابن سیرین جب وضوکرتے تو انگوشی کو حرکت دیا کرتے تھے۔

( ٤٢٨) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ وَ وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى مَرْزُوقٍ ، عَنْ مَيْمُونِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحَرِّكُ خَاتَمَهُ إِذَا تَوَضَّأَ.

( ٣٢٨ ) حضرت ميمون جب وضوكرت تو الكوشى كوتركت ديا كرتے تھے۔

( ٤٢٩ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بُنِ أَبِي بَكُرِ ، فَالَ :رَأَيْتُ سَالِمًا تَوَضَّأَ وَخَاتَمُهُ فِي يَدِهِ ، لَا يُحَرِّكُهُ.

(۳۲۹) حضرت خالد بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا اس وقت ان کی انگونکی ان کے ہاتھ میں تھی کیکن انہوں نے اسے حرکت نہ دی۔

( ٤٣٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ كَانَ يُحَرِّكُ خَاتَمَهُ فِي الْوُضُوءِ.

( ٣٣٠ ) حضرت عمر وبن دينار وضوكرت وتت انگوشي كوحركت ديا كرتے تھے۔

( ٤٣١ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ مِسْعَرِ ، قَالَ :سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ فِي الْخَاتَمِ :أَزِلْهُ.

(۳۳۱) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ دضو کرتے وقت انگوشی ا تار دو۔

( ٤٣٢) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ مَوْلِّى لِعُمَرَ :أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ إذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ.

( ٣٣٢ ) حفزت عمر بن عبد العزيز بإينيا وضوكرتے وقت انگوشی كوتر كت ديا كرتے تھے۔

( ٤٣٣ ) حَذَّثْنَا حَنْظَلَةُ بْنُ تَهُلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ تَوَصَّاً فَحَرَّكَ خَاتَمَهُ.

(٣٣٣) حفرت حسن بفرى وينطيا وضوكرت وقت انگوشى كوتركت ديا كرتے تھے۔

( ٤٣٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ الصَّيْدَلَانِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يُحَرِّكُ خَاتَمَهُ إِذَا تَوَصَّأَ.

( ٣٣٣ ) حفزت عروه ويشيه وضوكرت ونت انگوهی كوتركت ديا كرتے تھے۔

( ٤٨ ) في القلس فِي الوضوءِ

منه بھر کرتے آنے سے وضوٹوٹ جائے گا

( ٤٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ قَالَا :فِي الْقَلْسِ وُضُوءٌ.

(۳۳۵) حضرت معنی اور حضرت حکم فرماتے ہیں کہ منہ بحر کرتے آنے میں وضولازم ہے۔

ابن الي شير مترجم (جلدا) في المساد ال

( ٤٣٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَلْسِ ؟ فَقَالَ : ذَلِكَ الدَّسُعُ إِذَا ظَهَرَ فَفِيهِ الْوُضُوءُ.

(٣٣٦) حضرت ابراہیم سے مند بھر کرتے آنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا جب بین ظاہر ہو جائے تو اس میں وضوے۔

( ٤٣٧ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالَا : فِي الْقَلْسِ وُضُوءٌ.

(۳۳۷) حضرت تھم اور حضرت حماد فرماتے ہیں کہ منہ بھرکے تے آنے میں وضولازم ہے۔

( ٤٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا وَجَدُتَ مِنَ الطَّعَامِ عَلَى لِسَانِكَ فَأَعِدِ الْوُضُوءَ.

(٣٣٨) حضرت عطاء فرماً تے ہیں کہ جب جمھارا کھا ناتمھاری زبان پر آ جائے تو وضولا زم ہے۔

( ٤٣٩ ) حَدَّثْنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : هُوَ حَدَثْ.

(٣٣٩) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ قے وضو کو تو ڑ دیتی ہے۔

( ٤٤٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :فِي الْقَلْسِ وُضُوءٌ.

(۴۴۴) حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہتے میں وضولا زم ہے۔

(٤٤١) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ، وَلَيْسَ بِالْأَحْمَرِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ قَالَا :فِي الْقَلْسِ وُضُوءٌ.

(۱۲۲۱) حفزت قاسم اورحفزت سالم فرماتے ہیں کہتے میں وضولازم ہے۔

( ٤٩ ) مَنْ كَانَ لاَ يَرَى فِي الْقَلْس وُضُوء

جن حفرات کے نز دیک قے سے وضونہیں ٹو ٹنا

( ١٤٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالْحَسَنِ لَمْ يَرَوْا فِي الْقَلْسِ وُضُوءً.

( ۲۴۲ ) حضرت طاوس حضرت مجامداور حضرت حسن كنز ديك قے سے وضولا زمنهيں ہوتا۔

( ٤٤٣ ) حَلَّاثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ لَيْثٍ قَالَ :قَالَ مُجَاهِدٌ ، وَطَاوُوس :لَا ، حَتَّى يَكُونَ الْقَيْء .

(۳۴۳) حضرت مجاہد اور حضرت طاوس فر ماتے ہیں کہ قے باہر جانے سے وضونہیں ٹوٹنا بلکہ اگر منہ میں آ کر واپس چلی جائے تو وضونوٹ حاتا ہے۔

( 111 ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْقَلْسِ : إذَا كَانَ يَسِيرًا فَلَيْسَ بشَيْءٍ.

( ۳۳۳ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کداگر تے تھوڑی ہوتو وضونہیں ٹو ٹنا۔

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المحالي المعلم المعلم

﴿ ٤٤٥) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ : فِي الْقَلْسِ إِذَا كَانَ يَسِيرًا فَلَيْسَ فِيهِ وُصُوءٌ ، وَإِذَا كَانَ كَثِيرًا فَفِيهِ الْوُصُهِ ءُ

- (۴۴۵) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ نے اگر تھوڑی ہوتو وضونہیں ٹو ٹما اورا گرزیا دہ ہوتو وضوٹوٹ جاتا ہے۔
  - ( ٤٤٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :لَيْسَ فِي الْقَلْسِ وُضُوءٌ.
    - (۴۴۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہتے ہے وضوئبیں ٹو ٹٹا۔

# (٥٠) في الرجل يَتُوضًا أو يَغْتَسِلُ فَينْسَى اللَّمْعَةَ مِنْ جَسَدِيهِ

اگروضو یاغسل کرتے وقت آ دمی کےجسم کا کوئی حصہ خشک رہ جائے تواس کا کیا تھم ہے؟

( ٤٤٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَابُنُ عُلَيَّةَ وَمُعْتَمِرٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ سُوَيْد الْعَدَوِى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ زِيَادٍ ، قَالَ : اغْتَسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَنَابَةٍ فَخَرَجَ فَأَبْصَرَ لُمْعَةً بِمَنْكِيهِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ ، فَأَخَذَ بِجُمَّتِهِ فَبَلَهَا بِهِ. (دار قطني ١٠)

(۳۷۷) حضرت علاءَ بن زیاد رہائٹو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مَلِفِنْفِکَامْ نے عنسل جنابت فرمایا۔عنسل سے فارغ ہوئے تو ہمیں نہیں میں وہ شکھ برنشان کی ہم ہمیں نہیں دیا کا مصرف استعمال کے اور استعمال کے اور استعمال کے اور استعمال ک

آپ نے اپنے کندھے پرخشکی کا نشان دیکھا۔ پھرآپ نے اپنے بال پکڑے اوران ہے اس جھے کوتر کرلیا۔

( ٤٤٨ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاَّ تَرَكَ مِنْ فَكَمِهِ مَوْضِعَ ظُفُرٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَخْسِنُ وُضُونَك ، قَالَ :يُونُسُ :وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُول :يُغْسَلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ.

(٣٣٨) حفرت حن ويشيط فرمات بين كه بى پاك مِنْ فَقَطَةَ في ايك آدى كود يكها كه اس كے پاؤں بين ناخن كى جگه خشك به، آپ نے اس سے فرمایا'' اچھى طرح وضوكرو' حضرت حسن الي صورت بين فرمايا كرتے تھے كه صرف اس جگه كودهويا جائے گا۔ ( ٤٤٩) حَدِّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُكِيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَأَى رَجُلاً فِي رِجُلِهِ لُمُعَةً لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ حِينَ يَظَهُّرُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : بِهَذَا الْوُضُوءِ تَحْضُرُ الصَّلَاةَ ؟! وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْسِلَ اللَّهُ عَهَ وَيُعِيدَ الصَّلَاةَ ؟! وَأَمَرَهُ أَنْ

(۴۳۹) حضرت عبید بن عمیر پیشید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب بڑا ہوئے نے ایک آ دمی کو دیکھا جس کا پاؤں وضو کرتے وفت ایک جگہ سے خشک رہ گیا تھا، آپ نے اس سے فر مایا کہ کیا تم اس وضو کے ساتھ نماز پڑھو گے۔ پھراسے علم دیا کہ اس خشک جگہ کودھوکر نماز پڑھے۔

( ٤٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ :أَنَّ عُمَرَ رَأَى رَجُلًا يُصَلَّى ، قَدْ تَرَكَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ مِثْلَ



(۴۵۰) حضرت ابوقلا بہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر دہاٹئ نے ایک آ دمی کو دیکھا جونماز پڑھ رہا تھالیکن اس کے پاؤں پر ایک جگہ ناخن کے برابرخشک تھی۔ آپ نے اسے وضواور نمازلوٹانے کا حکم دیا۔

( ٤٥١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : مَا أَصَابَهُ الْمَاءُ مِنْ مَوَاضِعِ الطُّهُورِ فَقَدْ طَهُرَ.

(۵۱) حضرت ابرا جيم خعي يشيط فرماتے بيل كه جن مقامات وضوتك پانى پنچتا ہے وہ پاك موجاتے بيل۔

( ٤٥٢ ) حَذَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَلِىَّ بْنَ حُسَيْنٍ يَقُولُ :مَا أَصَابَ الْمَاءُ مِنْك وَأَنْتَ جُنُبٌ فَقَدْ طَهُرَ ذَلِكَ الْمَكَانُ.

(۳۵۲) حضرت علی بن حسین فرماتے ہیں کہ حالت جنابت میں تمہارے جسم کے جس حصہ تک پانی پہنچے گا وہ حصہ پاک ہو جائے گا۔

( ٤٥٣ ) حَلَّثْنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ حَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ:رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ تَوَضَّأَ يَوْمًا ، فَتَرَكَ فِي مَرْفَقِهِ شَيْئًا يَسِيرًا ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَغَسَلَ ذَلِكَ الْمَكَّانَ.

(۵۳) حضرت خالد بن ابی بمرفر ماتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ ایک دن وضوفر مار ہے تھے کہ ان کی کہنی کے پاس تھوڑی می جگہ خشک رہ گئی۔انہیں اس بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے وہ جگہ بھی دھولی۔

( ٤٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئَى ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ فَيَبْقَى مِنْهُ الْمَكَانُ ، قَالَ : إذنْ يُمِسُّهُ الْمَاءَ ، أَوْ يَغْسِلُهُ.

(۳۵۳) حضرت طاوس سےایسے آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ وہ اس جگہ کو دھولے یا اسے پانی ہے تر کر لے۔

( ٤٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُعِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، مِثْلُهُ.

(۵۵) حفرت ابراہیم سے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٤٥٦) حَدَّثَنَا حَرَمِیٌّ بُنُ عُمَارَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ أَبِی حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِی مِجْلَزٍ ، قَالَ : يَغْسِلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ.

(٣٥٦) حضرت ابوكبر فرماتے بيل كداس جكدكودهو ي كار

\* (٤٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ عُمَرَ رَأَى فِي قَدَمِ رَجُلٍ مِثْلَ مَوْضِعِ الْفَلْسِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَيُعِيدَ الصَّلَاةَ.

(۵۷) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر شاکھ نے ایک آ دمی کودیکھا جس کے پاؤں پر سکے کے برابر جگہ خشک تھی۔ آپ نے

ه معنف ابن الي شير مترجم (جلدا) كي معنف ابن الي شير مترجم (جلدا) كي معنف ابن الي شير مترجم (جلدا)

اسے وضواورنمازلوٹانے کا حکم دیا۔

( ١٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَغْسِلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ.

(۲۵۸) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ صرف ای جگد کود صوعے گا۔

( ٤٥٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الرَّحَبِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ ، فَرَأَى لُمْعَةً لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ ، فَقَالَ : بِجُمَّتِهِ فَبَلَّهَا بِهِ. (احمد ا/ ٣٣٣ ـ ابن ماجه ٢٢٣)

مبھ ہیں، ہست ہوں ہوں ہے۔ ہیں۔ (۵۹) حضرت ابن عباس ڈٹاٹو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِاَشْتَا فَا عَسْل جنابت فرمانے کے بعد ایک خشک جگہ دیکھی جسے پانی نہ پہنچا تھا، آپ نے اپنے بالوں کو پکڑ کراس جگہ کو تر کرلیا۔

( ٤٦٠) حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُغْسَلُ ذَلِكَ الْمَكَانُ.

(٣٢٠) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ صرف اس جگہ کودھویا جائے گا۔

#### (٥١) في الوضوء بِالْمَاءِ الآجِنِ

#### مٹیا لے اور گدلے یانی سے وضو کا بیان

(۲۱۱) حضرت ابن سيرين مليالے اور گدلے پائى سے وضو كرنے كو كروہ جمجھتے تھے۔

( ٤٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عَبَّادُ بُنُ مَيْسَرَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بُأْسًا بِالْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الآجِنِ.

(۲۱۲) حفرت حسن بھری منیالے پانی سے وضوکرنے میں کوئی حرج نہ بچھتے تھے۔

( ١٦٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ عَمْرٍ وَقَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بُنَ مُخَيْمِرَةَ يَكُرَهُ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ

(٣١٣) حضرت قاسم بن مخير ومليالے پاني سے وضوكرنے كو كروہ سجھتے تھے۔

( ٤٦٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ الْمَاءِ الَّذِى قَدْ أَرْوَحَ :أَنَتُوضَّاً بِهِ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْمَاءِ الطَّرْقِ ، وَالْمَاءِ الرَّنْقِ ، قَالَ الطَّرْقُ : الَّذِى تَطُرُقُهُ الدَّوَابُ وَتَخُوضُهُ ، وَالرَّنْقُ الَّذِى قَدْ أَرُو حَ.

(٣٦٣) حضرت قادہ سے بوچھا گيا كەاپىے پانى سے وضوكرنا جائز ہے جس كاذا كقداور رنگ بدل گئے ہوں؟ آپ نے فرمايا كه جس پانى سے جانور پيتے ہوں اور جس پانى ميں بوپيدا ہوگئ ہواس سے وضوكر نے ميں كوئى حرج نہيں۔

هي مصنف ابن الي شيد مترجم (جلدا) کي هي الم

( ٤٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنْ أَبِى الرَّبِيعِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُن أَبِى لَيْلَى فَمَرَّ بِمَاءٍ تَخُوضُ فيهِ الدَّوَابُّ وَتَبُولُ فِيهِ ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ.

(٣٦٥) حضرتُ ابوالربيع فرمات ميں كه ميں عبدالرحن بن اُبي ليل كے ساتھ تھا۔ وہ ايسے حوض كے پاس سے گزرے جس سے جانورياني پينے تصے اوراس ميں پيشاب بھى كرديتے تھے۔انہوں نے فر ماياس سے وضوكرنے ميں كوئى حرج نہيں۔

(٥٢) مَنْ قَالَ الْمَاءُ الْيَسِيرُ أَحَبُّ إِلَى مِنَ التَّيمُ

تھوڑ ااورمعمولی یانی مجھے تیم سے زیادہ اچھامعلوم ہوتا ہے

( ٤٦٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :الْمَاءُ الْيَسِيرُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ التَّيَمُّمِ.

(۲۲۷) حضرت طاوی فرماتے ہیں کہ تھوڑا پانی میرے نزدیک تیم ہے بہتر ہے۔

(٤٦٧) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنُ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى مَرْزُوقٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :الْقَلِيلُ مِنَ الْمَاءِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ التَّرَابِ.

(۲۷۷) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ تھوڑ ایانی مجھے مٹی سے زیادہ محبوب ہے۔

( ٤٦٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الْوُصُوءُ بِالطُّرْقِ مِنَ الْمَاءِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ التَّيَمُّمِ.

(۲۸) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں جانور کے زیراستعال پانی سے وضوکرنا مجھے تیم سے محبوب ہے۔

( ٤٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :سُثِلَ عَنِ الْمَاءِ الْقَلِيلِ الَّذِى لَا يَبْلُغُ الطَّهُورَ ؟ فَقَالَ :الصَّعِيدُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْهُ.

(٣٦٩) حضرت حماد سے اتنے تھوڑے پانی کی موجودگی میں وضو کے بارے میں سوال کیا گیا جو وضو کی ضرورت پوری نہ کرتا ہوتو انہوں نے فرمایا ''مٹی مجھے اس سے زیادہ مجبوب ہے''

( ٤٧٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : إِذَا تَوَضَّأْتَ فَلَمْ تُعَمِّمْ فَتَيَمَّمْ.

( ۴۷٠) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جب وضو کا یانی کانی نہ ہوتو تیم کرلو۔

( ٥٣ ) مَن كَانَ يَتَوَضَّأُ إِذَا احْتَجَمَ

جوحضرات تجینےلگوانے کے بعد وضو کے قائل ہیں

(٤٧١) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا احْتَجَمَ غَسَلَ أَثَرَ مَحَاجِمِهِ. معنف ابن الى شير مترجم (جلدا) كي المعلم المع

(۲۷۱) حفرت ابن عمر جانو تحجینے لگوانے کے بعد چھنوں کی جگہ کو دھولیا کرتے تھے۔

( ٤٧٢ ) حَلَّنَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ لَا يَغْتَسِلَانِ مِنَ الْحجَامَة.

(۲۷۲) حفرت علقمہ اور حفرت اسود تجھنے لگوانے کے بعد شسل نہیں کرتے تھے۔

( ٤٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ.

(۳۷۳) حفرت ابراہیم پھنوں کی جگہ کو دھولیا کرتے تھے۔

( ٤٧٤) حَلَّتَنَا حَفُصٌ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ :إغْسِلُ أَثْرَ الْمَحَاجِمِ.

( ۴۷ م) حفرت حسن اور حضرت ابن سيرين فرماتے سفے كذي كھنوں كى جگه دھولو۔

( ٤٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَا يَقُولَانِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْتَجِمُ : يَتَوَضَّأُ وَيَغْسِلُ أَثْرَ الْمَحَاجِمِ.

(۵۷۷) حضرت حسن اور حضرت محمد فرماتے ہیں کہ بچھنے لگوانے کے بعد آ دمی وضو کرلے اور پچھنوں کی جگہ کو دھولے۔

( ٤٧٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكُخُولٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَوَى بَأْسًا إِذَا احْتَجَمَ أَنْ لَا يَغْتَسِلَ ، وَلَا يَغْسِلَ ٱثْرَ مَحَاجِمِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا دَمْ.

(۷۷۲) حفرت کمحول کے نزدیک اگر آ دمی تجھنے لگوانے کے بعد غسل نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، حتی کہ اگر خون کے نشانات نہ ہوں تو تجھنے کی جگہ کو دھونا بھی ضرور کی نہیں۔

( ٤٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْتَجِمُ مَاذَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : يَغْسِلُ أَثْرَ مَحَاجِمِهِ.

(۷۷۷) حضرت حسن ریشینے سے بچھنے لگوانے والے مخص کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فر مایا وہ پچھنوں کی جگہ دھو لے۔

( ٤٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : يَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ.

(۸۷۸) حضرت ابن الحنفيه فرماتے ہيں كه وہ مجھنوں كے نشا نات دھولے۔

( ٤٧٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنٍ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنُ سَالِمٍ ، وَالْقَاسِمِ ، وَعَامِرٍ ، وَطَاوُوس ؛ قُلْتُ : أَغْتَسِلُ مِنَ الْحِجَامَةِ ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ أَبُو جَعْفَرِ :اغْسِلْ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ.

(929) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم، حضرت عامر اور حضرت طاوس سے میں نے بو چھا'' کیا میں مجھنے لگوانے کے بعد عسل کروں۔انہوں نے کہا' دنہیں' ابوجعفر نے فرمایا''صرف پچھنوں کے نشانات دھولو''۔

( ٤٨٠ ) حَلَّاتُنَا قَبِيصَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يَخْتَجِمُ فَيَغْسِلُ أَثْرَ الْمَحَاجِمِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأَ

(۴۸۰) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ میرے والدحضرت عروہ پرتیجیز تجھیے لگوانے کے بعد پچھنوں کے نشانات کو دھوکر وضوکر تے اورنماز پڑھ لیتے۔

( ٤٨١ ) حَدَّثَنَا مَعُنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْمُجَبَّرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ يَمُسَحُ أَثْرَ الْمَحَاجِمِ بِالْمَاءِ.

(۲۸۱) حضرت قاسم مجھنوں کے نشانات کو یانی سے دھو لیتے تھے۔

## ( ٥٤ ) مَن قَالَ عَلَيْهِ الْغُسلُ

#### جن حضرات کے نز دیک اس پر عسل واجب ہے۔

( ٤٨٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ المُغِيرَةِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الْغُسُلُ مِنَ الْحِجَامَةِ.

(۸۸۲) حضرت ابن عباس دائش فرماتے ہیں کہ مجھنوں کے بعد عسل کرنا چاہے۔

( ٤٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ:اغْتَسِلُ مِنَ الْحِجَامَةِ.

(۲۸۳) حضرت عبدالله بن عمرو دایشهٔ فرماتے ہیں کہ چھنوں کے بعد منسل کرو۔

( ٤٨٤) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :احْتَجَمَ عِنْدِى إِبْرَاهِيمُ ، وَمُجَاهِدٌ ، فَاغْتَسَلَ مُجَاهِدٌ ، وَغَسَلَ إِبْرَاهِيمُ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ.

(۴۸۴) حفرت حکم فرماتے ہیں کہ حفرت اُبراہیم ادر حفرت مجاہد نے میرے پاس تچھنے لگوائے۔ پھر حفرت مجاہد نے غسل کیا اور حفرت ابراہیم نے صرف مچھنوں کی جگہ دھونے پراکتفاء کیا۔

( ٤٨٥) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْتَجِمُ ، أَوُ يَحْلِقُ عَانَتَهُ ، أَوْ يَنْتِفُ اِبْطَيْه ، قَالَ :يَغْتَسِلُ.

(۸۵) حضرت علی و التو نے ان تین اشخاص کے بارے میں عنسل کا تھم دیا ہے 🕦 کچھنے لگوانے والا 🏵 زیر ناف بال صاف کرنے والا 🖱 بغل کے بال اکھیڑنے والا۔

( ٤٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ؛ أَنَّ عَانِشَةَ حَدَّثَتُهُ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :يُغْتَسَلُ مِنَ الْحِجَامَةِ.

(ابوداؤد ۳۵۲ ابن خزیمه ۲۵۷)

(٢٨٦) حضرت عائشه مخاصة طاق ميں كه نبي پاك مَلْفَظَيَّةُ نے فر مايا" سچھنے لگوانے كے بعد عسل كيا جائے گا"۔

( ٤٨٧ ) حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا احْتَجَمَ الرَّجُلُ فَلَيْغْتَسِلْ ، وَلَمْ يَرَهُ وَاجَبًا. (ابوداؤد ١٨١ـ نرمذي ٨٦)

(۲۸۷) حفرت عبدالله بن عباس داین تیجینے لگوانے والے شخص کونسل کا حکم تو دیتے تھے لیکن اسے واجب نہ مجھتے تھے۔

#### ( ٥٥ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الْقَبْلَةِ وُضُوءٌ

#### جن حضرات کے نز دیک بوسہ لینے سے وضونہیں ٹو شا

( ٤٨٨) حَلَّنْنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ :حَلَّنْنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَانِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَتَوَضَّأَ ، فَقُلْتُ :مَنْ هِىَ إِلَّا أَنْتِ ؟ فَضَحِكْتُ.

(۴۸۸) حفرت عائشہ شی مذیعا فرماتی ہیں کہ نبی پاک مِنْلِفَظَةً نے اپنی ایک زوجہ کا بوسہ لیا، پھر آپ وضو کئے بغیر نماز کے لئے تشریف لے گئے۔ حفرت عائشہ شی مذیعا کہ وہ زوجہ آپ ہی تھیں؟ اس پر حضرت عائشہ شی مذیعا کہ وہ زوجہ آپ ہی تھیں؟ اس پر حضرت عائشہ میں مشرادیں۔ عائشہ میں مذیعا مسکرادیں۔

( ٤٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَحَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءًا .

(۴۸۹) حضربت ابن عباس والثور تك نزديك بوسه لينے سے وضونيس ثو نا۔

( ٤٩٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءًا.

(۴۹۰) حفرت حسن بصری کے نزدیک بوسد لینے سے وضونہیں او نا۔

( ٤٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ.

(۹۹۱) حضرت عطاء کے نز دیک بوسہ لینے ہے وضوئبیں ٹو شا۔

( ٤٩٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ :مَا أَبَالِي قَبَّلْتُهَا ، أَوْ قَبَّلْتُ يَدِى.

( ۴۹۲ ) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لوں یا اپنے ہاتھ کا بوسہ لوں۔

( ٤٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي رَوُقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَ ثُمَّ صَلَّى ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. (احمد ٢٠٠٠ نساني ١٥٥)

( ٣٩٣ ) حضرت عا كشه ري هناف فرماتي بيل كه نبي كريم مِ الشين في أنه ايك مرتبدا في زوجه كا بوسه ليا اور بيم نماز يرهمي ليكن وضونهيس فرمايا \_

هي مصنف ابن ابي شيرمتر جم (جلدا) کي په ۱۲۲ کي کا ۱۲۲ کي کتاب الطبهار ند

( ٤٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ.

(۳۹۴) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ بوسہ لینے سے وضونہیں ٹو ٹا۔

#### ( ٥٦ ) من قَالَ فِيهَا الْوضُوءُ

#### جن حضرات کے نز دیک بوہے سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔

( ٤٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْلِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْقُبْلَةَ مِنَ اللَّمْسِ ، وَيَأْمُرُ مِنْهَا بِالْوُضُوءِ.

(٣٩٥) حضرت ابن عمر والني كنزديك بوسد چهون كى طرح باوروه بوسد ليني كى وجد وضوكا تحم دية تهد

( ١٩٦) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، وَهُشَيْمٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِى عُبَيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْس ، وَمِنْهَا الْوُضُوءُ.

(٣٩٦) حفرت عبدالله دين في كنزديك بوسه جهوني كاطرح إوروه بوسد ليني كا وجدت وضوكا تحكم دية تحد

( ١٩٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَبَّلَ لِشَهُورَةٍ نُقِضَ الْوُضُوءُ.

( ٣٩٧ ) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كہ جب كوئى فخص شہوت سے بوسد لے تواس كا وضوثوث جائے گا۔

( ٤٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلُهُ.

(۴۹۸) حضرت صعبی سے یونہی منقول ہے۔

( ٤٩٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ زَكَوِيًّا ، عَنِ الشَّغْبِيُّ ، مِثْلُهُ.

(۴۹۹) ایک اورسند سے حضرت صعبی سے یونہی منقول ہے۔

( ٥٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ عَبْدِاللهِ ، قَالَ:سَأَلْتُ الزَّهْرِيَّ عَنِ الْقُبْلَةِ ؟ فَقَالَ : كَانَ الْعُلَمَاءُ يَقُولُونَ : فِيهَا الْوُصُوءُ.

(۵۰۰) حضرت عبدالعزیز بن عبدالله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری پیٹیلا ہے بوسہ کے تھم کے بارے میں پو چھا تو انہوں نے فرمایا''علاء فرماتے تھے کہ اس سے وضو واجب ہے''

(٥.١) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَ حَمَّادٍ ، قَالَا : إِنْ قَبَّلَ ، أَوْ لَمَسَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ.

(۵۰۱) حضرت تھم اور حضرت حماد فر ماتے ہیں کہ اگر بوسدلیا یا جھوا تو وضوواجب ہے۔

(٥.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :الْقَبْلَةُ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ.

(۵۰۲) حضرت صعی فرماتے ہیں کہ بوسہ وضو کوتو ڑ دیتا ہے۔

ه معنف ابن الي شيه متر جم ( جلد ا ) في معنف ابن الي شيه متر جم ( جلد ا ) في معنف ابن الي شيه متر جم ( جلد ا )

( ٥.٣ ) حَدَّثَنَا جَوِيْزٌ ، عَنُ مُغِيرَةً ، عَنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِى لَا تُوِيدُ ذَاكَ ، فَإِنَّمَا يَجِبُ الْوُصُوءُ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا وُصُوءٌ ، فَإِنْ قَبَّلَتُهُ هِى فَإِنَّمَا يَجِبُ الْوُصُوءُ عَلَيْهَا ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ وَجَدَ شَهُوةً وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُصُوءُ ، وَإِنْ قَبَلَهَا وَهِى لَا تُوِيدُ ذَاكَ فَوَجَدَتْ شَهْوَةً ، وَجَبَ عَلَيْهَا الْوُصُوءُ

اگرآ دمی عورت کا بوسہ لے اور وہ چاہتی تو نہ ہولیکن اسے شہوت محسوس ہوتو اس کا وضوٹوٹ جائے گا۔ ۔۔۔ برائیس ہم موس میں بیکن کے تاریخ اور وہ میروٹ سے دیم بروٹ جائے گا۔

( ٥.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَمْرٍو ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ : أَمَا إِنِّى أَحْمَدُ اللَّهَ يَا هُنَيْدَةُ ، لَوْلَا أَنْ أُخْدِثَ وُضُوءًا لَقَبَّلُتُك.

(۵۰۴) حضرت ابراہیم نے اپنی زوجہ سے فرمایا''اے ھنید ہ! میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ اگر مجھے اپنا وضو باقی ندر کھنا ہوتا تو میں تیرا بوسہ لے لیتا''

## ( ٥٧ ) في قُبْلَةِ الصَّبِيِّ خِيح كا بوسه لِينے كابيان

(٥٠٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَبَّلَ صَبِيًّا فَمَضْمَضَ.

(٥٠٥) حضرت نافع فرماتے ہیں كەحضرت ابن عمر ولائو نے ايك بيچ كابوسدليا پمركلي فرمائي۔

(٥.٦) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ نَافِعِ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَوَضَّأَ فَقَبَّلَ بُنَيَّةً لَهُ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ.

(۵۰۱) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دیا تئونے اپنی ایک بچی کا بوسہ لیا بھریانی منگوا کر کلی فرمائی۔

(٥.٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَبَلَ الصَّبِيَّ مَضْمَضَ فَاهُ ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

(٥٠٤) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر والتي جب بج كابوسہ ليتے تو كلى فرماتے ۔ اور وضوبيس فرمايا كرتے تھے۔

(٥.٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنْ قُبْلَةِ الصَّبِىّ بَعْدَ الْوُضُوءِ ؟فَقَالَ : إِنَّمَا تِلْكَ رَحْمَةٌ ، لَا وُضُوءَ فِيهَا.

(۵۰۸) حفرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے بچے کابوسہ لینے کے بعد وضو کا حکم دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا ''میتو مہر بانی اور رحمت کا اظہار ہے اس میں وضو واجب نہیں۔



## ( ۵۸ ) فی الوضوء مِنَ اللَّمْسِ عورت کوچھونے کے بعد وضو کا حکم

( ٥.٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا لَمَسَ ، أَوْ قَبَّلَ لِشَهُوَةٍ نَقَضَ الْوُضُوءُ.

(۵۰۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آ دمی نے اگر شہوت سے جھوایا بوسدلیا تو اس کا وضوثوث جائے گا۔

( ٥١٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا زَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَهُ.

(۵۱۰)حضرت فعنی ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٥١١ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِ شَامُ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَبَلْتَ ، أَوْ لَمَسْتَ ، أَوْ لَمُسْتَ ، أَوْ لَمَسْتَ ، أَوْ لَمَسْتَ ، أَوْ لَمَسْتَ ، أَوْ لَمُسْتَ ، أَوْ لَمَسْتَ ، أَوْ لَمَسْتَ ، أَوْ لَمُسْتَ ، أَوْلَا مُسْتَلِقُولِهُ الْمُسْتَ ، أَوْلَا لَمُسْتَ ، أَوْلَا مُسْتَلِقُولِهُ الْمُولِمُ لَلْمُ لَوْلِهُ لَلْمُ لَوْلِهُ لَلْمُ لَوْلِهُ لَلْمُ لَلْمُ لَمُ لَمُ لَوْلِهُ لَلْمُ لَوْلِهُ لَلْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَا لَهُ لَلْمُ لَوْلِهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَمُ لَا لَهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَوْلِهُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَمُ لَوْلِهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَمُ لَوْلُولُ لَمُ لَلْمُ لَوْلُولُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ

(۵۱۱) حضرت ابراميم فرماتے بيں كه جب تونے بوسدليا يا چھوايا مباشرت كى تو وضو كا اعاد و تجھ پر لازم ہے۔

( ٥١٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ قَالَا : إذَا لَمَسَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ.

(۵۱۲) حضرت حماد اورحضرت علم فر ماتے ہیں کہ جب عورت کو جھوا تو وضوثوث کیا۔

( ٥١٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى فِي اللَّمْسِ بِالْيَدِ وُضُوءًا .

(۵۱۳) حضرت حسن بصرى كے زوريك باتھ سے چھونے كى بناپروضولا زمنبير ہوتا۔

( ٥١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْآسَدِيُّ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :إِذَا لَمَسَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِشَهْوَةٍ تَوَضَّأَ ، مَا لَمْ يُنْزِلُ.

(۵۱۳) حصرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی فرماتے ہیں کہ جب آ دمی اپنی بیوی کوشہوت کے ساتھ چھوئے تو جب تک انزال نہ ہوا سے وضو کرنا چاہئے۔

#### ( ٥٩ ) في الوضوء مِنْ لُحُومِ الإِبلِ اونٹ كا گوشت كھا كروضوكرنے كابيان

(٥١٥) حَلَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ ، قَالَ :سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ ؟ فَقَالَ :تَوَضَّوُوا مِنْهَا. (احمَّد ٣/ ٣٠٣ـ ابن خزيمة ٣٢)

(۵۱۵) حضرت براء بن عازب جائث فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْ الفَتْدَةَ ہے اونٹوں کا گوشت کھانے کے بعد وضو کا تکم یو چھا گیا تو

ه معنف ابن الي شير مترجم (جلدا) كي معنف ابن الي شير مترجم (جلدا) كي معنف ابن الي شير مترجم (جلدا)

آپ نے فرمایا''اونٹول کا گوشت کھانے کے بعد وضوکرو''

( ٥١٦ ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى نَحَرَ جَزُورًا فَأَطْعَمَ أَصْحَابَهُ ، ثُمَّ فَامُوا يُصَلُّونَ بِغَيْرٍ طُهُورٍ ، فَنَهَاهُمُ عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ :مَا أَبَالِي مَشَيْت فِى فَرْثِهَا وَدَمِهَا وَلَمْ أَتَوَضَّأَ ، أَوْ أَكَلْت مِنْ لَحْمِهَا وَلَمْ أَتَوَضَّأَ .

(۵۱۷) حضرت ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوموی جھٹڑ نے اونٹ ذیج کیا اور اس کا گوشت اپنے ساتھیوں کو کھلایا۔ گوشت کھا کر وہ حضرات بغیر وضو کئے نماز میں کھڑے ہونے لگے تو حضرت ابومویٰ نے انہیں روک دیا اور فرمایا'' میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس کی لید اور خون پر چلوں تو پھر بھی وضو کروں اور اگر اس کا گوشت کھاؤں تو پھر بھی وضو کروں (گویا میرے نزدیک دونوں حالتوں میں وضو کرنا ضروری ہے)۔

( ١١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْس ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ أَبِي ثُوْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : كُنَّا نَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ ، وَلَا نَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْفَنَمِ. (طبراني ١٨٦٨)

(۵۱۷) حضرت جابر بن سمرہ ڈٹائٹو فرماتے ہیں کہ ہم اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کیا کرتے تھے لیکن بکریوں کا گوشت کھا کر وغونہیں کرتے تھے۔

( ٥١٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِى ثَوْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ ، وَلَا نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ. (ابن حبان ١٣٥هـ احمد ٥/ ١٠٢)

(۵۱۸) حضرت جابر بن سمرہ خافی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرِفِظَ نے ہمیں علم دیا کہ اونٹ کا گوشت کھا کر وضوکریں اور بکری کا گوشت کھا کر وضو نہ کریں۔

## ( ٦٠ ) مَنْ قَالَ لاَ يَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ

## جن حضرات کے نز دیک اونٹ کا گوشت کھا کر وضو وا جب نہیں

( ٥١٥ ) حَدَّثَنَا عَائِذُ بُنُ حَبِيبٍ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَكُلَ لَحْمَ جَزُورٍ ، وَشَرِبَ لَبَنَ الإِبِلِ، وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.

(۵۱۹) حفرت یکی بن قیس ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت ابن عمر وزاؤد کود یکھا کہ انہوں نے اونٹ کا گوشت کھایا اوراس کا دودھ پیا، پھر بغیر وضو کئے نماز پڑھی۔

( ٥٢٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَتَوَضَّؤُونَ مِنْ لُحُومِ الإِبلِ



(۵۲۰) حضرت طاوس، حضرت عطاء اور حضرت مجاہد اونٹوں کا گوشت کھانے اور ان کا دودھ پینے کے بعد وضونہیں کیا کرتے ہے۔ ہتھ

( ٥٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي سَبْرَةَ النَّخَعِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَكَلَ لَحْمَ جَزُورٍ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّلُ.

(۵۲۱) حضرت ابوسرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مذاشئ نے اونٹ کا گوشت کھایا اور وضو کئے بغیرنماز بڑھی۔

( ٦٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَكَلَ لَحْمَ جَزُّورٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّاْ.

(۵۲۲) حضرت عبدالله بن حسن فرماتے ہیں کہ حضرت علی ہوڑ نے اونٹ کا گوشت کھایا اور وضو کئے بغیرنماز بردھی۔

( ٥٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نفاعة بن مُسْلم ، قَالَ : رَأَيْتُ سُويْد بْنَ غَفَلَةَ أَكُلَ لَحْمَ جَزُورٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتُوَضَّأُ.

(۵۲۳) حفزت نفاعه فرماتے ہیں کہ حضرت سوید بن غفلہ نے اونٹ کا گوشت کھایا اور وضو کئے بغیر نماز پڑھی۔

( ٥٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ مَنْصُودٍ ، عَنُ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ: لَيْسَ فِي لحومِ الإِبلِ وَالْبَقَرِ وَالْعَنَمِ وُضُوءٌ. ( ٥٢٣) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كداونث، گائے اور بكرى كا كوشت كھانے سے وضونہيں ٹوشا۔

#### ( ٦١ ) مَنْ كَانَ لاَ يَتُوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

#### جس چیز کوآگ نے جھوا ہواس کے استعال سے وضونہیں ٹو شا۔

( ٥٢٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَكُلْت مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَعَ أَبِى بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، خُبُزًّا وَلَحْمًا ، فَصَلَّوْا وَلَمْ يَتُوضَّؤُوا. (ترمذى ٨٠)

(۵۲۵) حضرت جابر بن عبدالله دینٹی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مِیَّا ﷺ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثان ٹنگائیڈ کے ساتھ روٹی اور گوشت کھایا، ان سب حضرات نے کھانے کے بعد وضو کئے بغیر نماز بڑھی۔

( ٥٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :أَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ كَتِفًا ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْحِ كَانَ تَحْتَهُ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى. (ابوداؤد ١٩١ـ ابن حبان ١٩٢١)

(۵۲۷) حضرت ابن عباس ڈٹاٹٹو فرماًتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مِنَافِقَعَ آج نے شانے کا گوشت کھایا پھر ایک کپڑے اپنے ہاتھوں کوصاف کرلیا اور وضو کئے بغیر نماز پڑھی۔ هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلوا) کي الا کي الا کي الا کي کاماب الطهار ب

( ٥٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ وَهُبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ مِنْ عَظْمٍ ، أَوْ نَعَرَّقَ مِنْ ضِلَعٍ ، ثُمَّ صَلَّى ، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.

(احمد ١/ ٢٢٤ ابن خزيمة ٢٩)

(۵۲۷) حضرت ابن عہاس دی ٹی فرماتے ہیں کہ نبی پاک بَیلِ فَقَائِعَ نِے ایک مڈی کے ساتھ لگا ہوا گوشت کھایا پھر وضو کئے بغیر نماز روحی

رِرْص. ( ٥٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَابِرٌ الْجُعْفِقُ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ

٥٢٨) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخبَرَنَا جَابِرْ الجُعَفِيّ ، عَنُ أَبِى جَعَفَرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ ، فَمَرَّ بِقِدْرٍ تَفُورُ ، فَأَخَذَ مِنْهَا عَرْفًا ، أَوْ كَتِفًا فَأَكَلَهُ ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَلَمْ يَتَوَضَّذُ (طبرانی ٢٠٤١ـ احمد ٢٣١)

(۵۲۸) حفرت ابن عباس و الله فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور مَلِفقَظَةُ نماز کے لئے نکلے، آپ نے دیکھا کہ ایک ہانڈی چولہے پر یک رہی ہے، آپ نے اس میں سے شانے کا گوشت نکال کر کھالیا، پھر صرف کلی کی ، وضونہیں فر مایا۔

( ٥٢٩) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّنَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ :حَلَّنَنَا أَبُو عَوْن ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ مَرُوَانَ ، قَالَ :تَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارَ ، فَأَرْسَلَّ مَرُوَانُ إِلَى أُمَّ سَلَمَةَ يَسُأَلُها ، فَقَالَتُ :نَهَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِى كَتِفًا ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً.

(احمد ۲/ ۳۰۷ نسائی ۲۲۵۲)

(۵۲۹) حضرت عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ دی ہے مروان کو بیصدیث سنائی کہ آگ پر پکائی گئی چیز کھانے کے بعد وضو کرو۔ مروان نے حضرت ام سلمہ ٹاکھٹی فائے پاس پیغام بھیج کر بید سئلہ بوچھا تو انہوں نے فرمایا ''ایک مرتبہ نبی

پاک مِزْ اَنْ اَنْ اَلَٰهُ مِی مُنْ اِسْمَاعِیلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَلِی اِنْ کُوجِهوا تک بین ' وَ حُسَیْنِ ، أَوْ حُسَیْنِ ، أَوْ حُسَیْنِ ، أَوْ حُسَیْنِ ، مَنْ زَیْنَبَ (۵۲. ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَلِی بُنِ حُسَیْنِ ، أَوْ حُسَیْنِ بُنِ عَلِی ، عَنْ زَیْنَبَ بِنْتِ أَمْ سَلَمَةَ ، قَالَتُ : أَتِی رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِکَتِفِ شَاةٍ فَا کَلَ مِنْهُ ، فَصَلَّی وَلَمْ یَمَسَّ مَاءً.

(ابن ماجه ۳۹۱ نسائی ۱۸۷)

(۵۳۰) حصرت زینب بنت امسلمہ ٹڑی مذبئ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مِنَافِظِیَّا کِی باس بکری کا شانہ لایا گیا، آپ نے اس میں سے کھایا اور یانی کوچھوئے بغیر نماز ادا فر مائی۔

( ٥٣١ ) حَدَّثَنَا عَلِىَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى سُويْد بُنُ النَّعْمَانِ الْأَنْصَارِيُّ ؛ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ ، حَنَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ صَلَّى الْعَصْرَ ، نُمَّ دَخَا بِأَطْعِمَةٍ ، وَلَمْ يُؤْتَ إِلاَّ بِسَوِيقٍ ، فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى هي معندابن الي شيبه متر جم (جلدا) في المسلمات العليمار المسلمات ال

بِنَا الْمُغْرِبُ. (ابن ماجه ۲۹۲)

(۱۳۵) حضرت سوید بن نعمان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور مَرَّافِتْ کَیْ ساتھ خیبر کی طرف نگلے، جب ہم مقام صھباء بہنچ تو نبی مَرِّافِتُهُ اِنْ عَصر کی نماز پڑھائی پھر کھانا منگوایا۔اس موقع پرصرف ستو لائے گئے،لوگوں نے انہیں کھایا اور بانی پی لیا، پھر آپ مِرَّافِتِنَا اَقِ بَانِی منگوا کر کُلی فرمائی، پھرمغرب کی نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی۔

( ٥٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ النَّعْمَانِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمِثْلِهِ ، وَزَادَ فِيهِ : وَمَضْمَضْنَا مَعَهُ ، وَمَا مَسَّ مَاءً. (احمد ٣/ ٢٧٢)

(۵۳۲) حضرت سويد كى ايك روايت ميس بياضافد بي من خالى كى ، اورآب مُؤفَظَة في بانى كوچوا تك نبين "-

( ٦٣٣ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالِ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ أَبِى عَمْرُو ، عَنْ حُنَيْنِ بْنِ أَبِى الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِى رَافِعٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ كَتِفًا ، ثُمَّ قَامَ إَلَى الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً. (مسلم ٩٣- احمد ١/ ٣٩٢)

(۵۳۳) حضرت ابورافع فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْ اِنْ ایک مرتبہ شانے کا گوشت کھایا پھر نماز کے لئے اٹھ پڑے اور پانی کوچھوا تک نہیں۔

( ٣٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَزَّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى ، وَلَمْ يَتَوَضَّأَ.

(احمد ۱۲۹/۱۳ مسلم ۹۳)

(۵۳۴) حضرت عمره بن اميفر مات بي كه نبي ياك مَلْقَظَيَّةَ في بكرى كے شانے كا گوشت كھايا پھر بغير وضو كئے نماز اوافر مائى۔

( ٥٣٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ إِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي إِيَادٌ ، عَنُ سُويُد بُنِ سَرُحَانَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُو هُنَا عَنْهُ مَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ طَعَامًا ، ثُمَّ أَقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَقَدْ كَانَ تَوَضَّأَ قَبْلَ ذَلِكَ ، شُعْبَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ طَعَامًا ، ثُمَّ أَقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَقَدْ كَانَ تَوَضَّا قَبْلَ ذَلِكَ ، فَلَ فَعَلْتَ ذَلِكَ فَعَلَ النَّاسُ بَعْدِي. (طبراني ١٠٠٨)

(۵۴۵) حفرت مغیرہ بن شعبہ زلائ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہی پاک مُؤْفِظَةً نے کھانا کھایا، اتنے میں نماز کا وقت ہوگیا، آپ پہلے سے باوضو تھے۔ میں آپ کے پاس وضو کے لئے پانی لایا تو آپ نے مجھے ڈانٹ دیااہ، فرمایا'' چیھے رہو، اگر میں نے وضو کیا تو میرے بعدلوگ بھی وضو کرنے لگیں گے۔

( ٥٣٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :أَكَلْت مَعَ أَبِى بَكْرِ خُبْزًا وَلَحْمًا ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.

(۵۳۱) معنرت جابر بن عبدالله و الله في فرمات جيل كه بيل في حضرت الوبكر والله كل ساته كهايا تو انهول في بغير وضو ك



( ٥٣٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسُودَ كَانَا مَعَ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ ، فَتَلَقَّى بِجَفْنَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ ، وَهُوَ فِي الرَّحْبَةِ ، قَالَ : فَجَلَسَ فَأَكُلَ مِنْهَا هُوَ وَعَلْقَمَةُ وَالْأَسُودُ ، قَالَ : ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ ، فَمَضْمَضَ فَاهُ ، وَغَسَلَ بَدَيْهِ مِنْ غَمْرِ اللَّحْمِ ، ثُمَّ دَخَلَ فَصَلَّى.

(۵۳۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علقمہ اور حضرت اسود دونوں حضرت ابن مسعود جن ٹنو کے ساتھ مسجد جا رہے تھے۔اتنے میں ٹرید کا ایک پیالہ لایا گیا تو ایک جگہ بیٹھ کر تینوں حضرات نے کھایا۔ پھر پانی منگوا کر کلی کی اور اپنے ہاتھوں سے گوشت کی چکنائی صاف کی ، پھر مسجد میں داخل ہو کرنماز اوا کی۔

( ٥٢٨ ) حَلَّقْنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَكَلَ خُبُزًّا وَلَحْمًا ، فَمَا زَادَ عَلَى أَنْ مَضْمَضَ فَاهُ وَغَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ صَلَّى.

(۵۳۸) حضرت جابر تفاشق فرماتے میں که حضرت ابو بکر وفاش نے روٹی اور گوشت کھایا، پھر کلی کی، ہاتھ دھوئے اور نماز اوا فرمائی۔ ( ۵۲۹ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِ مَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْوُصُوءُ مِمَّا حَرَجَ ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ.

(۵۳۹) حضرت ابن عباس بڑا ٹو فرماتے ہیں کہ جسم سے خارج ہونے والی چیز سے وضوٹو ٹما ہے جسم میں داخل ہونے والی چیز سے وضوئییں ٹو ٹما۔

( ٥٤٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ مُتَوَضَّنًا مِنْ طَعَامٍ فَطَّ ، كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ النَّلَاثَ ، ثُمَّ يَمُسَحُ يَدَهُ بِالتَّرَابِ ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ.

(۵۴۰) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر واٹھؤ کو بھی کھانے کی وجہ سے وضوکرتے نہیں دیکھا۔ وہ کھانے کے بعداپی تمن انگلیاں چاٹ لیتے۔ پھراپنے ہاتھ کومٹی سے صاف کرتے اور نماز کے لئے تشریف لے جاتے۔

( ٥٤١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِجَبَلَةَ :أَسَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنِّى لَآكُلُ اللَّحْمَ وَأَشْرَبُ اللَّبَنَ وَأُصَلِّى ، وَلَا أَنُوَضَّا ؟ قَالَ:نَعَمُ.

(۵۴۱) حضرت مسعر فرماتے ہیں کہ میں نے جبلہ ہے یو چھا کہ کیا آپ نے حضرت ابن عمر دی ٹو کو یہ فرماتے سا ہے کہ میں محوشت کھا کراور دودھ پی کرنماز پڑھتا ہوں اور وضونہیں کرتا؟ انہوں نے فر مایا ہاں ساہے۔

( ٥٤٢ ) حَلَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ وَنَّابٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْوُضُوءُ بِتَ حَرَجَ ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ ، وَلَا مِمَّا أُوطِئَ.

(۵۴۲) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں كہم سے نظنے والى چيز سے وضوثو تا ہےجم ميں داخل ہونے والى چيز اور پاؤال برلگ

ه مسنف ابن الی شیبه مترجم (جلدا) کی هستان استانی شیبه مترجم (جلدا) کی هستان التصالیات التصالیات التصالیات التص

جانے والی مندگی سے وضوئبیں تو شا۔

( ٥٤٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ ، وَلَيْسَ مِمَّا ذَخَلَ.

(۵۴۳) حضرت عکرمه فرماتے ہیں کہ جسم سے نکلنے والی چیز سے وضوثو نتا ہے، داخل ہونے والی چیز سے وضوئییں لو تنا۔

( 354 ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُرَارَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ أَبَى يُحَدِّثُ ، عَنْ أَمَّ الطُّفَيْلِ امْرَأَةِ أَبَى ؛ أَنَّ أَبَيًّا كَانَ يَأْكُلُ الثَّرِيدَ وَيُمَضْمِضُ فَاهُ وَيُصَلَّى.

(۵۴۴)حفرت الی بیوی حفرت ام طفیل فرماتی بین که حفرت انی ژید کھانے کے بعد کلی کر کے نماز پڑھ لیتے تھے۔

( ٥٤٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ صَالِح أَبِى الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ ، عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ ابْنَةِ الزَّبَيْرِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ ؛ فَنَهَسَ عِنْدَهَا مِنْ كَيْفٍ ، ثُمَّ خَرَجُ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَتَوَضَّأَ. (احمد ٢/ ٣١٥ـ طبراني ٢١٣)

(۵۳۵) حفزت ام حکیم بنت الزبیر فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ مَثِلِفَظَةَ عَفرت ضباعہ کے یہاں تشریف لائے اور شانے کا گوشت تناول فرمایا۔ پھرآپ نماز کے لئے تشریف لے گئے اور آپ نے وضونہیں فرمایا۔

( ٥٤٦ ) حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا السَّوَّارِ الْعَدَوِيَّ أَكُلَ ثَرِيدًا وَلَحْمًا ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

(۵۳۱) حضرت عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میں نے ابوالسوار عدوی کو دیکھا کہ انہوں نے ٹرید اور گوشت کھایا پھروضو کئے بغیر نماز ادا فر مائی۔

( ٥٤٧ ) حَذَنْنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : بِنْسَ الطَّعَامُ طَعَامٌ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ.

(۵۴۷)حضرت معمی فرماتے ہیں وہ برا کھانا ہے جس کے بعد وضوکیا جائے۔

( 150 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنُ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ الثَّرِيدَ وَيَشُرَبُ النَّبِيدَ وَيُصَلِّى ، وَلَا يَتَوَضَّلُ

(۵۴۸) حضرت عبدالاعلى فرماتے ہیں كه ابن الحنفيه تزيد كھاتے اور نبيذيية كھروضو كئے بغيرنماز پڑھ ليتے تھے۔

( ٥٤٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيْرِينَ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَبِيدَةَ ، فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتُ ، فَدَعَا بِخُبْرٍ وَلَبَنٍ وَسَمْنٍ فَأَكُلْنَا ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ ، فَظَنَنْت أَنَّهُ كَانَ أَحَبَّ الِلَهِ أَنْ يَتَوَضَّأُ ، لَوُلا أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُرِينِي أَنَهُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

(۵۳۹) حضرت این سیرین فرمات میں کہ میں حضرت عبیدہ کے پاس آیا۔ انہوں نے بکری ذیح کرنے کا تھم دیا، بکری ذیح کی نی مجرآپ نے روٹی، دودھ اور چر بی منگوائی ہم نے سب چیزیں کھا کمیں، مجرانہوں نے وضو کئے بغیر نماز پڑھ لی۔میراان ک هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدا) كي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدا)

بارے میں بیگمان تھا کہ وہ وضوکرنا پیند کرتے ہیں لیکن شایدوہ دکھانا جاہتے تھے کہ وضونہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ۔

- ( ٥٥٠ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، وَعِكْرِ مَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُرُّ بِالْقِدْرِ ، فَيَتَنَاوَلُ مِنْهَا الْعَرْقَ فَيُصِيبُ مِنْهُ ، ثُمَّ يُصَلِّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ ، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ ، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ ، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ ،
- (۵۵۰) حفرت عائشہ مُزید مِنی مذیخ فرماتی ہیں کہ نی پاک مِرِ اَفِظَافِ کَرَرتے ہوئے ہا عُدی سے گوشت لے کر کھا لیتے بھر بغیر وضو کئے اور بغیر یانی کوچھوئے نماز اوا فرما لیتے۔
- ( ٥٥١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ يَأْكُلُ اللَّحْمَ وَالنَّرِيدَ ، فَيُصَلِّى وَلَا يَتَوَظَّأَ.

(۵۵۱) حضرت محمد بن كعب فرمات بين كه حضرت عبدالله بن يزبيد كوشت اورثر بدكهات بهر بغير وضو كئ نماز يزه ليت تهر

(٥٥٢) حَذَّنَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ مَوْلَى ثَقِيفٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : شَهِدُت ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ جَدْيًا لَهُمْ فِي التَّنُّورِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَخْرِجُوهُ لَنَا لَا يَفْتِنَّا فِي الصَّلَاةِ ، فَأَخْرَجُوهُ فَأَكُلُوا مِنْهُ ، ثُمَّ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ تَوَضَّأَ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَكُلُنَا رِجْسًا ؟! قَالَ : فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنْتَ خَيْرٌ مِنْي وَأَعْلَمُ ، ثُمَّ صَلَّوْا.

(۵۵۲) حفرت البوزياد فرمات بين كه مين في حضرت ابن عباس اور حفرت ابو بريره بن في كود يكها كه وه تنور مين بعونى جانے والى بكرى كے پكنے كا انتظار كرر ہے تھے۔ اتنے ميں حضرت ابن عباس بن في في في اللہ اللہ اللہ بارى نماز خراب نه بو جائے (يعنی بعوک كی شدت كی وجہ ہے) پس اے نكالا گيا اور سب نے اے كھايا۔ پھر حضرت ابو بريره بن في وضوكر نے گئو حضرت ابن عباس بن في في في اپ اس چيز كھائى ہے؟''اس پر حضرت ابو هريره بن في آپ مجھ سے بہتر حضرت ابو هريره بن في آپ محص سے بہتر بين اور مجھ سے نين ' پھر سب نے نماز يزھ لی۔

## ( ٦٢ ) مَنْ كَانَ يَرَى الْوضُوءَ مِمَّا غَيَّرَت النَّارُ

#### جس چیز کوآگ نے بدل دیا ہواس سے وضو کا بیان

( ٥٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ إَبُرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَكُلَ أَثْوَارَ أَقِطٍ ، فَقَامَ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ : أَتَدُرُونَ لِمَ تَوَضَّأْت ؟ إِنِّى أَكُلُت أَثْهَ ارَ أَقِطٍ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ، فَالَ ، فَكَانَ عُمَرٌ يَتَوَضَّأُ مِنَ السُّكَرِ. ( عضرت ابرا بيم بن عبرالدفرمات بين كما يك مرتبه حضرت ابو بريه وثن نه كامن كراك كائ ، فجروضوفر ما يا اس هي مسنف ابن الي شير مترجم (جلدا) کي په په ۱۳۷ کي ۱۳۷ کي مسنف ابن الي شير مترجم (جلدا)

کے بعد آپ نے پوچھا'' کیاتم جانتے ہو میں نے وضو کیوں کیا؟ میں نے رسول اللہ مَؤَافِظَةَ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جبتم کوئی ایسی چز کھاؤ جسے آگ نے جھوا ہوتو وضو کرو۔حضرت عمر جانجۂ شکر کھا کر وضو کیا کرتے تھے۔

( ٥٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْاَخْنَسِ؛ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى خَالِتِهِ أُمْ حَبِيبَةَ ، فَسَقَتْهُ شَرْبَةً مِنْ سَوِيقٍ ، ثُمَّ قَالَتُ : يَا ابْنَ أُخْتِى تَوَضَّهُ ، فَإِنِّى سَمِغْت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.

(۵۵۴) حفرت ابوسفیان بن مغیرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی خالدام حبیبہ تفاید نفائ کے پاس گیا، انہوں نے مجھے ستو کا شربت پلایا پھر فرمایا ''اے بھانے! وضو کرلو، کیونکہ میں نے رسول اللہ مَلِ اَنْفَظَةَ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس چیز کو آگ نے چھوا ہو اے استعمال کرنے کے بعد وضو کرلو۔

( ٥٥٥ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثِنِي الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : خَدَّثِنِي أَبُو سُفْيَانَ بُنُ سَعِيدٍ الْأَخْنَسِيُّ ، قَالَ : قَالَ : خَدَّثِنِي أَبُو سُفْيَانَ بُنُ سَعِيدٍ الْأَخْنَسِيُّ ، قَالَ : دَخُلُتُ عَلَى خَالِتِي أَمْ حَبِيبَةَ فَسَقَتْنِي سَوِيقًا ، ثُمَّ قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي تَوَضَّأُ ، فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ. (احمد ١/ ٣٢٨)

(۵۵۵) حضرت ابوسفیان بن سعیداخنسی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہیں اپی خالدام حبیبہ بڑی ہیں گیا، انہوں نے مجھے ستوکا شربت پلایا پھر فرمایا'' اے بھانجے! وضوکرلو، کیونکہ میں نے رسول اللّد مَلِّوْفَظَیَّا آج کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس چیز کوآگ نے جھوا ہوا ہے استعال کرنے کے بعد وضوکرلو۔

( ٥٥٦ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ : قِيلَ لِمَطْرِ الْوَرَّاقِ ، وَأَنَا عِنْدَهُ : عَمَّنُ أَخَذَ الْحَسَنُ ، أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ؟ فَقَالَ : أَخَذَهُ عَنْ أَنَسٍ ، وَأَخَذَهُ أَنَسٌ عَنْ أَبِى طُلُحَةَ ، وَأَخَذَهُ أَبُو طُلُحَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. (طحاوى ٢٩ ـ احمد ٣٠/ ٣٠)

( ٥٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.

(۵۵۷) حضرت عاكشه و من هذي فرماتي جي كه جس چيز كوآگ نے چھوا مواسے استعمال كرنے كے بعد وضوكر لو۔

﴿ ٥٥٨ ﴾ حَلَّاتَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ : تَوَضَّؤُوا

هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلدا) کي هن است الطبهار ن

مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ. (طبراني ٢٨٣٩)

- (۵۵۸) حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ جس چیز کوآگ نے جھوا ہواہے استعال کرنے کے بعد وضو کرلو۔
  - ( ٥٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى كَانَ يَتَوَضَّأُ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ.
    - (۵۵۹) حفرت ابومویٰ آگ پر کی ہوئی چیز استعال کرنے کے بعد بضو کرتے تھے۔
- ( ٥٦٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِى قِلاَبَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَلَمْ أَجِدُهُ ، فَقَعَدْتُ أَنْتَظِرُهُ ، فَجَاءَ وَهُوَ مُغْضَبٌ ، فَقَالَ : كُنْتُ عِنْدَ هَذَا ، يَغْنِى الْحَجَّاجَ ، فَأَكُلُوا ، ثُمَّ قَامُوا فَصَلَّوُا ، وَلَمْ يَتَوَضَّؤُوا ! ، فَكُذَّا وَهُوَ مُغْضَبٌ ، فَقَالَ : مَا كُنَّا نَفْعَلُهُ. (عبدالرزاق ٢٥٠)
- (۵۲۰) حضرت ابوقلا بہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت انس جھٹنے کی خدمت میں حاضر ہواوہ موجود نہ تھے، میں میٹھ کران کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ واپس آئے تو انتہائی غصہ میں تھے، فرمانے لگے میں اس (حجاج) کے پاس ہے آر ہا ہوں، لوگوں نے کھانا کھایا اور بغیر وضو کئے اٹھ کرنماز پڑھنے لگے۔ میں نے حضرت انس جھٹنے سے بوچھا کہ' اے ابوحمزہ! کیا آپ ایسانہ کیا کرتے تھ''۔ انہوں نے فرمایا''ہم ایسانہیں کیا کرتے تھے۔
  - ( ٥٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ شَرِبَ سَوِيقًا فَتَوَضَّأَ.
    - (۵۲۱) حضرت ابن عمر وزائق نے ستو کا شربت پیا، پھر وضوفر مایا۔
- ( ٥٦٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَنَسًا ، وَأَبَا طَلُحَةَ ، وَأَبَا مُوسَى ، وَابْنَ عُمَرَ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَامْرَأَتَيْنِ مِنْ أَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ كَانُوا يَتَوَضَّؤُونَ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ.
- (۵۲۲) حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ حضرت انس ،ابوطلحہ ،ابومویٰ ،ابن عمر ، زید بن ٹابت اور حضور مِزَنِفَقَعَ کَم وواز واج آگ پر کِی چیز کھانے کے بعد وضوکیا کرتے تھے۔
- ( ٥٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ ، وَسَفَاهُمْ مَرَّةً نَبِيذًا ، فَأَتَاهُمْ بِوَضُوءٍ ، فَتَوَضَّؤُوا.
- (۵۶۳) حفرت ابوقلاً بہا گ پر پکی چیز کھانے کے بعد وضو کا حکم دیا کرتے تھے۔ایک مرتبہ انہوں نے لوگوں کو نبیذ پلائی پھر وضو کا یانی منگوا کر انہیں وضو کرایا۔
- ( ٣٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :تَوَضَّؤُوا مِنَ السُّكَرِ ، فَإِنَّ لَهُ ثُفُلًا.
  - (۵۲۴) حفرت انس جائز فرماتے میں شکر کھا کر وضو کرو کیونکہ اس میں تلجسٹ ہوتی ہے۔
- ( ٥٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ عَانِشَةَ ، وَأَبَا سَلَمَةَ ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ كَانُوا يَتَوَضَّؤُونَ مِمَّا

كتاب الطهارت ه این این شید متر جم (جلدا) کی کی است این این شید متر جم (جلدا)

مَسَّتِ النَّارُ ، وَكَانَ الزُّهُرِيُّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ.

(۵۱۵) حفرت زہری فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ، ابوسلمہ اور عمر بن عبد العزیز آگ یر کی چیز کھا کروضوکیا کرتے تھے۔حضرت زہری بھی ہوئی کرتے تھے۔

( ٥٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ ، أُرَاهُ قَدْ ذَكَرَ أَنَّ لَهُ صُحْبَةً ، قَالَ : لتُوَكَّأُ مِمًّا غَدَّت النَّارُ.

(۵۱۱) ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ آگ پر کی چیز کھا کروضو کیا جائے گا۔

( ٥٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ فَتَوَضَّأَ فَوْقَ الْمَسْجِدِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مِنْ أَى شَيْءٍ تَوَضَّأْتَ ؟ فَقَالَ :أَكَلْتُ ثَوْرَى أَقِطٍ.

( ١٦٧ ) حضرت عبدالله بن ابراہيم كہتے ہيں كه ميں حضرت ابو جريره جانو كا ساتھ تھا ، انہوں نے معجد كے اوپر وضوفر مايا۔ ميں نے ان سے وضو کا سبب ہو چھا تو فر مایا کہ میں نے مکھن کے طرے کھائے تھے۔

( ٥٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :تَوَضَّأُ مِمَّا غَيَرَتِ النَّارُ.

(۵۱۸) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ جس چیز کوآ گ نے جھوا ہواس کے استعال کے بعد وضو کیا جائے گا۔

( ٥٦٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّفَر يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ :كَانُوا عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فَأَكَلُوا لَحْمًا وَثَوِيدًا ، وَخَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ فَجَعَلُوا يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّؤُونَ ، فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ : أَنْظُرُ ! يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّؤُونَ .

(۵۲۹) حضرت عبدالله بن عمروفر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے پاس تھے۔لوگوں نے گوشت اور ثرید کھایا، پھر باہر گئے اور بغیر وضو کے نماز شروع کر دی۔حضرت ابومسعود جھٹے فرمانے گئے'' انہیں دیکھو! بغیر وضو کے نماز برج رہے ہیں۔"

## (٦٣) في الرجل يُمَسُّ إبطَهُ أَيْتُوضًا

كيا بغل كو ہاتھ لگانے والاشخص وضوكرے گا؟

( ٥٧٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ:رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلاً حَكَّ إبطَّهُ ، أَوْ مَسَّهُ ، فَقَالَ لَهُ : قُمْ فَاغْسِلْ يَدَك ، أَوْ تَطَهَّرْ.

(۵۷۰) ایک مرتبه حضرت عمر بنی نی نایک آ دمی کودیکھا جوبغل میں خارش کرر ما تھا، آپ نے اس سے فرمایا اٹھواور ہاتھ دھوؤیا

هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدا) کي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدا) کي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدا)

( ٥٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :مَنْ نَقَّى أَنْفَهُ ، أَوْ حَكَّ إِبِطَهُ تَوَضَّأَ.

- (۵۷۱) حضرت عمر والنو فرماتے ہیں جوا پناناک صاف کرے یا بغل میں خارش کرے،اسے جاہئے کہ وضو کرے۔
- ( ٥٧٢ ) حَدَّثَنَا حَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ فِي نَتْفِ الإِبِطِ.
  - (۵۷۲) حضرت ابن عباس و فاطو فرماتے ہیں کہ بغل کے بال اکھیرنے سے وضوئیس او فا۔
- ( ٥٧٣ ) حَذَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمَشُّ إِبِطَهُ ، أَوْ يَنْتِفُهُ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، إِلَّا أَنْ يُدْمِيَهُ.
- (۵۷۳) حضرت حسن ہے اس مخص کے بارے میں پوچھا گیا جو بغل کو ہاتھ لگائے یا بال اکھیزے تو انہوں نے فر مایا اس میں کوئی حری نہیں البتہ اگر خون نکلا تو وضو ثوث جائے گا۔
- ( ٤٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :هَوُلَاءِ يَقُولُونَ :مَنْ مَسَّ إِبِطَهُ أَعَادَ الْوُصُوءَ ؟ وَأَنَا لَا أَقُولُ ذَلِكَ ، وَلَا أَدْرِى مَا هَذَا.
- (۵۷۴) حضرت محمد میشید فرماتے ہیں کہلوگ کہتے ہیں کہ بغل کو ہاتھ لگانے والا دوبارہ وضو کرے گا، میں نہ یہ کہتا ہوں اور نہاس بات کو جانتا ہوں ۔
- ( ٥٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍ و ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ نَتْفِ الْأَبِطِ.
  - (۵۷۵) حضرت عبدالله بن عمر وبغل کے بال اکھیزنے کے بعد عسل فرماتے تھے۔

## ( ٦٤ ) الرجل يأخذ مِنْ شَعُرةِ أَيْتُوضَّأُ ؟

#### كيابال كثوانے والاشخص وضوكرے گا؟

- ( ٥٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَمِنْ أَظْفَارِهِ بَعُدَ مَا يَتَوَضَّأَ؟ قَالَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
- (۵۷۱) حفرت حسن سے بال یا ناخن کا شنے والے محض کے وضو کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا'' بال یا ناخن کا منے سے وضو نہیں ٹو ٹٹا۔''
  - ( ٥٧٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ الْحَكِّمِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، لَمْ يَزِدُهُ إِلَّا طَهَارَةً.
    - (۵۷۷) حضرت علم اور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اس پروضو واجب نہیں ، اس عمل نے تو اس کی پاکی میں اضافہ کیا ہے۔
      - ( ٥٧٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :هُوَ طَهُورٌ وَبَرَكَةٌ.
        - (۵۷۸) حضرت سعید بن جمیر فرماتے ہیں کہ بال یاک اور برکت کی چیز ہیں۔



( ٥٧٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَفُصِ بْنِ أَبِى دَاوُد ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا وَائِلٍ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى.

(٥٧٩) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ میں نے ابووائل کود یکھاانہوں نے بال کا نے پھرمسجد میں جا کرنماز ادا فرمائی۔

( ٥٨٠ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَوٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَالْحَكِمِ ، وَالزُّهْرِيُّ ، قَالُوا: لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ .

(۵۸۰) حضرت ابوجعفر،عطاء ، حکم اور زہر کی فرماتے ہیں کہ بال کٹوانے سے وضونہیں ٹو ٹنا۔

( ٥٨١ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَخَذَ مِنْ أَظُفَارِهِ ، فَقُلْتُ لَهُ: أَخَذْت مِنْ أَظْفَارِكَ ، وَلَا تَتَوَضَّأُ ؟ قَالَ: مَا أَكْيَسَك ؟! أَنْتَ أَكْيَسُ مِمَّنْ سَمَّاهُ أَهْلُهُ كَيْسًا.

(۵۸۱) حضرت ابو مجلز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر واٹھ کو دیکھا کہ انہوں نے ناخن کا نے۔ میں نے ان سے بوجھا آپ نے اپنے ناخن کا نے ہیں لیکن وضوئیں کیا؟ فرمانے لگے ''تو کتناعقل مند ہے! تو اس شخص سے زیادہ عقل مند ہے جھے اس کے گھر والے عقل مند کہتے ہیں۔

## ( ٦٥ ) مَنْ قَالَ يُعِيدُ الْوَضُوءَ، وَمَنْ قَالَ يُجْرِى عَلَيْهِ الْمَاءَ

ان حضرات كابيان جن كنز ديك بال كواكروضوكرك كايا صرف بالول پر بانى بهائ كا ( ٨٨٠ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَمِنْ أَظْفَارِهِ ، قَالَ : يُعِيدُ الْوُّضُوءَ.

(۵۸۲) حضرت علی جنایش بال یا ناخن کا منے والے مخص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ دو بارہ وضو کرے گا۔

( ٥٨٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُجْرِى عَلَيْهِ الْمَاءَ.

(۵۸۳) حضرت ابراجيم فرماتے ہيں كدوه بالوں پر مانی بہائے گا۔

( ٥٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُجْرِى عَلَيْهِ الْمَاءَ.

(۵۸۴)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدوہ بالوں پریائی بہائے گا۔

( ٥٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ يَعْلَى بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ أَظْفَارِهِ ، قَالَ :يُعِيدُ الْوُضُوءَ.

(۵۸۵) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ناخن کا ننے کے بعد آ دمی دوبارہ وضو کرے گا۔

( ٥٨٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إِذَا قَلَّمَ أَظْفَارَهُ تَوَضَّاً. ( ٥٨٧ ) حفرت مجامِدْ مات بي كه جب آ دى تأخن كائے تو وضوكر \_ \_ هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلدا) کي الاي العليه ارت

( ٥٨٧ ) حَلَّمْنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ زِرٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :بُحْدِثُ لِذَلِكَ وُضُوءًا.

(۵۸۷)حضرت زرفر ماتے ہیں کہ بال کٹوانے سے وضوٹوٹ جائے گا۔

( ٥٨٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْهَيْثُمِ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ ، وَيَأْحُذُ مِنْ لِحُيَتِهِ ، قَالَ : يَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ.

(۵۸۸) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ جو مخص داڑھی کٹوائے یا ناخن تراشے تو وہ صرف انہی پریانی ڈال لے۔

( ٥٨٩ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَفُصُّ أَظْفَارَهُ ، قَالَ : يَغْسِلُهَا بِالْمَاءِ.

(۵۸۹) حضرت حماد تاخن تراشنے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کہوہ صرف انہی پریانی ڈال لے۔

( ٦٦ ) مَنْ كَانَ إِذَا بَالَ لَمْ يَمَسَّ ذَكَرَةُ بِالْمَاءِ

ببیثاب کے بعد شرمگاہ کو پانی سے نہ دھونے کا مسلک

( ٥٩٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ إذَا بَالَ مَسَحَ ذَكَرَهُ بِحَائِطٍ ، أَوْ بِحَجْرِ ، وَلَمْ يَمَشَّهُ مَاءً.

(۵۹۰) حضرت عمر دی نوییشاب کرنے کے بعد پھر یادیوار سے صفائی کر لیتے ، یانی سے استنجاء نہ فر ماتے تھے۔

( ٥٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَوْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : هَرَّ سَعْدٌ بِرَجُلٍ يَغْسِلُ مَبَالَهُ، فَقَالَ :لِمَ تَخْلِطُوا فِي دِينِكُمْ مَا لَيْسَ مِنْهُ ؟!

(۵۹۱) حضرت سعدایک مرتبدایک ایسے آ دمی کے پاس سے گزرے جواپی پییٹاب کی جگہ کودھور ہاتھا، انہوں نے فرمایاتم اپنے دین میں ایسی یا تمیں کیوں شامل کرتے ہوجواس میں نہیں۔

( ٩٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُسْتَوْرِدِ ، قَالَ :رَآنِى مُجَمِّعُ بْنُ يَزِيدَ وَأَنَا أَغْسِلُ ذَكَرِى ، فَقَالَ : أَلَمْ تَكُنْ تَنَفَّضْت حِينَ بُلْتَ ؟ قُلْتُ :بَلَى ، قَالَ :حَسُبُك.

(۵۹۲) حضرت عبدالله بن مستور فرماتے ہیں کہ مجمع بن بزید نے مجھے دیکھا کہ میں بییٹاب کی جگہ دھور ہا ہوں، انہوں نے مجھ

ے پوچھا کہ تم نے پیشاب کے بعدا سے صاف نہیں کیا تھا؟ میں نے کہا'' کیوں نہیں' فرمایا''بس اتنا ہی کافی ہے''

﴿ ٥٩٣ ﴾ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ :كَانَ أَبِي لَا يَغْسِلُ مَبَالَهُ ، يَتَوَضَّأُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً.

(۵۹۳) حضرت هشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ میرے والد پیثاب کی جگہ کوئبیں دھویا کرتے تھے۔ وہ وضو کر لیتے اور پانی سے استخاء نہ کرتے۔

( ٩٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِمِعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ ابْنَ الزَّبَيْرِ رَأَى رَجُلاً يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ، فَقَالَ :أَلَا

ه مسنف ابن الی شید متر جم ( جلدا ) کی مسنف ابن الی شید متر جم ( جلدا ) کی مسنف ابن الی شید متر جم ( جلدا ) کی مسنف ابن الی مستقد می مستود می مستقد می مستقد می مستقد می مستقد می مستقد می مستقد می مستقد

(۵۹۳) حضرت ابن زبیر تفاقو نے ایک آوی کودیکھا کہ بیشاب کی جگہ دھور ہاہے، آپ نے فرمایا بیسرین کیول نہیں دھوتا۔ (۵۹۵) حَدَّنَنَا عَنْدُالْاَعْلَى، عَنْ یُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِی رَجُلِ بَال وَنَسِی أَنْ یَغْسِلَ ذَکَرَهُ، قَالَ: أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ. (۵۹۵) حضرت حسن (اس مخص کے بارے میں جس نے بیشاب کیا اور بیشاب کی جُددھونا بھول گیا) فرماتے ہیں 'اس کے لئے کانی ہوگیا''۔

( ٥٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَغْسِلُ عَنْهُ أَثَرَ الْغَائِطِ ، فَقَالَ :مَا كُنَّا نَفْعَلُهُ.

(٥٩٦) حضرت ابن زبير ولا في ني ايك ايسة وى كود يكهاجو يا خان كى جكددهور با تها تو فرمايا بهم توابيا ندكيا كرت تھے۔

( ٥٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ يَحْيَى التَّوْأَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، عَنْ أُمْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتِ : انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ ، فَاتَبَعَهُ عُمَرُ بِمَاءٍ ، فَقَالَ : مَا هَذَا يَا عُمَرُ ؟ فَقَالَ: مَا ۚ تَوَضَّا بِهِ ، فَقَالَ: مَا أُمِرْت كُلَّمَا بُلُثُ أَنْ أَتُوضَّا ، وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتُ سُنَّةً. (ابوداؤد ٣٣ـ ابن راهويه ١٢٦٢)

( ٦٧ ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَةُ وَيَغْسِلَ أَثَرَ الْبَوْلِ

جن حفرات کے نزدیک بیشاب کے بعد پانی سے استنجاء کرنامستحب ہے۔

( ٥٩٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ عَبْدِاللهِ، مَوْلَى بَنِى مَخْزُومٍ، قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَغْسِلُ أَثَرَ الْبَوْلِ.

(۵۹۸) حضرت غیلان بن عبدالله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر مذہ ہے کو بیشاب کی جگہ یانی سے دھوتے دیکھا ہے۔

( ٥٩٩ ) حَلَّاثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَنَسًا يَغُسِلُ أَثَرَ الْبُوْلِ ، وَرَأَيْت ابْنَ سِيرِينَ يَغُسِلُ أَثَرَ الْبُوْلِ ، وَرَأَيْت النَّصْرَ بْنَ أَنَسِ يَغُسِلُ أَثْرَ الْبُوْلِ.

(۵۹۹) حفرت عاصم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ، حضرت این سیرین اور حضرت نضرین انس کو پییٹا ب کی جگہ پانی سے دھوتے ہوئے دیکھاہے۔

﴿ ٦.٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهُمَسٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :أَخْمَدُ إِلَيْكُمْ غَسُلَ الإِخْلِيلِ.

هي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) کي هن اله العليه ارت

( ۲۰۰ ) حضرت ابن عباس جھٹے فرماتے ہیں کہ آلہ کناسل کے سوراخ کو یانی سے دھونا بہت اچھا ہے۔

(٦.١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، قَالَ:رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ بَالَ، فَغَسَلَ مَا هُنَالِكَ.

(۱۰۱) ایک اسدی شخص فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ جھٹی کودیکھا کہ انہوں نے پیٹا ب کرنے کے بعد پیٹا ب کی جگد کودھویا۔

(٦.٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : بَالَ ثُمَّ أَخَذَ مَاءً ، فَأَذْخَلَ يَدَهُ فِي تُبَانِهِ ، فَمَسَحَ ذَكَرَهُ.

(۱۰۲) حضرت ابراہیم نے پیٹا ب کرنے کے بعد یا فی لیااور ہاتھا ہے یا جائے کے اندرڈ ال کرآکہ کناس کوصاف کیا۔

(٦.٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، أَنَّهُ بَالَ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِى سَرَاوِيلِهِ فَغَسَلَ ذَكَرَهُ.

(۱۰۳) حفرت اسودنے بیٹاب کرنے کے بعد پانی لیااور ہاتھا ہے پاجامے کے اندرڈ ال کرآکہ تناسل کوصاف کیا۔

( ٦.٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ إِذَا بَالَ أَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ إِزَارِهِ فَمَسَحَ ذَكَرَهُ ، فَذَكَرُت ذَلِكَ لِطَلْحَةَ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ.

(۲۰۴) حضرت حسن بن عبیدالله فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جب بیشاب کرتے تو اپناہاتھ شلوار میں ڈال کرآ لہء تناسل کوصاف ۔

کرتے۔ میں نے اس بات کا ذکر حضرت طلحہ ہے کیا تو انہوں نے تعجب کا اظہار فر مایا۔

( ٦.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعَلاءِ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْرَاهِيمَ بَالَ فَغَسَلَ ذَكَرَهُ.

(١٠٥) حضرت ابراہیم نے بیٹاب کرنے کے بعد آلہ و تناسل کو پانی سے دھویا۔

## ( ٦٨ ) فِي الرجل يتوضأ فَيُخَضُّخِضُ رِجُلَيْهِ فِي الْمَاءِ

اس آ دمی کابیان جو وضو کرتے ہوئے اپنے پاؤں پانی میں ہلائے

( ٦.٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن عُمَرَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ فِي رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَخَضْخَصَ رِجُلَيْهِ فِي الْمَاءِ ، قَالَ : هَذَا غَيْرُ طَانِلِ.

(۲۰۲) حضرت طاوس سے (اس شخص کے بار ئے میں جواپنے یاؤں پانی میں ہلائے )منقول ہے کہ بیاس کے لئے کافی ہے۔

( ٦.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، وَعَامِرًا ، وَسَالِمًا عَنِ الرَّجُلِ يَتُوضَّأُ ، فَخَضْخَضَ رِجُلَيْهِ فِي الْمَاءِ ؟ قَالُوا:يُجْزِئُه.

( ۱۰۷ ) حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء، عامراور سالم سے اس مخص کے بارے میں پوچھا جو وضو کے دوران پاؤں کو پانی میں ہلا لے تو فرمایا کہ بیاس کے لئے کافی ہے۔

#### هي معنف ابن الي شيبه مترجم ( جلدا ) ي المسلم المسلم

( ٦.٨ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ أَبِي حُرَّةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ: إِذَا خَصْخَصَ رِجْلَيْهِ فِي الْمَاءِ فَقَدُ أَجُزَأَهُ مِنَ الْوُصُوءِ. ( ٢٠٨ ) حضرت حن فرماتے ہیں کہ اگرا دمی نے اپنے یاؤں یانی میں ہلا لئے توبیاس کے لئے کافی ہے۔

#### ( ٦٩ ) في الرجل يَتَبَلَّعُ بِالْوَضُوءِ إِبِطَهُ مُ يَعْنَا سَ مِنْ مِنْ الْمُوضُوءِ إِبِطَهُ

## وضومیں بغل تک دھونے والے حضرات کا ذکر

( ٦.٩ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ رُبَّمَا بَلَغَ بِالْوُصُوءِ إِبِطَهُ فِي الصَّيْفِ. ( ٢٠٩ ) حضرت نافع فرماتے بین كهرميوں ميں بعض اوقات حضرت ابن عمر خاش بغل تك باز وول كودهو ليتے تھے۔

( ٦١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۱۱۰) حضرت ابراجیم نے اسے ناپند قرار دیاہے۔

( ٦١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، قَالَ : دَخَلْت مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَارَ مَرُوانَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ، فُلَمَّا غَسَلَ ذِبُكَيْهِ جَاوَزَ الْكَعْبَيْنِ الْمَى السَّاقَيْنِ ، فَلَمَّا غَسَلَ دِجُلَيْهِ جَاوَزَ الْكَعْبَيْنِ الْمَى السَّاقَيْنِ ، فَلَمَّا غَسَلَ دِجُلَيْهِ جَاوَزَ الْكَعْبَيْنِ الْمَى السَّاقَيْنِ ، فَقَلْتُ : مَا هَذَا ؟ فَقَالَ :هَذَا مَبْلَغُ الْعِلْيَةِ. (بخارى ٥٩٥٣ـ مسلم ٢١٩)

(۱۱۱) حضرت ابوزر عفر ماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہر رہ و واقت کے ساتھ مروان کے گھر میں داخل ہوا، حضرت ابو ہر رہ و واقت نے پانی کا برتن منگوایا، جب انہوں نے ہاتھ دھوئے تو کہنیوں سے آگے تک دھوئے، پھر جب پاؤں دھوئے تو پنڈلیوں تک دھوئے۔ میں نے یو چھار کیا ہے؟ فرمایا یہ قیامت کے دن زیورات کے اضافے کے لئے ہے۔

( ٦١٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ الْبَجَلِيِّ، عَنْ أَبْى زُرْعَةَ قَالَ: دَخَلُتُ عَلَى أَبِى هُرَيْرَةَ فَتَوَضَّأَ إِلَى مَنْكِبَيْهِ وَإِلَى رُكُبَيِّهِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَلَّا تَكْتَفِى بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْك مِنْ هَذَا؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَبْلَغُ الْجِلْيَةِ مَبْلَغُ الْوُضُوءِ، فَأَحْبَبُتُ أَنْ يَزِيدَنِي فِي حِلْيَتِي.

(مسلم ۱۰۱)

(۱۱۲) حضرت ابوزر عدفر ماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہر یرہ وہ اُٹھ کی خدمت میں حاضر ہوا ، انہوں نے وضو کے دوران ہاتھوں کو کندھوں تک اور پاؤں کو گھٹنوں تک دھویا۔ میں نے کہا کہ آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کی فرض کر دہ مقدار کافی نہیں؟ فرمانے نگے کیوں نہیں ، لیکن میں نے رسول اللہ مَرِّلَفِظَیَّامِ کَا فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آ دمی کے زیورات جنت میں وہاں تک پنچیں گے جہال تک وضو کا پانی پنچا ہے۔ پس میری جا ہت ہے کہ میرے زیور میں اضافہ ہو۔



# (٧٠) في الرجل يَتُوَضَّأُ فَيَطَأُ عَلَى الْعَذِرَةِ

## گندگی کے او پر بیٹھ کر وضوکرنے کا حکم

( ٦١٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ وَثَابٍ ، قَالَ :سُنِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ إلَى الصَّلَاةِ فَوَطِىءَ عَلَى عَذِرَةٍ ؟ قَالَ :إِنْ كَانَتْ رَطْبَةً غَسَلَ مَا أَصَّابَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ يَابِسَةً كُمْ تَضُرَّهُ.

(۱۱۳) حضرت ابن عباس جھائن ہے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا جونماز کے لئے نکلے اور راستہ میں گندگی پر ہے اس کا گذر ہو۔حضرت ابن عباس جھائنے نے فرمایا'' آگرگندگی تر ہے تو اسے دھولے اورا گرخشک ہے تو کوئی بات نہیں۔

( ٦١٤ ) حَلَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُعِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُأُ عَلَى الْعَذِرَةِ وَهُوَ طَاهِرٌ قَالَ : إِنْ كَانَ رَطُبًا غَسَلَ مَا أَصَابَهُ ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

(۱۱۳) حضرت ابراہیم (ایسے آدمی کے بارے میں جس کا گذر نا پاک جگہ ہے ہو) فرماتے ہیں کداگر میلی ہے تو دھولے اوراگر خنگ ہے تو کوئی حرج نہیں۔

( ٦١٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ رَطْبًا غَسَلَهُ ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلَا يَضُدُّهُ .

(١١٥) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ ناپا کی اگر کیلی تھی تو دھولے اور اگر خشک ہے تو کوئی مضا تقہیں۔

( ٦١٦ ) حَدَّثَنَا يزَيْدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ؛ فِي الرَّجُلِ يَطُأُ عَلَى الْعَذِرَةِ الرَّطُبَةِ، قَالَ: يَغْسِلُهُ، وَلَا يَتَوَضَّأُ.

(١١٢) حفرت حسن ( ملی تابا کی سے اوپر سے گذرنے والے سے بارے میں ) فرماتے ہیں کہ صرف اسے دھو لے، وضو کی ضرورت نہیں۔

( ٦١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إسْرَائِيلَ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنُ عَامِرٍ ؛ فِيمَنُ وَطِىءَ عَلَى جِيفَةٍ ، أَوُ حَيُضَةٍ ، أَوُ عَذِرَةٍ يَابِسَةٍ :فَلَا بَأْسَ.

(۱۱۷) حفرت عامر (مردار، حیض کے کیڑے یا خٹک ناپاکی پرسے گذرنے والے کے بارے میں) فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔

( ٦١٨ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِطِينٍ يُخَالِطُهُ الْبُولُ. ( ٦١٨ ) حضرت سعيد بن جبير فرمات جي كه اس مثى يرت گذر نے ميں كوئى حرج نبيس جس كے ساتھ پيشا ب ل گيا ہو۔

( ٦١٩ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنُ سنان بْنِ حَبِيبٍ ، عَنُ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِى الرَّجُلِ يَطُأُ عَلَى

المنف ابن الجاشير متر جم ( جلدا ) في المنظمة ا

الْعَذِرَةِ وَهُوَ يُرِيدُ الْمُسْجِدَ ، قَالَ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ : لا ، يُعِيدُ الْوُضُوءَ.

( ۱۱۹ ) حضرت ابراہیم ( ایسے محض کے بارے میں جومبحد میں جاتے ہوئے گندگی پر سے گذر جائے ) فر ماتے ہیں کہ وہ وضو کا اعاد ہ نہ کرے۔

## ( ٧١ ) في الرجل يَطَأُ الْمَوْضِعَ الْقَذِيرَ ، يَطَأُ بَعْنَهُ مَا هُوَ أَنْظَفُ

اس خص کابیان جو گندی جگہ سے گذرنے کے بعدصاف جگہ سے بھی گذرجائے

( ٦٢٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَارَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أُمِّ وَلَهِ لِإِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ عَوْفٍ ، قَالَتُ : كُنْتُ أُطِيلُ ذَيْلِى ، فَأَمُرُّ بِالْمَكَانِ الْقَذِرِ وَالْمَكَانِ الطَّيْبِ ، فَدَخَلْتُ عَلَى أُمْ سَلَمَةَ فَسَأَلَتُهَا ، فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ.

(طبرانی ۲۸۴۱ مالك ۱۱)

(٦٢١) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عِيسَى ، عَنْ مُوسَى بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ يَنِى عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ يَنِى عَبْدِ الأَشْهَلِ ، أَنَّهَا سَأَلُتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ بَيْنِى وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ طَرِيقًا قَذِرًا ؟ قَالَ : فَبَعْدَهَا طَرِيقٌ أَنْظَفَ مِنْهَا ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : هَذِهِ بِهَذِهِ . (احمد ٦/ ٣٣٥)

(۱۲۱) بنوعبد الاشبل كى ايك عورت نے نبى كريم مُؤَفِّقَةَ سوال كيا كه ميرے اور مجد كے درميان ايك گندى جگه ب، حضور مُؤْفِقَةَ نے اس سے يو چھا كه اس كے بعدصاف جگه جها دانبوں نے كباجى ہاں۔ آپ مُؤْفِقَةَ نے فرمايا كه وصاف جگه تيرے لباس كو ياك كردے گا۔

( ٦٢٢ ) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَحبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا سُئِلَتْ ، عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْمَكَانِ الْقَذِرِ وَهُوَ عَلَى طَهَارَةٍ ؟ فَقَالَتْ :إنَّهُ قَلْ يَمُرُّ بِالْمَكَانِ النَّظِيفِ فَيُطَهَّرُ يَعْشُهُ بَغْضًا.

(۱۲۲) حضرت عائشہ جن منطق ایسے مخص کے بارے میں سوال کیا گیا جوخود پاک ہولیکن کس ندی جگہ سے گذر ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ یاک جگہ سے بھی تو گذرے گا اور یاک جگہ اسے یاک کردے گی۔

( ٦٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : الْأَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا.

( ۱۲۳ ) حفزت عروه فرماتے ہیں کہ زمین کا بعض حصہ بعض کو یاک کر دیتا ہے۔

( ٦٢٤ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، قَالَ :بَلَغَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ :أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَان :الْأَرْضُ يُطَهِّرُ بَغْضُهَا بَغْضًا.

( ۱۲۴ ) حضرت ابن مستب اور حضرت ابن عباس مني ديمن فرماتے ہيں كه زمين كالبعض حصه بعض كوياك كرديتا ہے۔

( ٦٢٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ وَهُشَيْمٌ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: كُنَا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِءِ. (ابوداؤد ٢٠٦)

( ۱۲۵ ) حضرت عبدالله والتي فرمات بين كهم كسي جگه گذرنے كى بنا پروضونيين كيا كرتے تھے۔

( ٦٢٦ ) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : الْأَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا.

(۱۲۷) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ زمین کا بعض حصہ بعض کو یاک کر ویتا ہے۔

( ٦٢٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسُوَدِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَتَوَضَّآن مِمَّا وَطِنَا.

( ۱۲۷ ) حضرت علقمہ اور حضرت اسود گندی جگہ ہے گذرنے کی بناء پروضونہ کیا کرتے تھے۔

( ٦٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :لَا وُضُوءَ مِنْ مَوْطِءٍ.

( ۱۲۸ ) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ سی گندی جگہ سے گذرنے کی بنا پروضولا زمنہیں ہوتا۔

( ٦٢٩) حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : زَكَاةُ الأَرْضِ يُبْسُهَا.

(۱۲۹)حفرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ زمین کی پاکی اس کا خشک ہوجاتا ہے۔

( ٧٢ ) مَنْ قَالَ إِذَا كَانَتْ جَالَّةً فَهُوَ زَكَاتُهَا

زمین کا خشک ہونا ہی اس کا یاک ہونا ہے

( ٦٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰزِ بْنُ مَهْدِئٌ ، عَزِ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، قَالَ :إذَا جَفَّتِ الْأَرْضُ فَقَدْ زَكَتُ.

(۱۳۰) حضرت ابوقلا بفرماتے ہیں کہ زمین جب خشک ہوجائے تووہ پاک ہوگئی۔

( ٦٣١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ ، عَنِ ابْنِ الْحَنِفِيَّةِ ، قَالَ : إِذَا جَفَّتِ الْأَرْضُ فَقَدْ زَكَّتْ.

﴿ ١٣١ ﴾ حضرت ابن الحنفيه فرمات مين بهزيمن جب ختك بوجائ تووه ياك بوگن \_

( ٦٣٢ ) حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْحَسَنَ جَالِسًا عَلَى أَثُو بَوْلٍ جَافٍ ، فَقُلْتُ لَهُ ؟



فَقَالَ: إِنَّهُ جَافٍ.

(۱۳۲) حفرت عبدالعزيز فرماتے ہيں كه ميں نے حفرت حسن كوختك بيثاب كى جگد بيٹھے ہوئے ديكھا تو عرض كيا كه آپ يہال بیٹھے ہیں؟ فرمایار پخشک ہے۔

## ( ٧٣ ) في اللبن يُشْرِبُ، مَنْ قَال يَتَوَضَّأُ

#### کیا دودھ کی کروضو کیا جائے گا؟

( ٦٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُنْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ يَذْكُرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : تَمَضْمَضُوا مِنَ الْكَبَنِ ، فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا.

( ۱۳۳ ) حضرت عبدالله بن عبدالله روايت كرتے ہيں كه نبي پاك مِنْ فَضَيَّةً نے ارشاد فرمايا كه دودھ بي كر كلي كرليا كرو كيونكه اس ميس

( ٦٢٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِئِي ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمِنْلِهِ. (احمد ١/ ٣٢٩)

( ۱۳۳ ) حفرت این عباس مؤینهٔ نفا کی سند ہے بھی یہی حدیث منقول ہے۔

( ٦٣٥ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ ، قَالَ : أَنْبَأَنِي ابْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا شَرِبُتُمُ اللَّبَنَ فَمَضْمِضُوا مِنْهُ ، فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا.

( ٦٣٥ ) حضرت امسلمہ وُ كَانَةُ عَنَا فر ماتی ہیں كہ بى كريم مِيلِ النظامة في ارشاد فر مايا كہ جبتم دودھ پيوتو كلى كرليا كروكيونكه اس ميں چكناكى ہولی ہے۔

( ٦٣٦ ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ وَإِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَالْحَارِثَ الْهَمْدَانِيَّ كَانَا يُمَضِّمِضَانِ مِنَ اللَّبَنِ ثَلَاثًا.

(۲۳۲) حفزت انس بن ما لک اور حفزت حارث ہمدانی دودھ نی کرتین مرتبکلی کرتے تھے۔

( ٦٣٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ سَعِيدٍ ، عَنُ أَبِي جَعْفَوٍ الْخِطْمِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، فَنَ : كَانَ يَشُوَبُ اللَّبَنَ فَيُمَضِّمِضُ.

( ١٣٧ ) حفرت عبدالله بن يزيد دوده في كركلي كياكرتے تھے۔

. ٦٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ ، أَرَاهُ قَدْ ذَكَرَ أَنَّ لَهُ صُحْبَةً ، قَالَ :

هي معنف ابن الى ثير مرتم (طلوا) و المسلم من التَّمُور الله المَّن ، وَلاَ يُمَضْمَضُ مِنَ التَّمُور .

( ۱۳۸ ) ایک بزیلی صحابی فرماتے ہیں کہ اگر دودھ پیا تو کلی کرے گا اور اگر محجور کھائی تو کلی کی ضرورت نہیں۔

( ٦٢٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَنْ أَكُلَ لَحُمًّا ، أَوْ شَرِبَ لَبُنَّا فَلْيُمَضْمِضَ ، إِنْ شَاءَ.

(۱۳۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ گوشت کھانے کے بعداور دودھ پینے کے بعدا گرچا ہے تو کلی کر لے۔

( ٦٤. ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْمَصْمَضَةِ مِنَ اللَّبنِ.

(۱۲۴) حضرت حسن دورھ پینے کے بعد کی کا حکم دیا کرتے تھے۔

( ٦٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى وَأَنَسًا وَالْحَارِثَ الْهَمْدَانِيَّ كَانُوا يُمَضْمِضُونَ مِنَ اللَّهِنِ. ( ١٣٢ ) حضرت ابوموى ، حضرت انس اورحارث بمدانى دودھ لِي كركلي كياكرتے تھے۔

( ٦٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ ، عَنُ عَبَّادِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ : لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنَ اللَّهِنِ ، لِإِنَّهُ يَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ.

(۱۳۲) حضرت ابوسعید فر ماتے ہیں کہ دودھ فی کروضو کرنالا زم ہے کیونکہ بیخون اور لید کے درمیان سے نکلتا ہے۔

(٦٤٣) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :لاَ وُضُوءَ إِلَّا مِنَ اللَّبَنِ.

( ۱۳۳ ) حضرت ابو ہریرہ ڈاپٹو فر ماتے ہیں کہ صرف دورھ پینے سے وضولا زم ہے۔

( ٦٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الْمَضْمَضَةِ ، أَوِ الْوُضُوءِ مِنَ اللَّبَنِ ؟ فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.

( ۱۳۴ ) حضرت قاسم ہے دورھ پینے کے بعد کلی یاوضو کے بارے میں سوال کیا گیا توانہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ۔

( ٦٤٥ ) حَلَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَلَّثَنَا يَزِيدُ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ وَاثِلَةَ ؛ أَنَّ حُذَيْفَةَ دَعَا بِلَبَنِ فَشَرِبَ وَشَرِبُت ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ وَتَمَضْمَضْتُ.

( ۱۳۵ ) جھزت ابن واثلہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ ڈاٹٹو نے دودھ منگوایا ، انہوں نے بھی پیا اور میں نے بھی پیا ، پھر انہوں نے پانی منگوایا جس سے انہوں نے بھی کلی کی اور میں نے بھی کلی کی۔

#### ( ٧٤ ) مَنْ كَانَ لاَ يتوضأ منه ولا يمضمض

#### دودھ نی کروضواور کلی نہ کرنے کابیان

( ٦٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : نُبِنْتُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ شَرِبَ لَبُنَّا ، فَذَكَرُوا لَهُ الْوُضُوءَ

ه معنف ابن انب شبه مترجم (جلدا) کی مسئف ابن انب شبه مترجم (جلدا) کی مسئف ابن انب شبه مترجم (جلدا)

وَالْمَضْمَضَةَ قَالَ : لاَ أَبَالِيه بَالَةً ، اسْمَحُ يُسْمَحُ لَك.

( ۱۳۷ ) حضرت ابن سیرین ویشید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس ویشونے دودھ پیاتولوگوں نے وضویا کلی کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں ،آسانی پیدا کروتمہارے لئے بھی آسانی پیدا کی جائے گی۔

( ٦٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةَ بُنِ حَالِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّفِ بُنِ الشِّخْيرِ ، قَالَ : شَرِبُت لَبَنَا مَحْضًا بَعْدَ مَا تَوَضَّأْتُ فَسَأَلْت ابْنَ عَبَّاسِ ، فَقَالَ : مَا أَبَالِيه بَالَةً ، اسْمَحُ يُسْمَحُ لَك.

( ۱۳۷ ) حضرت مطرف ابن شخیر میشین فرماتے ہیں کہ میں نے وضو کرنے کے بعد دودھ پیا پھراس ہارے میں حضرت ابن عباس جانجو سے یو چھاتوانہوں نے فرمایاس میں کوئی حرج نہیں،آسانی پیدا کروتمہارے لئے آسانی کی جائے گی۔

( ٦٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْوُضُوءِ مِنَ اللَّبَنِ قَالَ :مِنْ شَرَابٍ سَانِغِ لِلشَّارِبِينَ.

( ۱۳۸ ) حضرت طلحہ بڑا تھے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعبد الرحمٰن نڑا تؤ سے دودھ پی کروضو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو بینے والوں کے لئے ایک خوش گوارمشروب ہے۔

( ٦٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ : قُلُتُ لِجَبَلَةَ : أَسَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : إِنَّى لَأَكُلُ اللَّحْمَ وَأَشْرَبُ اللَّبَنَ ، وَأَصَلَّى وَلَا أَتَوَضَّا ؟ قَالَ : نَعَمُ.

( ۱۳۹ ) حضرت مسعر مِلِيَّعِلا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جبلد سے بوچھا کہ کیا آپ نے حضرت ابن عمر خاتا ہے کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں گوشت کھا تا ہوں اور دودھ پیتا ہوں اور پھر وضو کئے بغیر نماز پڑھتا ہوں ،انہوں نے کہاہاں میں نے سنا ہے۔

( ٦٥٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَتَاهُ مُدُرِكُ ، مَا السَّائِعِ الطَّيْبِ؟! بُنُ عُمَارَةَ بِلَبَنِ فَشَرِبَهُ ، فَقَالَ مُدُرِكُ : هَذَا مَا ۚ فَمَضْمِضْ ، قَالَ : مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ؟ أَمِنَ السَّائِعِ الطَّيْبِ؟!

(۱۵۰) حضرت عطاءً بن السائب ولیٹیو کہتے ہیں کہ حضرت ابوعبدالرحمٰن ڈاٹٹو مسجد میں تنے کہ مدرک بن عمارہ اُن کے پاس دودھ

لائے ،انہوں نے دودھ پی لیا تو مدرک نے کہا یہ پانی ہے گلی کر لیجئے۔وہ کہنے لگے کیوں کلی کروں، کیاخوش گواراور پا کیزہ چیز پی کرگلی کروں؟!

## ( ٧٥ ) مَنْ كَانَ يَتَوَضَّأُ مِنَ الْأَدَمِ وَالْخَشَبِ

### لکڑی اور چمڑے کے برتن ہے فضوکرنے کابیان

( ٦٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ ، قَالَ :أَتَانَا ابْنُ عُمَرَ فِى دَارِنَا ، فَاتَيْنَاهُ بِوَضُوءٍ فِى نُحَاسٍ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ :ائْتُونِى بِحَجَرٍ ، أَوْ خَشَبٍ. مصنف ائن الي تُبيدِ مترجم (جلدا) في مسنف ائن الي تُبيدِ مترجم (جلدا)

(۱۵۱) حضرت عبدالله بن عبدالله بن عبدالله والتي فرمات مين كدابن عمر جائفه بهارے علاقے مين تشريف لائے۔ بهم ان كے لئے وضو كا پانى

ایک تا نے کے برتن میں لائے توانہوں نے ناپسند کیااور فر مایا پھر یالکڑی کے برتن میں پانی لاؤ۔

( ٦٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُمَّ غُرَابٍ ، عَنْ بُنَانَةَ ، أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يَتَوَضَّأَ فِي كُوزٍ ، أَوْ تَوْرٍ مِنْ بِرَامٍ. ( ١٥٢ ) حضرت بنانه مِينَّيْة فرماتے بين كُه حضرت عثمان وَنَ ثُولُو لَهِ فِي اِيَّمَرِ كَي بِائْدُى كِوْر بِعِه وَصُوكِيا كَرِقَ تَصْدِ

( ٦٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي أَدُمٍ، أَوُ فِي قَدَحِ خَشَبٍ.

(۱۵۳) حضرت نافع ہلینے فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر روز ٹی چڑے کے برتن یا لکڑی کی بیالہ کے ذریعے وضو کیا کرتے تھے۔ \*\*

#### ( ٧٦ ) في الوضوء باللَّبَنِ

#### دودھ ہے وضو کا بیان

( ٦٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَرْزُوقِ أَبِي بُكَيْرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌّ ابْنَ عَتَّاسٍ ، قَالَ :انَّا نَنْتَحِعُ الْكَلَا وَ لَا نَحِدُ الْمَاءَ فَنَتَوَضَّا بِاللَّهِ ؟ قَالَ :لا ، عَلَنْكُمْ بِالتَّنَصَّمِ

عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنَّا نَنْتَجِعُ الْكَلَّا وَلَا نَجِدُ الْمَاءَ فَنَتَوَضَّا بِاللَّبَنِ؟ قَالَ : لاَ ، عَلَيْكُمْ بِالتَّيَمُّمِ.

(۱۵۴) سعید بن جیر نے فر مایا حضرت ابن عباس واثنو سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ ہم چراگا ہوں میں رہتے ہیں، ہمیں پائی دستیا بنہیں ہوتا، کیا ہم دودھ سے وضو کرلیا کریں؟ انہوں نے فر مایانہیں، تم تیم کیا کرو۔

> ( ٦٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيانُ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : لاَ يُتَوَضَّأُ بِنَبِيلٍ ، وَلاَ لَهَنٍ. ( ١٥٥) حفرت صن مِيَّيِهُ فرمات بين كه نبيذ اور دوده سے وضونيس كيا جائے گا۔

> > ( ٧٧ ) في الخُنفُسَاءِ وَالنَّبَابِ يَقَعُ فِي الإنَاءِ

# یانی میں کھی یا حفساء گرجائے تو یانی کا کیا حکم ہے؟

( ٦٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي الذُّبَابِ يَقَعُ فِي الإِنَاءِ فَيَمُوتُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۵۲) حَفْرت ابراہیم مِیشِینے سے بع چھا گیا کہ اگر پانی میں کھی گر کر مرجائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا اس میں کوئی حرج نہیں ۔

( ٦٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالْعَقْرَبِ وَالْحُنْفُسَاءِ وَكُلِّ

نَفُسٍ لَیْسَتُ بِسَائِلَةٍ ، (۲۵۷) حضرت ابراہیم طِیْمِد بچھواور حفساء کے پانی میں گرجانے سے کوئی حرج خیال نہیں کرتے ، یہی تھم ہراس چیز کا ہے جس میں ه منف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) في المسلمارية المسلماري

بہنے والاخون نہ ہو۔

( ٦٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ : أَنَّهُمَا لَمْ يَرِيَا بَأْسًا بِالْحُنْفُسَاءِ وَالْعَقْرَبِ وَالصَّرَادِ . ( ١٥٨ ) حفرت صن اور حفرت عطاء يُحَيِّدُ كِنزو يك خفساء ، بجهوا ورصرار مِن كوئى حرج تَهِين \_

## ( ٧٨ ) في البنر تَقَعُ فِيه الدَّجَاجَةُ أَو الْفَارَةُ

#### كنوي ميں مرغى يا چوہا گرجائے تو كيا كيا جائے؟

( ٦٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ سَبْرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي دَجَاجَةٍ مَاتَتُ فِي بِنْرٍ ، قَالَ : تُعَادُ مِنْهَا الصَّلَاةُ وَتُغْسَلُ النِّيَابُ.

(۱۵۹) حضرت قعمی ولیٹی فرماتے ہیں کہ اگر کنویں میں مرغی گر کر مرجائے تو نماز دوبارہ پڑھی جائے گی اور کیٹر ہے بھی دھوئے جا کیں گے۔

( ٦٦٠ ) حَلَّانُنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَلَّانَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:اقرأ عليَّ آيةً بغسل الثياب.

۔ (۲۲۰) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میرے سامنے کپڑے دھونے کی آیت پڑھو! (یعنی کنویں میں مرغی گرنے سے کپڑوں کو دھونا ضروری نہیں )۔

( ٦٦١ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ :إذَا اسْتَيْقَنْت أَنَّك تَوَصَّأَت وَهِىَ فِى الْبِنْرِ ، فَالثَّقَةُ فِى غَسُلِ الثِّيَابِ وَإِعَادَةِ الصَّلَاةِ.

(۲۲۱) حفزت سفیان ہیں گئی فرماتے ہیں کہ جب حمہیں یقین ہو کہ جب تم نے وضو کیا تھاوہ مرغی کتویں میں تھی تو زیادہ بہتریہ ہے کہ کیڑے دھولواور نماز دہرالو۔

## ( ٧٩ ) في الجنب يُريدُ أَنْ يَأْكُلُ ، أَوْ يَنَامَ

#### جنبی اگر کھانا یاسونا جا ہتا ہوتو کیا کرے؟

( ٦٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَاثِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ ، تَوَضَّأَ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ. (مسلم ٢٣٨ـ ابن ماجه ٥٨٣)

(٦٦٢) حضرت عائشه ثني هذي فرماتي بين كهرسول الله مَلِ الشَّاعِيَّةَ إكر حالت جنابت مين سونا حياجة تونماز والاوضوفر ماليتي تتھ\_

( ٦٦٣ ) حَلَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ تَوَضَّاً ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ ، تَعْنِى وَهُوَ جُنُبٌ.

(ابن ماجه ۵۹۳ ابوداؤد ۲۲۵)

ه مستف ابن الي شير مترجم (جلدا) كو المستحد الم

(١٦٣) حضرت عائشہ ٹنکھیٹنا فرماتی ہیں کہرسول اللہ مِلَّا اللَّهِ مِلَّاللَّهِ مِلَّالِهِ مِلْ اللهِ عَلَى اللهِ مِلْ اللهِ اللهِ مِلْ اللهِ مِلْ اللهِ اللهِ اللهِ مِلْ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ ال

( ٦٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ :قَالَ عَلِنَّى :إذَا أَجُنَبَ الرَّجُلُ فَأَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ ، أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ.

(۲۲۳) حضرت علی جائزہ فرماتے ہیں کہ جنبی آ دمی اگر کھانا کھانا چاہے یا سونا چاہے تو نماز والا وضو کر لے۔

( ٦٦٥ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ ، غَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ.

( ۲۲۵ ) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر حقاقہ اگر حالت جنابت میں کھانایا سونا چاہتے تو پہلے چیرہ اور ہاتھ دھوتے اور سر کامسح کر لیتے ۔

( ٦٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، فَالَتْ :إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَرْفُدَ وَهُوَ جُنُبٌ فَلَيْتَوَضَّأَ، فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى لَعَلَّهُ يُصَابُ فِي مَنَامِهِ.

(١٧٢) حضرت عائشہ وی دین فرماتی ہیں کہ جبتم میں سے کوئی حالت جنابت میں سونا چاہتو پہلے وضو کرلے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ

(٦٦٧) حَلَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ؛ سُيْلَ أَيَّاكُلُ الْجُنُبُ؟ قَالَ :نَعَمْ ، وَيَمْشِى فِى الْاسُواقِ.

( ۲۶۷ ) حضرت ابوالفنحل ہے بو جھا گیا کہ کیا جنبی کھا سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، بازار میں چل پھر بھی سکتا ہے۔

نیندمیں اس کا انقال ہوجائے۔

( ٦٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِى ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، عَنْ شَذَادِ بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ : إِذَا أَجُنَبَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ فَلْيَتَوَشَّأْ ، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْجَنَابَةِ.

( ۲۲۸ ) حفرت شداد بن اوس فرماتے ہیں کہ اگرتم میں ہے کوئی شخص رات کوجنبی ہوجائے اوراس حالت میں سونا چاہے تو پہلے وضو کر لے،اس ہے آ دھی یا کی حاصل ہوجائے گی۔

( ٦٦٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنُ حَبِيبِ بُنِ شَهِيدٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ ، قَالَ :إذَا أَرَادَ الْجُنُبُ أَنْ يَأْكُلَ ، أَوُ يَنَامَ فَلْيَتَوَضَّأُ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ.

(١٢٩) حضرت ابن سيرين فرماتے ہيں كہنبي اگر كھانا ياسونا جا ہے تو يہلے نماز والا وضوكر لے۔

( ٦٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسُتَوَائِيِّ ، وَابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :إذَا أَرَادَ الْجُنُبُ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَّ يَدَيْهِ ، وَمَضْمَضَ فَاهُ. وي مسنف ابن الي شيد مرجم ( جلدا ) في المسلم المسلم

(۱۷۰) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ اگر جنبی کچھ کھانا جا ہے تو ہاتھ دھولے اور کلی کرلے۔

( ٦٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي الْجُنُبِ يَأْكُلُ ؟ قَالَ :يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَيَأْكُلُ.

(۱۷۱) حفرت مجامد فرماتے ہیں کہ جنبی باتھ دھو کر کھا سکتا ہے۔

﴾ ( ٦٧٢ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ الْجُنُبُ نَامَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ.

(۱۷۲)حفرت معید بن میتب بایشد فرماتے ہیں کے جنبی سونے ہے پہلے وضوکر لے۔

( ٦٧٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيَّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ.

(۱۷۳) حضرت زہری فرماتے ہیں کے جنبی کھانے سے پہلے ہاتھ دھولے۔

( ٦٧٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَشْرَبُ الْجُنْبُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ.

(١٤٣) حضرت ابراجيم ويشية فرمات جي كجنبي وضوكرنے سے پہلے ياني لي لي۔

( ٦٧٥ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَعُنْدَرٌ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنْبًا ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَنَامَ يَتَوَضَّأُ.

(مسلم ۲۳۸ ابوداؤد ۲۲۲)

( ۲۷۵ ) حضرت عاكشہ شي هذيئ فرماتي ميں كه نبي كريم مُؤَلِّفَ فَيْ حالت جنابت ميں كھانے ياسونے ہے پہلے وضوفر ماليتے تھے۔

( ٦٧٦ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَلَنِتِيّ ، قَالَ ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِقٌ يَقُولُ فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ ، أَوْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَشْرَبَ :تَوَضَّأَ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ.

(١٧٦) حضرت محمد بن على ميشيد فرماتے ہيں كدا گرجنبي كھانايا سونا جا ہے تو پہلے نماز والا وضوكر لے۔

( ٦٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ نَافِعِ ، وَأَبِى قِلاَبَةَ قَالَا :اسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ فَقَالَ :يَتَوَضَّأْ وَيَّنَامُ . قَالَ أَيُّوبُ ، أَظُنُّ فِى حَدِيثِ أَبِى قِلاَبَةَ :غَسُلَ الْفَرُجِ.

(بخاری ۲۹۰ طحاوی ۱۲۷)

(۲۷۷) حفزت عمر جھا ٹھونے رسول اللہ مَلِوَ عَنَائِ ہِ ہے سوال کیا کہ کیا جنبی مخف سوسکتا ہے؟ آپ مِلِوَ عَنَائِ نِے فرمایا'' ہاں''وضوکر کے سو سکتا ہے۔

( ٦٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ هِشَامِ الدَّسُتَوَائِتِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ :أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُقُدُ وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَتْ :نَعَمُّ ، وَيَتَوَضَّأَ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ.

(بخاری ۲۸۷۔ احمد ۲/ ۱۲۸)

( ١٤٨ ) حضرت ابوسلمہ ڈواٹھ نے حضرت عاکشہ ٹھا ملیون سے سوال کیا کہ کیا حضور مَرَافِنکَیَجَ اللہ جتابت میں سوجاتے تھے؟ انہوں

نے فر مایا کہ نماز والا وضو کرے سوتے تھے۔

( ٦٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :إِذَا أَرَادَ الْجُنْبُ أَنْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَنْامَ ، أَوْ يَشْرَبَ تَوَضَّأَ.

(۷۷۹) حضرت عمر رہ فیٹو فرماتے ہیں کہ جب جنبی کھانا، بینایا سونا جا ہے تو وضو کر لے۔

( ٦٨٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ عَدِيًّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَرَادَ الْجُنُبُ أَنْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَنَامَ تَدَضَّاً

(۱۸۰) حضرت ابراہیم مِلِیُّنے فرماتے ہیں کہ جب جنبی کھانا یا سونا چاہے تو وضو کر لے۔

( ٦٨٦ ) حَدَّثَنَا عَنَّامُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَيُرِيدُ أَنْ يَنَامَ، قَالَتْ :يَتَوَضَّأُ ، أَوْ يَتَيَمَّمُ.

(۱۸۱) حضرت عائشہ مڑی میزنفا (اس شخص کے بارے میں جوجنبی ہواور سونا جاہے) فرماتی ہیں کہ وہ وضویا تیم کر لے۔

( ٦٨٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأَرْقُدُ ؟ قَالَ :إذَا أَرَدُت أَنْ تَرُّقُدَ فَتَوَصَّأَ. (بخارى ٢٨٩ ـ مسلم ٢٣)

(۲۸۲) حفزت عمر مخافثونے نبی پاک مِلِّنْ ﷺ ہے سوال کیا کہ کیا میں حالت جنابت میں سوسکتا ہوں؟ آپ نے فر مایا وضوکر کے سو سکتہ ہو۔۔

( ٦٨٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ يَغْمُرَ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْجُنْبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ ، أَوْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَشْرَبَ ، أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ. (ابوداؤد ٢٢٧ـ ترمذي ١٣٣)

(۱۸۳) حضرت ممار منافی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَؤَفِظَةَ فِي خِنبی کورخصت دی ہے کہ وہ وضوکر کے تھا بی اور سوسکتا ہے۔

#### ( ٨٠ ) في الغسل، مَنْ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ تُؤَخِّرَهُ

جن حضرات کے نز دیکے عسل جنابت کومؤ خرکرنے میں کوئی حرج نہیں

( ٦٨٤ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ بُرُدِ بْنِ سِنَان ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَكِّ ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَائِشَةَ ، فَقُلْتُ : أَرَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفِى أَوَّلِ اللَّيْلِ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، أَمْ فِى آخِرِهِ؟ فَقَالَتُ :رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِى أَوَّلِ اللَّيْلِ ، وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِى آخِرِهِ. (احمد ٢/ ١٣٨ـ ترمذى ٢٩٣٢)

(۱۸۴) حضرت غضیف بن حارث ولیفید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ وی دنیف کے بع چھا کہ نبی پاک میونی فی ات کے

مسنف این الی شیر مترجم (جلدا) کی مسنف این الی شیر مترجم (جلدا) کی مسنف این الی شیر مترجم (جلدا)

ابتدائى حصه ين سل جنابت فرمات يارات كَ خرى حصه ين انهول فى فرمايا كر بهى ابتدائى حصه ين اور بهى آخرى حصه ين ر ( ٦٨٥ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ ، عَنْ حَدَّيْفَةَ، قَالَ : نَوْمُه قَبْلَ الْفُسْلِ أَوْعَبُ لِخُرُوجِهِ.

( ۱۸۵ ) حضرت حذیفہ دی شی فرماتے ہیں کے مسل سے پہلے سونازیادہ مناسب ہے۔

( ٦٨٦) حَدَّلَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ :نَوْمُه بَعْدَ الْجَنَابَةِ أَوْعَبُ لِلْغُسُل.

(۲۸۲)غنسل کے بعد سونازیادہ مناسب ہے۔

( ٦٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتُ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَاهَا ، ثُمَّ نَامَ كَهَيْنَتِهِ لَا يَمَشُّ مَاءً. (ابن ماجه ٥٨٢)

( ۱۸۷ ) حضرت عائشہ ٹھائٹر ماتی ہیں کہ جب رسول اللہ مَؤْفِقَعَ کَمَ اپنی کسی زوجہ سے حاجت ہوتی تو آپ اس حاجت کو پورا فرماتے اور پھریانی کوچھوئے بغیر سوجاتے۔

( ٦٨٨ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إذَا جَامَعَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُوَخِّرَ الْغُسُلَ. (طبراني ٩٢١٣)

( ۲۸۸ ) حضرت ابن عباس ٹٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ جب آ دمی اپنی بیوی سے جماع کرے اور دوبارہ کرتا چاہے تو عنسل کومؤخر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

## ( ۸۱ ) في الغسل مِنَ الْجَنَابَةِ عُسل جنابت كابيان

ر ٦٨٩) حَدَّثُنَا وَكِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثُنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ ، قَالَتُ : وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ غُسُلاً ، قَاعُتَسَلَ مِنَ الْجَنَّابَةِ ، قَاكُفاً الإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ ، فَعَسَلَ كَفَّهُ ، ثُمَّ وَلَيْ يَكَهُ بِالْأَرْضِ ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجُهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى وَأْسِهِ ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِو جَسَدِهِ الْمَاءَ ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجُلَيْهِ ، قَالَتُ : فَأَتَنْ بِعُوْبِ فَرَدَّهُ ، وَجَعَلَ يَقُولُ بِالْمَاءِ هَكَذَا ؛ يَنْفُصُ الْمَاءَ . (احمد ٣٥٥ ـ ترمذى ١٠٥٣)

(۱۸۹) حفرت میمونه نئی نئو ماتی ہیں کہ میں نے حضور مَلِفَظَعَ اِکْ کے لئے منسل کا پانی رکھا۔ آپ نے جنابت کا قسل اس طرح فر مایا کہ بائیں ہاتھ سے برتن کو جھکا کر پانی لیا،اس سے اپنی تھیلی کو دھویا، بھر شرم گاہ پر پانی بہا کراہے دھویا، پھر ہاتھ کو زمین پر ملا۔ بھرکلی هم معنف ابن الى شيبر مترجم (جلدا) كري المادة على الماد

ک، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھراپنے جبرے اور بازووں کو دھویا۔ پھراپنے سر پر پانی ڈالا، پھراپنے سارے جسم پر پانی ڈالا۔ پھر نہانے کی جگہ سے پیھیے ہٹ کر پاوک دھوئے۔ فرماتی ہیں: میں آپ کے لئے کپڑالائی تو آپ نے واپس کردیا اور فرمایا کہاس طرح پانی جھاڑا جاتا ہے۔

( .٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَبَدَأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ تَوَصَّاً وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فَخَلَّلَ بِهَا أُصُولَ الشَّغْرِ ، حَتَّى تَخَيَّلَ إِلَىَّ أَنَّهُ اسْتَبْرَأَ الْبُشرَةَ ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ الْمَاءَ.

(بخاری ۲۳۸ نسائی ۲۳۲)

(۱۹۰) حضرت عائشہ ٹھکھٹیفافر ماتی ہیں کہ نبی کریم میلِٹھٹی کے غنسل جنابت اس طرح فر مایا کہ پہلے دونوں ہتھیلیوں کو تین تمین مرتبہ دھویا، بھرنماز والا وضوفر مایا۔ پھراپنے ہاتھ کو بالوں پرر کھ کرانگلیوں سے اس طرح خلال کیا کہ پانی کھال تک پہنچ گیا۔ پھرا پنے سر پر تین مرتبہ پانی بہایا، بھراپنے جسم پر پانی بہایا۔

(۱۹۱) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَائِشَةُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وُضِعَ لَهُ الإِنَاءُ ، فَصَبَّ فَلَكُ مُنَى عَلَى يَدَيُهِ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِى الإِنَاءِ ، فَصَبَّ بِالْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَغَسَلَها ، ثُمَّ تَمَضَمَضَ وَاسْتَنْفَقَ بِالْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَغَسَلَها ، ثُمَّ تَمَضُمَضَ وَاسْتَنْفَقَ بِالْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَغَسَلَها ، ثُمَّ تَمَضُمَضَ وَاسْتَنْفَقَ مَلَانً ، ثُمَّ يَعُسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ . (احمد ١/ ١٤٣ نسانى ١٣٣٣) فَلَانًا ، ثُمَّ يَعُسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ . (احمد ١/ ١٤٣ نسانى ١٣٣٣) فَلَانًا ، ثُمَّ يَعُسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ . (احمد ١/ ١٤٣ نسانى ١٣٣٣) (١٩١) حضرت عائش ثفافر ماتى بيل كرجب حضور مَنَّافَقَعَ فَى فَلْ بَاسِ مِنْ اللهُ عَلَى وَالْعَلَقِ فَى كَابِرَن رَهَا جَاتا اللهُ عَلَى مِنْ وَالْعَلَقِ فَى كَابِرَن رَهَا جَاتا اللهُ عَلَى مِنْ مِلْ وَالْعَلَقِ فَلَدَ عَلَى مَنْ مَعْ مَنْ الْمَالِقِ مَنْ عَلَى مَلْكُولُ عَلَى مَنْ مَرْمَاهُ وَصَافَ كَرِيْ حَلَى بِالْحُدُولِ عِلْمَ عَلَى الْمَالِمُ مَنْ مِنْ وَالْعَلَقِ اللهُ عَلَى الْمَالِمُ عَلَى الْمَالِمُ عَلَى الْمَالِمُ عَلَى الْمَعْ مِنْ وَالْعَلَقِ الْمَالِمُ اللهُ عَلَى الْمَالِمُ اللهُ عَلَى الْمُ الْمَالِمُ عَلَى الْمَالِمُ اللهُ عَلَى الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ ا

( ٦٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسُورِدُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ خَالِدٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا أَجْنَبَ غَسَلَ سِفْلَتَهُ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ أَفْرَ غَ عَلَيْهِ .

(۱۹۲) حضرت عکرمہ واٹیے؛ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈٹاٹیڈ جب عنسل جنابت فرماتے تو پہلے نچلے حصے کو دھوتے ، پھرنماز والا وضو کرتے بھرسارےجسم پریانی بہاتے۔

( ٦٩٢ ) حَدَّثَنَا أَشْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، قَالَ : يَتَوَضَّأُ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ ، ثُمَّ يَضُرِبُ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ فيدلكُهَا بِالتُّرَابِ ثُمَّ



يَغْسِلُهَا ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَيْهِ الْمَاءَ.

(۱۹۳) حضرت ابن عمر چھٹٹے عشل جنابت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پہلے نماز والا وضوکرے، پھر گندگی کوزائل کرے، پھر ہاتھ کوز مین پر گڑ کرصاف کرے، پھر ہاتھ کودھو لے پھر سارے جسم پریانی بہائے۔

( ٦٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ :تَغْسِلُ كَفَّيْك ، ثُمَّ تُفُوعُ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ ، ثُمَّ تَغْسِلُ فَرْجَك ، ثُمَّ تَغْسِلُ يَكَيْك ، ثُمَّ تَوَضَّأُ وُضُونَكَ لِلصَّلَاةِ.

(۱۹۴) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی کیلی بیٹیو سے عسل جنابت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دھولو ، پھر دائیں ہاتھ ہے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالو ، پھراپی شرم گاہ کو دھوؤ ، پھر دونوں ہاتھوں کو دھوؤ ، پھرنماز والا وضو کرلو۔ ( ٦٩٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْجُنُبِ : يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ يُفُرِعُ بِهَا عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ، وَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ، وَمَا أَصَابَ مِنْهُ ، ثُمَّ يُدَلُّكُ يَدَهُ بِالْحِدَارِ ، ثُمَّ يَتَوَصَّأَ

(198) حضرت ابراہیم بھی ویشید عسل جنابت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دائیں ہاتھ کوذھوئے ، پھر دائیں ہاتھ

ہے بائیں پریانی ڈالے، پھرشرمگاہ پڑگی نجاست کوصاف کرے، پھراینے ہاتھ کودیوارے رگڑے، پھر دضو کرے۔

( ٦٩٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يُفَالُ :الطَّهْرُ قَبْلَ الْغُسُلِ.

(۱۹۲) حضرت ابراہیم پیلی فرماتے ہیں کہ یا کی خسل سے پہلے ہوگ ۔

( ٦٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ :إذَا غَسَلْت يَدَيْك فَابُدَأْ بأَيَّةِ.. شِئْتَ.

( ۱۹۷ ) حضرت سعید بن میتب پایشی؛ عسل جنابت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے ہاتھ دھولوتو کھر جہاں ہے جاہو شروع کرو۔

( ٦٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْوُضُوءَ فِي الْغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

( ۱۹۸ ) حضرت معنی واثیع کے نزد یک مسل جنابت میں وضونہیں ہے۔

( ٦٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ طَارِقِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : خَرَجَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إلَى عُمَرَ فَسَأْلُوهُ عَنْ غُسُلِ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ :سَأَلْتُمُونِي عَنْ خِصَالِ مَا سَأَلِنِي عَنْهَا أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُكُمُ ! أَمَّا غُسُلُ الْجَنَابَةِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ. (سعيد بن منصور ٢١٣٣)

(۱۹۹) حضرت عاصم بن عمر پیشینهٔ فرماتے ہیں کہ اہل عراق کا ایک وفد حضرت عمر دفافیز کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عسل جنابت کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایاتم نے مجھ سے ایسی بات کے بارے میں پوچھا ہے جس کے بارے میں اس وقت

سے مجھ سے کسی نے نہیں بوچھا جب سے میں نے رسول اللہ مَا اِنْتَعَاقَةَ کے اس کے بارے میں سوال کیا ہے عسل جنابت میں وہ وضو کروجوتم نماز کے لئے کرتے ہو۔

## ( ۸۲ ) فی الجنب کُمْ یکُفِیهِ جنبی کے لئے کتنانہانا کافی ہے؟

( ... ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُوَدٍ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، قَالَ :تَمَارَوُا فِى الْغُسُلِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ بَغْضُ الْقَوْمِ :أَمَّا أَنَا فَأَغْسِلُ رَأْسِى كَذَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَمَّا أَنَا فَأْفِيضُ عَلَى رَأْسِى ثَلَاثَةَ أَكُفُّ. (مسلم ۲۵۸-نسانی ۲۳۷)

(۷۰۰) حضرت جبیر بن مطعم و این فرماتے ہیں کہ نبی پاک سِنَقِیْ کے پاس کچھلوگوں کا عسل جنابت کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ایک آ دمی نے کہا کہ میں اپنے سرکوا تناا تنادھوتا ہوں حضور مَرِّفِیْفَیَا آنے فرمایا کہ میں اپنے سر پرتین تقیلی یانی ڈالٹا ہوں۔

( ٧.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلانَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ : كُمْ أُفِيضٌ عَلَى رَأْسِي وَأَنَا جُنْبٌ ؟ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْثُو عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاتَ حَثَيَاتٍ ، فَقَالَ : الرَّجُلُ : إِنَّ شَعْرِى طَوِيلٌ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْك وَأَطْيَبُ. (ابن ماجه ۵۷۸)

(۱۰۱) حضرت ابو ہریرہ ہونٹی ہے کسی نے پوچھا کہ اگر میں نے حال جنابت کائنسل کرنا ہوتو میں اپنے سر پر کتنا پانی ڈالوں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ اپنے سرمبارک پرتمین ہتھیلیان پانی ڈالا کرتے تھے۔اس نے کہا کہ میرے بال لمبے ہیں۔حضرت ابو ہریرہ چاہٹی نے فرمایا حضور ٹیز ہے جالتم سے زیادہ لمبے اورا چھے تھے۔

( ٧.٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا فِى أَرْضِ بَارِدَةٍ فَكَيْفَ الْغُسُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ :أُمَّا أَنَا فَأَحْفِنُ عَلَى رَأْسِى الْمَاءَ ثَلَاثًا. (بخارى ٢٥٥ـنسانى ٢٣٣)

(۷۰۲) حفزت جابر دہائٹے فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! ہماراعلاقہ ٹھنڈا ہے، ہم عسل جنابت کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا میں تواپنے سر پرتین مرجبہ یانی بہاتا ہوں۔

(٧.٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَصَبَّ عَلَى رُأْسِهِ الْمَاءَ ثَلَاثًا.

(۵۰۳) حفرت عائشہ نئا الله فاق میں كہ حضور مِنَافِظَةَ نے خسل جنابت فرماتے ہوئے اپنے سر پر تمین مرتبہ پانی بہایا۔ (۷.٤) حَدَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرِ ، عَنْ بُكَيْرِ بُنِ الْأَخْنَسِ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بُنِ سُوَيْد ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : أَمَّا أَنَا هي معنف ابن الياشيه مترجم (جلدا) کي مسخف ابن الياشيه مترجم (جلدا) کي مسخف ابن الياشيه مترجم (جلدا) کي مسخف ابن الياض علقي د أيسي فكرقًا.

(۵۰۳) حضرت عمر ولا فرماتے ہیں کہ میں اپنے سر پر تین مرتبہ پانی بہا تا ہوں۔

( ٧.٥ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ عُنِيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : الْجُنْبُ يَغُرِفُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا.

(۷۰۵) حفرت ابن عباس وافو فرماتے ہیں کہ جنی اپنے سر پر تین مرتبہ پانی بہائے گا۔

( ٧.٦ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ :يَغُرِفُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثًا.

(۲۰۷)حضرت جابر ڈٹاٹو فرماتے ہیں کہ جنبی اپنے سر پر تین مرتبہ پانی بہائے گا۔

(٧.٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ مَرَّتَيْنِ مِنَ الْجَنَايَة.

(۷۰۷) حفزت علی دہای مخسل جنابت کرتے ہوئے سرکودوم تبددھوتے تھے۔

( ٧.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ نَبِى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ لَهُ أَنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ :إِنَّ أَرْضَنَا بَارِدَةٌ ، فَمَا يُجْزِءُ عَنَّا مِنَ الْغُسُلِ ؟ قَالَ :أَمَّا أَنَا فَأَخْفِنُ عَلَى رَأْسِى ثَلَابَ حَفَنَاتٍ.

(40A) حفرت حسن مطلط فرماً تے ہیں کدایک مرتبه طائف کے لوگوں نے حضور مَلِفَظَیَّا بِّے عرض کیا کہ ہمارا علاقہ شنڈا ہے۔ہم عسل جنابت کیے کریں؟حضور مَلِفَظَیَّا نے فرمایا''میں تو سر پرتین مرتبہ پانی ڈالٹا ہوں''۔

( ٧.٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِى مَكِينٍ ، عَنُ أَبِى صَالِحٍ ، عَنُ أُمٌّ هَانِيءٍ ، فَالَتُ :إِذَا اغْتَسَلْت مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَاغْسِلُ كُلَّ عُضُو مِنْك ثَلَاثًا.

(۷۰۹) حضرتُ ام هانی مزی پذیری فر ماتی ہیں کہ جب تم عسل جنابت کر د تو اپنے ہرعضو کو تین تین مرتبہ دھوؤ۔

( ٧٠. ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُصَيْلٍ ، عَنْ مَوْزُوقٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ ، فَقَالَ :اغْسِلْ ثَلَاثًا، فَقَالَ :إِنَّ شَعْرِى كَثِيرٌ ، فَقَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْك وَأَطْيَبَ.

(احمد ٣/ ٥٣ ابن ماجه ٤٥٤)

(۱۰) ایک آ دی نے حصرت ابوسعید جائٹی سے شئل کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فر مایا کداعضا ءکو تین تین مرتبہ دھوؤ۔اس نے کہامیر سے بال زیادہ ہیں حضرت سعید جائٹی نے فر مایا'' حضور مَانِّفْظَةَ آپکے بال تم سے زیادہ اوراجھے تھ''۔

( ٨٣ ) في الجنب كُمْ يَكْفِيهِ لِغُسْلِهِ مِنَ الْمَاءِ؟

جنبی کے لئے کتنا پانی کافی ہے؟

( ٧١١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ ، عَنْ سَفِينَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، وَيَتَطَهَّرُ بِالْمُدِّ. (مسلم ٢٥٨ ـ ابن ماجه ٢٦٧) (١٤) حضرت سفينه التأوي فرمات من كرحضور مَلِفَقَعَ أيك صاع بإنى سيخسل اورايك مديانى سيوضوفر مات تقد

- ( ٧١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْفَرُقِ ، وَهُوَ الْقَدَحُ. (ابن ماجه ٣٧٦- ابن راهويه ٥٥٧)
  - (۱۲) حضرت عائشہ وی ملی فافر ماتی ہیں کہ حضور مَلِفَظِيَّةَ فرق نامی برتن سے مسل فرماتے ہے۔
- ( ٧١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :يُخْزِءُ مِنَ الْوُضُوءِ الْمُدُّ ، وَمِنَ الْجَنَابَةِ الصَّاعُ ، فَقَالَ رَجُلٌ : مَا يَكْفِينَا يَا جَابِرُ ، فَقَالَ : قَدُ كَفَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْك وَأَكْثَرُ شَعْرًا.
- (۷۱۳) حفرت جابر مخالق روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مِنَلِقَظَة نے ارشاد فرمایا کہ دضو کے لئے ایک مداور عسل کے لئے ایک صاع پانی کافی ہے۔ایک آ دمی نے پوچھاا ہے جابر! ہمارے لئے کتنا کافی ہے۔انہوں نے فرمایا کہ جتناتم ہے بہتر اورتم سے زیادہ بالوں والے یعنی حضور مِنَلِقَظَةَ کے لئے کافی تھا۔
- ( ٧١٤ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ رَجُلاً حَلَّمَهُمْ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ، فَقُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا كَانَ يَقُضِى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ ؟ قَالَ : فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ حَزَرْتُهُ صَاعًا مِنْ صَاعِكُمْ هَذَا.
- (۱۱۷) ایک مخص روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ فیکھٹیؤنا ہے یو چھا کہ حضور مَیلِّفَظِیَّةَ عُسَل کے لئے کتنا پانی استعال فرماتے تھے؟ حضرت عائشہ ٹنکھٹیون نے ایک برتن دکھایا جوتقریباایک صاع کے برابرتھا،
- ( ٧١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ ابْنِ جَبْرٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : تَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ ، وتَغْتَسِئُلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ. (بخارى ٢٠١)
  - (۱۵) حضرت انس والنو فرماتے ہیں کہتم ایک مد پانی سے وضو کرواور ایک صاع سے پانچ مدیانی تک عسل کرو۔
- ( ٧١٦ ) حَلَّنَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْمِنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سُيْلَ جَابِرٌ ، عَنْ غُسُلِ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ :صَاعْ ، فَقَالَ :مَا أَرَى يَكْفِينِي ؟ فَقَالَ جَابِرٌ :بَلَى.
- (۷۱۷) حضرت جابر دڑاڑہ سے عسل جنابت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کے لئے کتنا پانی کافی ہے؟ فرمایا ایک صاع۔ پھر پوچھا گیا کہ میرے خیال میں اتنا کافی نہ ہوگا۔ فرمایا کافی ہوجائے گا۔
- ( ٧١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ :يُجْزِىءُ الصَّاعُ لِلْجُنُبِ ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ :لَا آذْرِى قَبْلَ الْوُصُوءِ ، أَوْ بَعْدَهُ ؟

(۱۵) حضرت ابن عباس زونو فرماتے ہیں کہ جنبی کے لئے ایک صاع پانی کافی ہے عبیداللہ مِیْقید فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ یہ ایک صاع وضوے پہلے مراد ہے یا بعد میں۔

(۱۸) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ رسول الله مَؤَنظَظِمُ ایک مدیانی ہے وضواور ایک صاع پانی سے عسل فرمایا کرتے تھے۔

( ٧١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ إبْرَافِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْمَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، بِمِثْلِهِ.

(۷۱۹) حضرت عائشہ وی میٹنا ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٧٢. ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ تَوَضَّأَ مِنْ كُوزٍ وَأَفْضَلَ فِيهِ ، قُلْتُ : يَكُونُ مُدًّا ؟ قَالَ :وَأَفْضَلَ

(۷۲۰) حضرت عطیہ میکننا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رہ تو کولوٹے کے پانی سے وضوکرتے دیکھا،انہوں نے اس میں ہے بچادیا تھا۔ کسی نے بوچھادہ ایک مدیانی ہوگا۔فر مایااس سے زیادہ تھا۔

( ٧٢١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانُوا يَرَوُنَ مُذًّا لِلْوُضُوءِ ، وَلِلْغُسْلِ صَاعًا.

(۷۲۱) حفرت حسن والتي في فرمات مي كه صحابه وضّو كے لئے ايك مداور عسل كے لئے ايك صاع يانى كوكانى سجھتے تھے۔

( ٧٢٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَانِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : يَكُفِى الرَّجُلَ لِغُسْلِهِ رُنْهُ الْفَهْ ق

(۷۲۲) حفرت ابراہیم مِلیٹی فرماتے ہیں کہ آ دی کے شل کے لئے ایک فرق کاربع کافی ہے۔

## ( ٨٤ ) مَنْ كَانَ يَكْرَةُ الإِسْرَافَ فِي الْوُضُوءِ

جوحضرات وضومیں اسراف کونا پسندیدہ خیال فرماتے ہیں

( ٧٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضِيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : مِنَ الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ ، وَلَوْ كُنْتَ عَلَى شَاطِّىءِ نَهَرٍ.

(۷۲۳) حضرت حلالی بن بیاف بریشید فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ وضوییں بھی اسراف ہونا ہے خواہتم نہر کے کنارے بیٹھ کر ، ضوکرو۔

> ر ٧٢٤) حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو مُرَى ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا أَمَامَةَ تَوَضَّاً بِكُوزِ مِنْ مَاءٍ. ( ٢٢٣) حضرت ابوغالب فرمات بين كهين في حضرت ابواما مُدمِيْتِيْدُ كو پانى كو في سے وضوكرتے و كيھا ہے۔

معنف ابن الي شيبرسر جم (جلدا) كي المحالي المحا

ر ٧٢٥) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِح ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ أَتِيَ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُقَيْهِ ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ ، وَأَنَا أَنْظُرُ.

(۷۲۵) حضرت ساک ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹنو کو دیکھا کدان کے پاس پانی کالوٹالا یا گیا۔انہوں نے اس سے دضوکیا،موز وں برمسح کیااورعصر کی نمازادا فر مائی۔

( ٧٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ حَالِدِ بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَالِمًا يَتَوَضَّأُ وُضُوءًا حَفِيفًا.

(۲۲۷) حضرت خالد بن دینار پر بیشی فرماتے میں کہ میں نے حضرت سالم کود یکھا کہ انہوں نے خفیف وضوفر مایا۔

( ٧٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مِسْعَرِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ تَوَضَّأَ فَمَا سَالَ الْمَاءُ ، يَعْنِي :مِنْ قِلَّتِهِ.

(272) حضرت مسعر ہاٹیجا کہتے ہیں کہ میں نے عمرو بن مرہ کودیکھاوہ وضوکرتے ہوئے اتنا کم پانی استعمال کررہے تھے کہ پانی بہتا کے نہیں تھا

( ٧٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ،وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ :كَانَ لَهُ قَعْبٌ يَتَوَضَّأْ بِهِ ، زَادَ أَبُو مُعَاوِيَةَ :قَدْرَ رَكَى الرَّجُلِ.

(۷۲۸) حضرت عمارہ مِلِیِّین فرماتے ہیں کہ حضرت اسود کے پاس ایک موٹا پرتن تھا جس سے وضوفر ماتے تھے۔ ابومعاویہ نے اضافہ کیا ہے کہ وہ پانی اتناہوتا تھا جس سے ایک آ دمی سیراب ہو سکے۔

( ٧٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ الْعَوَّامِ، عَنْ أَبِي الْهُذَيْلِ؛ أَنَّهُ رَأَى جَارًا لَهُ يَتَوَضَّأُ ، فَقَالَ:اقُصِدُ فِي الْوُضُوءِ.

(۷۲۹) حضرت ابوہذیل ہیجیوٹے اپنے ایک پڑوی کووضو کرتے دیکھا تو اس ہے فرمایا'' وضومیں اعتدال اختیار کرو''۔

‹ ٧٣. ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّي ، قَالَ :أَوَّلُ مَا يَبْدَأُ الْوَسُوَاسُ مِنَ الْوُضُوءِ.

( ۲۳۰ ) حضرت ابراہیم بھی میں اللہ نفر ماتے ہیں کدوسوے سب سے پہلے وضومیں آتے ہیں۔

( ٧٣١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَمَّنُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِى اللَّرُدَاءِ ، قَالَ :افْصِدُ فِى الْوُصُوءِ ، وَلَوْ كُنْتَ عَلَى شَاطِىءِ نَهَر .

(۱۳۷) حضرت ابوالدرداء واليؤوفر ماتے ہیں که وضومیں اعتدال اختیار کروخواہ تم نہر کے کنارے ہی کیوں نہ ہو۔

( ٧٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إنَّى لاَتَوَضَّأُ بِكُوزٍ مِن الْحُبِّ مَرَّتَيْنِ ، يَغْنِى : ينصْفِ الْكُوزِ

(۲۳۲) حفرت ابراجيم ويشيذ فرمات بي كديس وهالوناياني سے وضوكرتا بول ـ

( ٧٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَقُولُونَ :كَثْرَةُ الْوُصُوءِ مِنَ الشَّيْطَانِ.

(ابن خزيمة ١٢٢ طيالسي ٥٣٤)



( ۲۳۳ ) حضرت ابراہیم پیشی فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھازیادہ وضو کرنا شیطان کی طرف سے ہے۔

( ٧٣٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا الْاَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَلْطِمُوا وُجُوهَهُمْ بِالْمَاءِ لَطْمًا ، وَكَانُوا يَمْ ـَحُونَهَا قَلِيلاً قَلِيلاً.

(۷۳۴) حضرت ابراہیم پڑتی فرمات ہیں کہ ہمارے حضرات چہرے پرزورزورے پانی مارنے کو براخیال کرتے تھے، وہ چبرے برآ ہستہ آہستہ یانی ملاکرتے تھے۔

( ٧٣٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا الْتَقَى الْمَاءَانِ فَقَدْ تَمَّ الْوُضُوءُ.

(۷۳۵)حفرت ابراہیم ویٹیو فر ماتے ہیں کہ جب دویانی مل جا کیں تو وضو مکمل ہو گیا۔

( ٧٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتَوَضَّأُ فَكَانَ يَسُنُّ الْمَاءَ عَلَى وَجُهِهِ سَنَّا.

(۲۳۲) حضرت خالدین زید دیانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر کودیکھاوہ اپنے منہ پریانی حیشرک رہے تھے۔

( ٧٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :الْمَاءُ عَلَى أَثَرِ الْمَاءِ يُجْزِءُ ، وَلَيْسَ بَعْدَ النَّلَاثِ شَيْءٌ.

(۷۳۷) حضرت عبدالله ولائن فرماتے ہیں کدایک پانی کے بعد دوسرا پانی کافی ہے اور تین کے بعد بچھ ہیں۔

( ٧٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَوَادَةً بُنِ أَبِي الْأَسُودِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ تَوَضَّأَ بِكُوزٍ.

(۷۳۸) حضرت حسن جایشیو لوٹے سے وضوفر ماتے تھے۔

( ٧٣٩ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى حَفْصٍ ، عَنِ السُّلَّذِيِّ ، عَنِ الْبَهِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَشَّأَ بِكُوزٍ .

(209) حضرت عائشه مؤوند عن فرماتي مين كرمضور مَا فِي فَعَيْ فِي لَا عَنْ مِن عَلَمْ اللَّهِ عَنْ مِن اللَّهِ عَنْ مَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلْ

( ٧٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ جَبْرٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا بِرِطْلَيْنِ مِنْ مَاءٍ. (احمد ٣/ ١٤٩ـ ابوداؤد ٩٢)

( ۷۴۰ ) حضرت انس والين فر مات بين كه حضور سَرَ النَّهَ فَيْ فَي دورطل باني سے وضوفر مایا۔

( ٨٥ ) في المضمضة والاِسْتِنْشَاقِ فِي الْغُسْلِ

کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کا بیان

( ٧٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإسْتِنْشَاقَ فِي

الْجَنَابَةِ ثَلَاثًا. (دار قطني ١١٥)

- (۷۴) حضرت ابن سیرین وقیعید فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِقَظَةَ نے غسل جنابت میں تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالنے کوسنت قرار دیا ہے۔
- ( ٧٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :إذَا اغْتَسَلْت مِنَ الْجَنَابَةِ فَتَمَضْمَضُ ثَلَّتًا ، فَإِنَّهُ أَبْلَغُ.
  - (۷۳۲) حضرت عمر دلائوز فرماتے ہیں کہ جب تم عنسل جنابت کروتو تین مرتبہ کلی کرلو۔ بیزیادہ صفائی کرنے والی چیز ہے۔
- ( ٧٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ رُهَيْمَةَ ، قَالَ :حدَّثَتْنِي جَدَّتِي ؛ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَشُوصُ فَاهُ بِإِصْبَعِهِ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
  - (۵۴۳) حضرت عثان منافز جب عسل فرماتے توانگی ہے ل کرتین مرتبرصاف کرتے تھے۔
- ( ٧٤٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنُ أَبَانَ الْعَطَّارِ ، عَنُ قَتَادَةً ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ بِلَالٍ ، قَالَ : الاِسْتِنْشَاقُ مِنَ الْبَوُلِ مَرَّةً ، وَمِنَ الْعَائِطِ مَرَّتَيْنِ ، وَمِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثًا .
- (۷۳۳) حضرت حسان بن بلال بیشی؛ فرماتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے بعدا کیک مرتبہ، پا خانے کے بعد دومر تبداور جنابت کی وجہ سے تین مرتبہنا ک کوصاف کیا جائے گا۔
- ( ٧٤٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَتِنِى عَائِشَةُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا.
- (۷۴۵) حضرت عائشہ ٹھکٹیٹو فافر ماتی ہیں کہ جب نبی پاک مَلِّفِیکَا فاغسل جنابت فر ماتے تو تمین مرتبہ کلی کرتے اور تمین مرتبہ ناک میں یانی ڈالتے۔
- ﴿ ٧٤٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :تَمَضْمَضْ مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثًا ، وَمِنَ الْغَائِطِ مَرَّتَيْنِ ، وَمِنَ الْبُوْلِ مَرَّةً.
  - (۷۴۷) حضرت قادہ خسل جنابت کے بعد تبین مرتبہ، پا خانے کے بعد دومر تبداور پیشاب کے بعد ایک مرتبہ کلی کیا کرتے تھے۔
- ( ٧٤٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسُتَحِبُّونَ أَنْ يَسْتَنْشِقُوا مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثًا.
  - (۷۴۷) حفرت ابراہیم پیٹیو فرماتے ہیں کہ اسلاف عسل جنابت میں تین مرتبہ ناک صاف کرنا پہند کرتے تھے۔

ابن الى شيبه مترجم (جلدا ) كي المسلم المال المسلم المال المسلم المال المسلم ال

## ( ٨٦ ) في الوضوء بَعْدَ الْغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

#### غسل جنابت کے بعد وضوکرنے کا بیان

( ٧٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :سُنِلَ عَنِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسُلِ ؟ فَقَالَ :وَأَيُّ وُضُوءٍ أَعَمُّ مِنَ الْغُسُلِ ؟!

(۷۴۸) حضرت ابن عمر حمالیٰ سے خسل کے بعد وضو کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ کون ساوضو ہے جونسل سے زیادہ پھیلا وُرکھتا ہے؟!۔

( ٧٤٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْاَسْوَدِ ، عَنُ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ. (ابن ماجه ٥٤٩ـ احمد ٢/ ٢٥٨)

(۷۲۹) حضرت عا کشہ ٹٹی میٹر خافر ماتی ہیں کہ نبی پاک مِلِّنْ شَکِیمَ عنسل جنابت کے بعد وضونہیں فر ماتے تھے۔

( vo. ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَاّمٌ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ لاِبْنِ عُمَرَ : إِنِّى أَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسُل ، قَالَ :لَقَدُ تَعَمَّقُت.

(۷۵۰) حفرت این عمر و انتخار سے ایک آ دمی نے کہا کہ میں عنسل کے بعد وضوکر تا ہوں ، آپ نے فرمایا کہتم فضول کا م کرتے ہو!۔

( ٧٥١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلْقَمَةَ فَقَالَ لَهُ : إِنَّ بِنْتَ أَخِيك تَوَضَّأَتُ بَعُدَ الْغُسُلِ ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّهَا لُوْ كَانَتْ عِنْدَنَا لَمْ تَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَأَيُّ وُضُوءٍ أَعَمُّ مِنَ الْغُسُلِ.

(۷۵۱)ایک مرتبہ حضرت علقمہ بریطین سے ایک آ دمی نے کہا کہ آپ کی جیتجی غسل کے بعد وضوکرتی ہے۔حضرت علقمہ بریلینا نے فر مایا کہ اگر وہ ہمارے یاس ہوتی تو ایسانہ کرتی ،کون ساوضو ہے جوغسل سے زیادہ بھیلا وُرکھتا ہے!۔

( ٧٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : وَأَيُّ وُضُوءٍ أَعَمُّ مِنَ الْغُسْلِ.

(۷۵۲) حضرت علقمه والطيلا فرمات جي كدكون سادضو عسل سے زياده عام ہے! ـ

( ٧٥٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بُنِ أَبِي حَبِيبَةَ ، سُئِلَ جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ رَجُلٍ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، فَخَرَجَ مِنْ مُفْتَسَلِهِ ، أَيَتَوَضَّأُ ؟ قَالَ :لاَ ، يُجُزِنُهُ أَنْ يَغْسِلَ قَدَمَيْهِ.

(۷۵۳) حضرت جابر بن زید دی پڑتے ہے پوچھا گیا کہ ایک آ دی نے عسل جنابت کیا، پھر نماز والا دضو کیا، پھر عسل خانے سے باہر آیا، کیادہ دوبارہ دضوکرے گا؟ فرمایانہیں، بس وہ اپنے یا دَاں دھولے۔

( ٧٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ:سَأَلَتُه عَنِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْعُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَكُرهَهُ. معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المحاسبية مترجم (جلدا) كي المحاسبية مترجم (جلدا)

(۷۵۴)حضرت معاذبن علاء ولیشید فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے نسل کے بعد وضو کے بارے میں پوچھا توانہوں نے اسے ناپسند خیال فرمایا۔

( ٧٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَتَخْضُرُهُ الصَّلَاةُ ، أَيْتَوَضَّأُ ؟ قَالَ :لاَ.

(۷۵۵) حضرت عکرمہ پر پیٹیز سے پوچھا گیا کہ ایک آ دمی نے عسل جنابت کیا، پھرنماز کا وقت ہو گیا تو کیا وہ وضو کرے گا؟ فرمایانہیں۔

( ٧٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حُذَيْفَةَ ، قَالَ :أَمَا يَكُفِى أَحَدُكُمْ أَنْ يَفْسِلَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ ، حَتَّى يُتَوَضَّا !

(۷۵۷) حضرت حذیفہ والتی فرماتے ہیں کہ جسم کوسرے یاؤں تک دھونے کے بعد بھی کیاوضوی ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔

( ٧٥٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ :الطّهر قَبْلَ الْغُسُلِ.

(۷۵۷) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کدوضوعسل سے پہلے ہوتا ہے۔

( ٧٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِ اللهِ :إنَّ فَلَانَةً تَوَضَّأْتُ بَعُدَ الْفُسُلِ ، قَالَ :لَوْ كَانَتُ عِنْدِى لَمْ تَفْعَلُ ذَلِكَ.

(۷۵۸)ایک آ دمی نے حضرت عبداللہ واٹیا ہے کہا کہ فلا عورت عنسل کے بعد وضو کرتی ہے۔ فرمایا اگر وہ ہمارے پاس ہوتی توابیا نہ کرتی۔

( ٧٥٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِى ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ.

(209) حضرت علی زائز عسل کے بعد وضوفر مایا کرتے تھے۔

( ٨٧ ) في الرجل يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ إِذَا اغْتَسَلَ

#### آ دمی عنسل کرنے کے بعد پاؤں دھوئے گا

( ٧٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ ، ثُمَّ تَنَحَى فَغَسَلَ فَلَمَيْهِ.

(۷۱۰) حضرت میمونه بڑیلڈوفا فرماتی ہیں کہ نبی پاک مِنْلِفَتْکُا نے عسل فرمایا، پھرعسل کی جگہ سے بیچھے ہے اور اپنے دونوں یاوَل دھوئے۔ هُ مَنف ابن الِي شَيِهِ مِرْ جَم ( جلرا ) فَي حَلَقَ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ حُمْ الذَ عَنْ أَذَا اغْتَسَا الله الله الله عَنْ حُمْ الذَ عَنْ خُمُ الذَ عَنْ الله عَنْ حُمْ الذَ عَنْ خُمُ الذَ عَنْ الله عَلَم الله عَنْ الله عَل

( ٧٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارِ ، عَنْ حُمْرَانَ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مَنَ الْجَنَابَةِ ، فَخَرَجَ مِنْ مُغْتَسَلِهِ غَسَلَ بُطُونَ قَدَمَيُهِ ، قَالَ :وَقَالَ مُسْلِمٌ :مَا أُبَالِى أَنْ أَخُرُج مِنْ مُغْتَسَلِى إِلَى مُصَلَّاى.

(۲۱) حضرت حمران ولیٹی فر ماتے ہیں کہ حضرت عنان اوائی جب عسل جنابت فرماتے تو عسل خانے سے باہرآ کر پاؤں کا نجلاحصہ دھویا کرتے تھے۔مسلم بن بیار ولیٹی فرماتے ہیں کہ مجھاس بات کی پرواہ نہیں کہ میں عسل خانے سے نماز کی جگہ چلا جاؤں۔

( ٧٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ : مَا أَبَالِي أَنْ أَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فِي مَكَان نَظِيفٍ ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى مَسْجِدِى.

(۷۱۲) حضرت مسلم بن بیار پیشیز فرماتے ہیں کہ میں اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کے مسل جنابت کسی صاف جگہ میں کروں پھرنماز کی جگہ چلا جاؤں۔

( ٧٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الْمَكَانُ الَّذِى يُغْتَسَلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ يَسْتَنْقِعُ فِيهِ الْمَاءُ ، فَلْيَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِذَا فَرَغَ ، وَإِنْ كَانَ نَظِيفًا فَلَا يَغْسِلْهُمَا إِنْ شَاءَ.

( ۲۳ ) حضرت ابراہیم ویطید فرماتے ہیں کداگرا لی جگه عسل جنابت کیا جہاں پانی جمع ہو جاتا تھا تو فارغ ہو کر پاؤں دھونے ضروری ہیں ادرا گرجگہ صاف تھی تو نددھونے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٧٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌّ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ : أَرَأَيْت إذَا اغْتَسَلْت ، أَيَكُفِينِي الْغُسُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مِنَ الْوُضُوءِ ؟ قَالَ :نعَمْ ، وَلَكِنِ اغْسِلُ قَدَمَيْك.

(۷۲۴) ایک آ دمی نے حضرت سعید بن مستب سے پوچھا کہ کیاغشل جنابت کرنے کے بعد وضو کی ضرورت ہے،فر مایانہیں،البتہ ماؤل دھولو۔

( ٧٦٥ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :إذَا خَرَجْت فَاغْسِلُ قَدَمَيْك.

(414) حفزت محمر ويشيخ فرمات ميں كه جب تم عسل خانے سے نكلوتو ياؤں دھولو۔

( ٧٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :قُلْتُ لِلْحَسَنِ ، أَوْ مُجَاهِدٍ : كَيْفَ تَصُنَعُ بِرِجُلَيْك فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ :أَمَّا أَنَا فَأَقُولُ هَكَذًا ، فَوَصَفَ ابْنُ عَوْنِ أَنَّهُ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى ظهورٍ قَدَمَيْهِ.

(۲۲۷) حضرت ابن عون بریٹیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن یا حضرت مجاہد بریٹیل سے پوچھا کہ آپ خسل جنابت کرتے ہوئے ہوئے پاؤں کیسے دھوتے ہیں؟ انہوں نے کہاا یسے۔ پھر حضرت عون نے کرکے دکھایا کہ دہ اپنے قدموں کے ظاہری حصہ پر پانی ڈالتے ہیں۔۔

( ٧٦٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْجُنْبِ إِذَا فَرَغَ : فَلْيَغْسِلْ

معنف ابن الب شيرمتر جم (جلدا) في المعالد المع

(۷۱۷) حضرت ابراہیم تیمی پر پیلی عنسل جنابت کرنے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ فارغ ہوکر جب عنسل خانے ہے باہرآئے تو دونوں یا وَں دھولے۔

( ٧٦٨ ) حَدَّثَنَا زَیْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ الْعَلاءِ ، قَالَ :سَأَلْنَا سَعِیدَ بْنَ جُبَیْرٍ ، فَقَالَ :اِنْ کَانَ فِی مَکَانِهِ شَیْءٌ غَسَلَ رِجُلَیْهِ ، وَإِلَّا فَلَا.

( ۲۸ ک) حضرت سعید بن جبیر سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا کہ اگر خسل خانے میں کوئی تا پا کی ہوتو پاؤں دھولے اور اگر نہ ہوتو ضرورت نہیں۔

( ٧٦٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إِذَا تَوَضَّأْت فِي مُغْتَسَلٍ يَبَالُ فِيهِ ، فَاغْسِلُ رَجُلَيْك إِذَا خَرَجْت.

(٧٦٥) حضرت مجامد ويطيعة فرماتے ميں كه جبتم نے اليے شل خانے ميں وضوكيا جہاں پيشاب كياجا تا تعاتو باہرنكل كرياؤں وهولو۔

( ٧٧٠) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ : أَفِضُ عَلَيْك ، ثُمَّ تَنَحَّ فَاغْسِلْ رِجُلَيْك.

( ۷۷۰) حضرت ابوجعفر مِلِيُّلاً کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر خاتی ہے عسل جنابت کا طریقہ یو چھا تو انہوں نے فر مایا کہ اپنے اوپر یانی ڈالواور باہرنکل کریا وُل دھولو۔

( ٧٧١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنِ الْمُسْتَمِرِّ بْنِ الرَّيَّانِ ، عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ ، قَالَ : إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ فِي الْمُغْتَسَلِ فَكَانَ نَظِيفًا لَمْ يَغْسِلُ رِجُلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَظِيفًا غَسَلَ رِجُلَيْهِ.

(۷۷۱) حضرت ابوالجوزاء ویشید فرماتے ہیں کہ اگر خسل خانہ صاف ہوتو پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں اور اگر صاف نہ ہوتو پاؤں دھونے چاہیں۔

# ( ٨٨ ) في الرجل يُفَرِّقُ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ

### غسل جنابت میں تفرق کا جواز

( ٧٧٢ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرِّقَ غُسُلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ.

(۷۷۲) حضرت ابراہیم ویشیئے کے نزدیک عسل جنابت کی تفریق میں کوئی حرج نہیں۔

( ٧٧٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَغْسِلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ قَبْلَ جَسَدِهِ ، أَوْ جَسَدَهُ قَبْلَ رَأْسِهِ. هي معنف ابن الي شير مترجم (جلدا) في مستف ابن الي شير مترجم (جلدا)

(۷۷۳) حضرت حسن برائیے اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ آ دمی غنسل جنابت میں جسم سے پہلے سر دھولے یا سرے پہلے جسم دھولے۔

( ٧٧١ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنُ أَهْلِهِ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَنَسِى أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ ، قَالَ : فَأَمَرَنِى أَنُ أَسْأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ ذَلِكَ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : فَلْيَوْجِعُ فَلْيَغْسِلُ رَأْسَهُ، قَالَ : فَذَهَبْت فَسَكَبْت عَلَيْهِ مِنَ الْوَضُوءِ حَتَّى غَسَلَ رَأْسَهُ.

(۷۷۳) حضرت عبداللہ بن حرملہ ویشین فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے عسل جنابت کیالیکن وہ اپنا سردھونا بھول گیا۔اس نے مجھے کہا کہ میں سعید بن المسیب سے مسئلہ پوچھوں۔ میں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جا کراپنا سردھو لے۔ میں نے انہیں مسئلہ بتایا اورانہیں وضوکا برتن دیا اور انہوں نے اپنا سردھویا۔

( ٧٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الزُّهُرِى ، قَالَ : كَانَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَسْتَسِرُّ عَلَى أَهْلِهِ ، فَيَكْرَهُ أَنْ يَعْلَمُوا بِهِ ، وَكَانَ يَغْسِلُ جَسَدَهُ إِلَى حَلْقِهِ ، وَيَكْرَهُ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ فَيَعْلَمُوا بِهِ ، فَيَأْتِى أَهْلَهُ فَيَقُولُ : إِنِّى لاَ جِدُ فِى رَأْسِى ، فَيَدْعُو بِالْخِطْمِىِّ فَيَغْسِلُهُ.

(۷۷۵) حضرت زہری پیٹینڈ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن جب اپنی زوجہ سے شرعی ملا قات فرماتے تو اس بات کو ناپہند خیال کرتے تھے کہ لوگوں کواس کاعلم ہو۔ چنانچہ و وحلق تک عنسل کر لیتے لیکن سر دھونا نہیں پیند نہ تھا کہ بال سیلے دکھیر کوگوں کو انداز ہ ہوجائے گا۔ پھروہ گھروالوں کے پاس آتے اور کہتے میرے سرمیں درد ہے، پھرتطمی تامی بوٹی منگوا کر سردھو لیتے۔

( ٨٩ ) في الرجل يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ ثُمَّ يَغْسِلُ جَسَلَةُ

( ٧٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْأَزْمَعِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيْ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَقَدْ أَبْلَعَ الْغُسُلَ.

ر ۷۷۱) حضرت عبدالله و في فرماتے بيں كه جس مخص نے حالت جنابت كاغسل تعلى نامى بوئى سے كيااس نے اجھے طریقے سے عنسل كرليا۔

( ٧٧٧ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، مِثْلَهُ.

(۷۷۷) حضرت جابر وزانو سے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٧٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِثَى ، قَالَ :هَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِغِسُلٍ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَقَدْ أَبْلَغَ الْغُسْلَ.

## هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلدا) في المحالي المحالي المحالية المحا

- (۷۷۸) حضرت علی بڑاٹی فرماتے ہیں کہ جس مخص نے عسل جنابت کرتے ہوئے اپنے سرکوکسی دھونے کی چیز سے دھویا اس نے بہت احیما عسل کیا۔
- ( ٧٧٩ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ زَكَرِيَّا ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ الْأَزْمَعِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ يَقُولُ : مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَقَدْ أَبْلَغَ الْغُبُسَلَ . وَقَالَ :الْحَارِثُ : وَلَكِنْ لَا يُعِيدُ مَا سَالَ مِنَ الْخِطْمِيِّ عَلَى رَأْسِهِ أَيْضًا. (بخارى ٢٥١٩)
- (۷۷۹) حضرت عبداللہ ولائو فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے سر کو علی ہوٹی ہے دھویا اس نے بہت اچھاغسل کیا۔حضرت حارث یہ بھی فرماتے ہیں کہ عظمی ہوٹی سے گرنے والے پانی کواپنے سر پر دوبارہ نیڈالے۔
- ( ٧٨. ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :يُجْزِنْهُ أَنْ لَا يُعِيدَ عَلَى رَابِي وَأُنِيهِ الْغُسُلَ.
  - (۷۸۰) حضرت ابن عباس منافظة فرماتے ہیں کہ طمی ہے دھونے کے بعد سرکود و بارہ دھونے کی ضرورت نہیں۔
- ( ٧٨١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ إذَا غَسَلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ ، قَالَ :وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ مِثْلَ ذَلِكَ ، أَوْ قَالَ : لاَ يُعِيدُ عَلَيْهِ.
- (۷۸۱) حضرت عبداللہ دی ہو ہے گو چھا گیا کہ اگر جنبی اپنے سر کوظمی ہے دھولے تو بیاس کے لئے کافی ہے۔حضرت ابراہیم بھی یونہی فرماتے ہیں یاوہ کہتے ہیں کہ دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں۔
- ( ٧٨٢) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ . وَحَفْصٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَارِيَةَ ، وَلَمْ يَذُكُو سُفْيَانُ سَارِيَةَ ، قَالَ : سُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ الْجُنْبِ ، يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْحِطْمِى ؟ فَقَالَ : يُجْزِئُهُ إِذَا غَسَلَ أَنْ لَا يُعِيدَ عَلَى رَأْسِهِ .
- (۷۸۲) حضرت عبداللہ رہائی ہے بوجھا گیا کہ اگر جنبی اپنے سرکو علمی سے دھولے تو کیا اس کے لئے کانی ہے؟ فرمایا کافی ہے دوبارہ سردھونے کی ضرورت نہیں۔
- ( ٧٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِنى الْجُنُبِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالسِّدُرِ ، قَالَ :لاَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ.
- (۷۸۳) حضرت سعید بن جبیرے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص عنسل جنابت میں بیری کے پانی سے سر دھولے تو کیا کرے؟ فر مایا دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں۔
- ( ٧٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي سَلَمَةَ ؛ فِي الْجُنُبِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ ، قَالَ :يُجْزِنُهُ.

هي مصنف ابن الياشيد مترجم (جلدا) کي هي ۱۲۸ کي هي ۱۲۸ کي مصنف ابن الي شيد مترجم (جلدا)

(۸۸۴) حضرت ابوسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جنبی تعظمی بوٹی سے سردھولے تو کانی ہے۔

( ٧٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئ ، عَنْ مُحَرَّرِ بْنِ قَعْنَبٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، بِنَحْوِ مِنْهُ.

(۷۸۵) حفرت ضحاک بیشیؤے ہے بھی یونہی منقول ہے۔

## ( ٩٠ ) في الجنب يَغْتَسِلُ فِي الْبَيْتِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ

#### كمري مين عشل جنابت كابيان

( ٧٨٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فِي الْبَيْتِ الَّذِي كَانَ يَكُونُ فِيهِ.

(۷۸۱) حضرت ابوطلحه یا می ای کرے میں مخسل جنابت کر لیتے تھے جس میں رہتے تھے۔

( ٩١ ) في الرجل تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَمَعَهُ مَاءٌ يَكُفِيه

#### یانی کی کمی کی صورت میں جنبی کیا کرے؟

( ٧٨٧) حَلَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ ، وَمَعَهُ مَاءٌ يَكُفِيهِ لِلْوُضُوءِ ؟ قَالَ :يَتَيَمَّمُ . وَقَالَ عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ :يَتَوَضَّأُ وَيَتَيَمَّمُ.

(۷۸۷) حضرت اوزاعی ویشید کہتے ہیں کہ میں نے زہری کے یو چھا کہ اگرایک آ دی جنبی ہواوراس کے پاس اتنا پانی ہوجس سے

صرف وضوکر سکے تو وہ کیا کرے؟ فر مایا تیم کرلے۔عبدہ بن ابی لبابہ نے فرمایا کہوہ وضوکرے اور تیم کرے۔

ِ ( ٧٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِثِّى ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَجُنَبَ وَلَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ قَلْدُرُ مَا يَغْتَسِلُ بِهِ ، قَالَ :يَتَيَمَّمُ.

( ۷۸۸ ) حضرت حسن میشین سے بوجھا گیا کہ بنی کے پائ شمل کی ضرورت کا پانی نہ ہوتو کیا کرے؟ فرمایا تیم کرے۔

( ٩٢ ) في الْجِنْبِ يَغْتَسِلُ وَيَنْضَحُ مِنْ غُسْلِهِ فِي إِنَائِهِ

دوران عسل جنابت برتن میں گرنے والے چھینٹوں کا تھم

( ٧٨٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَيَنْتَضِحُ فِي إِنَائِهِ مِنْ غُسْلِهِ ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بهِ.

(۷۸۹) حضرت ابن عباس جھٹٹے دورانِ عسل جنابت برتن میں گرنے والے چھینٹوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان میں کوئی

مصنف ابن الي شيرمتر تم (جلدا) كو المحارث المعارث المعا

زج نہیں۔

( ٧٩٠) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ : أَغْتَسِلُ فَيَنتَضِحُ فِي إِنَانِي مِنْ غُسْلِي ؟ قَالَ : وَهَلْ تَجِدُمِنُ ذَلِكَ بُدًّا ؟

( 49 - ) ابن عون والثيلا كہتے ہیں كہ میں نے محمد ولٹيلا ہے كہا كونسل كرتے ہوئے مير عنسل كے جھينئے برتن ميں كرجاتے ہیں۔

فرمايا تواس ميس كياحرج ہے!۔

( ٧٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ سُيْلَ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَفُطُرُ فِي إنَائِهِ مِنْ غُسْلِهِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۹۹) حضرت ابراہیم ریٹے یوٹے وران شل جنابت برتن میں گرنے والے چھنٹوں کے بارے میں یو چھا گیا تو فرمایاس میں کوئی

حرج نہیں۔

( ٧٩٢ ) حَذَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ فَيَنْتَضِحُ فِي إِنَائِهِ مِنْ غُسُلِهِ؟ قَالَ :يَقُدِرُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ هَذَا ؟

(۷۹۲) حضرت حسن پایٹیوئے سے دوران عنسل جنابت برتن میں گرنے والے چھینٹوں کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ کیاوہ اس

کےروکنے پر قادر ہے۔

( ٧٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ . وَعَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ أَنَّهُ لَمُ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَنْتَضِحَ مِنْ غُسُلِهِ فِي إِنَائِهِ.

( ۲۹۳ ) حضرت ابوجعفر ولیشلید دوران عنسل برتن میں گرنے والے چھینٹوں میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تتھے۔

( ٧٩٤ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :قُلْتُ لِلزَّهْرِىِّ :أَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِي فِي إِنَائِي؟ قَالَ :لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۷۹۴) حضرت جعفر بن برقان واليطية فرمات بي كه ميں نے زہرى سے بوچھا كه ميم عشل جنابت كرتا ہوں تو مير يخسل كے

حصینے برتن میں گر جاتے ہیں۔فر مایا اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٧٩٥ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ الْحُسَامِ بْنِ مِصَك ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فِيهِ حَبَشِيَّة ، قَالَ :أَغْتَسِلُ فَيَرْجِعُ مِنْ جِسْمِى فِى إِنَانِى ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(490) ایک آ دمی نے حضرت ابو ہر رہ و زاہ ہو ہے تو چھا کہ میں نے زہری ہے بو چھا کہ میں عسل جنابت کرتا ہوں تو میر یے عسل

کے حصینے برتن میں گر جاتے ہیں۔فر مایاس میں کوئی حرج نہیں۔

٧٩٦) أُخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، وَابْنَ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ه منف ابن الي شيه مترجم (جلدا) كي المنظمة المن الي شيه مترجم (جلدا)

يَغْتَسِلُ فَيَنْتَضِعُ مِنْ غُسُلِهِ فِي إِنَائِهِ ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ : وَمَنْ يَمْلِكُ انْتِشَارَ الْمَاء ؟ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِنَّا لَنَوْجُو مِنْ رَحْمَةِ رَبِّنَا مَا هُوَ أُوْسَعُ مِنْ هَذَا.

(۷۹۱) حفرت کی بن نتیق براین کی میں نے حفرت حن اور حفرت ابن سیرین بھی کی اسٹیا ہے بو چھا کو مسل کرتے ہوئے آدمی کے جسم کے چھینٹے برتن میں گر جاتے ہیں،اس کا کیا تھم ہے؟ حضرت حسن نے فرمایا پانی کے انتشار پرکون قدرت رکھتا ہے۔ حضرت ابن سیرین نے فرمایا ہم اپنے رب کی وسیعے رحمت کی امیدر کھتے ہیں۔

#### ( ٩٣ ) في المرأة تَغْتَسِلُ أَتَنقُضُ شَعْرَهَا ؟

#### کیاعورت عسل کرتے ہوئے اپنے بال کھولے گی؟

( ٧٩٧ ) حَدَّثَنَا سُفِينَ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنَ أَيُّوبَ بُنِ مُوسَى ، عَنْ سَعِيدٍ بُنِ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ عَيْدِ اللهِ بُنِ رَافِع ، عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ : قُلُتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنّى الْمَرَأَةُ أَشُدُّ صَفْرَ رَأْسِى ، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسُلِ الْجَنَابَةِ ؟ فَقُالَ : إنَّمَا يَكُفِيك مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَحْمِي عَلَيْهِ ثَلَاتَ حَثِيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْك مِنَ الْمَاءِ فَتَطُهُرِينَ ، أَوْ : فَإِذَا يَكُفِيك مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَحْمِي عَلَيْهِ ثَلَاتَ حَثِيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْك مِنَ الْمَاءِ فَتَطُهُرِينَ ، أَوْ : فَإِذَا اللهِ مَا عَلَيْهِ ثَلَاتَ حَثِياتٍ مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْك مِنَ الْمَاءِ فَتَطُهُرِينَ ، أَوْ : فَإِذَا اللهُ مَنْ ذَلِك أَنْ تَحْمِينَ عَلَيْهِ ثَلَاتَ حَثِياتٍ مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْك مِنَ الْمَاءِ فَتَطُهُرِينَ ، أَوْ : فَإِذَا

(۷۹۷) حضرت امسلمہ مختلف فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں اپنی مینڈیاں زور سے باندھتی ہوں ، کیا ہیں خسل کے لئے انہیں کھولوں؟ آپ مِنْرِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

\_ ( ( ٧٩٨ ) حَلَثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ ، أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ ، فَقَالَتْ : يَا عَجَبًّا لابْنِ عَمْرٍو هَذَا ، أَفَلا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَخْلِفُنَ رُؤُوسَهُنَّ! قَلْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، فَلَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرَعَ عَلَى رَأْسِى ثَلَاكَ إِفْرَاغَاتٍ. (مسلم ٢٠٠- ابن ماجه ٢٠٠)

( ۷۹۸ ) حضرت عبید بن عمیر بایشید فرمات بین که حضرت عائشہ نفاہ شاک کواطلاع ملی که حضرت عبدالله بن عمر و زفائی عنسل کے لئے عورتوں کو مینٹر یاں کھو لئے کا تھم دیتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نفائش نے فرمایا کہ ابن عمر و دفائی پر تعجب ہے! وہ عورتوں کو میتھم کیوں تہیں دیتے کہ اپنے سرمنڈ والیں۔ میں اور رسول الله مِنَّا اللّٰهِ مِنَّا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ال

( ٧٩٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْعَرُوسُ تَنْقُضُ شَعْرَهَا إِذَا أَرَادَتُ أَنْ تَغْتَسِلَ. الما الماني الماني مترجم ( جدا) كو الماني ا

(499) حضرت ابراہیم ویشیز فرماتے ہیں کہ دلہن خسل کرنے کے لئے اپنی مینڈیاں کھولے گی۔

( ٨٠. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنِ امْرَأَةٍ شَكَّتْ إلَى عَائِشَةَ الْغُسُلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَتُ : صُبِّي ثَلَاثًا ، فَمَا أَصَابَ أَصَابَ ، وَمَا أَخْطَأُ أُخْطَأً .

(۸۰۰) ایک مرتبه ایک عورت نے حضرت عائشہ ٹھا میں مختل جنابت کی شکایت کی توانہوں نے فر مایا۔اپنے سر پرتین مرتبہ یانی

بہاؤجوچلا گیاسوچلا گیا۔جورہ گیاسورہ گیا۔

(٨.١) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ؛ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ ، فَقَالَتْ :صُبَّى ثَلَاثًا ، فَقَالَتُ : إِنَّ شُغْرِى كَثِيرٌ ، فَقَالَتُ : ضَعِي بَغْضَهُ عَلَى بَغْض.

(۸۰۱) ایک عورت نے ام سلمہ مزی مند طالب عنسل جنابت کا پوچھا تو فرمایا کہ تین مرتبہ پانی بہالو۔اس نے کہامیرے بال زیادہ ہیں۔ فرمایابال ایک دوسرے کے اوپرر کھاو۔

(٨.٢) حَدَّثَنَا أَبُو ۚ دَاوُدَ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ وَهُرَام ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، أَنَّهُ قَالَ : يُجْزِءُ

المُمُتشِطَةَ ثَلَاثُ.

(۸۰۲) حضرت ابن عباس مین و منافر ماتے ہیں کہ مینڈیوں والی عورت کے لئے تین مرتبہ پانی بہانا کافی ہے۔

( ٨.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ؛ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ : إِنِّى امْرَأَةٌ شَدِيدَةً ضَفْرِ الرَّأْسِ ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا اغْتَسَلُتُ ؟ قَالَ : احْفِنِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ اغْمِزِى عَلَى إِثْرِ كُلُّ حَفْنَةٍ غَمْزَة. (ابوداؤد ٢٥٦)

(٨٠٣) حضرت ام سلمه من منطق فرماتي ميں كه ميں نے رسول الله مَرْفَضَةَ ہے يو چھا كه ميں مينڈياں مضبوط باندھتي ہوں، عنسل کرنے کے لئے میں کیا کروں؟ حضور مَلِفَظَةُ نے فر مایا''اپ سر پر تین مرتبہ پانی بہاؤ پھر ہاتھ سے انہیں اچھی طرح مل کر نیجے

( ٨.٤ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونِسُ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا قَالَا : لَا تُرْجِى شَعْرَهَا ، وَلَكِنْ تَصُبُّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ تَفُرُكُهُ.

(۸۰۴)حضرت زہری اور حضرت عطاء بیتینا فرماتے ہیں کہ عورت اپنے بالنہیں کھولے گی جکہ اوپریانی ڈالے گی پھررگڑے گی۔

( ٨٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ قَالَ :يُجْزِيهَا ثَلَاثُ حَفَنَاتٍ ، وَإِنْ شَاءَتُ لَمْ تَنْقُضُ شَعْرَهَا.

(٨٠٥) حضرت حسن پر پین فرماتے ہیں کداس کے لئے تمین مرتبہ پانی ڈالنا کافی ہے۔اگر چاہتو مینڈیاں نہ کھولے۔

( ٨٠٦) جَدَّثْنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا اغْتَسَلَتُ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَتْ تَرَى أَنَّ الْمَاءَ

أَصَابَهُ أَجْزَأَ عَنْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ تَرَى أَنَّ الْمَاءَ لَمْ يُصِبُهُ فَلْتَنْقُضُهُ . وَقَالَ : الْحَكُمُ : تَبُلُّ أُصُولَهُ وَأَطْرَافَهُ وَلاَ

(۸۰۱) حضرت شعبہ ویشید کہتے ہیں کہ میں نے حماد سے عورت کے سال کے بارے میں سوال کیا تو فر مایا اگر پانی نیچ تک پہنچ سکتا ہے تو مینڈیاں نہ کھو لے اور اگر نہیں پہنچا تو کھول لے۔حضرت تھم نے فر مایا کہ مینڈیوں کی جڑیں اور کنارے سیلے کر لے کھولنے کی ضرورت نہیں۔

( ٨.٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : الْحَانِفُ وَالْجُنُبُ يَصُبَّانِ الْمَاءَ عَلَى رُوُوسِهِمَا ، وَلَا يَنْقُضَان.

(٥٠٨) حفرت جاً بر ولا فو فرماتے ہیں كه حائصة اور جنبي عورت اپنے سر پر پانى بہائے گی مینڈیاں نہیں كھولے گی۔

( ٨.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ : خَلَّلِى رَأْسَك بِالْمَاءِ ، لَا تُحَلِّلُهُ نَارٌ قَلِيلٌ بُقْيَاهَا عَلَيْهِ.

(۸۰۸) حضرت حذیفه و فورن نے اپنی بیوی ہے فرمایا اپنے سرمیں پانی کا خلال کرلیا کروتا کہ آگ خشک حصوں تک نہ پنج سکے۔

( ٨.٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْلِهِ اللهِ القُردواني ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَالزَّهْرِيِّ قَالَا : الْغُسُلُ مِنَ الْحَيْضِ وَالْجَنَابَةِ وَاحِدٌ.

(۸۰۹) حضرت عطاء ویشین اور حضرت زهری فر ماتے ہیں کہ چض اور جنابت کا عسل ایک جیسا ہے۔

( ٨٨. ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ؛ أَنَّ نِسَاءَ ابْنِ عُمَرَ ، وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ كُنَّ يَغْتَسِلُنَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَلَا يَنْقُضُنَ رُوُوسَهُنَّ ، وَلَكِنْ يُبَالِغُنَ فِي بَلْهَا.

(۸۱۰) حضرت نافع میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر تفایش کی بیویاں اوران کی اولا د کی ما کیں (ام ولد باندیاں) حیض اور جنابت کے خسل کے لئے بالوں کونہیں کھولتی تھیں البنتہ انہیں خوب اچھی طرح تر کرتی تھیں۔

( ٨١٨ ) حَلَّاثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنُ جَعْفَرِ بْنِ بُوْقَانَ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّةُ سُنِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ؟ قَالَ:تُوْجِى الذَّوَائِبَ ، وَتَصُّبُ عَلَى رَأْسِهَا الْمَاءَ حَتَّى تَبْلِّ أُصُولَ الشَّعْرِ، وَلَا تَنْقُضُ لَهَا رَأْسًا.

(۸۱۱) حضرت عکرمہ ہے اس عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جوجیض یا جنابت کاعسل کرنا جاہتی ہو۔ فر مایا وہ اپنی مینڈیوں کو میں کے سرز زیر ایس جو سے پہنچن میں کہ اور کیا تھیں۔

ڈ ھیلا کر کے پانی ڈالے تا کہ جڑوں تک پہنچ جائے ،کھولنے کی ضرورت نہیں۔

( ٨١٢ ) حَلَّانُنَا أَبْوُحَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : تُخَلِّلُهُ بِأَصَابِعِهَا . وَقَالَ عَطَاءٌ ، مِثْلَهُ.

(۸۱۲) حفرت عبدالله داننو فرماتے ہیں کہ عورت انگلیوں سے اپنے بالوں کا خلال کرے گی ،حضرت عطاء پریٹیمیز سے بھی یونہی

کی مصنف ابن الی شیر متر جم (جلدا) کی کا کی این الی شیر متر جم (جلدا) کی کا کی این الی شیر متر جم (جلدا) کی کا متقول ہے۔

## ( ٩٤ ) مَنْ قَالَ يُجْزِءُ الْجُنْبَ غَمْسه

## جن حضرات كنزويك ياني ميس د كيجنبي كے لئے كافى ہے

( ٨١٣ ) حَدَّثْنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَام ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْجُنْبُ إِذَا ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ أَجْزَأُهُ.

(۸۱۳) حضرت حسن بالنيخ فرماتے ہيں كہ جنبي اگرياني ميں ؤ كي نگائے تواس كے لئے كانى ہے۔

( ٨١٤ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :يُجْزِنُهُ رَمْسهُ.

(٨١٨) حفرت فعى ويشيد فرمات بين كرجنبي ك ليّ و كي كافي بــــ

( ٨١٥ ) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :يُجْزِنُهُ رَمْسهُ.

(۸۱۵) حضرت زہری پر بھی فرماتے ہیں کہ جنبی کے لئے ڈ کمی کافی ہے۔

( ٨١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَهْدِى بُنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ : يُجْزِىءُ الْجُنُبَ إِذَا غَاصَ غَوْصَةً وَلَمَسَ بِيَدَيْهِ.

(٨١٨) حفرت ابوالعاليه ويشيئه فرمات بين كه بني نے جب ذ مجى لگائى اورجىم پر ہاتھ مل ليا تو كافى ہے۔

( ٨١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ مُغِيرَةَ بُنِ مُسُلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :الْجُنُبُ يَغْمِسُ فِي الرَّنْقِ ، يُجْزِنُهُ مِنْ غُسُلِ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ :نعَمْ.

(۱۷) حضرت مغیرہ بن مسلم بیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عکرمہ سے بوجھا کداگر جنبی منیا لے اور گدلے پانی میں و کجی لگا منابعہ

لے تو کیاس کے لئے کافی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں کافی ہے۔

( ٨١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْجُنُبِ يَرْتَمِسُ فِي الْمَاءِ ؟ فَالَ : يُجْزِنُهُ.

(٨١٨) حضرت ابرائيم ويشيد اس جنبي كے بارے ميں جو پاني مين و كجي لگائے فرماتے ہيں كديداس كے لئے كاني ہے۔

( ٨١٩ ) حَلَّاتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إِنْ دَخَلَ النَّهَرَ فَارْتَمَسَ فِيهِ أَجْزَأَهُ.

(٨١٩) حضرت عطامِينيد فرماتے ہيں كماكرجنبى نے در باميں ايك ذ كى لگائى توبياس كے لئے كانى بــ

( ٨٢٠) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَعَامِرٍ قَالُوا : الْجُنُبُ إِذَا ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ . مُسَةً أَخْذَاهُ

( ٨٢٠) حضرت سالم، عطاء اور عامر جيتي فرمات بي كم جنبي كي الك و كي كانى بـ

هُ مَسْفُ ابْن الِی شَیدِ مِرْجِم (جلدا) کِیْ کُیْ ایْنِ بُکُیْلِ بُنِ وَدُفّاءَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ یَقُولُ فِی الْجُنُبِ

( ۸۲۱ ) حَدَّثَنَا عَمْرٌ و ، عَنِ الْأَصَمِّ الْخُزَاعِيِّ ، عَنِ ابْنِ بُکُیْلِ بُنِ وَدُفّاءَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ یَقُولُ فِی الْجُنُبِ

یَغْتَمِسُ فِی الْمَاءِ اغْتِمَاسَةً ، قَالَ : إِذَا تَدَلَّكَ فَقَدْ أَجُزَأُهُ.

(۸۲۱) حضرت قاسم ويعيد فرمات بين كرجني ياني مين ذكى لكائ اورجسم كول ليتواس ك ليك كافي ب-

( ٨٢٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :يُجْزِءُ الْجُنْبَ رَمْسَةٌ.

(۸۲۲) حفرت عامر میلین فرماتے میں کہ جنبی کیلئے ایک ڈ کی کافی ہے۔

#### ( ٩٥ ) في الجنب يَخْرُجُ فِي حَاجَتِهِ قَبْلَ الْغُسْلِ

## کیاجنبی عسل سے پہلے کام کاج میں مشغول ہوسکتا ہے

( ٨٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، قَالَ :سُنِلَ أَبُو الضَّحَى ، أَيَّأْكُلُ الْجُنْبُ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، وَيَمْشِى فِى الْأَسُوَاقِ.

(۸۲۳) حضرت ابوانضحی میشیوز سے پوچھا گیا کہ کیاجنبی کھاسکتا ہے؟ فرمایاہاں، بازار میں چل پھربھی سکتا ہے۔

( ٨٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الزِّبْوِقَانِ ، عَنْ أَبِى رَزِينٍ ، قَالَ : إنِّى لَاكُونُ جُنْبًا فَاَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ أَخْرُجُ إلَى السُّوق ، فَأَقْضِى حَاجَتِى.

( ۸۲۴ ) حضرت ابورزین مِیشِی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں جنبی ہوتا ہوں تو وضوکر کے بازار چلا جاتا ہوں اوراپنی ضروریات میری کا چیا

پورى كرتا ہوں۔ ( ٨٢٥ ) حَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ ثُمَّ يُرِيدُ الْخُرُوجَ ، قَالَ :يَتَوَضَّأُ

( ۲۵ ^ ) مضرت عطاء پیشینهٔ اس شخص کے بارے میں جوجنبی ہواور باہرنگانا جا ہتا ہوفر ماتے ہیں کہوہ پہلے نماز والا وضوکر لے۔

( ٨٢٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزُرَقُ ، عَنْ هِشَام ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَأْتِي الْحَاجَةَ وَيَأْتِي السُّوقَ ؟ قَالَ: يَغْسِلُ فَرْجَهُ ، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَّاةِ.

(۸۲۷) حضرت حسن پرتینیز اس شخص کے بارے میں جوجنبی ہواور باہر بازار کسی کام سے جانا چاہتا ہوتو فرماتے ہیں کہوہ اپنی شرم گا دھوئے اور نماز والاوضو کرلے۔

( ٨٢٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ.

(۸۲۷) حضرت ابن عباس دہانت ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٨٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَوْ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْسَسِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَزْ

سَعْدٍ ؛ أَنَّهُ رُبُّمَا أَجْنَبَ ثُمَّ تُوضًا ، ثُمَّ خَرَجَ.

( ۸۲۸ ) حضرت مصعب بن سعد و النفر فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بعض اوقات حالت جنابت میں وضو کر کے باہر تشریف لے حاتے تھے۔

## ( ۹۶ ) فی الرجل یَسْتَدُفِیءُ بِامْرَأَتِهِ بَعْدَ أَنْ یَغْتَسِلَ آ دمی خسل جنابت کے بعدا پنی بیوی ہے لیٹ کرگر مائش حاصل کرسکتا ہے۔

( ٨٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانٍ ، عَنْ نُسَيرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيّ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَسْتَدُفِيءُ بِالْمَرَأَتِهِ بَعْدَ الْغُسُل.

( ۸۲۹ ) حفرت ابراہیم تیمی ویشین فرماتے ہیں کہ حفرت عمر دہاٹی نفسل کے بعد اپنی بیوی سے لیٹ کر گر مائش حاصل کرتے تھے۔

( ٨٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ أُمَّ الدَّرُدَاءِ ، قَالَتُ : كَانَ أَبُو الدَّرُدَاءِ يَغْتَسِلُ ، ثُمَّ يَجِيءُ وَلَهُ قَرْقَفَةٌ يَسْتَذُفِيءُ بِي.

(۸۳۰) حفرت ام الدرداء جنی مذینی فرماتی ہیں کہ حضرت ابوالدرداء جنائش عنسل فرماتے ، جب وہ والیس آتے تو سر دی ہے کیکیار ہے ہوتے تھے، پھروہ مجھے گر ماکش لیا کرتے تھے۔

( ٨٣١ ) حَلَّاثَنَا حَفُصٌ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ جَبَلَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنِّى لَاغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، ثُمَّ أَتَكُوَّى بِالْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ.

(۸۳۱) حضرت ابن عمر ثفاعة من فرماتے ہیں کہ میں عنسل جنابت کرنے کے بعدا پی بیوی ہے حرارت لیتا ہوں حالانکہ اس نے ابھی عنسل جنابت نہیں کیا ہوتا۔

( ٨٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ذَاكَ عَيْشُ قُرَيْش فِي الشَّنَاءِ.

(۸۳۲) حضرت ابن عباس بن دیمن فرماتے ہیں کہ سردیوں میں بیمل قریش کی زندگی کا حصہ ہے۔

( ٨٣٣ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى أَبُو كَثِيرٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبِى هُرَيْرَةَ :الرَّجُلُ يَغْتَسِنلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ مَعَ أَهْلِهِ ؟ قَالَ :لاَ بَأْسَ.

(۸۳۳) حضرت ابوکشر بیشید کہتے ہیں کہ ہیں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنے سے پوچھا کہ کیا آ دمی مسل کرنے کے بعد بیوی کے ساتھ لیٹ سکتا ہے؟ فر مایا اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٨٣٤ ) حَدَّنَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ :كَانَ الْأَسُوَدُ يُجْنِبُ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلدا ) كي مسخف ابن الي شيبه مترجم ( جلدا ) كي مسخف ابن الي شيبه مترجم ( جلدا )

فَيُغْتَسِلُ ، ثُمَّ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيُضَاجِعُهَا يَسْتَدُفِيءُ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ.

(۸۳۳) حضرت عبدالرحمٰن بن اسود من قو فرماتے ہیں کہ حضرت اسود دی آئی مخسل جنابت کرنے کے بعدا پنی اہلیہ کے ساتھ لیٹ جاتے اوران سے حرارت حاصل کرتے حالا نکہ ان کی اہلیہ نے ابھی عنسل نہیں کیا ہوتا تھا۔

. ( ٨٣٥ ) حَدَّنَنَا حَفُصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَلْقَمَةُ يَغْتَسِلُ، ثُمَّ يَسْتَدُفِيءُ بِالْمَرْأَةِ وَهِيَ جُنُبٌ.

(۸۳۵) حفرت ابراہیم ویٹیلاً فرماتے ہیں کہ حضرت مُلقر عنسل کرنے کے بعدا پی اہلیہ سے حرارت حاصل کیا کرتے تھے حالا نکہوہ حالت جنابت میں ہوتی تھیں۔

( ٨٣٦ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْنَسَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَذْفِيءُ بِامْرَأَتِهِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.

(۸۳۲) حضرت علقمه اپنی اہلیہ ہے گر مائش حاصل کرتے بھرا مصنے اور نماز والا وضو کرتے تھے۔

( ٨٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَسْتَدُفِيءُ بِامْرَأَتِهِ فَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ، ثُمَّ يُصَلِّى وَلَا يَمَسُّ مَاءً.

( ۸۳۷ ) حفزت حارث مِرِشِيدُ قرماتے ہيں كه حفزت على واليون عشل جنابت كرنے كے بعد اپنى اہليہ كے مسل سے پہلے ان سے گر مائش حاصل كرتے بھريانى كو ہاتھ لگائے بغيرنماز اوا فرماتے۔

( ٨٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :إذَا اغْتَسَلَ الْجُنُبُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَتَهُ ، فَعَلَ إِنْ شَاءَ.

( ٨٣٨ ) حضرت على ولائتو فرماتے ہیں كَه اگر آ دى غسل جنابت كرنے كے بعد اپنى بيوى كے ساتھ ليٹنا چا ہے تو اس ميں كوئى حرج نہیں۔

( ٨٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُوخَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ:يُبَاشِرُهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.

(۸۳۹)حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ آدی اگرانی بیوی کے ساتھ لیٹے تو اس پروضونییں ہے۔

( ٨٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لا بَأْسَ أَنْ يَسْتَدُفِيءَ بِامْرَأَتِهِ بَعْدَ الْغُسُلِ.

(۸۴۰) حضرت حسن ویشید فرماتے ہیں کونسل کے بعد بیوی ہے گرمائش لینے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٨٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَر ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُهُ حَتَّى يَجفَّ.

(۸۴۱) حضرت حماد ویشید اس کو (عنسل کے بعد بیوی کے ساتھ لیٹنے کو) مکروہ سجھتے تھے یہاں تک کہ آ دمی کا جسم خشک ہوجائے بھر کوئی حرج نہیں۔

( ٨٤٢ ) حَلَّتَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّغْبِيُّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدا) و المحالي المحالية المعادرة المعنف ابن الي شيرمتر جم (جلدا)

وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، ثُمَّ يَسْتَدُّفِيءُ بِي قَبْلَ أَنْ أَغْتَسِلَ. (ابن ماجه ۵۸۰ ترمذي ۱۳۳)

(۸۴۲) حضرت عائشہ ٹئیٹٹونئ فرماتی ہیں کہ نبی پاک میٹرٹنٹیٹی عنسل فرمانے کے بعد مجھ سے گر مائش حاصل کیا کرتے تھے حالا تکہ میں نے ابھی عنسل نہیں کما ہوتا تھا۔

( ٩٧ ) في المرأة تُجْنِبُ ثُمَّ تَحِيضُ

### ایک عورت کو حالت جنابت میں حیض آنجائے تووہ کیا کرے؟

( ٨٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُلِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرْأَةِ تَجْنُبُ ، ثُمَّ تَحِيضُ ، قَالَ :تَغْتَسِلُ.

(۸۳۳) حفزت ابراہیم پیٹیلا ایک عورت کے بارے میں جے حالت جنابت میں حیض آ جائے فرماتے ہیں کہ وہ عسل کرے۔ د ۵۰۰ کے کمٹنا آئر الآخر کر سے بجرز الْعَلَام ، بحرز عُطام ، قَالَ الْاَحَدُنُ أَشَدُّ مِنَ الْحَذَارَةِ

( ٨٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :الْحَيْضُ أَشَدُّ مِنَ الْجَنَابَةِ. (٨٣٣ ) حضرت عطاء ولِشْطِ فرماتے ہیں کہ حیض جنابت سے بڑی نایا کی ہے۔

( ٨٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرَأَتَهُ ، ثُمَّ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ، قَالَ :كَانَ أَنَسْ يُحِبُّ لَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ.

تعصیب ، فان ، فای المس پیوب بھا ہی تعصیب . (۸۴۵) حضرت حسن پرلیمیز الی عورت کے بارے میں جسے حالت جنابت میں حیض آ جائے فرماتے ہیں کہ حضرت انس ڈاپٹو کو پیندتھا کہالی عورت عسل کرلے۔

: ٨٤٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ؛ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ ؛ فَحَاضَتُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ، قَالَ : تَغْتَسِلُ.

ر ۸۳۲) حفرت زہری ویشین ایس عورت کے بارے میں جے حالت جنابت میں حیض آ جائے فرماتے ہیں کہ وہ فنسل کرے گی۔ - ۸٤۷) حَدَّنَنَا حَرَمِی بُنُ عُمَارَةً ، عَنْ شُعْبَةً ، فَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الْمَرْأَةِ تجنب ، ثُمَّ تَحِيضُ ؟

قَالاً: تَلْمُتَسِلُ. ` ۸۲۷) حضرت شعبه بریشینهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت حماد رئیسَنیوا سے الی عورت کے بارے میں یو چھا جے

' ۱۳۷۷) حضرت شعبہ ریشینہ فرمائتے ہیں کہ میں نے حضرت سم اور حضرت حماد رکھتائیا ہے ایک عورت کے بارے میں پوچھا جے مالت جنابت میں حیض آ جائے تو فر مایا بیٹسل کرے۔

٨٤٨) حَدَّثْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : تَغْتَسِلُ.

، ۸۲۸) حضرت قمادہ ویشیز فرماتے ہیں کہالیم عورت مسل کرے گی۔ میں بیا کائیں ہو رہنے ۔ دو برتارہ ہے دو میں بیاد کا دریادہ سے قال

٨٤٩) حَلَّتُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَغْتَسِلُ ، ثُمَّ تَمُكُثُ حَانِصًا. ١٨٣٩) حضرت ابراتيم بريشي فرمات بي كشل كرے اور پھر حض كے دن گزارے ـ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



( ٨٥. ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ ، قَالَ :وَقَالَ حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :عَلَيْهَا الْغُسْلُ.

(۸۵۰) حَفرت عطاء برهید فرماتے ہیں کہ اس پڑسل لا زمنہیں۔حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کینسل لا زمنہیں۔

( ٨٥٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمُوِو بُنِ هَوِم ، قَالَ :سُنِلَ جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الْمَرْأَةِ تُجنبُ ، ثُمَّ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ قَالَ :وَإِنَّ حَاضَتْ ، فَإِنَّهُ حَقْ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ.

(۸۵۱) حضرت جابر بن زید و افز کے اس عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جے حالت جنابت میں عسل کرنے سے پہلے حیض آ جائے ۔ فر مایا ''اگروہ حائصہ ہوگئی تو اس بیٹسل کر نالا زم ہے''۔

( ٨٥٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ: إِنْ شَاءَتِ اغْتَسَلَتُ ، وَإِنْ شَاءَ تُ لَمُ تَغْتَسَانُ.

(٨٥٢) حفرت عامر بينظ فرماتے ہيں اگر جاہے توعشل كرے اور اگر جاہے توعشل نہ كرے۔

( ٨٥٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن مُيَسَّر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَإِذا كَلَهُرَتِ اغْتَسَلَتُ مِنَ الْحَيْضِ.

(۸۵۳) حضرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کہ و عنسل جنابت کرے اور جب پاک ہوجائے تو حیض کاعنسل بھی کرلے۔

( ٩٨ ) في الرجل يَرَى فِي النَّوْمِ أَنَّهُ احْتَلَمَ ، وَلاَ يَرَى بَلَلاًّ

اگر کسی آ دمی کو نیند میں احتلام محسوس ہولیکن کیٹروں پرتری نظرنہ آئے تو کیا کرے؟

( ٨٥٤ ) حَلَّاثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إذَا احْتَكُمَ وَكُمْ يَرَ بَلَلاً فَلاَ غُسُلَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا رَأَى بَلَلاً ، وَكُمْ يَرَ أَنَّهُ احْتَكُمَ فَعَلَيْهِ الْغُسُلُ.

۔ (۸۵۴) حضرت ابن عباس میں دیں فرماتے ہیں کہ اگر احتلام ہولیکن تری نظر نہ آئے توعنسل لا زم نہیں لیکن اگر احتلام یا ذہیں لیکن تری نظر آئے توعنسل واجب ہے۔

( ٨٥٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ أَبِى حَمُزَةً ، قَالَ :بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ عَلَى رَاحِلَتِى ، وَأَنَا بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقِظَانِ إِذْ وَجَذْتُ شَهْوَةً ، فَٱنْكُرْتُ نَفْسِى ، فَخَرَجَ مِنِّى مَاءٌ بَلَّ بَادِّى ، وَمَا هُنَاكَ ، فَسَأَلْتِ ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ فَقَالَ : اغْسِلُ ذَكَرَك، وَمَا أَصَابَ مِنْك ، وَلَمْ يَأْمُرْنِى بِالْغُسُلِ. (عبدالرزاق ٢٠٩)

(۸۵۵) حضرت ابوحمزہ رہافئو فرماتے ہیں کہ ایک مُرتبہ میں اپنی سواری پر نینداور بیداری کی درمیانی کیفیت میں جارہا تھا کہ مجھے شہوت محسوں ہوئی، میں نے اپنے نفس کوجھٹلا یا تو مجھ سے تھوڑا ساپانی نکلا جس سے میری ران کی جڑتر ہوگئی اوراس کے علاوہ کچھۂ تھا۔ میں نے اس بارے میں حضرت ابن عباس والتی سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے آلد کتا سل اور جہاں تری محسوس ہواس جگہ کودھولو۔ انہوں نے مجھے منسل کا تھم نہ دیا۔

( ٨٥٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا اسْتَيْقَظَ وَقَدْ رَأَى أَنَهُ قَدْ جَامَعَ ، فَلَمْ يَرَ بَلَلاً فَلاَ غُسُلَ عَلَيْهِ.

(۸۵۲) حفرت ابراہیم پڑھین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخص خواب میں دیکھے کہ اس نے جماع کیا ہے کیکن بیداری کے بعدری محسوس نہ ہوتو عنسل لازمنہیں۔

( ٨٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ.

(۸۵۷) حضرت ابراہیم پیشیا ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٨٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، مِثْلَ ذَلِكَ.

(۸۵۸)حضرت معنی بیشید ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٨٥٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ فَرَأَى بِلَّةً ؟ قَالَ : لَوْ وَجَدُتُ ذَلِكَ لَاغْتَسَلْتُ مِنْهُ.

(۸۵۹)حفرت ابن عمر جنھ پینئ ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو نیند سے بیدار ہو کرتری دیکھے تو فر مایا کہ اگریہ واقعہ میرے ساتھ ہوتو میں غسل کروں گا۔

( ٨٦٠) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ بَعْدَ النَّوْمِ ، قَالَ : يَغْتَسِلُ.

(٨٦٠) حفرت ابراہیم پیشید سے ایسے خص کے بارے میں سوال کیا گیا جو بیداری کے بعد تری دیکھیے تو فرمایا کہ وہ نسل کرے گا۔

( ٨٦١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ قَالَ : لاَ يَغْتَسِلُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ ، أَنَّهُ قَدْ أَجْنَبَ.

(٨١١) حضرت مجامع ويشط فرمات بين كداس وقت تك عسل لا زمنهيس جب تك جنابت كالفين نه موجائ ـ

( ٨٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءٍ قَالَا :إذَا رَأَى بَلَلاً فَلْيَغْتَسِلْ.

(٨٦٢) حفزت معيد بن جبيراور حفزت عطاء ميسيافرماتے ہيں كہ جب ترى ديكھے توعشل كرے۔

( ٨٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَيْفِظُ فَيَجِدُ الْبِلَّةَ ؟ قَالَ الْحَكُمُ : لَا يَغْتَسِلُ ، وَقَالَ حَمَّادٌ :إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ قَلِدِ اخْتَلَمَ اغْتَسَلَ.

(۸۲۳) حضرت شعبہ والنبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حمادے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو بیدار ہوکر تری و کھے۔ تو حضرت حکم ویشید نے فر مایا و وسل نہ کرے۔حضرت حماد ویشید نے فر مایا اگراہے احتلام یا د ہوتو عسل کرے۔ معنف ابن الي شيه مترجم (جلوا) كي المحارث المحا

( ٨٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : يَغْتَسِلُ.

(۸۲۴) حضرت سفیان پراٹیلی فرماتے ہیں کہ وہ عنسل کرے۔

( ٨٦٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ فَتَادَةَ قَالَ : لاَ يَعْتَسِلُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ.

(٨٧٨) حفزت قاده ويطيخ فرماتے ہیں كہ جب تك احتلام كايقين نه ہو حسل نہ كرے۔

( ٨٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : إنَّمَا الْغُسُلُ مِنَ الشَّهُوَةِ وَالْفَثْرَةِ.

(٨٦٢) حفرت سعيد بن جير واليليا فرماتے بيل كفسل شهوت اور كراس كے زوال كے بعد لازم موتا ہے۔

( ٨٦٧ ) حَلَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يُصْبِحُ فَيَرَى عَلَى ذَكَرِهِ الْبِلَّةَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ احْتَلَمَ اغْتَسَلَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَى أَنَّهُ احْتَلَمَ لَمْ يَغْتَسِلُ.

وَقَالَ قَتَادَةُ: إِنْ كَانَ مَاءً دَافِقًا اغْتَسَلَ، فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: كَيْفَ يَعْلَمُ؟ قَالَ: يَشَمُّه، وَقَالَ الْحَكُّمُ: لَا يَعْتَسِلُ.

(٨٧٤) حفرت صادوي ي المحض كے بارے ميں سوال كيا كيا جو مج اپ آلدء تاسل برترى ديھے تو فر مايا كما كراحتلام ياد موتو

غسل كرے اور اگريا دنه ہوتو عسل لازمنبيں \_حضرت قاده واليلية فرماتے ہيں كما كرياني جينكے سے لكلا ہے توعسل كرے \_ ميں نے

قمادہ سے پوچھا کداہے کیے معلوم ہوگا؟ فرمایا وہ سوگھ کرپتہ چلاسکتا ہے۔حضرت حکم پیشین فرماتے ہیں کہ وہ عسل نہیں کرےگا۔

( ٨٦٨ ) حَذَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ حَالِدٍ ، عَنِ الْعُمَرِ مِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا اسْتَيْقَظُ أَحَدُكُمْ فَرَأَى بَلَلًا ، وَلَمْ يَرَ أَنَّهُ احْتَلَمَ فَلَيْغَتَسِلُ ، وَإِذَا رَأَى أَنَّهُ احْتَلَمَ ، وَلَمْ يَرَ أَنَّهُ احْتَلَمَ فَلَيْغَتَسِلُ ، وَإِذَا رَأَى أَنَّهُ احْتَلَمَ ، وَلَمْ يَرَ بَلَلًا فَلاَ غُسُلَ عَلَيْهِ. (احمد ٢٥٧- ابوداؤد ١٣٠٠)

(۸۷۸) حضرت عائشہ ٹھیٹی فرماتی ہیں کہ نبی پاک مُلِفِی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی بیدار ہونے کے بعد تری دیکھے،اگراسےاحتلام یادنہ بھی ہوتوعنسل کرےاوراگراحتلام یاد ہولیکن تری نددیکھے تو اس پرغسل لازم نہیں۔

# ( ٩٩ ) في المرأة كَيْفَ تُؤْمَرُ أَنْ تَغْتَسِلَ

#### عورت كوكيي عشل كرنے كا كہا جائے گا؟

( ٨٦٩ ) حَلَّنَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ إِبُواهِيمَ بُنِ مُهَاجِوٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : دَخَلَتُ أَسْمَاءُ ابْنَةُ شَكَلٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِخْدَانَا إِذَا طَهُرَتُ مِنَ الْمَحِيْضِ ؟ قَالَ : تَأْخُذُ سِدْرَتَهَا وَمَاءَهَا فَتَتَوَضَّأُ ، وَتَغْسِلُ رَأْسَهَا ، وَتَذَلَّكُهُ حَتَّى يَبُلُغَ الْمَاءُ أُصُولَ شَعَرِهَا ، ثُمَّ تُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهَا ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَتَهَا فَتَطَهَّرُ بِهَا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ أَتَطَهَّرُ

# هُ مَن ابن ابن شِيرِ تر جم (طلا) ﴿ لَهِ هِ اللهِ الل

(بخاری ۱۳۱۳ مسلم ۲۱)

(۸۲۹) حفرت عائشہ شی دین فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اساء بنت شکل نبی پاک مَانِفَظَیم کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیا '' جب کوئی عورت مین نے کہ ہوتو کیے عسل کرے؟'' آپ مَانِفظَیم نے فرمایا'' بیری اور پانی لے کر پہلے وضو کرے۔ پھر اپنا سر دھوئے، پھراس طرح سرکو ملے کہ پانی جڑوں تک پہنے جائے، پھر سارے جم پر پانی بہائے، پھر حیض کا کپڑا بکڑے اور اس سے صفائی حاصل کروں؟ فرمایا اس کے ذریعہ صفائی حاصل کرو۔ حضرت عائشہ شی ہیں کہ ہیں تجھ گئ تھی کہ آپ مَانِفظَیم کی کیا مراد ہے چنانچہ میں نے اس عورت سے کہا کہ خون کے نشان صاف کرو۔

( . ٨٧ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهَا فِي الْحَيْضِ : ٱنْقُضِى شَعَرَكِ وَاغْتَسِلِي. (ابن ماجه ٦٣١)

(۸۷۰) حفزت عروه دواثیر فرماتے ہیں که حفزت محمد مَلِقَطَعَ نَهُ نَصْرَت عائشہ شیکانی خان کی حالت حیف میں فرمایا اپنے بال کھولواور عنسل کرو۔

( ٨٧٨ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنِي مِسْعَرٌ ، عَنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُويْبَةَ ، عَنِ امْرَأَةٍ ، عَنُ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ : إِنْ كَانَتُ إِحْدَانَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ لَتُبِقِّي ضَفِيرَتَهَا.

(A2I) حفرت امسلم و المنظمة المنظمة الله على كرجب بم عورتول من سيكولي فسل جنابت كري توا في مين ليال بندهي رخد و ( AVI ) حَدَّ ثَنَا مُعْمَورُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَوْأَةِ التَّقِيلَةِ ، أَوْ الْعَظِيمَةِ لَآ تَنَالُ يَدُهَا ظَهرَها عِنْدَ الْعُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، أَوِ الْحَيْضِ؟ فَقَالَ: إِنَّا لَنَوْجُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَا.

(۸۷۲) حفرت ابن سیرین بولیطی سے ایس عورت کے بارے میں سوال کیا عمیا جس کا ہاتھ جسم کے بڑے یا موٹا ہونے کی وجہ سے
کمرتک نہ بینچ سکتا ہوتو وہ خسل جنابت یا خسل حیض کیے کرے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صفائی کی امیدر کھتے ہیں۔

( ٨٧٢ ) حَلَّانَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ دِينَارِ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : الْجَارِيَةُ الْعَجَمِيَّةُ لَا تُحْسِنُ تَغْتَسِلُ ، قَالَ : هُرُهَا فَلْتَمْسَحُ قُبُلَهَا بِخِرْقَةٍ وَلِتَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ دَاجِلاً وَخَارِجًا ، وَتَوَضَّأُ وُضُوءَهَا لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ.

(۸۷۳) حفرت وینار والیل کہتے ہیں کہ میں نے حفرت حسن ولیل کے حق کیا کہ مجمی باندی ٹھیک طرح سے خسل نہیں کرتی ۔ فرمایا اسے تھم دو کہ کپڑے سے اپنی شرمگاہ کو صاف کرے بھر داخل و خارج سے پانی کے ذریعہ دھوئے بھر نماز والا وضو کرے بھر خسل کرے۔

# هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلدا) کي په المال کي ۱۸۲ کي کام المال کي کتاب الطبهار د

# ( ١٠٠ ) في الرجل يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُعِيدُ، مَا يُؤْمَرُ بِهِ ؟

## اگرآ دمی بیوی ہے ایک مرتبہ جماع کرنے کے بعد دوبارہ کرنا چاہے تو کیا کرے؟

( AVL ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُلْرِيِّ فَلَلَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأَ بَيْنَهُمَا وُضُوءً ا.

(ابوداؤد ۲۲۲ ترمذی ۱۳۱)

(۸۷۴) حضرت ابوسعید خدری جی نیخ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّ اللهُ عَلَیْ اَرشاد فرمایا جب رات میں تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جماع کرے اور پھر دوبارہ کرنا جا ہے تو دونوں کے درمیان وضو کرلے۔

( ٨٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنُ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ : قَالَ لِي عُمَرُ : يَا سَلْمَانُ ! إِذَا اللَّهَانَ ! وَلَا تَكُونُ أَمُنُكُ ؟ فَلْتُ : كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ فَلْتُ اللَّهُ مَا وُضُوءً اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

(۸۷۵) حضرت سلمان بن ربعه ویشیو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جانٹونے نے مجھے فرمایا کدا ے سلمان! جب تم اپنی بیوی ہے جماع کرواور دو ہارہ کرنا جا ہوتو کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں کیا کروں؟ فرمایا دونوں کے درمیان وضوکرو۔

( ٨٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ مُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ غَسَلَ وَجُهَهُ وَذِرَاعَيْهِ.

(۸۷۱) حضرت نافع میشین فرماتے ہیں کہ ابن عمر دیا تھ جب اپنی بیوی ہے صحبت کرنے کے بعد دوبارہ صحبت کرنا جا ہتے تو اپنا چبرہ اور باز ودھو لیتے۔

( ٨٧٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :إذَا أَرَدُت أَنْ تَعُودَ تَوَضَّأْ.

(٨٧٧) حضرت ابن عمر والنيخ فرمات بين كه جبتم دوسرى بارجماع كرنا جام بوتو وضوكرلو\_

( ٨٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ الْمَرَأَتَهُ ثُمَّ يَعُودَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ : لَا أَعُلَمُ بِذَلِكَ بَأْسًا ، قَالَ : إِنَّمَا قِيلَ ذَلِكَ لِإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَعُودَ ذَ.

(۸۷۸) حفرت بشام پویٹی فرماتے ہیں کہ حفرت حسن اس بارے میں کوئی حرج نہیں سیجھتے تھے کہ ایک آدمی اپنی بیوی ہے جماع کرنے کے بعد بغیر دضو کئے دوسری مرتبہ جماع کرے۔حضرت ابن سیرین پریٹی فرماتے ہیں کہ میں اس بارے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ فرمایا اس کا حکم اس لئے دیا جاتا ہے کیونکہ بیا عادہ کے لئے زیادہ مناسب ہے۔

( ٨٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ عمر بن الوليد الشَّنَّى ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : إِذَا أَرَادَت أَنْ يَعُودَ تَوَضَّأْ.

ه منف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المستقل الم

(٨٧٩) حضرت عكرمه بيليط فرماتے ہيں كه جب جماع كااعاده كرنا چاہے تو وضوكر ،

( .٨٨ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُرَيفِ بْنِ دِرْهَمِ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ :يَتَوَضَّأْ.

(۸۸۰)حضرت ابراہیم والیجیز فرماتے ہیں کدوہ وضوکرےگا۔

( ٨٨١ ) حَدَّلَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ تَوَضَّأَ.

(۸۸۱) حضرت عطاء پرتین فرماتے ہیں کہ جب جماع دوبارہ کرنا جا ہے تو وضوکرے۔

( ٨٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الْمُحَارِبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ تَوَضَّأَ.

(۸۸۲) حضرت ابن عمر ولائو فرماتے ہیں کہ جب جماع دوبارہ کرنا چا ہے قو وضو کرے۔

#### ( ١٠١ ) في المرأة تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

# اگرعورت بھی خواب میں وہ دیکھے جومردد مکھاہے تو کیا کرے؟

( ٨٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِ شَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ : جَانَتُ أُمُّ سَلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ : إِذَا رَأَتِ الْمَاءُ فَلُتُعُتَسِلُ ، فَقُلْتُ لَهَا : فَضَحْت النِّسَاءَ ، وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَرِبَتُ يَمِينُك ، فَبِمَا يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا إِذَنُ. (بخارى ١٣٠ ـ مسلم ٢٥١)

(۸۸۳) حضرت امسلمہ ٹفائین فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امسلیم ٹفائین پاک مِنْ اَفْظَافِیَا آ کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیا کہ اگر عورت ہمی اپنے خواب میں دیکھے جو مرد دیکھتا ہے تو کیا کرے؟ آپ مِنْ اَفْظَافَ نے فرمایا اگر وہ پانی دیکھے تو عسل کرے۔ میں نے امسلیم سے کہا'' آپ نے عورتوں کورسوا کر دیا، کیا عورت کواحتلام ہوتا ہے؟ نبی کریم مِنْ اَفْظَافَ نَا فَر مایا'' تمہارا ناس ہو بچہ پھر ماں کے مشابہ کیوں ہوتا ہے۔

( ٨٨٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ : أَخبرِنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَس ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْم سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِى مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَتْ فَعَلَيْهَا الْغُسُلُ ، فَقَالَتْ أُمَّ سَلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَيَكُونُ هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ، مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَتُ ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ ، فَأَيَّهُمَا سَبَقَ ، أَوْ عَلَا ، أَشْبَهَهُ الْوَلَدُ.

(مسلم ۳۰ نسائی ۲۰۲)

(۸۸۴) حضرت انس جانو فرماتے ہیں کہ ام ملیم تفاہد مظانے حضور مُؤْفِظَةَ ہے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جوخواب میں وہ چیز دیکھے جومرد دیکھا ہے تو فر مایا'' جب وہ یوں دیکھے اورا سے انزال ہوجائے تو اس پڑسل واجب ہے۔حضرت ام سلمہ تفاہد تنا

# ه مصنف ابن الي شير مترجم ( جلدا ) في المسلم المسلم

عرض کیا'' یارسول اللہ! کیاا ہے بھی ہوتا ہے؟'' فرمایا'' ہاں'' مردکا یانی گاڑھااورسفید ہوتا ہےاور عورت کا پانی پتلا اور زرد ہوجاتا ہے۔جس کا یانی غالب آجائے بچہاس کے مشابہ ہوتا ہے۔

( ٨٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ ؛ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَوْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسُلٌ حَتَّى يُنْزِلَ. (احمد ٢/ ٣٠٩ ـ ابن ماجه ٢٠٢)

(۸۸۵) حفرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ حفرت خولہ بنت میکیم ٹی ایڈوفانے رسول الله مُؤافِقَیَّ ہے۔ اس عورت کے بارے میں سوال کیا جوخواب میں وہ چیز دیکھے جو مردد کھیا ہے۔ فرمایا''اس پراس وقت تک شسل واجب نہیں جب تک اسے انزال نہ ہوجیہا کہ مرد پراس وقت تک شسل واجب نہیں جب تک انزال نہ ہو۔

( ٨٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو الْعَبْدِئُ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، فَقَالَتُ : يَا رَّسُولَ اللهِ إِحْدَانَا تَرَى أَنَهَا مَعَ زُوْجِهَا فِى الْمَنَامِ ؟ فَقَالَ :إذَا وَجَدْتِ بَلَلاً فَاغْتَسِلِى يَا بُسُرَةُ.

(۸۸۷) ایک مرتبہ بسرہ نامی ایک خاتون نے حضور میز فقطی تھے سوال کیا کہ یارسول اللہ! ہم میں سے کوئی عورت اگر خواب میں دیکھے کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ ہے تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا''اے بسرہ! جب تم تری دیکھو تو عشل کرلو۔

( ٨٨٧) حَدَّثُنَا جَرِيرُ بْنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا : إِنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ ، فَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! الْمَرْأَةُ تَرَى فِى مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ، أَيَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسُلُ ؟ فَالَتْ : لَعَلَّهُ ! قَالَ : فَلَتَعْتَسِلُ فَلَقِيتُهَا الْغُسُلُ ؟ فَالَتْ : لَعَلَّهُ ! قَالَ : فَلَتَعْتَسِلُ فَلَقِيتُهَا نِسُوةٌ فَقُلُنَ لَهَا : فَضَحْتِنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : وَاللَّهِ مَا كُنْتُ لَا نَتَهِى حَتَى الْمُعَلِمُ فِي حِلَّ أَنَا ، أَوْ فِي حَرَام.

( ٨٨٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ قَالَ : إِذَا تَنَوَّمَتِ الْمَرْأَةُ فَرَأْتُ مَا يَرَى الرَّجُلُ فَلْتَغْتَسِلُ.

> (۸۸۸) حفرت مجام ریشی فرمات بین اگر ورت خواب مین وه دیکھے جومرود کھیا ہے وعسل کرے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# ابن الى شير متر جم ( جلد ا ) رو المدا على المدار ال

- ( ٨٨٩) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَنْهُ سَالِمًا وَمُجَاهِدًا وَعَطَاءً قَالُوا :تَغْتَسِلُ إِذَا رَأَتْ مَا يَرَى الرَّجُلُ.
- (۸۸۹) حضرت سالم، حضرت مجامد اور حضرت عطاء وکیکتاری فرماتے ہیں کدا گرعورت بھی خواب میں وہ دیکھیے جو مرد دیکھتا ہے تو عنسل کرے۔
  - ( ٨٩٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، قَالَ :كَانَ إِبْرَاهِيمُ يُنْكِرُ احْتِلَامَ النَّسَاءِ.
    - (۸۹۰) حضرت ابرا ہیم پیلیے عورتوں کے احتلام کا انکار کیا کرتے تھے۔
- ( ٨٩١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِر، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ: إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ مَا يَرَى الرَّجُلُ فَلْتَغْتَسِلْ.
  - (۸۹۱) حضرت عامر ولیطیو فرماتے ہیں کہ جب عورت خواب میں وہ دیکھے جومردد کھیا ہے توعسل کرے۔
- ( ٨٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ مُعَرِّفٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ رَجَاءٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهَا غُسُلَّ ، وَقَالَ ذَرُّ تَغْتَسِلُ.
  - (۸۹۲) حضرت ابراہیم پر پیلید فر ماتے ہیں کداس پڑسل لا زمنہیں اور حضرت ذریر پیٹید فر ماتے ہیں کہ و عنسل کرے گی۔
- ( ۸۹۳ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَبِى سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ؛ قَالَ :سُيْلَ عَلِنَّى عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِى مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ، أَتَغْتَسِلُ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، إِذَا رَأْتِ الْبِلَّةِ.
- (۸۹۳) حضرت ابوخی توشید فر ماتے ہیں کہ حضرت علی میں شکھٹو سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جوخواب میں وہ کچھ دیکھے جو مردد کھتا ہے کہ وہ منسل کرے گی یانہیں؟ فرمایا جب وہ تری دیکھے توغسل کرے گی۔
- ( ٨٩٤ ) حَكَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ مَا يَرَى الرَّجُلُ ، ثُمَّ أَنْزَكَتْ فَلْتَغْتَسِلُ.
- (۸۹۴) حضرت علی حیافی فرماتے ہیں کدا گرعورت خواب میں وہ دیکھے جومر ددیکھتا ہے پھراسے انزال ہوجائے تو وہ عسل کرے گی۔
- ( ٨٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:إذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ.
  - (۸۹۵) حضرت على جهائد فرماتے میں كه جب عورت یانی د كھے توعنسل كرےگا۔
- ( ٨٩٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ ، قَالَ :إذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ مَا يَرَى الرَّجُلُ ، فَلُتَغْتَسِلْ.
  - (٨٩١) حضرت معاويه بن مره خلافه فرماتے ہیں كه جب عورت ده د كھے جومردد كھتا ہے توغسل كرے گا۔

# 

# ( ۱۰۲ ) في الرجل يُدُخِلُ يَدَهُ فِي الماءِ وَهُوَ جُنْبٌ حالت جنابت مِن ہاتھ پانی میں داخل کرنے کا حکم

- ( ٨٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنان ضِرَارٍ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنِ اغْتَرَفَ مِنْ مَاءٍ وَهُوَ جُنُبٌ فَمَا بَقِيَ مِنْهُ نَجَسٌ ، وَلَا تَذْخُلُّ الْمَلَاتِكَةُ بَيْتًا فِيهِ بَوْلٌ.
- ( ۸۹۷ ) حفرت ابن عمر جایش فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے حالت جنابت میں برتن سے پانی لیا تو باقی پانی نا پاک ہوجائے گا۔ فرشتے اس کھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں بیشاب ہو۔
- ( ٨٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْجُنْبِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا ، أَوِ الرَّجُلِ يَقُومُ مِنْ مَنَامِهِ فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا ، قَالَ : إِنْ شَاءَ تَوَضَّأَ ، وَإِنْ شَاءَ أَهُرَاقَهُ.
- (۸۹۸) حضرت حسن رفیط (اس جنبی کے بارے میں جو ہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں اپنا ہاتھ دافل کرے یا اس مخف کے بارے میں جوسوکر اٹھنے کے بعد ہاتھ دھونے سے پہلے اپنا ہاتھ برتن میں داخل کرے) فرماتے ہیں کداگر چاہتو اس سے وضوکر لے اور اگر چاہے تو اسے گرادے۔
- ( ٨٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَمَّنُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : لَا بَأْسَ أَنْ يَغْمِسَ الْجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا.
- (٨٩٩) حضرت سعيد بن المسيب فرماتے ہيں كہ جنبي اگرا پنا ہاتھ دھونے سے پہلے برتن ميں داخل كرے تواس ميں كوئي حرج نہيں۔
- ( ... ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْجَعْدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ سَعْدٍ قَالَتْ : كَانَ سَعْدٌ يَأْمُرُ جَارِيَتَهُ فَتُنَاوِلُهُ الطَّهُورَ مِنَ الْجَرَّةِ ، فَتَغْمِسُ يَدَهَا فِيهَا فَيُقَالُ : إِنَّهَا حَائِضٌ ! فَيَقُولُ : إنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتُ فِي يَدِهَا.
- (۹۰۰) حضرت عائشہ بنت سعد ٹنکھٹیٹا فرماتی ہیں کہ حضرت سعدا پی باندی کو پانی لانے کا تھم دیتے۔وہ گھڑے سے پانی نکال کر وضو کا پانی لاتی تو اس میں ہاتھ ڈال دیتی تھی۔حضرت سعد کو بتایا جاتا کہ بیرحائضہ ہے تو فرماتے اس کا حیض اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔
- ( ٩.١ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَذَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرِ قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْخِلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِى الإِنَاءِ وَهُمْ جُنُبٌ ، وَالنِّسَاءُ وَهُنَّ حُيَّضٌ ، لَا يَرُوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا ، يَعْنِى : قَبْلَ أَنْ يَغْسِلُوهَا.
- (۹۰۱) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مَلْوَفِقَ کے صحابہ حالت جنابت میں اور خوا تمین حالت حیض میں ہاتھ وھونے سے پہلے برتن میں داخل کرتے تھے اور اس میں کو کی حرج نہیں سجھتے تھے۔

مصنف ابن ابی شیبرستر جم (جلدا) کی ایمان کی ایمان کی مصنف ابن ابی شیبرستر جم (جلدا)

# ( ١٠٣ ) في الرجل يُجْنِبُ فِي الثَّوْبِ، فَيطلبهُ فَلا يَجِدُهُ

اس آ دمی کا بیان جو کیڑوں میں جنابت کا شکار ہواورا سے تلاش کے باو جوداس کا نشان نہ ملے۔

( ٩.٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِى ثَوْبِهِ فَرَأَى فِيهِ أَثَرًّا فَلْيَغْسِلْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَرَ فِيهِ أَثْرًا فَلْيَنْضَحْهُ.

(۹۰۲)حضرت ابن عباس دین فو ماتے ہیں کہا گرآ دمی اپنے کپڑوں میں جنابت کا شکار ہوتو اگراہے کپڑوں پرکوئی نشان نظرآئ دھولےادرا گرنشان نظرنہ آئے تو یانی حجیڑک لے۔

( ٩.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْحَىِّ لِإِبِي مَيْسَرَةَ : إِنِّى أُجْنِبُ فِي ثَوْبِي فَٱنْظُرُ فَلَا أَرَى شَيْنًا ؟ قَالَ : إِذَا اغْتَسَلْت فَتَلَقَّفُ بِهِ وَأَنْتَ رَطْبٌ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجُزِنُكَ.

(۹۰۳) حضرت ابواسحاق پیشید فرماتے ہیں کدایک آ دی نے ابومیسرہ سے کہا کہ مجھے کپڑوں میں جنابت لاحق ہوتی ہے کین مجھے

کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی ؟ فرمایا جب تم عشل کروتو جسم کے کیلا ہونے کی حالت میں کپڑ ایمن لویمی تمہارے لئے کافی ہے۔ ۔۔۔۔ یہ تئیس پر دم رہ کئی دیا ہے دیر دیسے میں ہوئے دیے دی ٹیسیا دیسے دیں ہوئے دیں دیسے میں تم میں میں کافی ہے۔

( ٩.٤ ) حَلَّمَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِكِّ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْجَنَابَةِ فِي الثَّوْبِ : إِنْ رَأَيْت أَثَرَهُ فَاغْسِلُهُ ، وَإِنْ عَلِمْت أَنْ قَدْ أَصَابَهُ ، ثُمَّ خَفِى عَلَيْك فَاغْسِلِ الثَّوْبَ ، وَإِنْ شَكَّكْت فَلَمْ تَدْرِ أَصَابَ الثَّوْبَ أَمْ لَا ، فَانْضَحْهُ.

(۹۰۴) حضرت ابو ہر برہ وہاہی کپڑے میں جتابت کے بارے میں فرماتے ہیں کداگراس کا نشان دیکھوتو دھولوا درا گرتمہیں علم ہو کہ کٹ کے ایک گئی ۔ انہیں گئی وقامی میں نی حصر کی اد

كيْرْ \_ كُوتَا پاكَ لَكَى ہِ يَانْہِيں لَكَى تُواسِ پر پانی حِيْرُ ك لو۔ ( ٩.٥ ) حَدَّنْنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِنْ خَفِى عَلَيْهِ مَكَانَهُ

٥.٥) حَدُننا عَبْدَهُ بن سَلَيْمَان ، عَن سَعِيدٍ ، عَن آيُوب ، عَن نافِعٍ ، عَنِ آبَنِ عَمْرَ قَال ؛ إِن حَقِى عَلَيْهِ مَكَانَهُ وَعَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ ، غَسَلَ التَّوْبَ كُلَّهُ.

(۹۰۵) حضرت ابن عمر رہائٹو فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں بیلم ہو کہ نا پا کی کپڑے کوگلی ہے کیکن اس کی جگہ بھول جاؤ تو سارے کپڑے کو بعد نامہ جھا

دهونا ہوگا۔ د - بر رائزی مسے قوم کے در میں مرد کر اور جرد در اور کا کیا گیا ہے کہ مرد در اور کا کا اور کا کا کا کا کا کا ک

( ٩.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زُيَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَسَلَ مَا رَأَى ، وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ ، وَأَعَادَ بَعْدَ مَا أَضُّحَى مُتَمَكِّنًا.

(۹۰۱) حضرت زبیر بن الصلت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ٹاٹٹو کواگر ناپا کی نظر آتی تو دھو لیتے اورا گرنظر نہ آتی تو اس پر پانی چھڑک لیتے۔ بھر جب انہیں دھونے پر کممل قدرت ہو جاتی تو دھو لیتے۔

. ( ۹.۷ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ السَّرِيِّ بُنِ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بُنِ رَشِيدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ فِي رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي ثُوْرِهِ محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ



(۹۰۷) حضرت انس وہانچہ (اس مخص کے بارے میں جے کپڑوں میں جنابت ہولیکن نشان نظر ندآئے ) فرماتے ہیں کہوہ سارا کپڑا .

ھوئے گا۔

( ٩.٨) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الْجَنَابَةِ فِي الثَّوْبِ ، قَالَ : إِنْ رَأَيْتِه فَاغْسِلْهُ ، وَإِنْ صَلَلْت فَانْصَحُ

(۹۰۸) حضرت سعید بن المسیب کپڑے میں جنابت کے بارے میں فریاتے ہیں کدا گرنشان نظر آئے تو دھولواورا گرنظر ندآئے تو یانی چیڑک لو۔

( ٩.٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ تُصِيبُ ثَوْبَهُ الْجَنَابَةُ ، ثُمَّ تَخْفَى عَلَيْهِ ؟ قَالَ : اغْسِلْهُ أَجْمَعَ.

(۹۰۹) حضرت محمد براتیمیز اس مخف کے بارے میں فرماتے ہیں جس کو کپڑوں میں جنابت لاحق ہوجائے پھرنشان کم ہوجائے تووہ سارا کپڑاوھوئے۔

( .٩١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْتَلِمُ فِي النَّوْبِ فَلَا يَذْرِى أَيْنَ مَوْضِعُهُ ؟ قَالَ : يَنْضَحُ النَّوْبَ بِالْمَاءِ.

(۹۱۰) حضرت ابراہیم ولیٹیوا اس محض کے بارے میں فرماتے ہیں جس کے کپڑوں میں احتلام ہواورنشان کم ہوجائے تو وہ کپڑے پر پانی چھڑک لے۔

( ٩١١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا يَزِيدُهُ النَّضُحُ إِلَّا شَوًّا.

(۹۱۱) حضرت معمی ویشی فرماتے ہیں کہ پانی چھڑ کنا گندگی میں اضاف ہی کرےگا۔

( ٩١٢ ) حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ الْقَوَارِيرِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّى احْتَكَمْت فِى تَوْمِي ؟ قَالَ : الْحَيْمُ عَلَى ؟ قَالَ : رُشَّهُ بِالْمَاءِ.

(۹۱۲) حضرت سالم بیشین سے ایک آ دمی نے سوال کیا کہ مجھے کپڑوں میں احتلام ہوگیا ہے۔ فرمایا اسے دھولو، اس نے کہااس کی جگہ گم ہوگئی ہے۔ فرمایا اس پرپانی چھڑک لو۔

( ٩١٣ ) حَدَّثُنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ.

(٩١٣) حضرت ابراہيم ويليون فرماتے ہيں كه اس پريائی نه چھڑكو۔

( ٩١٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخبرنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ السَّبَّاقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهْلِ بُنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ ؟ قَالَ :إنَّمَا يَكُفِيك كُفٌّ مِنْ مَاءٍ تَنْضَحُ بِهِ مِنْ تُوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ. (احمد ٢٥٥هـ ابوداؤد ٢١٢) (٩١٣) حفرت صل بن صنيف والو فرماتے بين كه مين فرض كيايا رسول الله! اگر مير ك كر كوتاياك لگ جائة مين كيا

ر مند) کرول؟حضور مُطِّعَظَةَ فِر ما یا کدا ہے کپڑے پر جہاں تہہیں اس کا نشان دکھائی دے وہاں ایک بھیلی یانی ڈال دو۔

( ٩١٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِم ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : إِنِّى أَحْتَلِمُ فِي ثَوْبِي ، قَالَ : إِنْ وَجَدْتِه فَاغْسِلُهُ وَالْاَ خَذَالِهُ عَنَالًا كَا مَنْ سَالِم ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : إِنِّى أَحْتَلِمُ فِي أَ

وَالْا فَخَلِّ طَوِيقَهُ ، قَالَ : قُلْتُ : أَطْرَحُهُ وَأَلْبَسُ نَوْبًا غَيْرَهُ ؟ قَالَ : إِنَّكَ لَكَيْسِرُ الْمَلَاحِفِ. (٩١٥) حفرت سالم ويليد كهتم بين كديم نے حضرت سعيد بن جبير سے يو چھا كد مجھے اپنے كيڑوں ميں احتلام ہوجا تا ہے تو ميں كيا

کروں۔ فرمایا اگر اس کا نشان مل جائے تو اسے دھولو اور اگر نہ ملے تو اس کا راستہ جھوڑ دو۔ میں نے کہا میں کپڑے تبدیل کرلیتا موں۔ فرمایا تم تو بہت زیادہ کپڑوں والے ہو!۔

( ٩١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى غَنِيَّةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِى الْجَنَابَةِ فِى الثوب ، قَالَ : إِنْ رَأَيْته فَاغْسِلُهُ ، وَإِنْ لَمْ تَرَهُ فَدَعُهُ ، وَلَا تَنْضُحُهُ بِالْمَاءِ فَإِنَّ النَّصْحَ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا قَلَرًا.

(۹۱۲) حضرت تھم پر بیٹیز سے کپڑوں میں جنابت کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ اگراس کا نشان دیکھوتو اے دھولواور اگر نہ

دىكھوتو چھوڑ دواوراس پر پانى نەچھڑ كوكيونكەاس سے نا پاكى اور بڑھے گى۔ ( ٩١٧ ) حَدَّثْنَا مَرُّوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونِ قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْشِيَّ عَنِ الْجَنَابَةِ تَكُونُ فِي

۱۹۷ ) حدث مرون بن معاويد ، عن مِمرنِ بنِ ميمونِ عن السائت عطاء بن يويد الليبي عن الجابو لحول يي

( او او ) حضرت ہلال بن میمون ویتین فرماتے ہیں کہ میں نے عطاء بن یزید سے کپڑے میں جنابت کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا اس پریانی چھڑک دو۔

# ( ۱۰۶ ) مَنْ قَالَ اغْسِلُ مِنْ ثُوْمِكَ مَوْضِعَ أَثَرِ اللهِ جن حضرات كنز ويكمني كودهونا ضروري كي

( ۱۱۸ ) حَدَّنَنَا عَبُدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ ، قَالَ : سَٱلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَادٍ عَنِ التَّوْبِ يُصِيبُهُ الْمَنِيُّ، وَيَعْسِلُهُ أَوْ يَغْسِلُ النَّوْبَ كُلَهُ ؟ قَالَ سُلَيْمَانُ : قَالَتُ عَائِشَهُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصِيبُ نَوْبَهُ فَيَعْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِهِ ، ثُمَّ يَخُرُجُ فِي ثَوْبِهِ إلَى الصَّلَاةِ ، وَأَنَا أَزَى أَثَرَ الْغَسُلِ فِيهِ. (بخارى ۲۲۹ مسلم ۲۳۹) فيعُسِلُهُ مِنْ ثَوْبِهِ ، ثُمَّ يَخُرُجُ فِي ثَوْبِهِ إلَى الصَّلَاةِ ، وَأَنَا أَزَى أَثَرَ الْغَسُلِ فِيهِ. (بخارى ۲۲۹ مسلم ۲۳۹) فيعُسِلُهُ مِنْ ثَوْبِهِ ، ثُمَّ يَخُرُجُ فِي ثَوْبِهِ إلَى الصَّلَاةِ ، وَأَنَا أَزَى أَثَرَ الْغَسُلِ فِيهِ. (بخارى ۲۲۹ مسلم ۲۳۹) (۱۸۶) حضرت عروبن ميمون ويَشِيدُ كَتَح بِن كَرِيل عَلَى مَا عَدْمَ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَمُعَلِي عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَالْمَالَ عَلَيْهُ مِنْ الْفَيْسَالُهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُعْلِقُهُ مَنْ وَيُهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْتَعَالَقُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَقُولَةُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَالْعَلَقِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَقُولَةُ عَلَى الْعَلَقُولَةُ عَلَيْهِ وَعِلَى الْحَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَوْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمُونَا عِلَى الْعَلَقَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَقَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَقُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَقُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَقُ عَلَيْهِ وَالْعَلَقَ عَلَ

کپڑے ہے 'ن کی جَددھو لیتے تھے اور پھرانہی کپڑوں میں نماز کے لئے تشریف لے جاتے تھے، جب کہ مجھے کپڑوں میں دھونے کا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هی معنف ابن ابی شیبه متر جم (جلدا) کی معنف ابن ابی شیبه متر جم (جلدا) کی معنف ابن ابی شیبه متر جم (جلدا) کی معنف انتقال می معنف ابن انظر آر ما به وتا تقاله

( ٩١٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَغْسِلُ أَثْرَ الإِحْتِلَامِ مِنْ تَوْبِهِ.

(۹۱۹) حضرت تھم بریٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود جوانٹیز کیڑے سے احتلام کے نشان کو دھویا کرتے تھے۔

( ٩٢. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :اغْسِلِ الْمَنِيَّ مِنْ تَوْمِك.

( ۹۲۰ ) حضرت ابراہیم بریشید فرماتے ہیں کہ کیٹرے سے احتلام کے اثر کو دھواو۔

( ٩٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زُبَيدٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما غَسَلَ مَا رَأَى.

(۹۲۱) حضرت زبیر حلاثی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دفائیو منی کے نشان کودھزیا کرتے تھے۔

# ( ١٠٥ ) مَنْ قَالَ يُجْزِنُكَ أَنْ تَفُرُكُهُ مِنْ ثُوبِك

#### جن حضرات کے نز دیک منی کو کھر چنا ضروری ہے

( ٩٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : لَقَدُ رَأَيْتُنِي أَجِدُهُ فِي ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحُتُهُ عَنْهُ . تَغْنِي الْمَنِيَّ. (ابوداؤد ٣٤٥ـ مسلم ٢٣٩)

( ۹۲۲ ) حضرت عائشہ ٹنیمڈیٹا فرماتی ہیں کہ بعض اوقات میں منی کوحضور مُؤَلِّفَتِیَجَ کے کیٹروں پر گلی ہوئی دیکھتی تو کھر چ ویتی تھی۔

( ٩٢٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مَصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَفُرُكُ الْجَنَابَةَ مِنْ تَوْيِهِ.

(۹۲۳)حضرت مصعب بن سعد حیاثی فرماتے ہیں کہ حضرت سعد جنابت کے نشان کو کھرچ دیتے تھے۔

( ٩٢٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَفْرُكُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِهِ.

( ۹۲۴ ) حفرت مصعب بن سعد رہا ہو فر ماتے ہیں کہ حضرت سعد جنابت کے نشان کو کھر چ دیتے تھے۔

( ٩٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامٍ قَالَ : نَزَلَ بِعَانِشَةَ ضَيْفٌ فَأَمَرَتُ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ

صَفُرَاءَ ، فَاحْتَلَمَ فِيهَا ، فَاسْتَحْيَى أَنْ يُرْسِلَ بِهَا وَفِيهَا أَثَرُ الْإِحْتِلَامِ ، فَعَمَسَهَا فِى الْمَاءِ ، ثُمَّ أَرُسَلَ بِهَا ، فَقَالَتْ عَانِشَهُ :لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا ؟ إنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفُرُكُهُ بِإِصْبَعِهِ ، رُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِصْبَعِي. (ترمذي ١١٦ مسلم ١٠٠)

(۹۲۵) حفرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ہمام ویشید ایک مرتبدمہمان کے طور پر حضرت عاکشہ وی دیا کے بال حاضر

ہوئے ۔ حضرت عائشہ ٹفاف نے ان کے بارے میں مکم ویا کہ ایک زروج وران کے لئے دی جائے ۔ حضرت مام کواس میں احتلام

بوے کے سرح میں میں مادی کے احتلام کے نشان کے ساتھ کپڑا اوا پس کیا جائے۔ چنانجد انہوں نے کپڑے کو یانی میں ڈبوکروا پس موگیا۔ انہیں شرم محسوس ہوئی کہ احتلام کے نشان کے ساتھ کپڑا اوا پس کیا جائے۔ چنانجد انہوں نے کپڑے کو یانی میں ڈبوکروا پس

ہو لیا۔ انٹرم مسول ہوں کہ احمالام سے مشان سے ساتھ بیرا واپل کیا جائے۔ چیا چہا ہوں سے بیر سے و پان اس د ہو رواپ کیا۔ حضرت عائشہ شاہ نیٹانے کپڑا دیکھا تو فرمایا انہوں نے ہمارا کپڑا کیوں خراب کر دیا؟ ان کے لئے اتناہی کافی تھا کہ وہ اسے المالي شير مرجم (جلوا) كي المالي الما

كرج دية ، يس بهي بعض اوقات رسول الله مَؤْفِظَةَ كَ كَبْرُول سے اسے كھرج دياكرتي تھي۔

- ( ٩٢٦ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بَعْدَ مَا صَلَّى إذْ جَعَلَ يَدُلُكُ ثَوْبَهُ ، فَقَالَ : إِنَّى عَلَيْتِ هَذَا الْبَارِحَةَ فَلَمْ أَجِدُهُ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : مَا أُرَاهُ إِلَّا مَنِيًّا.
- (۹۲۲) حضرت مجاہد پر پیٹیے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت ابن عمر ٹراٹٹو کے پاس تھے۔انہوں نے نماز پڑھنے کے بعد کپڑے کو رگڑ ناشروع کردیا۔ پھرفر مایا کہ رات میں نے اسے تلاش کیا تھالیکن یہ مجھے نہ لی تھی۔حضرت مجاہد پریٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں وہ نمی ہی تھی۔
- ( ٩٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَبِى مَالِكِ الْأَشْجَعِى سَعْدِ بُنِ طَارِقِ قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِى : أَصْبَحْت وَفِى تَوْبِى لُمْعَةُ جَنَابَةٍ ؟ قَالَ : أَعُرُكُهُ ثُمَّ انْفُضْهُ ، قَالَ : قُلْتُ : أَغْسِلُهُ ؟ قَالَ : تَزِيدُهُ نَتْناً ، قَالَ أَبُو مَالِكٍ : فَظَنَنْت ` أَنَّهُ لَوْ كَانَ رَطْبًا أَمَرَهُ بِعَسْلِهِ.
- (۹۲۷) حضرت ابو ما لک انتجی بیشین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت فعمی بیشین سے بوجھا کداگر میں کے وقت میں منی کا نشان دیکھوں تو کیا کروں؟ فرمایا اے رگڑ واور جھاڑ دو۔ میں نے عرض کیا کہ کیا میں اے دھویا کروں نے رمایا کہ دھونے سے اس کی بد بومیں اضافہ ہوگا۔ حضرت ابو مالک بیشین کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اگر وہ تر ہوتی تو اسکے دھونے کا تھم دیتے۔
- ( ٩٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِى الْمَنِى قَالَ :امُسَحُهُ بِإِذْ خِرَةٍ.
  - (۹۲۸) حفرت ابن عباس والثي فرماتے ہیں کہ منی کواذ خرکے ساتھ صاف کردو۔
- ( ٩٢٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ أَخبرنَا حَجَّاجٌ ، وَابْنُ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِى الْجَنَابَةِ تُصِيبُ التَّوْبَ ، قَالَ :إنَّمَا هُوَ كَالنَّخَامَةِ ، أَوِ النِّخَاعَةِ ، أَمِطُهُ عَنْك بِخِرْقَةٍ ، أَوْ بِإِذْخِرَةٍ.
- (۹۲۹)حضرت ابن عباس ڈٹاٹٹو کپٹرے پرگگی ہوئی منی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہتھوک کی طرح ہےاہے کپٹرے یا اذخر ہے صاف کر دوں
  - ( .٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ : إِنْ كَانَ يَابِسًا فَحُتَّهُ.
    - ( ۹۳۰ ) حفرت ابن الحنفيه بريني فرمات ميں كه أكروه خشك بوتوا سے كھر ج دو۔
- ( ٩٣١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْاَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِى الْجَنَابَةِ تُصِيبُ النَّوْبَ ، قَالَ : يَغْسِلُهَا ، أَوْ يَمْسَحُهَا بِاذْخِرَةٍ.
  - (۹۳۱) حفرت مجاہد بیٹیے کیڑے رکھی ہوئی منی کے بارے میں فرماتے ہیں کدا سے دھولو یا اذخر سے صاف کرلو۔
- ( ٩٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَصْرَمِيّ ؛ أَنَّهُ أَرْسَلَ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) کي په مستقد ابن الي شيبه مترجم (جلدا) کي په مستقد ابن الي مستقد الي مس

إِلَى عَائِشَةَ يَسَأَلُهَا عَنِ الْمِرْفَقَةِ يُجَامِعُ عَلَيْهَا الرَّجُلُ ، أَيَقُرَأُ عَلَيْهَا الْمُصْحَف ؟ قَالَتْ : وَمَا يَمْنَعُك مِنْ ذَلِكَ ؟ إِنْ رَأَيْتِه فَاغْسِلُهُ ، وَإِنْ شِئْتَ فَاحْكُكُهُ ، وَإِنْ رَابَك فَرُشَّهُ.

(۹۳۲) حضرت جبیر بن نفیر نے حضرت عائشہ خی مذین کے پاس کسی کو بھیج کر پوچھوایا کہ جس کپڑے پر آ دمی بیوی سے جماع کر بتا ہے اس پر قر آن مجید کی تلاوت کرسکتا ہے؟ فر مایا اس میں کمیار کاوٹ ہے۔ اگر کوئی چیز ہے تو اسے دھولواور جا ہوتو کھرچ لواور اگر تمہیں شک ہوتو یانی جھٹڑک لو۔

( ٩٣٣ ) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، يَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ :سَأَلَ رَجُلُّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ : إِنِّى احْتَكُمْتُ عَلَى طِنْفِسَةٍ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ رَطْبًا فَاغْ سِلْهُ ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَاخْكُكُهُ ، وَإِنْ خَفِى عَلَيْك فَارْشُشْهُ.

(۹۳۳)ایک آدمی نے حضرت عمر دی نئو ہے سوال کیا کہ مجھے کپڑے پراحتلام ہو گیااب میں کیا کروں؟ فرمایااگروہ تر ہوتو دھولواگر خشک ہوتو کھرچ لواوراگرنشان پوشیدہ ہوجائے تواس پریانی حمیم کے لو۔

### ( ١٠٦ ) مَنْ قَالَ إذا الْتَقَى الْجِتَانَانِ فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ

# جن حضرات کے نز دیک شرمگاہوں کے عض ملنے سے عسل واجب ہوجا تا ہے

( ٩٣٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا جَلَسَ بَيْنَ الشُّعَبِ الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ ٱلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ. (احمد ٢/ ١٣٥ ـ ترمذى ١٠٩)

(۹۳۳) حضرت عائشہ ٹی طبیعا فرماتی ہیں کہ نبی کریم میر میر کھنے آپ ارشاد فرمایا کہ جب آ دمی اپنی بیوی کے ساتھ جماع کے ارادے سے بیٹھے اور دونوں کی شرمگا ہیں مل جا کیں تو عنسل وا جب ہوجا تا ہے۔

( ٩٣٥ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْيلِدِ اللهِ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ :إذَا جَاوَزَ الْمِحْتَانُ الْمِحِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ ، فَقَدُ كَانَ ذَلِكَ يَكُونُ مِنِّى وَمِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَغْتَسِلُ.

(احمد ۲/ ۱۲۱ تر مذی ۱۰۸)

(9۳۵) حضرت عائشہ مین نفیف فرماتی ہیں کہ جب شرمگا ہیں ال جا کمیں توعشل واجب ہوجا تا ہے۔ اگر میرے اور نبی مُؤَفِّفَ اِ کے ساتھ ایسا ہوتا تو ہم عشل کیا کرتے تھے۔ ساتھ ایسا ہوتا تو ہم عشل کیا کرتے تھے۔

( ٩٣٦ ) حَذَثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنِ ، عَنْ هِشَامِ اللَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي رَافِعِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ :إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ ه معنف ابن الب شير مترجم ( جلد ا ) و المحال المعلمات المع

الْغُسلُ. (بخاری ۲۹۱ مسلم ۸۷)

- (۹۳۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْ اَنْتَظَافِہ نے ارشاد فرمایا کہ جب آ دمی اپنی بیوی سے جماع کے ارادے سے بیٹھے اور زور لگائے تو عنسل واجب ہوگیا۔
- ( ٩٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ يُونُسُ : وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ رَفَعَهُ ، قَالَ : إذَا جَلَسَ بَيْنَ فُرُوجِهَا الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ اجْتَهَدَ وَجَبَ الْغُسُلُ ، أَنْزَلَ ، أَوْ لَمُ يُنْزِلُ.
- (۹۳۷) حضرت ابو ہریرہ رہی تو ٹی فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مَشِوَقِقَعَ آنے ارشاد فر مایا کہ آ دمی جب اپنی بیوی کے ساتھ جماع کے ارادے سے بیٹے جائے اور زور لگائے تو عسل واجب ہو گیا۔ انزال ہویا نہ ہو۔
  - ( ٩٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :إِذَا الْتَقَى الْبِعَتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْعُسْلُ. ( ٩٣٨ ) حضرت على وليُّو فرمات مِين كه جب شرمگا مِين ل جائين توغسل واجب بوگيا-
- ( ٩٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْجُمَعِحَى ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :قَالَ عُمَرُ :إِذَا اسْتَخْلَطَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ.
  - (۹۳۹) حضرت عمر شافنو فرماتے میں کہ جب آ دی اپنی بیوی سے شرم گاہ ملا لے توعسل واجب ہوگیا۔
- ( ٩٤. ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ :قالَتُ عَائِشَةُ : إذَا الْتَقَى الْمِحَانَانِ فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ.
  - ( ٩٢٠ ) حفزت عا كنشه منځ ه نيوغ فر ماتى جي كه جب شرم گا جي ل جا كيل توغنسل واجب ہو گيا۔
- ( ٩٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَا :قَالَتْ عَائِشَةُ : إِذَا خَالَفَ الْخِتَانُ الْنِجِتَانَ لَفَقْدُ وَجَبَ الْغُسُلُ.
  - (۹۴۱) حفزت عائشه مني مذيخا فرماتي بين كه جب شرم گا بين ال جائين توغسل واجب ہوگيا۔
- (٩٤٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :إذَا غَابَتِ الْمُدَوَّرَةُ فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ.
  - (۹۴۲) حضرت ابو ہریرہ دی تی فرماتے ہیں کہ جب آ دمی کے آلہء تناسل کا سراغا ئب ہو گیا تو عسل واجب ہو گیا۔
- ( ٩٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ \* عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ :أَمَّا أَنَا فَإِذَا بَلَغْتُ ذَلِكَ مِنْهَا اغْتَسَلْت.
  - (۹۴۳) حفرت عبدالله جانئ فرماتے ہیں کہ اگرمیری پیر کیفیت ہوتو میں خسل کروں گا۔
- ( ٩٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ حَالِدٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، وَعَنْ غَالِبٍ أَبِى الْهُذَيْلِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن



عَلِمٌّ قَالَ :إذَا جَاوَزَ الْمِحتَانُ الْمِحْتَانَ فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ.

- (۹۳۳) حضرت على وانوز فرمات ميس كدجب شرمكامين ال جائين توعسل واجب موكيا-
- ( ٩٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ بُكْيُرِ بْنِ الْاَخْنَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا أُوتِيَ بِرَجُلٍ فَعَلَهُ ، يَعْنِي : جَامَعَ ثُمَّ لَمْ يُنْزِلُ ، وَلَمْ يَغْتَسِلُ ، إِلَّا نَهَكْتُه عُقُوبَةً.
- (۹۳۵) حضرت عمر والثين فرماتے ہيں كدميرے باس اگركوئي اليا آ دمي لا يا گيا جس نے يوں كيا ( يعني جماع كيا اورا سے انزال ند ہوا الكين اس نے عنسل بھي ندكيا) تو ميں سزاووں گا۔
- ( ٩٤٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ :اجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ ؛ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَلِيٌّ ؛ أَنَّ مَا أَوْجَبَ الْحَدَّيْنِ الْجَلْد ، وَالرَّجْمِ أَوْجَبَ الْغُسْلَ.
- (۹۳۲) حضرت ابوجعفر ویشید فرماتے ہیں کہ مہاجرین بینی ابو بکر، عمر، عثمان ، علی تفکیش کا اس پراجماع ہے کہ جس چیزے کوڑے اور رجم لازم ہوتے ہیں اس سے خسل بھی واجب ہوجا تا ہے۔
- ( ٩٤٧ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ آيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ يَقُولُ :يُوجِبُ الْقَتْلَ وَالرَّجْمَ ، وَلَا يُوجِبُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ؟
  - (۹۴۷) حضرت عکرمد فرماتے ہیں کہ شرم گاہوں کے ملئے سے قبل اور رجم لازم ہوتے ہیں تو کیا پانی کابرتن لازم نہیں ہوں گے؟
- ( ٩٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ شُرَيْعٌ :أَيُوجِبُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، وَلَا يُوجِبُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ ؟ يَغْنِي :الَّذِي يُحَالِطُ ، ثُمَّ لَا يُنْزِلُ.
- (۹۴۸) حضرت شریح پر پیلین فرماتے ہیں کہ یہ چیز جار ہزارتولا زم کرتی ہےاور پانی کابرتن لا زم نہیں کرتی ؟ یعنی بیوی سےایسااختلا ط جس میں انزال نہ ہو۔
- ( ٩٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الشَّغْمِى قَالَ :قَالَ شُرَيْحٌ :يُوجِبُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، وَلَا يُوجِبُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ ؟ يَغْنِي :الَّذِي يُخَالِطُ ، ثُمَّ لَا يُنْزِلُ.
- (۹۴۹) حضرت شرح براتین فرماتے ہیں کہ یہ چیز جار ہزار لازم کرتی ہے اور پانی کا برتن لازم نہیں کرتی ۔ بینی بیوی سے ایسااختلاط جس میں انزال نہ ہو۔
- ( ٩٥. ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ :سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ : مَا يُوجِبُ الْغُسُلَ ؟ قَالَ :الْخِلَاطُ وَالدَّفْةُ.
- (۹۵۰) حضرت ابن سیرین ویشین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ دہائیؤ سے بوجھا کے نسل کس چیز سے واجب ہوتا ہے فر مایا شرم گاہوں کے ملنے سے اور منی کے نکلنے ہے۔

مسنف این الی شیر سرجم (جلوا) کی کسی ۱۹۵ کی ۱۹۵ کی کشاب انظمهارت کی کشاب انظمهارت

( ٥٥١ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن وَهِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيلُدَةَ ، مِثْلُهُ.

(۹۵۱) حضرت عبيده وفاقتر سے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٩٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي حُيَّةً ، مَوْلَى ابْنَةِ صَفْوَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ ، عَنْ أَبِيهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ ؛ قَالَ : بَيْنَا أَنَا عِنْدَ عُمَّر بْنِ الْخَطَّابِ إِذْ ذَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِّنِينَ ، هَذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ كُفُتِي النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ بِرَأْيِهِ فِي الْغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : عَلَىَّ بِهِ ، فَجَاءَ زَيْدٌ ، فَلَمَّا رَآهُ عُمَرُ قَالَ :أَىٰ عَدُوَّ نَفُسِهِ ، قَدُ بَلَغْتَ أَنْ تُفْتِى النَّاسَ بِرَأْيِكَ ؟ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، بِاللَّهِ مَا فَعَلْتُ ، ولكِنِّى سَمِعْتُ مِنْ أَعْمَامِى حَدِيثًا ، فَحَدَّثُتُ بِهِ ؛ مِنْ أَبِي أَيُّوبَ ، وَمِنْ أَبَى بْنِ كَعْبِ ، وَمِنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع ، فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع فَقَالَ :وَقَدُ كُنْتُمْ تَفُعُلُونَ ذَلِكَ ، إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمُ مِنَ الْمَرْأَةِ فَأَكْسَلُ لَمْ يَغْتَسِلُ ؟ فَقَالَ :قَدُ كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَأْتِنَا مِنَ اللهِ فِيهِ تَحْرِيمٌ ، وَلَمْ يَكُنُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ نَهْنَى ، قَالَ : ورَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ ذَاكَ ؟ قَالَ : لاَ أَذْرِى ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِجَمْعِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، فَجُمِعُوا لَهُ ، فَشَاوَرَهُمْ ، فَأَشَارَ النَّاسُ ، أَنْ لَا غُسُلَ فِي ذَلِكَ ، إلاَّ مَا كَانَ مِنْ مُعَاذٍ ، وَعَلِيٌّ ، فَإِنَّهُمَا قَالَا :إذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ ، فَقَالَ عُمَرُ : هَذَا وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ بَدُرٍ ، وَقَدِ اخْتَلَفْتُمْ ، فَمَنْ بَعْدَكُمْ أَشَدُّ اخْتِلَافًا ، قَالَ :فَقَالَ عَلِيٌّ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِهَذًا مِنْ شَأْنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْ أَزْوَاجِهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةَ فَقَالَتُ : لَا عِلْمَ لِي بِهَذَا ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ : إذَا جَاوَزَ الْبِحَتَانُ الْبِحَتَانَ فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ ، فَقَالَ عُمَرُ : لاَ أَسْمَعُ بِرَجُل فَعَلَ ذَلِكَ ، إِلاَّ أَوْجَعْتُهُ ضَرْبًا. (احمد ٥/ ١١٥)

ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) في معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) في معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا)

نے فر مایا کہ کیاحضور مَلِفَظَعَ اُ کواس بات کاعلم تھا۔حضرت رفاعہ نے فر مایا میں بیہیں جانتا۔

پھر حضرت عمر دی بھی نے انصار ومہا جرین کو جمع فر مایا اوراس بارے میں ان ہے مشورہ کیاسب لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس میں عنسل نہیں ہے۔ کیکن حضرت معافر اور حضرت علی جی دی بھی نے فر مایا کہ جب شرم گا ہیں مل جا کیں تو عنسل واجب ہو گیا۔ حضرت عمر جہائی نے فر مایا کہتم اصحاب بدر ہوکراختلاف کرتے ہوتو بعد کے لوگ تم سے زیادہ اختلاف کریں گے!

حضرت علی دونی نے فر مایا اے امیر المؤمنین! میرے خیال میں اس بارے میں از واج مطهرات ہے زیادہ علم کی کوئیں ہو سکتا۔ اس بارے میں حضرت حفصہ ٹنی میڈ نفائے بوچھا گیا تو انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا، جب حضرت عائشہ ٹنی میڈ نفائے بوچھا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ جب شرم گا ہیں مل جا کمیں تو عنسل واجب ہوگیا، اس پر حضرت عمر جوہ پی نے فر مایا کہ اگر میں نے کسی آ دمی کے بارے میں سنا کہ وہ شرم گا ہوں کے ملنے کے باوجود عنسل سے اجتناب کرتا ہے تو میں اسے تکلیف وہ سر اووں گا۔

( ٩٥٣ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِى حَرْبِ بْنِ أَبِى الْأَسُوَدِ الدِّيلى ، عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ يَثْوِبِى ، عَنْ أَبَى قَالَ :إذَا الْتَقَى مُلْتَقَاهُمَا مِنْ وَرَاءً الْحِتَانِ وَجَبَ الْغُسُلُ.

(٩٥٣) حضرت الى وفائد فرمات بين كه جب شرم كابين ال جائين توعسل واجب بموكيا-

( ٩٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْاَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ كَعْبٍ ، عَنْ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيدٍ قَالَ : سَأَلْتُ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ ، ثُمَّ لَا يُنْزِلُ ؟ قَالَ :عَلَيْهِ الْغُسُلُ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَبَيًّا كَانَ لَا يَرَى ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبَيًّا نَزَعَ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ.

(۹۵۴) حضرت محمودین لبید ولیطید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زیدین ٹابت ولیٹوزے اس محف کے بارے میں سوال کیا جوابی بیوی ہے جماع کر بے لیکن اے انزال نہ ہوفر مایا اس پر عشل لازم ہے۔ میں نے کہا حضرت الی تو اس کے قائل نہیں تھے۔ فرمایا انہوں نے وفات ہے پہلے رجوع کرلیا تھا۔

( ٥٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ :أَمَّا أَنَا فَإِذَا خَالَطْت أَهْلِي اغْتَسَلْتُ.

(۹۵۵) حضرت این عباس جانونه فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے گھروالوں سے اختلاط کروں توعسل کروں گا۔

( ٩٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :إذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسُلُ.

(٩٥٦) حضرت ابن عمر دالين فرمات ميں كه جب شرم كا ميں ل جا كيں توعسل واجب ہے۔

( ٩٥٧ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ :إنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْأَنْصَارِ :الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ :أنَّهَا كَانَتُ رُخُصَةً فِي أُوَّلِ الْأَسْلَامِ ، ثُمَّ كَانَ الْغُسُلُ بَعْدُ.

(٩٥٤) حضرت سھل بن سعد فر ماتے ہیں کدانصار کا ہی کہنا کہ پانی کے بدلے پانی ہے۔ یعنی منی نکلے گی تو عسل واجب ہوگا۔ یہ

ه منف ابن البشيه مترجم (جلدا) و المعالم المعال

بات اسلام کے ابتدائی زمانے میں تھی بعد میں محض دخول سے بھی غسل واجب ہوگیا۔

- ( ٩٥٨ ) حَلَّنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ،عَنْ شُعبة ، عَنْ أَبِي عَوْن ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ ، أَوْ مِنْ أَخِيهِ سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ ، قَالَ :إذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ.
  - (۹۵۸) حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب شرم گاہیں ال جا کیں توعسل واجب ہے۔
- ( ٥٥٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ آبِي عَبْدِ اللهِ الشَّامِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَهُولُ ؛ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَكُسَلَ فَلَمْ يُنْزِلُ ، قَالَ : يَغْتَسِلُ.
  - (909) حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ آ دمی اگر ہیوی ہے دخول کرے اور انزال نہ بھی ہوتو عسل واجب ہو گیا۔
- ( ٩٦٠ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ ، عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ :قِيلَ لِلْقَاسِمِ : إنَّ الأَنْصَارَ لَا يَغْتَسِلُونَ إِلَّا مِن الْمَاءِ، فَقَالَ :لَكِنَّا نَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ نَصْنَعَ ذَلِكَ.
- (۹۲۰) حضرت خظلہ مٹانٹو فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم ہے بوچھا گیا کہ انسار منی کے خروج کے بغیر خسل کولازم قرار نہیں دیتے ، فرمایا ہم اس بات سے اللہ کی پناہ جا ہتے ہیں۔
- ( ٩٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا الْتَقَى الْحِتَانَانِ وَتَوَارَتِ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ. (احمد ٢/ ١٤٨ـ ابن ماجه ١٢١)
- (۹۲۱) حضرت عبدالله بن عمرو والتحقيق برسول الله مَنْ الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّ

#### ( ١٠٧ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

جن حضرات كاكہنا ہے ' يانى كے بدلے يانى ہے ' لينى منى نكلنے كى صورت ميں ہى عنسل واجب ہوگا ( ٩٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن عَطَاءِ بْنِ يَسَادِ ، عَنْ زَيْدٍ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ؛ سَأَلَ خَمْسَةً مِنْ

أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلِّهُمْ يَقُولُ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ، مِنْهُمْ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

- (۹۲۲) حفرت زید بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے پانچ صحابہ سے سوال کیا سب نے یہی کہا کہ پانی کے بدلے پانی ہے۔ان میں حضرت علی دہاؤہ بھی تھے۔
  - ( ٩٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَدْرِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.
    - (٩٦٣) حضرت ابن عباس والنو فرمات مين كه پانى ك بدل يانى بــ

معنف ابن الي شير مترجم (جلدا) كي المحالي العلم المعارث المحالي المحالي العلم المعارث المحالي ا

( ٩٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.

(٩٧٣) حفزت عبدالله وليُوْ فرمات بين كه پانى كے بدلے پانى ہے۔

( ٩٦٥ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ :الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.

(٩٦٥) حفرت ابن عباس والثو فرماتے میں کہ پانی کے بدلے پانی ہے۔

( ٩٦٦ ) حَدَّثُنَا عُنْدُرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ ذَكُوانَ ، عَنُ أَبِي سَعِيدٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَحَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقُطُّرُ ، فَقَالَ : لَعَلَنَا أَعْجَلْنَاك ؟ فَقَالَ : نَعَمُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : لَعَلَنَا أَعْجَلْنَاك ؟ فَقَالَ : نَعَمُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : إِذَا أَعْجِلْت ، أَوْ أَقْحِطْتَ فَعَلَيْك الْوُصُوءُ ، وَلاَ غُسلَ عَلَيْك . (بخارى ١٨٠ ـ احمد ١/٢) رسُولَ اللهِ ، قَالَ : إِذَا أَعْجِلْت ، أَوْ أَقْحِطْتَ فَعَلَيْك الْوُصُوءُ ، وَلاَ غُسلَ عَلَيْك . (بخارى ١٨٠ ـ احمد ١/٢) (٩٦٢) حضرت ابوسعيد وَيَثُو فرمات عِيل كَن مِي كُورِي مِنْ اللهِ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك الْوَصُولُ عَلَيْك اللهِ عَلَيْك . (بخارى ١٤٠ عَلَيْك أَلُو عَلَيْك اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك . (بخارى ١٤٠ عَلَيْك أَلَم عَلَيْك اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك . (بخارى ١٤٠ عَلَم اللهُ عَلَيْك ) مِن اللهُ عَلَيْك فَلَيْك مِن اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك . (بخارى ١٤٠ عَن اللهُ عَلَيْك . (بخارى ١٤٠ عَن عَن اللهُ عَلَيْك ) مِن عَلَيْك اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْك . (بخارى بنا اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك أَلُو اللهُ عَلَيْك اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْك . (بخارى ١٤٠ عَن عَلَيْك اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلْنَاكُ عَلَيْكَ عَلَيْك أَلُولُكُولُ اللهُ عَلَيْك . (بخارى اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلْم اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْك . (بخارى ١٤٠ عَلَيْك أَلَم عَلَيْك اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْك

( ٩٦٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ سُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالٍ بْنِ يِسَافٍ ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْغُسُلِ مِنَ الْجِمَاعِ إِذَا لَمْ يُنْزِلُ ، قُلَمْ يَغْتَسِلُ ؟ قِيلَ : وَإِنْ هَزَّهَا بِهِ ؟ قَالَ : وَإِنْ هَزَّهَا بِهِ حَتَّى يَهُتَزَّ قُوْطُهَا.

(٩٦٧) حفرت على والمرضي حاس جماع كے بارے من سوال كيا كيا جس ميں انزال ند موكة مل واجب موكا يانبيں؟ فر مايا عسل واجب نبيں واجب موكا يانبيں؟ فر مايا عسل واجب نبيں كى نے پوچھا خوا وا آدى عورت پرحركت طارى كرے پر بحى نبيں؟ فر مايانبيں اگراس كى بالياں ہلادے پر بھى نبيں۔ ( ٩٦٨ ) حَدَّثَنَا عُنْدَدٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ هِلالاً يُحَدِّثُ ، عَنِ الْمُرَقِّعِ ، عَنْ أُمَّ وَلَدِ لِسَعْدِ بُن أَبِي وَقَاصٍ ؛ أَنَّ سَعْدًا كَانَ يَأْتِيهَا ، فَإِذَا لَمُ يُنْزِلُ لَمْ يَغْتَسِلُ.

(۹۲۸) حضرت سعد بن ابی وقاص جائزہ کی ام ولد فرماتی ہیں کہ حضرت سعد میرے پاس آتے اگر انہیں انزال نہ ہوتا تو عشل نہ فرمائے۔

( ٩٦٩ ) حَدَّثَنَا سُوَيْد بْنِ عَمْرِو ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الإِكْسَالِ إِلَّا الطَّهُورُ.

(احمد ۵/ ۱۱۳ بخاری ۲۹۳)

(۹۱۹) حضرت الى بن كعب والله روايت كرتے بين كه حضور علاقي الله الله ارشاد فرمايا كه بغير انزال كے جماع كرنے سے عسل واجب نبيس موتا بلكه صرف وضودا جب موتا ہے۔

هُ مَعْفَا بَنِ الْبِشِيمِ تَرِمُ (طِدا) فَ مَعْنَ شَيْبَانَ ، عَنْ يَعْنِي ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ؛ أَنَّ عَطَاءَ بُنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ زَيْدَ (٩٧٠) حَلَّثُنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَعْنِي ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ؛ أَنَّ عَطَاءَ بُنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ زَيْدَ (٩٧٠) مُذَ خَالِد الْحُعَنَ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَعْنِي ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ؛ أَنَّ عَطَاءَ بُنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ زَيْدَ الْمُعَنِي مَا اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَعْنِي مَعْنَا وَ مُنْ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَعْنِي مَعْنَا وَ مُنْ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَعْنِي مَعْنَا وَ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَعْنِي مَا مُعْنَا وَهُ مَا اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَعْنِي مَا عَنْ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَعْنِي مَعْنَا وَاللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَعْنِي مَعْنَا أَبِي سَلَمَةً ؛ أَنَّ عَطَاءَ بُنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ زَيْدَ

بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَأَلَ عُنْمَانَ بْنَ عَقَّانَ ، قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيُت إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُمُنِ ؟ فَقَالَ عُنْمَانُ : يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ ، وَقَالَ عُنْمَانُ : سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ عَنْ فَلِكَ عَلِيًّا وَالزَّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَأَبَىَّ بْنَ كَعْبِ فَآمَرُوهُ بِذَلِكَ.

(بخاری ۱۷۹ مسلم ۲۲۰)

(۹۷۰) حفرت زید بن خالد نے حفرت عثمان دوا ہو ہے ہو چھا کہ اگر آ دی اپنی بیوی ہے جماع کرے کہ اسے انزال نہ ہوتو وہ کیا کرے؟ حضرت عثمان دوا ہو نے فر مایا کہ وہ مماز والا وضوکر ہے اور اپنے آ لہ تناسل کو دھولے ۔حضرت عثمان دوا ہو نے فر مایا کہ میں نے حضور علائی ہوگا ہے بھی یونمی سنا ہے۔حضرت زیر برحضرت طلحہ اور حضرت نے بین کہ میں نے حضور علائی منا ہے۔حضرت زیر برحضرت طلحہ اور حضرت الی بن کعب دی مناسب کے بین جواب دیا۔

### ( ١٠٨ ) في المني وَالْمَذُي وَالْوَدُي

#### منی، ندی اورودی کابیان

( ٩٧١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُزِيد بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : سُنِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذِّي ؟ فَقَالَ : فِيهِ الْوُضُوءُ ، وَفِي الْمَنِيِّ الْفُسُلُ. (ترمذي ١١٣ ـ احمد ١١١) النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذِي ؟ فَقَالَ : فِيهِ الْوُضُوءُ ، وَفِي الْمَنِي الْمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذِي اللهُ عَلِي اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذِي اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنِ الْمَذِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُذِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُذَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُذَى ؟ فَقَالَ : فِيهِ الْوُضُوءُ ، وَفِي الْمَذِي الْمُذِي الْمُدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُذَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُذَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ فِي الْمُدَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْكُولِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

کہاس میں وضوواجب ہےاورمنی میں عسل واجب ہے۔

( ٩٧٢ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كُنْتُ أَجِدُ مَذْيًا فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، لأَنَّ ابْنَتَهُ عِنْدِى فَاسْتَحْيَيْت أَنْ أَسْأَلَهُ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ كُلَّ فَحْلٍ يُمْذِى فَإِذَا كَانَ الْمَنِيُّ فَفِيهِ الْغُسُلُ ، وَإِذَا كَانَ الْمَذْئُ فَفِيهِ الْوُضُوءُ.

( ٩٧٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يُحَدُّثُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْحَسَنِ. (بخارى ١٣٢ـ مسلم ١٨)

- (۹۷۳) ایک اور سند سے یمی حدیث منقول ہے۔
- ( ٩٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ بِشُو ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ أَبِى حَبِيبِ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُنْيَة ، عَنْ أَبِي حَبِيبِ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُنْيَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ أَتَى أُبَيًّا وَمَعَهُ عُمَرُ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ : إِنِّى وَجَدُّتُ مَذْيًا فَعَسَلُتُ ذَكِرِى وَتَوَضَّأَت ، فَقَالَ عُمَرُ : أَوَ يُجْزِئُك ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . (ابن ماجه ٥٠٤)
- (۹۷۴) حضرت ابن عباس بن هذهن فرماتے بیں کہ میں حضرت الی جھاٹو کے پاس گیا تو حضرت عمر جھاٹو بھی ان کے پاس تھے۔ میں نے کہا کہ میں نے مذی محسوس کی تواہبے آلہ تناسل کو دھولیا۔ حضرت عمر جھاٹو نے پوچھا کہ کیا بیتمبارے لیے کافی ہے؟ میں نے کہا جی باں۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے بید سول اللہ علایہ ٹھر ٹا است سناہے؟ فرمایا بال۔
- ( ٩٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ ، قَالَ :سُئِلَ عُمَر غَنِ الْمَذْي؟ فَقَالَ :ذَاكَ الْفَطْر ، وَمِنْهُ الْوُضُوءُ.
- (940) حفرت خرشہ بن حرمی فی فرماتے ہیں کہ حفرت عمر وہ فی سے مذی کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ بیتو بالکل ابتدائی چیز ہے اس سے صرف وضووا جب ہے۔
- ( ٩٧٦) حَذَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنُ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ ، أَنَّ سلمَانَ بُنَ رَبِيعَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ يَنِي عُقَيْلٍ ، فَرَآهَا فَلاَعَبَهَا ، قَالَ :فَخَرَجَ مِنْهُ مَا يَخُرُجُ مِنَ الرَّجُلِ - قَالَ سُلَيْمَانُ :أَوَ قَالَ :الْمَذْيُ - قَالَ : فَاغْتَسَلْتُ ، ثُمَّ آتَيْتُ عُمَرَ ، فَسَأَلَتُهُ ؟ فَقَالَ :لَيْسَ عَلَيْك فِي ذَلِكَ غُسْلٌ ، ذَلِكَ النَّشُو.
- (۹۷۷) حفرت ابوعثمان ہندی کہتے ہیں کہ سلمان بن ربیعہ نے بنوعقیل کی ایک عورت سے شادی کی ، جب اس سے ملاعب کی تو ان کی فدی نکل آئی۔ اس پر انہوں نے خسل کیا اور حضرت عمر زائو نئے سے اس بارے میں پوچھا۔ حضرت عمر زائو نئے نے فرمایا اس سے عسل واجب نہیں بیتو محض مذی ہے۔
- ( ٩٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ السَّبَّاقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهْلِ بُنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ :كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْي شِدَّةً ، فَأْكُثِرُ مِنْهُ الاغْتِسَالَ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :إنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ.
- (۹۷۷) حضرت تھل بن صنیف بیشید فرماتے ہیں کہ میری بہت زیادہ مذی نکلا کرتی تھی جس کی وجہ سے بہت زیادہ خسل کرتا تھا۔ میں نے اس بارے میں رسول الله علاقی تا آپ سوال کیا تو آپ مِؤَفِّفَ اَ نِے فر مایا تبہارے لیے صرف وضوکا فی ہے۔
  - ( ٩٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الْمَنِتَى يُغْتَسَلُ مِنْهُ

وَالْمَذْيُ يَغْسِلُ مِنْهُ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأُ ، وَالَّذِي مِنَ الشَّهْوَةِ لَا أَدْرِي مَا هُوَ؟.

- (۹۷۸) حفرت ابن عباس ٹئ دین فرماتے ہیں کہ منی کی وجہ سے قسل کیا جائے گی اور ندی نکلنے کی صورت میں شرم گاہ کو وھو کر وضو کرے۔اور جو چیز شہوت کی وجہ سے نکتی ہے، میں نہیں جانتاوہ کیا ہے۔
- ( ٩٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنُ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، قَالَ : كَانَ مِنْ أَهْلِهِ إِنْسَانٌ يَغْتَسِلُ مِنَ الَّذِي يَخُرُجُ بَعْدَ الْبُوْلِ ، فَقَالَ لَهُ :أَمَا إِنَّ الْوُضُوءَ يُجُزِىء عَنْهُ.
- (۹۷۹) حضرت ابومہلب کے خاندان کا کوئی شخص پیٹا ب کے بعد والی چیز کی وجہ سے مسل کیا کرتا تھا۔ آپ نے اس سے فر مایا کہ تمہارے لیے وضو کافی ہے۔
  - ( ٩٨٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : الَّذِي مِنَ الشَّهُوَةِ لَا أَدْرِي مَا هُوَ ؟.
    - (۹۸۰) حضرت قاسم مِیتِیْ فرماتے ہیں کہ جُو چیز شہوت کی وجہ سے نکلے میں نہیں جا نتاوہ کیا ہے۔
- ( ٩٨١ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ذَكَرُوا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ الْبِلَّةَ ، وَالْمَذْى ، وَبَعْضَ مَا يَجدُ الرَّجُلُ ، فَقَالَ :إِنَّكُمْ لَتَذْكُرُونَ شَيْنًا مَا أَجَدُهُ ، وَلَوْ وَجَدْتُه لَاغْتَسَلْت مِنْهُ
- (۹۸۱) حضرت ابن عمر تئ دين كساسفترى، فدى اورآ دى كى محسوس ہونے والى كچھ چيز وں كاذكركيا كيا تو فرمانے لگے اگر ميں ان ميں سے كى چيز كو يا وَل توعشل كرول گا۔
- ( ٩٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّارٍ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بُنِ مُوسَى ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتِ :الْمَنِتَّ مِنْهُ الْغُسُلُ ، وَالْمَذْئُ وَالْوَدْئُ يُتَوَضَّأُ مِنْهُمًا.
  - (۹۸۲) حضرت عائشہ ری مینی فرماتی ہیں کہنی نکلنے کی صورت میں عنسل اور ندی یا ودی نکلنے کی صورت میں وضولا زم ہے۔
- ( ٩٨٣ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الْمَذْيِ ؟ فَقَالَ : ذَاكَ النَّشَاطُ ، فِيهِ الْوُضُوءُ.
- (۹۸۳) حضرت ابو ہر رہ دہن ہے ندی سے مسل کے وجوب کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ بیکھن نشاط ہے، اس سے صرف وضولا زم ہوتا ہے۔
  - ( ٩٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْتَبْرَقَ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ الْمَذْي ؟ فَقَالَ :يُتَوَضَّأُ مِنْهُ.
  - (۹۸۴) حفرت استبرق بریشید کہتے ہیں کہ میں نے سالم سے مذی کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا اس میں وضو کیا جائے گا۔
- ( ٩٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ وَعُمَرَ بُنِ الْوَلِيدِ الشَّنِّيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، فَالَ : الْمَنِيُّ وَالْوَدْيُ وَالْمَذْيُ، فَأَمَّا الْمَنِيُّ فَفِيهِ الْغُسُلُ ، وَأَمَّا الْمَذْيُ وَالْوَدْيُ فَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ.
  - (۹۸۵) حضرت عکرمه فرماتے ہیں کہ نی میں عنسل ہاور ندی اور ودی میں آلہ تناسل کودھو کرغسل کیا جائے گا۔

هي معنف ابن ابي شيرمتر جم (جلدا) کي مسخف ابن ابي شيرمتر جم (جلدا)

( ٩٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِلْحَسَنِ الْبَصْرِى : أَرَأَيْت الرَّجْلَ إذَا أَمْذَى كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ :كُلُّ فَحُلِ يُمْذِى ، فَإِذَا كَانَ فَلِكَ فَلْيَغْسِلُ ذَكَرَهُ.

(۹۸۷) حضرت ساک پیشین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بھری پیشین سے پوچھا کہ اگر کسی آ دمی کی ندی نکل آئے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا ہر بالغ مردکی ندی نکتی ہے،وہ اپنی شرم گاہ کودھولے۔

( ٩٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الْمَنِيُّ وَالْوَدُّىُ وَالْمَذُّى ، فَفِى الْمَنِيِّ الْغُسُلُ ، وَالْوَدُّي وَالْمَذُّى الْفُسُلُ ، وَالْوَدُّي وَالْمَذُّى الْوُضُوءُ.

(۹۸۷) حضرت مجاہد پر بیطین فرماتے ہیں کہنی میں عنسل اور مذی اور ودی میں وضولا زم ہے۔

( ٩٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ فَيَاضٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَذْيِ : يَغْسِلُ الْحَشَفَةَ ثَلَاثًا ، وَيَتَوَضَّأُ.

(۹۸۸) حضرت معید بن جبیر دان فرماتے ہیں کہ ندی میں آلہ تناسل کو تمن مرتبده وکروضو کیا جائے گا۔

( ٩٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الْمَنِيُّ وَالْوَدْيُ وَالْمَذْيُ ، فَأَمَّا الْمَنِيُّ فَفِيهِ الْغُسُلُ ، وَأَمَّا الْمَذْيُ وَالْوَذْيُ فَفِيهِمَا الْوُضُوءُ ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ.

(۹۸۹) حضرت ابن عباس تفاه دو فرماتے ہیں کہ نبی میں مسل اور نہ می اور ودی میں وضولا زم ہے اورشرم کا ہ کو بھی وھوئے گا۔

# ( ١٠٩ ) في الرجل يُجَامِعُ امْرَأَتُهُ دُونَ الْغُرْجِ

اگركوئى آ دى شرم گاه كے بجائے عورت كے كى اور عضو سے مباشرت كر بے تواس كاكيا تكم ہے؟ (. ٩٩) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِى ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ فَبِيصَةَ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كُنْتُ رَجُلاً مَذَاءً ، وَكَانَتُ نَحْتِى بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكُنْت أَسْتَحْيى أَنْ أَسْأَلَهُ ، فَأَمَرْتُ رَجُلاً فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ : إِذَا رَأَيْتَ الْمَذَى فَتَوَضَّأَ وَاغْسِلْ ذَكْرَك ، وَإِذَا رَأَيْت فَضْحَ الْمَاءِ فَاغْتَسِلُ.

(احمد ۱/ ۱۲۵ نسائی ۲۰۰)

(۹۹۰) حضرت علی دی فی فی فی فی فی میری بهت زیاده ندی نکلتی تھی۔رسول الله علیقی فی اجزادی چونکه نمیرے نکاح میں تھیں اس لیے مجھے سوال کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ، چنانچہ میں نے ایک آ دمی سے کہا اور انہوں نے حضور علیقی آیا سے سوال کیا تو آب مِنْ الفَظِیَّةِ نے فرمایا جب تم ندی دیکھوتو وضوکر لواور اپنی شرم گاہ صاف کرلواور اگر نکاتا پانی دیکھوتو عنسل کرو۔

(٩٩١) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ ، عَنْ عِلِنَّى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلدا) و المحارث الم

وَمَـلَّمَ ؛ بِمِثْلِهِ. (ابوداؤد ٢٠٨ـ ابن حبان ١١٠٤)

- (۹۹۱) ایک اور سند سے بونہی منقول ہے۔
- ( ٩٩٢ ) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنِ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِمِثْلِهِ. (بخارى ٢٦٩ـ احمد ١/ ١٢٥)
  - (۹۹۲) ایک اور سندے یونمی منقول ہے۔
- ( ٩٩٣ ) حَكَثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ شُبَيْلٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَكُنْتُ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ اغْتَسَلْت ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَرِنِي أَنْ أَتَوَضَّا.
- (۹۹۳) حفرت علی خاتی فرماتے ہیں کہ میری بہت ندی نکلتی تھی جس کی وجہ سے میں بار بار خسل کرتا تھا۔حضور علیقی الوالا کو یہ بات بنجی تو آپ نے مجھے وضو کا تھم دیا۔
- ( ٩٩٤ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنُ عَطَاءٍ ؛ فِيمَا يُصِيبُ الْمَرُأَةَ مِنْ مَاءِ زَوْجِهَا تَغْسِلُهُ ، وَلَا تَغْسِلُ الْمَاءُ اللَّهَ وَ الْمَاءُ فَرْجَهَا ، فَإِنْ دَخَلَ فَلْتَغْتَسِلُ .
- (۹۹۳) حضرت اوزا می ویشید فرماتے ہیں کہ اگر عوت کے جسم پر خاوند کا پانی لگے تو وہ غسل نہ کرے اگر پانی شرم گاہ میں داخل ہوتو غسل کرے۔
- ( ٩٩٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بُنِ عَدِئٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِى الزَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرَأَتَهُ دُونَ فَرْجِهَا ، قَالَ :يَغْتَسِلُ وَتَغْسِلُ فَوْجَهَا ، إِلَّا أَنْ تُنْزِلَ.
- (۹۹۵) حضرت ابراہیم پیٹیلا فرماتے ہیں کہ اگر آ دی اپنی بیوی ہے شرم گاہ کےعلاوہ کسی اور جگہ مجامعت کرے تو مرد نسل کرے اور عورت کواگر انزال نہ ہوتو صرف شرم گاہ دھولے۔
- ( ٩٩٦ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ؛ فِى الرَّجُلِ يَحْتَلِمُ وَامْرَأَتُهُ اِلَى جَنْبِهِ فَيُصِيبُهَا مِنْ مَانِهِ ، اِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ ، وَتَفْسِلُ حَيْثُ أَصَابَهَا ، إِلَّا أَنْ يُصِيبَ فَرْجَهَا ، فَتَغْتَسِلَ .
- - جائے تو عورت برغسل واجب نہیں البتہ جس جگہ منی تکی ہے وہ جگہ دھولے کیکن اگر اس کی شرم گاہ کولگ کئی توعسل واجب ہوگا۔
- ( ٩٩٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ زَكْرِيَّا ، عَنْ فِرَاسٍ ، قَالَ :اشْتَرَيْت جَارِيَةٌ صَغِيرَةٌ فَكُنْت أُصِيبُ مِنْهَا مِنْ غَيْرٍ أَنْ أُخَالِطَهَا ، فَسَأَلْت الشَّعْبِيَّ ؟ فَقَالَ :أَمَّا أَنْتُ فَاغْتَسِلُ ، وَأَمَّا هِيَ فَيَكُفِيهَا الْوُضُوءُ.
- (۹۹۷) حضرت فراس بین مین کمین کے میں کہ میں نے ایک چھوٹی باندی خریدی، میں اس سے وصول کے بغیر صحبت کرتا تھا،اس بارے

ه مسنف ابن الي شير مترجم (جلدا) كي المسلم ال

میں میں نے حضرت معنی سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہتم عنسل کرواس کے لیے وضو کا فی ہے۔

( ٩٩٨ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ فِي غَيْرِ فَرْجِهَا ، قَالَ : إِنْ هِيَ أَنْزَكَتِ اغْتَسَلَتُ ، وَإِنْ هِيَ لَمُ تُنْزِلُ تَوَضَّأَتُ وَغَسَلَتُ مَا أَصَابَ مِنْ جَسَدِهَا مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ.

(۹۹۸) حضرت حسن میشین ہے اس مرد کے بارے میں سوال کیا گیا جوا پی عورت سے شرم گاہ کے علاوہ کس اور جگہ صحبت کرے تو فر مایا کہ اگر اس عورت کوانز ال ہوتو وہ عنسل کرے اور اگر اسے انز ال نہ ہوتو وضو کرے اور جس جگہ آ ومی کا پانی لگا ہوا ہے وھولے۔

# ( ١١٠ ) في المرأة تَطَهَرُ ، ثُمَّ تَرَى الصَّفَرَةَ بَعَلَ الطَّهُر

# اسعورت کابیان جوحیض سے پاک ہواورطہر کے بعدزرد پانی دیکھے

( ٩٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : تَنْضَحُ فَرْجَهَا وَتَتَوَضَّأُ ، فَإِنْ كَانَ دَمَّا عَبِيطاً عَلَيْهَا الْغُتَسَلَتُ وَاحْتَشَتُ ، فَإِنَّمَا هِى رَكُضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا فَعَلَتُ ذَلِكَ مَرَّةً ، أَوْ مَرَّتَيْنِ ذَهَبَ.

(۹۹۹) حضرت علی دانو فرماتے ہیں کہ وہ اپنی شرم گاہ کوصاف کرے اور وضو کرے۔ اگر گاڑھا خون ہوتو عنسل کرے کیوں کہ شیطان کی طرف سے ایک رخنہ ہے۔ جب وہ ایک یا دومرتبداییا کرے گی وہ دور ہوجائے گا۔

( ١٠٠٠) حَدَّنَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ مِنَ الْحَيْضِ مِثْلَ غُسَالَةِ اللَّحْمِ ، أَوْ قَطْرَةِ الرَّعَافِ ، أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ ، أَوْ دُونَ ذَلِكَ فَلْتَنْضَحْ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ لِتَتَوَضَّأُ وَلَتُصَلِّ ، وَلَا تَعْتَسِلُ ، إِلَّا أَنْ تَرَى دَمَّا عَبِيطًا ، فَإِنَّمَا هِيَ رَكُضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِم.

(۱۰۰۰) حضرت علی دہنے فرماتے ہیں کہ عورت اگر حیض ہے پاک ہونے کے بعد خون کی یانکسیر کے قطرے یااس ہے کم یااس سے م زیادہ کوئی چیز دیکھے تو اسے پانی ہے صاف کر کے وضو کرے اور نماز پڑھے۔ عنسل نہ کرے البتہ اگر گاڑھا خون دیکھے توعنسل بھی ' ے۔ بیشیطان کی طرف ہے رحم میں ایک طرح کارخنہ۔

( ١٠.١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، قَالَتُ : كَانَتُ عَائِشَةُ تَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرُنَ إِلَى أَنْفُسِهِنَّ فِى الْمَحِيضِ لَيْلًا ، وَتَقُولُ : إِنَّهُ قَدُ تَكُونُ الصَّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ.

(۱۰۰۱) حضرت عمره مین هند نفافر ماتی بین که حضرت عاکشه مین هند نفاع ورتون کواس بات ئے منع فر ماتی تھیں که رات کے وقت خود کودیکھیں اور کہتی تھیں کہ وہ زرداور میالہ ہوتا ہے۔

(١٠.٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَوِيَّا بْنِ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِى الْمَوْأَةِ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلدا ) في المسلمات تَغْتَسِلُ ، ثُمَّ تَرَى الصُّفْرَةَ ، قَالَ : تَغْتَسِلُ وَتُصَلَّى.

(۱۰۰۲) حفرت ابراہیم پرٹیما فرماتے ہیں کہا گر کوئی عورت حیض کاغشل کرنے کے بعد زرد پانی دیکھے توغشل کر کے نماز پڑھے۔ میں میں م ( ١٠.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :كَيْسَ بِشَيْءٍ.

(۱۰۰۳) حضرت ابن حنفيه ويشيد فرمات بي كه بيه ويخيس -

( ١٠٠٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيّاً بُنِ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمَّ عَطِيَّةَ ، قَالَتُ : كُنَّا لَا نَرَى التَّرِيَّةَ

۔ (۱۰۰۴) حضرت ام عطیہ ٹن افز ماتی میں کہ ہم حیض ہے پاک ہونے کے بعد آنے والے زرد پانی کو کھی ہیں بچھتے تھے۔ (۱۰۰۵) حَدَّنَنَا مُعْمَمِورُ ہُنُ سُلَیْمَانَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ سِیرِینَ ، قَالَ : کَانُوا لَا یَرَوْنَ بِالصَّفُرَةِ وَالْكُدْرَةِ بَأْسًا ، يَفْنِي :بَغُدَ الْغُسُلِ.

ر ١٠٠٥) حفرت ابن سرين يشير فرمات بن كراسلاف زرداور تميال پانى سے شل كولازم قرار ندد يت تھے۔ (١٠٠٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْقَفْقَاعِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصَّفُوَةَ بَعْدَ الْعُسْلِ ، فَالَ :

(۱۰۰۱) حفرت ابراہیم ویٹی فرماتے ہیں کہ جو مورت حیض کا مسل کرنے کے بعد زرد پانی دیکھے تو وضو کرکے نماز پڑھے۔ (۱..۷) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنُ شَوِیكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكُویمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِی الْمَوْأَةِ تَرَی الصَّفُرَةَ بَعْدَ الْعُسُلِ ، قَالَ : تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي.

موسد و مستى . (١٠٠٤) حفرت عطار يشير فرت بين كه جوعورت حيض كالخسل كرنے كے بعد زرد پانى ديكھے تو وضوكر كے نماز پڑھے۔ (١٠٠٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا رَأَتْهَا بَعْدَ الْغُسُلِ ، فَإِنَّهَا تَسْتُنْفِرُ وَتَوَضَّا وَتُصَلِّى . (١٠٠٨) حضرت حسن وليني فرمات مِين كما كرعورت حيض كاخسل كرنے كے بعد زرد پانى ديكھے تو اسے صاف كرے اور وضوكر كے نمازيز ھے۔

# ( ١١١ ) في الطهر مَا هُوَ ؟ وَبِمَ يُعْرَفُ ؟

#### طہر کیا ہے؟ اوراس کی پہچان کیا ہے؟

( ١٠.٩ ) حَدَّثَنَا عَبْد الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لَا تَغْتَسِلُ حَتَّى تَوَى طُهُرًا أَبْيَضَ كَالْقَصَّة.

(١٠٠٩) مضرت محکول میشید فرماتے ہیں کہ عورت اس وقت تک حیض کا عشل نہ کرے جب تک پیالے کی طرح سفید طبر نہ د کھے لے۔

ه منف ابن الياشيه مترجم ( جلد ا ) و المناف المعارف المناف المناف

( ١.١. ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :الطَّهُرُ مَا هُوَ؟ قَالَ:الأَبْيَضُ الْجُفُوثُ ، الَّذِى لَيْسَ مَعَهُ صُفْرَةٌ ، وَلَا مَاءٌ . الْجُفُوثُ :الأَبْيَضُ .

(۱۰۱۰) حضرت ابن جریج ویشیخ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے بوج چھا کہ طبر کیا ہے؟ فرمایا وہ انتہائی سفید حالت جس کے ساتھ زردی اوریانی نہ ہو۔

(١٠١١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَرْسَلْتُ إِلَى رَائطَةَ مَوْلَاةِ عَمْرَةَ ، فَأَخْبَرَنِى الرَّسُولُ النَّهَا قَالَتْ : كَانَتْ عَمْرَةُ تَقُولُ لِلنِّسَاءِ : إِذَا إِحْدَاكُنَّ أَدْحَلَتِ الْكُرْسُفَةَ فَحَرَجَتْ مُتَغَيِّرَةً فَلَا تُصَلِّينَ حَتَى لَا تَرَى شَيْنًا.

(۱۰۱۱) حضرت کی بن سعید پریشید کہتے ہیں کہ میں نے راکطہ کی طرف ایک قاصد بھیجااس نے آ کر جھے بتایا کہ عمرہ عورتوں سے کہا کرتی تھیں کہ جبتم میں سے کوئی روئی اپنی شرم گاہ میں داخل کرے اور اس کا رنگ بدلا ہوا پائے تو اس وقت تک نماز نہ پڑھے جب تک اے کوئی چیز دکھائی نہ دے۔

١.١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَمَّا يَتَبُعُ الْحَيْضَةَ مِنَ الصُّفُرَةِ وَالْكُدُرَةِ ؟ قَالَ : هُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ ، وَتُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّىٰ تَنْقَى.

(۱۰۱۲) حضرت یونس بن یزید واثیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری واثیلائے حیض کے بعد کے بعد آنے والے زرداور ممیالے یانی کے بارے میں یو چھا تو فر مانے لگے کہوہ حیض ہی ہے عورت اس کے صاف ہونے تک نماز نہ پڑھے۔

( ١٠١٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ عَبُدِ الْآعُلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ الْمَنْوَةِ ، وَاللّهُ الْمُعْلَى ، ثُمَّ تُسَكِّى ، ثُمَّ تُسَكِّى ، ثُمَّ تُسَكِّى ، ثُمَّ تُسَكِّى ، أَنَّ بُلِكُ أَبِي بَكُرٍ ، قَالَتُ : كُنَّا فِي حِجْرِهَا مَعَ بَنَاتِ ابْنَتِهَا فَكَانَتُ إِحْدَانَا تَطُهُرُ ، ثُمَّ تُصَلَّى ، ثُمَّ تُسَكَّى بِالصَّفُرَةِ الْبَيارَةِ ، فَنَسْأَلُهَا ؟ فَتَقُولُ : اعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ مَا رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ ، حَتَى لَا تَرَيْنَ إِلَّا الْبَيَاضَ خَالِصًا.

(۱۰۱۳) حفرت فاطمه بنت المنذر تفاهیم فی مجمی میں کہ ہم حفرت اساء بنت الی بکر کی نواسیوں کے ساتھ ان کی تربیت میں تھیں۔ بعض اوقات ہم میں سے کوئی لڑکی پاک ہو کرنماز پڑھتی اوراسے تھوڑ اسا زرد پانی محسوس ہوتا تو اس بارے میں ہم نے حضرت اساء سے سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا'' تم اس وقت تک نماز جھوڑ دو جب تک خالص سفیدی ندد کھو۔''

( ١٠١٤) حَدَّثَنَا مَعُنُ بُنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، عَنْ عَمَّتِهِ ، عَنِ ابْنَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ بَلَغَهَا أَنَّ نِسَاءً كُنَّ يَدُعُونَ بِالْمَصَابِيعِ فِى جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرُنَ ۚ إِلَى الطَّهْرِ ، فَكَانَتُ تَعِيبُ عَلَيْهِنَّ وَتَقُولُ : مَا كُنَّ النِّسَاءُ يَصْنَعُنَ هَذَا.

(۱۰۱۴) حفرت زید بن ثابت دلائو کی بیٹی کو پیچر پیچی کہ عور تیں رات کے وقت میں طہر دیکھنے کے لیے چراغ منگواتی ہیں۔انہوں نے اس عمل کومعیوب قرار دیااور فر مایا کہ انہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔

# معند این انی شیرمتر جم (جلدا) کی معند این انی شیرمتر جم (جلدا) کی معند ت

#### ( ١١٢ ) في المرأة يُصِيبُ ثِيابَهَا مِنْ دَم حَيْضِهَا

#### اگرعورت کے کپڑوں پرحیض کا خون لگ جائے تو کیا کرے

( ١٠١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ، قَالَتُ :سُنِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَكُونُ فِي النَّوْبِ ؟ فَقَالَ :اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ، وَاغْسِلِيهِ وَصَلِّى فِيهِ.

(بخاری ۳۰۵ نسائی ۲۸۵)

( ١٠١٦) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَدِى بُنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّ أُمَّ حُصَيْنٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِى النَّوْبِ ؟ فَقَالَ :حُكِّيهِ بِضِلَعٍ ، وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدُرٍ ، وَصَلِّى فِيهِ. (احمد ٣٥٥- ابن ماجه ١٣٨)

(۱۰۱۲) حضرت عدی بن حاتم و افز فرماتے ہیں کہ ام حصین ٹنکا فیطانے رسول اللہ علاقتی اللہ سے سوال کیا کہ اگر حیض کا خون کپڑے پر لگ جائے تو کیا کیا جائے ؟ آپ علاقتی آیا نے فرمایا اس کو کھر چ لو، پھریانی اور ہیری سے دھولو پھرای کپڑے میں نماز پڑھاو۔

(١٠١٧) حَدَّثَنَا غُنْكَرٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ؛ أَنَّ الْمَرَأَةَ سَأَلَتُهَا عَنِ الْحَانِضِ تَلْبَسُ النَّوْبَ تُصَلِّى فِيهِ ؟ فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ : إِنْ كَانَ فِيهِ ذَمَّ غَسَلَتُ مَوْضِعَ اللَّمِ ، وَإِلا صَلَّتُ فِيهِ.

(۱۰۱۷) حضرت ام سلمہ نکا بند فائے میں سے ایک عورت نے سوال کیا کہ اگر جا کھنے نے کوئی کپڑے پہنے ہوں تو پاکی کے بعدان میں نماز پڑھ کتی ہے؟ فرمایا اگران پرخون لگا ہوتو دھو لے درنہ یونکی پڑھ لے۔

( ١٠١٨) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنُ نَافِع ؛ أَنَّ نِسَاءَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأُمَّهَاتِ أَوْلاَدِهِ كُنَّ يَلْبَسُنَّ فِي حَيْضَتِهِنَّ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُول : إِنْ رَأَيْتُنَّ دَمَّا فَاغْسِلُنَ بِيَابَهُنَّ الَّتِي كُنَّ يَلْبَسُنَّ فِي حَيْضَتِهِنَّ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُول : إِنْ رَأَيْتُنَّ دَمَّا فَاغْسِلُنَ بِيَابَهُنَّ الَّتِي كُنَّ يَلْبَسُنَّ فِي حَيْضَتِهِنَّ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُول : إِنْ رَأَيْتُنَّ دَمَّا فَاغْسِلُنَ بِيَابَهُنَّ اللهِ بْنِ

(۱۰۱۸) حضرت نافع والتي فرماتے ہيں كه حضرت ابن عمر تفاونن كى بيوياں اور آپ كى ام دلد باندياں حيض سے پاك ہونے كے بعد ان كيڑوں كوندهوتيں جو حالت حيض ميں يہن ركھے ہوئے تھے۔حضرت ابن عمر تفاوننان سے فرماتے تھے كه اگرتم ان ميں خون ديمونو انہيں دھولو۔

( ١٠١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلَتُهُ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ ؟ فَقَالَ :قَالَتُ عَائِشَةُ :إنَّمَا يَكُفِي إحْدَاكُنَّ أَنْ نَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ.



- (۱۰۱۹) حضرت حماد طینی نے حضرت ابراہیم سے کپڑے پر لگے حیض کے خون کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا کہ حضرت عائشہ ٹنی مذیخانے فرمایا کہ عورتوں کے لیےاسے پانی ہے دھونا کافی ہے۔
- ( ١٠٢٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لَا تَغْسِلُ الْمَرْأَةُ ثِيَابَ حَيْضَتِهَا إِنْ شَاءَتْ إِلَّا أَنْ تَرَى دَمَّا فَتَغْسِلَهُ.
- (۱۰۲۰) حضرت کمحول پیشیل فرماتے ہیں کہا گرعورت اپنے حیض کے دوران پہنے ہوئے کپڑوں کو نہ بھی دھوئے تو کوئی حرج نہیں البت اگرخون الگاہوتو دھولے۔
- ( ١.٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَتِ الْحَائِضُ تَلْبَسُ ثِيَابَهَا ، ثُمَّ تَطْهُرُ ، فَإِنْ لَمْ تَرَ فِي ثَوْبِهَا نَضَّحَتْهُ ، ثُمَّ صَلَّتُ فِيهِ.
- (۱۰۲۱) حضرت ابراہیم مِیٹیو فرماتے ہیں کہ حاکصہ اگر حیض کے دوران پہنے ہوئے کیڑوں میں کوئی نشان خون کا نہ دیکھے تو پاک ہونے کے بعدانہیں میں نمازیڑھ لے۔
- ( ١.٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن بكر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ إنْسَانٌ لِعَطَاءٍ : الْحَانِضُ تَطُهُرُ وَفِي تُوْبِهَا الدَّمُ ، وَكَيْسَ يَكُفِيهَا أَنْ تَغْسِلَ الدَّمَ قَطُّ وَتَدَعَ ثَوْبَهَا بَعْدُ ؟ قَالَ : نَعَمُ.
- (۱۰۲۲) حضرت عطاد ہاؤ ہے ایک آ دمی نے کہا کہ اگر حاکصہ پاک ہونے کے بعد کپڑوں پرخون کا نشان دیکھے تو کیااس کے لیے اتنا کا فی نہیں کہ خون کو دھولے اور باتی کپڑوں کوچھوڑ دے؟ فر مایا کافی ہے۔
- ( ١.٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِى الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِهَا ، قَالَ :تَغْسِلُهُ ، ثُمَّ يُلَطَّخُ مَكَانُهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ ، أَوِ الْعَنْبَرِ.
- (۱۰۲۳) حضرت سعید بن جبیر چائیز ہے پوچھا گیا کہ اگر حالت حیض کا خون کپڑوں پرلگ جائے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا عورت اے دھولےاوراس کی جگہورس،زعفران یاعزبرلگائے۔
- ( ١.٢٤) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ :تَغْسِلُ الْمَرْأَةُ مَا أَصَابَ ثِيَابَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضِ، وَلَيْسَ النَّضُحُ بِشَيْءٍ.
  - (۱۰۲۴) حضرت ابراہیم دہانٹو فرماتے ہیں کہ عورت کے کیڑوں پراگر حیض کا خون لگا ہوتو اے دھوئے گی ، پانی حیم کنا کچھنیں۔
- ( ١.٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، عَنْ مُعَاذٍ ؛ أَنَّ الْمُرَأَةُ سَأَلَتُ عَائِشَةَ عَنْ نَضْحِ الدَّمِ فِي الثَّوْبِ ؟ فَقَالَتْ :اغُسِلِيهِ بِالْمَاءِ ، فَإِنَّ الْمَاءَ لَهُ طَهُورٌّ.
- (۱۰۲۵) معزت معافر نظر فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ شفائن سے کیڑے پر لگے ہوئے خون کے دھبوں پر پانی حصر حیم کنے کا بوچھا تو فر مایا ہے یانی سے دھوؤ کیوں کہ وہ یانی سے پاک ہوگا۔

معنف ابن الي شيب سرتم (جلدا) و المعارث المعارث

( ١.٢٦) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَن عَمْرِو بُنِ هَرِمٍ ، قَالَ :سُئِلَ جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَالِضِ ، يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ ، فَتَغْسِلُهُ فَيَبْقَى فِيهِ مِثَالُ الدَّمِ ، أَنْصَلَى فِيهِ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

یھِیب توبھ اندم ، معمیندہ میبھی کِیدہ میاں اندم ، انصابی کِیدہ ان انعم. (۱۰۲۲) حضرت جابر بن زید نئیونئ سے پوچھا گیا کہا گر کوئی حیض کا خون کپڑوں پر لگنے کے بعدا سے دھولے کین خون کا نشان باتی

رہ جائے تو کیادہ اس کپڑے میں نماز پڑھ کتی ہے؟ فرمایا پڑھ کتی ہے۔ میں میں جو تین میرد فرمان دو و موسی و حوز میں نہ در میں میرد و میں میں تاری میڈرد دوڑ میں آپ میں اس کیا۔

( ١.٢٧) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْمَرْأَةُ تُصَلَّى فِي ثِيَابِهَا الَّتِي تَحِيضُ فِيهَا ، إِلَّا أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْنًا ، فَتَغْسِلَ مَوْضِعَ الدَّم.

تَحِيضُ فِيهَا ، إِلاَّ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْنًا ، فَتَغُسِلَ مَوْضِعَ الدَّمِ. (١٠٢٤) حفرت مجاهم يَظِيدُ فرمات بين كـ عورت يض كـ دوران بينج موت كيرُوں بين نماز پڙه عكتي بيكن اگرخون لگا موتوات

۱۰۶۰) حفرت عبام روز بید مرماع این که دورت به ن مے دوران پیچا بوت چرون سن مار پر های ہے۔ ن امر مون که ابولوا سے لے۔

( ١٠٢٨ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَوْلَةِ تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، إِلَّا أَنْ تَرَى شَيْنًا فَتَفْسِلَهُ.

(۱۰۲۸) حضرت رہیج دہائی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بیٹی ہے یو چھا کہ عورت حیض کے دوران پہنے ہوئے کیڑوں میں نماز بڑھ کتی ہے؟ فرمایاس میں کوئی حرج نہیں ،البنة اگر کچھ لگا ہوتو دھولے۔

( ١٠٢٩) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي ثُوْبِ الْحَانِضِ ، قَالَ : تَغْسِلُ مَكَانَ الدَّمِ. (١٠٢٩) حفرت تَمَم وَالِيْنِ عائضه كَ كِبْرُول كَ بارك بين فرماتے بين كه ذون كى جُكه دهولے۔

(١١٣) في المرأة يَنْقَطِعُ عَنْهَا النَّامُ ، فَيَأْتِيهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ

كسى عورت كے حيض كاخون بند ہواوراس كاخاوند خسل سے بہلے اس سے جماع

#### کریتواس کا کیاتھم ہے؟

: ١٠٣٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا طَهُرَتِ الْحَانِضُ لَمْ يَقُرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَى تَغْتَسِلَ. (١٠٣٠) حفرت ابرائيم برهيز فرماتے جي كہ جب عورت يض ہے پاك ہوتواس كا شوہراس وقت تك اس سے جماع نہ رَے

جب تک وه پاک نه ہو جائے۔

١٠٣١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مِثْلَهُ.

(۱۰۳۱) حضرت عطاء مِلتْ ها سے بھی یونہی منقول ہے۔

( ١.٣٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، قَالَ :إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الدَّمِ فَأَرَادَ الرَّجُلُ الشَّبِقُ أَنْ يُأْتِيَهَا ، فَلْيَأْمُرْهَا أَنْ تَوَضَّا ، ثُمَّ لِيُصِبُ مِنْهَا إِنْ شَاءَ.



- (۱۰۳۲) حضرت عطاء پر پینی اور حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ جب عورت حیض سے پاک ہوتو اور اس کا شدیدخواہش رکھنے والا خاونداس سے جماع کرنا جا ہے تواسے وضو کا تھم دے چھراس کے ساتھ جوجا ہے کرے۔
- ( ١.٣٣ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسُودِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِى الْحَائِضِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ ، قَالَ :لَا يَأْتِيهَا حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ.
- (۱۰۳۳) حفرت مجاہد ویطیع فرماتے ہیں کہ جب ورت حیض سے پاک ہوتو اس کا خاوند تب تک جماع نہیں کرسکتا جب تک اس کے لیے نماز حلال نہ ہوجائے۔
- ( ١.٣٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَضاءٍ ، قَالَ :إذَا انْقَطَعَ الدَّمُ فَأَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ ، يَخَافُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَأْمُرْهَا بِغَسُلِ فَرْجِهَا ، ثُمَّ يُصِيبُ رِنْهَا إِنْ شَاءَ.
- (۱۰۳۳) حضرت عطا فرماتے ہیں کہ جب حائصہ عورت کا خون رک جائے اوراس کے خاوند کو جماع کی شدیدخواہ ہواورا سے گناہ میں بہتلا ہونے کا اندیشہ ہوتو عورت اپنی شرم گاہ کو دھو لے اوراس کا خاونداس سے جماع کرلے۔
  - ( ١٠٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْتِيَى الرَّجُلُ الْمَرَأَتَهُ وَقَدْ طَهُوَتْ ، قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ.
- (۱۰۳۵) حفرت حن راتین اس بات کو کروہ خیال فرمائے تھے کہ آ دمی عورت کے پاس آنے کے بعد شل سے پہلے اس سے جماع ۔ ۔

#### کرے۔

- ( ١.٣٦) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَا : لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ.
  - (۱۰۳۱) حضرت الوسلمة اور حضرت سليمان بن يهار فرمات بين كفسل كرت تك خاونداس كقريب ندآئ -
- رُ ١٠٣٧) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَغْشَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَهُرَتُ مِنَ الْحَيْضَةِ حَتَّى تَغْتَسِلَ.
- (۱۰۳۷) حضرت کمحول دی نوفر مایا کرتے تھے کہ حیض ہے پاکہ ہونے کے بعد خاونداس وقت تک اس کے قریب ندآئے جب تک وہنس نہ کرے۔
- ( ١.٣٨) حَتَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنُ أَبِى الْمُنِيبِ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :إذَا انْقَطَعَ عَنْهَا اللَّمُ فَلَا يُأْتِيهَا حَتَّى تَطُهُرَ ، فَإذَا طَهُرَتُ فَلْيَأْتِهَا كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ.
- (۱۰۳۸) حضرت عکرمہ ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ جب عورت کاخون بند ہوجائے تواس کا خاونداس وقت تک جماع نہ کرے جب تک وہ پاک نہ ہوجائے۔ جب وہ پاک ہوجائے تواللہ کے علم کے مراہ ابن اس سے قربت کرے۔

# مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) في المعالمة المعا

# ( ١١٤ ) مَنْ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ وَهِيَ فِي سَفَرٍ تَيَمَّمُ وَيَأْتِيهَا

#### جوعورت سفرمیں حیض سے پاک ہووہ تیم کرے اور اس کا خاوند جماع کرسکتا ہے

( ١.٣٩ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِلَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ فَلَمْ تَجِدُ مَاءً تَيَمَّمُ ، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا.

(۱۰۳۹) حضرت عطابیٰ فیر فرماتے ہیں کہ جب حائضہ پاک ہوجائے اور سے پانی نہ ملے تو وہ تیم کرے اس کے بعداس کا شوہر جماع کرسکتا ہے۔

( ١٠٤٠ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا فَرَأَتِ الطَّهُرَ فِي سَفَرٍ ، تَكَمَّمَتِ الصَّعِيدَ لِطُهْرِهَا ، ثُمَّ أَصَابُ مِنْهَا إِنْ شَاءَ

(۱۰۴۰) حضرت حسن ہیں ہیں گا گرکوئی عورت حائصہ ہوا در سنر میں طہر دکھ لے بھرا سے جا ہے کہ ٹی سے تیم کرے۔ اس کے بعد اس کا شوہرا گر جا ہے واس سے جماع کرسکتا ہے۔

# ( ١١٥ ) في الرجل يَكُونُ فِي سَفَرٍ وَمَعُهُ أَهْلُهُ

#### ایک آ دمی سفر میں ہواوراس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہو

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيٌّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةً ، قَالَ :

(١٠٤١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرٌ مِنْ يَنِى قُشَيْرٍ فَقَالُوا: إِنَّا نَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ ، وَمَعَنَا أَهْلُونَا وَلَيْسَ مَعَنَا مِنَ الْمَاءِ إِلَّا لِشِفَاهِنَا ، قَالَ: نَعَمُ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ سَنَةً ، أَوْ سَنَتَيْنِ.

(۱۰۴۱) حضرت معاویہ بن قرہ چھٹی فرماتے ہیں کہ بنوقشر کا ایک وفدرسول اللہ علاقی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ہم پانی سے دورر ہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہماری ہویاں بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس صرف بیاس بجھانے کے لیے پانی ہوتا ہے۔ حضور علاقی کیا ہے فرمایاتم تیم کروخواہ ایک یا دوسال ہی اس حالت میں کیوں نہ گزرجا کیں۔

( ١٠٤٢) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِى سَفَرٍ مَعَ أَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، فَكَانُوا يُقَدِّمُونَةً يُصَلِّى بِهِمْ لِقَرَائِيّهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَلَّى بِهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ ، ثُمَّ الْتَفَتَ الِيَّهِمْ فَضَحِكَ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ أَصَابَ (۱۰۳۲) حضر رت سعید بن جبیر رقاین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رقاین صحابہ کرام دی کیٹی کی ایک جماعت کے ساتھ ایک سنر میں تصح حضرت عمار بن یاسر رقاین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ لوگ نماز کے لیے حضرت ابن عباس تذکہ ہن کو قرابت رسول الله علیائی تاہیں کی وجہ سے آگے کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابن عباس میں بیٹی نماز پڑھائی، چمران کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا کرفر مایا: ''میں نے ایک روی باندی سے حجت کی پھر تمہیں حالت جنابت میں تیم کر کے نماز پڑھائی ہے۔

( ١٠٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُنَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَعْزُبُ وَمَعَهُ أَهْلُهُ ؟ قَالَ :يَأْتِي أَهْلَهُ وَيَتَيَمَّمُ.

(۱۰۴۳) حفرت جابر بن زید دی نفوے پوچھا گیا کہ ایک آ دمی بیوی کے ساتھ ہے اور پانی سے دور ہے، وہ کیا کرے؟ فرمایا بیوی سے محبت کرے اور تیم کرلے۔

( ١٠٤٠ ) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِى الْعَوَّامِ ، قَالَ :كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَ أَغْرَابِيٌّ ، فَقَالَ لَهُ :إِنَّا نَغْزُبُ فِى الْمَاشِيَةِ عَنِ الْمَاءِ ، فَيَحْتَاجُ أَحَدُنَا إِلَى أَنْ يُصِيبَ أَهْلَهُ ، قَالَ :أَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَكُنْ لِيَفْعَلَهُ ، وَأَمَّا أَنْتَ فَإِذَا وَجَدْتِ الْمَاءَ فَاغْتَسِلُ.

(۱۰۳۳) حضرت ابوالعوام و لائتے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ بن عمر و لاٹئے کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک دیباتی آیا اور کہنے لگا کہ ہم قافلوں کی صورت میں پانی ہے دورنکل جاتے ہیں۔ پھر ہم میں سے کسی کو بیوی سے جماع کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے تو ہم کیا کریں؟ فرمایا ابن عمرتو ایسانہیں کرے گا البتہ جب تمہیں پانی ملے تو تم عسل کرلو۔

( ١٠٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ الْمَوْصِلِيِّ ، فَالَ : كَانَ ابْنُ عَوْفٍ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ عُمَرَ فِى سَفَرِ لَا يَجِدُونَ الْمَاءَ ، فَوَاقَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَعَابُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ.

(۱۰۴۵) حضرت ابوعبدالله موصلی خانی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عوف، ابن عباس، ادرابن عمر میں کا کیے سفر میں تھے ادرانہیں پانی نیل رہاتھا۔ ابن عباس میں پیشن نے اپنی روجہ ہے جماع کیا تو ادر حضرات نے انہیں ملامت کی۔

( ١٠٤٦ ) حَلَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بُأْسًا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي سَفَرٍ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ ، أَنْ يُصِيبَ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَتَيَمَّمَ

(۱۰۴۲) حفرت سعید بن میتب بیشید اور حضرت حسن بیشید اس بات میں کوئی حرج نہ بیجھتے تھے کہ آ دمی سفر میں ہے اور اس کے پاس پانی بھی نہیں ہے، بھروہ اپنی بیوی سے جماع کرےاور تیم کرے۔

( ١٠٤٧ ) حَلَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي سَفَرٍ ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ لَيْلَنَانِ ، أَوْ ثَلَاثُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَتَيَمَّمَ.

# العالم المنتاب العالم ا

(۱۰۴۷) حضرت حسن بھری دہانئو فرماتے تھے کہ اگر کوئی آ دمی سفر میں ہواوراس کے اور پانی کے درمیان دویا تین راتیں ہوتو اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ وہ بیوی ہے جماع کر کے تیم کرے۔

( ١.٤٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ شَيْخ ، قَالَ : كَانَ سَالِمْ يُجَامِعُ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ وَيَتَيَمَّمُ ، إذَا كَانَ الْمَاءُ جَامِدًا.

(١٠٢٨) حفرت سالم من توريد جماع كرنے كے بعد تيم كر ليتے تھا اگرياني جما مواہوتا۔

( ١٠٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَ بِأَرْضٍ فَلَاقٍ ، فَأَصَابَهُ شَبَقٌ يَخَافُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ ، وَمَعَهُ امْرَأْتُهُ ، فَلْيَقَعْ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ.

(۱۰۳۹) حضرت ابن عباس می و من فرماتے ہیں کہ جب کو کی مخص اکی جگہ ہو جہاں ویرانی ہواور پانی نہ ہو پھرا سے اتی شہوت لاحق ہو جائے جونا قابل برداشت کی صدتک پینچی ہوئی ہواوراس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہوتو اگر جا ہے تو جماع کرے۔

( ١٠٥٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ أَبَا ذَرٌّ كَانَ فِي سَفَرٍ ، فَوَطِيءَ أَهْلَهُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَاءً.

(۱۰۵۰) حضرت عطاماتین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوذر رہی ٹی نے ایک سفر میں اپنے گھروالوں سے جماع کیا حالانکہ ان کے پاس پانی نہ تھا۔

( ١٠٥١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجَامِعَ وَهُوَ لَا يَجِدُ الْمَاءَ.

(۱۰۵۱)حضرت ابوعبیدہ وی فی اس بات کونا پیند فرماتے تھے کہ کوئی ایسا آ دی جماع کرے جس کے پاس پانی نہ ہو۔

( ١٠٥٢ ) حَلَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ ، فَتَخَلَّفَ ، فَأَصَابَ مِنْهَا ثُمَّ أَذْرَكَنَا ، فَقَالَ :مَعَكُمْ مَاءٌ ؟ قُلْنَا : لاَ ، قَالَ :أَمَا إِنِّي قَدُّ عَلِمْت ذَّاكَ ، فَتَيَمَّمَ.

(۱۰۵۲) حضرت مجاہد حقای فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضرت ابن عباس دی دون کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ ان کی ایک باندی بھی تھی۔ وہ ہم سے پیچھے رہ گئے اور اپنی باندی سے جماع کیا، پھر ہمارے ساتھ آ کرمل گئے اور فر مایا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ ہم نے کہانہیں ، فرمایا مجھے اس کاعلم تھا۔ پھر تیم فرمالیا۔

# (١١٦) في الرجل يَنتَبِهُ مِنْ نَوْمِهِ ، فَيُدْخِلُ يَكَهُ فِي الإِنَاءِ

کیاآ دمی نیندسے بیدار ہونے کے بعد برتن میں ہاتھ داخل کرسکتا ہے؟

( ١٠٥٣) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ يَغْمِسُ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ ، حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى أَيْنَ بَاتَتُ يَدُهُ. (مسلم ٢٣٣ ـ ابوداؤد ١٠٣)

# هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) کي هن ۱۱۳ کي ۱۱۳ کي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا)

(۱۰۵۳) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیافیق کیا کے ارشاد فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی رات کوا تھے تو اس وقت تک اپناہاتھ پانی میں داخل نہ کرے جب تک اسے تین مرتبہ دھونہ لے کیوں کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے؟

( ١.٥٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَامَ أَحَدُّكُمْ مِنْ نَوْمِهِ ، فَلْيُفْرِغُ عَلَى يَدِهِ مِنْ إِنَائِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّهُ لاَ يَكُورِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. (مسلم ٣٣٣ـ ترمذي٢٣)

(۱۰۵۴) حضرت ابو ہریرہ دیا ہے فرماتے ہیں کدرسول الله علاقی کا استاد فرمایا کہ جبتم میں سےکوئی اپنی نیندے بیدار ہوتو برتن ے اپنے ہاتھ پرتین مرتبہ یانی ڈالے کیوں کہ وہبیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے؟

ر 1000) سرے او ہر رہا ہے ہی درخوں اللہ عدیدہ ہے ارسادمر مایا کہ بہت کے دل سے وق اس دائے وہ بیدار ہووا ہے ہاتھ کودھونے سے پہلے برتن میں داخل نہ کرے۔ سرید میں میں میں در در وہ میں در در در در در سریار سرید کر سریار میں وہ در میں موجد کر میں میں در در میں میں م

( ١.٥٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا اسْتَيْفَظَ الرَّجُلُ مِنْ نَوْمِهِ ، فَلَا يُدُخِلُ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا.

(۱۰۵۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی نیندے بیدار ہوتو ہاتھ کو دھونے سے پہلے برتن میں داخل نہ کرے۔

( ١٠٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ أَشُعَتُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : النَّائِيمُ وَالْمُسْتَيْقِظُ سُوَاءٌ ، إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ، فَلَا يُدُخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا.

(۱۰۵۷) حضرت قعمی راینیلا فر ماتے ہیں کہ سویا ہوا اور بیدار ہونے والا برابر ہیں جب اس پر وضو واجب ہوتو ہاتھوں کو دھونے سے پہلے برتن میں داخل نہ کرے۔

( ١٠٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُمْ حَدِيثُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالُوا : كَيْفَ يَصْنَعُ أَبُو هُرَيْرَةَ بِالْمِهْرَاسِ الَّذِى بِالْمَدِينَةِ.

(۱۰۵۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبراللہ ٹھاٹھ کے شاگردوں کے سامنے حضرت ابو ہریرہ ٹھاٹھ کی حدیث بیان کی جاتی تو فرماتے کہ ابو ہریرہ ڈھاٹھ اس مہر ۱۰سکہ لیا کریں گے جو مدینہ میں ہے۔

• مراس چٹان کوکہاجاتا ہے جس میں بہت سایانی ساجاتا ہے۔اس سے یانی کے حض بنائے جاتے ہیں۔ (النهایة ٥/٥٠)

مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدا) كي المسلمان المسل

# ( ١١٧ ) في الرجل يَخْوَجُ مِنَ الْمَخْرَجِ، فَيُكْخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ

جن حضرات کے نزد کی آ دمی بیت الخاء سے فکل کرا پناہاتھ پانی کے برتن میں داخل کرسکتا ہے

( ١٠٥٩) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ؛ أَنَهُ كَانَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَخْرَجِ ، قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا.

(۱۰۵۹) حضرت عبیدہ وڑا تھ بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد اپنا ہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں داخل کر دیا کرتے تھے۔

( ١.٦٠ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يَخُرُجُ مِنَ الْحَلَاءِ ، ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا.

(۱۰۷۰) حضرت ابن سرین ویشید بیت الخلاء سے نگلنے کے بعد اپناہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں داخل کر دیا کرتے تھے۔

( ١٠٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ بَالَ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا.

(١٠٦١) حفرت اعمش ويشير كهتم بي كديس في حضرت ابراجيم ويشير كود يكها كدانهون في بيشاب كيااورا بنا باته وص في س

مبلے برتن میں ڈال دیا۔ پہلے برتن میں ڈال دیا۔

( ١٠٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ الْحَرَامِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَغُمِسُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ ، قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ.

(۱۰۶۲) حضرت عیسی بن مغیرہ ویشین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر سے سوال کیا کہ کیا آ دمی بیت الخلاء سے نگل کراپنا

ہاتھ دھونے سے پہلے بیت الخلاء میں داخل کرسکتا ہے؟ فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔ ( ۱.٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مَهْدِى بُنِ مَيْمُونِ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا ذَهَبَ فَبَالَ ، ثُمَّ

١٠٦) حدثنا أبو اسامه ، عن مهدى بن ميمون ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، قال : رايت سالِما دهب قبال ، لم أَذْ حَلَ يَدَيْهِ جَمِيعًا فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلُهُما.

(۱۰ ۲۳) حضرت اساعیل بن ابراہیم پرچین فرماتے کہ میں نے حضرت سالم کودیکھا کہ انہوں نے بیشاب کیا پھراپنے دونوں ہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں داخل کردیئے۔

( ١.٦٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الصَّلْتِ بُنِ بَهْرَامَ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ بَالَ ، ثُمَّ أَدُخَلَ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ قَبُلَ أَنْ يَغْسِلَهَا ، قَالَ : فَصِحْت بِهِ ، قَالَ : فَتَبَسَّمَ وَقَالَ : مَا مِنْ رَجُلٍ أَشَدُّ فِى هَذَا مِنَى ، إنِّى لَمْ أُدُخِلُهَا إِلَّا وَهِى طَاهِرَةٌ.

(۱۰۲۳) حضرت صلت بن بحرام ویشین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابرہیم ریشین کو دیکھا کہ انہوں نے بیشاب کرنے کے بعد اپنا ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں ڈال دیا۔ میں نے انہیں زور سے پکارا تو وہ سکرا دیئے اور فرمایا اس معالمے میں مجھ سے زیادہ بخت کوئی ابن الي شيد مترجم (جلدا) كي المسلمات الطريار الطريار المسلمات المس

نہیں ہوسکتا، میں نے اس میں پاک ہاتھ داخل کیا ہے۔

( ١٠٦٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ أَنَّهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْمَطْهَرَةِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا . قَالَ الْأَعْمَش :هَذَا حَرْقُ أَسْتَحْسِنُهُ.

(۱۰۲۵) حضرت رجاء ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت براء جھٹٹو نے ابنا ہاتھ وضو کے برتن میں دھونے سے پہلے داخل کیا۔

#### ( ١١٨ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ لاَ يغمسها حَتَّى يَغْسِلَهَا

جن حضرات کے نز دیک دھونے سے پیشتر ہاتھ کو برتن میں داخل کرنا درست نہیں

( ١.٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : دَعَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيُهِ ثَلَاثًا ، قَبْلَ أَنْ يُدُخِلَهُمَّا فِي الإِنَاءِ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ.

(۱۰۲۷) حضرت حارث بیشید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی دونو نے پانی منگوایا اور پھراپنے ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے

ے پہلے تین مرتبہ دھویا، پھرفر مایا کہ میں نے رسول اللہ عَلاِئِیْلُونِا) کو یونہی کرتے دیکھا ہے۔

( ١.٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :إذَا بَالَ الرَّجُلُ ، أَوْ أَحْدَثَ فَلَا يُدُخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلُهَا.

(۱۰۶۷) حضرت شعبی ویشین فرماتے ہیں کہ جب آ دمی بیشا ب کرے یا اس کا وضوٹوٹ جائے تو ہاتھوں کو دھونے سے پہلے برتن میں داخل ندکرے۔

( ١.٦٨ ) حَلَّتُنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سلمِ بُنِ أَبِى الذَّيَّالِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا أَرَدُتُمْ أَنْ تَوَضَّؤُوا ، فَلاَ تَغْمِسُوا أَيْدِيَكُمْ فِي الإِنَاءِ حَتَّى تُنَقُّوهَا.

(١٠٦٨) حضرت حسن جلائي فرماتے ہيں كہ جبتم وضوكرنا جا ہوتوا ہے ہاتھوں ورھونے سے پہلے برتن ميں داخل ندكرو۔

· ( ١.٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّاً فَأَنْفَى كَفَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :إنَّمَا أَرَدُتُ أَنْ أُرِيَكُمُ طُهُورَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

(۱۰۲۹)حفرت ابوحیہ میشیع فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی دلاٹیؤ نے وضوفر مایا پھراس میں اپنی تصلیوں کو دھویا پھرا پنے چبرے مرتب کر میں میں نہ میں در متعمد سے ایسا میں تاہیمی میں کی مدیریت

اور باز ودَن كودهويا ، پعرفر مايا كه مينتهيس رسول الله مَيْلِفَيْنَةَ كَا وضود كهانا جابها تعاب

### ( ١١٩ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ بَالِغُ فِي غَسْلِ الشَّعَر

جن حضرات کا کہناہے کہ بالوں کوخوب اچھی طرح دھو یا جائے

( ١.٧. ) حَدَّثَنَا أَبُوالَاحُوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ:كَانَ يُقَالُ:اغْسِلِ الشُّعُرَ وَأَنْقِ الْبَشَرَةَ، فِي الْجَنَابَةِ.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

معنف این الی شیر مترجم (جلدا) کی مسلف این الی شیر مترجم (جلدا) کی مسلف این الی شیر مترجم (جلدا)

( ۱۰۷۰ ) حضرت ابرہیم ویٹیلے فرماتے ہیں کہ اسلاف کے یہاں کہا جاتا تھا کہ بالوں کودھوؤاور جنابت میں کھال تک یانی پہنچا ؤ۔

( ١.٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ ، فَبُلُّوا الشَّعَرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ.

(١٠٤١) حضرت حسن جهافي فرماتے ہيں كه ہر بال كے ينج جنابت ہے، پس بالوں كوتر كرواور كھال تك يانى بہنجاؤ۔

( ١٠٧٢) حَلَّتُنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِي ، قَالَ : خَرَجَ حُذَيْفَةُ ، وَقَدْ طُمَّ شَعَرَهُ ،

فَقَالَ :إِنَّ تَحُتَ كُلِّ شَعَرَةٍ لَا يُصِيبُهَا الْمَاءُ جَنَابَةٌ ، فَعَافُوهَا ، فَلِذَلِكَ عَادَيْت رَأْسِي كَمَا تَرَوُنَ.

(۱۰۷۲) حضرت الوبطترى ويشير فرماتے ہیں كه حضرت حذیف دل فرم مركولونڈ كر باہرتشریف لائے اور فرمایا كه ہراس بال كے نیچ جنابت باقی رہتی ہے جس تک پانی نہیں پہنچتا، لیكن لوگ غفلت برتے ہیں ۔ لہذا میں اپنے بالوں كا دشمن ہو گیا جیسا كهتم و كمير رہے ہو۔

( ١.٧٣) حَلَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ عَلِمَّى ، عَنِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ تَوَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلُهَا ، فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ ، قَالَ عَلِيْ : فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعَرِى ، قَالَ :وَكَانَ يَجُزُّ شَعَرَهُ. (احمد ١/ ١٠١- ابو داؤد ٢٥٣)

(۱۰۷۳) حضرت علی جھائی فرمائے ہیں کدرسول اللہ علیفی آلیا گئے ارشاد فرمایا کہ ''جس نے عسل جنابت کرتے ہوئے اپنے جسم میں ایک بال کے برابر جگہ بھی دھونے سے چھوڑ دی تو جہنم میں اس کے ساتھ یہ یہ کیا جائے گا'' حضرت علی جھائی فرماتے ہیں بس اس کے بعدے میں اپنے بالوں کا دشمن ہوگیا۔ حضرت علی جھائی مرکا حلق کیا کرتے تھے۔

( ١.٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ ، قَالَ :وَقَالَ :أَبُو هُرَيْرَةَ :أَمَّا أَنَا فَأَبُلُّ الشَّعَرَ ، وَأُنْقِى الْبَشَرَ. (ابوداؤد ٢٥٢ـ ترمذي ١٠١)

(۱۰۷۴) حضرت حسن دی فی فرماتے ہیں کہ ہر بال کے بنیج جنابت ہے اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نوی فی فرمایا کرتے تھے کہ میں بالوں کوئر کرتا ہوں اور کھال تک یانی پہنچا تا ہوں۔

( ١٠٧٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ فُضَيُلِ بْنِ غَزُوانَ ، عَنُ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، أَدُخَلَ الْمَاءَ فِي عَيْنَيْهِ ، وَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي سُرَّتِهِ.

(۱۰۷۵) حضرت نافع جنا فنو فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جنا بوشن جب عنسل جنابت فرماتے تو پانی کوآ تکھوں میں اور انگلیوں کو ناف میں داخل کیا کرتے تھے۔

( ١٢٠ ) في الجنب بِهِ الْجُكَرِيُّ أَوْ الْحَصْبَةُ

اس جنبی کے احکام جس کے جسم میں چھوڑے نکلے ہوں

( ۱.۷٦ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا أَجْنَبَ محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ



الرَّجُلُ وَبِهِ الْجِرَاحَةُ وَالْجُدَرِيُّ ، فَحُوْفَ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ هُوَ اغْتَسَلَ ، قَالَ : يَتَيكم بِالصَّعِيدِ.

- (۱۰۷۱) حضرت ابن عباس بن معین فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی کو جنابت لاحق ہوجائے اور اس کے جسم میں زخم یا پھوڑ ہے ہوں اور عسل کرنے کی صورت میں جان جانے کا اندیشہ ہوتو وہ ٹی سے تیم کرے۔
- ( ١٠٧٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ . وَعَنِ الْحَسَنِ ، وَالشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الَّذِي بِهِ الْجُرْحُ وَالْمَحْصُوبُ وَالْمَجْدُورُ :يَتَيَمَّمُ.
- (۱۰۷۷) حصرت حسن اور حَصَرت شعبی مِیَهَیَتِا اس شخص کے بارے میں جے بھوڑے نکلے ہوں یا وہ زخمی ہوفر ماتے ہیں کہ وہ تیمّ کرے۔
- ( ١.٧٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ فِي صَاحِبِ الْقُرُوحِ وَالَّذِي يَحَافُ عَلَى نَفْسِهِ : يَتَبَعَّمُ.
  - (۱۰۷۸) حضرت حسن پرتینیو اس محض کے بارے میں جسے پھوڑے نکلے ہوں یا جان کا اندیشہ ہوفر ماتے ہیں کہ وہ تیم کرے۔
- ( ١.٧٩) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ . وَعَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْمِفْسَمِ قَالَا ؛ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ وَالْجُرُوحُ وَالْجُدَرِيُّ لَا يَسْتَطِيعُ الْمَاءَ أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ.
- (۱۰۷۹) حفزت عکم اور حفزت مقسم بُوَهَنیّا اس شخص کے بارے میں جسے پھوڑے یا زخم ہوں اور وہ پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو فرماتے ہیں کہ وہ تیم کرے۔
- ( ١.٨٠ ) حَلَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَزْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الْجُرُوحُ ، أَوِ الْقُرُوحُ ، أَوِ الْمَرَضُ فَتُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ ، فَيَكُبُرَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ ، قَالَ :يَتَيَمَّمُ.
- (۱۰۸۰) حفزت سعید بن جبیر (اس مخف کے بارے میں جسے پھوڑے، زخم یا مرض لاحق ہو، پھروہ جنبی ہو جائے اور عشل کی طاقت ندر کھتا ہو) فرماتے ہیں کہوہ تیم کرے۔
  - ( ١.٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الْمَرِيضِ يَجْنُبُ فَيُخَافُ عَلَيْهِ إِنِ اغْتَسَلَ ، قَالَ :يَتَيَمَّمُ.
- (۱۰۸۱) حضرت طاؤس مریض کے بارے میں جوجنبی ہوجائے اور غشل کرنے کی صورت میں جان جانے کا اندیشہ ہوفر ماتے ہیں کے وہ تیم کر سر
- ( ١.٨٢) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَجْدُورِ وَأَشْبَاهِهِ : إِذَا خُشِيَ عَلَيْهِمُ ، فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ يَتَيَمَّمُ.
- (۱۰۸۲) حضرت مجاہد مِیشینے (پھوڑوں کے شکار اور اس جیسے دوسرے معذورین جنہیں جان جانے کا اندیشہ ہو) فرماتے ہیں کہ یہ مبافر کی طرح ہن اور تیم کریں گے۔

معنف ابن ابی شیبه متر جم (جلدا) کی مستف ابن ابی شیبه متر جم (جلدا) کی مستف ابن ابی شیبه متر جم (جلدا)

١.٨٢) حَلَّتُنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْب ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرُوَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً الْحَتَكَمَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَجُّدُورٌ ، فَعَسَّلُوهُ ، فَمَاتَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ضَيَّعُوهُ جَيَّعُهُمُ اللَّهُ ، قَتَلُوهُ قَتَلُهُمُ اللَّهُ . (ابوداؤد٣٠٠)

(۱۰۸۳) حضرت عطاء ولیلی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سَلِین کے زمانے میں ایک شخص کواحتلام ہو گیا اس کے جسم پر پھوڑے پینسیاں نکلے ہوئے تھے۔لوگوں نے اسے شسل دیا تو اس کا انقال ہو گیا جب حضور شِرِفْظِیَّے کویہ بات پہنجی تو آپ نے فرمایا'' ان

پھیاں ہے ہوئے ہے۔ وول ہے ہے ماری واس ماہ ماں ہوتا جب کوروجے ہے۔'' لوگوں نے اے ضائع کیااللہ انہیں ضائع کرے ،انہوں نے اسے قل کیااللہ انہیں مارڈ الے۔''

#### ، د رد ، دوه و دوور ( ١٢١ ) من كرة أن يُقرأ الجنب القرآن

#### جن حضرات کے نز دیک حالت جنابت میں قر آن پڑھنا مکروہ ہے

١٠٨٤) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقُرِنُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، إِلَّا الْجَنَابَةَ.

(ابوداؤد ۲۳۲ ترمذی ۱۳۷۱ أحمد ۱/ ۱۳۳۱)

(١٠٨٣) حفرت على ولي فرمات بين كرحضور مَرْفَظَةَ موائ حالت جنابت كم برحال مين قرآن كى تلاوت فرمايا كرت تھے۔ . ١٠٨٥ ) حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةً ، عَنْ

عَلِيٌّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مِثْلَهُ.

(۱۰۸۵) ایک اور سندے یونمی منقول ہے۔

١٨٨٦) حَلَّتُنَا حَفُصٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبِيْدَةً، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: لا يَقُرَأُ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ.

(۱۰۸۲) حفرت ممر دی فو فرماتے کے جنبی قرآن نہ پڑھے۔

١.٨٧) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَمْشِى نَحُوَ الْفُرَاتِ ، وَهُوَ يُقْرِءُ رَجُلًا ، فَبَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَكَفَّ الرَّجُلُ عَنْهُ ، فَقَالَ :ابْنُ مَسْعُودٍ :مَا لَكَ ؟ قَالَ :إنَّك بُلْت ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ :إنِّى لَسْتُ بِجُنُبِ.

ر ۱۰۸۷) حضرت ابراہیم پیشیط فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود دی شیر دریائے فرات کی طرف جارہے تھے اور ایک آ دمی کوقر آن اِ هارہے تھے۔ حضرت ابن مسعود دی شیر نے بیشاب کیا تو وہ آ دمی تلاوت سے رک گیا۔ حضرت ابن مسعود دی شیر نے اس کی وجہ

بِهِ بِهِي تُو كَبِينًا كَا آپ نے پیشاب كيا ہے۔ فرمايا ميں جنبى تونهيں ہوں۔ . ١٠٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: لاَ يَقُرَأُ الْجُنْبُ. هي مصنف ابن الي شير مترجم ( جلدا ) في مسخف ابن الي شير مترجم ( جلدا ) في مسخف ابن الي شير مترجم ( جلدا )

(۱۰۸۸)حضرت اسود ماهینی فر ماتے ہیں کہ جنبی قر آن کی تلاوت نہ کرے۔

( ١.٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ يَقُرَأُ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ.

(۱۰۸۹)حضرت مجاہد پراٹیویہ فرماتے ہیں جنبی قرآن کی تلاوت نہ کرے۔

( ١٠٩٠) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ فِرَاسِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : الْجُنْبُ وَالْحَانِصُ لَا يَقُرَآنِ الْقُرْآنَ.

(۱۰۹۰)حضرت عامر مِلِيْتِي فرماتے ہيں کہ جنبی اور حاکضہ قر آن کی تلاوت نہ کریں۔

(١.٩١) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : لاَ يَقُرَأُ الْجُنْبُ وَالْحَائِضُ الْقُرْآنَ.

(۱۰۹۱) حضرت ابووائل جائز فرماتے ہیں کے جنبی اور حائضہ قرآن کی تلاوت ندكريں۔

( ١.٩٢) حَلَّتْنَا شَرِيكٌ، عَنُ عَامِرِ بُنِ السَّمُطِ، عَنُ أَبِي الْغَرِيفِ، عَنْ عَلِقٌ، قَالَ:لاَ يَقُرَأُ، وَلاَ حَرُفًا، يَعْنِي:الْجُنُبُ.

(۱۰۹۲) حضرت علی ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ جنبی قر آن کا ایک حرف بھی نہ پڑھے۔

( ١.٩٣) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَقُرَأُ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ ، وَقَالَ : إِنَّهُ إِذَا قَرَأُ صَلَّى.

(۱۰۹۳)حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ جنبی قر آن کی تلاوت نہ کرےاور فرمایا کہا گروہ قر آن پڑھتا ہے تو نماز بھی پڑھے۔

# ( ١٢٢ ) من رخص لِلْجُنْبِ أَنْ يَقْرَأُ مِنَ الْقُر آنِ

#### جن حضرات کے نز دیک جنبی کے لیے تلاوت قرآن کی رخصت ہے

( ١.٩٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُرَأَ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ الشَّىءَ مِنَ الْقُرْآن.

(۱۰۹۴) حضرت جعفر مراثیمیز کہتے ہیں کہان کے والداس بات کو برانہیں سمجھتے تھے کہ جنبی یا حائصہ قرآن کی تلاوت کریں۔

( عِهِ ١٠) أَخْبَوَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَوَى بُأْسًا أَنْ يَقُرَأَ الْجُنُبُ الآيَةَ وَالآيَتَيْنِ.

(١٠٩٥) حفزت عكرمه زاين السبات كوبرانبين سجهة تقے كہ جنبي قرآن مجيد كي ايك يا دوآيتيں پڑھ لے۔

( ١.٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ . وَعَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَسَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ يَسْتَفْتِحُونَ رَأْسَ الآيَةِ ، وَلَا يُتِثُونَ آخِرَهَا.

(۱۰۹۲) حضرت ابرا ہیم اور حضرت سعید بن جبیر جنبی اور حاکصہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ آیت کی ابتداء ہے شروع کریر گے کیکن آخر تک بورانہیں کریں گے۔

( ١.٩٧) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَامِرِ بُنِ السُّمُطِ ، عَنْ أَبِي الْغَرِيفِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : لَا يَقُرَأُ ، وَلَا حَرْفًا.

(١٠٩٧) حفرت علی فرماتے ہیں کہ وہ نہیں پڑھے گا اور ایک حرف بھی نہیں پڑھے گا۔

الم مستف ابن الى شيه مترجم (جلدا) كي المال كي ال

١.٩٨) حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ :تَقُرَأُ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ ؟ قَالَ :الآيَةَ وَالآيَتَيْنِ.

(۱۰۹۸) حضرت عمر بن عبدالله فرمات بین که میں نے سعید بن جبیرے پوچھا جنبی اور حائضہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ فرمایا

١٠٩٩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ ، مِنْلَ ذَلِكَ.

(۱۰۹۹) حضرت ابن معقل پرتیما سے بھی یونہی منقول ہے۔ \*\*\* منظر منقل پرتیما سے بھی یونہی منقول ہے۔

.١١.) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يَفُرَأُ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ ، قَالَ : فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَكَرِهَهُ.

لإبراهیم، فکرهه. (۱۱۰۰) حضرت حماد بایشیهٔ فرماتے ہیں که حضرت سعید بن مسیّب نے فرمایا کہ جنبی قرآن کی تلاوت کرسکتا ہے۔ میں نے اس بارے

کا تذکرہ حضرت ابراہیم ہوٹیلا ہے کیا توانہوں نے اسے ناپیند فرمایا۔ ما تذکرہ حضرت ابراہیم ہوٹیلا ہے کیا توانہوں نے اسے ناپیند فرمایا۔

١١.١ ) حَدَّنَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : الْحَائِضُ لَا تَقُرَأُ الْقُرْ آنَ. (١٠١) حضرت ابوالعاليه وَالْفِي فرماتُ بِين كه حائضه قرآن كي تلاوت نه كركي له -

١١.٢) حَدَّثَنَا حَفُضٌ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : الْحَانِضُ لَا تَقُرَأُ الْقُرْآنَ

١١.٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :تَقُرَأ مِمَّا دُونَ الآيَةِ ، وَلاَ تَقُرَأُ آيَةً تَامَّةً.

[۱۱۰۳] حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کہ حائضہ ایک آیت نے کم پڑھ سکتی ہے ایک پوری آیت نہیں پڑھے گا۔

١١٠٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُمَرَ ، قَالَ : لَا تَقُرَأُ الْحَائِضُ الْقُرْآنَ.

'۱۱۰۲)حضرت محمد «انْبُوْ فرماتے ہیں کہ جا ئضہ قر آن کی تلاوت نہ کرے گی۔

۱۱۰۵) حضرت عامر مِیشِید فرمائے ہیں کہ جا کضہ قر آن کی تلاوت نہ کرے گی۔

( ١٢٣ ) في الرجل يُقرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ

# بغيروضو كي قرآن مجيد كي تلاوت كاحكم

-١١٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، بَمَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ سَلُمَانَ فِي حَاجَةٍ ، فَذَهَبَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقُلْنَا لَهُ : تَوَضَّأُ ، يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ لَعَلَنَا أَنْ نَسْأَلُك عَنْ آي مِنَ هي معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدا) کي په ۱۳۳ کي ۱۳۳ کي کاب الطهارت کي که الْقُرْآنِ ؟ قَالَ :قَالَ :فَاسْأَلُوا ، فَإِنِّي لَا أَمَسُّهُ ، إِنَّهُ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ، قَالَ :فَسَأَلْنَاهُ ، فَقَرَأَ عَلَيْنَا قَبْا ان بته ضاً. أن بته ضاً.

(۱۱۰۱) حضرت عبدالرحمٰن بن یزید و فافی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت سلمان نظافیہ کے ساتھ تھے، حضرت سلمان ڈافیو روڈ حاجت کے لیےتشریف لے محکے، جب واپس آئے تو ہم نے کہا کہ وضوکر کیجے، شاید ہم آپ سے کسی آیت قر آنی کے بارے میر پوچھ لیں۔فرمایاتم پوچھاو، میں قر آ ن کو ہاتھ نہیں لگا وٰں گا کیوں کہاہے تو صرف پاک لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ پھرہم نے ان <del>۔</del>

قرآن کے بارے میں یو حیمااورانہوں نے وضوے پہلے ہمیں اس میں سے بڑھ کرسنایا۔ ( ١١.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسُودِ ؛ أَنَّ سَلْمَ قَرَأَ عَلَيْهِمَا بَعُدَ الْحَدَثِ.

(۱۰۷) حضرت علقمہ اور حضرت اسود تذکیونن فر ماتے ہیں کہ حضرت سلمان دہائیٹر نے وضو کے بغیر ہمارے سامنے قر آ ن کی تلاوپ

( ١١.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ سَعِيلِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، وَالْـ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَا يَقُرَآن أَجْزَانَهُمَا مِنَ الْقُرْآنِ بَعْدَ مَا يَنْحُرُجَانِ مِنَ الْخَلَاءِ ، قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ.

(۱۱۰۸) حضرت سعید بن جبیر مُدَه دِنوا فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس جیٰعہ بنی بیت الخلاء سے نگلنے کے بعد وض مرنے سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرلیا کرتے تھے۔

( ١١.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَخُرُجُ مِ الْمَخُرَج، ثُمَّ يَخُدُرُ السَّورَةَ.

(١٠٩) حضرت معيد بن مستب ويشي فرمات بيل كد حضرت الوجريره والثي بيت الخلاء سے نكلتے اور سورت كى تلاوت كر ليتے تھے۔ ( ١١١٠ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ يَقُرَأُ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مَرْيَمَ :أ

تَوَضَّأْت يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَمُسَيْلِمَةُ أَفْتَاكَ ذَاكَ ؟!.

(۱۱۱۰) حضرت محمد میشطد کہتے ہیں کہایک مرتبہ حضرت عمر جانٹو نے رفع صاحت کے بعد قر آن مجید کی تلاوت شروع کر دی ابومر نے کہاا ے امیر المونین اگرآ بوضو کر لیں تو اچھا ہو۔ فرمایا ''کیا تجے مسلمہ نے بیفتوی دیا ہے؟!

( ١١١١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ ، غَن عُمَرَ ، بِمِثْذِ

(۱۱۱۱) ایک اورسند ہے یونہی منقول ہے۔

( ١١١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : خَرَجَ عُمَرُ مِنَ الْحَلَاءِ فَقَرَأَ آيَةً مِنْ كِتَابِ الله فَقِيلَ لَهُ : أَتَقُرُأُ وَقَدُ أَحُدَثُت؟ قَالَ : أَفَيَقُرُأُ ذَلِكَ مُسَيِّلِمَةُ ؟.



(۱۱۱۲) حضرت قمادہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ شیئہ بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے اور قر آن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی۔

آپ ہے کی نے کہا کہ آپ بے وضو ہوکر یوں پڑھتے ہیں؟ فر مایا میں نہیں پڑھوں گا تو کیا مسلمہ پڑھے گا؟!

( ١١١٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَلِمَةَ ، عَنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمُونُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالِ ، مَا لَمْ يَكُنُ جُنَبًا.

(۱۱۱۳) حضرت علی والثو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَلِّنْ فَتَحَةً حالت جنابت کےعلاوہ ہر حال میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ١١١٤ ) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُرِ ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ.

(۱۱۱۳) حفرت نافع بن جبير بغير وضوك تلاوت كرنے ميس كوئي حرج نتمجھتے تھے۔

( ١١١٥ ) حَلَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ بْنُ حُسَيْنٍ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ بَعْدَ الْحَدَثِ.

(۱۱۱۵) حضرت علی بن حسین والتو به وضو مونے کی حالت میں تلاوت قرآن کیا کرتے تھے۔

( ١١١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يُهْرِيقُ الْمَاءَ ، يَقُرَأُ الْقُرْآنَ ؟ فَالَ : يَكُونُ عَلَى طُهُرِ أَحَبُّ إِلَىَّ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ يَقُرَأُ طَرَفَ الآيَةِ ، أَوِ الشَّيْءَ.

(۱۱۱۷) حفرت عطاء سے بوچھا گیا کدایک آ دی رفع حاجت کر کے قرآن کی تلاوت کرسکتا ہے؟ فرمایا پاک میں کرنا زیادہ بہتر ہے البتہ ایک آ دمی آیت یا کچھ حصہ پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں۔

( ١١١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :رُبَّمَا نَزَلُتُ وَأَنَا فِي السَّفَرِ لَاقُضِى حَاجَتِى مِنَ الْعَائِطِ وَالْبُولِ ، فَمَا أَلْحَقُ بِأَصْحَابِي حَتَّى أَقْرَأُ جُزْءً " مِنَ الْقُرْآنِ ، قَبْلَ أَنْ أَتَوَضَّأَ.

(۱۱۱۷) حفرت سعید بن جبیر فرماتے کہ بعض اوقات سفر میں رقع حاجت کے بعد ساتھیوں سے ملنے تک ادروضوکرنے سے پہلے میں قرآن مجید کا ایک حصہ پڑھ لیتا ہوں۔

( ١١١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :كُنْتُ أَفُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ ، فَخَرَجَ أَبِي مِنَ الْخَلاَءِ ، وَقَدْ تَعَايَيْتُ فِي آيَةٍ ، فَأَذْكَرَنِيهَا.

(۱۱۱۸) حضرت ابونجلز فرماتے ہیں کہ میں مصحف میں سے تلاوت کررہا تھا کہ میرے والد بیت الخلاء سے باہرتشریف لائے۔ مجھے ایک آیت کے بارے میں مشکل پیش آئی توانہوں نے میری راہنمائی فرمادی۔

( ١١١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فَالَ : اقُرَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمُ تَكُنْ جُنِبًا

(۱۱۱۹) «مفرت علی دونتی فرماتے ہیں کہ حالت جنابت کے علاوہ ہرحال میں قرآن مجید کی تلاوت کرو۔



- ( ١١٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرُأُ بَعْدَ الْحَدَثِ.
- (۱۱۲۰) حضرت ابن سیرین وایشید حدث کے بعد بھی قرآن مجید کی تلاوت کرلیا کرتے تھے۔
- ( ١١٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : اقُواِ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَهُ تَكُ: حُنَّاً .
  - (۱۱۲۱) حضرت ابراہیم پیٹیلا فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ سوائے جنابت کے ہرحال میں قرآن کی تلاوت کرلو۔
- ( ١١٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ فَبَالَ ثُمَّ جَاءَ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ :اِقْرَهُ.
- (۱۱۲۲) ایک آ دمی حضرت ابن مسعود دی شئر کے ساتھ تھا، اس نے پیشا ب کیا، جب وہ واپس آیا تو ابن مسعود دی شئر نے فرمایا اس کو''روھو''۔
- ( ١١٢٣ ) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَذَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَقُرَآنِ الْقُرُآنَ بَعْبَدَ مَا يَخُرُجَانِ مِنَ الْحَدَثِ ، قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّآ.

....(1177)

# ( ١٢٤ ) في الرجل يَكُونُ فِي أَرْضِ الْفَلَاةِ فَيُحْدِثُ

#### اگرایک آ دمی کو صحرامیں حدث لاحق ہوجائے تو کیا کرے

- ( ١١٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِي أَرْضٍ فَلَاةٍ وَمَعَهُ مَاءٌ يَسِيرٌ ، فَلْيُؤْثِرُ نَفْسَهُ بِالْمَاءِ ، وَلَيْتَيَكَّمُ بِالصَّعِيدِ.
- (۱۱۲۷) حضرت علی دی نو فرماتے ہیں کہ جب آ دمی کسی صحرامیں جنبی ہوجائے اور اس کے پاس بہت تھوڑ اپانی ہوتو وہ اپنی جان کو پانی پرتر جج دے اور مٹی سے تیم کر لے۔
- ( ١١٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس قَالَا :إذَا كُنْتَ فِى سَفَرٍ وَلَيْسَ مَعَك مِنَ الْمَاءِ إِلَّا يَسِيرٌ ، فَتَيَمَّمُ ، وَاسْتَبِقُ مَاءَكَ.
- (۱۱۲۵)حفرت عطاءاورحفرت طاؤس ٹینٹیٹافر ماتے ہیں کہ جبتم سفر میں : واورتمہارے پاس تھوڑ اسا پانی ہوتو تیم کر بواور پانی کو بحاکر دکھو۔
- \* (١١٢٦) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الوَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا كُنْتَ مُسَافِرًا وَأَنْتَ جُنُبٌ ، أَوْ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَخِفْت إِنْ تَوَضَّأَت أَنْ

وهي مصنف ابن ابي شيدمتر جم (جلدا) کي ۱۲۵ کي ۲۲۵ کي ۱۲۵ کي د ۲۲۵ کي د ۲۲ کي د ۲ کي د ۲۲ کي د ۲ کي د ۲ کي د ۲ کي د ۲ ک

تَمُوتَ مِنَ الْعَطَشِ ، فَلَا تَوَضَّهُ وَاحْبِسُهُ لِنَفْسِك.

(۱۱۲۷) حضرت ابن عباس بناؤہ فرماتے ہیں کہ جبتم حالت سفر میں جنبی ہوجا دیا تمہارا وضوٹوٹ جائے اور وضوکرنے کی صورت بس تمہیں خوف ہوکہ پیاس سے مرجا دُ گے تو وضونہ کر واور یانی کواینے لیے بچا کرر کھلو۔

من من و سنده به و کار من و کسن ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِفِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، مِثْلَهُ. ١١٢٧) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِفِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، مِثْلَهُ. (١١٢٤) حضرت معيد بن جمير سے بھی يونبی منقول ہے۔

( ١٢٥ ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ إِذَا بَالَ أَنْ يَمَسَّ الْمَاءَ، أَوْ يَتَيَمَّمَ

جوحضرات اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے بعد پانی استعال کرے یا تیم کرے ۔ ۱۸۲۸) حَدِّنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّا عُمَرَ كَانَ إِذَا بَالَ لَيَمَّمَ ، قَالَ : أَلَيْمَمُ حَتَّى يَعِلَّ لِي

التسبیع . (۱۱۲۸) حضرت مجاہد پر بیٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جہائئ بیٹاب کرنے کے بعد تیم کرتے اور فرماتے میں اس لیے تیم کرتا ہوں

نَا كُتْبِيحَ مِيرِ كَـلِيَ طَالَ هُوجَائِـــَـــ ١١٢٩ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا بَالَ فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ تَوَضَّأَ ، وَلَمْ يَغْسِلُ

رِ جُلَیْهِ. دِ جُلَیْهِ. (۱۱۲۹) حضرت ابن عمر جنافی جب پیشاب کرتے اور پھران کا کچھنوش فر مانے کاارادہ ہوتا تو وضوکرتے لیکن یا وَں نہ دھوتے ۔

١١٣.) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلِ ، قَالَ : كُنَّا نَكُونُ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ فَيَذْهَبُ فَيَبُولُ ، ثُمَّ يَجِيءُ

فَيَمَسُّ الْمَاءَ وَيَقُولُ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَمَسُّوا الْمَاءَ إِذَا بَالُوا. (۱۱۳۰) حضرت واصل بِالنِّيْةِ فرماتے ہيں كه ايك مرتبهم حضرت ابراہيم بِلِنَّيْ كے ساتھ تقے۔وہ پیثاب كرنے گئے اور واپس آ كر

ر میں ہے اور دہوئے ہوئے رہائے ہیں جہ میں ترجہ ہم سرت بروٹ کی ہیں ہے جاتھ دھوئے جا کیں۔ اِنی سے ہاتھ دھوئے۔ بھر فر مایا اسلاف اس بات کو پسند کرتے تھے کہ بیشا ب کے بعد پانی سے ہاتھ دھوئے جا کیں۔

١٦٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَّنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ كِلَاهُمَا :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ إِذَا خَرَجَا مِنَ الْغَائِطِ تُلُقِّيَا بِتَوْرٍ ، فَيَغْسِلَانِ وُجُوهَهُمَا وَأَيْدِيَهُمَا.

۱۱۳۱) حضرت طاؤس میشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمراور حضرت ابن عباس میں پینی دنوں کودیکھا کہ بیت الخلاء سے نکلنے کے بعدان کے پاس یانی کابرتن لا یا جاتا جس سے وہ اسپنے چیروں اور ہاتھوں کودھوتے تھے۔

١١٣٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدُحُلِ الْخَلاَةَ إِلَّا تَوَضَّأَ ، أَوْ مَسَّ مَاءً. هي مصنف ابن ابي شيرمترجم (جلدا) کي ۱۳۲۹ کي ۱۳۲۹ کي مصنف ابن ابي شيرمترجم (جلدا)

(۱۱۳۲)حفرت ابراہیم ولیٹیز فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مَرْفَظَةَ ہیت الخلاء سے نگلنے کے بعد وضوفر ماتے یا پانی سے ہاتھ دھو یا کرتے تھے۔

# ( ۱۲۶ ) من كرة أَنْ تُرَى عُورَتُهُ

#### شرم گاہ کا طاہر ہونا، ناپسندیدہ ہے

( ١١٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزَّهْرِى ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عُرُوةٌ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرِ الصَّذِيقَ ، قَالَ ، وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ : يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، اسْتَخْيُوا مِنَ اللهِ ، فَوَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ إِنِّى لَاظَلُّ حِين أَذْهَبُ إِلَى الْغَائِطِ فِى الْفَضَاءِ ، مُغَطِّيًا رَأْسِى اسْتِحْيَاءً مِنْ رَبِّى.

(۱۱۳۳) حضرت ابوبکر دلائٹونے خطبہ دیا جس میں ارشاد فر مایا اے مسلمانوں کی جماعت اللہ سے شرم کرو۔اس ذات کی قتم! جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں جب سرڈ ھانپ کر کسی جگہ رفع حاجت کے لیے جاتا ہوں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے شرم محسوس کرتا ہوں۔

( ١١٣٤ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : إنّى لَاغْتَسِلُ فِي الْبَيْتِ الْمُظْلِمِ ، فَأَحْنِي ظَهْرِي إِذَا أَخَذْتُ ثَوْبِي حَيَاءً مِنْ رَبّي.

(۱۱۳۴) حضرت ابوموی بی از فرمائے ہیں کہ میں تاریک کمرے میں عنسل کرتا ہوں پھر بھی کپڑے اتار کرمیں اللہ تعالیٰ سے شرم کی بنا پر کمرکو جھکالیتا ہوں۔

( ١١٣٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْحِطْمِيِّ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، وَالْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ ، قَالَ :حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ، فَأَبْعَدَ.

(احمد ٣/ ٣٣٣ ابن ماجه ٣٣٣)

(۱۱۳۵) حضرت عبدالرحمٰن بن الوقر او واللهُ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مَثِرِ اَنْتُظَافِم کے ساتھ حج فرمایا ، آپ رفع حاجت کے لیے بہت دورتشریف لے گئے۔

( ١١٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ مَوْلَى لِعَائِشَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ :مَا نَظَرُت ، أَوْ مَا رَأَيْت فَرْجَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ.

(احمد ۲/ ۹۳ ترمذی ۳۵۹)

(١١٣٦) حضرت عا كنثه منى مذعوفا فر ماتى جي كه ميس نے كهي نبي كريم مَلِوَ لَيْفَيَّةُ فِي كُثرم كَاه كونبيس ديكھا۔

( ١١٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ :رَآنِي أَبِي ، أَنَا وَرَجُلُّ

ها معنف ابن البشيه مترجم (جلدا) و المعنف ابن البشيه مترجم (جلدا)

نَغْتَسِلُ ، يَصُبُّ عَلَىَّ وَأَصُبُّ عَلَيْهِ ، قَالَ :فَصَاحَ بِنَا وَقَالَ :أَيْرَى الرَّجُلُ عَوْرَةَ الرَّجُلِ ؟! وَاللَّهِ إِنِّي لَارَاكُمَ الْخَلَفَ.

(۱۱۳۷) حضرت عبداللہ بن عامر چھاٹو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد نے مجھے اس حال میں دیکھا کہ میں اور ایک آ دمی دونوں عسل کرر ہے تھے وہ مجھے پرپانی ڈال رہا تھا اور میں اس پرپانی ڈال رہا تھا۔ انہوں نے مجھے زور سے آ واز دی اور فرمایا'' کیا

ا یک مردد وسرے کاستر د کھ سکتا ہے؟ خدا کی تئم اہم میرے اجھے جانشین نہیں ہو۔''

( ١١٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لَا يَرَى الرَّجُلُ عَوْرَةَ الرَّجُلِ ، أَوُ قَالَ :لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ.

(۱۱۳۸) حضرت عمر خلافی نے فر مایا کوئی مرد دوسرے کاسترنہیں دیکے سکتا۔

( ١١٣٩ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ الْغَازِ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ نُسَى ، عَنْ قَيْسِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : لأَنْ أَمُوتَ ثُمَّ أَنْشَرَ ، أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَرَى عَوْرَةَ الرَّجُلِ، أَوْ يَرَاهَا مِنْي.

(۱۱۳۹) حضرت سلمان را تھ ٹی فرماتے ہیں کہ میں مروں پھرزندہ کیا جاؤں، پھرمروں پھرزندہ کیا جاؤں، پھرمروں پھرزندہ کیا جاؤں پیر جھےاس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں کسی آ دمی کاستر دیکھوں یا کوئی آ دمی میراستر دیکھے۔

( ١١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىًّ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : لَأَنْ أَمُوتَ ثُمَّ أَنْشُوَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ تُرَى عَوْرَتِنِي.

(۱۱۳۰) حضرت ابوموکی ژبی و فرماتے ہیں کہ میں مروں اور پھر زندہ کیا جاؤں یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ کوئی میراستر کے

( ١١٤١ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، قَالَ :أَمَرَنِي أَبِي إِذَا دَخَلْتُ الْخَلاَءَ أَنْ أَقَنَّعَ رَأْسِي ، قُلْتُ :لِمَ أَمَرَكُ بِلَلِكَ ؟ قَالَ :لاَ أَدْرِي.

(۱۱۳۱) حضرت ابن طاؤس کیلیٹیو فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے تھم دیا کہ میں بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اپناسرڈ ھانپ لوں۔راوی نے پوچھا کہ انہوں نے آپ کو میتھم کیوں دیا فرمایا میں نہیں جانتا۔

( ١١٤٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنِ الصَّحَاكِ بُنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى زَيْدُ بُنُ أَسُلَمَ ، عُن عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلاَ الْمُرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ . (ابوداؤد ٢٠١٣- نسائى ٩٣٢٩)

(۱۱۳۲) حضرت ابوسعید خدری الله نواست ہے کہ رسول الله مِلْوَقِيَّ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مردکسی مرد کاستر نددیکھے اور کوئی عورت کسی عورت ک

مستف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي مستف ابن الي شيبه مترجم (جلدا)

(۱۱٤٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ أَبِي الصَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةً ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ ، فَقَالَ : يَا مُغِيرَةُ ، خُذِ الإِدَاوَةَ ، قَالَ : فَأَحَذُتُهَا ، ثُمَّ خَرَجْت مَعَهُ ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَارَى عَنِي ، فَقَضَى حَاجَتَهُ . (بخارى ٣١٣ ـ نسانى ٩٦١٣) فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَارَى عَنِي ، فَقَضَى حَاجَتَهُ . (بخارى ٣١٣ ـ نسانى ٩٦١٣) حضرت مغيره بن شعبه وَيَرُو فرمات بِي كه بين ايك سفر مِن رسول الله يَوْفَقَ فَي سَاتِي قَاءَ آ بِي نَهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَلُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كَاللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي كَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَعُهُ عَلَيْهُ وَسَلَقُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَيْ عَلَيْهُ إِلَا عَلَقَ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَعَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَعْ عَلَيْهُ وَلَعْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَعْ عَلَيْعِي وَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاقِهُ عَلَيْهُ وَالْ

( ١١٤٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : خَرَجْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِى الْبَوَازَ حَتَّى يَنَفَيَّبَ ، فَلَا يُرَى. (ابوداؤد r- ابن ماجه rra)

(۱۱۳۴۴) حفزت جابر تفایی فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اللّٰہ مَلِطَفِظَةَ کے ساتھ تھا۔ جب آ پ کورفع حاجت کی ضرورت پیش آتی تو اتناد ورتشریف لے جاتے کہ دکھائی نہ دیتے۔

( ١١٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ بَرَزَ حَتَّى لاَ يَرَى أَحَدًّا ، وَكَانَ لاَ يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدُنُو مِنَ الأَرْضِ. (ترمذى ١١٣) ( ١١٣٥) حضرت ابن عمر ثفه في فرماتے بيں كه ني كريم مَرَافِي فَقَ فَي حاجت كي ضرورت پيش آتى تو اتنا دور جاتے كه كى كو

دکھائی نددیتے اورزمین کے انتہائی قریب ہوکر آ ب کپڑااو پر کیا کرتے تھے۔

( ١١٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :قَالَ أَبُّو مُوسَى :مَا أَقَمْتُ صُلْبِي فِي غُسْلِي مُنْذُ أَسْلَمْت.

(۱۱۳۷) حضرت ابوموی وی فوز فر ماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد دوران عنسل میں نے بھی اپنی کمرکوسید ھانہیں کیا۔

( ١٢٧ ) في الغسل مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ

حوض کے پانی سے مسل کابیان

( ١١٤٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أَغْتَسِلُ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ ؟ قَالَ : إِذَا أَخَذُته مِنْ حَجُرةٍ أَجْزَأَك.

(۱۱۳۷) حضرت منصور ہوشین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے یو چھا کہ کیا میں حمام کے پانی سے نسل کرسکتا ہوں؟ فرمایا ہاں اگرتم نے ایک کنارے سے لیا تو تمہارے لیے جائز ہے۔ . هينف ابن الي شيرمتر جم (جلدا) کي مستنف ابن الي شيرمتر جم (جلدا)

( ١١٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : لَوِ اغْتَسَلْتُ مِنْهُ مَا اغْتَسَلْت بِهِ.

(۱۱۲۸) حضرت فعمی ویشید فرماتے ہیں کدا گرمیں اس سے نسل کردن تومیں پھردوبارہ نسل نہ کروں گا۔

( ١١٤٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْحَمَّامُ يَدُخُلُهُ الْمَجُوسُ وَالْجُنُبُ ؟ فَقَالَ : الْمَاءُ طَهُورٌ ، لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

(۱۱۳۹) حضرت حصین ولیٹھیا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عکر مد جھا ٹھنے سے پوچھا کہ حمام سے مجوی اور جنبی بھی عنسل کرتے ہیں فرمایا یانی یاک کرنے والا ہےاسے کوئی چیز نا یاک نہیں کرتی۔

( ١١٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : يُجْزِءُ الْجُنَّبَ مَاءُ الْحَمَّامِ.

(۱۱۵۰) حضرت بشام رایعین فرماتے ہیں کہ جنبی کے لیے حمام کا پانی کافی ہے۔

( ١١٥١ ) حَذَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُهُ ، وَإِذَا كَانَ عِنْدَ خُرُوجِهِ اسْتَقْبَلَ الْمِيزَابَ ، فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ خَرَجَ.

(۱۱۵۱) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم تمام میں داخل ہوتے تو نکلتے وقت پرنالے کے نیج شمل کرتے بھر بابرآتے۔

( ١١٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَذْخُلُ وَيَغْتَسِلُ فِيهِ وَيَقُولُ: لَوِ اغْتَسَلْتُ مِنْهُ مَا دَخَلْتُهُ.

(۱۱۵۲) حضرت معنی ویشید جمام میں داخل ہوتے اور وضو کرتے ، پھر فرماتے کدا گرمیں اس میں سے مسل کرتا تو اس میں داخل نہ ہوتا۔

( ١١٥٣ ) حَلَّتَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حَلَّتُنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ عَلْقَمَةُ وَالْاَسُودُ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ مَاءِ الْمُحَمَّامِ ، وَلَا يَغْلِيَانِهِ بِغُسُلِ.

(۱۱۵۳) حضرت علقمہ اور حضرت اسود دیشیا جمام کے پانی ہے مسل کرتے اور پھراس کے بعد دوبارہ مسل نہ کیا کرتے تھے۔

( ١١٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ ، عَنِ الْهَزُهَازِ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، قَالَ :إنَّمَا جُعِلَ الْحَمَّامُ لِيُتَطَهَّرَ بِهِ ، وَلَا يُتَطَهَّرَ مِنْهُ.

(۱۱۵۳) حضرت ابن ابزی را پین فرماتے ہیں کہ تمام اس لیے بنایا جاتا ہے کداس سے پاکی حاصل کی جائے اس لیے نہیں کداسے استعال کرکے یاک ہونے کی ضرورت ہو۔

( ١١٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ فَيَّاضٍ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، مِثْلَهُ.

(١١٥٥) ايك اور سند سے يهي منقول ہے۔

( ١١٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ عُبَيْدٍ الْبَهْرَانِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مَاءِ الْحَمَّامِ ؟ فَقَالَ :الْمَاءُ لَا يَجْنُبُ.

(١١٥٢) حفرت يجيٰ بن عبيد واينيو كہتے ہيں كدميں نے حضرت ابن عباس فائنو سے حمام كے پانى كے بارے ميں يو چھا أو فرمايا ك

هی معنف این ابی شیر مترجم (جلدا) کی معنف این ابی شیر مترجم (جلدا) کی معنف این ابی شیر مترجم (جلدا) کی معنف این ابی کارتا ۔ پانی کمی کونا پاک نہیں کرتا ۔

ر ١١٥٧) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةَ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنُ أَبِي فَرُوَةَ الْهَمُدَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتَهُ أَتَغْتَسِلُ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ إِذَا كُنْتَ جُنْبًا ؟ قَالَ :نَعَمُ ، ثُمَّ أَعُدُّهُ أَبُلَغَ الْغُسُلِ ، قَالَ :فَقُلْتُ لَهُ : أَتَغْتَسِلُ إِذَا خَرَجْت مِنْهُ ؟ قَالَ :لِمَ أَدْخُلُهُ اذه:؟

ب ک الک الک کے خطرت ابوفروہ ویڈیٹیڈ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شعمی ویٹیٹیڈ سے پوچھا کیا آپ حالت جنابت میں حمام کے پانی سے خسل کریں گے؟ کریں گے؟ فرمایا ہاں پھر میں اسے اپنا بہترین غسل شار کروں گا۔ میں نے کہا کیا آپ حمام سے نکلنے کے بعد پھر غسل کریں گے؟ فرمایا: تو پھراس میں داخل کیوں ہوتا؟

( ١١٥٨ ) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ.

(۱۱۵۸) حفرت حسن برشیخ حمام کے پانی سے مسل کرنے کو مکروہ خیال کرتے تھے۔

( ١١٥٩ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الشَّغْبِيِّ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ فَجَعَلَ يَخُوضُ مَاءَ الْحَمَّامِ ، وَلَمْ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ ، قَالَ :فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ ؟ فَقَالَ :إنِّي رَجُلٌ يُنْظُرُ إلَيَّ.

(۱۱۵۹) حفزت سیار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی ویٹین کودیکھا کہ حمام سے نکل کر حمام کے پانی سے اپنے جسم کو دھونے لگے لیکن اپنے پاؤک نہیں دھوئے۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا میں ایک ایسا آ دمی ہوں جس کی طرف دیکھا جاتا ہے۔

### ( ١٢٨ ) مَنْ قَالَ يُغْتَسَلُ مِنْهُ وَلاَ يُجْزىءُ

جن حضرات کے نز دیک حوض سے خسل تو کرلیا جائے کیکن بیکا فی نہیں

( ١١٦٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:الْغُسُلُ مِن مَاء الْحَمَّامِ.

(۱۱۷۰) حضرت ابن عباس ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ جمام کے یانی سے شکل جائز ہے۔

( ١٦٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْحَمَّامِ.

(١١٦١) حفرت عبدالله ابن عمر و والله حوض كے يانى سے مسل كيا كرتے تھے۔

( ١٦٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسُتَوَائِتَى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :مَاءَانِ لَا يُجْزِيَانِ :مَاءُ الْبَحْرِ ، وَمَاءُ الْحَمَّامِ.

(١١٦٢) حضرت ابو ہر يره جا اُن فرماتے ہيں كدو يانى عسل كے ليے كافى نہيں ايك سمندركا يانى اور دوسرا حوض كا يانى \_

( ١١٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كُلْنُومٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْحَمَّامِ ، فَاغْتَسِلْ.

(۱۱۷۳) حفرت حسن پیشید فرماتے ہیں کہ جمام سے نکلنے کے بعد عسل کرو۔

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المستحد ا

# ( ١٢٩ ) في لعاب الْحِمَارِ وَنَخرِ الدَّالَّةِ

#### گدھے کے لعاب اور جانور کے منہ کی جھاگ کے احکام

( ١٦٦٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَن الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بنَخر الدَّابَّةِ.

(۱۱۲۳) حضرت شعبی ریلیتا فرماتے ہیں کہ جانور کے منہ کی جماگ میں کوئی حرج نہیں۔

( ١١٦٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِلُعَابِ الْحِمَارِ.

(١١٦٥) حضرت حسن يطيع فرمات بين كد كده كالعاب بين كوكى حرج نهين \_

( ١٦٦٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :أَتَّقِى مَا يَسِيلُ مِنْ فَمِ الدَّابَّةِ.

(١١٢١) حضرت حماد ويشيد فرمات بيل كديس جانور كمندس نكلنه والى جهاگ سے بچتا بول -

( ١٦٦٧ ) حَلَّتَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ يُونُسَ عَنْ عَرَقِ الْحِمَارِ وَلُعَابِهِ يُصِبُ النَّوْبَ ؟ فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا إِلَّا أَنْ يَقُذَرَهُمَا.

(۱۱۷۷) حضرت ابن علیہ چاہیں فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بونس پر ہیں ہے گدھے کے پینے اور اس کے لعاب کے بارے میں سوال کمیا کہ اگروہ کپڑوں کولگ جائے تو کمیا تھم ہے؟ فرمایا: بینایا ک تونہیں البنتہ کپڑے کو گندا کردےگا۔

( ١١٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن كَلْبٍ أَصَابَ ثَوْبِي ؟ فَقَالَ : اَلَطَّحَك بِشَيْءٍ؟ فَقُلْتُ : لا، فَقَالَ : لا يَضُرُّك.

(۱۱۷۸) حضرت مغیرہ ویشیئ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابرا ہیم پرشیئ ہے۔ سوال کیا کہ ایک کتے نے میرے کپڑوں کومنہ لگایا ہے۔ اب کیا کروں؟ فرمایا: کیااس کاتھوک تمہارے کپڑوں سے لگا؟ میں نے عرض کیانہیں ،فرمایا: پھرکوئی نقصان کی بات نہیں۔

( ١١٦٩ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عبيدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِلُعَابِ الْحِمَارِ.

(١١٦٩) حضرت ابراہيم والله فرماتے ہيں كه كدھے كے لعاب ميں كو كى حرج نہيں \_

#### ( ١٣٠ ) مَنْ كَانَ لاَ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَيَكْرَهُهُ

#### جن حضرات کے نز دیکہ حمام میں داخل ہونا ناپسندیدہ ہے

( ١١٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ : أَنْهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ دُخُولَ الْحَمَّامِ.

( • ١١٧) حضرت حسن اور حضرت ابن سيرين بيهنية احمام بين واغل بونے كونا بسند سجھتے تھے۔

( ١١٧١ ) حَلَّانَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا تَذْخُلِ الْحَمَّامَ ، فَإِنَّهُ مِمَّا

هي معنف ابن البيشير مترجم (جلدا) في المستحدث المستحدد المستحد المستحدد الم

(۱۱۷۱) حضرت ابن عمر والله فرماتے ہیں کہ جمام میں داخل نہ ہو کیونکہ بینی ایجاد کردہ خوش پروری کی چیزوں میں سے ہے۔

( ١١٧٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : بِنُسَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ.

(۱۱۷۲) حضرت علی دایش فرماتے ہیں کہ بدترین کمرہ حمام ہے۔

# ( ١٣١ ) من رخص فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ

#### جن حضرات کے نز دیکے حمام میں داخل ہونے کی رخصت ہے

( ١١٧٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُد بُنُ عَمْرِو ، عَنْ عَطِيَّةَ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَدُخُلُ الْحَمَّامَ ، قَالَ :وَكَانَ يَقُولُ :نِعْمَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ ، يُذْهِبُ الصَّنَّة ، يَعْنِي :الْوَسَخَ ، وَيُذَكِّرُ النَّارَ.

(۱۱۷۳) حضرت ابوالدرداء دلافخہ حمام میں داخل ہوا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ حمام بہترین کمرہ ہے، بیمیل کو دور کرتا ہے اور آگ کی یاد دلاتا ہے۔

( ١١٧٤ ) حَلَّتْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ ذَخَلَ الْحَمَّامَ.

(۱۱۷۴)حضرت ابراہیم پریشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ خاتی مام میں داخل ہوئے۔

( ١١٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ دَحَلَ حَمَّامَ الْجُحْفَةِ.

(۱۱۷۵) حضرت عکرمہ بیٹے فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بھٹن مقام جھھ کے حمام میں داخل ہوئے۔

( ١١٧٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :نِعْمَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ ، يُذْهِبُ الدَّرَنَ ، وَيُذَكِّرُ النَّارَ.

(١١٤١) حضرت ابو ہر برہ وہ فائد فرماتے ہیں کہ جمام بہترین کمرہ ہمیل کودور کرتا ہے اور آگ کی یا دولا تا ہے۔

( ١١٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ جَرِيرٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ إلَى حَمَّامٍ لَهُ بالْعَاقُول.

(۱۱۷۷) حضرت عثمان بن قیس پرتیجیز کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت جریر کے ساتھ جمعہ کے دن ان کے حمام میں گیا تھا جو مقام عاقول میں تھا۔

( ١١٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ لِي عَلَى الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيٍّ دَيْنٌ ، فَاتَيْتُهُ اَتَقَاضَاهُ ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ وَقَدْ أَثَرَ الْحِنَّاءُ بِأَظَافِرِهِ ، وَجَارِيَةٌ لَهُ تَحُكَّ عَنْهُ أَثَرَ الْحِنَّاءِ يقَارُورَة. هي مصنف ابن اليشير مترجم (جلدا) که هي ۱۳۳۳ کي ۱۳۳۳ کي کان به الطهار ت

(۱۱۷۸) حضرت ابوخالد بیشیئ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی تفایق نے میرا قرضہ دینا تھا، میں نقاضے کے لیے ان کے پاس آیا تووہ حمام سے نکل رہے تھے۔ ان کے بالوں پرمہندی کے نشانات تھے اور ان کی ایک باندی مہندی کے نشان کو ایک شیشی سے صاف کر رہی تھی۔

( ١١٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ قُرَّةً، عَنْ عَطِيَّةً، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نِعْمَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ، يُذُهِبُ الدَّرَنَ، وَيُذَكِّرُ النَّارَ.

(٩ ١١٤) حضرت ابن عمر وزائر فرمات ميں كهمام بهترين كمره ب،يل كودوركرتا باورآگ كى يادولاتا بــ

### ( ١٣٢ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَخَلْته فَادْخُلُهُ بِمِنْزَرِ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جب حمام میں داخل ہوتو از ار پہن کر داخل ہو

( ١١٨. ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ ، مَرَرُثُ إِلَى الْحَمَّامِ فَرَ آنِى أَبُو صَادِقٍ ، فَقَالَ: مَعَك إِزَارٌ فَإِنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ ، مَنْ كَشَفَ عَوْرَتَهُ أَعْرَضَ عَنْهُ الْمَلَكُ.

(۱۱۸۰) حضرت حسن بن عبیدالله والنو فرماتے ہیں کہ میں جمام کی طرف جارہاتھا کہ مجھے ابوصادق نے دیکھ لیا اور فرمایا تمہارے

یاس از ارہے، کیونکہ حضرت علی جھٹے فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے ابناستر ظاہر کیااللہ تعالیٰ اس سے اعراض فرماتے ہیں۔

( ١١٨١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِنْزَر.

(۱۱۸۱) حفرت قماده فرماتے ہیں کہ حضرت عمر والٹونے نے میے کم لکھا کہ کوئی فخص بغیراز ارکے حمام میں داخل نہ ہو۔

( ١٨٨ ) حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ غَالِبِ الْقَطَّانِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى الْبَصْرَةِ ، أَمَّا بَعْدُ :فَانَهَ مَنْ قِبَلَكَ أَنْ يَدُخُلُوا الْحَمَّامَ إِلاَّ بِمِنْزَرِ.

(۱۱۸۲) حضرت عمر بن عبدالعزیز بیشیونے بھرہ کے گورز کے خط میں رہے تھم لکھا کہ اپنے علاقہ کے لوگوں کو باا ازار حمام میں وافل ہونے سے منع کرو۔

( ١١٨٣ ) حَلَّتُنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ دَاوُدَ الضَّبِّيِّ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :حَرَامٌ عَلَيْهِ دُخُولُ الْحَمَّامِ ، بِغَيْرِ إِزَارِ.

(۱۱۸۳) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں بلااز ارحمام میں داخل ہونا حرام ہے۔

( ١١٨٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنُ زِيَادِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ دَخَلَ الْحَمَّامَ وَعَلَيْهِ الْوَرْ إِلَى الرُّكُبَتَيْنِ ، وَفِيهِ أَنَاسٌ بِغَيْرِ أَزُر.

(۱۱۸۴) حضرت زیاد بن عبدالرحمٰن فزای فرماتے ہیں کہ میں نے ابوجعفر مزاتی کوجمام میں داخل ہوتے ویکھ ،ان کے گھٹنوں تک

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ه منف ابن الي شيبه متر جم (جلدا) كي المسلمات ال

ازارتها، جبکه اس حمام میں بغیرازار کے بھی لوگ موجود تھے۔

( ١٨٨٥ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنُ سَلَمَةَ وَأَشْعَتُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَدُخُلَ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ ، وَكَرِهَ أَنْ يَدْخُلَهُ بِإِزَارٍ ، وَغَيْرُه لَيْسَ بِإِزَارٍ ، يَقُولُ :يُرَى عَوْرَتُهُ.

(۱۱۸۵) حضرت محمد پریشیمیاس بات کومکروه خیال فر ماتے تھے کہ آ دی بغیرازار کے حمام میں داخل ہواوراس بات کوبھی مکروہ سمجھتے تھے

کہ آ دمی از ارپین کر داخل ہولیکن دوسر ہے لوگ بلا از ارہوں۔اس سے بیان کی شرم گاہ د کھے کر گناہ کا مرتکب ہوگا۔

( ١٨٨٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إلَى أَمَرَاءِ الأَجْنَادِ : أَنْ لاَ يَدُخُلَ رَجُلٌ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِنْزَرٍ ، وَلَا امْرَأَةٌ إِلَّا مِنْ سُقَمٍ.

(۱۱۸۲) حضرت عمر دینی نے نشکروں کے قائدین کو بیہ خطالکھا کہ کوئی مرد بغیرا زار کے حمام میں داخل نہ ہواور کوئی عورت بغیر بیاری کے حمام میں داخل نہ ہو۔

( ١١٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ :إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْحَمَّامَ؛ أَوِ الْفُرَاتَ فَلْيَتَزِرْ ، وَيَلْبَسُ ثِيَابًا.

(۱۱۸۷) حضرت عمر وین میمون پیشینهٔ فرماتے ہیں کہ جب تم میں ہے کوئی حمام یا فرات میں داخل ہوتو از ارپہنے اور جا تکھیا پہن لے۔ ... ( ١١٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَضْرِبُ صَاحِبَ الْحَمَّامِ ، وَمَنْ دَخَلُهُ بِغَيْرِ إِزَارٍ.

(۱۱۸۸) حفرت عمر بن عبدالعزیز پیشینهٔ صاحب حمام اوراس شخص کو مارتے تھے جوحمام میں بغیرازار کے داخل ہو۔

( ١٨٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَجْلِدُ فِي الْمِنْدِيلِ فِي الْحَمَّام، وَيُعَاقِبُ صَاحِبَ الْحَمَّامِ.

(۱۱۸۹) حضرت مویٰ بن عبیده واشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کودیکھا کہ وہ بغیر ازار کے حمام میں داخل ہونے والے کوکوڑ امار رہے تھے اور حمام کے مالک کوبھی سز ادے رہے تھے۔

( ١١٩. ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ شَذَّادٍ ، عَنْ أَبِي عُذُرَةَ ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الرَّجَالَ وَالنَّسَاءَ عَنِ الْحَمَّامَاتِ ، إِلَّا مَرِيضَةً ، أَوْ نُفَسَاءَ. (ابوداؤد ٥٠٠٥ـ ترمذي ٢٨٠٢)

(١١٩٠) حضرت عائشہ تفاح من فرماتی ہیں کہ نبی پاک مَرِ اُفْتَا اَجَ الله عارت اور عورتوں کوجهام میں داخل ہونے سے منع فرمایا ہے البت مریض اورنفاس والی عورت جمام میں داخل ہو یتی ہے۔

( ١١٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ ؛ قَالَ :مَنْ دَخَلَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ه معنف ابن الي شير مترجم (جلدا) كي ١٣٥٥ كي ١٣٥٥ كي ١٣٥٥ كي معنف ابن الي شير مترجم (جلدا)

(۱۱۹۱) حضرت طاوَس براثیمیژ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰد مَرَّا فِلْفِیکَغَ نے ارشاد فر مایا کہ جوُّحف حمام میں داخل ہو جائے وہ ستر ڈ ھانپ لے۔

( ١١٩٢ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ كَامِلٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : ذَخَلَ الْحَمَّامَ عَطَاءٌ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٌ ، فَاطَّلُواْ فِيهِ.

(۱۱۹۲) حفرت حبیب ویشی فرماتے ہیں کہ حفرت عطاء ،حفرت طاؤس اور حفرت مجاہد وی بیٹی حمام میں داخل ہوئے اور انہوں نے اس میں نورہ اپنے بدن پرنگایا۔

### ( ١٣٣ ) في الاطلاء بالنُّورَةِ

#### نورہ کو خسل کے وقت جسم پر لگانے کا بیان

( ١١٩٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ ، لَا يَظَّلُونَ.

(١١٩٣) حضرت حسن بني تنزي فرمات بين كه رسول الله مُؤلِفَقِيكَا في مصرت ابو بكرا ورحضرت عمر بني وينها فسم پرنوره نهيس لگاتے تھے۔

( ١٦٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتُ عَنْ سَاقَيْهَا ، فَإِذَا امْرَأَةٌ شَغْرَاءُ ، قَالَ : فَقَالِ سُلَيْمَانُ : مَا يُذُهِبُ هَذَا ؟ قَالُوا : النُّورَةُ ، قَالَ : فَجُعِلَتِ النُّورَةُ يَهُ مَنذ.

(۱۱۹۳) حضرت عبدالله بن شداد رفاظ فرماتے ہیں کہ بلقیس کی پندلی پر بہت سے بال تھے۔حضرت سلیمان علیقی آوٹا آنے یو جھا کہ یہ بال کیسے ختم ہوں گے؟ لوگوں نے بتایا کہ نورہ کے ذریعہ اس کے بعد سے نورہ بالوں کوصاف کرنے کے لیے اشتعال ہونے لگا۔

( ١١٩٥ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ :كَانَ الْحَسَنُ رَجُلاً أَزَبٌ ، وَكَانَ لاَ يَطَّلِى.

(۱۱۹۵)حضرت عمر بن حمز ہوائی فرمائے ہیں کہ حضرت حسن کے جسم پر بہت بال تھے وہ نور ہمیں کرتے تھے۔

( ١١٩٦ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةً ؛ أَنَّ سَالِمًا اطَّلَى مَرَّةً ، وَتَسَوْوَلَ أُخْرَى.

(۱۱۹۲) حضرت ابن عون مِلِینی فرماتے ہیں کہ حضرت سالم بھی نورہ لگاتے تھے اور بھی نہیں لگاتے تھے۔

( ١١٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْلٍ :اطَّلَى فِي الْعَشْر.

(۱۱۹۷) حضرت جابر بن زید نے نورہ استعال کیا ہے۔

( ١١٩٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَشَوِيكٌ ، عَنُ لَيْثٍ أَبِي الْمَشُوَفِيِّ ، عَنُ أَبِي مَعْشَوٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اطَّلَى وَلِيَ عَانَتَهُ. (ابن ماجه ٣٧٥٣)



(۱۱۹۸) حضرت ابراہیم پایٹیوی فرماتے ہیں کہ حضور مَلِّ فَضَیَّ فَہِ جب نورہ کو بالوں کو نتم کرنے کے لیے استعال فرماتے تو زیر ناف جھے پر بھی لگاتے ہتھے۔

( ١١٩٩ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسِ الْأَسَدِى ، عَنْ عَلِى بُنِ أَبِى عَائِشَةَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ رَجُلاً أَهُلَبَ ، فَكَانَ يَخْلِقُ عَنْهُ الشَّعَرَ ، وَذُكِرَتْ لَهُ النُّورَةَ فَقَالَ :النُّورَةُ مِنَ النَّعِيمِ.

(۱۱۹۹) حضرت علی بن ابی عائشہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈٹاٹٹو کے جسم پر بہت سے بال تھے۔ وہ اپنے جسم کے بالوں کومونڈ ا کرتے تھے۔ان کے سامنے کسی نے نورہ کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نورہ تو خوش پروری کا حصہ ہے۔

#### ( ١٣٤ ) مَنْ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَله

### جن حضرات کے نز دیکے غسل خانہ میں ببیثاب کرنا مکروہ ہے

( ١٢.٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : مَنْ بَالَ فِي مُغْتَسَلِهِ ، فَلَمْ يَتَطَهَّرُ.

(۱۲۰۰) حضرت عمران بن حسین روائن فرماتے ہیں کہ جس نے شسل خانے میں بیشاب کیاوہ یا کنہیں ہوا۔

( ١٢.١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :مَا طَهَّرَ اللَّهُ رَجُلاً يَبُولُ فِي مُغْتَسَلِهِ ، وَقَالَ عَطَاءٌ :إِذَا كَانَ يَسِيلُ فَلاَ بَأْسَ.

(۱۲۰۱) حضرت عائشہ ٹنکھٹیفا فرماتی ہیں کہ اللہ اس شخص کو پاک نہ کرے جوشسل خانے میں بیٹیا ب کرے۔حضرت عطاء میڈیوڈ فرماتے ہیں کہا گریانی بہدر ماہوتو کوئی حرج نہیں۔

( ١٢.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ وَمَيْسَرَةَ:أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمُغْتَسَلِ.

(۱۲۰۲) حضرت زاذان اورحضرت ميسر عسل خانے ميں پييثاب كرنے كومكروہ تمجھتے تھے۔

( ١٢.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَكُرَهُ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مُغْتَسَلِهِ.

(۱۲۰۳)حفزت حسن بيٹينة عنسل خانے میں بپیثاب کرنے کو کروہ مجھتے تھے۔

( ١٢.٤ ) حَدَّثْنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ :كَانَ الْحَسَنُ يَكُرَهُ أَنْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ . قَالَ :وقَالَ بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ :كَّانَ يَقُولُ :هُوَ يُهَيِّجُ الْوَسُوسَةَ.

(۱۲۰۴) حضرت حسن میشید عنسل خانے میں پیشاب کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے اور بکر بن عبداللہ فرماتے تھے کہ اس سے دسوسے پیدا

ہوتے ہیں۔

؛ ١٢.٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بُنِ أَبِي رَاشِدٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِرَيْطَةَ سُرِّيَّةِ أَنَسٍ :كَانَ أَنَسٌ يَبُولُ فِي مُسْتَحَمِّهِ؟

كناب الطهارت 

قَالَتْ : لا ، كُنْتُ أَضَعُ لَهُ تَوْرًا فَيَبُولُ فِيهِ.

(۱۲۰۵) حضرت عبدرب بن الی راشد ویشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ربطہ جن متاب یو جھا کہ کیا حضرت انس وزائن حمام میں بیٹاب کیا کرتے تھے؟ انہوں نے بتایانہیں بلکہ میں ان کے لیے تا نے کابرتن رکھی تھی ،اس میں پیٹاب کرتے تھے۔

> ١٣.٦) حَدَّثَنَا عُمَرٌ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْبُوْلَ فِي الْمُغْتَسَلِ. (۱۲۰۷)حضرت عبدالله زناتو عنسل خانے میں پیٹاب کرنے کو کروہ سمجھتے تھے۔

١٢.٧ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ يَبُولُ فِي مُغْتَسَلِهِ.

(۱۲۰۷) حفزت اللح پریشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم بریشید کوشسل خانے میں بیپٹا ب کرتے ویکھا ہے۔

١٣.٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَقَّلِ الْمُوزَنِي يَقُولُ : الْبُولُ فِي الْمُغْتَسَلِ يَأْخُذُ مِنْهُ الْوَسُواسَ.

۱۲۰۸) حضرت عبدالله بن مغفل والتي فرماتے ہيں كفسل خانے ميں پيثاب كرنے سے وسوسے آتے ہيں۔

١٣.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنَّمَا كُرِهَ الْبَوْلُ فِي الْمُغْتَسَلِ، مَخَافَةَ اللَّمَمِ. ر ۱۲۰۹)حضرت انس بن ما لک دناثوز فرماتے ہیں کیشسل خانے میں ببیثا ب کرنے کو پاگل بن کے ڈرے مکروہ قرار دیا گیا ہے۔

#### ( ١٣٥ ) في الرجل يَدْخُلُ الْخَلاَءَ وَعَلَيْهِ الْخَاتَمُ

#### کیا (مقدس نام نقش کردہ)ا گکوشی کو بیت الخلاء میں لے جایا جا سکتا ہے؟

١٢١. ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ الْخَاتَمَ ، وَيَدُخُلَ بِهِ الْخَلَاءَ ، وَيُجَامِعَ فِيهِ ، وَيَكُونَ فِيهِ اسْمُ اللهِ.

۱۲۱۰) حضرت عثمان بن اسود مِیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عطاء مِیشید اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ آ دی انگوشی بہن کر

یت الخلاء میں داخل ہویا ہوی ہے جماع کرے، حالانکداس پر لفظ انتہ ککھا ہوا ہو۔

١٢١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهُرَامَ ، عْن عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ نَاوَلِنِي خَاتَمَهُ.

١٢١) حضرت عكرمه جن في فرمات مين كه حضرت عبدالله بن عباس حل في جب بيت الخلاء ميس داخل ہونے لگتے تو اپني انگوشي مجھے

. زادیئے۔ ١٢٠٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدُخُلُ الْمَخْرَجَ وَفِي يَدِهِ

كَاتُمٌ فِيهِ اسمَ اللهِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلدا) کي هي ۱۳۸ کي ۱۳۸ کي کتاب الطهار ند

(۱۲۱۲) حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین بیشتها (اس مخص کے بارے میں جو بیت الخلاء میں اپنی انگوشی لے کر داخل ہوجس پر لفظ اللہ لکھاہے ) فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣١٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى رَوَّادٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ :إذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الْخَلَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ فِيهِ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى جَعَلَ الْخَاتَمَ شِمَّا يَلِى بَطْنَ كَفِّهِ ، ثُمَّ عَقَدَ عَلَيْهِ بِإصْبَعِهِ.

(۱۲۱۳) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ جب آ دمی کوئی ایس انگوشی لے کر بیت الخلاء میں داخل ہوجس پرلفظ اللہ ککھا ہے تو انگوشی کا رخ ہتھیلی کی طرف کر کے مٹھی بند کر لے۔

( ١٢١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُد إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ ، نَزَعَ خَاتَمَهُ فَأَعْطَاهُ امْرَأَتَهُ.

(۱۲۱۴) حضرت ابن عباس و الله فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد عَلایتِناً جب بیت الخلاء میں داخل ہونے لکتے تو اپنی انگوشی اتار کرا جی بیوی کودے دیا کرتے تھے۔

( ١٢١٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكْيُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلإِنْسَانَ أَنْ يَذْخُلَ الْكَنِيفَ ، وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ فِيهِ اسْمُ اللهِ.

(١٢١٥) حضرت مجابد يينيو فرماتے ہيں كه بيت الخلاء ميں اليي انگوشي لے جاتا مكروہ ہے جس پر لفظ الله لكھا مو۔

( ١٣٦ ) في الرجل يَدُوُّلُ الْخَلاَءَ وَمَعَهُ الدَّرَاهِمُ

منقش درا ہم کو بیت الخلاء میں ساتھ لے جانا کیساہے؟ •

( ١٣١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ أَبِى نَجِيحٍ ؛ عَنِ الرَّجُلِ يَدُخُلُ الْخَلَاءَ وَمَعَهُ الذَّرَاهِمُ الْبِيضُ ؟ فَقَالَ : كَانَ مُجَاهِدٌ يَكُوَهُهُ.

(۱۲۱۲) حضرت اً بن علیہ ویشین فرماتے ہیں کہ میں نے ابن الی تھی ویشین سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو بیت الخلاء میں سفید دراہم (چاندی) لے کرداخل ہوتو فرمایا کہ حضرت مجاہدا سے ناپند مجھتے تھے۔

( ١٢١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ الْخَلاَءَ وَمَعَهُ الدَّرَاهِمُ الْبِيضُ ، قَالَ :وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَكُوهُهُ ، وَلَا يَرَى بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِهَا بَأْسًا.

(۱۲۱۷) حفرت بشام بیشی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بیشی اس بات میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے کہ آ دمی بیت الخلاء میں سفید

🕻 اس زمانے میں دراہم پراللہ تعالیٰ کا نام یا کوئی آیت قرآ نی کھی ہوتی تھی ،اس لیے اہلِ علم نے انہیں بیت الخلاء میں ساتھ لے جانے کو کروہ قرار دیا تھا۔ هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) کي که ۲۳۹ کي ۱۳۳۹ کي کناب الطهارت

درا ہم لے کر داخل ہو۔ جبکہ قاسم بن محمر بیت الخلاء میں لے جانے کو مکروہ خیال کرتے تھے، جبکہ ان کے ذریعے خرید وفروخت میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

( ١٢١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَمَعَهُ اللَّدَاهِدُ، أَعْطَاهَا انْسَانًا يَمْسَكُهَا حَتَّ يَتَوَضَّلُ

اللَّرَاهِمُ، أَعْطَاهَا إِنْسَانًا يَمْسِكُهَا حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

(۱۲۱۸) حضرت محمد بن عبدالرحمٰن رویشینے نے جب بیت الخلاء میں جانا ہوتا اوران کے پاس سفید درا ہم ہوتے تو کسی کو پکڑا دیتے تھے جوان کے وضوکر نے تک انہیں تھا ہے رکھتا تھا۔

( ١٢١٩ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ وَمَعَهُ الدَّرَاهِمُ الْبِيضُ ؟ قَالَ : لَيْسَ لِلنَّاسِ بُلُا مِنْ حِفْظِ أَمُوالِهِمُ.

ر ا۲۱۹) حفرت مغیرہ دائٹ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ ایک آدی پیشاب کررہا ہے لیکن اس کے پاس سفید

دراجم بھی ہیں،اس کا کیاتھم ہے؟ فرمایالوگوں کے لیے مال کی تفاظت بھی تو ضروری ہے۔ ( ۱۲۲۰) حَدَّثَنَا جَرِیرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْوَاهِیمَ ، قَالَ:أَحَبُّ إِلَىّ أَنْ یَکُونَ بَیْنَ جِلْدِی ، أَوْ کَفْی ، وَبَیْنَهُمَا تَوْبُ.

(۱۲۲۰) حضرت ابراہیم وہ فی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پند ہے کہ رفع حاجت کے دوران دراہم کی تھیل میں یا میری جیب میں ہوں۔

# ( ١٣٧ ) الرجل يمسُّ الدَّرَاهِمَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

# بغير وضو کے منقش درا ہم کوچھونے کا حکم

( ١٣٢١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يمس الدُّرُهَمَ الْأَبْيَضَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوعٍ.

(۱۲۲۱) حفرت ابراہیم رہنے بغیر وضوسفید دراہم کو ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

( ١٢٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِمَسِّ الدِّرُهَمِ الْأَبْيَضِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءِ.

(۱۲۲۲) حفرت قاسم رایشید بغیر وضوسفید در ہم کو ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

(١٢٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الْهَيْشُمِ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ الذَّرَاهِمَ الْبِيضَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ.

(۱۲۲۳) مفرت ابوانهیشم ولیٹی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ولیٹی سے سفید دراہم کو باا وضوباتھ لگانے کے بارے میں سوال

هي مسنف ابن الباشير مترجم ( جلدا ) في مستخد ابن الباشير مترجم ( جلدا ) في مستخد المستخد المستحد المستخد المستخد المستخد المستخد المستخد المستحد المستحد المستح

کیاتوانہوں نے اسے تابسند فرمایا۔

( ١٢٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَمَسَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوعٍ.

(۱۲۲۴) حضرت حسن مِنتظ فرماتے ہیں کہ بلاوضوانہیں جھونے میں کو کی حرج نہیں۔

( ١٢٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رُبَيع ، قَالَ :كَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ.

(١٢٢٥) حضرت ابن سيرين ويشيئه بلا وضوسفيد درا أيم كوچھونا مكروہ مجھتے تتھے۔

# ( ١٣٨ ) الرَّجُلُ يَهُسَّ الدَّرَاهِمَ وَهُوَ جَنْبُ

#### حالت جنابت میں منقش درا ہم کوچھونا کیساہے؟

( ١٢٢٦ ) حَدَّثْنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِح ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَامِرِ وَسَالِمٍ قَالَا : لَا يَمَسُّ الرَّجُلُ الدَّرَاهمَ فِيهَا كِتَابُ اللهِ وَهُوَ جُنُبٌ، قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ وَالْقَاسِمُ : يَمَّشُهَا إِذَا كَانَتُ مَصُّرُورَةً فِي خِرْقَةٍ.

(۱۲۲۷) حضرت عامراور حضرت سالم بينية فرماتے ہيں كہ جن دراہم پركوئى آیت منقوش ہوانہیں حالت جنابت میں ہاتھ نہیں لگا - استار معنوت عامراور حضرت سالم بینیونیوں میں استار میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں لگا

کتے ۔حضرت عطاءاورحضرت قاسم مُنسِیافر ماتے ہیں کہا گر کپڑے کی تھیلی میں بندہوں تو جنبی انہیں ہاتھ لگا سکتا ہے۔

( ١٣٩ ) الرجل يذكر الله وهو عَلَى الْخَلاَءِ أَوْ هُوَ يُجَامِعُ

#### بيت الخلاء ميں يا دورانِ جماع الله تعالى كانام لينا كيساہے؟

( ١٢٢٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ قَالَ : يَكُوَهُ أَنْ يُذْكُرَ اللَّهَ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى خَلَاتِه، وَالرَّجُلُ يُوَاقِعُ امْرَأَتَهُ ، لَأَنَهُ ذُو الْجَلَال يُجَلُّ عَنْ ذَلِكٌ.

(۱۲۲۷) حضرت ابن عباس بناثیز اس بات کو تا پیند سمجھتے تھے کہ کوئی آ دمی بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے یا دورانِ جماع القد تعالیٰ کا نام لے۔اس لیے کہ بیعظمتِ الٰہی کے خلاف ہے۔

( ١٢٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَشْهَدُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى خَلَائِك.

(۱۲۲۸) حضرت عطاء پیشید فرماتے ہیں کہ فرشتے تمہاری خلاکی جگہنہیں آتے۔

( ١٢٢٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ :اثْنَتَانِ لَا يَذْكُرُ اللَّهَ الْعَبْدُ فِيهِمَا :إذَا أَتَى الرَّجُلُ أَهْلَهُ يَبْدَأُ فَيُسَمِّى اللَّهَ ، وَإِذَا كَانَ فِي الْخَلَاءِ.

(۱۲۲۹) حضرت ابووائل مِیشِیْ فرماتے ہیں کہ دوجگہیں ایس ہیں جہاں بندہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے۔ ایک جب بیوی ہے ہم بستری کرے تواللہ کے نام سے ابتداء کرے (پھراللہ کا نام نہ لے) دوسراجب بیت الخلاء میں ہو۔ مصنف ابن الى شير متر جم (جلدا) كو المسلم الم

( .١٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَرْبَعَةٌ لَا يَقُرَوُونَ الْقُرْآنَ :عِنْدَ الْخَلَاءِ ، وَعِنْدَ الْجِمَاعِ ، وَالْجُنْبُ ، وَالْحَاتِضُ ، إِلَّا الْجُنْب يَقُرَآن الآيَةَ وَنَحْوَهَا.

یعو ہی مدینہ رصوب . (۱۲۳۰)حضرت ابراہیم پیٹیو فرماتے ہیں کہ جارلوگ قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے: ﴿ جو بیت الخلاء میں ہو ﴿ جو جماع کررہا .

ر معند) سرت بروسا ہوئیے روٹ بین نہ چاروں روٹ کی طارت میں دیں ہے۔ ہو ( جنبی ( حائضہ بہنبی اور حائضہ ایک آیت یا اس ہے کم پڑھ سکتے ہیں۔

( ١٢٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِي مَرُوَانِ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ كَعُبِ ، قَالَ : قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَيْ رَبِّ أَقْرِيبٌ أَنْتَ فَأْنَاجِيك ، أَمْ بَعِيدٌ فَأْنَادِيك ؟ قَالَ : يَا مُوسَى ، أَنَّا جَلِيسُ مَنْ ذَكَرَنِى ، قَالَ : يَا مُوسَى ، أَنَّا جَلِيسُ مَنْ ذَكَرَنِى ، قَالَ : يَا رَبِّ فَإِنَّا نَكُونُ مِنَ الْحَالِ عَلَى حَالٍ نَعظَمُك ، أَوْ نُجِلُك أَنْ نَذْكُرَك عَلَيْهَا ؟ قَالَ : وَمَا

هِی ؟ قَالَ : الْجَنَابَةُ وَالْغَانِطُ ، قَالَ : یَا مُوسَی ، اُذْکُرنِی عَلَی کُلِّ حَالِ.

(۱۲۳۱) حضرت کعب خاتی فرماتے ہیں کہ حضرت موکی علیق آن کے عض کیا کہ اے رب و قریب ہے کہ میں تجھ سے سرگوثی کروں یا تو دور ہے کہ میں تجھے بکاروں؟ اللہ تعالی نے فرمایا اے موکی ! جومیرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں ۔ موکی علیق آن ہے اس کیا اے میرے رب! بعض اوقات ہم ایس حالت میں ہوتے ہیں جس میں تیرا ذکر تیری عظمت اور تیرے جلال کے منافی ہے؟

کیا اے میرے رب! بعض اوقات ہم ایس حالت میں ہوتے ہیں جس میں تیراذ کرتیری عظمت اور تیرے جلال کے منافی ہے؟ الله تعالی نے فر مایا وہ کون می حالت ہے؟ عرض کیا جنابت اور رفع حاجت کی حالت ۔الله تعالی نے فر مایا اے موی! ہر حال میں میراذ کر کرو۔

#### ( ١٤٠ ) الرجل يَعْطِس وَهُوَ عَلَى الْخَلاَءِ

#### بيت الخلاء ميں جيھنكنے والا الحمد لله كہے يا نہ كہے؟

( ١٢٣٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَعْطِسُ عَلَى الْخَلَاءِ ، قَالَ : يَحْمَدُ اللَّهَ.

(۱۲۳۲) حضرت شعمی ویشی فرماتے ہیں کہ بیت الخلاء میں جیسکنے والا الحمد للہ کہے۔

( ١٢٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَحْمَدُ اللَّهَ ، فَإِنَّهُ يَصْعَدُ.

(١٢٣٣) حفرت ابرائيم ويشي فرمات بن كربيت الخلاء مين جينك والاالحمدللد كركول كريكمات الله تعالى تك يَنْ بِي بير-( ١٢٣٤) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَحْمَدُ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ.

(۱۲۳۴) حضرت حسن ویشینهٔ فرماتے ہیں کہ بیت الخذاء میں چیسکنے والا دل میں الحمد ملتہ کہے۔

( ١٢٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَعْطِسُ فِي الْخَلَاءِ ؟ قَالَ : لَا أَعْلَمُ بَأْسًا بِذِكْرِ اللهِ. هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) کچھ کي ۱۳۲۲ کچھ کي ۱۳۲۲ کي کتاب الطبهار ن

(۱۲۳۵) حضرت محمد مِلِیُٹیلا ہے بیت الخلاء میں چھینکنے والے خض کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ الممدللہ کہے یا نہ کہے؟ فر مایا میں اللہ کے ذکر میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔

( ١٢٣٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ؛ فِى الرَّجُلِ يَعْطِسُ فِى الْحَلَاءِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو مَيْسَرَةَ :مَا أُحِبُّ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلَّا فِى مَكَان كُيِّبٍ . قَالَ :قَالَ مَنْصُورٌ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ : يَحْمَدُ اللَّهَ.

(۱۲۳۷) حضرت ابواسحاق پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابومیسرہ پیشین نے بیت الخلاء میں جھینکنے والے محض کے بارے میں فرمایا کہ میں توسمحصتا ہوں کہ اللہ کا ذکر صرف یا کیزہ جگہ کرنا جا ہے۔ حضرت ابرا ہیم پیشین فرماتے ہیں کہ وہ الحمد لللہ کے گا۔

( ١٢٣٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ أَحبَرِنَا قَزَعَةُ بُنُ سُوَيْد ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَعْطِسُ وَهُوَ عَلَى الْحَلَاءِ ؟ قَالَ :يَحْمَدُ اللّه.

(١٢٣٧) حفرت ابن الي مليك ويشيؤ نے بيت الخلاء ميں چھيكنے والے خص كے بارے ميں فرمايا كرو والحمد لله كني كار

# ( ١٤١ ) في بول الْبَعِير وَالشَّاقِ يُصِيبُ التَّوْبَ

بكرى يااونٹ كاپيشاب كپڑے پرلگ جائے تو كيا كيا جائے؟

( ١٢٣٨ ) حَلَّتَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَنَافِعٍ ، قَالَ :كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِبَوْلِ الْبَعِيرِ ، قَالَ :وَأَصَايَنِى ؟ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا.

(۱۲۳۸) حفرت نافع اور حفرت جعفر میدیا کے والداونٹ کے بیشاب کے کپڑے پرلگ جانے میں کوئی حرج نہ جھتے تھے۔

( ١٢٢٩) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَهُ سُنِلَ عَنْ بَوْلِ الْبَعِيرِ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ ؟ فَقَالَ : وَمَا عَلَيْك لَوْ أَصَابَك ؟ وَقَالَ حَمَّادٌ : إِنِّي لَأَغْتَسِلُ الْبُولَ كُلَّهُ.

(۱۲۳۹) حضرت عطاء ویشید ہے کسی نے بوجھا کہ اگر اونٹ کا بیشاب کپڑے پرلگ جائے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا اگر وہ تنہیں بھی لگ جائے تو کوئی حرج نہیں۔حضرت مجاہد ویشید فرماتے تھے کہ میں تو سارا بیشاب دھوؤں گا۔

( ١٣٤٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :سَأَلَ الْحَكَمُ بْنُ صَفُوَانَ إِبْرَاهِيمَ عَن بَوْلِ الْبَعِيرِ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِّ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، أَلَيْسَ يُشْرَبُ وَيُتَذَاوَى بِهِ.

(۱۲۳۰) حضرت تھم چیٹیئئے نے حضرت ابراہیم چیٹیئے ہے اونٹ کے پیٹناب کے بارے میں پوچھا تو فر مایا اس میں کوئی حرج نہیں اور فر مایا کہ کیااس کو بیانہیں جا تا اور کیاا ہے علاج کے لیےاستعمال نہیں کیا جاتا!

( ١٢٤١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا اجْتُرَّ فَلا بأس بِبَوْلِهِ.

(۱۲۳۱)حضرت ابراہیم بیٹینے فرماتے ہیں کہ جوجانور جگالی کرتا ہےاس کا بیٹناب یاک ہے۔

ه مسنف ابن الي شيه متر جم (جلدا) كي مسنف ابن الي شيه متر جم (جلدا)

( ١٢٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :رُخُّصَ فِى أَبْوَالِ ذَوَاتِ الْكُرُوشِ.

(۱۲۴۲)حضرت ابن میرین میشینهٔ فرماتے ہیں کہ ہم والے جانوروں کے پیشاب میں رخصت دی گئی ہے۔

( ١٢٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ بَوْلِ الشَّاةِ ؟ فَقَالَ : حَمَّادٌ : يُغْسَلُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : لَا لَهُ عَنْ بَوْلِ الشَّاةِ ؟ فَقَالَ : حَمَّادٌ : يُغْسَلُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : لَا لَهُ عَلَمُ نَا لَا عَنْ بَوْلِ الشَّاةِ ؟ فَقَالَ : حَمَّادٌ : يُغْسَلُ ، وَقَالَ الْحَكُمُ : لَا لَهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّ

حضرت حماد برلینی نے فرمایا کداسے دھویا جائے گا اور حضرت تھم پر پیلی نے فرمایا کداسے دھونے کی ضرورت نہیں۔ ( ۱۲۱٤) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِیسَ ، عَنُ هِ شَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : کَانَ یَرَی أَنْ تُغْسِل الْأَبُو الْ كُلُّهَا.

۱۱۶۲) محمد این دوریس امل محمد می مواند کان این در کان در کان این میداد. مراکز مراکز این مراکز می این مراکز می این مراکز می این مراکز این مراکز این مراکز این مراکز این مراکز این مراکز

(۱۲۴۷) حفرت حسن میشید فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے بیشا ب کودھویا جائے گا۔

( ١٢٤٥) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ الْبَوْلَ كُلَّهُ ، وَكَانَ يُرَخِّصُ فِى أَبُوَالِ ذَوَاتِ الْكُرُوشِ.

(۱۲۳۵) حفرت حسن ولینی فرماتے میں کرسارے پیٹا ب کودھویا جائے گاالبتہ سم والے جانوروں کے پیٹاب میں رخصت ہے۔ ( ۱۲٤٦) حَلَّدُنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوِ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَعَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ

ع ( ) عالما عاصله بن بِسُورٍ ، عالى السُولِية ، عن يعلى بن عرفيمٍ ، عن عربٍ ، وعبدٍ ، مو عس بنِ ، عسر بنِ أَنَّهُمَا قَالَا : اغْسِلُ مَا أَصَابَك مِنْ أَبُوالِ الْبَهَائِمِ.

(۱۲۳۲) حضرت نافع اورحضرت عبدالرحمٰن بن قاسم بيئيليا فرماتے ہيں كداگر جانوروں كا پييثاب تمہارے ساتھ لگ جائے تو اے دھولو۔

( ١٢٤٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَيْسَرَةً، مَوْلًى لِلْحَيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّغْبِيَّ عَنْ بَوْلِ التَّيْسِ؟ فَقَالَ: لَا تَغْسِلُهُ.

(۱۲۷۷) حضرت معنی ویشیز ہے بمری کے پیشا ب کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا اسے دھونے کی ضرورت نہیں۔

( ١٢٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :مَا أَكِلَ لَحُمُّهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ.

(۱۲۴۸) حضرت عطاء پیشید فر ماتے ہیں کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جا تا ہےان کا پیشا ب پاک ہے۔

( ١٢٤٩) حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ أَبِي حَفْصَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ يَقُولُ : قُلْتُ الإِبْنِ عُمَرَ : بَعَثْت جَمَلِي فَبَالَ ، فَأَصَابَنِي بَوْلُهُ ، قَالَ : اغْسِلُهُ ، قُلْتُ : إِنَّمَا كَانَ انْتُضِحَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي : يقلّله ، قَالَ : اغْسِلُهُ ، قُلْتُ : إِنَّمَا كَانَ انْتُضِحَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي : يقلّله ، قَالَ : اغْسِلُهُ ، قَالَ : اغْسِلُهُ ، قَالَ : إِنَّمَا كَانَ انْتُضِحَ كَذَا وَكُذَا يَعْنِي : يقلّله ،

(۱۲۳۹) حضرت ابوکجلز ولیٹیلۂ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رہائٹوئہ سے پوچھا کہ میرے اونٹ نے پیٹڑا ب کیا اوراس کا پیٹڑا ب میرے کپڑوں پرلگ گیا، میں کیا کروں؟ فرمایا اے دھولو، میں نے عرض کیاوہ بہت تھوڑا ہے؟ فرمایا اے دھولو۔

( ١٢٥٠ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ عِيسَى بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :بَوْلُ الْبَهِيمَةِ وَالإِنْسَان سَوَاءٌ.

ه مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ا ) في مستف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ا ) في مستف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ا

(۱۲۵۰) حضرت میمون بن مهران پیلید فرماتے ہیں کہانسان اور جانور کے پیشاب کا حکم ایک ہے۔

# ( ۱٤۲ ) فی بول الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ خچراور گدھے کے پیشاب کا تھم

( ١٢٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ الشَّعْبِيِّ فِي السُّوقِ ، فَبَالَ بَغُلُّ فَتَنَحَّيْت مِنْهُ ، فَقَالَ : مَا عَلَيْك لَوْ أَصَابَك.

(۱۲۵۱) حضرت ابن شمر مہ ویٹیو فرماتے ہیں کہ میں حضرت شعبی ویٹیو کے ساتھ ایک بازار میں تھا کہا یک خچرنے بیشا ب کردیا۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹا توانہوں نے فرمایا بیا گرتمہیں لگ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں۔

( ١٢٥٢ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِنَضْح أَبُوالِ الذَّوَابِّ.

(۱۲۵۲)حفرت حسن بیشید فرماتے ہیں کہ جانوروں کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٢٥٣ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَجَابِرٍ ، عَنْ عَاهِرٍ ، مِثْلُهُ.

(۱۲۵۳) حضرت ابراہیم، حضرت جابراور حضرت عامر مِیسیم سے بھی یونہی منقول ہے۔

( ١٢٥٤ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :إذَا انْتَضَحَ عَلَيْك بَوْلُ الدَّابَّةِ فَرَأَيْتُ أَثْرَهُ فَاغْسِلْهُ ، وَإِنْ لَمْ تَرَ أَثْرَهُ فَدَعْهُ.

(۱۲۵۳) حضرت تھکم ویٹین فرماتے ہیں کہا گرتمہارے کپڑوں پر جانور کے پیشا ب کے چھینٹے پڑ جائیں تو پھرا گرتم انہیں دیکھوتو دھولو اورا گرتمہیں اس کانشان دکھائی نہد ہےتو اسے چھوڑ دو۔

( ١٤٣ ) في بول الْخُفَّاشِ

حیگادڑ کے بیشاب کا حکم

( ١٢٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ فِي أَبُوالِ الْحَفَافِيشِ.

(۱۲۵۵) حفزت حسن وایشیا چیگا در کے بیشاب میں رخصت دیا کرتے تھے۔

( ١٤٤ ) القيح يتوضأ مِنه أمر لاً ؟

بیپ نکنے سے وضواتو شاہے یانہیں؟

( ١٢٥٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَا خَرَجَ مِنَ الْجُرْحِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ ، وَفِيهِ

معندابن الى شبه مرجم ( جلدا ) و معندابن الى شبه مرجم ( جلدا ) و معندابن العلم المعندابن العلم العلم

(۱۲۵۲) حضرت ابراہیم بیٹیل فرمایا کرتے تھے کہ جو چیز بھی زخم سے نکلے وہ خون کے درجہ میں ہے اس سے وضواؤٹ جاتا ہے۔

( ١٢٥٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ :الْقَيْحُ وَالدَّمُ سَوَاءٌ.

(۱۲۵۷) حضرت ز مری ویشیا فرماتے ہیں کہ پیپ اورخون کا ایک حکم ہے۔

( ١٢٥٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْقَيْحُ وَالصَّدِيد لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ.

(١٢٥٨) حفرت حسن ويطيع فرمات جي كه بيپ اور كي لهويس وضونيس بـ

( ١٢٥٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْقَيْحَ شَيْنًا ، قَالَ: إنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ اللَّهَ.

(١٢٥٩) حضرت الوكبلز والنيمة ربيب كو يحضيس سمجھتے تھے اور فرماتے تھے كداللہ تعالی نے صرف خون كاذ كر فرمايا ہے۔

( ١٢٦٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ . وَعَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ قَالُوا : مَا خَرَجَ مِنَ الْبُثْرَةِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ.

(۱۲۷۰) حضرت حکم اور حضرت حماد برئیستا فر ماتے تھے کہ جو چیز بھی پھوڑے سے نگلےوہ خون کے درجہ میں ہے۔

( ١٤٥ ) الذي يصلي وَفِي تُوبِهِ خُرْءُ الطَّيْرِ

یرندے کی ہیٹ کپڑوں پرلگ جائے توان میں نماز کا کیا حکم ہے؟

( ١٢٦١ ) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبُدِ اللهِ إِذْ وَقَعَ عَلَيْهِ خُرْءُ عُصْفُورٍ ، فَقَالَ لَهُ : هَكَذَا بِيَدِهِ ، نَفَضَهُ.

(۱۲۷۱) حضرت ابوعثمان ولیٹیو کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ ولیٹیو کے پاس ہیٹھے تھے کدان پر پڑٹیا کی ہیٹ گرگئی اورانہوں نے اسے مثاویا۔

( ١٢٦٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :رَأَيْتُهُ ، وَأَلْقِى عَلَيْهِ طَيْرٌ مِنْ طَيْرِ مَكَّةَ ، فَجَعَلَ يَمُسَحُهُ بيَدِهِ.

(۱۲۷۲) حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ حضرت عطا پر مکہ کے ایک پرندے نے بیٹ کردی تو انہوں نے اے اپنے ہاتھ ہے صاف کر را

( ١٢٦٢) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: سَقَطَتُ هَامَّةٌ عَلَى الْحَسَنِ فَذَرَقَتْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ : نَأْتِيك بِمَاءٍ تَغْسِلُهُ ؟ فَقَالَ : لَا ، وَجَعَلَ يَمْسَحُهُ عَنْهُ. مسنف ابن الي شيبه مترجم ( جلوا ) کپی کسید مستور جم ( جلوا ) کپی کسید مستور کی استان العظیمار س

(۱۲۷۳) حضرت اشعث ولینی کہتے ہیں کدایک الو نے حضرت حسن ولیٹیلا پر بیٹ کردی۔ ایک آدمی نے کہا کہ ہم آپ کے لیے پانی لے آتے ہیں آپ اے دھو لیجئے فر مایا اس کی ضرورت نہیں پھرا ہے ہاتھ سے صاف کردیا۔

( ١٢٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى الْأَشْهَبِ السَّعْدِى ، قَالَ :رَأَيْتُ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخْيرِ ، أَبَا الْعَلَاءِ ذَرَقَ عَلَيْهِ طَيْرٌ وَهُوَ يُصَلِّى، فَمَسَحَهُ ثُمَّ مَضَى فِي صَلَاتِهِ.

(۱۲۷۳) حضرت اشہب سعدی مِیشِین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت پزید بن عبداللہ ہی ٹی کودیکھا کہ دورانِ نماز ایک پرندے نے ان پر بیٹ کر دی تو انہوں نے اس کوصاف کر کے اپنی نماز کو جاری رکھا۔

( ١٢٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا سَلَحَ عَلَيْهِ طَيْرٌ فَمَسَحَهُ وَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۱۲۷۵) حضرت حظلہ ٹرڈیٹو فرماتے ہیں ایک پرندے نے حضرت سالم ٹرٹائٹر پر بیٹ کر دی ،انہوں نے اسے صاف کر دیا اور فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٢٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ خُرْءِ الطَّيْرِ ؟ فَقَالًا : لا بَأْسَ بِهِ.

(۱۲ ۱۲) حضرت شعبہ ویشین کہ میں کہ میں نے حضرت حماد اور حضرت تھم بُونینیا سے پرندے کی بیٹ کے بارے میں پوچھا تو دونوں نے فرمایا کہاس میں کوئی حرج نبیں۔

# ( ١٤٦ ) في خُرْءِ الدَّجَاجِ

# مرغی کی بیٹ کا حکم

( ١٢٦٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أَبْصَرَ فِي ثَوْبِهِ خُرْءَ دَجَاجِ ، فَقَالَ : إنَّمَا هُوَ طَيْرٌ.

(۱۲۷۷) حضرت حسن ہیٹیو سے پو تجھا گیا کہ ایک آ دمی نماز پڑھ رہا تھا جب نماز سے فارغ ہوا تو اس نے اپنے کپڑوں پر مرغی کی ہیٹ لگی ہوئی دیکھی ،اب وہ کیا کرے؟ فرمایا مرغی ایک پرندہ ہی تو ہے۔

( ١٢٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ غَيْلَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ ذَرْقَ الدَّجَاجِ.

(۱۲۲۸) حضرت حماد مِلِيْنِيْ مرغی کی بیٹ کومکروہ خیال فرماتے تھے۔

#### ( ١٤٧ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ نَمْ عَلَى طَهَارَةٍ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ باوضو ہوکرسونا حاہیے

( ١٢٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ عُرْوَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يَنَامَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ.

هي معنف ابن الي شيه مترجم (جلدا) كي المسلمات العلمار المسلمار المسلمار العلمار المسلمار المسلم المسلمار المسلمار المسلم المسلمار المسلمار المسلمار المسلمار المسلمار

(١٢٦٩) حفرت عروه والثاني اس بات كويسند فرماتے تھے كه آدمى جب بھى سوئے باوضو موكرسوئے۔

( .١٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يَنَامَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ.

( • ١٢٧) حضرت حسن ويشيداس بات كويسند فر ماتے تھے كمآ دمى جب بھى سوئے باوضو ہوكرسوئے۔

( ١٢٧١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :مَنْ بَاتَ طَاهِرًا عَلَى ذِكْرٍ ، كَانَ عَلَى فِرَاشِهِ مَسْجدًا لَهُ حَتَّى يَقُومَ.

(۱۲۷۱) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ جو تخص اللہ کا ذکر کرتے ہوئے باوضو ہوکر سوئے اس کابستر اٹھنے تک اس کے لیے مجد کے عکم

میں ہے۔

( ١٢٧٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَبِيتَ طَاهِرًا عَلَى ذِكْرٍ ، مُسْتَغْفِرًا لِذُنُوبِهِ ، فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ الْأَرُواحَ تُبْعَثُ عَلَى مَا قُبِضَتْ عَلَيْهِ. (بخارى ١٢٦٥ـ مسلم ٩٣)

(۱۲۷۲) حضرت مجاہد میشین فرماتے ہیں کہا گرتم ہے ہو سکے تواللہ کا ذکر کرتے ہوئے ،اپنے گنا ہوں پراستغفار کرتے ہوئے باوضو ہو سر سر کر ہر ہر میں سند میں سند کے ایس کہا گرتم ہے ہو سکے تواللہ کا ذکر کرتے ہوئے ،اپنے گنا ہوں پراستغفار کرتے ہوئے باوضو ہو

کرسوؤ، کیونکہ جمیں میہ بات پنچی ہے کہ دوحوں کوای حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں انہیں قبض کیا گیا۔ مرتب میں میں میں اور دیم فریر میں وقت میں میں فریر کا جس میں اور ان میں انہیں تاہم کیا گیا۔

( ١٢٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ ، قَالَ :إذَا آوَى الرَّجُلُ إلَى فِرَاشِهِ طَاهِرًا مَسَحَهُ الْمَلَكُ. (ترمذى ٣٥٢٢)

(۱۳۷۳) حفزت ابوصالح حنفی فر ماتے ہیں جب آ دمی باوضو ہو کرا پنے بستر کی طرف آتا ہے تو فر شنتے اس کے بستر کو ہاتھ بھی یہ مد

( ١٢٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ شَهْرٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، قَالَ :مَنْ بَاتَ ذَاكِرًا طَاهِرًا ، ثُمَّ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ ، لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ حَاجَةً لِلدُّنِيَا وَالآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ.

(۱۲۷۳) حضرت ابوامامہ خلطیٰ فرماتے ہیں کہ جو تحض باوضو ہو کرسوئے اور رات کو اس کی آنکھ کھلے تو دنیا و آخرت کی جو چیز وہ اللہ تا است سمج کل بنیات اللہ میں منت کو سمج

تعالیٰ ہے مانٹے گااللہ تعالیٰ اے عطافر مائیں گے۔

( ١٢٧٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :حُدِّثْت عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ تَيَمَّم.

(١٢٧٥) حضرت ابن عمباس را الثيثة جب رات كوبيدار موتة تو تيم فرمات تنهيد

( ١٢٧٦) حَدَّقَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ اخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ، قَالَ :!ذَا آوَى الرَّجُلُّ إِلَى فِرَاشِهِ عَلَى طُهْرٍ ، فَذَكَرَ اللَّهَ حَتَّى تَغْلِبَهُ عَيْنَاهُ ، وَكَانَ أَوَّلُ مَا يَقُولُ حِينَ يَسْتَيْقِظُ : سُبْحَانَك لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اغْفِرُ لِى ، أَنْسَلَخَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا تَنْسَلِخُ الْحَيَّةُ مِنْ جِلْدِهَا. سے مصنف ابن آبی شیبہ متر جم (جلدا) کے مصنف ابن آبی مصنف ابن آبی کے در اور سے اور بیدار ہوکر الاحکا) حصنرت عمر و بن عبسہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص باوضو ہو کہ بستر کے سواکوئی معبود نہیں ، تو میری مغفرت فرما' تو وہ گنا ہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جسے سانب اپنی کھال سے نکل جاتا ہے۔

# ( ١٤٨ ) الرَّجُلُ يَمَسُّ اللَّحْمُ النِّيء

### تازہ گوشت کو ہاتھ لگانے سے وضونہیں ٹوشا

( ١٢٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ :سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ اللَّحْمَ النِّيء ، فَيُصِيبُ يَدَهُ مِنْهُ شَيْءٌ ؟ قَالَ :لَا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَوَظَّأَ إِذَا مَسَّهُ.

(۱۲۷۷) حضرت علی دی تی سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آ دمی تازہ گوشت کو ہاتھ لگائے اور اس کے ہاتھ پر پچھ لگ بھی جائے تو اس کا کیا تھکم ہے؟ فرمایا اس پروضولا زمنہیں۔

( ١٢٧٨ ) حَلَّاثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ ، إِلَّا أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ.

(۱۲۷۸) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ اس پروضولا زمنہیں البتہ ہاتھ دھولے۔

( ١٢٧٩ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :يَتَوَضَّأُ مِنَ اللَّحْمِ النِّيء .

(١٢٤٩) حضرت سعيد بن مستب فرمات مين كمتازه كوشت كوباته رلگانے والاخض وضوكر عكار

( ١٢٨٠ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرْ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلِ مَسَّ لَحْمًا نَيْنًا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.

(• ۱۲۸) حضرت حسن ہے اس مخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو تا زہ گوشت کو ہاتھ لگائے تو فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں اور اس کا

وضو بھی نہیں ٹو ٹا۔

( ١٢٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ أَصَابَ يَدَهُ أَثَرٌ مِنْهُ فَلْيَغْسِلُ يَدَهُ ، وَالَّا فَلَا يَغْسِلُهَا.

(۱۲۸۱) حفرت عطا فر ماتے ہیں کہا گر ہاتھ براس کا نشان لگ جائے تو اسے دھو لےور نہ دھونے کی بھی ضرورت نہیں ۔

( ١٤٩ ) البول يصيب الثُّوبَ فَلاَ يُدُرَى أَينَ هُو

اگر پییثاب کپڑے پرلگ جائے اور بیمعلوم نہ ہو کہ کہال لگا ہے تو کیا کیا جائے؟ ( ۱۲۸۲ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحِ ، عَنْ غَالِبٍ ، عَنْ أَبِی جَعْفَدٍ . وَعَنْ لَیْٹٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِی الرَّجُلِ ه معنف ابن الي شيد متر جم (جلدا) كي المسلمات الم

يُصِيبُ ثَوْبَهُ الْبُوْلُ فَلَا يُدُرى أَيْنَ هُوَ ، قَالَا : يَغْسِلُ الثَّوْبَ كُلَّهُ.

(۱۲۸۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ آگر پیٹا ب کپڑے پرنگ جائے اور بیمعلوم نہ ہوکہ کہاں نگاہے تو پورا کپڑ ادھویا جائے گا۔

( ١٢٨٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : يَغْسِلُ النَّوْبَ كُلَّهُ.

(۱۲۸۳) حضرت ابن عمر ولائن فرماتے ہیں کہ بورا کپٹر ادھویا جائے گا۔

( ١٢٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنُ أَبِى بَكُرِ بُن حَفْص ، عَنُ عَائِشَةَ ابْنَةِ سَعُدٍ ، عَنُ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فِي الْبُوْلِ يُصِيبُ الثَّوْبَ ، قَالَتُ : تَّرُشُّهُ.

(۱۲۸۴) حضرت عائشہ ٹھا فیٹونفا اس کپڑے کے بارے میں جس پر پیشا بلگ جائے فرماتی ہیں کداس پر پانی چھڑک لیا جائے۔

( ١٢٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ سُتِلَ عَنِ التَّوْبِ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ ، فَلَا يُدُرى أَيْنَ مَكَانُهُ ؟ قَالَ :إِذَا اسْتَيْقَنَ غَسَلَهُ كُلَّهُ.

(۱۲۸۵) حفرت حسن سے اس کیڑے کے بارے میں سوال کیا گیا جس پر پیشاب لگ جائے کیکن اس کی جگہ معلوم نہ ہوتو فر مایا کہ سارا کیڑا دھویا جائے گا۔

( ١٢٨٦) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ بَوْلٌ فَخَفِي عَلَيْهِ ، قَالَ : يَنْضَحُهُ . قَالَ شُعْبَةُ : وَالْخَبْرَنِي عَبْدُ الْخَالِقِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، أَنَّهُ قَالَ : يَنْضَحُهُ . وَسَأَلْتِ ابْنَ شُبْرُمَةَ ، فَقَالَ : يَتَحَرَّى ذَلِكَ الْمَكَانَ وَيَغْسِلُهُ.

(۱۲۸۱) حفرت تھم ایسے کپڑے کے بارے میں جس پر پیٹاب لگ جائے لیکن اس کی جگہ کاعلم نہ ہوفرماتے ہیں کہ اس پر پانی حچٹرک لے۔حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اس پر پانی حچٹرک لے اور حضرت ابن شہر مەفرماتے ہیں کہ اس جگہ کوڈھونڈ کر دھوئے۔

# ( ١٥٠ ) الْمَرْأَةُ تَخْتَضِبُ وَهِيَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

# اگر کوئی عورت بغیر وضو کے مہندی لگائے تواس کا کیا تھم ہے؟

( ١٢٨٧) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِى الْمَرْأَةِ تَخْضِبُ يَدَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، ثُمَّ تَخْضُرُهَا الصَّلَاةُ ، قَالَ :تَنْزِعُ مَا عَلَى يَدَيْهَا إِذَا أَرَادَتُ أَنْ تُصَلِّى.

(۱۲۸۷) حضرت ابراہیم اس مورت کے ہارے میں جواپنے ہاتھوں پر بغیر وضو کے مہندی لگائے اور پھرنماز کا دفت ہوجائے فر ماتے میں کہ نماز پڑھنے کے لیےا۔ سے ہاتھوں سے مہندی اتارنی ہوگی۔

( ١٢٨٨ ) حَلَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنُ تَخْتَضِبَ الْمَرُأَةُ إِذَا اخْتَضَبَتُ وَهِى حَانِضٌ، فَإِنِ اخْتَضَبَتْ وَهِى غَيْرُ حَانِضٍ فَلَا بَأْسَ، غَيْرَ أَنَّهَا إِذَا نَامَتُ، أَوْ أَحْدَثَتْ أَطْلَقَتْهُ وَتَوَضَّأَتْ. مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المحادث المح

(۱۲۸۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب عورت نے مہندی لگانی ہوتو بہتریہ ہے کہ حالت حیض میں لگائے اگریا کی کی حالت میں مہندی لگائے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں سوتے وقت لگالے۔اگر اس کا وضوثوٹ جائے تو مہندی کوا تارکر وضو کر لے۔

( ١٢٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، رَضِيعٍ كَانَ لِعَائِشَةَ ، قَالَ : سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ امَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَأْصَلَى فِى الْخِضَابِ ؟ قَالَتْ :اُسْلَتِيهِ وَارْغِمِيهِ.

(۱۲۸۹) حفرت ابوسعید کہتے ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ ٹن مند خفاہے سوال کیا کہ کیا میں مہندی لگا کرنماز پڑھ سکتی ہوں؟ فرمایا اس کواچھی ظرح اتار کرنماز پڑھو۔

( ١٣٩٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْفَصْلِ ، عَنْ حَيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتِ : اُمْرُطِيهِ عِنْدَ الصَّلَاةِ مَرْطًا ، فَقَدْ كُنْتُ أَفْعَلُهُ ، وَكُنْتُ أَحْسَنَ الْجَوَارِى ، أَوْ أَخَوَاتِى ، حِضَابًا.

۔ (۱۲۹۰) حضرت عائشہ میں ہندی اتا ہیں کہ نماز کے لیے مہندی کواچھی طرح اتارا کرو۔ میں نماز کے وقت مہندی اتار دیا کرتی تھی، حالا نکہ میں تمام لڑکیوں میں سب ہے اچھی مہندی لگایا کرتی تھی۔

( ١٢٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :نِسَاؤُنَا يَخْتَضِبْنَ أَحْسَنَ خِضَابِ ، يَخْتَضِبْنَ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَيَنْزِعْنَ قَبْلَ الْفَجْرِ.

(۱۲۹۱) حضرت ابن عباس مٹائٹو فرماتے ہیں کہ ہماری عورتیں بہت اچھی مہندی لگایا کرتی تھیں ، وہ عشاء کے بعد مہندی لگاتیں اور فجر سے پہلےا تاردیا کرتی تھیں۔

( ١٢٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ يَخْتَضِبُنَ فِي أَيَّامٍ حَيْضِهِنَ.

(۱۲۹۲) حضرت علقمہ مِیشید عورتوں کو تھم دیا کرتے تھے کہ چیف کے دنوں میں مہندی لگایا کریں۔

( ١٢٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ ؛ أَنَهَا أَرْسَلَتُ إِلَى سَالِمٍ تَسْأَلُهُ عَنِ الْحِضَابِ وَتَحْضُرُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ :انْزِعِيهِ وَتَوَضَّنِي وَصَلِّي.

(۱۲۹۳)ایک مرتبدایک عورت نے حفزت سالم کی طرف کسی کو بھیج کرید مسئلہ پوچھا کہ اگرعورت نے مہندی لگائی ہواورنماز کا وقت ہوجائے تو وہ کیا کرے؟ فر مایا مہندی کوا تارکروضو کرے پھرنماز پڑھے۔

. ( ١٢٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَمَّنُ سَمِعَ عَاثِشَةَ ، قَالَتُ : لَأَنْ تُقُطَعَانِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْخِضَابِ.

(۱۲۹۴) حضرت عائشہ میں منظم فاقی ہیں کہ میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیئے جائیں یہ مجھے اس ہات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں مہندی کے اویر مسلح کروں۔

( ١٢٩٥) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ تَخْتَضِبَ الْمَوْأَةُ وَهِيَ حَائِضٌ.



(۱۲۹۵) حضرت عطاءاس بات کوبهتر سمجھتے تھے کہ عورت حالت حیض میں مہند ی لگائے۔

## ( ١٥١ ) في بول الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

## حیوٹے بچے کے بیشاب کاحکم اگروہ کپڑے پرلگ جائے

( ١٢٩٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أُمِّ قَيْسِ ابْنَةِ مِحْصَنِ ، قَالَتْ : دَحَلْت بِابْنِ لِى عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ ، فَبَالَ عَلَيْهِ ، فَذَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ.

(بخاری ۲۲۳ ابوداؤد ۳۷۷)

(۱۲۹۲) حضرت ام قیس بنت محصن ژه میشونها فرماتی میں که ایک مرتبه میں اپنے ایک بچے کو لے کرحضور مَثِوْفِیَوَمَثِم موئی۔وہ بچہابھی کھانانہیں کھاتا تھا۔اس نے رسول اللّه مِثَوْفِقَعَ اُمْ کے کپڑوں پر بپیثاب کردیا۔ آپ نے بانی مثلوا کر بپیثاب والی جگہہ حدید

( ١٢٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ الْمُخَارِقِ ، عَنْ لُبَابَةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ ، قَالَتُ : بَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حَجْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعْطِنِي تُوْبَك وَالْبُسُ ثَوْبًا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيهِ فِي حَجْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعْطِنِي ثَوْبَك وَالْبُسُ ثَوْبًا عَمْرَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا يُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكِرِ ، وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأَنْثَى. (ابوداؤد ٢٥٨هـ ابن خزيمة ٢٨٢)

(۱۲۹۷) حضرت لبابہ بنت الحارث فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حسین بن علی مٹانٹونے حضور مَلِّ اَنْتَحَامَ کَبُرُوں پر بیٹاب کردی تو میں نے عرض کیا''اپنے کپڑے مجھے دے دیجئے اور کوئی دوسرے کپڑے پہن لیجئے'' آپ نے فرمایا:''لڑکے کے بیٹاب پر پانی

کچٹرکا جاتا ہےا*ورلڑکی کے* پیٹنا بکودھو یا جاتا ہے۔ ( ۱۲۹۸ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَتِیَ بِصَبِیِّ ، فَبَالَ

١١٩٨) حدثنا وربيع ، عن هِسام ، عن أبِيهِ ، عن عربته ؛ أن النبِي صلى الله عليهِ وسلم أبي بِصبِي ، قبال عَلَيْهِ، فَأَتَبَعَهُ الْمَاءَ وَلَمْ يَغْسِلُهُ. (مسلم ١٠٢ـ ابن ماجه ٥٢٣)

(۱۲۹۸) حضرت عائشہ تفاط فاق اللہ میں کہ ایک مرتبہ ایک بچے نے حضور مَؤَفَظِیَا آپ پیشا بردیا۔ آپ نے اس پر پانی ڈالالیکن اے دعویانہیں۔

( ١٢٩٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ أَجِيهِ عِيسَى ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ جَدَّهِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ جَدَّهِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ جَدَّهِ أَبِى لَيْلَى ، فَنَّ جَدَّهِ أَبِى لَيْلَى ، فَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسًا ، فَجَاءَ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ بَحْبُو حَتَّى جَلَسَ عَلَى صَدْرِهِ ، فَبَالَ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَابْتَدَرُنَاهُ لِنَّأَخُذَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ابْنِي ابْنِي ، ثُمَّ ذَعَا بِمَاءٍ ، فَصَبَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ابْنِي ابْنِي ، ثُمَّ ذَعَا بِمَاءٍ ، فَصَبَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْجَاءِى ٩٣)

(۱۲۹۹) حضرت ابولیلی بولٹنے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی پاک مُؤنٹے کا باس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت حسین بن علی جاہئے۔

کے مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلدا) کی کھی ہے۔ اور کھنے کے سینہ متر جم (جلدا) کی کھیٹوں کے بل کھنٹوں کے بل چھنٹوں کے بل کھنٹوں کے بل چھنٹوں کے بازی میں ایک میں ایک بھریانی منگوا کراس کے اور ڈال دیا۔
لیے آ سے بوے تو حضور مَلِفَقَعَ نِنْ فرمایا: ''میرا بچہ میرا بچہ'' بھریانی منگوا کراس کے اور ڈال دیا۔

( .١٣.) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ : ذَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَسُلَّمَ عَلَى أَمِّ الْفَصُّلِ ، وَمَعَهَا حُسَيْنٌ فَنَاوَلَتْهُ إِيَّاهُ ، فَبَالَ عَلَى بَطْنِهِ ، أَوْ عَلَى صَدْرِهِ ، فَأَرَادَتُ أَنْ تَأْخُذ مِنْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُزْرِمِى ابْنِى ، لَا تُزْرِمِى ابْنِى ، فَإِنَّ بَوْلَ الْغُلَامِ يُرْشَحُ ، أَ يُنْضَحُ ، وَبَوْلَ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ.

(۱۳۰۰) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک میلین کے خصرت ام الفضل میں میر نفائے ہاں تشریف لائے۔ ام الفضل ۔
پاس حضرت حسین تھے، انہوں نے حضرت حسین حضور میلینے کے گودیے تو انہوں نے حضور میلینے کے کے سینہ مبارک پر بیٹا ب کردیا
حضرت ام الفضل بچے کو پکڑنے لگیس تو حضور میلینے کے آخر مایا کہ میرے بچے کو بیٹا ب سے نہ روکو، میرے بچے کو بیٹا ب سے
روکو، لڑکے کے بیٹا ب پر پانی جھڑکا جاتا ہے اور لڑکی کے بیٹا ب کودھویا جاتا ہے۔

(۱۳۰۱) حضرت علی رہ ہٹے و ماتے ہیں کہ لا کے کے بیشاب پر پائی چھڑ کا جاتا ہےاور لڑکی کے بیشا ب کودھویا جاتا ہے۔

( ١٣.٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كِلاَهُمَا يُنْضَحَانِ مَا لَمْ يَأْكُلا الطَّعَامَ.

(۱۳۰۲) حضرت حسن پیٹیلیڈ فرماتے ہیں کہ لڑ کا اور لڑ کی جب تک کھانا نہ کھا ئیں اس وقت تک ان کے پیٹاب پر پانی حیمز جائے گا۔

( ١٣.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْفَصْٰلِ بُنِ دَلْهَمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ :يُغُسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَـ وَيُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ.

(۱۳۰۳) حضرت امسلمہ تفاعدُ عن ماتی میں کہاڑ کی کے پیشاب کودھویا جائے گا اورلڑ کے کے پیشاب پریانی حجمر کا جائے گا۔

( ١٣.٤ ) حَلَّثُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُجْرَى عَلَى بَوْلِ الصَّبِيِّ الْمَاءُ.

(۱۳۰۴)حفرت ابراجیم فرماتے ہیں کہ بچے کے پیٹاب پریانی بہایا جائے گا۔

( ١٣.٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَغْنٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ طَعِمَ غُسِلَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ طَعِمَ صُـ عَلَنْهِ الْمَاءُ.

(۱۳۰۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آگر بچہ کھانا کھا تا ہوتو اس کا پیشاب دھویا جائے گااور آگر نہ کھا تا ہوتو اس کے پیشا ب پر حچٹر کا جائے گا۔ المي مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلوا) ﴿ فَهِ مَنْ الْحَالُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّلْمِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

١٣.٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ وَاقِدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ لَهُ رَجُلٌ :يَحْمِلُ أَحَدُنَا الطَّبِيَّ فَيُصِيبُهُ مِنْ أَذَاهُ ؟ قَالَ :

إِنْ كَانَ طَعِمَ غُسِلَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ طَعِمَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ.

۱۳۰۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر بچہ کھانا کھا تا ہوتو اس کا پییٹا ب دھویا جائے گا اور اگر نہ کھا تا ہوتو اس کے پیٹا ب پر پانی جرکا جائے گا۔

١٣.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :يُصَبُّ الْمَاءُ عَلَى بَوْلِ الصَّبِيِّ.

۱۳۰۷) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ بچے کے پیٹاب پریانی بہایا جائے گا۔

١٣.٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكِّيْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :الصَّبِيُّ مَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ ، تَغْسِلُ ثَوْبَك مِنْ بَوْلِهِ وَسَلْحِهِ أَيْضًا ؟ قَالَ : ٱرْشُشْ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، أَوِ اصْبُبْ عَلَيْهِ . قُلْتُ : فَالصَّبِيُّ يُلْعَقُ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ

الطُّعَامَ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ ، وَذَلِكَ طَعَامٌ ؟ قَالَ :ٱرْشُشْ عَلَيْهِ ، أَوِ اصْبُبُ عَلَيْهِ. ۱۳۰۸) حفزت ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے عرض کیا کہ اگر بچہ کھانا نہ کھاتا ہوتو کیا اس کے بیشاب یا یا خانے

ہے آپ اپنے کیڑے دھوئیں مے؟ فرمایا اس پر پانی چھڑک لویا بہالو۔ میں نے عرض کیا کہ بچے کو کھانا شروع کرنے سے پہلے تھی یا . نہد چٹایا جا تا ہے کیا یہ کھانا ہے؟ فرمایا اس صورت میں دھولو یا یا نی حیفرک لو۔

١٣.٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكْيُر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ يُرَشُ بَوْلُ مَنْ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ ، وَمَضَتِ السُّنَّةُ بِغَسْلِ بَوُلِ مَنْ أَكَّلَ الطَّعَامَ مِنَ الصَّبْيَانِ.

۹-۱۳۰۹) حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ شریعت کا تھم یہی رہا ہے کہ کھانا نہ کھانے والے بچے کے پییٹاب پریانی چھڑ کا جائے ورکھانا کھانے والے بیچ کے بیشاب کودھویا جائے۔

## ( ١٥٢ ) في التوقى مِنَ الْبَوُّل

ببيثاب سے بچنے کا حکم

١٣١.) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :حَدَّثَنِى مَنْ رَأَى النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَالَ قَاعِدًا ، فَتَفَاجَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّ وَرِكَهُ سَيَنْفَكَّ. •١٣١) حضرت حسن فرماتے میں کہ ہم کوان صاحب نے بیان کیا (جنہوں نے رسول الله مَافِظَ اَ کَو بیش کر بیٹا ب کرتے و یکھا)

كەحضور مِيَّاتِفْتِكَةَ وونوں ٹانگوں كوا تنازيا دە ھولتے كەنبىي خطرە ہوتا كەنبىي جىم مبارك زخى نەموجائے۔

١٣١٠) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى أَبُو حَرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا بَالَ تَفَاجٌ عَتَى يُرْنَى لَهُ.

ااس ) حضرت حسن فرماتے میں کہ حضور مُولِفَقَعَ پیٹاب کے لیے ٹاگوں کو اتنازیادہ کھولتے کہ ہمیں خطرہ ہوتا کہ کہیں جسم مبارک

زخمی ندہوجائے۔

( ١٣١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَسَنَةَ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى يَدِهِ كَهَيْنَةِ الدَّرَقَةِ ، قَالَ : فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ فَبَالَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ : ٱنْظُرُوا إِلَيْهِ ، يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ ، فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : وَيُحَك مَا عَلِمُت مَا

الفروا إليةِ ، يبون عنها نبون الفراه ، فسوعته البي علي المنه علية وسنم ، فنهاهُمْ فَعُذَّبَ فِي قَبْرِهِ. أَصَابَ صَاحِبَ يَنِي إِسْرَائِيلَ ، كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِيضِ ، فَنَهَاهُمْ فَعُذَّبَ فِي قَبْرِهِ.

(ابو داؤد ۲۳ ـ ابن ماجه ۳۳۲)

ر ۱۳۱۲) حفرت عبدالرحمٰن بن حسنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مَرَّفَظَةَ قَبَّ اِبرَتشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں چمڑے کی ڈھال جیسی کوئی چیزتھی۔ آپ نے اس کی طرف چیشاب کیا۔ ایک آ دمی کہنے نگاان کود کچھو! بیتو عورتوں کی طرح چیشاب کرتے ہیں! آپ نے اس کی یہ بات نی تو فر مایا'' تیراناس ہو کیا تو نے بنی اسرائیل کے اس آ دمی کے بارے میں نہیں سنا کہ جب لوگ چیشاب لگنے کی جبہ سے کپڑے کا وہ حصہ تینجی سے کاٹ دیتے تھے تو اس نے انہیں اس سے منع کیا جس کے بدلے میں اللہ نے اسے عذاب قبر میں مثال کر دانتہا

( ١٣١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ ، فَقَالَ :إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِى كَبِيرٍ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتُو مِنْ بَوْلِهِ ، وَأَمَّا الْأَخَرُ فَكَانَ يَمْشِى بِالنَّمِبِمَةِ. (بخارى ٢٠٥٢ـ ابن ماجه ٣٣٧\_)

(۱۳۱۳) حضرت ابن عباس دہنٹو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤَفِّنَ فِیْروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ انہیں عذاب ہور ہاہے اور عذاب کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں ہور ہا۔ایک چیٹاب سے نہیں بچتا تھااور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا۔

( ١٣١٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ يُحَدِّثُ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى كَانَ يُشَدِّدُ فِى

الْبُوْلِ ، فَقَالَ : كَانَتْ بَنُو إِسُوَائِيلَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَهُمُ الْبُوْلُ يُنْبِعُهُ بِٱلْمِقُورَاضَيْن. (بخاری ۲۲۱۔ مسلم ۲۲۸) (۱۳۱۴) مفرت ابوموی مین شر بیشاب کے معاسلے میں بہت تخی کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل کے کسی آدمی کے کپڑوں

پر جب بیشاب لگ جاتا تھا تووہ اس <u>دھے کوئینی</u> سے کاٹ دیتا تھا۔

( ١٣١٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ. (احمد ٢/ ٣٨٨ـ دارقطني ١٢٨)

( ١٣١٥) حفرت ابو بريره روايت ب كرسول الله مَلِنظَيَّةً في ارشاد فرمايا كرقبر كاعذاب اكثر بيشاب كى وجد به وتاب . ( ١٣١٦) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، قَالَ : حدَّثَنَا قُدَامَةُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْعَامِرِيُّ ، قَالَ حَدَّثَنِي جَسْرةُ ، قَالَتْ حَدَّثَنِي عَانِشَةُ ،

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ابن الي شيه مرتم ( جلدا ) في منف ابن الي شيه مرتم ( جلدا ) في منف ابن الي شيه مرتم ( جلدا )

قَالَتْ : دَخَلَتُ عَلَىّٰ امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ ، فَقَالَتْ :إنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ مِنَ الْبُوْلِ قُلْتُ :كَذَبْت ، قَالَتْ :بَلَى ، إِنَّهُ لِيُقْرَضُ مِنْهُ الْجِلْدُ وَالنَّوْبُ ، قَالَتْ : فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الصَّلَاةِ ، وَقَدِ ارْتَفَعَتْ

أَصُواتَنَا ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ :صَدَقَتْ. (احمد ٢/ ٢١ ـ نساني ٩٩٢١)

عائشہ ٹھ مند عن فر ماتی ہیں کہاتنے میں حضور مُرِ اُفِظَائِمَ تشریف لے آئے اس دوران ہماری آ دازیں بلند ہو چکی تھیں۔حضور مُرَا اُفِظَامَ اِن کے استعمال کے ایک مایا یہ کیا ہے؟ میں نے آپ کوساری بات بتائی تو آپ نے فر مایا کہ بیٹورت ٹھیک کہتی ہے۔

( ١٣١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَسُودُ بُنُ شَيْبَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا بَحُرُ بُنُ مَرَّارٍ ، عَنْ جَدُّهِ أَبِي بَكُرَةَ ، قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ ، فَقَالَ :إنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيُعَذَّبُ فِي الْبُولِ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَفِي الْغِيبَةِ. (احمد ٣٩- ابن ماجه ٣٣٩)

(۱۳۱۷) حضرت ابو بکرہ وہائے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم مُؤلفٹ کے فروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ آئیں ا عذاب ہور ہا ہے اور عذاب کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہور ہا بلکہ ایک کو بیٹاب کی وجہ سے اور دوسرے کو غیبت کی وجہ سے۔

### ( ١٥٣ ) من رخص فِي الْبُوْلِ قَائِمًا

## جن حضرات کے نز دیک کھڑے ہوکر ببیثاب کرنے کی اجازت ہے

( ١٣١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ ، فَبَالَ عَلَيْهَا قَائِمًا. (بخارى ٢٢٣ـ مسلَّم ٢٢٨)

(۱۳۱۸) حفرت حذیفہ بڑا و فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نی پاک میز فیض قوم کے کوڑ اکر کٹ ڈالنے کی جگر تشریف لائے اور آپ نے

ا ۱۸ ۱۲) مصرت حدیقہ جی تو مراہے ہیں کہ ایک سرحبہ بی پا ک سر تھیج کوم سے کور اگر شک داھیے کی جد سریف لاسے اور ا کھڑ ہے ہو کر پیشا ب فرمایا۔

> ( ١٣١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بَالَ قَائِمًا. (١٣١٩) حضرت زيد فرمات بين كدمي في حضرت عمر من في وكفر بينياب كرت ويكها بيد

( ١٣٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ وَحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ فَانِمًا.

(۱۳۲۰) حضرت ابوظبیان فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بناؤنو کوکھڑے ہوکر پیشاب کرتے ویکھا ہے۔ میں دو وی دی میں موجود میں اس موجود ہوں کا میں ایک اور در در ایس موجود ہوں کا میں اس موجود ہوں کہ

( ۱۳۲۱ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُییَنَهَ ، عَنِ الزُّهُوِیِّ ، عَنْ قَبِیصَةَ ؛ أَنَّهُ رَأَی زَیْدَ بْنَ ثَابِتٍ یَبُولُ قَانِمًا. (۱۳۲۱) \* مزرت تبیصه نرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ثابت ٹائِنْ کوکھڑے ہوکر پیشاب کرتے دیکھا ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) که هنگ ۱۵۷ که ۱۵۷ که کتاب الطهار ب

( ١٣٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الرُّومِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَبُولُ قَائِمًا.

(۱۳۲۲) حضرت عبدالله روی فر ماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر جناٹی کو کھڑے ہوکر پیشاب کرتے دیکھا ہے۔

( ١٣٢٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثِنِي رَجُلٌ مِنْ يَنِي سَعْدٍ مِنْ أَخُوالِ الْمُحَرَّرِ بُنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَهَ بَالَ قَائِمًا.

(۱۳۲۳) بنوسعد کے ایک آدمی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ وفائق کو کھڑے ہوکر پیشاب کرتے دیکھا ہے۔

( ١٣٢٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى يَحْيَى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَبُولُ قَائِمًا ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، تَبُولُ قَائِمًا ؟ أَمَا تَخْسَى أَنْ يُصِيبَك ؟ فَقَالَ لِي : أَمَا تَبُولُ أَنْتَ الْمُسَيَّبِ يَبُولُ قَائِمًا ؟ فَلْتُ : لَا ، فَلْتُ : ذَاكَ أَدوى لَكَ.

(۱۳۲۴) حفرت عمر بن عبدالرحمٰن كہتے ہیں كہ میں نے حضرت سعید بن المسیب كو كھڑے ہو كر پیشاب كرتے دیكھا تو عرض كیا كہ كیا آپ كھڑے ہوكر پیشاب كرتے ہیں۔انہوں نے فر مایا كہ كیاتم ایسانہیں كرتے؟ میں بنے كہانہیں فر مایا بیتمہارے لیے تكلیف دہ ہوسكتا ہے۔

( ١٣٢٥ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ يَبُولُ قَائِمًا.

(١٣٢٥) حفرت ابن ابي خالد كهت بين كه مين في معمى كوكفر عبور بيثاب كرتے ديكھا بـ

( ١٣٢٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يَبُولُ قَائِمًا ، وَكَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.

(۱۳۲۷) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے محمد براتیجا کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے دیکھا ہے۔ وہ اس میں کوئی حرج نہیں مجھتے

( ١٣٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبِي يَبُولُ قَانِمًا.

(۱۳۲۷) حفزت ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو کھڑے ہوکر بیشاب کرتے دیکھاہے۔

( ١٣٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طُعْمَةَ الْجَعْفَرِيّ ، قَالَ : رَأَيْتُ يَزِيدَ بْنَ الْأَصَمّ يَبُولُ فَانِمًا.

(۱۳۲۸) حفزت طعمہ جعفری کہتے ہیں کہ میں نے یزید بن اصم کو کھڑے ہوکر پیٹا ب کرتے دیکھا ہے۔

( ١٣٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَوِيًا ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبِى عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :مَا بَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا إِلَّا مَرَّةً ، فِى كَثِيبِ أَعْجَبَهُ.

(١٣٢٩) حفرت مجامد فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِزْ فَقِيْعَ اللَّهِ عَصرف ایک مرتبدایک صحرائی ٹیلد میں کھڑے ہوکر پیٹاب کیا۔

( ١٣٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرِ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْبَحَكَمَ يَبُولُ قَائِمًا.

(۱۳۳۰) حفزت فطر کہتے ہیں کہ میں نے حفزت تھم کو کھڑے ہوکر پیٹاب کرتے ویکھاہے۔

هنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المسلم المس

( ١٣٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ بَالَ قَائِمًا.

(۱۳۳۱) حضرت ابن سيرين كهتي مين كه حضرت سعد بن عباده وينظون كهر يهوكر بيشاب فرمايا -

### ( ١٥٤ ) من كره البول قائِمًا

### جن حضرات کے نزدیک کھڑے ہوکر پیشاب کرنا مکروہ ہے

( ۱۳۳۲) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْمِقُدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هانِيءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُولَ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا ، فَلاَ تَصَدِّقَهُ ، أَنَا رَأَيْتُهُ يَبُولُ قَاعِدًا. (احمد ٢/ ٢١٣- ابن راهويه ١٥٤٠)

( ١٣٣٢) حفرت عائشة في في في ما قي بي كه جو تحص تم سے بيان كرے كه حضور فَرِ فَضَافَحَ فَهُ سَهُ مَا يَا تُواس كى تقد بن نه كرنا - كول كه بين خضور فير في في كربي بيشا بكرت و يكها ہے۔

( ١٣٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : مَا بُلْتِ قَاتُمًا مُنْذُ أَسْلَمْت.

(۱۳۳۳) حفرت عمر وہائی فرماتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے بھی کھڑے ہوکر پیٹا بنہیں کیا۔

( ١٣٣٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْبَوْلَ قَانِمًا ، وَالشُّوبَ قَائِمًا.

(۱۳۳۴) حضرت حسن كھڑ ہے ہوكر بيثاب كرنے اور ياني پينے كوكروہ خيال فرماتے تھے۔

( ١٣٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يَبُولَ قَائِمًا.

(۱۳۳۵) حفزت عبدالله فرماتے ہیں کہ کھڑے ہوکر پیشاب کرنا ہے دین ہے۔

( ١٣٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهْمَسٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ :مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ تَبُولَ قَائِمًا.

(۱۳۳۷) حفرت ابن بریده فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ہے دینی ہے۔

( ١٣٢٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يَبُولَ فَانِمًا.

(۱۳۳۷) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ کھڑے ہوکر پیشاب کرنا ہے دینے ہے۔

( ١٥٥ ) الصفرة في البُزَاق؛ فِيهَا وُصُوءٌ، أُمْ لَا؟

تھوک میں زردی آنے سے وضوٹو شاہے یانہیں؟

( ١٣٣٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ رُبَّمَا بَزَقَ فَيَقُولُ لِلرَّجُلِ :

هُ مَنْ ابْنَ ابْ شِيهِ مِرْجِم ( جَلَا) ﴾ هُ هُ مَنْ النَّالِيَة ، فَإِنْ كَانَ فِي النَّالِفَةِ مُتَغَيِّرًا ، كَأَنَّهُ يَتُوضًا ، وَإِنْ لَمُ يَكُنُ فِي النَّالِفَةِ مُتَغَيِّرًا ، كَأَنَّهُ يَتُوضًا ، وَإِنْ لَمُ يَكُنُ فِي النَّالِفَةِ مُتَغَيِّرًا لَمْ يَرَ وُصُوءً.

(۱۳۳۸) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین بعض اوقات تھوک بھینکتے تو کسی آ دی ہے فرماتے کہ دیکھواس کا رنگ بدلا ہوا ہے؟اگر رنگ بدلا ہوا ہوتا تو دوسری مرتبہ تھو کتے ،اگر تیسری مرتبہ بھی رنگ بدلا ہوا ہوتا تو وضو کرتے اورا گرتیسری مرتبہ رنگ بدلا ہوا نہ ہوتا تو وضو نہ کرتے۔

( ١٣٣٩ ) حَلَّتُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَفَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ بَزَقَ فَرَأَى فِي بُزَاقِهِ دَمَّا ، أَنَّهُ لَمْ يَرَ ذَلِكَ شَيْنًا حَتَّى يَكُونَ دَمَّا عَبِيطًا.

(۱۳۳۹) حضرت حسن اس محف کے بارے میں جوتھو کے اور اس کی تھوک میں زردی ہوفر ماتے تھے کہ اس وقت تک اس کا وضو نہ ٹوٹے گا جب تک خالص تاز ہ خون نہ آئے۔

( ١٣٤٠) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الصُّفُرَةَ شَيْنًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ دَمَّا عَبِيطًا ، يَعْنِى : فِي الْبُزَاقِ.

(۱۳۴۰) حضرت حسن اس شخص کے بارے میں جوتھو کے اور اس کی تھوک میں زردی ہوفر ماتے تھے کہ اس وقت تک اس کا وضو نہ ٹوٹے گا جب تک خالص تاز ہ خون نہ آئے۔

(١٣٤١) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سِنَانِ الْبُرْجُمِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَبْزُقُ ، فَيَكُونُ فِي بُزَاقِهِ الدَّمُ ، قَالَ :إِذَا غَلَبَتِ الْحُمْرَّةُ الْبَيَاضَ تَوَضَّأَ ، وَإِذَا غَلَبَ الْبَيَاضُ الْحُمْرَةَ لَمْ يَتَوَضَّأُ.

(۱۳۳۱) حضرت ابراہیم (اس مخص کے بارے میں جوتھو کے اور اس کی تھوک میں خون آئے ) فرماتے ہیں کہ اگر اس پر سفیدی غالب ہوتو اس کا وضوٹوٹ گیااورا گر سرخی غالب ہوتو اس کا وضوئہیں ٹو ٹا۔

( ١٣٤٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى سَارَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَالِمًا بَزَقَ دَمَّا أَحُمَرَ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ ، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ.

(۱۳۳۲) حضرت محمد بن عبدالله فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سالم نے تھوکا تو سرخ خون تھا۔ آپ نے پانی منگوا کر کلی کی اور بغیر وضو کئے معجد میں داخل ہو گئے۔

( ١٣٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ أَبِى أَوْفَى بَزَقَ وَهُوَ يُصَلِّى ، ثُمَّ مَضَى فِي صَلَاتِهِ.

(۱۳۳۳) حضرت عطاء بن سائب فرماتے ہیں کہ حضرت ابن ابی او فی نے نماز کے دوران خون تھوکالیکن نماز پڑھتے رہے۔ سیرید دوروں موروں کا دیا ہے دیا ہے۔

( ١٣٤٤ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى وُضُوءٍ ، فَيَرَى الصُّفُرَةَ فِي الْبُزَافِ،

معنف ابن الى شيد مترجم (جلدا) كي المحالية على المحالية ال

فَقَالَ :لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ دُمْ سَائِل.

(۱۳۳۴) حضرت حماد (استحض کے بارے میں جے حالت وضو میں اپنی تھوک میں زردی دکھائی دے ) فرماتے ہیں کہ اس سے کچھنہیں ہوتاالبنتہ اگر بہنے والاخون ہوتو وضوٹو ٹ جائے گا۔

. ١٣٤٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، وَالْقَاسِمِ ؛ فِى الصُّفُرَةِ فِى الْبُزَاقِ قَالَا : ذَعُ مَا يَرِيبُك إِلَى مَا لَا يَرِيبُك.

(۱۳۴۵) حضرت سالم اور حضرت قاسم تھوک کی زردی کے بارے میں فریاتے ہیں کہ جو چیز تنہیں شک میں ڈالے اس کوچھوڑ دواور جو چیز تنہیں شک میں نیڈالے اسے پکڑلو۔

( ١٣٤٦) حَلَّثَنَا عَبْدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَخُرُجُ فِي رِيقِهِ الصَّفُرَةُ ، قَالَ: لاَ يَضُرُّهُ.

(۱۳۳۲)حضرت عام تھوک کی زردی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی نقصان نہیں۔

( ١٣٤٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَارِثَ الْعُكُلِنَّ يَقُولُ ، ؛ فِى الرَّجُلِ يَبْزُقُ وَفِى بُزَاقِهِ الدَّمُ ، قَالَ :إذَا خَلَبَ الدَّمُ الْبُزَاقَ فَفِيهِ الْوُضُوءُ.

(۱۳۴۷) حضرت حارث عمکلی (اس مخض کے بارے میں جوتھو کے اوراس کی تھوک میں خون کا نشان ہو) فرماتے ہیں کہا گرخون تھوک پر غالب ہوتو وضوٹوٹ گیا۔

( ١٣٤٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :إِذَا ظَهَرَ الدَّمُ عَلَى الْبُزَاقِ فَتَوَضَّه.

(۱۳۴۸) حضرت قنادہ فرماتے ہیں کہ اگرخون تھوک پر غالب ہوتو وضو کرو۔

( ١٥٦ ) الرجل يصيب فَخِذَهُ ، أَوْ شَيْنًا مِنْ جِلْدِهِ الْبُولُ

اگر کسی آ دمی کی ران یا کسی جگه بییثاب لگ جائے تووہ کیا کرے؟

( ١٣٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : يُغْسَلُ الْبُوْلُ مَوَّتَيْنِ.

(١٣٣٩) حضرت عمر والنفي فرمات بي كدييشاب كودومرتبددهويا جائ كار

( ١٣٥٠) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَبُولُ فَيَنْتَضِحُ عَلَى فَخِذَيْهِ وَسَاقَيْهِ ، قَالَ :يَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ.

(۱۳۵۰) حضرت ابراہیم (اس مخض کے بارے میں جس کا پیٹاب رانوں یا پنڈلیوں پرلگ جائے) فرماتے ہیں کہوہ پانی سے

المعنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المعنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المعنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا)

صاف کرلے۔

( ١٣٥١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :الرَّشُّ بالرَّشُّ ، وَالصَّبُّ بالصَّبِّ.

(١٣٥١) حضرت سعيد بن المسيب فرماتے ہيں كہ چيزك كے بدلے چيز كنا ہے بہاؤكے بدلے بہانا ہے۔

( ١٣٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَسْحَةٌ ، أَوْ مَسْحَتَيْنِ فِي الْبُوْلِ.

(۱۳۵۲)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ پیٹا ب کوایک یا دومر تیماف کیا جائے گا۔

### (١٥٧) المستحاضة كيف تُصِنعُ ؟

#### متخاضه کیا کرے؟

( ١٣٥٢) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : جَاءَتُ فَاطِمَةُ ابَنَهُ أَبِي حُبَيْشِ إِلَى الْبَيِّ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى امْرَأَةُ أُسْتَحَاصُ فَلَا أَطْهُرُ ، أَفَأَدَ عُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : لاَ ، إنَّمَا ذَلِكَ عِرُقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلَاةَ ، فَإِذَا أَدْبَرَتُ فَاغْسِلِى عَنْك اللَّمَ وَصَلِّى. (بخارى ٢٢٨- ابو داؤد ٢٨١)

(۱۳۵۳) حفرت عائشہ بڑی فدمنی فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت الی حبیش نبی سَرِّ اَنْفَظَامِ کَمَ عَلَیْ حاصر ہو کمیں اور عَرض کیا کہ میں ایک مسالک مستحاضہ عورت ہوں اور میں پاک نہیں ہوتی تو کیا میں نماز چھوڑ دوں۔ آپ سِرِّ اَنْفَظَامِ آنے فرمایا کہ بیا کیک رگ کا خون ہے بیے حیف نہیں جب نمہیں چیض آئے تو نماز جھوڑ دواور جب چیض چلا جائے تو خون دھوکر نماز بردھو۔

( ١٣٥٤) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : جَاءَتُ فَاطِمَةُ ابْنَةُ أَبِي حُبَيْشِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى امْرَأَةٌ أَسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ ، أَفَادَعُ الصَّلَاةُ ؟ قَالَ : لَا ، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ ، اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضَتك ، ثُمَّ

اغْتَسِلِي، وَتَوَضَّنِي لِكُلِّ صَلَاقٍ، ثُمَّ صَلِّى، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ. (ابوداؤد ٢٠٠٠ ابن ماجه ١٢٢)

(۱۳۵۴) حضرت عائشہ مین مثن فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش نبی مَثَرِ اَنْتَظَیَّا کَی خدمت میں حاضر ہو کمیں اور عرض کیا کہ میں ایک متحاضہ عورت ہوں اور میں پاک نبیس ہوتی تو کیا میں نماز چھوڑ دوں۔ آپ مِئِرِ اِنْتَظَیَّا اِنْہِ کے فرمایا کہ یہ ایک رگ کا خون ہے بیچین نبیس

حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ دو، پھر خسل کر واور ہرنماز کے لیے وضو کر و پھرنماز پڑھتی رہوخواہ خون چنائی پرنیکتار ہے۔

( ١٣٥٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَمْ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : إِنِّى أَسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ ، أَفَادَ ثُمُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : قَالَتْ : إِنِّى أَسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ ، أَفَادَ ثُمُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ :

وي معنف ابن الى شير مترجم (جلدا) كرف المعالم المعالم

لاً، وَلَكِنُ دَعِى قَدُرَ الْآيَامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كُنْت تَحِيضِينَ وَقَدُرَهُنَّ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَاسُنَفِوِي وَصَلِّى . إِلاَّ أَنَّ ابْنُ نُمُيْرٍ قَالَ : أُمُّ سَلَمَةَ اسْتَفُتَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتِ : امْرَأَةٌ تُهُرَاقُ اللَّمَ ؟ فَقَالَ : تَنْتَظِرُ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتِ : امْرَأَةٌ تُهُرَاقُ اللَّمَ ؟ فَقَالَ : تَنْتَظِرُ فَدُرَ الْآيَامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كَانَتُ تَحِيض ، أَوْ فَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهُرِ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثٍ أَبِي أَسَامَةَ.

(ابوداؤد ۲۷۸ ابن ماجه ۹۲۳)

(۱۳۵۵) حضرت امسلمہ تفایدین فرماتی میں کہ ایک عورت نے حضور مُؤلفظ کے جسے عرض کیا کہ میں ایک مستحاضہ عورت ہوں اور پاک نہیں ہوتی تو کیا میں نماز چھوڑ دوں ،حضور مُؤلفظ کے نے فرمایا نہیں بلکہ چیف کے دن اور راتوں میں نماز چھوڑ سے رکھو پھرغسل کرو،خون رو کئے کے لیے کیڑ ابا ندھواور نماز بڑھو۔اس حدیث میں ابن نمیر کی روایت مختلف ہے۔

( ١٢٥٦ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ ابْنَةَ جَنْحُسْ ٱسْتُحِيضَتُ ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ سُئِلَ لَهَا ؟ فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْظُرَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُّ ، فَإِنْ رَأَتْ شَيْئًا بَعْدَ ذَلِكَ تَوَضَّأَتُ

وَاحْتَشَتْ وَصَلَّتْ. (ابوداؤد ٢٠٩- البيهقي ٣٥١)

(۱۳۵۷) حفرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ حفرت ام حبیبہ بنت جحش متحاضہ ہو گئیں تو ان کے بارے میں حضور مُلِفَظَعُ ہِے سوال کیا گیا۔ آپ مُلِفظَعُ ہِے نے فرمایا کہ وہ اپنے حیض کے دنوں کا خیال رکھے جب وہ گزر جا کیں اور پچھ نظر آئے تو وضو کرے، کوئی کپڑا باندھے اور نماز پڑھ لے۔

( ١٣٥٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِى حُبَيْشِ ٱسْتُحِيضَتُ، فَسَالَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ سُئِلَ لَهَا ؟ فَأَمَرَهَا أَنْ تُذَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَفُرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ ، ثُمَّ تَسْتَثْفِرَ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّى. (دارقطنی ١٠)

(۱۳۵۷) حفرت سلیمان بن بیار فرماتے ہیں کہ حفرت فاطمہ بنت البی حبیش وٹاٹی متحاضہ ہو تکئیں۔ ان کے بارے میں حضور مِلَافِظَةَ اِسے اور کے بارے میں حضور مِلَافظَةَ اِسے بوجھا گیاتو آپ مِلَافظَةَ اِنے فرمایا کہ حیض کے دنوں میں نماز کوچھوڑے رکھیں پھر منسل کریں کوئی کیڑا با ندھیں اور نماز مراج کیں۔

( ١٣٥٨) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ إِذَا مَضَتْ أَيَّامُ أَقْرَائِهَا ، أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّى.

(۱۳۵۸) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِلْفِقِيَّةً نے متحاضہ کو تھم دیا ہے کہ جب اس کے حیض کے دن گز رجا کیں توعشل کرے اور ہرنماز کے لیے وضوکر کے نماز پڑھے۔

( ١٣٥٩) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيّ ؛ أَنَّ امْرَأَةَ مَسْرُوقٍ سَأَلَتُ عَاثِشَةَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ ؟ قَالَتُ : تَوَضَّا لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتَحْتَشِى وَتُصَلِّى. هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلدا) کي هن ۱۹۳ کي ۱۹۳ کي کتاب الطبه ارت

(۱۳۵۹)ایک عورت نے حضرت عائشہ ٹڑیٹڈ ٹٹا سے متحاضہ کے بارے میں سوال کیا تو فر مایا کہ وہ ہرنماز کے لیے وضوکرےاور کپڑا باندھ کرنمازیژھے۔

( ١٣٦٠) حَلَّاتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، وَدَاوُد ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : أَرْسَلْتُ امْرَأَتِي إِلَى امْرَأَةِ مَسْرُوقِ فَسَأَلَتُهَا عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، فَذَكَرَتُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ : تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَوَضَّا يُكُلِّ صَلَاةٍ.

(۱۳۷۰) حضرت فعمی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ہوی کوحضرت مسروق کی ہوی کے پاس بھیجا کدان سے متحاضہ کے ہارے میں پوچھے۔حضرت مسروق کی ہوی نے تایا کہ حضرت عائشہ ٹری مٹیٹانے فر مایا ہے کہ متحاضہ چیف کے دنوں میں نمازنہ پڑھے پھر شسل کرے اور ہرنماز کے لیے نیاوضوکرے۔

( ١٣٦١) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيُلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ ؟ فَقَالٌ : مَا أَحَدُ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنِّى ، إذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَدْبَوَتُ نَلْتَعْتَسِلُ، وَلْتُعْسِلُ عَنْهَا الدَّمَ ، وَلْتَوَضَّا لِكُلِّ صَلَاةٍ.

(۱۳۷۱) حفرت قعقاع بن حکیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب سے متحاضہ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہاس بارے میں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ جب اسے حیض آئے تو نماز چھوڑ دے اور جب خیض چلا جائے تو عسل کرے اور خون دھوئے اور ہرنماز کے لیے وضوکرے۔

( ١٣٦٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ وَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

(۱۳۹۲) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ ستحاض مسل کرے اور ہرنماز کے لیے وضوکرے۔

( ١٣٦٣ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ؛ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي تُسْتَحَاضُ، فَتُطَاوِلُهَا حَيْضَتُهَا ، تَغْتَسِلُ فَتَسْتَنْقِي ، ثُمَّ تَجْعَلُ كُرْسُفًا كَمَا يَجْعَلُ الرَّاعِفُ ، وَتَسْتَنْفِرُ بِثَوْبِ ، ثُمَّ تُصَلِّي.

(۱۳۷۳) حفزت سعید بن میتب مستحاضہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حیض کے دن گز ارنے کے بعد وہ منسل کرے جسم کوصاف کرے، پھراس طرح روئی رکھے جیسے مکسیروالا روئی رکھتا ہے پھراچھی طرح کپڑ ابا ندھے، پھرنماز پڑھے۔

( ١٣٦٤) حَلَّنْنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تُؤَخِّرُ الظَّهُرَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ، وَتَغْتَسِلُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبُ وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ ، وَتَغْتَسِلُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ ، ثُمَّ تَقُرنُ بَيْنَهُمَا.

(۱۳۷۴) حضرت ابن عباس بی وین فرماتے ہیں کہ متحاضہ طہر کومؤخر کرے گی اور عصر کی نماز جلدی پڑھے گی۔ایک مرتبع شسل کرے گی۔ پھر مغرب کومؤخر کرے گی اور عشاء کی نماز جلدی پڑھے گی۔اورا یک مرتبع نسل کرے گی۔ پھر فجر کے لیے نسل کرے گی۔

١٣٦) حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنَ مَنصُورٍ ، عَنَ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَجَلِسُ أَيَّامَ حَيَضِتِهَا الَّتِي كَانتَ تَجِيضَ فِيهَا ، فَإِذَا مَضَتُ تِلْكَ الْآيَّامُ اغْتَسَلَتُ ، ثُمَّ تُؤَخِّرُ مِنَ الظَّهْرِ وَتُعَجِّلُ مِنَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ تُصَلِّيهِمَا بِغُسُلٍ وَاجِدٍ ، كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي وَقُتٍ ، ثُمَّ لِتَغْسِلُ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَتُؤَخِّرُ مِنَ الْمَغْرِبِ وَتُعجِّلُ مِنَ الْعِشَاءِ ، ثُمَّ تُصَلِّى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي وَقْتٍ ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ.

(۱۳۷۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مسحاضہ حیض کے دنوں میں نماز نہیں پڑھے گ۔ جب حیض گز رجائے تو عنسل کر نے ظہر کی نماز کومؤ خرکر نے اور عصر کی نماز کو جلدی پڑھے بھر مغرب نماز کومؤ خرکر نے اور عشاء کے لیے عنسل کر نے اور مغرب کومؤ خرکر نے اور عشاء کوجلدی پڑھے پھر دونوں نمازوں کوایک وقت میں پڑھے پھر فجر کے لیے عنسل کرے اور مغرب کومؤ خرکرے اور عشاء کوجلدی پڑھے پھر دونوں نمازوں کوایک وقت میں پڑھے پھر فجر کے لیے عنسل کرے۔

( ١٣٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : تَغْتَسِلُ مِنَ الظُّهْرِ إلَى الظُّهُ

(۱۳۲۷) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ ظہر سے ظہرتک کے لیے شسل کرے گا۔

( ١٣٦٧ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُمَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، مِثْلَهُ.

(۱۳۷۷) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

. ( ١٣٦٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ عَبَّاسٍ قَالَا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ : تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

(۱۳۷۸) حضرت علی اور حضرت ابن عباس ٹئ ہوئن فرماتے ہیں کہ متحاضہ ہرنماز کے لیے نسل کرے گی۔

( ١٣٦٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : تَغْتَسِلُ لِلظَّهُرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا، وَلِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا ، وَلِلْفَجْرِ غُسُلًا.

(۱۳۷۹) حضرت جعفرکے دالد فرماتے ہیں کہ متحاضہ ظہراورعصر کے لیے ایک غسل کرے گی ،مغرب اورعشاء کے لیے ایک غسل کرے گی اور فجر کے لیے ایک غسل کرے گی۔

( ١٣٧٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ بِكِتَابٍ فَقَرَأَتْهُ ، فَإِذَا فِيهِ إِنِّى امْرَأَةٌ مُسْتَحَاضَةٌ ، وَإِنَّ عَلِيًّا قَالَ :تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَنَّاسٍ:مَا أَجِدُ لَهَا إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ.

(۱۳۷۰) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس دی ٹی کے پاس ایک عورت ایک خط لے کرآ کی میں نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ میں ایک متحاضہ عورت ہوں اور حضرت علی دی ٹی ڈوائی فرماتے ہیں کہ متحاضہ ہرنماز کے لیے عسل کرے گی۔ حضرت ابن ه مسنف ابن البي شيد متر جم (جلدا) كي المسلمة على المسلمة المسلمة المسلمة على المسلمة ا

عباس بنی مینون نے فرمایا کہ میری بھی اس بارے میں یہی رائے ہے۔

( ١٣٧١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ عَلِقٌ ؛ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ تُؤَخِّرُ مِنَ الظَّهْرِ وَتُعَجِّلُ مِنَ الْعَصْرِ ، وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ ، قَالَ : وَأَظُنَّهُ ، قَالَ : وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ . قَالَ : فَذَكَرُت ذَلِكَ لابْن الزَّبَيْر ، وَابْن عَبَّاس فَقَالَا :مَا نَجِدُ لَهَا إِلَّا مَا قَالَ عَلِيَّ.

(۱۳۷۱) حضرت علی جائی مستحاضہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ظہر کوتا خیر سے اور عصر کوجلدی ،اس طرح مغرب کوتا خیر سے اور عشاء کو جلدی پڑھے گی۔ اور فجر کے لیے عشل کرے گی۔ حضرت ابن زبیر اور حضرت ابن خیات کا ذکر حضرت ابن زبیر اور حضرت ابن عباس جی یہ بنات کا ذکر حضرت ابن زبیر اور حضرت ابن عباس جی یہ بنات کی اور جس کے اور بھی یہی رائے ہے۔

( ١٣٧٢ ) حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيسَى ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُنُمَانَ الْمَخْزُومِیِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا :تَنْتَظِرُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، فَإِذَا مَضَتُ أَيَّامُ أَقْرَائِهَا اغْتَسَلَتُ وَصَلَّتُ ، وَقَالَ الآخَرُ :تَغْتَسِلُ مِنَ الظُّهُرِ إِلَى الظُّهُرِ.

(۱۳۷۲) حفرت محمد بن عثمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم اور حضرت قاسم ہے مستحاضہ کے بارے میں سوال کیا۔ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ حیض کے دنوں میں نماز نہیں پڑھے گی۔ جب حیض کے دن گزرجا نمیں توعشل کرے اور نماز پڑھے۔ دوسرے نے کہا کہ ظہرے ظہر تک کے لیے عشل کرے۔

( ١٣٧٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَمْهِ عِمْرَانَ بُنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَقِهِ حَمْنَةَ ابْنَةِ جَحْشِ ؛ أَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ بُنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَمْهِ عِمْرَانَ بُنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَقِهِ حَمْنَةَ ابْنَةِ جَحْشٍ ؛ أَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ مَلْى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ ، إِنِّى أَثُحُ ثَجًا ، السُّعَةِ مَنْ ذَلِكَ ، إِنِّى أَثُحُ ثَجًا ، اللهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ ، أَوْ سَبْعَةً ، ثُمَّ اغْتَسِلِى غُسلاً ، وَصَلّى وَصُلّى وَصُلّى وَصُلّى الْمُعْرِينَ وَأَخْرِى الظَّهْرَ وَقَدِّمِى الْعَصْرَ ، وَاغْتَسِلِى لَهُمَا غُسلاً ، وَصَلّى وَصُلّى وَصُلّى الْمُغْرِبَ وَقَدِّمِى الْعِشَاءَ وَاغْتَسِلِى لَهُمَا غُسُلاً ، وَهَذَا أَحَبُّ الْأَمْرَيْنِ إِلَى الْمُعْرِبَ وَقَدِّمِى الْعِشَاءَ وَاغْتَسِلِى لَهُمَا غُسُلاً ، وَهَذَا أَحَبُّ الْأَمْرَيْنِ إِلَى .

(ابن ماجه ۱۲۲ ابو داؤ د ۲۹۱)

(۱۳۷۳) حفرت حمنہ بنت بحق تفی منتی فرماتی ہیں کہ وہ رسول اللہ مَرِّافِظَ اِنْ کے زمانہ ہیں مستحاضہ ہو گئیں اور رسول اللہ مَرِّافِظَ اِنْ کَی منتحاضہ ہو گئیں اور رسول اللہ مَرِّافِظَ اِنْ کَی حدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ مجھے انتہائی شدید استحاضہ لاحق ہوگیا ہے۔ آپ مِرِّافِظَ اِنْ نے فرمایا کہ روئی کو اچھی طرح کپڑے کے ساتھ باندھ لو۔ انہوں نے عرض کیا کہ وہ اس سے بہت زیادہ ہے اور بہدر ہاہے۔ حضور مَرِّافِظَ اِنْ نے فرمایا کہ کپڑے کی لگام ڈال لواور ہر مہینے اللہ کے علم کے مطابق چھ یاسات دن حیض کے گزارو پھر منسل کرواور تئیس یا چوہیں دن نماز پڑھواور روزے رکھو۔ ظہر کو

هي معنف ابن الي شير مترجم ( جلدا ) کي په ۱۳۵ کي ۱۲۵ کي کتاب الطهارت

مؤخر کرواورعصر کوجلدی پڑھواوران و دنوں کے لیے ایک عشل کرو۔ پھرمغرب کومؤخر کروادرعشاءکومقدم کرواوران دونوں کے لیے

ا کی عسل کرو۔ بیدونوں باتوں میں سے میرے نزدیک زیادہ پندیدہ ہے۔

( ١٣٧٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي الْيَفْظَانِ ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَذْهِ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَذَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ ، وَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَتَصُومُ وَتُصَلَّى.

(ابوداؤد ۲۰۱۱ ترمذی ۱۲۷)

(۱۳۷۳) نبی کریم میرانشکی نیج نے ارشاد فر مایا کہ متحاضہ حیض کے دنوں میں نماز چھوڑے رکھے گی ، پھر خسل کرے ، ہرنماز کے لیے وضو

کرے،روز ہ رکھے اور نماز پڑھے۔

( ١٣٧٥ ) حَلَّتْنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي الْيَفُظَانِ ، عَنْ عَدِى بَنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِنَّى ، مِثْلَهُ.

(۱۳۷۵) حضرت علی دیاشهٔ کی سند ہے بھی یونبی منقول ہے۔

( ١٣٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثِنِي إسْمَاعِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ :إنَّمَا هِيَ رَكُضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِنْ غَلَبَهَا الذَّمُ اسْتَثْفَرَتُ وَتَغْتَسِلُ بَعْدَ قُرْنِهَا وَتَوَضَّأُ ، كَمَا

(۱۳۷۱) حضرت ابوجعفرمتخاضہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بیشیطان کا ایک رخنہ ہے۔ جب خون غالب آ جائے تو کیڑ ارکھ لے اور حیض کے بعد عسل کرے اور وضو کرے۔

( ١٣٧٧ ) حَلَّانَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : اسْتُجيضَتِ الْمُرَأَةُ مِنْ آلِ أَنَسٍ ، فَأَمَرُ وَنِي فَسَأَلْتِ ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ فَقَالَ :أَمَّا مَا رَأَتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلَا تُصَلِّى ، وَإِذَا رَأَتِ الطُّهُرَ وَلَوْ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ فَلْتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي.

' بِرِ (۱۳۷۷) حضرت انس بن سیرین فرماتے میں کدآل انس کی ایک عورت متحاضہ ہوگئی لوگوں نے مجھے اس کی تحقیق کا حکم دیا۔ میں نے ابن عباس تک دین سے پوچھا تو فر مایا اگر وہ مسلسل خون دیکھے تو نماز نہ پڑھے اور اگر دن کے ایک حصہ میں بھی طہر دیکھے تو عسل کرےاورنماز پڑھے۔

( ١٣٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمَّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : رَأَيْت ابْنَةَ جَحْشٍ ، وَكَانَتُ مُسْتَحَاضَةً تَخُرُجُ مِنَ الْمِرْكِنِ وَاللَّمُ غَالِبُهُ ، ثُمَّ تُصَلَّى.

(۱۳۷۸) حضرت زینب بنت ام سلمه مُنکه پینافر ماتی میں کہ میں نے بنت جحش کودیکھا۔ وہ مستحاضة تھیں۔اورخون بہت زیادہ تھا پھر مجھی نماز پڑھتی تھیں۔

( ١٣٧٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :تَعْتَسِلُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهُو إلَى مِثْلِهَا مِنَ الْغَدِ.

وهي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلدا ) و المسلم المسل

(۱۳۷۹) حفزت حسن فرماتے ہیں کہ متحاضہ ایک دن کی ظہر ہے ایکے دن کی ظہرتک کے لیے مسل کرے گی۔

# ( ١٥٨ ) في الوضوء مِنَ الْمَطَاهِرِ الَّتِي تُوضَعُ لِلْمَسْجِدِ

مسجد میں بنائے گئے وضو کے تالاب سے وضوکرنے کا حکم

( .١٣٨) حَدَّنَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ صَنَعَ هَذِهِ الْمَطْهَرَةَ ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ مِنْهَا الْأَسُودُ وَالْأَبْيَضُ ، قَالَ : وَكَانَ يَنْسَكِبُ مِنْ وُضُوءً النَّاسِ فِي جَوْفِهَا ، فَسَأَلْت عَطَاءً ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۱۳۸۰) حضرت عطافر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بڑی پین نے مجد میں وضوکرنے کا ایک حوض بنایا۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اس سے ہرکوئی وضوکرے گا۔ اس برتن میں لوگوں کے وضوکا پانی بھی گرا کرتا تھا۔ حضرت ابن جربج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس میں کوئی حربے نہیں۔

( ١٣٨١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعُ ، قَالَ :حَلَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عازِبٍ بَالَ ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَطْهَرَةِ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا.

(۱۳۸۱) حضرت رجاء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت براء بن عازب جھاٹھ کودیکھا کہانہوں نے پیشاب کیااور پھرمسجد میں بنائے ہوئے وضو کے تالاب سے وضوفر مایا۔

( ١٣٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْمَطْهَرَةِ الَّتِي يُذْخِلُ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ فِيهَا ؟ فَقَالَ :الْمَاءُ لَا يُنْجُسُهُ شَيْءٌ.

(۱۳۸۲) حضرت عیسیٰ بن مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر سے متجد میں بنائے گئے وضو کے تالا بوں کے بارے میں سوال کیا جس میں لوگ اپنے ہاتھ ڈالتے تھے تو آپ نے فر مایا کہ یانی کوکوئی چیز نا یا کنہیں کرتی۔

( ١٣٨٣ ) حَلَثْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :كَانَ مُجَاهِدٌ يَتَوَضَّأُ مِنْ وُضُوءِ النَّاسِ.

(۱۳۸۳) حفرت مجامدلوگوں کے وضوکرنے کے تالاب سے وضوکیا کرتے تھے۔

( ١٣٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عِصْمَةَ بْنِ زَامِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ تَوَضَّأَ مِنَ الْمَطْهَرَةِ.

(۱۳۸۳) حفرت ابو ہر رہ وہ او کو نے کو گوں کے وضوکرنے کے تالا ب سے وضو کیا۔

( ١٣٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُزَاحِمٍ ، قَالَ : قُلُتُ لِلشَّغْبِيِّ : أَكُوزُ عَجُوزٍ مُخَمَّرٌ أَحَبُّ إلَيْك أَنْ أَتَوَضَّا مِنْهُ ، أَوِ الْمَطْهَرَةُ الَّتِي يُدْحِلُ فِيهَا الْجَزَّارُ يَدَهُ ؟ قَالَ :مِنَ الْمَطْهَرَةِ الَّتِي يُدْخِلُ الْجَزَّارُ فِيهَا يَدَهُ.

(۱۳۸۵) حفرت مزاحم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی ہے کہا بڑھیا کا وہ لوٹا جس پر کیڑا چڑھا ہوآپ کے خیال میں وضو کے

ان الی شیر مترجم (جلدا) کی اینام تھ داخل کرتا ہے؟ فرمایا وہ حوض جس میں قصائی بھی اپنام تھ داخل کرتا ہے۔ لیے بہتر ہے یا وہ وضو کا حوض جس میں قصائی بھی اپنام تھ داخل کرتا ہے؟ فرمایا وہ حوض جس میں قصائی بھی اپنام تھ داخل کرتا ہے۔

ي بهر جي ياده و حول من سعيد بن صالح ، عن سعيد بن عبد الله بن ضرار ، عن أبيد ، قال : إنّى لا تَوَضّاً مِنَ

الْمِيضَأَةِ الَّتِي فِي السُّوقِ إِذْ جَاءَ عَبْدُ اللهِ ، فَقَالَ : يَا هَذَا ، أَيْنَ هَوَاكَ الْيُومُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : بِالشَّامِ. (١٣٨٦) حفرت عبدالله بن ضرار قرمات بين كهيل بازارين بنه موت وضوك وض عدوض وموكرد ما تقا كه حفرت عبدالله كرر ر

(۱۳۸۷) حضرت عبداللہ بن صرار فرماتے ہیں کہ میں بازار میں ہے ہوئے وصولے حوص سے وصولر رہاتھا کہ حضرت عبداللہ کزرے اور فرمایا ''اے فلاں! آج کہاں جانے کاارادہ ہے؟ میں نے عرض کیا شام جانے کاارادہ ہے۔

( ١٣٨٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَوَضَّأُ فِى فَلِكَ الْحَوْضِ مُنْكَشِفًا ؟ فَقَالَ :لاَ بَأْسَ بِهِ ، قَدْ جَعَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ الْابْيَضُ وَالْاسُوَدُ.

(۱۳۸۷) حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے کہا کہ میں نے ایک آ دمی کواس کھلے دوض سے وضو کرتے دیکھا ہے۔ فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔حضرت ابن عباس ہی دوشن نے ایسا ایک حوض بتایا تھا حالا نکہ وہ جانتے تھے کہ اس سے ہر کوئی وضو سے

## ( ١٥٩ ) من رخص فِي الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

## جن حضرات نے سمندر کے پانی سے وضوکرنے کی اجازت دی ہے

(١٣٨٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنُ بَعْضِ يَنِى مُدُلِجٍ ؟ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَرْكَبُ الْأَرْمَاتَ فِى الْبَحْرِ لِلصَّيْدِ ، فَنَحْمِلٌ مَعَنَا الْمَاءَ لِلشَّفَةِ ، فَإِذَا حَصَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَإِنْ تَوَصَّأَ أَحَدُنَا بِمَائِهِ عَطِشَ ، وَإِنْ تَوَصَّأَ بِمَاءِ الْبُحْرِ وَجَدَ فِى نَفْسِهِ ؟ فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحَلَالُ مَيْنَتُهُ.

(۱۳۸۸) بنو مد لج کے ایک آ دی نے رسول الله مِرَافِظَةَ اے سوال کیا کہ یا رسول الله! ہم اپنی کشتیوں پرسوار ہو کرسمندر میں شکار اللہ کا ٹر کرتے ہیں۔ ہم پنے کے لیے اپنی اسے وضوکر کے لیے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی نماز کے لیے، اپنی اپنی سے وضوکر کے تو دل میں کھٹکا لگار ہتا ہے۔ حضور مَرَوْفَظَةَ نِے فر مایا کہ سمندر کا یا نی

یاک کرنے والا ہاوراس کا مردار حلال ہے۔ پاک کرنے والا ہاوراس کا مردار حلال ہے۔

ُ ١٣٨٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِى الطَّفَيْلِ ، قَالَ :سُنِلَ أَبُو بَكُرٍ الصِّدِّيقُ ، أَيْتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ ؟ فَقَالَ :هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ وَالْحَلَالُ مَيْنَتُهُ.

(۱۳۸۹) حضرت ابوطفیل کہتے ہیں کہ حضرت ابو بمرصدیق ٹھٹٹن سے سوال کیا گیا کہ کیا سمندر کے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا اس کایا نی یاک کرنے والا ہے اوراس کا مروار حلال ہے۔ ﴿ مَنْ ابْنَ ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدَنِيِّ ، قَالَ : حَدَّثِنِي أَحَدُ الصَّيَّادِينَ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الْمُؤْمِنِينَ الْبَالُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدَنِيِّ ، قَالَ : حَدَّثِنِي أَحَدُ الصَّيَّادِينَ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ أَمِيلُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَارَ ، يَتَعَاهَدُ طَعَامَ الرِّزُقِ ، قَالَ : قَلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؛ إِنَّا نَوْ كُبُ أَرْمَاثَنَا هَذِهِ فَنَحُمِلُ مَعَنَا الْمَاءَ لِلشَّفَةِ ، فَيَزْعُمُ أَنَاسٌ أَنَّ مَاءَ الْبُحْرِ لَا يُطَهِّرُ ، فَقَالَ : وَأَيُّ مَاءٍ أَطْهَرُ مِنْهُ.

(۱۳۹۰) ایک ماہی میر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر وہ اللہ مقام جار پرتشریف لائے تو میں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین! ہم اپنی مشتوں پرسوار ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ پینے کے لیے تھوڑ اسا پانی بھی لے لیتے ہیں ۔ لوگوں کا خیال ہے کہ سمندر کا پانی پاک نہیں کرتا۔ حضرت عمر وہ ٹیونے نے مایاس سے زیادہ پاک پانی کون ساہوسکتا ہے؟

( ١٣٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ سُنِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ ؟ فَقَالَ :وَأَيُّ مَاءٍ أَنْظُفُ مِنْهُ.

(۱۳۹۱) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر و انٹو کے سمندر کے پانی کے بارے میں سواک کیا گیا تو فرمایا کہ اس سے زیادہ پاک پانی کون ساہوسکتا ہے؟

( ١٣٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ ؟ فَقَالَ :بَحْرَانِ لَا يَضُرُّك مِنْ أَيِّهِمَا تَوَضَّأْت ؛ مَاءُ الْبَحْرِ وَمَاءُ الْفُرَاتِ.

(۱۳۹۲) حضرت عبداللہ بن عباس بن عضرت سے سندر کے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا کدوو پانی ایسے ہیں جن سے وضو کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ ① سمندر کا یانی ﴿ فرات کا یانی۔

( ١٣٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :صَيْدُ الْبُحْرِ حَلَالٌ ، وَمَاؤُهُ طَهُورٌ .

(۱۳۹۳) حضرت ابن عباس می و من فرمات میں کہ سندر کا شکار طلال اور اس کا پانی پاک کرنے والا ہے۔

( ١٣٩٤ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْوَضُوءِ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ.

(۱۳۹۳) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ سندر کے پانی سے وضوکرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، هُوَ طَهُورٌ .

(۱۳۹۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ سمندر کے یانی سے وضوکرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ یاک کرنے والا ہے۔

( ١٣٩٦) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غَيَّاثٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَاء الْبُحْرِ ، يُتَوَضَّأُ مِنْهُ ؟ فَقَالَ : أَلَيْسَ نَاْكُلُ حِيتَانَهُ ؟.

(١٣٩١) حضرت عكرمد يسوال كيا كيا كدكيا سمندرك يانى يوضوكيا جاسكتا بي اتوفر مايا كياجم اس كم محيليان نبيس كهاتي؟

( ١٣٩٧) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَاءُ الْبَحْرِ أَذْهَبُ لِلْوَسَخِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَكَانَ يَرَاهُ طَهُورًا.

(١٣٩٤) حضرت طاؤس فرماتے ہیں كەسمندركا پانى دوسرے پانى كے مقابلے بيس ميل كوزيادہ صاف كرنے والا بـ حضرت

معنف ابن الی شیر مترجم (جلدا) کی پی ۱۹۹ کی ۱۹۹ کی کناب الطهار ت

طاؤس اے یاک مجھتے تھے۔

( ١٣٩٨) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِئِّى ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَاءُ الْبَحْرِ يُجْزِىءُ ، وَالْعَذْبُ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْهُ.

(۱۳۹۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ممندر کا پانی بھی جائز ہے کیکن میٹھا پانی زیادہ بہتر ہے۔

( ١٣٩٩ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :مَاءُ الْبَحْرِ طَهُورٌ .

(۱۳۹۹) حضرت عطا وفر ماتے ہیں کہ سمندر کا یانی پاک کرنے والا ہے۔

( ١٤٠٠ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :إذَا ٱلْجِنْت إلَيْهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۴۰۰) حضرت سعید بن مستب فرماتے ہیں کہ مجبوری میں سمندر کا پانی استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٤-١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ سَغُدٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ ، عُن عَمْرِو بُنِ سَغْدٍ الْجَارِى ، قَالَ : جَاءَ عُمَرُ الْجَارَ فَدَعَا بِمَنَادِيلَ ، فَقَالَ :اغْتَسِلُوا مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ ، فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ.

(۱۳۰۱)حضرت عمرو بن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جانٹی مقام جاً رمیں آنشریف لائے اور رومال منگوائے اور فرمایا کہ سمندر کے پانی سے نسل کرویہ بابرکت ہے۔

( ١٤.٢) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ أَبِي بُرُدَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَحْرُ الطَّهُورُ مَاوُهُ ، الْحَلَالُ

بن ابنى بردة سيمع أبا هريرة يقول :قال رسول اللهِ صلى الله عليهِ وَسَلَمَ :البَّحر الطهور ماؤه ، الحلال مُيتتهُ. (ابوداؤد ۸۳ــ ترمذي ۲۹) مورده: ﴿ ﴿ اللهِ وَعَلَمْ مِنْ ﴿ مِنْ ﴿ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

(۱۳۰۲) حضرت ابو ہریرہ ٹڑٹٹو روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ مَلِّشَقِیَّ نے ارشا وفر مایا کہ سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔

# ( ١٦٠ ) من كَانَ يَكُرَهُ مَاءَ الْبَحْرِ وَيَقُول لاَ يُجْزِىءُ

جن حضرات كنز ديك سمندر كاياتى وضوك ليه كافى نہيں اوراس سے وضو كرنا مكروہ ہے ( ١٤.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :التَّبِيَّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْوُصُوءِ مِنْ مَاءِ الْبُحْدِ.

(۱۴۰۳) حضرت ابن عمر ٹنکھ میں فرماتے ہیں کہ تیم میرے زویک سمندر کے پانی سے وضوکرنے سے بہتر ہے۔

( ١٤.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : مَاءُ الْبُحْدِ نَا يُدْجُزِىءُ مِنْ وُصُوءٍ ، وَلَا جَنَابَةٍ ، إنَّ تَحْتَ الْبُحْدِ نَارًا ، ثُمَّ مَاءً ، ثُمَّ نَارًا. ( ١٤.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ هِشَامِ الدَّسُتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :مَاءَانِ لَا يُجْزِءَانِ مِنْ غُسُلِ الْجَنَابَةِ ؛ مَاءُ الْبُحْرِ وَمَاءُ الْحَمَّامِ.

(۱۳۰۵) حضرت ابو ہریرہ رہ اُلھ فرمائے ہیں کدوو پانی ایسے ہیں جن سے خسل جنابت نہیں ہوسکتا، ایک سمندر کا پانی اور دوسرا حمام کایانی۔

( ١٤.٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ؛ أَنَّهُ رَكِبَ الْبَحْرَ ، فَنَفِدَ مَاوُّهُ ، فَتَوَضَّأَ بِنَبِيلٍ ، وَكَرِهَ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِمَاءِ الْبُحْرِ.

(۱۴۰۲) حطرت رہنے بن انس کہتے ہیں کہ حضرت ابوالعالیہ سندر کے سفر پر تھے کہ ان کا پانی ختم ہوگیا۔ حضرت ابوالعالیہ نے نبیذ سے وضو کیااور سمندر کے پانی سے وضوکر نے کو کمروہ خیال فرمایا۔

## ( ١٦١ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وَ قَاعِدًا وُضُوءٌ

جن حضرات کے نز دیک حالت ہجود میں اور بیٹھ کرسونے سے وضونہیں ٹو ثما

( ١٤.٧ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيُّسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُوءٌ ، حَتَّى يَضْطَجِعَ ، فَإِذَا اضْطَجَعُ اسْتَرْخَتُ مَفَاصِلُهُ. (احمد ١/ ٢٥٦ ـ ابو يعلى ٢٣٨٤)

(۱۴۰۷) حضرت ابن عباس بن هومن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِفِظَةِ نے ارشاد فر مایا کہ حالت بجود میں سونے پر وضولا زم نہیں یہاں تک کہ پہلو کے بل لیٹ جائے ، جب پہلو کے بل لیٹے گاتو اس کے اعضاء ڈھیلے ہوجا کیں گے۔

( ۱٤.٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ قَتَادَةً ، عَنُ أَنَس ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُوهُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُوهُونَ فَيُصَلُّونَ ، وَلاَ يَتَوَضَّوُونَ. (ابوداؤد ٢٠٢- ترمذی ٤٨) يَخُوفِقُونَ بِرُوُوسِهِمْ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ ، وَلاَ يَتَوَضَّوُونَ. (ابوداؤد ٢٠٠٠- ترمذی ٤٨) (١٣٠٨) حفرت انس في في فرماتے ہيں كہ صحابہ كرام في كُنْتُمْ مروں كو جھكا كرسوجاتے اور عشاء كى نماز كا انتظار كرتے پيم كھڑے ہوكر نماز يڑھتے اور وضونيس كرتے ہتھے۔

. ( ١٤.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ بُنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ نَامَ وَهُوَ جَالِسٌ فَلاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ، فَإِن اضْطَجَعَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ.

معتبر میں مصطبع مسیر کر مار ہے۔ (۱۳۰۹) حضرت ابن عباس ٹنکھین فرماتے ہیں کہ جو شخص بیٹھ کرسوئے اس پر وضولا زمنہیں اور جو پہلو کے بل سوئے اس کا وضو ٹوٹ گیا۔

( ١٤١٠ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ فِى رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ ، ثُمَّ يُصَلِّى ، وَلاَ يَتُوَضَّأُ.

(۱۳۱۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں نبی کریم مِنْ النَّنْظَةُ عالت رکوع اور حالت سجود میں سو جاتے گھرتماز بڑھتے لیکن وضونہیں

( ١٤١١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ النَّبَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى نَفَخَ ، ثُمَّ

قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَحَّا ۚ ، وَقَالَ : النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَنَامُ عَيْنَاهُ ، وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ.

(۱۳۱۱) حصرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْ النظامِیَةِ مسجد میں ایباسوئے کہ خراثوں کی آواز آنے لگی۔ پھر آب اٹھے اور نماز پڑھی

ليكن وضوندكيا - پرفرمايا كدميري آنكهيس سوتي بين كين ميراول نهيس سوتا -

( ١٤١٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى مَنْ نَامَ قَاعِدًا وُضُوءًا. (۱۳۱۲) حضرت ابن عمر ٹھافین فر ماتے ہیں کہ جو تحف بیٹھ کر سوئے اس کا وضوئیس اُو شا۔

( ١٤١٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِي قَالَا : كَانَ أَبُو أَمَامَةَ يَنَامُ وَهُوَ جَالِسٌ حَتَّى يَمْتَلِءَ نَوْمًا ، ثُمَّ يَقُومَ فَيُصَلِّي وَلَا يَتُوَضَّأُ. (۱۳۱۳) حفزت شرحبیل بن مسلم اور حفزت محمد بن زیاد فرماتے ہیں حفزت ابوا مامہ بیٹھ کرخوب المجھی طرح سوجاتے تھے بھر کھڑے

ہوکرنماز پڑھتے لیکن وضوبیں کرتے تھے۔ ( ١٤١٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ

الْخَطَّابِ ، قَالَ : مَنْ وَضَع جَنْبُهُ فَلْيَتُوضًّا.

(۱۳۱۳) حفزت عمر جائث فرماتے ہیں کہ جو تحض ابنا پہلولگا لے وہ وضو کرے۔

( ١٤١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ . وَابْنِ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْهُ ؟ فَقَالَ :هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ.

(۱۳۱۵) حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ ہے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ خود کوزیادہ بہتر

١٤١٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ :مَنْ نَامَ سَاجِدًا ، أَوْ قَائِمًا ، أَوْ جَالِسًا فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ.

(١٦١٨:) عضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جو تحض حالت جود میں یا کھڑے ہو کریا بیٹھ کرسویا اس کا دضونہیں ٹو ٹا اور جو تحض پہلو کے بل سو

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

أكياس كاوضوثوث كيا-

( ١٤١٧ ) حَدَّثَنَا شُرَيْمٌ ، قَالَ أَخْبَرَنَا مُغِيرَةٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلُهُ.

(۱۳۱۷)حضرت ابراہیم ہے تھی یونہی منقول ہے۔

( ١٤١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالنَّوْمِ فِي الْقُعُودِ ، وَيَكْرَهُهُ فِي الدَّهْ طَاجَاء

(۱۳۱۸) حفرت عكرمد بيره كرسونے ميں كوئى حرج نہ بجھتے تھے، بلكه أو كے بل سونے ميں حرج بجھتے تھے۔

( ١٤١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، قَالَ : وَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَخْفِقُ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَصَلَّى.

(۱۳۱۹)حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین کودیکھا کہ وہ اپنا سرجھکا کرسوئے پھراٹھ کرنماز بڑھ لی۔

ر ۱۶۲۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَالَم

وَسَلَّمَ يَنَاهُ حَتَّى يَنْفُخَ ، ثُمَّ يَقُومَ فَيُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ. (ابن ماجه ٣٧٣ـ ابن راهويه ١٣٩٠)

ر ۱۳۲۰) حضرت عائشہ ٹنکامڈیوٹا فر ماتی ہیں کہ حضور مِلِفَظَيَّةً ہو جاتے یہاں تک کہ خرا ٹوں کی آ واز آنے لگی پھراٹھ کر بغیر وضو کے نمز

. دافر ما <u>له تق</u>م\_

( ١٤٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : ذَاكَرَتْهُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا فَقَالًا : لَيْسَ عَلَيْهِ الْوُصُوءُ حَتَّى يَضَعَ جَنْبَهُ.

(۱۳۲۱) حضرت محكم اور حضرت حماد فرماتے ہیں كه جب تك پہلوز مين پرند كلے وضونييں ثو تا۔

( ١٤٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا نَامَ الرَّجُلُ قَائِمًا ، أَوْ قَاعِدًا لَمْ يَجِبْ عَا ۖ الْوُضُوءُ ، فَإذَا وَضَع جَنْبَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُصُوءُ.

(۱۳۲۲) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کھڑے ہوکریا بیٹھ کرسونے سے وضوئییں ٹو ٹما وضوتو پہلو کے مل لیٹنے سے ٹو ٹما ہے۔

( ١٤٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ يَزِيدَ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَى كُلِّ نَائِمٍ إِلَّا مَ. حَفَقَ برَأْسِهِ خَفْقَةً ، أَوْ خَفْقَتَيْن.

(۱۳۲۳) حضرت ابن عباس بن پیشن فر ماتے ہیں کہ ہرسونے والے کا وضوٹوٹ گیا البتہ سرکوا بیک مرتبہ یاد ومرتبہ جھکا کرسونے والے وضوئییں نو ثا۔

( ١٤٢٤) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنُ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَالَ : زُرُت خَائِتِى مَيْمُو ، فَوَافَقُت لَيْلَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّى ، ثُمَّ نَامَ فَلَقَّدُ سَمِعْت صَفِيرَهُ ، قَالَ : جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَحَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّا ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً.

(۱۳۲۴) حَفرت ابن عباس بنی وین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی خالہ حضرت میمونہ بنی دنیونی ام المؤمنین کے پاس گیا۔اس رار

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي معنف ابن اني شيد مترجم (جلدا) کو په ۱۷۳ کې کا ۱۷۳ کې کتاب الطبهار ند

حضور مَثِلَ فَتَعَاقِقَ بھی وہیں تھے۔ آپ مِنْ فَقَعَاقِمُ رات کونماز کے لیے اٹھے، پھراییا سوئے کہ مجھے سیٹی کی آ واز بھی سنائی دی۔ پھر حضرت بلال و الثونم اللاع دین آئے تو حضور مَالِنفَقَةُ نماز کے لیے تشریف لے گئے حالانک آپ نے ندوضو کیا اور نہ پانی کو ہاتھ لگایا۔

( ١٤٢٥ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَمَا يُعْرَفُ نَوْمُهُ إِلَّا بِنَفْجِهِ ، ثُمَّ يَقُومُ

فَيَمُضِي فِي صَلَاتِهِ. (احمد ١/ ٣٢٧ ـ ابن ماجه ٢٧٥)

(۱۳۲۵)عبدالله وفائد فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہی کر یم میلین فی قیم حالت جود میں ایساسوجائے کہ میں سانس کی آواز سنائی دیے لگتی

جس سے ہمیں آپ کی نیند کاعلم ہوتا۔ پھر آپ مُطِافِظَةَ بیدار ہو کرنماز جاری رکھتے۔ ( ١٤٢٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ طَارِقِ بَيَّاعِ النَّوَى ، قَالَ :حدَّثَنِّنِي مَنِيعَةُ ابْنَةُ وَقَاص ، عَنْ أَبيهَا ؛ أَنَّ أَبَّا مُوسَى كَانَ يَنَامُ بَيْنَهُنَّ حَتَّى يَغُطُّ ، فَنَنْبُهُهُ ، فَيَقُولُ :هَلْ سَمِعْتُمُونِي أَحْدَثُتُ ؟ فَنَقُولُ : لاَ، فَيَقُومُ فَيْصَلِّي.

(۱۳۲۷) حضرت ابوموی منافظ لوگوں کے درمیان اس طرح سو جاتے کہ خراثوں کی آ واز آنے لگتی۔ جب انہیں بیدار کیا جاتا تو فرماتے کیاتم نے میرے وضوٹو شنے کی آ واز سی؟ لوگ کہتے نہیں تو وہ اٹھ کرنماز شروع کردیتے۔

## ( ١٦٢ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا نَامَ فَلْيَتُوضَّا

### جوحفرات فرماتے ہیں کہ جیسے بھی سوئے وضوٹوٹ گیا

(١٤٢٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَابْنُ عُكَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ غَلَّاقِ العيشيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَنِ اسْتَحَقَّ نَوْمًا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُصُوءُ . زَادَ ابْنُ عُلَيَّةَ :قَالَ الْجُرَيرِيُّ :فَسَأَلْنَا عَنِ اسْتِحْقَاقِ النَّوْمِ ؟ فَقَالُوا:

إِذَا وَضَع جَنَّهُ.

(١٣٢٧) حضرت ابو بريره والنو نفر مايا: كه جوفض نيند كاستحقاق كرب اس كاوضولوث كيا -جريري كمت بين كهم في استحقاق نوم کے بارے میں سوال کیا تو ہمیں بتایا گیا کہ اس سے مراد پہلوکوز مین پرنگا تا ہے۔

( ١٤٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ؛ أَنَّهُ سُتِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ جَالِسٌ ؟ قَالَ :إنَّمَا

هُوَ وِكَاءٌ ، فَإِذَا ضَيَّاءُتُهُ . أَىٰ :يَقُولُ :يَتَوَضَّأُ.

(۱۳۲۸) حضرت طاؤس سے بیٹھ کرسونے کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا یہ فیک لگا کرسونے کے مترادف ہے اس سے وضو ٹوٹ حائے گا۔

( ١٤٢٩ ) حَلَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْوَلِيدِ الشَّنِّيّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :إنَّمَا هُوَ وكاءٌ فَإِذَا نَامَ تَوَضَّأ.

(۱۳۲۹) حضرت عکرمه فرماتے ہیں کہ بیٹھ کرسونا نیک لگا کرسونا ہے،اس طرح سونے سے بھی وضوثوث جائے گا۔

( ١٤٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَرَى عَلَى مَنْ نَامَ جَالِسًا وُضُوءً ا.

(۱۲۳۰) حضرت حسن کے نز دیک بیٹھ کرسونے سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔

( ١٤٣١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، وَعَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :مَنْ دَخَلَهُ النَّوْمُ فَلْيَتَوَصَّا.

(۱۳۳۱) حفرت حسن فرماتے تھے کہ جس میں نیند داخل ہوئی اس کا وضواو الما

(١٤٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالَا : إِذَا خَالَطَ النَّوْمُ قَلْبُهُ قَائِمًا ، أَوْ جَالِسًا تَوَضَّا.

(۱۳۳۲) حضرت حسن اور حضرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ جس کسی ئے دل میں نیندسرایت کر گئی خواہ وہ ہیٹھا ہویا کھڑا ہواس کا . وضونو ٹ گیا۔

( ١٤٣٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَوَنِى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، قَالَ : أَخْبَوَنِى زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ :مَنْ وَضَعَ جَنْبَهُ فَلْيَتَوَضَّاً.

(۱۴۳۳) حضرت عمر «فاثية فرماتے ہيں كہ جو محض اپنا ببلولگا لے و و وضوكر ،

( ١٤٣٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَظَّارُ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِذَا اسْتَثْقَلَ نَوْمًا وَهُوَ قَاعِدٌ تَوَضَّأَ.

(۱۳۳۴) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ جب بیٹھ کرسونے میں نیند غالب آ گئی تو وضوٹوٹ گیا۔

( ١٦٣ ) في الوضوء مِنَ الْكَلاَمِ الْخَبِيثِ وَالْغِيبَةِ

بری بات اور غیبت ہے وضوٹو شاہے یانہیں؟

( ١٤٣٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ سُويُد ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لأَنْ أَتَوَضَّا مِنْ كَلِمَةٍ حَبِيثَةٍ ، أَحَبُّ إلَىَّ مِنْ أَنْ أَتَوَضَّا مِنْ طَعَامٍ طَيْبٍ.

(۱۳۳۵) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کدبری بات کے بعد وضوکر نامجھے اچھے کھانے کے بعد وضوکرنے سے زیادہ پندیدہ ہے۔

( ١٤٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : يَتَوَضَّأُ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ الطَّيْبِ ، وَلا يَتَوَضَّأُ مِنَ الْكَلِمَةِ الْخَبِيثَةِ ، يَقُولُهَا لِأَخِيهِ.

(۱۳۳۲) حضرت عائشہ ٹی ہذی فافر ماتی ہیں کہ متنی عجیب بات ہے کہ آ دمی اچھا گھانا کھا کر وضوکرتا ہے کیکن بری بات کرنے کے بعد وضونہیں کرتا۔

(١٤٣٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نُبُّنْت أَنَّ شَيْخًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَمُرُّ

هي معنف ابن اني شيه مترجم ( جلدا ) کي په ۱۷۵ کې د ۱۷۵ کې کاب الطهبارت کې کاب الطهبارت

بِمَجْلِسٍ لَهُمْ فَيَقُولُ :أَعِيدُوا الْوُضُوءَ ، فَإِنَّ بَعْضَ مَا تَقُولُونَ أَشَرُّ مِنَ الْحَدَثِ.

(۱۳۳۷) ایک مرتبدایک انصاری بزرگ کچھلوگوں کے پاس سے گزرے اور ان سے فرمایا'' دوبارہ وضوکرو کیونکہ جو بات تم نے کی

ہے دہ حدث ہے زیادہ بری ہے۔'' ( ١٤٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قُلْتُ لِعَبِيدَةَ :مِمَّا يُعَادُ الْوُضُوءُ ؟ قَالَ :مِنَ الْحَدَثِ ، وَأَذَى

الْمُسْلِم.

(۱۳۳۸) حضرت محمد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ سے یو چھا کہ کس سمل سے دضو کا اعادہ کیا جائے گا فر مایا حدث اور مسلمان

کی ایزاد ہی ہے۔ (١٤٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كُنْتُ آخذًا بِيَدِ إبْرَاهِيمَ

فَذَكُرُت رَجُلًا فَاغْتَبُنَّهُ ، قَالَ :فَقَالَ لِي :ارْجِعْ فَتَوَضَّأَ ، كَانُوا يَعُذُونَ هَذَا هُجُرًا. (۱۳۳۹) حضرت حارث کہتے ہیں کدمیں نے حضرت ابراہیم کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا کہ میں نے ایک آ دمی کا ذکر کیا اور اس کی غیبت کی۔

انہوں نے مجھ سے فر مایا کہ جا وُ اور دو بارہ وضوکر و کیونکہ اسلا ف! سے بدترین بات ثار کیا کرتے تھے۔

( ١٤٤٠ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلَان عَطاءً فَقَالَ :مَرَّ بِنَا رَجُلٌ فَقُلْنَا :الْمُخَنَّثُ ، قَالَ :قُلْتُمَا لَهُ قَبُلَ أَنْ تُصَلَّيَا ، أَوْ بَعْدَ مَا صَلَّيْتُمَا ؟ فَقَالَا :قَبْلَ أَنْ نُصَلِّى ، فَقَالَ :تَوَضَّآ ، وَعُودَا لِصَلَاتِكُمَا ، فَإِنَّكُمَا لَمْ تَكُنَّ لَكُمَّا صَلَاةٌ.

(۱۲۷۰) ایک مرتبددوآ دمیوں نے حضرت عطا سے سوال کیا کہ ہمارے پاس سے ایک آ دمی گزراتو ہم نے اسے مخنث کہا۔حضرت عطاء نے پوچھا کہتم نے نماز پڑھنے سے پہلے کہاتھا یا بعد میں کہاتھا ؟ انہوں نے جواب دیا کہ نماز سے پہلے کہاتھا۔ فرمایاتم دونوں

وضوكرواوردوباره نمازيزهو كيونكه تمهارى نمازنبيس ہوئى۔

( ١٤٤١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ؛ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ انْتَشَدَ شِعْرًا فِيهِ هِجَاءٌ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ. (۱۳۴۱) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت ابوصالح کے منہ سے ایسا شعرنکل گیا جو بہو پر مشمل تھا، پس اس پرانہوں

نے مانی مشکوا کر کلی کی۔

( ١٤٤٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الزَّهْرِتَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَلَامِ وُضُوءٌ ؛ شِعْرٌ وَ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : لَا.

(۱۳۴۲) حضرت جعفر بن برقان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری ہے یو چھا کہ کوئی کلام یا کوئی شعروغیرہ ایبا ہے جس ہے وضو

ٹوٹ جائے ،فرمایا ہیں۔

( ١٤٤٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْكَلَامِ وَالسَّبَابِ وَالصَّحَبِ وُضُوءٌ.

هي مصنف ابن البي شير مترجم (جلدا) کي په ۱۲۷ کي ۱۲۷ کي مصنف ابن البي مترجم (جلدا)

(۱۲۲۳) حضرت ابوالعالية فرمات بي كركس كلام، كالى كلوج يافضول بات سے وضونيس او شا۔

# ( ١٦٤ ) في المسح عَلَى الْجَبَائِرِ

## یی پرمسے کرنے کے احکام

( ١٤٤٤) حَلَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْكَسُرِ إِذْ جُبِرَ عَلَى طَهَارَةٍ : يمسح بَعْدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ.

(۱۳۳۷) حضرت حسن اس پی کے بارے میں جے باوضوہونے کی حالت میں با ندھا کمیا ہوفر ماتے ہیں کداس مرسے کیا جائے گا۔

( ١٤٤٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْكَسْرِ إِذَا جُبِرَ : يَمسح عَلَى الْجَبَائِرِ .

(۱۳۲۵) حضرت عطااس پٹی کے بارے میں جسے باوضوہونے کی حالت میں باندھا گیا ہوفر ماتے ہیں کداس پرمسے کیا جائے گا۔

( ١٤٤٦) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ طَاوُوسًا عَنِ الْجُرْحِ يَكُون بِوَجْهِ الرَّجُلِ ، أَوْ بِبَعْضِ جَسَدِهِ عَلَيْهِ الدَّوَاءُ أَوِ الْخِرْقَةُ ؟ قَالَ : إِنْ خَشِي مَسَحَ عَلَى الْخِرُقَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَخْشَ نَزَعَ الْخِرْقَةَ.

(۱۳۳۷) حضرت بیمی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس سے اس زخم کے بارے ہیں سوال کیا جوآ دمی کے چبرے یا کسی دوسرے عضو پر ہواور اس پر دوائی یا پٹی ہو کہ وضو کے لئے اس کا کیا تھم ہے؟ فر مایا اگر نقصان کا اندیشہ ہوتو اس پر سمح کر لے اور اگر نقصان کا اندیشہ نہ ہوتو اسے کھول لے۔

( ١٤٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ وَدَاوُد ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ؛ أَنَّهُ اشْتَكَى رِجُلَهُ فَعَصَبَهَا وَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهَا وَقَالَ : إِنَّهَا مَرِيضَةٌ.

(۱۳۳۷) ایک مرتبه حفزت ابوالعالیہ کے پاؤں پر چوٹ لگ گی انہوں نے اس پر پی باندھی اور وضوییں اس پرسے کیا اور فر مایا یہ بیار ہے۔

، ( ١٤٤٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ بِى جُرْحٌ مِنَ الطَّاعُونِ ، فَسَأَلْت أَبَا مِجْلَزٍ ، فَقَالَ : امْسَحْ عَلَيْهِ.

(۱۳۴۸) حصرت عمران بن حدمر فرماتے ہیں کہ مجھے طاعون کا ایک زخم ہوا تو میں نے اس کے بارے میں ابونجلز سے سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا کہاس برمسح کرلو۔

( ١٤٤٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الْجُرْحُ ، قَالَ :يَغْتَسِلُ وَيَغْسِلُ مَا حَوْلَهُ.

(۱۳۴۹) حضرت عبید بن عمیر زخم کے بارے میں فرماتے ہیں کداس کے اروگر دکا حصد دھویا جائے گا۔

هم معنف ابن الي شير مترجم ( جلدا ) في مسلم المسلم ا

( ١٤٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : يَمْسَحُ مَا حَوْلَهُ.

(۱۳۵۰) حضرت سوید بن عفله ویشین زخم کے بارے میں فرماتے ہیں کداس کے اردگر دکا حصد دھویا جائے گا۔

( ١٤٥١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ :يَمْسَحُ عَلَى الْجَبَائِرِ.

(۱۳۵۱) حضرت معمی اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ پٹی پرسے کیا جائےگا۔

( ١٤٥٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ :أَصَابَنِي مَحْمَلٌ هَاهُنَا ، وَوَضَعَ شُعْبَةُ إصْبَعَهُ فِي أَصْلِ حَاجِيهِ ، فَعَصَبْتُ عَلَيْهِ عِصَابًا ، فَسَأَلْت سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَمْسَحُ عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ :نَعَمْ.

(۱۳۵۲) حضرت سلمہ بن کہیل فرماتے ہیں کہ مجھے یہاں (جضوؤں کے نیچے) جوٹ گلی تو میں نے اس پر پٹی باندھ لی۔اوراس بارے میں حضرت سعید بن جبیرے پوچھا کہ کیااس پرسم کروں؟ فرمایاہاں۔

( ١٤٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، قَالَ : نَزَلَ بِنَا ضَيْفٌ فَاحْتَلَمَ وَبِهِ جُرْحٌ ، فَأَتَيْنَا عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ فَذَكُرنَا فَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : يَغْسِلُ مَا حَوْلَهُ ، وَلَا يُمِسَّهُ الْمَاءَ.

(۱۳۵۳) حضرت عمرو بن مرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت یوسف بن ما مک مہمان بن کر ہمارے ہاں تشریف لائے۔ انہیں احتلام ہو گیا جب کہوہ زخی بھی تھے۔ ہم عبید بن عمیر کے پاس آئے اوران کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ زخم کے اردگر دکا حصہ دھولیں اور ذخم کو پانی نہ لگا کیں۔

( ١٤٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :إذَا كَانَ فِى الْيَلِا ، أوِ الرِّجُلِ الْجُرُّحُ فَخَشِى عَلَيْهِ صَاحِبُهُ إِنْ أَصَابَهُ الْمَاءُ ، مَسَحَ عَلَى الْحِرُقَةِ إِذَا تَوَضَّأَ.

(۱۳۵۳) حضرت تھم فر ماتے ہیں کہ جب آ دمی کے ہاتھ یا پاؤں پر زخم ہواورا سے پانی لگنے سے نقصان کا اندیشہ ہوتواس پرپٹی رکھ کر اس بڑسے کر لے۔

( ١٤٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ بُنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَمْسَحُ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَمْذِرُ بِالْعُذُرِ

(۱۳۵۵) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ پی برمسے کرلے کیونکہ اللہ عذر کومعاف فرماتے ہیں۔

( ١٤٥٦) حَذَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : يَمْسَحُ الرَّجُلُ إِذَا خَشِى عَلَى نَفُسِهِ.

(۱۳۵۱) حصرت مجابد فرماتے ہیں کہ جب آ دمی کونقصان کا اندیشہ ہوتو پی پرمسے کرلے۔

( ١٤٥٧ ) حَلَّتُنَا مُعْتَمِرُ بْنُ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، أَنَّهُ قَالَ : يَمْسَحُ عَلَيْهِ.

(۱۳۵۷) حفزت ابونجلوفر ماتے ہیں کہ پی پرسے کرے۔

العارت المالي شيرمتر جم ( جلدا ) في المالي ا

( ١٤٥٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ الْغَازِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ كَانَ بِهِ جُرْحُ مَعْصُوبٌ فَخَشِى عَلَيْهِ الْعَنَتَ ، فَلْيَمُسَحُ مَا حَوْلَةً ، وَلَا يَغْسِلْهُ.

(۱۳۵۸) حضرت ابن عمر جائی فرماتے ہیں کہ اگر زخم پرپٹی با ندھے ہوئے خص کو پانی سے نقصان کا ندیشہ ہوتو اس کے اردگر د کا مسح کرلے اور اے دھونے ہے اجتناب کرے۔

( ١٤٥٩ ) حَدَّثُنَا عَبْدَةً ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يَمْسَحُ عَلَى الْعِرْقِ.

(۱۳۵۹)حضرت معمی فرماتے ہیں کہ پٹی پرمسے کرےگا۔

## ( ١٦٥ ) في مس الإِبطِ أَوْ نَتْفِهِ ؛ فِيهِ وُضُوءٌ ؟

كيا بغل كو ہاتھ لگانے يااس كے بال اكھيڑنے سے وضورتوٹ جاتا ہے؟

( ١٤٦٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلاً حَكَّ إِبْطَهُ ، أَوْ مَسَّهُ ، فَقَالَ لَهُ : قَمْ فَاغْسِلْ يَدَك ، أَوْ تَطَهَّرُ.

(۱۳۷۰) ایک مرتبه حضرت عمر دخایج نے ایک آ دمی کو دیکھا جو بغل میں خارش کر رہا تھا ، آپ نے اس سے فر مایا اٹھواور ہاتھ دھوؤیا وضو کرو۔

( ١٤٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ نَقَى أَنْفُهُ ، أَوْ مَسَّ إِبْطَهُ تَوَضّاً.

(۱۳۷۱) حضرت عمر من الثيرة فرماتے ہيں جواپناناک صاف کرے يا بغل ميں خارش کرے،اسے جائے کہ وضو کرے۔

( ١٤٦٢ ) حَدَّثَنَا حَلفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِي نَتْفِ الإِبْطِ وُضُوءٌ.

(۱۳۷۲) حضرت این عباس جلائف فرماتے ہیں کہ بغل کے بال اکھیڑنے سے وضونہیں ٹو شا۔

(١٤٦٣) حَذَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّ أَنْفَهُ وَيَنْتِفُ إِبْطَهُ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، إِلَّا أَنْ يُدْمِيَهُ.

(۱۳۶۳) حضرت حسن ہے اس مخص کے بارے میں پوچھا گیا جوبغل کو ہاتھ لگائے یا بال اکھیڑے تو انہوں نے فر مایا اس میں کوئی حرج نہیں البعتہ اگرخون نکلاتو وضوٹو ٹ صائے گا۔

( ١٤٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :هَوُّلَاءِ يَقُولُونَ :مَنْ مَسَّ إِبْطَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ ، وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ ، وَلَا أَدْرِى مَا هَذَا.

(۱۳۷۳) حضرت محمد بریشین فر ماتے میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بغل کو ہاتھ لگانے والا دوبارہ وضو کرے گا، میں نہ یہ کہتا ہوں اور نہ اس بات کوجا نتا ہوں۔ مصنف ابن الى شبرمتر جم (جلدا) كو المحارث المحا

( ١٤٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ نَتْفِ الإِبْطِ.

(۱۳۷۵) حفرت عبدالله بن عمروبغل کے بال اکھیڑنے کے بعد عسل فرماتے تھے۔

( ١٤٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، وَلَيْسَ بِالْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُتْبَةَ ، وَالزُّهْرِى قَالَا :إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ إِبْطَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ.

(۱۴۶۷) حفرت عون بن عبدالله اورحفزت زہری فرماتے ہیں کہ جب آ دمی اپنی بغل کو ہاتھ لگائے تو دوبارہ وضو کرے۔

( ١٦٦ ) إذا سأل النَّامُ ، أَوْ قَطَرَ ، أَوْ بَرَزَ فَفِيهِ الْوَضُوءُ

جب خون بہہ جائے یا ٹیک جائے یا ظاہر ہو جائے تو وضوٹوٹ جائے گا

( ١٤٦٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أُخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا سَالَ الدَّمُ نُقِصَ الْوصُوءُ

(۱۴۷۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب خون بہہ جائے تو وضوئوٹ جائے گا۔

( ١٤٦٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْوُضُوءَ مِنَ الدَّمِ إِلَّا مَا كَانَ سَائِلًا.

(١٣٦٨) حفرت حسن ويليد صرف اس خون سے وضوالو شخ كے قائل تھے جو بہنے والا ہو۔

( ١٤٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى التَّيْمِتُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخُرُجُ مِنْ يَلِـهِ الدَّمُ ، وَلَا يُجَاوِزُ الدَّمُ مَكَانَهُ ؟ قَالَ :يَتَوَظَّأُ.

(۱۳۲۹) حضرت مجامد بیشیلا سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جس کا خون زخم سے باہرنگل آئے کیکن زخم کی جگد سے تجاوز نہ

کرے ، فرمایا د ہ د ضوکرے گا۔ سیریں دری دیں دیر سیکے میں دری دور ہوں میں کیسر دریں میں سیریں سیری کا بیاد دریں میں میں سیافی کئیں دریں میں

( ١٤٧٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِتُّ ، عَنُ مَنْصُورٍ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : لَا يَتَوَصَّأُ حَتَّى يَخُو جَ. (١٣٧٠) حفرت ابراجيم سے اس بارے مِن سوال کيا گيا تُوفر مايا جب تک خون خارج نه موضونيس تُوثا۔

( ١٤٧١ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إِذَا بَرَزَ الدَّمُ مِنَ الْأَنْفِ فَظَهَرَ ، فَفِيهِ الْوُضُوءُ.

(۱۳۷۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جب خون تاک نے نکل کرظا ہر ہوجائے تو وضوثوث جاتا ہے۔

(١٤٧٢) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : الْوُضُوءُ وَاجِبٌ مِنْ كُلِّ دَم قَاطِر.

قَالَ : وَسَمِعْت الْحُكَمَ يَقُولُ : مِنْ كُلِّ دَمِ سَائِلٍ.

(۱۳۷۲) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ ہر نیکنے والے خون کے وضوٹو ٹنا ہے۔حضرت تھم فرماتے ہیں بہنے والے خون سے وضو ٹو ٹنا ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

( ١٤٧٣ ) قَالَ أَبُو بَكُرٍ :سَمِعْت ابْنَ إِدْرِيسَ يَقُولُ :سَمِعْت مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ :لَيْسَ الْوُصُوءُ إِلَّا مِنَ السَّبِيلَيْنِ ؛ الْعَائِطِ وَالْبُوْلِ.

(۱۲۷۳) حضرت مالك بن انس فرمات ميں كەصرف اس چيز سے وضوثو شاہے جوسبيلين سے فطريعني بيشاب اور يا خاند۔

( ١٦٧ ) مَنْ كَانَ يُرَخِّصُ فِيهِ، وَلاَ يَرَى فِيهِ وُضُوءًا

### جن حضرات کے نزو یک خون کے نکلنے میں رخصت ہے

( ١٤٧٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ أَدُخَلَ أَصَابِعَهُ فِي أَنْفِهِ فَخَرَجَ دَمْ فَمَسَحَهُ فَصَلَّىٰ ، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.

(۱۳۷۳) حضرت کی بن سعید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سعید بن مستب نے اپنے ناک میں انگلی داخل کی تو پچھے خون نکل آیا۔ حضرت سعید نے اسے صاف کر دیا اور بغیر وضو کے نماز پڑھ لی۔

( ١٤٧٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِالْقَطُرَةِ وَالْقَطُرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ فِي الصَّلَاةِ بَأْسًا.

(۱۳۷۵) حضرت مجاہد فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر ہر ہو دہائی خون کے ایک یا دوقطرے نکلنے کی صورت میں وضوثو شنے کے قائل نہ تھے۔

( ١٤٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالشُّفَاقِ يَخُرُجُ مِنْهُ اللَّهُ.

(۱۴۷۷) حصرت ابوقلا ہاس پھنن ہے وضوٹو ٹنے کے قائل نہ تھے جس سےخون بھی نکل آئے۔

( ١٤٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِاللَّمِ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَنْفِ الرَّجُلِ ، إِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَفْتِلَهُ بِإِصْبَعِهِ إِلَّا أَنْ يَسِيلَ ، أَوْ يَفُطُّرَ.

(۱۲۷۷) حضرت بردفرماتے ہیں کہ حضرت کمحول کے نزدیک اگر آدمی کی ناک سے اتنا کم خون نکلے کہ انگلی سے صاف ہوجائے تو وضونیس ٹو ٹالیکن اگر بہہ جائے یا ٹیک جائے تو وضوٹوٹ جا تا ہے۔

( ١٤٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنُ بَكُو ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَصَرَ بَثُرَةً فِي وَجْهِهِ فَخَرَجَ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ ، فَحَكَّهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَطَّأْ.

(۸۷۸) حفرت برفرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر واتن کودیکھا کہ ان کے چبرے پرموجود ایک وانے سے خون نکلا انہوں نے اسے انگلیوں سے صاف کر دیا اور بغیروضو کئے نماز پڑھلی۔

( ١٤٧٩ ) حَلَّتُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي اللَّهِ السَّائِلِ وُضُوءًا يَغْسِلُ

هم این الی شیبه متر جم ( جلد ا ) کرده می ( معنف این الی شیبه متر جم ( جلد ا ) کرده می ( معنف این الی شیبه متر كتباب الطهارت 🤻 مِنْهُ الدُّمُ ، ثُمَّ حُسِبُهُ.

( ۱۳۷۹ ) حفزت طاوس بہنے والےخون میں بھی وضو کے قائل نہ تھے۔ان کےنز دیک بس خون کودھودینا کا فی ہے۔

( ١٤٨٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ ، فَقُلْتُ :إنّى أَتَوَضّاً وَآخُذُ الدَّلُو فَأَسْنَسْقِي بِهِ فَيَخُدِشُنِي الْحَبُلُ ، أَوْ يُصِيبُنِي الْحَدْشُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الذَّمُ ؟ قَالَ :اغْسِلْهُ وَلا تَتَوَشَّأْ.

( • ۱۴۸ ) حفزت علاء کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر ہے سوال کیا کہ آگر میں وضوکر نے کے بعد ڈول پکڑ کریائی ہوں ،

اگرری کی وجہ سے میرا ہاتھ کٹ جائے اورخون نکل آئے تو میں کیا کروں؟ فر مایا اس خون کو دھولود و بارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔

( ١٤٨١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَلَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعِ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :أَنْبَأَنَا مَنْ رَأَى أَبَا هُرِيْرَةَ يُدْحِلُ أَصَابِعَهُ فِي أَنْفِهِ ، فَيَخُوجُ عَلَيْهَا الذَّهُ ، فَيَحْتَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى.

(۱۳۸۱) حضرت میمون بن مہران فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر رہ دی ٹئے ناک میں انگلی داخل کرتے اگر خون نکلتا تو اے صاف کر کے

( ١٤٨٢ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّهُ أَذْخَلَ إصْبَعَهُ فِي أَنْفِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهَا دَمَّ فَمَسَحَهُ بِالْأَرْضِ ، أَوْ بِالتَّرَابِ ثُمَّ صَلَّى.

(۱۳۸۲)حضرت ابوالزبیرفر ماتے ہیں کہ حضرت جابرا پی انگلی ناک میں داخل کرتے اگرخون نکلتا تواہے زمین یامٹی ہےصاف کر

کےنماز پڑھ گئتے۔

(١٤٨٣) حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا سَوَّارِ الْعَدَوِيّ عَصَرَ بَثْرَةً ، ثُمَّ صَلّى وَلَمْ يَتُوطَأ.

(۱۲۸۳) حضرت ابوخلده فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسوارکود یکھا کہ انہوں نے ایک چھوڑ ادبایا چربغیروضو کیے نماز پڑھ لی۔

( ١٦٨ ) في الرُّمَّل وَالْحَبن وَأَشْبَاهِهِ ، مَا يَصْنَعُ صَاحِبُهُ ؟

جس آ دمی کو پھنسیاں نکلی ہوں وہ کیا کرے؟

( ١٤٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِيَنِيهِ : لَا تَوَضَّؤُوا مِنَ الدُّمَّلِ إِلَّا مَرَّةً.

(۱۲۸۴) حفرت عروه فرماتے ہیں کہ پھنسیوں کی وجہ سے صرف ایک مرتبہ وضو کرو۔

( ١٤٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ سَيْفٍ ، قَالَ : كَانَ بِمُجَاهِدٍ قَرْحَةٌ تَمْصُلُ ، فَكَانَ لَا يَتَوَضَّأُ ، وَيُصِيبُ تُوْنَهُ فَلَا نَغُسِلُهُ.

(۱۳۸۵) حضرت سیف فر ماتے ہیں کہ حضرت مجاہد کوایک چھوڑ انکلا ہوا تھا جو بہتار ہتا تھا، وہ اسکی وجہ سے وضونہیں کرتے تھے اورا کر



كيرْ ب كونگ جاتا تو دهوتے نہيں تھے۔

( ١٤٨٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْقَعْفَاعِ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : رَجُلٌ بِهِ دَمَامِيلُ كَثِيرَةٌ فَلَا تَزَالُ تَسِيلُ ؟ قَالَ : يَغْسِلُ مَكَانِهَا وَيَتَوَضَّأُ وَيُبَادِرُ فَيُصَلِّى.

(۱۳۸۲) حضرت ابراہیم ہے ایسے مخض کے بارے میں سوال کیا گیا جسے بہت می پھنسیاں نگلی ہوں اور وہ بہتی رہتی ہوں تو وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ ان کے نشان دھوتار ہے اور وضوکر کے نمازیڑھے۔

( ١٤٨٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ بِهِ النَّاصُورُ ؟ فَقَالَ : . يُصَلِّى وَإِنْ سَالَ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ.

(۱۳۸۷) حضرت شعمی سے ایسے مخص کے بارے میں پوچھا گیا جے بواسیر کے چھالے نکلے ہوں تو فر مایا کہ وہ نماز پڑھتار ہے وہ بہدکریاؤں تک ہی کیوں نہ پہنچ جائیں۔

( ١٤٨٨) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِى الرَّجُلِ يُصَلِّى وَفِى تَوْبِهِ الْحُبُونُ، قَالَ : لَا يَغْسِلُهُ حَتَّى يَبْرَأَ ، فَإِذَا بَرَأَ غَسَلَ ثَوْبَهُ . قَالَ : وَقَدْ رَأَيْت إِبْرَاهِيمَ يُصَلِّى وَفِى ثَوْبِهِ صَدِيدٌ مِنْ حُبُونٍ كَانَتْ بِهِ.

(۱۳۸۸) حفرت ابراہیم ہے اس مخف کے بارے میں سوال کیا گیا جے چھالے ہوں اور ان کے نشانات کپڑوں پرلگ جائیں۔ تو فرمایا کہ جب تک ٹھیک نہ ہو جائے کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں اور جب ٹھیک ہوجائے کپڑے دھولے۔ حضرت ابراہیم پرٹیٹے نان کپڑوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے جن پر پھنسیوں کی پیپ کے نشان ہوتے تھے۔

( ۱۶۸۹ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَیْنَةَ ، عَنْ أُمَیّ ، قَالَ : رَأَیْتُ طَاوُوسًا یُصَلّی وَ کَأَنَّ نَوْبَهُ نِطْعِ مِنْ قُوُوحٍ کَانَتْ بِسَاقَیْهِ. (۱۴۸۹) حفرت امی فرماتے ہیں کہ حفرت طاوس کوایسے کپڑوں میں نماز پڑھتے دیکھا ہے جوان کی پنڈلیوں کے دانوں کے نثانات کی وجہ سے اس چڑے کی طرح لگتے تھے۔

( ١٦٩ ) الجنب يخرج مِنهُ الشَّيءُ بَعْدَ الغُسلِ

اگرجنبی کے جسم ہے خسل کے بعد کوئی چیز نکلے تووہ کیا کرے؟

( ١٤٩٠ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : يَتَوَضّأ.

(۱۳۹۰) حضرت علی نزاینو فرماتے ہیں کہ وہ وضوکرے۔

( ١٤٩١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَيَّانَ الْجَوْفِي ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَتَوَضَّأُ. ( ١٢٩١) حضرت ابن عباس في فوراتُ بين كه وه وضوكر \_\_\_ هي مصنف ابن الي شيبه متر بر ( جلدا ) کي مسنف ابن الي شيبه متر بر ( جلدا )

( ١٤٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُبَاتَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :يَتَوَضَّأْ.

(۱۳۹۲) حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہ وہ وضو کرے۔

( ١٤٩٢ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ يَخُرُجُ مِنْهُمَا الشَّيءُ بَعْدَ مَا يَغْتَسِلَانِ ، قَالَ :يَغْسِلَانِ فَرُجَهُمَا وَيَتَوَضَّآنِ.

(۱۲۹۳)حفرت زہری ان مردوعورت کے بارے میں جن کے جسم سے مسل کرنے کے بعد پچیوٹکل آئے فرماتے ہیں کہ شرم گاہ کو

دھوئیں اورخسل کریں۔

( ١٤٩٤ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَغَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، ثُمَّ يَخُرُجُ مِنْ ذَكَرِهِ شَيْءٌ مِنَ الْمَنِيِّ ، قَالَ : إِنْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلاَ يُعِيدُ الْغُسُلَ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَبُلُ فَليعِد

(۱۳۹۴) حضرت حسن اس مرد کے بارے میں جس کے جسم سے شسل کرنے کے بعد منی وغیرہ نکل آئے فرماتے ہیں کہ اگراس نے

عشل ہے پہلے پیٹا ب کیا ہے توعسل کا اعادہ نہ کرے اوراگروہ پہلے بیٹا بنہیں کیا تو دوبارہ عسل کرے۔

( ١٤٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَيَخْرُجُ مِنُ ذَكَرِهِ الشَّىءُ ؟ فَقَالًا :يَغُسِلُ ذَكَرَهُ.

(۱۳۹۵) حضرت شعبه کہتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت جماد سے اس مخص کے بارے میں سوال کیا جونسل جنابت کرے اور پھراس کے جسم سے وئی چیزنکل آئے تو دونوں نے فر مایا کہ وہ اپنی شرم گاہ کو دعو لے۔

( ١٤٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فِي الْمَرُأَةِ يَخُرُجُ مِسْهَا الشُّىءُ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ بَعْدَ الْغُسْلِ ، قَالَ : عَلَيْهَا الْوُصُوءُ.

(۱۳۹۷) حضرت جابراس عورت کے بارے میں جس کے خسل کرنے کے بعداس کی شرم گاہ ہے مرد کا یانی نکل آئے فرماتے ہیں کہ وہ صرف وضوکرے.

# ( ١٧٠ ) الرجل يمسح جلُّكُهُ بِالْبِزَاق

## جلد يرتفوك لگاناا حيمانهيس؟

( ١٤٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، قَالَ : قَالَ سَلْمَانُ : إِذَا أَحَكَ أَحَدُكُمْ جِلْدَهُ ، فَلَا يَمْسَحُهُ بِبُزَاقِهِ ، فَإِنَّ الْبُزَاقَ لَيْسَ بطاهر.

(١٣٩٧) حضرت سلمان زن فر ماتے ہیں كه جبتم ميں ہے كوئى خارش كرے تو اپنے جلد پر تھوك ندلگائے كيونكه تھوك ياكيزه

کی مصنف این الی شیبه مترجم ( جلدا ) کی کی ۱۸۴ کی کی کی ۱۸۴ کی کی کی کی کی این الی شیبه مترجم ( جلدا )

( ١٤٩٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : قِيلَ لَهُ : هَلُ كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكُرَهُ الْبُزَاقَ ؟ قَالَ : إنَّمَا كَانَ يَكُرَهُ أَر يَحُكُّ الرَّجُلُ جِلْدَهُ ، ثُمَّ يُتِّبِعَهُ بِرِيقِهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِطَهُورٍ.

(۱۳۹۸)حفرت آممش سے یو چھا گیا کہ کیا حضرت ابراہیم تھوک کونا پیند بیجھتے تھے؟ فرمایا وہ اس بات کونا پیند خیال فرماتے تھے کہ آ دی خارش کرنے کے بعدا بی جلد برتھوک لگائے کیونکہ تھوک یا کنہیں ہے۔

( ١٤٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ يَكُرَّهُ أَنْ يُجْعَلَ الْبُزَّاقُ عَلَى الْقُرْحَةِ تَكُونُ بِهِ.

(۱۳۹۹)حضرت ابراہیم اس بات کو تا پیند خیال فرماتے تھے کہ آ دمی اپنے پھوڑے پرتھوک لگائے۔

( ١٥٠. ) حَدَّثَنَا زَاجِرُ بْنُ الصَّلْتِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : انْطِكَفْتُ إِلَى مَنْزِلِ الْحَسَنِ وَجَانَهُ رَجُلٌ فَسَالَهُ فَقَالَ : يَا أَبَا سَعِيدٍ : الرَّجُلُ يَحُكُ إمَّا جَسَدَهُ ، وَإِمَّا ذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ يَقُولُ بِرِيقِهِ عَلَيْهِ ، فَيَمْسَحُهُ عَلَيْهِ ، يَتَوَحَّ

(۱۵۰۰) حضرت حارث بن ما لک کہتے ہیں کہ میں حضرت حسن کے مکان میں تھا کہ ایک آ دمی نے آ کران سے سوال کیا کہ اے ال سعید! ایک آ دی ایخ جسم یا این بازوؤں پرخارش کرتا ہے پھرا پناتھوک اس پرلگا کرملتا ہے تو کیادہ وضوکرے؟ فرمایانہیں۔

( ١٥.١ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْحِمْيَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ فَتَادَةَ فَتَذَاكَرُوا عِنْدَهُ فَوْا

إبْرَاهِيمَ وَقُوْلَ الْكُوْفِيينَ فِي الْبُزَاقِ : يُغْسَلُ ، قَالَ : فَحَكَّ فَتَادَةُ سَاقَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ رِيقِهِ شَيْئًا ، ثُمَّ أَمَرَّ عَلَيْهِ لِيُرِينَا أَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ.

(۱۵۰۱) حضرت ابوالعلاءفر ماتے ہیں کہ ہم حضرت قیادہ کے پاس تھے کہلوگوں نے ان کےسامنے حضرت ابراہیم ادرکومیین کےقول کا تذکرہ کیا کہ تھوک کودھویا جائے تو حضرت قمادہ نے ہمیں یہ بتانے کے لئے کہ تھوک کوئی چیز نہیں اپنی پیڈلی پر خارش کی مجرا ہ تھوک کواس برمل دیا۔

## ( ١٧١ ) في الرجل يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَبُولُ

عسل جنابت کرنے کے بعد کوئی آ دمی بییثاب کردے تواس کا کیا حکم ہے؟

( ١٥.٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْغَنَوِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : إذَا اغْنَسَا أَحَدُكُمْ مِنَ الْجَنَابَةِ فَبَالَ قَبْلَ أَنْ يَفُوعُ مِنْ غُسُلِهِ فَلْيُفُرِغُ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ.

(۱۵۰۲) حضرت ابن عمر ولا فتو فرماتے ہیں کہ اگرتم میں ہے کوئی عنسل جنابت سے فارغ ہونے سے پہلے بیشا ب کردے تواہیے يريالي ڈالے۔ مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المسلمة المس

١٥٠٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :يُعِيدُ ، يَعْنِي :الْغُسْلَ.

٣٠٠١) حضرت ابن عمر جانثو فرماتے ہیں کہ وہ دوبار عسل کرے۔

١٥٠٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لاَ يَعُودُ إلَى غُسْلٍ مُوْتَنَفٍ. ٢٥٠٥) حفرت ابن سِيرِينَ، قَالَ: لاَ يَعُودُ إلَى غُسْلٍ مُوْتَنَفٍ. ٢٥٠٠) حفرت ابن سِيرِين فرمات بين كه بالكل في شرورت نبين \_

( ١٧٢ ) الرجل ينتهي إلَى الْبِنْرِ، أَوِ الْغَدِيرِ وَهُوَ جُنْبُ

ایک جنبی اگر کنویں یا حوض سے عسل کرنا جا ہے تو کیا کرے؟ ایک جنبی اگر کنویں یا حوض سے عسل کرنا جا ہے تو کیا کرے؟

١٥.٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِى سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِى الْجُنْبِ يَنْتَهِى إِلَى الْبِنْرِ وَلَيْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ، قَالَ :يُلْولِى ثَوْبَهُ فِى الْبِنْرِ ، ثُمَّ يَعْصِرُهُ عَلَى جَسَدِهِ.

۵۰۵) حضرت عطاء اس جنبی کے بارے میں جو کنویں کے کنارے موجود ہواور اس کے پاس برتن نہ ہو فرماتے ہیں کہوہ اپنا

كِيْرِ النَّكَا كَرْكِيلاً كَرْكَ فِيمِ السَّابِيِّ جَمْ يِرْ نِحِوْرْ لِي

١٥٠٦) حَدَّثَنَا هُشَدِهُ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَنْتَهِى إِلَى الْفَدِيرِ ؟ قَالَ : يَغْتَسِلُ فِي نَاحِيَةٍ مِنْهُ.

قبی ناچیہ منہ. ۲۰۵۷) حضرت جابر دلائش سے اس جنبی کے بارے میں سوال کیا گیا جو تالاب کے کنارے کھڑا ہوتو فر مایا وہ ایک کنارے سے

٠٥٠٧ ) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كُنَّا نَسْتَحِبُّ أَنْ نَأْخُذَ مِنْ مَاءِ الْعَلِيرِ وَنَغْتَسِلَ بِهِ فِي نَاحِيَةٍ.

ع-10) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کو پیند کرتے تھے کہ حوض کے ایک کنارے سے پانی لے کر عسل کرلیں۔

( ١٧٣ ) مَنْ كَانَ يَكُرَكُ أَنْ يَبُولَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

جن حضرات کے نز دیک کھڑے یانی میں بییٹاب کرنا مکروہ ہے؟

١٥.٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِلِدِ. (مسلم ٩٣- نسانى ٣٥)

علیہ و سلم ان یبال فی الماءِ الرا دِلدِ. (مسلم ۹۴ نسانی ۳۵) ۱۵۰۸) حضرت جابر منافو سے روایت ہے کہ رسول الله مَرَّاتُفَعَيَّجَ نے کھڑے پانی میں بیشاب کرنے سے منع فر مایا ہے۔

١٥.٩) حَدَّثَنَا الْهُنُ عُلِيَّةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً ، قَالَ : لاَ يَبُلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ، ثُمَّ

هي منف ابن اني شيبه متر جم (جلدا) کي هي (ملدا) کي هي (ملا) کي هي (ملا) کي هي (ملا) کي هي الله الله الله الله ال الفتسا منه

(۱۵۰۹) حفرت ابو ہریرہ رہی فی فی فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص کھڑے پانی میں بیشاب نہ کرے، پھراس سے شسل کرے۔ (۱۵۱۰) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَیْهَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِیرِینَ ، عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ ، قَالَ : لَا یَبُلُ أَحَدُ كُمْ فِی الْمَاءِ الدَّائِمِ ، ثُمَّ یَتَطَهَّوْ مِنْهُ.

(۱۵۱۰) حفرت اُبو ہریرہ رہی فرماتے ہیں کہتم میں ہے کوئی شخص کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے نہ پھراس ہے پاکی حاصل کرے۔

( ١٥١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابُنِ عَجُلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا يَبُلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ، وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنْ جَنَابَةٍ. (ابوداؤد الد احمد ٢/ ٣٣٣)

(۱۵۱۱) حفرت ابو ہریرہ جان سے سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مین مین نے ارشاد فرمایا کہتم میں سے کوئی کھڑے پانی میں نہ تو پیشا ب کرے نفسل جنابت کرے۔

( ١٥١٢) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح ، فَالَ : أَخْبَرَنِى أَبُو مَرْيَمَ ، عُن أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ يَبُّلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ. (احمد ٥٣٢) رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ يَبُّلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّا مِنْهُ . (احمد ٥٣٢) (١٥١٢) حضرت ابو بريره رَبِيَّةِ بِ روايت مِ كه نِي كريم مَنِ فَقَالَةَ فِي ارشاد فرمايا كم مِن سَكُونَ خَصَ كُورَ عَلَى مِن بيثاب

نہ کرے کہ بعد میں اس ہے وضوبھی کرنے لگے۔

( ١٧٤ ) مَنْ قَالَ الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنجَّسُهُ شَيء

جوحضرات فرماتے ہیں کہ پانی پاک ہاسے کوئی چیز نا پاک نہیں کرتی

( ١٥١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَغُب ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنْتَوَضَّأُ مِنْ بِنْرِ بُضَاعَةَ ، قَالَ : وَهِى بِنْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلَحْمُ الْكِلَابِ وَالنَّيْنُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجَّسُهُ شَىْءٌ. (ابوداؤد ٦٨ ـ ترمذى ٢٢)

(۱۵۱۳) حفرت ابوسعید خدری و افز فرماتے ہیں کہ بی کریم مِنْ فَضَعَ اَجَابِ سوال کیا گیا کہ کیا ہم بئر بفناعہ سے وصوکر لیا کرس؟ (بئر بغنا سالک سُواں تھا جس میں حیض کے کپڑے، کوں کا گوشت اور گندگی بھینکی جاتی تھی ) آپ مِنْ فَضَعَ اَجَابِ فرمایا'' پانی پاک کرنے والا ہے اسے وکی چیز نا پاک نہیں کرتی''۔

١ ١٥١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ ، قَالَ :حدَّثَنَا فِي مَجْلِسِ الْأَشْيَاخِ قَبْلَ وَقُعَةِ ابْنِ الْأَشْعَتْ شَيْخٌ ،

هِي معنف ابن الي شير مترجم ( جلدا ) ﴿ حَلَى اللَّهُ اللَّ

فَكَانَ يَقُصُّ عَلَيْنَا ، قَالَ :بَلَغَنِي أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا فِي مَسِير لَهُمْ فَانْتَهَوْا إِلَى غَدِيرٍ فِى نَاحِيَةٍ مِنْهُ جِيفَةٌ ، فَأَمْسَكُوا عَنْهُ حَتَّى أَتَاهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذِهِ الْجِيفَةُ فِي نَاحِيَتِهِ ، فَقَالَ :اسْقُوا وَاسْتَقُوا ، فَإِنَّ الْمَاءَ يُحِلُّ ، وَلا يُحَرِّمُ. (بيهتي ٥٥٨)

(۱۵۱۴) ایک مرتبدا یک سفر کے دوران نبی کریم مِزَفِقَافِ کے صحابدا یک ایسے تالاب کے پاس مینیے جس کے ایک کنارے مردار

جانور پڑا تھا۔لوگ حضور مَثِلَّفَظَةَ کے انتظار میں رک گئے۔ جب آپ مِثِلِفَظَةَ قشریف لائے تو لوگوں نے کہایا رسول اللہ! اس کے ایک کنارے پر میردار پڑا ہے۔آپ نے فر مایا یہ بیواور سیراب ہوکر ہو، پانی طلال کرتا ہے حرام نہیں کرتا۔

( ١٥١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَدِيدِ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ الْكِلَابَ تَلَغُ فِيهِ وَالسِّبَاعُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِلسَّبُع مَا أَخَذَ فِي

بَطْنِهِ، وَلِلْكُلْبِ مَا أَخَذَ فِي بَطْنِهِ ، فَاشُرَبُوا وَتَوَضَّؤُوا. قَالَ :فَشَرَبُوا وَتَوَضَّؤُوا. (بيهقى ٢٥٨) (۱۵۱۵) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤْتِفَقَعُ ایک تالاب کے پاس سے گذرے تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ! اس

تالاب سے کتے اور درندے یانی پیتے ہیں۔حضور مُؤَفِّفَ فِج نے فرمایا کد درندے نے جو پیاس کے پیٹ میں ہے اور کتے نے جو پیا اس کے پیٹ میں ہے تم اس میں سے پیواور وضو کرو۔ پس لوگوں نے اس میں سے پیااور وضو کیا۔

( ١٥١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِحَوْضِ مِجَنَّةٍ ، فَقَالَ :اسْقُونِي مِنْهُ ، فَقَالُوا : إِنَّهُ تَرِدُهُ السَّبَاعُ وَالْكِلَابُ وَالْحَمِيرُ ، فَقَالَ :لَهَا مَا حَمَلَتُ فِي بُطُونِهَا

: وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَنَا طَهُو رٌ وَشَرَابٌ. (۱۵۱۷) حضرت میمون بن الی هندیب کہتے ہیں که حضرت عمر دلائے مقام جمند کے ایک حوض کے پاس سے گذرے اور فرمایا کہ مجھے

اس سے یانی پلاؤ۔لوگوں نے کہا کداس سے درندے، کتے اور گدھے یانی پیتے ہیں۔فرمایاان کاوہ ہے جوانہوں نے پی لیا جو با<del>ت</del>ی

بچادہ وضو کے لئے اور پینے کے لئے ہے۔

( ١٥١٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَال : أَخْبَرِنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى عَلَى حَوْضِ مِنَ الْحِيَاضِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيَشُرَبَ ، فَقَالَ أَهْلُ الْحَوْضِ :إِنَّهُ تَلَعُ فِيهِ الْكِلَابُ وَالسِّبَاعُ ، فَقَالَ عُمَرُ :إنَّ لَهَا مَا وَلَغَتْ

فِي بُطُونِهَا ، قَالَ : فَشَرِبَ وَتَوَضَّأَ. (١٥١٤) حضرت عكرمه ولائن فرماتے ميں كه حضرت عمر بن خطاب دي في ايك حوض كے پاس سے گذر بي تواس ميس سے پينے اور

وضو کرنے کا ارادہ کیا۔ حوض والول نے بتایا کہ اس میں سے کتے اور درندے پیتے ہیں۔ فرمایا ان کے لئے وہ ہے جوانہوں نے لی

لیا۔ پھرآپ نے اس میں سے پیااور وضو بھی فر مایا۔

اً ١٥١٨ ) حَالَتُنَا سُفياں ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْوُ فِي ، عَنْ أُمِّهِ ؛ أَنَّهَا كَانَتُ تُسَافِرُ مَعَ مَيْمُونَةَ فَتَمُرُّ بِالْغَدِيرِ فِيهِ الْجِعْلَانُ

وَالْبَعْرُ فَيُسْتَقَى لَهَا مِنْهُ ، فَتَتَوَضَّأُ وَتَشُوَّبُ.

(۱۵۱۸) حضرت منبوذ کی والدہ فرماتی ہیں کہ وہ ایک سفر میں حضرت میمونہ ٹنکا مٹیٹا کے ساتھ تھیں انہوں نے ایک ایسے حوض سے یانی پیا جس میں جعلان نامی کیڑ ااور میٹکنیاں تھیں اوراس سے وضو بھی کیا۔

﴿ ١٥١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ حَبِيبٍ بُنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ سُؤْرِ الْحَوْضِ تَرِدُهَا السَّبَاعُ وَيَشُرَبُ مِنْهُ الْحِمَارُ ؟ فَقَالَ : لَا يُحَرَّمُ الْمُاءَ شَيْءٌ.

(۱۵۱۹) حضرت ابو ہریرہ واٹھ سے ایسے دوض کے بارے میں سوال کیا گیا جس سے درندے اور گدھے پانی چیتے تھے۔ آپ نے فرمایا یانی کوکوئی چیز حرام نہیں کرتی۔ فرمایا یانی کوکوئی چیز حرام نہیں کرتی۔

( ١٥٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا كَعُبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ فَانْتَهَيْنَا إِلَى غَدِيرٍ فِيهِ الْمَيْتَةُ وَتَغْتَسِلُ فِيهِ الْحَائِضُ ، فَقَالَ :الْمَاءُ لَا يُجنبُ .

(۱۵۲۰) حضرت کعب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضرت حذیفہ ڈٹاٹو کے ساتھ ایک ایسے تالاب پر پہنچ جس میں مردار پڑا تھااور جا نصہ عورتیں اس میں عنسل کرتی تھیں ۔ آپ نے فرمایا کہ یانی کوکوئی چیز نایا کسنہیں کرتی ۔

( ١٥٢١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ إِلَّا النَّجِسُ ، يَعْنِي : الْمُشْرِكَ.

(۱۵۲۱) حضرت مجامد نے فرمایا کہ پانی کوانتھائی نا پاک مشرک کے علاوہ کوئی چیز نا یا کنہیں کرتی۔

( ١٥٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْمَاءُ لَا يُجْنِب.

( ۱۵۲۲) حضرت ابن عباس بن في سروايت ہے كدرسول الله مُؤَفِّقَةَ فِي ارشاد فرمايا كه ياني نا ياك نبيس موتا۔

( ١٥٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : الْمَاءُ لَا يُنَجَّسُهُ شَيْءٌ.

(۱۵۲۳)حضرت ابن ابی کیلی فرماتے ہیں کہ یانی کو و کی چیز نا یا کسنہیں کرتی۔

( ١٥٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَمَّنُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

(۱۵۲۷) حضرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ پانی کوکوئی چیز نا پاکٹہیں کرتی۔

( ١٥٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْمِقْدَامِ ، عَنُ أَبِيهِ الْمِقْدَامِ ، عَنُ جَدَّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إِنَّهُ لَيْسَ يَكُونُ عَلَى الْمَاءِ حَنَانَةٌ

(۱۵۲۵) حضرت عا نشه رفنه نيونا فرماتي مين كه ياني نا ياكنېيى موتا ـ

( ١٥٢٦ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : أَنْزَلَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا فَلَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ، وَرُبَّمَا قَالَ : لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ، معنف ابن الي شير مترجم (جلوا) كي المسلمار في المسلمار

قَالَ دَاوُد : وَذَلِكَ أَنَّا سَأَلْنَاهُ عَنِ الْغُدُرَانِ وَالْحِيَاضِ تَلَغُ فِيهَا الْكِلَابُ. (١٥٢٦) حضرت ابن المسيب وليفيز في ما الله تعالى في يأنى كو ياكر في والا نازل كيا جا كوئى چيز ناياكنبيس كرتى ـ

سوال کیا تھا جن میں کتے منہ ماردیں۔

( ١٥٢٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : الْغَدِيرُ نَاْتِيهِ وَقَدْ وَلَغَ فِيهِ الْكِلَابُ وَشَرِبَ مِنْهُ الْحِمَارُ ، نَشُرَبُ مِنْهُ ؟ قَالَ ابْنُ عَوْن : أَوْ قُلْتُ : نَتَوَضَّأُ مِنْهُ ؟ فَنَظَرَ إِلَى فَقَالَ : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَدِيرَ يَنْتَظِرُ حَتَى يَسْأَلَ : أَيُّ كُلْبِ وَلَغَ فِيهِ أَوْ أَيُّ حِمَارِ شَرِبَ مِنْ هَذَا ؟.

(۱۵۲۷) حفرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے قاسم بن محمد سے عرض کیا کہ بعض اوقات ہم ایسے تالا بوں پر جاتے ہیں جن میں کتے نے منہ مارا ہوتا ہے یا گدھے نے پانی پیا ہوتا ہے۔ کیا ہم اس میں سے بی سکتے ہیں یا اس میں سے وضو کر سکتے ہیں حضرت قاسم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ جبتم کسی حوض پر جاؤتو انتظار کرو اور سوال کروکہ کتے نے اس میں منہ مارا ہے یا کسی

م سارہ رسان میں ہے پانی پیا ہے؟ گرھے نے اس میں سے پانی پیا ہے؟

( ١٥٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سُنِلَ الْحَسَنُ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي تَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ تَرِدُهَا الْحَمِيرُ وَالسِّبَاعُ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

الْحَمِيرُ وَالسَّبَاعُ ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ. (۱۵۲۸) حفرت حسن سے ان تالا بوں کے بارے میں سوال کیا گیا جو مکہ کے راستے میں ہیں اور ان میں گدھے اور درندے منہ

مارتے ہیں، فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٥٢٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجَّسُهُ شَيْءٌ. (١٥٢٩) حفرت عكرمه ولا و فرمات مِن كم پانى پاك كرنے والا سےاسے كوئى چيزِ نا پاك نہيں كرتى ـ

( ١٥٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ وِ الْبَهْرَانِيّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

(۱۵۳۰) حضرت ابن عباس تفایر فرماتے میں کہ پانی پاک کرنے والا ہا ہے کوئی چیز نا پاک نہیں کرتی۔

(١٥٣١) حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : الْمَاءُ لَا يَنْجُسُ.

(۱۵۳۱) سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔

( ١٥٣٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ صَالِح ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدِ ، قَالَ لِرَجُلٍ : صُبَّ عَلَى ، وَهُوَ فِي

الْحَمَّامِ ، قَالَ : إِنِّى جُنُبٌ ، فَقَالَ : قُمْ فَاغْتَسِلُ فَإِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ. (١٥٣٢) حضرت جابر بن زيد نے ايك آ دى سے كہا كەمىر سے اوپر پانی ۋالو۔ وہ حمام میں تھے۔اس نے كہا میں جنی ہوں۔ فرمايا

جاوعسل کرو کیونکہ پانی کوکوئی چیز ناپاکٹبیں کرتی۔



# ( ١٧٥ ) الماء إذا كَانَ قُلْتَيْنِ أَوْ أَكْتُرَ

### جب یانی دو قلّے یا زیادہ ہو

‹ ١٥٣٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَوِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ يَكُور بِأَرْضِ الْفَلَاةِ ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السَّبَاعِ وَالدَّوَابُّ ؟ فَقَالَ :إذَا كَانَ الْمَاءُ فَلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْحَبَثَ.

(ابوداؤد ۲۵ ترمذی ۲۵)

( ١٥٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرِ بُنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ ، أَوْمُنِحُوَّهُ. (ابن حبان ١٣٣٩)

(۱۵۳۴) میرحدیث ایک اورسند ہے بھی منقول ہے۔

( ١٥٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ :إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَةً لَمْ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

(۱۵۳۵) حضرت عبدالله بن عمروفر ماتے ہیں کہ جب پانی جائیس قلہ ہو جائے تو کوئی چیز اسے نا پاک نہیں کرتی۔

( ١٥٣٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنِ الْمُتَنَّى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهُرَام ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إذَا كَانَ الْمَاءُ ذَنُوبَيْنِ لَمْ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

(۱۵۳۷)حضرت ابن عباس ڈٹاٹٹو فر ماتے ہیں کہ پانی جب دو ذنوب (ایک پیانے کا نام) ہو جائے تو کوئی چیز اسے ناپاک نہیں کرتی ۔

(١٥٣٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ عَاصِمٍ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَتَيْنِ لَمْ يَحْمِلُ نَجسًا . أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا.

(۱۵۳۷) حضرت ابن عمر دولیٰو فرماتے ہیں کہ پانی جب دو قلّے تک پہنچ جائے تو کوئی چیز اے نایاک نہیں کرتی۔

( ١٥٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَنْ يَكُونَ كُرًّا لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًّا.

(۱۵۳۸) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ بانی جب ایک کرتک پہنچ جائے تو نایا کی کوئیس اٹھا تا۔

( ١٥٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الْمَاءُ كُرًّا فَلَا يُنْجِسُهُ شَيْءٌ.

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلدا ) ي مسنف ابن الي شيبه مترجم ( جلدا ) ي مسنف ابن الي شيبه مترجم ( جلدا )

(۱۵۳۹) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ پانی جب ایک کر ہوجائے تو کوئی چیزا سے نایا کے نہیں کرتی۔

( ١٥٤٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ ابْنِ أَبِي الْقُرَاتِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيد ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :الْمَاءُ الوَّاكِدُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِذَا كَانَ قَدْرَ ثَلَاثِ قِلَالٍ.

(۱۵۴۰) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ کھڑا یانی جب تین قلوں تک پہنچ جائے تو کوئی چیز اے نایا کے نہیں کرتی۔

( ١٥٤١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَتَيْنِ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ، قَالَ شَرِيكٌ : قُلْتُ لَابِي إِسْحَاقَ :مَا يَغْنِي بِالْقُلْتَيْنِ ؟ قَالَ :الْجَرَّتَيْنِ.

(۱۵۴۱) حضرت مجامدِ فرماتے ہیں کہ پانی جب دو قلّے ہوتو کوئی چیز اے تا پاک نہیں کرتی۔حضرت شریک کہتے ہیں کہ میں نے ابو

اسحاق سے یو چھادو قلّے کتنا پائی ہوتا ہے؟ فرمایادو منکے۔

( ١٥٤٢ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :إِذَا كَانَ الْمَاءُ كُرًّا لَمْ يُنَجَّسُهُ شَيْءٌ.

(۱۵۴۲)حضرت ابوعبیدہ فرماتے ہیں کہ یائی جب ایک کر ہوجائے تو کوئی چیز اسے نایا کئبیں کرتی ۔

( ١٥٤٣ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ :إذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً لَمْ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ . أَوْ كُلِمَةً نَحُوهَا.

( ۱۵ ۳۳ ) حضرت محمد بن المنكد رفر ماتے ہیں كه پانى جب جاليس قلوں تك بينج جائے تو كوئى چيز اے ناياك نبيس كرتى \_

# ( ١٧٦ ) في الرجل يَمَتُّ الْحِنَّاءَ بَعْدَ مَا يَطَّلِي

( ١٥٤٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَمَسُّونَ الْحِنَّاءَ بَعْدَ النُّورَةِ ، وَكَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُؤَثُّرَ فِي الْأَظُفَارِ.

( ۱۵ ۴۳ ) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ اسلاف چونے کا پتھراستعال کرنے کے بعد مہندی کو ہاتھ نگا لیتے تھے وہ اس بات کو مکروہ

خیال کرتے تھے کہ ناخنوں پراس کا اثر پڑے۔ ( ١٥٤٥) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْحِنَّاءِ وَالْخَلُوقِ لِلرَّجُلِ بَعْدَ النُّورَةِ ، قَالَ :

أَمَّا الْحِنَّاءُ فَلَا بَأْسَ ، وَأَمَّا الْخَلُوقُ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ.

(۱۵۴۵) حضرت عطا فرماتے ہیں کہ چونے کا پھر استعال کرنے کے بعد مہندی نگانے میں کوئی حرج نہیں جبکہ خلوق (ایک زرد ما لُع خوشبو ) کو میں مکروہ سمجھتا ہوں۔

( ١٥٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ لِي عَلَى الْحَسَنِ بُنِ عَلِيَّ دَيْنٌ ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ وَقَدُ أَثَرَ الْحِنَّاءُ بِأَظَافِيرِهِ ، وَجَارِيَةٌ تَحُكُّ عَنْهُ الْحِنَّاءَ بِقَارُورَةٍ.

مصنف ابن ابی شیبه مترجم ( جلدا ) کی مسنف ابن ابی شیبه مترجم ( جلدا ) کی است الطبیار ت

(۱۵۳۲) ابوخالد کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی نے میرا قرضہ دینا تھا۔ میں ان سے اس کا تقاضا کرنے آیا نو وہ حمام سے باہر آئے تھیں ان کے ناخنوں پرمہندی کے نشانات تھے اور باندی شیشے سے مہندی صاف کرر ہی تھی۔

# ( ١٧٧ ) في دُرْدِي الْخَمْرِ يُطْلَى بِهِ بَعْدَ النُّورَةِ

(١٥٤٧) حَلَّاتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيَمَ ؛ قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَطْلُوا بِدُرُدِى الْخَمْرِ بَعْدَ النَّورَةِ.

(۱۵۴۷) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف چونے کا پھر استعال کرنے کے بعد شراب کی تلجھٹ کے استعال کو کروہ خیال کرتے تھے۔

( ١٥٤٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِم ، قَالَ :سُنِلَ جَابِرٌ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ دُرْدِيِّ الْخَمْرِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُتَدَلِّكَ بِهِ فِي الْحَمَّامِ ، أَوْ يُتَدَاوَى بِشَيْءٍ مِنْهُ فِي جِرَاحَةٍ ، أَوْ سِوَاهَا ؟ قَالَ : هُوَ رِجُسْ ، وَأَمْرَ اللَّهُ تَعَالَى بِاجْتِنَابِهِ.

(۱۵۴۸) حضرت جابر بن زید کے سوال کیا گیا کہ کیا حمام میں شراب کی تلجھٹ کا استعال یا زخم پر دوائی کے لیے اس کا استعمال درست ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ نا پاک چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کا تھم دیا ہے۔

# ( ۱۷۸ ) في الرجل يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ بغيروضومجد مين بيضخ كاحكم

( ١٥٤٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ عَبَّادٍ ، قَالَ : خَرَجَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَبَالَ ، ثُمَّ دَخَلَ فَتَحَدَّثَ مَعَ أَصْحَابِهِ ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً.

(۱۵۳۹) حفرت کیلی بن عباد فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء دہاؤہ معجد سے باہر نکلے، پیٹاب کیا اور پھر معجد میں آ کراپنے ساتھیوں سے گفتگو میں مشغول ہو گئے اور یانی کو ہاتھ تک نہ لگایا۔

( ُ١٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَمِعْتُ هَذَا ، أَحْسَبُهُ قَبْلَ وَقَعَةِ ابْنِ الْأَشْعَثِ ، أَنَّ عَلِيًّا بَالَ ، ثُمَّ اجْتَازَ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ.

(۱۵۵۰) حضرت علی دہاٹن نے بیٹا ب کیااور وضو کئے بغیر مجد میں تشریف لے آئے۔

( ١٥٥١ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :لاَ بَأْسَ أَنْ تَدُخُلَ الْمَسْجِدَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. معنف ابن الي شيد مترجم (جلدا) كون معنف ابن الي شيد مترجم (جلدا) كون معنف ابن الي شيد مترجم (جلدا)

(۱۵۵۱) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ بلا وضومجد میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٥٥٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو السَّوَّارِ يَكْرَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ الرَّجُلُ أَنْ يَجُلِسَ فِى الْمَسْجِدِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.

(۱۵۵۲) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسواراس بات کو مکروہ خیال فرماتے ہیں کہ مجدمیں بغیر وضو میشار ہے۔

( ١٥٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ حَالِدٍ ؛ قَالَ : كَانَ أَبُو الضُّحَى يَبُولُ ، ثُمَّ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْجَامِعَ فَيُحَدِّثُنَا.

(۱۵۵۳) حفزت خالد فرماتے ہیں کہ حضرت ابونخی پیثاب کرتے پھر جامع مجد میں آ کرہم ہے باتمیں کیا کرتے تھے۔

( ١٥٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجِيءُ مِنَ الْحَدَثِ ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِّدِ قَبْلَ أَنْ يَتَوْظَّأَ.

(۱۵۵۳) حضرت قمادہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید حدث کی حالت میں مبحد آتے اور وضو کئے بغیر مسجد میں بیٹھ جاتے .

( ١٥٥٥ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ قَالَا :يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ مَارًّا ، وَلَا يَجْلِسُ فِيهِ.

( ١٥٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَجُلِسَ فِيهِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. (١٥٥٦) حضرت عطاء فرمات بين كه بلاوضوم جدين بيضن مِن كوئى حرج نهين \_

( ١٥٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ؟ قَالَ: أَنَا السَّاعَةَ كَذَلِكَ.

(۱۵۵۷) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم سے اس مخص کے بارے میں سوال کیا جو بلا وضوم عجد میں بیٹھے۔ فرمایا

میں اس وقت ای حالت میں ہوں۔ دیدوں بھائی اور فرز کر بھری کا کی کے دیا ہے گائی کا کوئی ہوئی کے بیاری کی انگری کر انگری کے کہ کا کر سے کا کر

( ١٥٥٨) حَلَّاتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ جَاءَ مِنَ الْحَدَثِ فَجَلَسَ وَأَخْرَجَ رِجُلَيْهِ مِنَ الْمَسْجِدِ.

(۱۵۵۸) حضرت سعید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین کو دیکھا کہ وہ رفع حاجت سے واپس آئے اور میجد میں اس طرح بیٹھے کہانی ٹائکیں با ہر نکال دیں۔

( ١٥٥٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَحبرنَا النَّزَّالُ الْعَصَرِيُّ ، قَالَ : رَأَيْتُ خُلَيدًا أَبَا

هي مصنف اين الي شيه مترجم ( جلدا ) کي په مستقداين الي شيه مترجم ( جلدا ) کي په مستقداين الي شيه مترجم ( جلدا )

سُلَيْمَانَ بَالَ ، ثُمَّ دَخَلَ مَسْجِدَ بَنِي عَصْرِ فَجَلَسَ.

(۱۵۵۹) حفرت نزال عصری فرماتے ہیں کہ میں نے خلید ابوسلیمان کودیکھاانہوں نے پیٹاب کیا بھر بنوعصر کی محبد میں بیٹھ گئے۔

( ١٧٩ ) الجنب يمر فِي الْمُسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

کیا جنبی عنسل سے پہلے سجد سے گزرسکتا ہے؟

( ١٥٦٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : كَانَ الْجُنْبُ يَمُرُ فِي الْمَسْجِدِ مُجْتَازًا.

(١٥٢٠) حفرت جابر ثلاثة فرماتے ہیں کہ جنبی معجد کوعبور کرنے کے لئے معجد سے گز رسکتا ہے۔

( ١٥٦١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِمَّنُ سَمِعْت هَذَا ؟ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ قَرِيبًا مِنْ خَمْسِينَ سَنَةً.

(۱۵ ۱۱) حفزت عوام فرماتے ہیں کہ حفزت علی وہ ہونے حالت جنابت میں مجد ہے گزر جایا کرتے تھے۔ان سے بوجھا گیا آپ نے یہ بات کتنا عرصہ پہلے می تھی؟ فرمایا تقریبا بچاس سال پہلے۔

( ١٥٦٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، قَالَ :الْجُنُبُ يَمُرُّ فِى الْمَسْجِدِ ، وَلَا يَجْلِسُ فِيهِ ، ثُمَّ قَرَأَ :﴿وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ﴾.

(١٥٦٢) حفرت ابوعبيده فرمات بين كه جنبي معبد سي كُرْرَشْتا ب معبد مين بين نبيس سكتا - پھرية آيت بردهي ﴿ وَلا جُنبًا إلاّ

عَابِرِي سَبِيلِ ﴾ [النساء ٢]

( ١٥٦٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ . وَعَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، مِثْلَهُ.

(١٥١٣) حفرت عكرمه رائي الله عنهي يونبي منقول بـ

(١٥٦٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ ﴿وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ﴾ قَالَ : لَا يَمُرُّ الْجُنْبُ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ طَرِيقًا غَيْرَهُ.

(۱۵۲۳) حَفَرتَ ابراہیم نَے قرآنَ مجید کی یہ آیت پڑھی ﴿وَلَا جُنبًا إِلَّا عَابِرِی سَبِیلٍ ﴾ پھرفرمایا کہ اگر جنبی کے پاس کوئی اور داستہ ہوتو محد سے نہیں گزرسکتا۔

( ١٥٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الحسن ؛ قَالَ : الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ يَمُرَّانِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَلَا تَمْكُنَانَ فِهِ.

(۱۵۷۵) حفرَت حسن فرماتے ہیں کہ جنبی اور حائضہ مجد ہے گز ریکتے ہیں لیکن اس میں تفہر نہیں سکتے ۔

( ١٥٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسُتَوَائِيِّ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :الْجُنْبُ يَجْتَازُ فِي

الْمَسْجِدِ، وَلَا يَجْلِسُ فِيهِ. (۱۵۲۱) حفرت معیدین المسیب فرماتے ہیں کہ جنبی مجدے گزرسکتاہے بیڑ نہیں سکتا۔

(١٥٦٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ :كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يُجْنِبُ ، ثُمَّ يَتُوضاً ثُمَّ يَدُخُلُ الْمُسْجِدَ فَيَجِلس فِيهِ.

(١٥ ١٥) حضرت زيد بن اسلم فرماتے ہيں كه اسلاف ميں ہے كوئى حالت جنابت ميں وضوكر كے مجد ميں داخل ہوتا اور بيٹھ

بِ عَادِدِ ( ١٥٦٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي قوله تعالى :﴿وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ قَالَ :الْجُنُبُ يَمُرُّ فِي الْمُسْجِدِ.

(١٥٦٨) حضرت عطاء الله تعالى كاس قول كے بارے ميں فرماتے ہيں ﴿ وَ لَا جُمْمًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ جنبى محدے گزر

( ١٥٦٩ ) حَلَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ فَالَ : لَا يَمُرُّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ إِلاَّ أَنْ يُلْجَأَ إِلَيْهِ.

(۱۵۲۹) حفرت مروق فرماتے بین کہ جنبی سوائے حالت مجبوری کے متجد سے نہیں گزرسکتا۔

( ١٥٧٠ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : تُصِينِني الْجَنَابَةُ فَأَسْتَطْرِقُ الْمَسْجِدَ ، وَآخُذُ مِنْ قِبَلِ دَارِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ ؟ قَالَ :بَلَ اسْتَطْرِقُ إِذَا كَانَ أَقْرَبَ.

(۱۵۷۰) حضرت بکربن عبدالله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن ہے کہا کہا گر میں جنبی ہوجاؤں تو مسجد ہے گذر جاؤں یا عبد

الله بن عمير كے گھر كى طرف سے آؤں؟ فرمايا اگر مجد كاراستة قريب ہوتو مجد سے گذر جاؤ۔

### ( ١٨٠ ) الرجل يطوف عَلَى نِسَائِهِ في لَيْلَةٍ

کیا آدمی ایک رات میں زیادہ ہو یوں کے پاس جاسکتا ہے؟

( ١٥٧١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَانِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسُلِ وَاحِدٍ. (ابوداؤد ٢٢٠- ابن حبان ١٢٠١)

(۱۵۷۱) حضرت انس بن ما لک ڈٹاٹنز فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِّنْتَظَیْجَ ایک رات میں ایک غسل سے زیادہ از واج مطہرات ہے ہم ِ

بسترى فرمائي۔

( ١٥٧٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمَّتِهِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِى لَيْلَةٍ ، فَاغْتَسَلَ عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُسْلًا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوِ اغْتَسَلْت غُسُلًا وَاحِدًا ؟ فَقَالَ :هَذَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ ، أَوْ أَطْهَرُ وَأَنْظَفُ.

(ابوداؤد ۲۲۱ - احمد ۲/ ۱۰)

(۱۵۷۲) حضرت ابورافع كتب بين كدرسول الله مِلْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ

( ١٥٧٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد : لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِنَة امْرَأَةٍ فَتَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يَضُرِبُ بِالسَّيْفِ فِي سَبِيلِ اللهِ. (احمد ٢/ ٥٠٢)

(۱۵۷۳) حضرت ابو ہریرہ دیا تھے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِ اللهِ عَلَی ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان بن داود نے فرمایا تھا کہ میں ایک دن میں سوعورتوں سے جماع کروں گا، ہرعورت سے ایک لڑکا ہیدا ہوگا جواللہ کے راستے میں جہاد کرےگا۔

( ١٥٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ طَافَ عَلَى تِسْعِ جَوَارٍ لَهُ فِي لَيْلَةٍ ، ثُمَّ أَقَامَ الْعَاشِرَةَ فَقَامَتُ فَنَامَ فَاسْتَحْيَتُ أَنْ تُوقِظَهُ.

(۱۵۷۴) حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن مالک نے ایک رات میں اپنی نو باندیوں ہے ہم بستری فرمائی۔ پھر دسویں کو جگایالیکن خودسو گئے ۔اس باندی نے اس بات سے شرم محسوس کی کہ حضرت سعد بن مالک کو جگائے۔

# ( ۱۸۱ ) الرجل يغسل يكه و بالسّويق و الدّقيقِ آئے اورستوسے ہاتھ صاف كرنے كا حكم

( ١٥٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَغْسِلَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الدَّقِيقِ وَالسَّوِيقِ.

(١٥٤٥) حفرت ابراہيم ميشيد كے نزديك اس بات ميں كوئى حرج نہيں كه آدى آئے ياستوسے اپنے ہاتھ صاف كرلے۔

( ١٥٧٦ ) حَذَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَالِدَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، قَالَ :أَكُلْتُ مَعَ إَبْرَاهِيمَ سَمَكًا فَدَعَا لِى بِسَوِيقِ فَغَسَلْتُ يَدَىً.

(۱۵۷۱) حفرت ابومعشر کہتے ہیں کہ میں نے حفزت ابراہیم کے ساتھ مچھلی کھائی پھرانہوں نے میرے لئے ستومنگوائے اور میں نے اس سے اپنے ہاتھ صاف کئے۔ هي مصنف اين الي شيرمتر جم ( جلدا ) كي مسنف اين الي شيرمتر جم ( جلدا ) كي مسنف اين الي شيرمتر جم ( جلدا )

( ١٥٧٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، وَقَالَ :يُكُرَّهُ مِنْهُ فَسَادُهُ.

(۱۵۷۷) حفرت حماد فرماتے ہیں کہ اس میں حرج تو کی خیبیں لیکن اس چیز کا خراب کرنا اچھانہیں۔

( ١٥٧٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ :سُيْلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ يَغْسِلُ يَدَهُ بِالدَّقِيقِ وَالْخُبْزِ مِنَ الْغَمْرِ ؟ فَقَالَ :َلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.

(۱۵۷۸) حفرت جابر بن زیدے سوال کیا گیا کہ کیا آ دمی ہاتھ پرگئی ہوئی چکنائی کوآئے یاروٹی سے صاف کرسکتا ہے۔ فر مایا اس

#### ( ۱۸۲ ) من کرهه

### جن حضرات کے نز دیک ایسا کرنا مکروہ ہے

( ١٥٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ بِدَقِيقٍ ، أَوْ بِطَحِينٍ. (١٥٧٩) حضرت حسن بيطيط آثے ياستو سے ہاتھ صاف كرنے كو مكروہ خيال فرماتے تھے۔

( ١٥٨٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۱۵۸۰) حضرت ابوکجلز بھی اے مکر وہ سمجھتے تھے۔

میں کھے حرج نہیں۔

# ( ١٨٣ ) في المنديل بَعْدُ الْوُضُوءِ

#### جن حضرات کے نز دیک رومال ہے وضو کا یائی صاف کرنا درست ہے

( ١٥٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَتُ لَهُ حِرْقَةٌ يَتَمَسَّحُ بِهَا.

(۱۵۸۱) حضرت ابراہیم رہیں فیز فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ کا ایک رومال تھا جس سے پانی خٹک کیا کرتے تھے۔ ( ١٥٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كَانَ لَهُ مِنْدِيلٌ يَتَمَسَّحُ بِهِ

بَعْدَ الْوُضُوعِ.

(۱۵۸۲) حضرت یزید بن عبدالله فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن حارث کے پاس ایک رومال تھا جس سے وضو کا پانی خشک

فرماما کرتے تھے۔

( ١٥٨٣) حَدَّثُنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ يَعْلَى ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِمَسْح الُوَجُهِ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُصُوءِ بَأْسًا.

(۱۵۸۳)حفرت یعلیٰ وضو کے بعدرو مال ہے چہرہ صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے۔

هُ مَنف ابن البشيه مترجم (جلدا) في حالله ، عَنْ حَكِيم بُنِ جَابِر ، قَالَ : أَرْسَلَ أَبِي مَوْلَاةً لَنَا إلَى الْحَسَنِ (١٥٨١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِلهٍ ، عَنْ حَكِيم بُنِ جَابِر ، قَالَ : أَرْسَلَ أَبِي مَوْلَاةً لَنَا إلَى الْحَسَنِ بُن عَلِي ، فَرَأَتُهُ تَوَضَّا فَأَخَذَ خِرْفَةً بَعْدَ الْوُضُوءِ فَتَمَسَّحَ بِهَا ، فَكَأَنَّهَا مَقَتَنَهُ ، فرأت من الليل كَأَنَّهَا تَقَيَّا كَانَهَا تَقَيَّا كَانَهَا تَقَيَّا كَانَها تَقَيَّا

(۱۵۸۴) حفرت مکیم بن جابر کہتے ہیں کہ میرے والد نے حفرت حسن بن علی کے پاس ایک باندی بھیجی اس نے ویکھا کہ حضرت حسن بن علی نے وضوکر نے کے بعدایک کپڑے سے پانی خشک کیا۔ ان کا پیمل اس باندی کو برامحسوں ہوا تو اس نے رات کوخواب میں ویکھا کہ اس کا جگراس کے منہ سے باہر آ رہاہے۔

. ( ١٥٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَمْ غُرَابٍ ، قَالَتْ :حَدَّثَتِنى بُنَانَةُ خَادِمْ لَأَمْ الْيَنِينَ امْرَأَةِ عُثْمَانَ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ وَجُهَهُ بِالْمِنْدِيلِ.

(۱۵۸۵) حضرت عثمان مزائش نے وضو کرنے کے بعدا پنے چہرے کورو مال سے خشکِ فر مایا۔

( ١٥٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ سُويُد مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا اغْتَسَلَ ، ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبًا فَذَخَلَ فِيهِ ، يَغْنِى :تَنَشَّفَ بهِ.

(۱۵۸۷) حفرت علی دہائی نے شل کیااور پھرایک کپڑے ہے جم کوخٹک فر مایا۔

( ١٥٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ بِشْرَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ يَتَمَسَّحُ بِالْمِنْدِيلِ.

(۱۵۸۷) حضرت ثابت بن عبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بشر بن الی سعید کور و مال سے صاف کرتے دیکھا ہے۔

( ١٥٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ خِرْقَةٌ يَتَنَشَّفُ بِهَا.

(۱۵۸۸) حفرت مسروق کے پاس ایک رومال تھاجس سے پانی صاف کیا کرتے تھے۔

( ١٥٨٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِمَسْحِ الْوَجُهِ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ بَأْسًا.

(۱۵۸۹) حفرت محمداور حفرت حسن وضو کے بعدرومال سے پانی خشک کرنے میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

( ١٥٩٠ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ ، وَابْنَ سِيرِينَ كَانَا لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا.

(۱۵۹۰) حفرت ابن سیرین اور حفرت حسن وضو کے بعدرو مال سے پانی خشک کرنے میں کوئی حرج نہ جھتے تھے۔

(١٥٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أُسَيْرِ بُنِ الرَّبِيعِ بُنِ عُمَيْلَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبِى وَأَبَا الْأَحْوَصِ يَتَمْسَحَانِ

بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ.

(۱۵۹۱) حضرت اسیر بن ربیع فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والداور حضرت ابوالاحوص کو وضو کے بعدرومال ہے پانی خٹک کرتے

ه این الی شیبه سرجم (جلدا) کی پهرای که این الی شیبه سرجم (جلدا) كتاب الطهارت كالمحجج

( ١٥٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ رُزّيْقٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ وَجْهَهُ وَيَكَيْهِ.

(۱۵۹۲)حضرت انس منافز وضو کے بعد ہاتھوں اور چبرے کا یانی صاف کرتے تھے۔

( ١٥٩٣ ) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيلِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۱۵۹۳)حفرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہاس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٥٩٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ يَمْسَحُ وَجُهَهُ بِالْخِرُقَةِ بَعُدَ مَا يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ :نَعَمُ ، إِذَا كَانَتِ الْخِرْقَةُ نَظِيفَةً.

(۱۵۹۴) حفرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو دضو کے بعد کپڑے ہے اپنا

چېره صاف کرے۔حفزت حسن نے فرمایا که اگر کیڑا صاف ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ( ١٥٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الصَّحَّاكِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُصُوءِ ؛ فَقَالَ :هُوَ

أَنْقَى لِلْوَجْهِ. (۱۵۹۵) حضرت ضحاک ہے وضو کے بعدرو مال کے استعال کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا کہ بیتو چبرے کوزیادہ صاف

کرنے والا ہے۔

( ١٥٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَوَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۱۵۹۱) حفرت معمی فرماتے ہیں کداس میں کوئی حرج نہیں۔ ( ١٥٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ مَسَحَ وَجُهَهُ بِنَوْبِهِ.

(١٥٩٧) حفرت تحكم فرماتے ہیں كەحفرت ابن عمر دانٹونے نے كيڑے سے چېرے كوصاف فرمايا۔

( ١٥٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ ، قَالَ :كَانَ الْأَسُودُ يَتَمَسَّحُ بِالْمِنْدِيلِ.

(۱۵۹۸) حفرت اسودرو مال ہے جسم صاف کیا کرتے تھے۔

( ١٥٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ : تَرْكُهُ أَحَبُ إِلَى مِنهُ.

(۱۵۹۹) حفرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت محمداس میں کوئی حرج نہ سجھتے تھے اور حضرت ابن سیرین فرماتے تھے

کہاہے جھوڑنا مجھے زیادہ پیند ہے۔ ( ١٦.٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِمَسْح الرَّجُل وَجُهَهُ بِالْمِنْدِيلِ.

(۱۲۰۰) حضرت زبری اس بات میں کوئی حرج نہ بھتے تھے کہ آ دمی رو مال سے اپنا چیرہ صاف کرے۔

هي معنف ابن ابي ثيبه مترجم (جلدا) کچھ کا کھوں کا کھوں کا کھوں کا بادا کھوں کا بادا کھوں کے اس کا بادا کھوں کا کھوں کا بادا کھوں کے بادا کھوں کا بادا کھوں کے بادا کھوں کا بادا کھوں کے بادا کھوں کو بادا کھوں کے بادا کے

( ١٦٠١) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ بَكْمٍ ، قَالَ : أَنْفَعُ مَا يَكُونُ الْمِنْدِيلُ فِي الشَّتَاءِ. (١٦٠١) حضرت بَرفرمات مِن كرمرديول مِن رومال كاستعال زياده فائده مند ہے۔

#### ( ١٨٤ ) من كرة الْمِنْدِيلَ

#### جن حضرات کے نز دیک وضو کے بعدرو مال کا استعمال مکروہ ہے

(١٦.٢) حَذَّتُنَا ابْنُ إِدْرِيسٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِيَ بِالْمِنْدِيلِ فَلَمْ يَمَسَّهُ وَجَعَلَ يَقُولُ : بِالْمَاءِ هَكَذَا ، يَعْنِي : يَنْفُضُهُ.

(مسلم ۲۵۴ نسائی ۲۵۰)

(١٦٠٢) حفرت ميموند جي عدائي فرماتي جي كه نبي ياك مَرْفَظَة كي ياس وضوك بعدايك رومال لايا كياليكن آب ني السي التحد ندلگایا اور فرمانے لگے کہ پانی کو یوں جھاڑا جاسکتا ہے۔

( ١٦:٣) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ قَالَ : لَا تَمَنْدَلُ إِذَا تَوَضَّأْتَ.

(۱۲۰۳) حضرت جابر والثينة فرماتے ہیں کہ وضوکرنے کے بعدرومال استعمال نہ کرو۔

( ١٦.٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يُتَمَسَّحُ مِنْ طَهُورِ الْجَنَابَةِ ، وَلَا يتمسح مِنْ طَهُورِ الصَّلَاةِ.

(۱۲۰۴) حفرت ابن عباس والنو فرماتے ہیں کونسل جنابت کے بعد رومال استعال کیا جائے لیکن نماز کا وضو کرنے کے بعد رو مال استعمال نہیں کیا جائے گا۔

( ١٦٠٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنْهُمَا كَرِهَا الْمِنْدِيلَ بَعْدَ الْوُضُوءِ.

(۱۲۰۵) حفزت منصور فرماتے ہیں کہ حفزت ابراہیم اور حضرت سعید بن جبیر وضو کے بعدر د مال کے استعمال کومکر وہ مجھتے تھے۔

( ١٦.٦) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُهُ وَيَقُولُ : أَحْدَثْتُمَ الْمَنَادِيلَ.

(۱۷۰۱)حضرت عطاء وضو کے بعد رو مال کے استعال کو مکروہ خیال کرتے اور ارشاد فرماتے تھے کہ بیررو مال تو تم نے ایجاد کر

- يى ( ١٦.٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَرِهَا أَنْ يَمْسَحَ وَجْهَةُ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الُوضوء.

( ١٧٠٤) حفرت ابوالعاليه اورحفرت معيدين المسيب وضو كے بعدرو مال سے چېرے كوصاف كرنا مكروه تجھتے تھے۔

( ١٦.٨ ) حَلَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إنَّمَا كَانُوا يَكُرَهُونَ الْمِنْدِيلَ بَعْدَ الْوُضُوءِ مَخَافَةَ

العادة. العادة.

(۱۷۰۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف عادت بن جانے کے خوف سے وضو کے بعد رومال کے استعال کو مکروہ خیال

· ١٦.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الصَّلْتِ بُنِ بَهْرَامَ ، عُن عَبْدِ الْكُرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ ، وَقَالَ :

ھُو یُوزَنُ. (۱۲۰۹)حضرت سعید بن المسیب رومال کے استعال کو کمروہ خیال کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس یانی کا بھی وزن کیا جائے گا۔

# ( ١٨٥ ) في استقبال القبلة بِالْغَانِطِ وَالْبَوْلِ

# بیشاب اور پاخانه کرتے ہوئے قبلہ رخ ہونے کا حکم

.١٦١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قَالُوا لِسَلْمَانَ : قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيْكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ ؟ قَالَ :أَجَلُ ، قَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقُبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ ، أَوْ بَوْلِ.

(ابوداؤد کـ ترمذی ۱۲)

۱۱۱۰) حفرت عبدالرحمٰن بن بزید فرماتے ہیں کہ کچھلوگوں نے حفرت سلمان ڈاٹٹو سے کہا کہ کیا تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیزحتی کہ پاخانہ کا طریقہ بھی سکھا دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، انہوں نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم پیٹاب یا پاخانہ لرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کریں۔

١٦١١) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِئَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا ذَهْبَ أَحَدُكُمْ الغَانِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، وَلَا يُولُهَا ظَهْرَهُ ، شَرَّقُوا ، أَوُ غَرِّبُوا. (بخارى ١٣٣٠ لبوداؤد ٩)

سوبوب بب موصوں ۱۶۱۱) حضرت ابوابوب رڈائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِّفْظِیَّةِ نے ارشاد فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو یو قبلے کی طرف منہ کرے اور نہ ہی پشت ، ہلکہ شرق کی طرف یا مغرب کی طرف رخ کر کے بیٹھو۔

١٦١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابِ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ رَافِعِ بُنِ إِسْحَاقَ مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ) ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ يَقُولُ : مَا أَدْرِى مَا أَصْنَعُ بِهَذِهِ الْكَرَابِيسِ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمَ لِغَائِطٍ ، أَوْ بَوْلٍ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ ، أَوَ قَالَ : الْكَعْبَةَ بِفَرْجٍ. (مالك ١- نسانى ٢٠)

ا ١٦١) حفرت ابوايوب انصارى وفاقر فرمات بين كه مين ان حصت بني بيت الخلاوك كاكيا كرون؟ جبكدرسول الله مَوَالْفَكَافَةِ ف

مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلدا) كي المسلم الم

ارشادفرمایا ہے کہ جبتم میں سے کوئی پیثاب یا یا خاند کے لئے جائے تو قبلہ کی طرف رخ نہ کرے۔

( ١٦١٣ ) حَذَثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلِ ، قَالَ :حدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ ،

عَنْ مَعْقِلِ الْأَسَدِيِّ ، قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنْ نُسْتَقَبِلُ الْقِبْلَتَيْنِ بِغَائِطٍ ، أَوْ بَوْلُ. (بخارى ١٤٠٧ـ ابن ماجه ٣١٩)

(۱۶۱۳) حفرت معقل اسدی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَثَرِّفَقِیَّ آنے اس بات سے منع فرمایا کہ پیٹاب یا پا خانہ کرتے وقت قبلتین (مسجد حرام اورمسجد اقصلی) کی طرف رخ کیا جائے۔

( ١٦١٤ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كَانَ يُكُرَهُ أَنْي تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَتانِ بِبَوْلِ.

(۱۲۱۴) حضرت مجاہداس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ پیٹاب کرتے وقت مبلتین کی طرف رخ کیا جائے۔

( ١٦١٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ ، أَوْ بَوْلٍ ، أَوْ يَسْتَذْبِرُوهَا ، وَلَكِنْ عَنْ يَمِينِهَا ، أَوْ عَنْ يَسَارِهَا.

(۱۲۱۵) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو ناپند فرماتے تھے کہ پیٹاب یا پاخانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف رخ یا

پیٹے کی جائے، بلکہ قبلہ آ دمی کے دائیں یا بائیں طرف ہونا جا ہے۔

( ١٦١٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا وَاحِدَةً مِنَ الْقِبْلَتَيْنِ بِغَائِطٍ ، أَوْ بَوْلِ.

(۱۶۱۲) حضرت ابن سیرین بیشین فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ ببیثاب یا پا خانہ کرتے وقت دونو ل تا مصرف کیسیس کیا در تھے ہیں کہ ان میں اس میں میں اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ ببیثاب یا پا خانہ کرتے وقت دونو ل

قبلوں میں ہے کسی ایک کی طرف بھی رخ کیا جائے۔

( ١٦١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَام ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :حقٌّ للهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُكْرِمَ قِبْلَةَ اللهِ فَلَا يَسْتَقْبِلَ مِنْهَا شَيْئًا . يَقُولُ :فِي غَائِطٍ ، أَوْ بَوُٰلٍ.

(۱۲۱۷) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ ہرمسلمان پر اللہ کاحق ہے کہ وہ اللہ کے قبلے کا احترام کرے اور پیشاب یا پاخانہ کرتے

وقت اس کی طرف رخ نه کرے۔

( ١٦١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :مَا اسْتَقْبَلُتُ الْقِبْزَ بخَلاَئِي مُنْذُ كَذَا وَكَذَا.

(۱۲۱۸) حفزت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میں نے ایک طویل عرصے سے رفع صاحب کے دوران قبلے کی طرف رر ّ نهدی

﴿ ١٦١٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حدَّثَنَا لَيْتُ بْنُ سَعُدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الزُّبَيْدِئَ يَقُولُ : أَنَا أَوَّلُ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ : لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ مُسْتَقُبِلَ الْقِبْلَةِ ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَ النَّاسَ بِهِ. (ابن حبان ١٣١٩ ـ ٣/ احمد ١٩١)

١٦١٩) حضرت عبد الله بن الحارث زبيدي والني فرمات مين كه مين بهلا مخف مون جس في رسول الله مَرَافِينَ في كوبي فرمات وئے سنا ''تم میں سے کوئی شخص قبلے کی طرف رخ کر کے پیٹاب نہ کرے' اور میں نے ہی سب سے پہلے لوگوں سے بیہ

مدیث بیان کی ہے۔

١٦٢. ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ نَهَى أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِغَائِطٍ ، أَوْ بَوْلٍ.

ِ ١٦٣٠) حضرت معقل بن ابي معقل فرماتے ہيں كەرسول الله مَرَّشَقِيَّةً نے بيشاب يا يا خانه كرتے وقت دونوں قبلوں كى طرف رخ کرنے ہے منع کیا ہے۔

#### ( ١٨٦ ) من رخَّص فِي اشْتِقُبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْخَلاَءِ

جن حضرات کے نز دیک رفع حاجت کے دوران قبلہ کی طرف رخ کرنا جائز ہے

١٦٢١) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمّْهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًّا يَقُضِى حَاجَتَهُ مُتَوَجُّهًا نَحْوَ الْقِبْلَةِ.

(بخاری ۱۳۹ مسلم ۲۲۳)

(۱۶۲۱) حضرت ابن عمر دواٹی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی یاک مَرْفَقِیَّا کو قبلے کی طرف رخ کر کے دفع حاجت کرتے دیکھا ہے۔ ١٦٢٢) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَمَرَ بِخَلَائِهِ فَحُوّلَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ ، لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ كَرِهُوا ذَلِكَ. (احمد ٢/ ١٨٣ـ دار قطني ١/ ٢٠) ۱۶۲۲) حضرت عا نَشه رُفئاهُ بِمَا فَي بَين كه جب نبي كريم مِلْإِنْفَيَةَ كوية اطلاع ملي كه لوگوں نے رفع حاجت كے دوران قبله رخ ونے کونا جائز سجھ لیا ہے، تو آپ نے اس بات کا تھم دیا کہ آپ کے بیت الخلاء کارخ قبلے کی طرف کر دیا جائے۔

١٦٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ خَالِدِ الحذَّاء ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ قَوْمًا يَكُرَّهُونَ أَنْ يَسْتَقُبلُوا بِفُرُوجِهِمُ

الْقِبْلَةَ، قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَقْبِلُوا بِمَقَعَدَتِي إلَى الْقِبْلَةِ. (احمد ١٣٦ دار قطني ٤) ١٩٣٣) حضرت عائشہ ﴿فاهنوعُنا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ بچھالوگ قبلہ کی طرف رخ کر كررفع واجت كوناجا كز سجحت بين آب مِنْ النَّيْجَةُ في فرمايا مير بيت الخلاء كارخ قبله كي طرف كردو\_



## ( ١٨٧ ) من كره أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِيَمِينِهِ

## جن حضرات کے نز دیک دائیں ہاتھ سے استنجاء کرنا مکروہ ہے

( ١٦٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ :قَالُوا لِسَلْمَانَ :قَدُ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ ، قَالَ :أَجَلُ ، قَدُ نَهَانَا أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَهِينِ.

(۱۶۲۳)حضرت عبدالرحمٰن بن بزیدفر ماتے ہیں کہ کچھلوگوں نے حضرت سلمان جڑٹٹو سے کہا کہ تمہارے نبی نے تو تتہبیں ہر چیز

حتی کہ استنجاء کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا ہے! فرمایا ہاں، اور انہوں نے آئیں اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجاء کریں۔

( ١٦٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ يَمِينُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامِهِ وَصَلَاتِهِ ، وَكَانَتْ شِمَالُهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ. (احمد ١٦٥)

(۱۹۲۵) حفرت عائشہ میں مینی فافر ماتی ہیں کہ نبی پاک مِنْلِفَتِیَّ کا دایاں ہاتھ تو کھانے اور نماز کے لئے تھا اور بائمیں ہاتھ کوآپ نے دوسرے کاموں کے لئے وقف کر رکھا تھا۔

( ١٦٢٦) حَدَّثْنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِكَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ

(ح) وَقَالَ غَيْرُ حُسَيْنٍ : عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَوَاءٍ ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتُ : كَانَتُ يَمِينُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لِطَعَامِهِ ، وَشَرَابِهِ ، وَطُهُورِهِ ، وَثِيَابِهِ ، وَصَلَاتِهِ ، وَكَانَتْ شِمَالُهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ.

(نسائی ۱۰۵۹۹ طبرانی ۳۵۳)

(۱۹۲۷) حضرت حفصہ ٹنی مذین فر ماتی ہیں کہ نبی پاک مَرِّانْفَقَعَ کا دایاں ہاتھ کھانے ، پینے ، وضو، کپڑے پہننے اور نماز کے لئے تھا اور بایاں ہاتھ دوسرے کاموں کے لئے مقرر تھا۔

( ١٦٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ : إِنَّمَا آكُلُ بِيَمِينِي ، وَأَسْتَطِيبُ بِشِمَالِي.

(١٦٢٧) حضرت عمر رُفاتُونُه فرماتے ہیں کہ میں دائمیں ہاتھ سے کھا تا ہوں اور بائمیں ہاتھ سے استنجاء کرتا ہوں۔

( ١٦٢٨) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : يَنِينُ الرَّجُلِ لِطَعَامِهِ ، وَشَوَابِا وَشِمَالُهُ لِمُخَاطِهِ ، وَاسْتِنْجَائِهِ.

(۱۹۲۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آ دمی کا دایاں ہاتھ کھانے اور پینے کے لئے ہونا چاہئے اور بایاں ہاتھ تھوک اوراستنجاء وغیر کے لئے ہونا جاہئے۔ مصنف ابن الي شيد متر جم ( جلد ا ) و المحارث ال

### ( ١٨٨ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ فَلْيَسْتَنْجِ بِالْمَاءِ

جوحضرات بیفرماتے ہیں کہ پاخانہ کرنے کے بعد پانی سے استجاء کرنا جاہئے

( ١٦٢٩) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحِيم بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ: مُرُوا أَزُوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا أَثَرَ الْغَاثِطِ وَالْبَوْلِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ ، وَأَنَا أَسْتَحْيِيهِمُ.

(ترمذی ۱۹\_ احمد ۲/ ۲۳۲)

(۱۲۲۹) حضرت عائشہ تف مین نے (عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے) فرمایا کہ اپنے شوہروں کواس بات کا حکم دو کہ پیشاب

یا پاخانہ کرنے کے بعد پانی استعال کریں، کیونکہ رسول اللہ مُؤلِفَظَةَ یونہی کیا کرتے تھے، میں مردوں کو یہ بات کرنے سے شر ماتی ہوں۔

( ١٦٣٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَحبرنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ عَانِشَةَ كَانَتُ تَقُولُ لِلنَسَاءِ :مُرْنَ أَزُوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَنْجُوا بِالْمَاءِ إِذَا خَرَجُوا مِنَ الْغَائِطِ.

ان یستنجوا بالماء إذا محو جوا مِن الغانبطِ. (۱۲۳۰) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ منکاٹیون عورتوں کو حکم دیا کرتی تھیں کہ اپنے خاوندوں کو حکم دو کہ رفع

(١٦٣١) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ ذَرِّ ، عَنْ مُسْلِم بْنِ سَبْرَةَ بْنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ نَجَبةَ ، عَنْ عَمَّتِهِ فُرَيْعَةَ ،

وَكَانَتْ تَحْتَ حُذَيْفَةَ ، أَنَهَا فَالَتْ : كَانَ حُذَيْفَةً يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. (١٦٣١) حفرت فريعه تُعَادِيْنَا (جوكة حفرت حذيف كى الميتيس) فرمانى بين كه حفرت حذيفه ولا في عاستنجاء كياكرت تصد

( ١٦٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنُ غُنُدَرٍ وَوَكِيعٍ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ أَبِى مَيْمُونَةَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِّيْهِ وَسَلَّمَ يَدُّخُلُ الْخُلاَءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِى إِذَاوَةً وَعَنَزَةً ، فَيَسْتَنْجِى بِالْمَاءِ.

(بخاری ۱۵۲ مسلم ۲۵۰)

(۱۶۳۲) حضرت انس جھائٹہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِقَظَةَ جب بیت الخلاء کی طرف تشریف لے جاتے تو میں اور میری عمر کا .

ایک اورلڑ کا پانی کا برتن اور نیزے کی لائھی ساتھ لے کر جاتے ۔ آپ مَلِفَظَةَ فَا بِی ہے استنجاء کیا کرتے تھے۔ پر تاہیر کا تاہم وہ یہ وہ بر در ہے جہ دیہ ہوئے ہیں ہوئی ہو ہے۔ اس تاہم کا برائی ہو ہوئی ہے۔

( ١٦٣٣) حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النّجَاشي ، قَالَ : صَحِبُتُ رَافِعَ بُنَ خَدِيجٍ فِي سَفَرٍ ، فَكَانَ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ.

(۱۶۳۳) حضرت ابونجاثی ویشید فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضرت رافع بن خدیج ڈٹاٹٹو کے ساتھ تھا، وہ پانی سے استنجاء کیا

کرتے تھے۔

ماجت کے بعد یانی سے استنجاء کرلیا کریں۔

ه مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المسلمة ال

( ١٦٣٤) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ دَحَلَ الْحَلاَءَ فَدَعَا بِتَوْرٍ وَأَشْنَانِ. (١٩٣٣) حضرت انس بن سيرين اللهُ فَرات مِين كه حضرت انس بن ما لك وَلِيْ بيت الخلاء مِين داخل ہوتے تو پائى كا برتن أور اشان بوئى منگواما كرتے تھے۔

( ١٦٣٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدْخُلِ الْخَلاَءَ إِلَّا تَوَضَّأَ ، أَوْ مَسَّ مَاءً.

(۱۹۳۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جھے مین خبر پینی ہے کہ نبی کریم مَلِّنظَیَّةَ جب بھی بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو وضو کرتے یا یانی سے ہاتھ دھویا کرتے تھے۔

( ١٦٣٦) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي سَعْيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيْدٍ ، وَكَانَ بَدَوِيًّا ، قَالَ: كَانَ أَبُو أُسَيْدٍ إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَاسْتَبْرًأَ مِنْهُ.

قَالَ شُعْبَةُ :يَعْنِي :يَسْتَنْجي.

(۱۹۳۷) حضرت ابوسعیدمولی ابی اسید فرماتے ہیں کہ ابواسید جب بیت الخلاء میں جاتے تو میں ان کے لئے پانی لے آتا تووہ اس سے استنجاکرتے۔

( ١٦٣٧) حَلَّاثَنَا ابْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنْ بُدَيْلِ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخْيرِ ، قَالَ :حَدَّثِنِى أَعْرَابِيٌّ ، قَالَ :صَحِّبْت أَبَا ذَرِّ فَكُلُّ أَخُلَاقِهِ أَعْجَبَتنِى إِلاَّ خُلُقاً وَاحِدًا ، قُلْتُ :وَمَا هُوَ ؟ قَالَ :كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ اسْتَنْجَى.

(۱۲۳۷) حضرت مطرف بن عبدالله فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک دیباتی نے بیان کیا کہ میں ابوذر رہ اللہ کے ساتھ رہا ہوں، ان کے تمام اخلاق وعادات مجھے اچھی لگیس سوائے ایک عادت کے! میں نے پوچھا وہ کون کی عادت ہے؟ وہ کہنے لگا جب وہ بیت الخلاء سے باہرآتے تو یانی سے استنجاء کیا کرتے تھے۔

( ١٦٢٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَغْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ اسْتَطَابَ بِالْمَاءِ بَيْنَ رَاحِلتَيْنِ ، قَالَ : فَجَعَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُونَ وَيَقُولُونَ : يَتَوَظَّأُ كَمِثْلِ الْمَا أَهُ أَةً

(۱۹۳۸) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب والنئے نے دو کجاوؤں کے درمیان بیٹھ کرپانی سے استنجاء کیا تو رسول اللّه مَلِّفَظِیَّے کے اصحاب مننے لگے اور کہنے لگے یہ تو عورت کی طرح وضو کر رہے ہیں؟

( ١٦٣٩) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ؛ أَنَّ أَنَسًا كَانَ يَسْتَنْجِي بِالْحَوْضِ. ( ١٦٣٩) حضرت يَيُ بن البي كشر فرمات مِن كر حضرت الس والدواتان كي إنى سُاستناء كياكرت تھے۔

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلوا) كي مسخف ابن الي شيبه مترجم (جلوا)

( ١٦٤٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ جَعْفَرٍ ، عَنُ مُجَمِّعِ بُنِ يَعْفُوبَ بْنِ مُجَمِّعٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِعُويْمِ بْنِ سَاعِدَةَ :مَا هَذَا الطُّهُورُ الَّذِي أَثْنَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ ؟ قَالُوا :نَغْسِلُ الأَدْبَارَ.

(احمد ٣/ ٣٢٢ ابن خزيمة ٨٣)

(۱۶۴۰) حضرت مجمع بن يعقوب روايت كرتے ہيں كه رسول الله مَرْافِقَيْمَ في عوميم بن ساعدہ سے فر مايا كهتم كيسى طبارت حاصل

كرتے موجس پرالله تعالى نے تمہارى تعريف كى ہے؟ انہوں نے كہا كہ ہم اپى شرم كا موں كو يانى سے دھوتے ہيں۔

(١٦٤١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولَ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَيَّارًا أَبَا الْحَكَمِ ، غَيْرَ مَرَّةٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَب ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَلَّامٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا، يَعْنِى : قُبَاءَ ، قَالَ : إِنَّ اللّهَ قَدُ أَثْنَى عَلَيْكُمْ فِى الطَّهُورِ خَيْرًا ، أَفَلَا تُخْبِرُوننى ؟ قَالَ : يَعْنِى قوله تعالى : هَلَيْنَا، يَعْنِى : قَبَالَ ، وَسُولَ اللهِ ، إِنَّا لَنَجِدُهُ مَكْتُوبًا ﴿ فَالَ : فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا لَنَجِدُهُ مَكْتُوبًا عَلَيْنَا فِى التَّوْرَاةِ : الاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ.

(۱۲۳۱) حفرت محمد بن عبدالله بن سلام فرماتے ہیں کہ جب رسول الله مَؤْفِظَةَ قباء تشریف لا مُحْتَوَ فرمایا کہ الله تعالی نے تمہاری طبارت کی تعریف فرمائی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ اس موقع پر الله تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی تھی (ترجمہ) اس مجدیس ایسے لوگ ہیں جوخوب پاک کا اہتمام کرتے ہیں اور الله تعالی خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قباء والوں نے جواب دیا کہ اے الله کے رسول! ہم نے تو رات میں لکھے ہوئے دیکھا تھا کہ استنجاء پانی سے ہوتا ہے۔

( ١٦٤٢) حَدَّنَنَا حَفُصٌ ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْد ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الآيةُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ مَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : يَا أَهُلَ قُبُاءَ ، مَا هَذَا النَّنَاءُ الَّذِي أَثْنَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ ؟ قَالُوا : مَا مِنَّا أَحَدُ إِلَّا وَهُو يَسُتَنْجِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ ؟ قَالُوا : مَا مِنَّا أَحَدُ إِلَّا وَهُو يَسُتَنْجِي بِالْمَاءِ مِنَ الْحَلَاءِ . ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُوجِبُونَ أَنْ يَتَطَهّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ ﴾ . (ابوداؤد ٣٥٠ ـ ترمذی ١٣٠٠) بِالْمَاءِ مِنَ الْحَلَاءِ مِن الْحَلَاءِ مِن الْحَلَاءِ مِن الْحَلَاءِ مِن الْحَلَاءِ مِن اللهُ عَلَيْكُمْ أَوْ رَبُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ أَوْ رَبُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ أَلَا اللهُ عَلَيْكُمْ أَلَا اللهُ عَلَيْكُمْ أَلُوا اللهُ عَلَيْكُمْ أَلُو اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ أَلَا اللهُ عَلَيْكُمْ أَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ أَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

( ١٦٤٣ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعُفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتُ فِي أَهُلِ قُبَاءَ : ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُوحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُوحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴾ .

(۱۶۳۳) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ بیآیت قباء والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے (ترجمہ) اس مجد میں ایسے لوگ ہیں جوخوب پاک رہنے کا خیال رکھتے ہیں ، اللہ تعالیٰ خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلدا) کي کاب الطبيارت که استان الي شير مترجم (جلدا)

( ١٦٤٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشُكِ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، غَنْ عَائِشَةَ ، فَالَتْ : مُرْنَ أَزُوَاجَكُنَّ ، أَوَقَالَتْ : رِجَالَكُنَّ ، أَنْ يَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثْرَ الْحَشّ ، فَإِنَّا نَسْتَحْيِى أَنْ نَأْمُرَهُمْ بِذَلِكَ.

(۱۲۳۴) حضرت عائشہ ٹنیانٹیٹا نے عورتوں سے فر مایا کہ اپنے خاوندوں کہ تھم دو کہ اپنے جسم سے پا خانے کے اثر ات کو دھوئیں ، مجھے اس بات سے شرم محسوں ہوتی ہے کہ میں انہیں ایسا کہوں۔

( ١٦٤٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :إنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَبْعَرُونَ بَعْرًا ، وَإِنَّكُمْ تَثْلِطُونَ لَلْطًا ، فَٱتْبِعُوا الْحِجَارَةَ بِالْمَاءِ.

(۱۷۳۵) حفرت علی والو فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگ اونٹ کی مینگنیوں جیسا سخت پا خاند کیا کرتے تھے اور تم نرم پا خاند کرتے ہو،اس لئے پھر سے صاف کرنے کے بعد یانی کا استعال کیا کرو۔

# ( ١٨٩ ) مَنْ كَانَ لاَ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ وَيَجْتَزِءُ بِالْحِجَارَةِ

جن حضرات كے نزويك بانى سے استنجاء كرنے كى ضرورت نہيں بلكه پھركا استعال كافى ہے (١٦٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامٍ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : سُنِلَ عَنِ الإِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ ؟ فَقَالَ : إِذًا لَا تَزَالُ يَدَى فِي نَتْنِ.

(۱۷۳۷) حضرت حذیفہ وہا تھ سے سوال کیا گیا کہ کیا استنجاء پانی ہے کرنا جائے؟ فرمایا کہ اس طرح تو میرے ہاتھ ہے بد ہوآتی رہےگی۔

( ١٦٤٧) حَلَّمْنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:كَانَ الْأَسُودُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ يَدْخُلَانِ الْخَلاَءَ، فَيَسْتَنْجِيَانِ بِأَحْجَارٍ ، وَلَا يَزِيدَانِ عَلَيْهَا ، وَلَا يَمَسَّانِ مَاءً.

(۱۲۴۷) حضرت ابراہیم فرماًتے ہیں کہ اسود اور عبد الرحمٰن بن یزید جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو پھروں ہے استجاء کرتے تھے، وہ اس پرکوئی اضافہ نہیں کرتے تھے اور نہ بی پانی کو ہاتھ لگاتے تھے۔

( ١٦٤٨) حَلَّثُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : ذُكِرَ لَهُ الاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ، فَقَالَ : ذَلِكَ طَهُورُ النِّسَاءُ.

(١٦٣٨) حفرت سعيد بن المسيب وليطيؤ سے پائى سے استنجاء كے بارے ميں پوچھا گيا تو فرمايا كديرتو عورتوں كاطريق طہارت ہے۔ (١٦٤٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ الاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ ، فَقَالَ : أَنْتُمْ أَفْعَلُ لِلْذِلِكَ ، إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْتَزِنُونَ بِالْحِجَارَةِ.

(١٦٣٩) حضرت ابراہيم مِشِيدٌ كے سامنے پانى سے استنجاء كے بارے ميں يو چھا گيا تو انہوں نے فرمايا كرتم اس عمل كوكرنے والے

( .١٦٥ ) حَلَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الاِسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثِةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ.

(ابوداؤد ۳۲ـ ابن ماجه ۳۱۵)

(۱۷۵۰) حضرت خزیمہ بن ثابت رہا تھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِقَطَعَ آنے ارشاد فر مایا کہ استنجاء تین پھروں ہے ہوتا جا ہے ، ان پھروں میں لید شامل نہ ہو۔

( ١٦٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَكَمُ ، قَالَ :الإِسْتِنْجَاءُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجْنَزِءُ بِلَلِكَ ، فَبِخَمْسَةِ أَحْجَارٍ .

( ١٦٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْقِبْطَيّةِ ، عَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَغْسِلُ عَنْهُ أَثَرَ الْغَائِطِ ، فَقَالَ :مَا كُنَّا نَفْعَلُهُ.

(۱۶۵۳) حضرت ابن زبیر رہائٹئر نے ایک آ دمی کو دیکھا جو پا خانے کے اثرات کو پانی سے دھور ہاتھا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم تو ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔

( ١٦٥٤ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ لَهُ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ يَسْتَهْزِءُونَ :أَرَى صَاحِبَكُمْ وَهُوَ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْنِحرَاءَةَ ؟ فَقَالَ سَلْمَانُ.:أَجَلُ ، أَمَرَنَا أَنْ لَا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، وَلَا نَسْتَنْجِىَ بِدُونِ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ.

(۱۲۵۴) حضرت عبدالرحمٰن بن یزید فرماتے ہیں کہ بعض مشرکین نے حضرت سلمان وٹاٹو سے نداق کرتے ہوئے پوچھا کہ میں تمہارے صاحب (مَاَّ اَفْتَا اَوْلَ کُو دَیکھتا ہوں کہ وہ تمہیں ہر چیز حتی کہ استنجا کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں؟! حضرت سلمان ڈاٹو فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں ، انہوں نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم دورانِ رفع حاجت قبلہ کی طرف رخ نہ کریں اور تمین پھروں سے کم میں استنجانہ کریں۔

هي معنف ابن الي شيدمتر جم (جلدا) كي المستحدث المستحدث المستحد المستحدث المس

( ١٦٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ ، فَقَالَ : الْتُمِسُ لِي ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ ، فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ ، وَطَرَحَ الرَّوْثَةَ ، وَقَالَ : إِنَّهَا رِكُسٌ. (ترمذي ١٤- احمد ١/ ٣٨٨)

(١٦٥٥) حضرت عبدالله و الله في فرمات من بين كه ايك مرتبه رسول الله مَ النَّهُ مَ النَّا اللَّهُ مَ النَّهُ مِنْ النَّالَةُ مِنْ النَّهُ مَ النَّالِي اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّلْمُ ا

( ١٦٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ ثَلَاثًا ءِيَعْنِي : يَسْتَنْجِي. (مسلم ٢١٣ـ احمد ٣/ ٢٩٣)

(۱۷۵۲) حضرت جابر وٹاٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ میر النظافیۃ نے ارشاد فر مایا کہ جبتم میں سے کوئی استنجا کرے تو تعین مرحبہ استنجا کرے۔

( ١٦٥٧ ) حَلَّاتُنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ ؛ أَنَّ سَلَمَةَ كَانَ لَا يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ.

(١٦٥٧) حفرت سلمه ياني سے استنجانبيں كيا كرتے تھے۔

( ١٦٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :كَانَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسُوَدُ ، أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ ، لَا يَزِيدَانِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ .

(۱۲۵۸) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حفرت علقمہ اور حفرت اسودیا حفرت عبدالرحمٰن بن یزید تین پھروں سے زیادہ سے استنجا نہیں کرتے تھے۔

( ١٦٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ حَاتِمٍ بُنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ، كُنْتُ آتِيه بِحِجَارَةٍ مِنَ الْحَرَّةِ ، فَإِذَا امْتَلَاتُ خَرَجْتُ بِهَا وَطَرَحْتُهَا ، ثُمَّ أَذْخَلْتُ مَكَانَهَا.

(۱۲۵۹) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دلائٹو پانی ہے استنجانہیں کرتے تھے۔ میں ان کے پاس مقام حرہ ہے ایک پھر لے کرآتا تھا، جب وہ پھر آلودہ ہوتا تو میں اسے پھیئک دیتا۔

( ١٦٦٠) حَلَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ الْأَسُودَ وَعَلْقَمَةَ كَانَا يَسْتَنْجِيَانِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارِ .

(۱۲۲۰) حضرت ابرا ہیم فر ماتے ہیں کہ حضرت اسوداور حضرت علقمہ تین پھروں سے استنجا کیا کرتے تھے۔

ه مسنف ابن الي شير مترجم ( جلد ا ) في التسخيل التسكيم التسكيم

# ( ١٩٠ ) مَا كُرِه أَنْ يُسْتَنجَى بِهِ ، وَكُمْ يُرَخُّصُ فِيهِ

جن حضرات کے نز دیک لیدوغیرہ ہے استنجاء کرنا نا خائز ہے اوراس کی اجازت نہیں

( ١٦٦١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ غِيَاثٍ ۚ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَسْتَنُجُوا بِالْعِظَامِ ، وَلَا بِالرَّوْثِ ، فَإِنَّهُمَا زَادُ إِخُوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ.

(مسلم ۱۵۰ ترمذی ۱۸)

(۱۲۲۱) حضرت عبداللہ و اللہ فات ہیں کہ رسول اللہ مَلِفَظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ بڈی اور لیدے استنجانہ کرو کیونکہ بیتنہارے جن بھائیوں کی غذا ہے۔

( ١٦٦٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : خَرَجْت مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ ، فَقَالَ : انْتِنِى بِشَىْءٍ أَسْتَنْجِى بِهِ ، وَلَا تُقَرِّنِنَى خَرَجْت مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ ، فَقَالَ : انْتِنِى بِشَىءٍ أَسْتَنْجِى بِهِ ، وَلَا تُقَرِّنِنِى خَرَجْت مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ ، فَقَالَ : انْتِنِى بِشَىءٍ أَسْتَنْجِى بِهِ ، وَلَا تُقَرِّنِنِى خَرَجْت مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ ، فَقَالَ : انْتِنِى بِشَىءٍ أَسْتَنْجِى بِهِ ، وَلَا تُقَرِّنِنِى خَرَجُت مَع رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ ، فَقَالَ : انْتِنِى بِشَىءٍ أَسْتَنْجِى بِهِ ، وَلَا تُقَرِّنِي

(۱۷۱۲) حفرت عبداللہ رہائٹو فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ مِرَافِظِیَّا کے ساتھ رفع حاجت کی غرض سے نکلا، آپ مِرَافِظِیَّا نے مجھ سے فرمایا: میرے استنجا کرنے کے لیے کوئی چیز لا وَ،میرے پاس ہٹری اور لیدنہ لانا۔

( ١٦٦٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ:أَمَرَنَا أَنْ نَسْتَنْجِيَ ، يَعْنِي :النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لِيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ ، وَلَا عَظْمٌ.

(۱۲۲۳) حضرت سلمان حیات میں کہ نبی کریم مؤفظ نے ہمیں تھم دیا کہ ہم تین پیٹروں سے استنجا کریں جس میں لیدیا مریب

( ١٦٦٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَعَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، عَنْ عُمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، عَنْ عُمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِكَائَةِ أَخْجَارٍ ، لَيْسَ فِيهَا خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الاسْتِطَابَةُ بِثَلَاثَةِ أَخْجَارٍ ، لَيْسَ فِيهَا

(۱۲۲۳) حضرت خزیمہ بن ثابت وہ اُٹھ سے روایت ہے کہ رسول الله سَرَّفَظَعَ آج نے ارشاد فرمایا کہ استنجا تین پھروں سے ہونا جا ہے جس میں لید نہ ہو۔ جس میں لید نہ ہو۔

( ١٦٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِرَوْثٍ ، أَوْ رَجِيعِ دَابَّةٍ ، أَوْ بِعَظْمِ.

(١٧١٥) حضرت حسن براتيط فرماتے ہیں كەلىد بليغتى اور بدى سے استنجا كرنا مكروه ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

معنف ابن ابی شیبرمتر جم (جلدا) کی ۱۳۱۳ کی ۱۳۱۳ کی معنف ابن ابی شیبرمتر جم (جلدا)

( ١٦٦٦) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُسْتَنْجِىَ بِالْحَجَرِ الَّذِى قَدِ اسْتُنْجِى بِهِ.

(١٧٦١) حضرت مجامد ويشط فرمات بين كه جس پقركواستنجاك ليے استعال كيا گيا ہواس سے استنجا كرنا مكروہ ہے۔

( ١٦٦٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ إِذَا قَلَبْتَهُ ، أَوْ حَكَكْتَهُ.

(١٢٦٧) حضرت ابوميسره ويشيط فرمائے ہيں كہ جس پھركواستنجا كے ليے استعمال كيا حميا ہواس كورگر كريا دوسرى جانب سے استنجا

کرنا جائز ہے۔

( ١٦٦٨ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سِنَانِ الْبُرْجُمِى ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ إذَا كَانَ الْحَجَرُ عَظِيمًا لَهُ حُرُوكَ أَنْ تُحَرِّفَهُ وَتَقْلِبَهُ فَتَسْتَنْجَى بِهِ.

(۱۲۲۸) حضرت حسن بیشید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پھر بڑا ہوادر اس کے مختلف کنارے ہوں تو اس کے دوسرے کنارے سے استنجاء کرنا جائز ہے۔

( ١٦٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْتَنْجَى بِمَا قَدِ اسْتُنْجِى بِهِ.

(١٧٦٩) حفرت مجابد واليعية فرمات بين كه جس پقر كواستنجاك ليے استعال كيا گيا ہواس سے استنجا كرنا مكروه ہے۔

( ١٦٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : نُهِيَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِالْبَعْرَةِ وَالْعَظْمِ.

(۱۷۷۰) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ مینگنی ادر ہڈی سے استنجا کرنامنع ہے۔

( ١٩١ ) الرجل يجنب وكيش يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ

جنبی آ دمی کواگر یانی نه ملے تو وہ کیا کرے؟

( ١٦٧١) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ نَاجِيَةَ أَبِي خُفَافٍ ، عَنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : أَجُنَبُتُ وَأَنَا فِي الإِبِلِ، وَلَمْ أَجِدُ مَاءً ، فَتَمَعَّكُتُ تَمَعُّكَ اللَّابَّةِ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ. (نسانى ٣٠٩- احمد ٣/ ٢٦٣)

(۱۶۷۱) حضرت ممار دانٹی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اونٹوں کو چرانے کے لئے نکلا ہوا تھا کہ اس حال میں جنبی ہوگیا، وہاں پانی موجود نہ تھا چنا نچہ میں مٹی میں جانور کی طرح لوٹ بوٹ ہونے لگا۔ پھر میں حضور مَلِفَظَیَّا قَمَ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری بات بتائی تو آپ مِلِفظِیَّ فِیْ فِیْ مِلا کہ تمہارے لئے تیم کافی تھا۔

( ١٦٧٢ ) حَلَّثْنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَوْنِ ، عَنْ أَبِى رَجَاءٍ ، قَالَ : حَلَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِى سَفَرٍ فَصَّلَّى بِالنَّاسِ ، فَإِذَا رَجُلٌّ مُعْتَزِلٌ نَاحِيَةً مِنَ الْثَذَ ۚ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا لَكَ ، لَمُ تُصَلِّ مَعَ النَّاسِ ؟ فَقَالَ :أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلَا مَاءَ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا لَكَ ، لَمُ تُصَلِّ مَعَ النَّاسِ ؟ فَقَالَ :أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلَا مَاءَ ، فَقَالَ هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) کي مستقد ابن الي شيبه مترجم (جلدا) کي مستقد ابن الي شيبه مترجم (جلدا)

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَلَيْك بِالصَّعِيدِ ، فَإِنَّهُ يَكُفِيك. (بخارى ٣٥١- مسلم ٣١٢)

(١٦٧٢) حضرت عمران بن حصین دایش قرمات میں كه رسول الله مَالِنَ الله مَالِيَ عَلَيْ مِنْ اللهُ وَاللهُ مَا رَبِي هائى \_ آپ نے ديكھا كه

ا کیا آدمی لوگوں سے الگ ایک کونے میں کھڑا ہے۔ آپ نے یو چھا کہتم نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وہ کہنے لگایا رسول الله! میں جنبی موگیا تھا اور مجھے یانی نہیں ملا۔ آپ مَلِّنْ اَنْ اَلَٰ عَالَى کَمْ مَلْ سے تیم کر لیتے ، یہ تمہارے لئے کافی تھا۔

( ١٦٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ ، عَنِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الصَّعِيدُ الطَّيْبُ طَهُورٌ مَا لَمْ يُوجَدِ الْمَاءُ وَلَوْ الِّى عَشْرِ حِجَجِ ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ

فَأُمِسَهُ بَشُرَتَك. (ابوداؤد ٣٣٦ احمد ٥/ ١٨٠)

(١٩٧٣) حضرت ابوذر و الني سروايت ب كدرسول الله مَرْ الني المرافقية في ارشاد فرمايا كد جب تك ياني ند ملي، ياك مني ياك كرف

والی ہے،خواہ اس میں دس سال گذر جائیں، جب تمہیں پانی مل جائے تو اسے اپنی جلد پراستعال کرو۔

( ١٦٧٤) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :جُعِلَتُ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدَ الْمَاءَ ، يَغْنِي :الْأَرْضَ. (مسلم ٣٥١ـ احمد ٥/ ٣٨٣)

(١١٧٨) حضرت حذيفه من فور سروايت بي كدرسول الله مَا فَنَفَيْكَ في ارشاد فرمايا كه جب جميس بإنى نه ملي تو زمين كي مثى كو

ہارے لئے یا کی کا ذریعہ بنایا گیاہے۔

( ١٦٧٥ ) حَدَّثُنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَزِرٌّ ، عَنْ عَلِقٌ ؛ ﴿وَلَا ( ١٦٧٥) حدث عيى بن سيسيل فَالَ : الْمَارُّ الَّذِى لاَ يَجِدُ الْمَاءَ يَنَكَمَّمُ وَيُصَلِّى. جُنبًا إِلاَّ عَابِرِى سَبِيلٍ ﴾ قَالَ : الْمَارُّ الَّذِى لاَ يَجِدُ الْمَاءَ يَنَكَمَّمُ وَيُصَلِّى. (١٢٤٥) حفرت عَلَى وَنَ ثُرُ اسَ آيت كَيْفِيرِ مِن فرمات بِين: ﴿ وَلاَ جُنبًا إِلاَّ عَابِرِى سَبِيلٍ ﴾ يعنى ايما ما فرجے پانی نہ طے

وہ تیم کر کے نماز پڑھ لے۔ ( ١٦٧٦ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ؛ ﴿وَلَا جُنَّا إِلَّا عَابِرِى

سَبِيلٍ ﴾ ؛ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا مُسَافِرِينَ فَتَيَمَّمُوا.

(١٧٤١) معرت حن بن مسلم اس آیت کی تغییر میں فر ماتے ہیں: ﴿ وَ لَا جُمْبًا إِلَّا عَابِدِی سَبِيلٍ ﴾ که اگرتم مسافر ہوتو تیم کر

( ١٦٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿وَلَا جُنبًا إِلَّا عَابِرِى

سَبِيلٍ ﴾ قَالَ : هُوَ الْمُسَافِرُ.

(١٦٧٤) معنوت ابن عباس وللفي اس آيت كي تفيير ميس فرمات بين: ﴿ وَلا جُنَّا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ كماس سے مراد مسافر



( ١٦٧٨ ) حَلَّتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : هُمُ الْمُسَافِرُونَ لَا يَجِدُونَ الْمَاءَ.

(١٧٤٨) حضرت سليمان بن موى فرمائے بيل كماس مرادايے مسافر بيل جنہيں يائى ند لمے۔

( ۱۹۲ ) مَنْ قَالَ لاَ يَتَيَمَّهُ حَتَّى يَجِدَ الْمَاءُ جن حضرات كِنزد بِكِ جنبى تَيْمِ نهِيس كرسكتا

( ١٦٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْاَسُوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يَسَيَمَّمُ الْجُنُبُ وَإِنْ لَمُ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا.

ا ۱۷۷۹) حضرت عمر دلاثة فرماتے ہیں كہ جنبي تم نہيں كرسكتا خواوا ہے ایک مہینے تک یانی نہ لے۔

( ١٦٨٠) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :إذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ فَأَجُنَبْتَ فَلَا تُصَلِّ حَتَّى تَجِدَ الْمَاءَ ، وَإِنْ أَحُدَثْتَ فَتَيَمَّمُ ، ثُمَّ صَلِّ.

(۱۷۸۰) حضرت عبدالله و الله فرماتے ہیں کہ جب تم کس سفر میں جنبی ہوجاؤ تو اس وقت تک نماز نه پڑھو جب تک تمہیں پانی نہ ل جائے اور جب تمہاراوضوٹوٹ جائے تو تیم کر کے نماز پڑھلو۔

( ١٦٨١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : رَجَعَ عَبْدُ اللهِ عَنْ فَوْلِهِ فِي التَّيَمُّ مِ

(١٦٨١) ضحاك فرمات بين كه حضرت عبدالله في تيم ك بار ي مين اين قول سر رجوع كرليا تها-

( ١٦٨٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ : أَجْنَبْت فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ ، فَسَأَلْت أَبَا عَطِيَّةَ ؟ فَقَالَ الْحَدَّى الْمَاءَ ، فَسَأَلْت أَبَا عَطِيَّةَ ؟ فَقَالَ الْحَدِيدِ الْمَاءَ ، فَسَأَلْت أَبَا عَطِيَّةَ ؟ فَقَالَ الْحَدِيدِ الْمَاءَ ، فَسَأَلْت أَبَا عَطِيَّةَ ؟ فَقَالَ الْحَدِيدِ الْمَاءَ ، فَسَأَلْت أَبَا عَطِيَّةَ ؟ فَقَالَ

لَا تُصَلِّ ، وَسَأَلْت سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ ؟ فَقَالَ : لَيَمَّمُ وَصَلِّ.

(۱۲۸۲) حضرت زبید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جنابت کا شکار ہو گیا، میرے پاس پانی نہ تھا، میں نے حضرت ابوعطیہ سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نماز نہ پڑھو، حضرت سعید بن جبیر سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تیم کر کے نماز روحہ لو ۔۔۔

( ١٦٨٣) حَلَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ شَقِيقِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبُدِ اللهِ ، وَأَبِى مُوسَى ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهُرًا ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لاَ يَتَيَمَّمُ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهُرًا ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : فَكَيْفَ بِهَذِهِ الآيَةِ فِى سُورَةِ الْمَائِدَةِ : ﴿ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَوْ رُخُصَ لَهُمْ فِى هَذَا لَأُوشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَبَمَّمُوا بِالصَّعِيدِ. (مسلم ١١٠ بخارى ٣٤٥)

(۱۲۸۳) حفرت فَقیق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبد اللہ اور حضرت ابوموی ٹیکھین کے پاس بیٹھا تھا۔حضرت ابو

معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدا) کی ساخ ۱۵۵ کی مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدا) کی ساخ ۱۵۵ کی مصنف ابن ابی مسیخ تک پائی مولی دو گاؤو نے کہا: ''اے ابوعبد الرحمٰن! آپ کی کیا رائے ہے کہا گر کوئی آ دمی حالت جنابت میں بمواور اسے ایک مہینے تک پائی نہ طے دھنرت ابو نہ طبح تو وہ نماز کا کیا کرے؟ حضرت عبد اللہ دی تا نو کے مایا کہ وہ تیم نہ کرے خواہ اسے ایک مہینے تک پائی نہ طے دھنرت ابو

نہ ملے تو وہ نماز کا کیا کرے؟ حضرت عبداللہ دی تئو نے قرمایا کہ وہ یم نہ کرے حواہ اے ایک مہینے تک پائی نہ ملے۔حضرت ابو موی دی تئو نے فرمایا کہ سورۃ المائدہ کی اس آیت کا کیا کیا جائے؟ (ترجمہ) اگر تنہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی ہے تیم کرلو۔ حضرت عبداللہ دی تئو نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو اس کی رخصت دے دی جائے تو وہ پانی کے ٹھنڈا ہونے کے خوف ہے بھی تیم

### ( ١٩٣ ) في التيمم كُيْفَ هُوَ؟

کرنے لگیں گے۔

### تتيتم كاطريقه

( ١٦٨٤) حَلَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ قَالَ :أَجْنَبَ أَبُو ذَرٌّ ، وَهُوَ مِنَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَسِيرَةِ ثَلَاثٍ ، فَجَاءَهُ وَقَدِ ٱنْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الصَّبُحِ وَتَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي التَّرَابِ فَمَسَحَ وَجُهَهُ وَكَفَّيْهِ. التُّرَابِ فَمَسَحَ وَجُهَهُ وَكَفَّيْهِ.

(۱۲۸۴) حفرت عطا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حفرت ابو ذر حافظ نبی پاک مَلِّنْظَیَّۃ ہے تمن دن کی مسافت پر تھے کہ جنابت کا شکار ہو گئے۔ پھر وہ حضور مَلِنْظِیَّۃ کی خدمت میں پہنچ تو آپ مِلِنْظَیَّۃ فجر کی نماز سے فارغ ہوکر رفع حاجت کے لیے گئے، پھر

حضرت ابوذر منافخه کی طرف متوجه ہوئے اورا پنے ہاتھوں کومٹی پر مارکر چبرے اور ہتھیلیوں پر پھیرلیا۔

( ١٦٨٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَيَمَّمَ فِي مِرْبَدِ النَّعَمِ ، فَقَالَ : بِيَدَيْهِ عَلَى الأَرْضِ فَمَسَحَ بِهِمَا وَجُهَةُ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهِمَا عَلَى الْأَرْضِ ضَرْبَةً أُخْرَى ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

قمسح بِهِما وجهه ، ثم ضرب بِهِما على الأرضِ ضربة الخرى ، ثم مُسَح بِهِما يديه إلى المِرفقينِ. (١٧٨٥) حفرت نافع فرمات بين كرحفرت ابن عمر تفاوين نے مقام مربدالعم ميں پچھاس طرح تيم كيا كه اپنے باتھوں كوزيين

( ١٦٨٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ التَّيَمُّمِ ؟ قَالَ :فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ فَمَسَحَ . بِهِمَا وَجُهَهُ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ بِهِمَا يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

(١٦٨٦) حضرت ايوب كہتے ہيں كدميں نے حضرت سالم سے تيم كے بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں كوز مين پر

ر میں ہے۔ مار کرانہیں چہرے پر ملا، پھرانہیں ایک اور مرتبہ زمین پر مار کر کہنوں تک دونوں ہاتھوں پر ال لیا۔

( ۱٦٨٧) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنُ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ سُنِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ؟ فَصَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ضَرْبَةً فَمَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ ، ثُمَّ صَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ صَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ بِهِمَا يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. (١٢٨८) مَفرت صن سے تیم کے بارے میں موال کیا گیا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کوزمین پر مارکرانہیں چرے پر ملا، پھر

هي مسنف ابن الي شيد مترجم (جلدا) کي په ۱۳ کي ۱۳۱۷ کي مسنف ابن الي شيد مترجم (جلدا)

انبیں ایک اور مرتبه زمین پر مار کر کہنوں کا ک دونوں ہاتھوں پرل لیا۔

( ١٦٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :التَّيَمُّهُ صَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَلِلْيَدَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ . وَوَصَفَ

لَنَا دَاوُد : فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ضَرَّبَةً ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا كَفَيْهِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَه وَذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

(۱۶۸۸) حضرت قعمی فرماتے ہیں کہ تیم میں ایک مرتبہ زمین پر ہاتھ مارنا ہے چہرے کے لیے بھی اور کہدیوں تک دونوں باز دوار کے لیے بھی۔حضرت داوُد نے تیم کا طریقہ یول بیان کیا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک مرتبہ زمین پر مارا بھرانہیں جھاڑا، پھر دونوں ہتھیلیوں کوآپس میں ملا، بھر دونوں ہاتھ چہرے پر اور پھر دونوں باز دوئں پر کہدیوں تک مل لیے۔

( ١٦٨٩) حَدَّثَنَا أَبُّو مُغَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ شَقِيقٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللهِ :أَلَمُ تَسْمَعُ قَوْلَ عَمَّارٍ بَعَثَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغُت فِى الصَّعِيدِ كَمَّا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْت ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ :إنَّمَا كَانَ يَكُفِيك أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْك هَكَذَا ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ مَسَحَ الشَّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَقَيْهِ

وَوَجْهَهُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :أَوْ لَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقُنَعُ بِقَوْلِ عَمَّارٍ؟ .

(۱۷۸۹) حضرت شقیق فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی جھاٹئو نے حضرت عبداللہ جھاٹئو سے فرمایا کہ کیا آپ نے حضرت عمار کا یہ تول نہیں سنا کہ رسول اللہ مَنْفِظَیَّفَۃ نے مجھے کسی کام سے بھیجا تو میں جنبی ہو گیا مجھے پانی نہ ملا تو میں مٹی میں جانور کی طرح لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ پھر میں نبی کریم مَنْفِظَیَّۃ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری بات عرض کی تو حضور مَنْفِظِیَّۃ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اتنا عمی کافی تھا کہتم اپنے دونوں ہاتھوں سے یوں کر لیتے۔ پھر حضور مَنْفِظِیَّۃ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک مرتبہ زمین پر مارا، پھر باکمیں ہاتھ کو داکمیں ہاتھ پر پھیرا، پھر ہاتھوں کے ظاہری جھے اور چبرے کامسے کیا۔ بیس کر حضرت عبداللہ جھٹو نے فرمایا کہ کیا تم

( ١٦٩٠) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنُ سَلَمَة بُنِ كُهَيُلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ :أَمَا تَذْكُرُ يَوْمًا كُنَّا فِى كَذَا وَكَذَا فَأَجُنَبَنَا فَلَمْ نَجِدِ الْمَّاءَ فَتَمَعَّكُنَا فِى التُّرَابِ ، فَلَمَّا قَدِمُنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُرُنَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ :إنَّمَا يَكُفِيك هَذَا ، ثُمَّ ضَرَبَ الأَعْمَشُ بِيَدَيْهِ ضَرْبَةً ، ثُمَّ نَفَخَهُمَا ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

(۱۲۹۰) حضرت این ابزی کے والد روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمار نے حضرت عمر دیائٹی ہے کہا کہ کیا آپ کو وہ دن یا دنہیں جب فلاں وقت میں ہم جنبی ہو گئے تھے اور ہمیں پانی نہ ملاتو ہم مٹی میں لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ جب ہم حضور مَالِنَصَّيَّ میں حاضر ہوئے اور ساری بات عرض کی تو آپ مَرَافِظَةَ نے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ یہ کہہ کر راوی اعمش نے ابن الى شيد مر جم ( جلدا ) كري المال یے دونوں ہاتھ مٹی میں مارے چھران میں چھونک ماری چھرانہیں اینے چبرے اور ہتھیلیوں رمل لیا۔

١٦٩١) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِي التَّيَمُّمِ :يَضُرِبُ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ وَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجُهَةُ وَكَفَّيْهِ. ا ۱۲۹۱) حضرت کمحول تیتم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ددونوں ہاتھ زمین پر مارے پھر انہیں اپنے چبرے اور اپنے ہاتھوں پر

١٦٩٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ : كَانَ يُحبُّ أَنْ يَبْلُغَ بِالتَّيَمُّم الْمِرْفَقَيْن. ا ١٦٩٢) حضرت ابراجيم اس بات كو پيندفر ماتے تھے كەتىم ميں كہنيوں تك كاا حاطه كيا جائے۔

١٦٩٣) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنِ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ :التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ :ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ ، وَضَرْبُهُ لِلذِّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

'۱۲۹۳) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ تیم میں دوضر میں ہیں ایک چہرے کے لیے اور دوسری کہنیوں تک بازوؤں کے لیے۔ ١٦٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ الْجَعْدِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَصَالِحِ أَبِى الْخَلِيلِ

أَنْهُمَا قَالَا :التَّيَمُّمُ الوَجْهُ وَالْكَفَّانِ . وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَابْنُ عُمَرَ :الوَجْهُ وَالذَّرَاعَانِ. ١٦٩٨) حضرت ابن سيرين اورحضرت صالح ابوالخليل فرماتے تين كه تيم ميں چېرے اور بتھيليوں كامسح ہے اور حضرت معيد بن

ستب اور حضرت ابن عمر جي هيئن فرماتے ہيں كہ تيم ميں چېرے اور بازوؤں كامسے ہے۔ ١٦٩٥) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :أُمِرَ بِالنَّيَثُّمِ فِيمَا أُمِرَ فِيهِ بِالْغُسْلِ ، يَعْنِى :إنَّمَا هُوَ الوَّجْهُ

(۱۲۹۵) حضرت محتمعی فرماتے ہیں کہ تیم میں ان چیزوں کے مسم کا حکم دیا گیا ہے جن چیزوں کے وضو میں دھونے کا حکم دیا گیا ہے

بني چېره اور بازو ـ ١٦٩٦) حَلَّتُنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ :ضَرْبَهُ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَهُ

لِليَديُن. ۱۲۹۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ تیم میں دوضر بیں ہیں ایک چبرے کے لیے اور ایک دونوں باتھوں کے لیے۔

١٦٩١) حَلَّتُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ؛ أَنَّهُ نَيَمَّمَ فَمَسَحَ بِيَكَيْهِ التُّرَابَ ، ثُمَّ

نَفَضَهُمَا ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ ، وَلَمْ يَمْسَحْ ذِرَاعَيْهِ. ۱۶۹۷) حضرت ابو ما لک فرماتے ہیں کہ حضرت عمار جھاٹھ نے اس طرح تیم کیا کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے

رانبیں جھاڑا، پھرانبیں اپنے چبرے اور باز وؤں پر ملاکیکن اپنے باز وؤں کامسح نہ فر مایا۔ ١٦٩٨ ) حَدَثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عَزْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ،

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مُشتمل مفت آن لائنً مکتبہ

ه معنف ابن انی شیبه مترجم ( جلدا ) کی معنف ابن انی شیبه مترجم ( جلدا ) کی معنف ابن انی شیبه مترجم ( جلدا ) کی معنف است می می تا در می اند می می تا در می تا

عَنْ عَمَّادٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي النَّيَكُّمِ :ضَرْبَةٌ لِلُوجْهِ وَالْكُفَّيْنِ.

(ابن حبان ۱۳۰۸ ابوداؤد ۳۳۱)

(۱۲۹۸) حضرت عمار جائز سے روایت ہے کہ حضور مَالِفَقَعَ آئِ نتیم کے بارے میں فرمایا کہ ایک ضرب چبرے اور ہاتھوں کے لیے ہے۔

( ١٦٩٩) حَلَّاتُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُهُ يَضْرِبُ بِيَكَيْهِ الْأَرْضَ ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا ، ثَُّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجُهَهُ.

(۱۲۹۹) حضرت اساعیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت فعمی کو دیکھا کہ انہوں نے پہلے زمین پر ہاتھ مارے، پھرانہیں جھاڑا پھر انہیں چبرے پرمل لیا۔

( .٧٠. ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَزْرَةَ بُنِ قَابِتٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبُيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّهُ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً فَمَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهِمَا الْأَرْضَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ بِهِمَا ذِّرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

(٠٠٠) حضرت ابوالزبیر فرماتے ہیں کہ حضرت جابر دائٹو نے ایک مرتبہ زمین پر ہاتھ مارے پھرانہیں چبرے پر ملا پھر دوسر؟ مرتبہ زمین پر ہاتھ مارے اور انہیں کہنوں تک بازوؤں پرال لیا۔

( ١٧٠٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ لَـ ۗ أَذْرِ كَيْفَ أَصْنَعُ ، فَأَتَيْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَجِدُهُ ، فَانْطَلَقُتُ أَطْلُبُهُ فَاسْتَقْبَلُتُهُ ، فَلَمَّا رَآنِي

عَرَفَ الَّذِي جِنْتُ لَهُ ، فَبَالَ ، ثُمَّ صَرَبَ بِيكَيْهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ وَكَفَّيْهِ.

(١٠١) حضرت ابو ہریرہ دولتو فرماتے ہیں کہ جب آیت تیمتم نازل ہوئی تو مجھے تیم کا طریقة معلوم نہ تھا۔ لبذا میں حضور مَلِغَظَيَّةَ کَم

خدمت میں حاضر ہوالیکن میں نے آپ کونہ پایا، میں آپ کی تلاش میں لکلا، جب آپ نے مجھے دیکھا تو آپ کومعلوم ہو گیا کہ مرکب سے میں حاضر ہوالیکن میں نے آپ کونہ پایا، میں آپ کی تلاش میں لکلا، جب آپ نے مجھے دیکھا تو آپ کومعلوم ہو گیا کہ

میں کیوں آیا ہوں۔لہٰذا آپ نے بیشاب کیا، پھراپنے ہاتھوں کوز مین پر مارا پھران دونوں کواپنے چبرےاور باز دوک پرل کیا۔ دیر مدد پر کتاب اڈن کرف کئی ہے ' نیڈوکٹ کے بازن طاوم میں بھیڈ آن کہ ، اُنکہ ڈاکٹ کی سائٹ ڈی ہوئی کان ناظر کا ک

( ١٧.٣ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِی ، عَنْ زَمُعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِى التَّيَمُّم ضَرْبَتَانِ :ضَرْبَةٌ لِلْوَجُهِ وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

(۱۷۰۲) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ تیم میں دوضر بیں ہیں ایک چبرے کے لیے اور دوسری کہدیوں تک بازوؤں کے لیے۔

( ١٩٤ ) في التيمم كُمْ يُصَلَّى بِهِ مِنْ صَلاَّةٍ

ایک تیم سے کتنی نمازیں پڑھ سکتا ہے؟

( ١٧.٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :تَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(۱۷۰۳) حفرت علی دایش فرماتے ہیں کہ ہرنماز کے لیے تیم کرےگا۔

( ١٧٠٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاهٌ وَاحِدَهُ.

(۱۷۰۴) حفرت عامر فرماتے ہیں کدا یک تیم سے صرف ایک نماز پر صکتا ہے۔

( ١٧.٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ يَنْقُضُ النَّيْمُمَ إِلَّا الْحَدَثُ.

(۵- ۱۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ تیم صرف حدث سے ٹو شاہے۔

( ١٧.٦) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا مَا لَمْ يُخْدِثُ.

(۱۷۰۱)عطاء فرماتے ہیں کہ ایک تیم سے ساری نمازیں پڑھ سکتا ہے جب تک حدث لاحق نہ ہو۔

( ١٧.٧ ) حَلَّتُنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحُولِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ . وَكَانَ يُفتِ مِذَلِكَ قَتَادَةً

و گانً یُفتی بِذَلِكَ قَتَادَةً. (۷-۷) حضرت عمرو بن عاص ڈواٹو فرماتے ہیں کہ ہرنماز کے لیے تیم کرےگا۔حضرت قیادہ کا بھی بہی فتو کی تھا۔

( ١٧.٨) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لاَ يُصَلَّى تَطَوُّعًا بِنَيَمُّمٍ ، وَلاَ يُصَلَّى صَلاَتَانِ بِنَيْمُهُ وَاحِدِ

( ۸ - ۱۷ ) معزت کمول فرماتے ہیں کہ تیم سے نفلی نماز بھی نہیں پڑھی جاستی اور نہ ہی ایک تیم سے دونمازیں پڑھی جاسکتی ہیں۔

( ١٧.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِدُهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

(۱۷۰۹) حضرت تناده کویہ بات پسندھی کہ ایک تیم سے ایک ہی نماز پڑھی جائے۔

( ١٧١٠) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الْمُتَيَمَّمُ عَلَى تَيَمُّمِهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ.

(۱۷۱۰) حضرت ابراجیم فرماتے ہیں کہ تیم کو جب تک حدث لاحق ندہواس کا تیم باتی رہتا ہے۔

( ١٩٥ ) مَنْ قَالَ لاَ يَتَيَمَّهُ مَا رَجَا أَنْ يَقُدِرَ عَلَى الْمَاءِ

### جب تک پانی ملنے کی امید ہوئتیم کرنا درست نہیں

( ١٧١١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : يَنَلَوَّهُ الْجُنُبُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِرِ الْوَقْتِ.

(۱۷۱۱) حضرت علی والتی فرماتے ہیں کہ جنبی آخری وقت تک یانی ملنے کا انتظار کرے گا اور تیم کومؤخر کرے گا۔

( ١٧١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا قَالَا : لَا يَتَيَمَّمُ مَا رَجَا أَنْ يَةُ لِـزَ عَلَى الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ. هي معنف ابن ابي شيرمتر جم (جلدا) کي ۱۳۰۰ کي ۱۳۰۰ کي کشاب الطهار د

(۱۷۱۳) حفرت من اور حفرت ابن ميرين فرماتے جيں که اگر وقت نماز کے اندرياني ملنے کی اميد ہوتو تيم کرنا درست نہيں۔

( ١٧١٣ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا كُنْتَ فِي الْحَضَرِ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ عِنْدَكَ

مَاءُ فَانْتَظِرِ الْمَاءَ ، فَإِنْ خَشِيتٌ فَوْتَ الصَّلَاةِ فَتَيَمَّمْ وَصَلٍّ.

(۱۷۱۳) حضرت عطا فرماتے ہیں کہا گرتم ہالت حضر میں ہو،اورنماز کا وقت ہو جائے ،اورتمہارے پاس پانی نہ ہوتو پانی کا انتظار کرو۔اگرتمہیں نماز کے فوت ہونے کا خوف ہوتو تنیم کر کے نماز پڑھو۔

## ( ١٩٦ ) ما يجزء الرَّجُلَ في تَيَمُّمِهِ

### کس چیز ہے تیم کرنا جائز ہے؟

( ١٧١٤ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ: أَطْيَبُ الصَّعِيدِ: الْحَرْثُ أَو: أَرْضُ الْحَرْثِ.

(۱۷۱۴) حفرت ابن عباس وی در فرماتے ہیں کرسب سے پاک مٹی کھیت کی مٹی ہے۔

( ١٧١٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا أَدْرَكَتِ الرَّجُلَ الصَّلَاةُ ، وَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ ،

وَلَمْ يَصِلُ إِلَى الْأَرْضِ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى سَرْجِهِ وَعَلَى لِبَدِهِ ، ثُمَّ تَيَمَّمَ بِهِ.

(۱۷۱۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب کسی آ دمی کونماز کاوقت ہوجائے اوراسے پانی نہ ملےاور وہ زمین تک پہنچنے کی رسائی نہ کتاب تنہ میں تھے کی بین کے میں سے حتم ہے۔

ر کھتا ہوتو اپنے ہاتھوں کو جانور کی زین پر مار کر تیم کم کے۔

( ١٧١٦) حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ ، أَبُو عِصَامٍ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : يُتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ وَالْجِصِّ وَالْجَبَلِ وَالرَّمُلِ.

(۱۷۱۷) حفزت حماد فرماتے ہیں کہ ٹی، چونے ، پھراور ریت ہے تیم کیا جاسکتا ہے۔

( ١٧١٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ ضَرَبْتَ عَلَيْهِ بِيكَيْكَ فَهُوَ صَعِيدٌ حَتَّى غُبَارُ لِبَدِك.

(۱۷۱۷) حفرت حماد فرماتے ہیں کہ ہروہ چیز جس پرتم اپناہاتھ مارووہ تمہارے لیے''صعید'' ہے حتی کہ تمہارے جانور کی زین پر پڑا . ۔ یمہ

ہواغیار بھی۔

( ١٧١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ :يُتَكِمُّم بِالْكلا وَالْجَزَلِ.

(۱۷۱۸) حفرت عامر فرماتے ہیں کہ گھاس اور پہاڑئے پھر یامنی ہے تیم کیا جاسکتا ہے۔

( ١٧١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ النَّهْدى ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

قَالَ: تَمَسَّحُوا بِهَا فَإِنَّهَا بِكُمْ بَرَّةٌ ، يَعْنِي : الأَرْضَ . (طبراني ٢١٦)

(١٤١٩) حضرت ابوعثان نهدى فرماتے ہيں كەرسول الله مِيَّافِقَعَ أَنْ ارشاد فرمايا كەاپنے ماتھوں كوزمين پرمل لوية تمهارے ليے

معنف ابن الی شیبه ستر جم ( جلدا ) کی کافر را بعد ہے۔ کی کافر رابعہ ہے۔

( ١٩٧ ) في الاستبراء مِنَ الْبُولِ كَيْفَ هُوَ

# بیتاب سے صفائی کیے حاصل کی جائے

، ١٧٢) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِح ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَزْدَادَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَالَ أَحَدُكُمُ فَلْيَنْتُو ذَكَّرَهُ ثَلَاثَ نَتَرَاتٍ. (احمد ٣/ ٣٣٤ـ ابن ماجه ٣٢٩)

صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : إذا بَالَ احَدَّكُم فَلَيْنَتُو ذَكُرَهُ ثَلاثَ نَتَوَاتٍ. (احمد ٣/ ٣٥٤ - ابن ماجه ٢٣١) 121) حضرت عيل بن از داداي والدس روايت كرت بي كرحضور مَرَافِقَعَ فَي ارشاد فرمايا كه جبتم من سوكوني بيثاب

رے تواپی شرم گاه کوتمن مرتبہ جماڑ لے۔ ١٧٢١) حَدَّثْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي الشَّعْنَاءِ ، قَالَ :إِذَا بُلْتَ فَامْسَحُ ذَكَرَك مِنْ أَسْفَلَ ، فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ.

۱۷۲۱) حضرت ابوالشعثاء فرماتے ہیں کہ جب تم پیثاب کر چکوتو اپنے آلۂ تناسل کو پنچے سے ہاتھ لگاؤ، اس سے بیثاب کے ا ۱۱ میں مرسائیں عر

لمرات بند ، وعائم عُلَ عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَالَ أَحَدُّكُمُ فَلَيْنُتُو فَكُولًا ، قَالَ زَمْعَةُ : فَإِنَّ فَلِكَ يُجْزِءُ عَنْهُ.

۱۷۲۲) حضرت عیسیٰ بن از دادا ہے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور مِنَّرِ اَنْ اَنْ اَرشاد فر مایا کہ جبتم میں سے کوئی پیٹا ب رے تو اپنی شرم گاہ کو تمین مرتبہ جھاڑ لے۔

### ( ١٩٨ ) في الفارة وَالدُّجَاجَةِ وَأَشِّبَاهِهِمَا تَقَعُم فِي الْبِئْرِ

اگر چوہا، مرغی یا ان جیسا کوئی جانور کنویں میں گر جائے تو کتنا پانی نکالنا ہوگا؟

١٧٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ :فِى الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِى الْبِئْدِ ، قَالَ:تُنزحُ إِلَى أَنْ يَغْلِبَهُمُ الْمَاءُ.

۱۷۲۳) حضرت علی جڑائی فرماتے ہیں کداگر جو ہا پانی میں گرجائے تو اتنا پانی نکالا جائے کہ پانی لوگوں پر غالب آ جائے۔

١٧٢٤) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبِنُرِ ، قَالَ :يُسْتَقَى مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلُوَّا. ١٤٢٨) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر چوہا پانی مِس گرجائے تو چالیس ڈول پانی نکالا جائے۔

.١٧٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إُبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْجُرَّذِ ، أَوِ السَّنَّوْرِ يَقَعُ فِي الْبِنُوِ ، قَالَ : يَذَلُوا مِنْهَا أَرْيَعِينَ دَلُوًا ، قَالَ مُغِيرَةُ :حتَّى يَتَغَيَّرَ الْمَاءُ.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہے مسنف ابن ابی شیبر متر جمر ( جلدا ) کے پہلا ہے ہیں ہے۔ (۱۷۲۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداگر پانی میں جو بایا بلی گر جائے تو جالیس ڈول پانی نکالا جائے۔حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کدا تنایانی نکالا جائے کہ یانی کارنگ بدل جائے۔

( ١٧٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيث ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا وَقَعَ الْجُرَذُ فِى الْبِنْرِ نُزِحَ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلُوًّا ، فَإِن

تَفَسَّخَ فَأَرْبَعُونَ دَلُوًّا ، فَإِذَا وَقَعَتِ الشَّاةُ نُزِّحَ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلُوًّا ، فَإِنْ تَفَسَّخَتُ نُزِحَتُ كُلُّهَا ، أَوْ مِنَة دَلُوِّ.

تفسیح کاربلوں دنوا ، فودا و وقعب انساہ کو سے پہلے ، ابلوں دنوا ، فون تفسیحت کو سنت کہ ، او ریسا دنوا. (۱۷۲۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر یانی میں جرو گر جائے تو ہیں ڈول یانی نکالا جائے اگر وہ پھول جائے تو حیالیس ڈول

ر ہوں۔ نکالے جائیں۔اگر بکری گر جائے تو جالیس ڈول نکالے جائیں اوراگروہ پھول جائے تو سارا پانی یا چالیس ڈول نکالے جائیں۔

وَ عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ صَبُرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: يُذْلَى مِنْهَا سَبُعُونَ دَلُوًا، يَعْنِى: فِي اللَّجَاجَةِ

(١٧١٧) حضرت فععى فرماتے ہیں كه امر كنويں ميں مرغی مرجائے تو ستر ڈول يانی نكالا جائے۔

( ١٧٢٨) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْبِنْرِ تَقَعُ فَتَمُوتُ فِيهَا الدَّجَاجَةُ وَأَشْبَاهُهَا

قَالَ :اسْتَقِ مِنْهَا دَلْوًا وَتَوَضَّأْ مِنْهَا ، فَإِنْ هِيَ تَفَسَّخَتِ اسْتَقِ مِنْهَا أَرْبَعِينَ دَلُوًا.

(۱۷۲۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کداگر کنویں میں مرغی یا اس جیسی کوئی اور چیز گر کر مرجائے تو اس ہے ایک ڈول پانی نکال شک اسٹ سے سرمان میں تاہد میں العرب اس فریزوں

وضو کرلواورا گروہ پھول جائے تواس سے چالیس ڈول پانی نکالو۔

( ١٧٢٩) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي الْبِنْرِ يَقَعُ فِيهَا الذَّجَاجَةُ وَالْكُلُبُ وَالسِّنَوْرُ فَيَمُوتُ قَالَ :يَنْزِحُ مِنْهَا ثَلَاثِينَ ، أَوْ أَرْبَعِينَ دَلُوًا.

(۱۷۲۹) حضرت حماد فرماتے ہیں کداگر کنویں میں مرغی ، کتایا بلی وغیرہ گر کر مرجا ئیں تو اس میں ہے تمیں سے چالیس ڈول پاڈ

نكالا جائے۔

( ١٧٣٠ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيُّ؛ فِي الدَّابَّةِ تَقَعُ فِي الْبِنُوِ، قَالَ: إِنْ لَمْ يَتَغَيْ كَانْ الْمَارِ مَنْ لَكُورِ مُؤْكِدُ مُوسَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الدَّابَةِ تَقَعُ فِي الْبِنُوِ، قَالَ: إِنْ لَمْ يَتَغَيْ

طَعْمُ الْمَاءِ وَلَا رِيحُهُ ، فَلَا أَرَى بِالْمَاءِ بَأْسًا ، فَإِنْ تَغَيَّرَ طَعْمُ الْمَاءِ وَرِيحُهُ نَزَحُوا مِنْهَا حَتَى يَطِيبُ الْمَاءُ.

(۱۷۳۰) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر کنویں میں کوئی جانورگر جائے تو اگر پانی کا ذا نقداوراس کی بونہیں بدلی تو پانی میں کو

حرج نبیں اوراگر یانی کا ذائقہ یا بوبدل جائے تو سارا یانی نکالا جائے گا یہاں تک کہ پانی پاک ہوجائے۔

( ١٧٣١ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ؛ فِى الذَّجَاجَةِ تَقَعُ فِى الْبِنْرِ ، قَالَ يُسْتَقَى مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلُوًا.

(۱۷۳۱) حضرت سلمہ بن کہیل فرماتے ہیں کہاگر مرغی کئویں میں گر جائے تو حالیس ڈول نکالے جا کیں گے۔

( ١٧٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا سُئِلَ عَنْ صَبِتّى بَالَ فِي الْبِنْرِ ؟ قَالَ : تُنْزَحُ.

(۱۷۳۲) حفرت علی ڈواٹھ سے سوال کیا گیا کہ اگر بچہ کنویں میں بیٹنا ب کردے تو اس کا کیا تھم ہے۔ فرمایا اس کا سارا پانی نکا

ه معنف ابن الی شیبه مترجم (جلدا) کی معنف ابن الی شیبه مترجم (جلدا) کی معنف ابن الی معنف الی معنف

( ١٧٣٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ حَبَشِيًّا وَقَعَ فِى زَمُزَمَ فَمَاتَ ، قَالَ : فَأَمَرَ ابْنُ الزَّبَيْرِ أَنْ يُنْزَفَ مَاءُ زَمْزَمَ ، قَالَ : فَجَعَلَ الْمَاءُ لَا يَنْقَطِعُ ، قَالَ : فَنَظَرُوا فَإِذَا عَيْنٌ تَنْبُعُ مِنْ قِبَلِ الْحَجَرِ الْأَسُودِ ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ الزَّبَيْرِ : حَسْبُكُمْ.

(۱۷۳۳) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جبٹی جاہ زمزم میں گر کر مرگیا۔حضرت ابن الزبیر نے حکم دیا کہ اب بر زمزم کا سارا پانی نکالا جائے۔لوگ پانی نکالنے لگے لیکن پانی بند نہ ہوتا تھا۔ دیکھا گیا کہ حجرا سود کی جانب سے ایک چشمہ پھوٹ رہا ہے جس کی وجہ سے زمزم کا پانی بندنہیں ہوتا۔حضرت ابن الزبیر نے فر مایا کہ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔

( ١٧٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ ہُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدِ ہُنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ زِنْجِيًّا وَقَعَ فِي زَمُزَمَ فَمَاتَ ، قَالَ : فَأَنْزَلَ إِلَيْهِ رَجُلًا فَأَخْرَجَهُ ، ثُمَّ قَالَ : انْزِفُوا مَا فِيهَا مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي فِي الْبِنْرِ : ضَعْ دَلُوك مِنْ قِبَلِ الْعَيْنِ الَّتِي تَلِي الْبَيْتَ ، أَوِ الرُّكُنَ فَإِنَّهَا مِنْ عُيُونِ الْجَنَّةِ.

(۱۷۳۳) حفزت قادہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک حبثی بر زمزم میں گر کر مرگیا۔ حضرت ابن عباس نفط من نے اس میں ایک آ دی کوا تارا جس نے اس کو باہر نکالا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا سارا پانی نکالو۔ پھر آپ نے کنویں میں موجود شخص سے فرمایا کہ اس چشمے کی طرف سے یانی نکالوجو بیت اللہ یارکن کی طرف ہے کیونکہ یہ جنت کا چشمہ ہے۔

( ١٩٩ ) مَنْ كَانَ يَرَى مِنْ مَسِّ الذَّ كَرِ وُضُوءًا

جن حضرات کے نز دیک' مستِ ذکر'' کی صورت میں وضوٹوٹ جاتا ہے

## "مسِّ ذكر" يعنى شرم گاه كو ہاتھ لگانا

( ١٧٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدَ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.

(احمد ۵/ ۱۹۳ طبرانی ۲۲۲۲)

(۱۷۳۵) حضرت زید بن خالد چاہی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ شِرِّنْ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جس نے اپنی شرم گا ہ کو ہاتھ لگایا وہ وضو کر

( ١٧٣٦) حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا الْهَيْثُمُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ هي مصنف ابن ابي شيه متر جم ( جلدا ) له محمد المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم الم فأية و ضاً. (ابن ماجه ۲۸۱)

(١٤٣٦) حفرت ام حبيبه تفاهدُ فاست روايت ہے كه رسول الله مَلِفَقَعَةُ نے ارشاد فر مايا كه جس نے اپنی شرم گاه كو ہاتھ لگايا وہ

وضو کرے۔

( ١٧٣٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُرُوَةَ بْنَ الزَّبَيْرِ يُحَدِّثُ أَبِى ، قَالَ : ذَاكَرَنِى مَرُّوَانُ مَسَّ الذَّكِرِ ، فَقُلْتُ : لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ ، قَالَ : فَإِنَّ بُسُرَةَ ابْنَةَ صَفُوانَ تُحَدِّثُ فِيهِ ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولًا فَذَكَرَ أَنَّهَا حَدَّثُ مَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّا أَ.

(ابوداؤد ۱۸۳ ترمذی ۸۳)

(۱۷۳۷) حفرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ جھے ہے میرے والدنے بیان کیا کہ مروان نے مجھ ہے سنِ ذکر کا تذکرہ کیا تو میں نے کہا کہ اس میں وضوئیس ہے۔ وہ کہنے گئے کہ بسرہ بنت صفوان نے اس بارے میں حدیث بیان کی ہے۔ پھرانہوں نے بسرہ کی طرف ایک قاصد بھیجا جس نے آ کر بتایا کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مَرَّافِظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ جس مختص نے اپنے آلہ تناسل کو ہاتھ نگایا وہ وضو کرے۔

(١٧٣٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ عَنُ قوله تعالى : ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ ؟ فَقَالَ : بِيَدِهِ ، فَظَنَنْت مَا عَنَى فَلَمْ أَسْأَلَهُ ، قَالَ : وَنَبُنْتُ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا مَسَّ فَرْجَهُ تَوَضَّا ، قَالَ مُحَمَّدٌ : فَظَنَنْت أَنَّ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ وَقَوْلَ عَبِيْدَةَ شَيْءٌ وَاحِدٌ.

(۱۷۳۸) حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ سے اللّٰہ تعالیٰ کے قول ﴿ أَوْ لاَ مَسْتُمُ النّساءَ ﴾ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے ان سے سوال نہیں کیا۔ انہوں میں سوال کیا تو انہوں نے ان سے سوال نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جھے بتایا گیا کہ حضرت ابن عمر بی میں جب شرم گاہ کو ہاتھ لگاتے وضو کیا کرتے تھے۔ حضرت محمد فرماتے ہیں کہ میرا خیال سے سے کہ حضرت ابن عمر اور حضرت عبیدہ نفاوین کا قول ایک ہی ہے۔

( ١٧٣٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّشْكِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ : إِذَا مَسَّهُ مُتَعَمِّدًا أَعَادَ الْوُّضُوءَ.

(۱۷۳۹) حضرت جابر بن زیدفر ماتے ہیں کہ جب کوئی شخص جان بو جھ کرشرم گاہ کو ہاتھ لگائے تو وضو کا اعاد ہ کرے۔

( ١٧٤. ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ : إِذَا أَمْسَكَ ذَكَرَهُ تَوَضَّأَ.

( ۲۵ ) حفزت کمول فرماتے ہیں کہ جب کو کی شخص جان بو جھ کرشرم گاہ کو ہاتھ لگائے تو وضو کرے۔

( ١٧٤١ ) حَلَّتُنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُول : مَنْ مَسَّ ذَكُرَهُ فَالْوُضُوءُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ. معنف ابن الى شير ستر جم (جلدا) كل المستحد المس

(۱۲ ما) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ جو تھی شرم گاہ کو ہاتھ لگائے تو اس پر وضوواجب ہے۔

( ١٧٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَالِدٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعُدٍ ، قَالَ : كُنْتُ أُمْسِكُ عَلَى أَبِي الْمُصْحَفَ ، فَأَذْخَلْتُ يَدَىَّ هَكَذَا ، يَعْنِي :مَسَّ ذَكَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ :تَوَضَّأ

(۱۷۳۲) حضرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے سامنے قر آن پڑھتے ہوئے اگر شرم گاہ کو ہاتھ لگالیتا تو وہ مجھے خب جربھ ۔۔۔

( ١٧٤٣ ) حَلَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى يَوْمًا مِنَ الضَّحَى ، وَقَالَ : إِنِّى كُنْتُ مَسِسْت ذَكِرى فَنَسِيتُ.

(۱۷۳۳) حفزت نافع فرماً تے ہیں کدایک دن حضرت ابن عمر نئی دینئانے جاشت کے وقت فجر کی نماز قضاء کی اور فر مایا کہ میں نے

(فجر سے پہلے) شرم گاہ کوہاتھ لگایا تھالیکن میں بھول گیا (اس لیے فجر کی نماز وضو کیے بغیر پڑھ لی چنانچا اب دوبارہ پڑھ رہا ہوں )۔ ریاب دو وہیا ہے۔ در در در ریاد کی سے دیارہ کا در وہ رہا ہے۔ اور میں ایک کا در وہ کر ریادہ و م

( ١٧٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا مَسَّ فَرْجَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ. (١٧٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا مَسَّ فَرْجَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ.

(۱۷۳۴) حضرت ناقع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ہیں پیشن شرم گاہ کو ہاتھ لگانے کے بعد دوبارہ وضوکیا کرتے تھے۔ د ۱۷۴۸ کے آئیز کا بچرک نے آئی ہے گئے ان کا ہدی کن زافوں کا اگرائی کردی کو ان کا کہ ساتھ ہے کا کھڑی کا آئی کا ک

( ١٧٤٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكُيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى نَجِيحٍ يَذَٰكُرُ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ :مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتُوضَّاً.

(۱۷۴۵) حضرت عطاءاور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جس نے شرم گاہ کو جھواوہ وضو کرے۔

( ١٧٤٦ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَخِى الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ تَوَضَّأَ.

(۱۷۴۷) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جس نے شرم گاہ کو چھواوہ وضو کرے۔

( ١٧٤٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ قَالَا : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ تَوَضَّاً.

( ۲۷ کا ) حضرت ابن عماس اورابن عمر فی کنیز فر ماتے ہیں کہ جس نے شرم گاہ کوچھوا وہ وضو کرے۔

( ١٧٤٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خُضَيْرٍ ، قَالَ :سُنِلَ طَاوُوس عَنْ مَسَّ الذَّكِرِ وَالرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ :أُفِّ أُفِّ ، وَلِمَ يَمَسُّهُ ؟ يَتَوَضَّا.

(۱۷۴۸) حضرت طاوس سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آ دمی نماز میں ہواور ذکر کو چھو لے تو اس کا کیا تھم ہے؟ فر مایا:اف!وہ اے کیوں چھوتا ہے؟ایشے خفس کو وضو کرنا چاہیے۔



## ( ٢٠٠ ) مَنْ كَانَ لاَ يَرَى فِيهِ وُضُوءًا

#### جن حضرات کے نز دیکے متِ ذکر سے وضوٰہیں ٹو ثما

( ١٧٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ؛ أَنَّ أَخَاهُ أَرْفَمَ بْنَ شُرَحْبِيلَ سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ مِنْكَ بِضُعَةً نَجِسَةً فَافْطُعْهَا.

فقال : إنى احتك فافضِي بِيدى إلى فرجِي؟ فقال ابن مسعودٍ : إِن عَلِمتُ أَن مِنكَ بِضعه نَجِسه فاقطعها. (١٤٣٩) حضرت ہر بل فرماتے ہیں کہ میرے بھائی ارقم بن شرصیل نے حضرت ابن مسعود وہ اپنے سے سوال کیا کہ بعض اوقات خارش

کرتے ہوئے میراہاتھ شرم گاہ کولگ جاتا ہے،اس کا کیا تھم ہے؟ فرمایا کہ اگرتم سجھتے ہوکہ تمہارا میصونا یاک ہے تواسے کاٹ دو۔

( ١٧٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : سَأَلَّ رَجُلٌ سَعْدًا عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ ؟ فَقَالَ : إِنْ عَلِمُت أَنَّ مِنْك بِضُعَةً نَجِسَةً فَاقْطَعْهَا.

(۱۷۵۰) ایک آ دمی نے حضرت سعد سے متِ ذکر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کداگرتم سجھتے ہوکہ تمہارے جسم میں یہ نایاک عضو ہے تواسے کاٹ دو۔

( ١٧٥١ ) حَذَّثَنَا ابْنُ فُضِيلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، أَنَّهُ قَالَ : مَا أُبَالِي مَسِسْت ذَكرِى ، أَوْ أُذُنِي.

(۵۱) حضرت حذیفہ ج<sub>نا</sub>ٹو فرماتے ہیں کہ مجھےاس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اپنی شرم گاہ کو ہاتھ لگاؤں یا اپنے کان کو ہاتھ لگاؤں۔

( ١٧٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَا أَبَالِى مَسِسْت ذَكَرِى ، أَوَّ ابْهَامِى ، أَوْ أُذُنِى ، أَوْ أَنْفِى.

(۱۷۵۲) حضرت عبدالله ولائي فرماتے ہيں كەمىرے ليےشرم گاہ ،انگو تھے، كان يا ناك كو ہاتھ لگانا برابر ہے۔

( ١٧٥٣ ) حَدَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلُهُ.

(۱۷۵۳) حضرت ابن عباس ٹنکھ دین ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ١٧٥٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ وَوَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُمَيْرٍ بْنِ سَعِيْدٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا فِي مَجْلِس فِيهِ عَمَّارُ

بْنُ يَاسِرٍ ، فَسُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكِرِ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : مَا هُوَ إِلَّا بِضُعَةٌ مِنْك ، وَإِنَّ لِكُفِّكَ مَوْضِعًا غَيْرَهُ.

(۵۴)عمیر بن سعید کہتے ہیں کہ میں حضرت عمار بن یا سرکی مجلس میں بیٹھا تھا۔ان سے نماز کے دوران متِ ذکر کے بارے میں

سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یوں تو وہ تہاراا یک عضو ہی ہے لیکن تم کسی اور جگہ بھی تو ہاتھ لگا سکتے ہو۔

( ١٧٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّى ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ، قَالَ : مَا أُبَالِي إِيَّاهُ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلدا ) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ٣٢٧ ﴾ ٣٢٧ ﴾ كتاب الطهارت

مَسِسْت ، أَوْ بَطُنَ فَخِذِی ، یَغْنِی : ذَ کَرَهُ . (۱۷۵۵) حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ میرے لیے شرم گاہ اور ران کو ہاتھ لگانا برابر ہے۔

(۱۷۵۵) حضرت عمران بن مسین فرمائے ہیں کہ میرے لیے سرم کاہ اور ران کو ہا تھ لکا نا برابر ہے۔ مصدر سر تاہیں ویزی و دویر در سے دیون ال دیں دیون کا دروان کو ہا تھا۔

( ١٧٥٦ ) حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : خَرَجْنَا وَفْدًا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ، فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا

وقادا على قَدِمُنَا عَلَى رَسُونِ اللَّهِ عَنْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَنْهُمْ فَلِينَكُ وَطَهْيَنَا عَلَمُ ، رَسُولَ اللهِ ، مَا تَرَى فِي مَسِّ الذَّكَرِ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ :وَهَلُ هُوَ إِلَّا بِضُعَةٌ ، أَوْ مُضْغَةٌ مِنْك ؟

(ابوداؤد ۱۸۴ ترمذی ۸۵)

(۱۷۵۲) حضرت طلق بن علی بین اور آپ کے بہم ایک وفد کی صورت میں رسول الله مُؤَفِّقَةَ مَی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی ۔ائے میں ایک آ دی آیا اور اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! نماز کے

دوران مس ذکر کا کیا تھم ہے؟ فرمایا کہ وہ تمہارا ایک عضو ہی تو ہے۔ ( ۱۷۵۷ ) حَدَّثَنَا جَوِیرٌ ، عَنُ قَابُوسَ ، عَنْ أَہِیهِ ، قَالَ :سُنِلَ عَلِیٌّ عَنِ الرَّجُلِ یَمَسُّ ذَکرَهُ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ.

(۱۷۵۷) حضرت علی جھٹے ہے مسنِ ذکر کے ہار کے میں سوال کیا گیا تو فر مایا اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٧٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ :مَا أَبَالِي مَسَسْتُهُ ، أَوْ أَنْفِي.

مَسَ الذَّكْوِ فِي الصَّلاقِ؟ فقال :مَا ابَالِي مُسَسَّتة ، اوَ انفِي. (١٤٥٨) حضرت عبدالله بن عثان كهتے ہيں كه ميں نے حضرت معيد بن جبير سے دوران نمازمسِّ ذكر كے بارے ميں سوال كيا تو

انہوں نے فرمایا کہ میرے لیے شرم گاہ اور ناک کو ہاتھ لگا نا ایک جیسا ہے۔ ( ۱۷۵۹ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَیْلِ ، عَنْ مُغِیرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ یَمَسَّ الرَّجُلُ ذَکَرَهُ فِی الصَّلَاةِ.

( ١٧٦٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ :مَا أُبَالِي مَسَسْتُهُ ، أَوْ طَرَفَ أَنْفِي ، وَقَالَ عَلِيٌّ :مَا أَبَالِي مَسِسْتُهُ ، أَمْ طَرَفَ أَذُنِي.

وقان عینی بنا ابوری مسیست الم عورت الربی. (۱۷۲۰) حضرت حذیفه دناثؤهٔ فرماتے ہیں کہ میرے لیے شرم گاہ اور ناک کے کنارے کو ہاتھ لگانا ایک جیسا ہے۔حضرت علی جناتؤہ

فرماتے ہیں ک*ے میرے لیے شرم گ*اہ اور کان کے کنارے کو ہاتھ لگانا ایک جیسا ہے۔

( ١٧٦١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكْيُرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، قَالَ :قَالَ طَاوُوس وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ :مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ وَهُوَ لَا يُرِيدُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ

(۱۷ ۲۱) حضرت طاؤس اور حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہ جس نے بلاقصد ذکر کو ہاتھ لگایا اس کاوضو نہیں ٹو ٹا۔

( ١٧٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ

هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلدا)

عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ ؟ فَقَالَ : هَلُ هُوَ إِلَّا حِذُوأَةٌ مِنْك. (عبدالرزاق ٣٢٥ـ ابن ماجه ٣٨٨)

(۱۷۲۳) حضرت ابوامامہ جا بھنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِلِ اللهُ مِلَّا اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

( ١٧٦٣ ) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِقٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا زَائِدَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكِرِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۲۷۳) حضرت عبدالله سے مسل ذکر کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠١ ) النُّخاعة والبُزاق يَقَعُ فِي الْبِنُر

اگر کنویں میں تھوک یا بلغم گرجائے تو کیا حکم ہے؟

( ١٧٦٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عُن رَجُلٍ تَنَخَّع فَوَقَعَتْ نُخَاعَتُهُ فِي طَهُورِهِ ؟ فَقَالَ : يَأْخُذُهَا هَكَذَا فَيَطُرَحُهَا ، وَقَالَ شُعْبَةُ :بِيدِهِ يَصِفُ ، أَنَّهُ يَغْرِفُهَا مِنَ الإِنَاءِ فَيَطُرَحُهَا.

(۱۷۲۳) حضرت شعبہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم ہے سوال کیا کہا گرآ دمی کا بلغم اس کے وضو کے پانی میں گر جائے تو اس کا کا احکمہ یہ کانسوں نے فیال اور اور این اتبر میں بدین کال اللہ فیال ترجی وردھ میں شوہ نے اپنی میں اتر ڈوا

اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہا ہے اپنے ہاتھ سے یوں نکال لے۔ بیفر ماتے ہوئے حضرت شعبہ نے پانی میں ہاتھ ڈال کر تھوک نکالنے کاطر بقہ بتایا۔

( ١٧٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي النَّخَاعَةِ قَالَ :خُذُهَا وَخُذُ مَا حَمَلَتْ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا بُزَاقٌ أَفْسَدَتِ الطَّهُورَ ، أَو الْمَاءَ.

(۱۷۲۵) حضرت ابراہیم بلغم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پانی میں سے بلغم اوراس کے اردگرد کے پانی کو تکال دو۔ اگر اس میں تھوک بھی ہوتو یانی ٹایاک ہوجائے گا۔

( ١٧٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي النُّخَامَةِ تَقَعُ فِي الْمَاءِ ، قَالَ : أَلْقِهَا وَتَوَضَّأُ.

(۲۲ عا) حضرت حسن یانی میں گری ہوئی تھوک کے بارے میں فرماتے ہیں کدا سے نکال کر وضو کرلو۔

(٢٠٢) قُولُهُ (أُو لاَمُستمُ النَّسَاء)

قرآن مجيدكي آيت ﴿أُو لاَمُستُمُ النَّسَاءَ ﴾ كَتَفْسِر

( ١٧٦٧ ) حَدَّثُنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : اللَّمْسُ بِالْيَلِد.

(۷۷ کا) حفرت ابوعثان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہاتھ سے چھونا ہے۔

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) کي هن ۱۲۹ کي ۱۲۹ کي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا)

( ١٧٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هُوَ الْجِمَاعُ. ( ١٧٦٨ ) حضرت ابن عباس بن الرين فرماتے جیں كه اس مراد جماع ہے۔

( ١٧٦٩ ) حَرَتْ أَنْ عَنْ مَا وَكُو مَا مُنْ جَعْفُرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلَهُ. ( ١٧٦٩ ) حَلَّتُنَا حَفْصٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلَهُ.

(۱۷۲۹) ایک اور سند سے یو نبی منقول ہے۔

( ١٧٧٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ أَشْعَتُ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ أَصْحَابِ عَبْدِاللهِ ، عَنْ عَبْدِاللهِ، قَالَ: اللَّمْسُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ.

( • ۱۷۷) حضرت عبدالله والني فرماتے ہيں كه اس سے ايسا چھونا مراد ہے جو جماع ہے كم ہو۔

( ١٧٧١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَكَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ : ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ قَالَ : وَ وَالْمَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ قَالَ : وَ وَالْمَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ قَالَ : وَ وَالْمَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ قَالَ :

(۱۷۷۱)حضرت علی دولٹو فرماتے ہیں کہاس ہے مراد جماع ہے۔

( ١٧٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هُوَ الْجِمَاعُ.

(۱۷۷۲) حضرت ابن عباس تؤره هاتے ہیں کہ اس سے مراد جماع ہے۔

( ١٧٧٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَا دُونَ الْجِمَاعِ. ( ١٧٧٣) حضرت عبدالله وَاللهِ فرمات بين كماس سايبا جهونام ادب جوجماع سيم مور

( ١٧٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ عَنْ قوله تعالى : ﴿أَوْ

لاَمَسْتُمُ النَّسَاءَ ﴾ فَقَالَ : بِيَدِهِ فَظَنَنْت مَا عَنَى فَلَمْ أَسْأَلُهُ.

( س ۱۷۷) حضرت ابن سیرین فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا جے میں مجھ گیا اور میں نے سوال نہ کیا۔

( ١٧٧٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : مَا دُونَ الْجِمَاعِ.

ر کی (۱۷۷۵) حضرت ابوعبیدہ فرماتے ہیں کہ اس سے مرادا بیا جھونا ہے جو جماع سے کم ہو۔

( ١٧٧٦ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَوْن ، عَنِ الْهِنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ عَنْ قوله تعالى : ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ فَقَالَ :بيَدِهِ هَكَذَا ، وَقَبَضَ كُفَّهُ.

(۱۷۷۱) حفرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اوراینی شخی کو بند کیا۔

( ١٧٧٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْمُلاَمَسَةُ الْجِمَاعُ.

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) کي هي است.

(۱۷۷۷) حفرت حسن فرماتے ہیں کہاس سے مراد جماع ہے۔

( ١٧٧٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْمُلَامَسَةُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ.

(۱۷۷۸) حفرت فعمی فرماتے ہیں کداس سے مرادایا چھونا ہے جو جماع سے کم ہو۔

( ١٧٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :اخْتَلَفْت أَنَا وَأَنَاسٌ مِنَ الْمَوَالِي :اللَّمْسُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ ، وَقَالَتِ الْعَرَبُ:

هُوَ الْجِمَاعُ ، فَأَتَيْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : غَلَبَ الْعَرَبُ ، هُوَ الْجِمَاعُ.

(۱۷۷۹) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میرااور پچھٹر بول کالمس کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ میں اور پچھ موالی کہتے تھے میں میں کا میں میں کا بھٹا کے ایک میں اور پچھٹر بول کالمس کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ میں اور پچھ موالی کہتے تھے

کہ اس سے مراد جماع ہے کم کوئی عمل ہے جبکہ اہل عرب کہتے تھے کہ اس سے مراد جماع ہے۔ ہم فیصلے کے لیے حصرت ابن عباس میٰ پیشن کے پاس حاضر ہوئے توانہوں نے فر مایا کہ عرب غالب آ گئے اس سے جماع مراد ہے۔

وَفِيهَا الْوُضُوءُ ، وَاللَّمْسُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ.

(۱۷۸۰) حفرت عبداللہ وٹاٹو فرماتے ہیں کہ بوسہ لینالمس کا حصہ ہےاس سے وضوٹوٹ جاتا ہےاورلمس وہ چیز ہے جو جماع سے ک

م ہو۔

( ١٧٨١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ أَبِي بِشُرٍ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :اللَّمْسُ وَالْمَسُّ وَالْمُبَاشَرَةُ إلَى الْجِمَاعِ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَكُنِى مَّا شَاءَ لِمَا شَاءَ.

(۱۷۸۱) حضرت این عباس ٹی دین فرماتے ہیں کہ لفظ کمس الفظ میں اور لفظ مباشرت سے جماع مراد لیاجا تا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جس چیز کو جا ہیں جس چیز کے لیے کنامیہ لیے سکتے ہیں۔

( ٢٠٣ ) القطرة من الْخُمُر وَالدُّم تَقَعُ فِي الإنَاءِ

اگر برتن میں شراب یا خون کا قطرہ گر جائے تو کیا حکم ہے؟

( ١٧٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ فِي قَطْرَةِ خَمْرٍ وَقَعَتْ فِي مَاءٍ ؟ فَكَرِهَهُ.

(۱۷۸۲) حضرت طاؤس سے پانی میں گرنے والے شراب بے قطّرہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے اسے محروہ خیال

فرمایا۔

( ١٧٨٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْحُبِّ ) تَفُطُّرُ فِيهِ الْقَطْرُ مِنَ الْحَمْرِ ، أَوِ الدَّمِ قَالَ :يُهْرَاقُ. (۱۲۸۳) حفزت حسن سے سوال کیا گیا کہ اگر مکے میں شراب یا خون کا قطرہ گر جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ فر مایا اس سارے یا نی کوگراد یا جائے۔

# ( ٢٠٤ ) مَن كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ نَضَحَ فَرْجَهُ

# وضوکرتے وقت تثرم گاہ کی جگہ یانی حچٹر کنے کا بیان

( ١٧٨٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْيدِ اللهِ بُسِ أَبِي زِيادٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُجَاهِدًا يَتَوَضَّأُ فَنَضَحَ فَرْجَهُ ، وَذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ

صَعَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ.

(۱۷۸۴) حضرت عبیدالله بن ابی زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد کود یکھا کہ وہ وضوکرتے وقت شرم گاہ کی جبکہ یانی جھز کا كرتے تصاور فرماتے كه حضور مُأَفْظَةَ فَإِنْ بَعِي اليابي كيا ہے۔

> ( ١٧٨٥ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ ؛ أَنَّ سَلَمَةَ كَانَ يَنْضَحُ بَيْنَ جِلْدِهِ وَثِيَابِهِ. (۱۷۸۵) حفرت سلمداین کھال اور کیڑوں کے درمیان یانی چیر کا کرتے تھے۔

( ١٧٨٦ ) حَدَّثُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا تَوَضَّأَ نَضَحَ فَرْجَهُ ،

قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ :وَكَانَ أَبِي يَفُعَلُ ذَلِكَ. (١٤٨٦) حضرت ابن عمر الأه وهن جب وضوكرت توشرم كاه كى جگه پانى چيشر كتے اور فرماتے كديمير ، والد يونني كياكرتے تھے۔

( ١٧٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ مِقْسَم ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إنَّ الشَّيْطانَ يُأْتِى أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِى الصَّلَاةِ فَيَبلَّ اِحْلِيلِهِ حَتَّى يُرِيَّهُ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ، فَمَنْ رَابَهُ ذَلِكَ فَلْيَنْتَضِحْ بِالْمَاءِ، فَمَنْ رَابَهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْء فَلْيَقُلْ: هُوَ عَمَلُ الْمَاءِ.

(۱۷۸۷) حضرت ابن عباس تفاه دین فرماتے ہیں کہ شیطان تم میں سے کسی کی نماز میں آتا ہے اور اس کے آلہ کناسل کے سوراخ کو

گیلا کر کے بید کھا تا ہے کہ اس کا وضوثوث گیا۔ جے ایساشک ہووہ پانی چیٹرک لے اور جے اس بارے میں زیادہ شک ہوتو وہ کہے کہ یہ یائی کی دجہہے ہے۔

( ١٧٨٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، عَنْ مَوْلًى لابْنِ أَزْهَرَ ، قَالَ :شَكَوْت إلَى ابْنِ عُمَرَ الْبَوْلَ ، فَقَالَ :إذَا تُوَضَّأْت فَانْضُحْ وَالْهُ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

(۱۷۸۸) این از ہر کے ایک مولی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت این عمر پئی پیٹا ب کی شکایت کی تو انہوں نے فر مایا کہ جب تم

وضو کروتو پانی چیئرک اواوراس سے بے پرواہ ہوجاؤ کیونکہ بیشیطان کی طرف ہے ہے۔

( ١٧٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبِ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى أَخِى ، قَالَ :سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الْبِلَّةِ أَجِدُهَا فِى

مسنف ابن البي شيبه مترجم (جلدا) كي مسنف ابن البي شيبه مترجم (جلدا)

الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، انْضَحْهُ وَاللَّهَ عَنْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَان ، قَالَ : فَفَعَلْتُ فَذَهَبَ عَنَّى.

(۱۷۸۹) حفرت ابن الی ذئب فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بھائی نے بتایا کہ میں نے حفرت قاسم سے نماز کے اندرمحسوں کی جانے

والی تری کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا اے میرے پیارے! تم اس پر پانی چیٹرک کراس سے غافل ہو جاؤ کیونکہ یہ

شیطان کی طرف سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب سے میں نے ایبا کیا میراوہم دورہوگیا۔

( ١٧٩. ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ فَشَكَى إِلَيْهِ بِلَّةً يَجِدُهَا ، فَقَالَ

لَهُ مَيْمُونٌ :إِذَا أَنْتَ تَوَضَّأْتِ فَانْضَحُ فَرُجَك ، وَمَا يَلِيهِ مِنْ تَوْبِكَ بِالْمَاءِ ، فَإِنْ وَجَدْت مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَقُلْ

هُوَ مِنْ ذَلِكَ.

اب اگر شہیں تری محسوس ہوتو تم میسوچو کدیدای پانی کی وجہ سے ہے۔

( ١٧٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ فَفَرَغَ ، قَالَ : بِكُفُّ مِنْ مَا فِي إِزَارِهِ هَكُذَا.

(۱۷۹۱) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت محمد وضو سے فارغ ہونے کے بعد ایک مقیلی سے پانی اپنی ازار بند پر چھڑ،

کرتے تھے۔

(١٧٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ :قَالَ مَنْصُورٌ :حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ ، عَزِ الْحَكْمِ بْنِ سُفْيَانَ النَّقَفِيِّ ؛ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَظَّأَ ثُمَّ أَخَذَ كَثَّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ.

(ابو داؤد ۱۲۸ احمد ۲۰۹

(۱۷۹۲) حضرت تھم بن سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَالِقَعَیَّمَ کودیکھا کہ آپ نے وضوکرنے کے بعد ایک بتھیلی میر یانی لےکراسے شرم گاہ کی جگہ چھڑک دیا۔

( ١٧٩٣ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُقْيْلِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ أَسَاهُ ا نُه ذَنْ لَنْ حَدِثَةَ عَنْ أَرْدِي أَذَ مِن أَذَا وَ كَا لَا أَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَنْ كُورًا أَنْ أَ

بُنِ زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ.

(احمد ١٦١ - ابن ماجه ٢٩٢

(۱۷۹۳) حضرت زید بن حارثہ وہ اُٹی فرماتے ہیں کدرسول اللہ مَالِقَصَّةَ نے وضوکرنے کے بعد تصلی میں پانی لے کرا ہے شرم گاہ ک جگہ چھڑک دیا۔

كتباب الطهبارت ( ٢٠٥ ) مَا ذُكِرَ فِي السَّوَاكِ

## مسواک کے مسائل وفضائل

١٧٩٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فَتَهَجَّدَ يَشُوصُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ. (بخارى ١٣٦١ـ مسلم ٣٦)

(۱۷۹۸) حضرت حذیفہ بن بمان ولائٹ فرماتے ہیں کہ حضور مَؤْفِظَةَ جب تبجد کے لیے اٹھتے تو مسواک کیا کرتے تھے۔

١٧٩٥ ) حَلَاثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلُ بِالسُّوَاكِ. (مسلم ٢٢٠)

(۹۵)ایک اورسند ہے یونہی منقول ہے۔

١٧٩٦) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ شُرَيْحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ : أَخْبِرِينِي بِأَى شَيْءٍ كَانَ يَبُكُأُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا َّدَخَلَ عَلَيْكِ ؟ قَالَتْ :كَانَ يَبُكُأْ بِالسِّوَاكِ.

(مسلم ۲۲۰ ابوداؤد ۵۲)

1491) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ شیعلی سے عرض کیا کہ حضور مَالِنظَیَّةَ جب آپ کے پاس تشریف

اتے تونب سے پہلاکام کیا کرتے ؟ فرمایا سب سے پہلے مواک کرتے تھے۔ ١٧٩٧) حَلَّتْنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى

لْأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ ، قَالَ : فَكَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ سِوَاكُهُ عَلَى أُذُنِهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُن الْكَاتِبِ، فَلاَ يَقُومُ لِصَلاةٍ إِلاَّ اسْتَنَّ، ثُمَّ رَدَّهُ فِي مَوْضِعِهِ. (ابوداؤد ٢٨ ـ ترمذي ٢٣)

(١٤٩٤) حضرت زيد بن خالد سے روايت ب كدرسول الله مِزَافِقَةَ في فرمايا كدا كر مجھے اپني امت پرمشقت كاخوف نه بوتا تو ميں بیں ہرنماز کے لیے مسواک کا تھم دیتا۔حضرت زید بن خالدا پنے کان پروہاں مسواک رکھتے تھے جہاں کا تب اپناقلم رکھتا ہے۔

نب نماز کے لیے اٹھتے تو مواک کرتے اور پھرویں رکھ دیتے۔

١٧٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، وَإِبْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ.

(احمد ۲/ ۳۳۳ نسائی ۳۰۳۷)

٩٨) `عفرت ابو هريره رُخاتُونو سے روايت ہے كدرسول الله مَؤْفِظَةَ إنے ارشاد فرمايا كداكر مجھے اپني امت يرمشقت كاخوف نه ہوتا

كتباب الطهارت 💮 توانبیں ہروضومیں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔

( ١٧٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَرَامِ بُنِ عُنْمَانَ ، عَنْ أَبِى عَتِيقِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ :كَانَ يَسْتَاكُ إِذَا أَحَذَ مَصْجَعَهُ ، وَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ ، وَإِذَا خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ ، قَالَ :فَقُلْتُ لَهُ :قَذْ شَقَفْتَ عَلَى نَفْسِكَ بِهَذَا

السُّوَاكِ ؟ فَقَالَ :إِنَّ أَسَامَةَ أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَاكُ هَذَا السُّوَاكَ.

(۹۹) حضرت ابوئتیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر کودیکھا کہ وہ سونے سے پہلے ،اٹھنے کے بعداور فجر کی نماز کے لیے جاتے وتت مسواک کیا کرتے تھے۔ میں نے ان ہے کہا کہ آپ نے خودکواتنی مشۃ ت میں کیوں ڈال رکھا ہے! فر مایا کہ مجھے حضرت اسامہ

نے بتایا ہے کہ حضور مُراَ الفَظِیم بھی اس طرح مسواک کیا کرتے تھے۔

( .٨٠. ) حَدَّثَنَا عَثَامُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَسْتَاكُ. (احمد ١/ ٢١٨ ـ نسانى ٥٠٠٥)

(١٨٠٠) حفرت ابن عباس جلافؤ فرمات ميں كه حضور مَرْفَظَةَ ووركعت نماز يرصة بحرمسواك كياكرت تھے۔

( ١٨.١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِقٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ؛ أَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

(۱۸۰۱) حضرت حذیف بن ممان و الله فرماتے ہیں کہ حضور مَافِنتَكُ فَرَجب تبجد کے لیے اضحے تو مسواك كيا كرتے تھے۔

( ١٨.٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عَلِيٌّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، قَالَ حَدَّثَنِى أُمُّ مُحَمَّدٍ ، عَزْ

عَانِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرْقُدُ لَيْلًا ، وَلَا نَهَارًا فَيَسْتَيْقِظُ إِلَّا تَسَوَّكَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ.

(ابن سعد ۳۸۳ احمد ۲/ ۱۲۱

( ۱۸۰۲ ) حضرت عائشہ نئی ہذیفی فرماتی ہیں کہ حضور مَالِشَقِیَقَ جب بھی بھی دن میں یارات میں نیند سے بیدار ہوتے تو وضو سے پہلے

مسواک کہا کرتے تھے۔

( ١٨.٣ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى حَبِيبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى دَاوُد بْن

الْحُصَيْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :السَّوَا ـُـ

مَطْهَرَةً لِلْفَمِ ، مَرْضَاةً لِلرَّبِّ. (احمد ٢/ ١٣٦ـ دارمي ١٨٨) (۱۸۰۳) حضرت عا کشه می هندناے روایت ہے که رسول الله مَلِّيْفَظَيْجَ نے ارشاد فرمایا که مسواک منه کوصاف کرنے والی ہے اوراللہ

کی رضا کا ذریعہ ہے۔

( ١٨٠٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ التَّمِيمِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَقَدْ كُنَّا نُؤْمَوُ بِالسَّوَالِـٰ

حَتَّى ظُنَنَّا ، أَنَّهُ سَيْنُولُ فِيهِ. (طيالسي ٢٧٣٩)



(۱۸۰۴) حضرت ابن عباس بھاٹھ فرماتے ہیں کہ ہمیں مسواک کا تھم اس شکسل اور اہتمام سے دیا جاتا تھا کہ ہمیں خیال ہوا کہ مسواک کے بارے میں کوئی تھم نازل ہوجائے گا۔

( ١٨٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ؛ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَأَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَرُّوحُونَ وَالسِّوَاكُ عَلَى آذَانِهِمْ.

(۱۸۰۵) حضرت صالح بن کیسان فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت دہاڑہ اور نبی کریم مِنَوَفِظَةِ کے صحابہ کے کانوں پر ہروقت مسواک گلی رہتی تھی۔

( ١٨.٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ ، عَنْ أَبِى حَبِيب ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِى لأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. (طبراني في الكبير ٣٢٥)

(۱۸۰۲) حضرت عبدالله بن زبیر و این سے روایت ہے کہ رسول الله مَرَّافَظَةً نے ارشا دفر مایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہرنماز کے لیے ان پر مسواک کولا زم کردیتا۔

( ١٨.٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ ﴿ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَهِ جَلَاءٌ لِلْعَينِ.

( ۱۸۰۷ ) حضرت طعمی فر ماتے ہیں کہ مسواک منہ کوصاف کرنے والی اور نگاہ کو تیز کرنے والی ہے۔

( ١٨.٨ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ يَسَارِ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَفَعَهُ ، قَالَ :لَوْلَا أَنْ أَشُّقَ عَلَى أُمَّتِى لَفَرَضْتُ عَلَىٰ أُمَّتِى السِّوَاكَ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الطَّهُورَ. (احمد ۵/ ۳۰۰- البزار ۱۳۰۲)

(۱۸۰۸)ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ حضور مُلِلَّقِیَّا آئے ارشاد فر مایا کہ اگر مجھےا پی امت پرمشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں وضو کی طرح ہرنماز کے لیے مسواک کوبھی فرض قرار دے دیتا۔

( ١٨.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ أَبِي سُورَةَ ابْنِ أَخِي أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسُتَاكُ فِي اللَّيْلَةِ مِرَارًا. (احمد ۵/ ۳۱۷)

(١٨٠٩) حفرت الوالوب بن في فرمات مي كدرسول الله مَرْالْفَيْدَة نهاك رات مي كي مرتبه سواك فرمات سے ـ

( ١٨٨٠) حَلَّاثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعُدِ بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :إذَا قَامَ أَحَدُكُمُ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَسْتَكُ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَسَوَّكَ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ إلَى الصَّلَاةِ ، جَاءَهُ الْمَلَكُ حَتَى يَقُومَ خَلْفَهُ يَسْتَمِعُ الْقُرْآنَ ، فَلَا يَزَالُ يَدُنُو مِنْهُ حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ ، فَلَا يَقُرَأُ آيَةً إِلَّا



دُخَلَتْ جُوْفَهُ. (بزار ٢٠٣)

(١٨١٠) حضرت على ولأو فرماتے ہيں كہ جبتم ميں سے كوئى رات كواشے تو مسواك كرے۔ كيونكه آدى جب رات كواشے، اور مواک کرے پھر وضوکرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو ایک فرشنداس کے پیچھے کھڑا ہوکراس کا قرآن سنتا ہے۔ پھروہ آہت آہتداس کے اتنا قریب ہوجاتا ہے کہ اپنا منداس کے مند کے ساتھ لگا لیتا ہے۔ پس وہ جب بھی کوئی آیت پڑھتا ہے تو وہ آیت فرشتے کے پیٹ میں چلی جاتی ہے۔

( ١٨١١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : نَزَلْتُ عَلَى مُجَاهِدٍ فَكَانَ أَشَلَ شَيْءٍ مُوَاظَبَةً عَلَى السُّوَاكِ.

(۱۸۱۱) حضرت علم فرماتے ہیں کہ میں حضرت مجاہد کے یاس مہمان بن کر شہرا، وہ سب سے زیادہ یابندی مسواک کی کیا کرتے تھے۔

( ١٨١٢ ) حَلَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفِرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ ، قَالَ :كَانَ سِوَاكُ مَيْمُونَةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْقَعًا فِي مَاءٍ ، فَإِنْ شَغَلَهَا عَنْهُ عَمَلْ ، أَوْ صَلَاةٌ ، وَإِلا فَأَخَذَتُهُ وَاسْتَاكُتُ.

(۱۸۱۲) حضرت بزیدین اصم فر ماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت میموند بنت حارث کی مسواک پانی میں ڈوبی رہی تھی۔ جب وہ نمازیا کی اور کام میں مشغولیت سے فارغ ہوتیں تو مسواک کرتی تھیں۔

( ١٨١٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو أَيُّوبَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ :َالتَّعَطُّر ، وَالنُّكَاحُ ، وَالسُّواكُ ، وَالْجِنَّاءُ.

(ترمذی ۱۰۸۰ احمد ۵/ ۲۲۱)

(۱۳ 🍇 حضرت ابوابوب انصاری والنو سے روایت ہے کہ حضور مَلِّنْفَحَةً نے ارشاد فر مایا کہ چار چیزیں رسولوں کی سنتوں میں سے ہیں 🛈 خوشبولگانا 🌓 زکاح کرنا 🖫 مسواک کرنا 🌑 مہندی لگانا۔

( ١٨١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو الْأُوْزَاعِيُّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : الْوُضُوءُ شَطُرُ الإِيمَانِ ، وَالسُّوَاكُ شَطُرُ الْوُصُوءِ ، وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لَامَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ رَكُعَتَانِ يَسْتَاكُ فِيهِمَا الْعَبْدُ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكَعَةً لَا يَسْتَاكُ فِيهَا.

(١٨١٣) حضرت حسان بن عطيه جِليْعيوُ سے روايت ہے ( كەحضور مِيَّوْفِيَكَةَ نِے ارشاد فر مايا) وضوائيان كا حصه ہے اور مسواك وضو كا حصہ ہے۔اگر مجھے اپنی امت پرمشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہرنماز میں انہیں مسواک کا حکم دے دیتا۔ وہ دور گعتیں جو سوا کے کر کے پڑھی جاکیں وہ ان رکعات سے ستر گنا افضل ہیں جو بغیر مسواک کے پڑھی جاکیں۔

( ١٨١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لأَنْ أَكُونَ اسْتَقْبَلْتُ مِنُ أَمْرِى مَا اسْتَذْبَرْتُ، يَعْنِى:فِى السُّوَاكِ ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ وَصَيفَيْنِ ، قَالَ :وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ الطَّعَامَ

هي معنف ابن الى شيه مترجم (جلدا) کی معنف ابن الی شيه مترجم (جلدا) کی معنف ابن الی شيه مترجم (جلدا) کی معنف ابن الی معنف الی معنف ابن الی معنف الی معنف الی معنف الی معنف الی الی معنف الی معنف

إلاَّ اسْتَنَّ ، يَعْنِي :اسْتَاكَ.

(١٨١٥) حضرت ابن عمر و ليونو فرمات بين كه مسواك مين مشغول ربهنا مجھے دوخادم غلاموں ہے زیادہ محبوب ہے۔حضرت عبدالله بن وینارفر ماتے ہیں کہ حضرت این عمر واٹنو جب بھی کھانا کھاتے تو مسواک کیا کرتے تھے۔

( ١٨١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، قَالَ :اسْتَبْطَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ جِبْرِيلَ ، فَقَالَ : وَكُيْفَ نَأْتِيكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَقُصُّونَ أَظْفَارَكُمْ ، وَلَا تُنتَقُونَ بَرَاجِمَكُمْ ، وَلَا تَسْتَاكُونَ.

(١٨١٧) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جمرائیل نے حضور مَا اَنْتَقَعْ آئے میاں آنے میں دیر کر دی، جب آئے تو کہنے لگے کہ ہم ان لوگوں کے باس کیسے آئیں جوناخن نہیں کا شتے ،انگیوں کے پورے صاف نہیں کرتے اور سواک نہیں کرتے؟!

( ١٨١٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَائِشَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَعدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اسْتَاكُوا وَنَنَظَّهُوا ، وَأُوْتِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُعِبُّ الْوِتْرَ.

(١٨١٤) حضرت سليمان بن سعد سے روايت ہے كەرسول الله مِلْ اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ ير صوكونكمالله تعالى وتر (طاق) باورطاق كويسند كرتا بـ

( ١٨١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمُنْذِرِ بُنِ تَعْلَبَةَ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيّ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ أَهْلِهِ دَعَا جَارِيَةً يُقَالُ لَهَا :بَرِيرَةُ بِالسَّوَاكِ.

(١٨١٨) حضرت عبدالله بن بريده الملمي واليني فرمات بين كه نبي پاك مَرْفَظَةَ جب النبي كفر والول سے بيدار موت تو ابني ايك

باندی جن کانام بربرہ تھا،ان ہے مسواک منگواتے تھے۔ ( ١٨١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :السَّوَاكُ جَلاَّءْ لِلْعَيْنِ طَهُورٌ لِلْفَجِ.

(۱۸۱۹) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ مسواک نگاہ کوتیز کرنے والی اور منہ کویاک کرنے والی ہے۔

( ١٨٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ التَّمِيمِيِّ، قَالَ:سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ عَنِ السَّوَاكِ؟

فَقَالَ :لَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُو بِهِ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيَنْزِلُ عَلَيْهِ فِيهِ.

(۱۸۲۰) حفزت سیمی کہتے ہیں کہ میں نے حفزت ابن عباس والتئ سے مسواک کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ رسول الله مِزْ الصَّفِينَةِ فَهِ مِين مسواك كاتكم اس كثرت سے ديا كرتے تھے كہم سجھنے لگے كداس كے بارے كوئى تھم نازل ہوجائے گا۔

( ١٨٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوحُ وَالسَّوَاكُ عَلَى أَذْنِهِ.

(۱۸۲۱) حضرت صالح بن كيسان فرمات بين كهسواك صحابة كرام وكالتيم بين سے برايك كے كان يركى بوتى تقى \_ ( ١٨٢٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ه مصنف ابن الجاشيد متر جم (جلدا) كي المستحدث المستحدث المستحد المستحدث المس

وَسَلَّمَ :أَكْثَرُتُ عَلَيْكُمْ فِي السَّوَاكِ. (بخاري ٨٨٨ـ احمد ٣/ ١٣٣)

(۱۸۲۲) حضرت انس منافی سے روایت ہے کہ رسول الله میر الله میر الله میر اللہ میں نے تنہیں مسواک کے بارے میں بہت تاکید کر دی ہے۔

# ( ٢٠٦ ) في أي سَاعَةٍ يُسْتَحَبُّ السِّوَاكُ ؟

#### کس وقت مسواک کرنامستحب ہے؟

( ۱۸۲۳ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنْ مَوْلَى لِلْحَى ، قَالَ : كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يَسْتَاكُ بَعُدَ الْوِتْوِ قَبْلَ الرَّحُعَتَيْنِ. (۱۸۲۳) حفزت ابوعبيده وثالثه وترول كے بعددوركعتوں سے يہلے صواك كياكرتے تھے۔

( ١٨٢٤ ) حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ اِبْرَاهِيمَ عَنِ السَّوَاكِ ؟ فَقَالَ : وَمَنْ يُطِيقُ السَّوَاكَ؟ كَانُوا يَسْتَاكُونَ بَعْدَ الْوِنْرِ قَبْلَ الرَّكْعَنَيْنِ.

(۱۸۲۴) حضرت ابومعشر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے مسواک کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ مسواک کی طاقت کون رکھتا ہے؟ صحابہ کرام تو وتر کے بعداور دور کعتوں ہے پہلے بھی مسواک کیا کرتے تھے۔

( ١٨٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسُتَاكُ مَرَّتَيْنِ قَبْلَ الْفَجُر وَقَبْلَ الظَّهْرِ.

(١٨٢٥) حفرت عروه وفائر فجرے يہلے اورظهرے يہلے دومرتبه مسواك كياكرتے تھے۔

## ( ٢٠٧ ) مَنْ كَانَ يَسْتَاكُ ثُمَّ لاَ يَتُوضَّأُ

### مسواک کے بعد وضونہ کرنے کا حکم

( ١٨٢٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ يَحْيَى بُنُ وَلَّابٍ يَسْنَاكُ فِى الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ صَلَّى ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً.

(۱۸۲۷) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت کیجیٰ بن وثاب مسجد میں مسواک کرتے تھے۔ جب نماز کھڑی ہو جاتی تو پانی کو چھوئے بغیرنماز میں شریک ہو جاتے۔

## ( ٢٠٨ ) في الوضوء مِنْ فَضْلِ السُّوَاكِ

مسواک کے بچے ہوئے پانی سے وضوکرنے کا حکم

( ۱۸۲۷ ) حَدِّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ وَيَّأْمُرُهُمْ أَنْ يَتُوَضَّؤُوا بِفَضْلِ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ مصنف ابن الجهشير مترجم (جلدا) كي المستحدث ابن الجهشير مترجم (جلدا) كي المستحدث المست

(۱۸۲۷) حضرت قیس فرماتے ہیں کہ حضرت جریر مسواک کرتے اورا پے متعلقین کومسواک کے بیچے ہوئے پانی سے وضو کا حکم دیتے۔

( ١٨٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْوُصُوءِ مِنْ فَضْلِ السَّوَاكِ.

(۱۸۲۸) حفرت ابراہیم مسواک کے بچے ہوئے پانی سے وضوکرنے میں کوئی حرج نہیں نیجھتے تھے۔ ... اور سریر در بریر

#### ( ٢٠٩ ) المرأة يصيب ثُوبَهَا مِنْ لَبَنِهَا

## اگرعورت کے کپڑوں پراس کا دودھ لگ جائے تواس کا کیا تھم ہے؟

( ١٨٢٩ ) حَلَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلْمِ بُنِ أَبِي الذَيَّالِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَرْأَةِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ لَيَنِهَا أَتُصَلِّى ، وَلَا تَغْسِا ُ ثَهُ لَمَا ؟ قَالَ : مَا بِلَمَنْهَا مِنْ نَحِس

اُتُصَلِّی ، وَلاَ تَغْیِسلُ قَوْبَهَا ؟ قَالَ : مَا بِلْیَنِهَا مِنْ نَجِسٍ. (۱۸۲۹) حفرت حسن سے سوال کیا گیا کہ اگر مورت کے کپڑوں پڑاس کا دودھالگ جائے تو کیا وہ کپڑے دھوئے بغیرنماز پڑھ کتی

(۱۸۲۹) حضرت منسن سے سوال کیا گیا گیا کہ کر خورت نے پیڑوں پراس کا دودھالک جائے تو کیاوہ پیڑے دھوئے بعیر نماز پڑھ مسی ہے؟ فرمایااس کا دودھایا کے نہیں ہے۔

( ١٨٣٠ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعْفَوٌ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِلَبَنِ الْمَرْأَةِ أَنْ يُصِيبَ ثَوْبَهَا ، يَغْنِي :لَبَنَهَا.

(۱۸۳۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ عورت کا دورھ کیڑے پرلگ جائے تواس میں کوئی حرج نہیں۔

#### ( ٢١٠ ) من كره أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ أَهُريقُ الْمَاءَ

## پیشاب کے بارے میں بیکہنا مکروہ ہے کہ میں یانی بہانے جار ہاہوں

، ١٨٣١) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَامَ رَجُلٌ مِنْ عِنْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ لَهُ :أَيْنَ؟ عَنْ أَجُدُ مِنْ إِنْ مِنْ عِيْدُ مِنْ مِنْ أَنْ مِ مِهِمِ وَهِمِينَ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ الْهِنَّ عَلَيْهِ الْم

قَالَ :أُدِيقُ الْمَاءَ ، قَالَ : لاَ تَقُلُ أُدِيقُ وَلَكِنْ قُلُ : أَبُولُ. (۱۸۳۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابن عباس چھٹنے کے پاس سے کھڑا ہوا تو انہوں نے اس سے بوچھا کہ کہاں

جارہے ہو؟ اس نے کہامیں پانی بہانے جارہا ہوں۔ حضرت ابن عباس جانونے فرمایا کہ یوں نہ کہو بلکہ کہو کہ میں پیشاب کرنے

عارما ہوں۔

(١٨٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: أَقُومُ أُهريق الْمَاءَ.

و ۱۸۳۲) حضرت ابن عمر ذا فيزاس بات كومروه خيال فرماتے تھے كەكونى فخص بييثاب كے ليے جاتے ہوئے كہے كەميں يانى بہانے



جار ہاہوں۔

( ١٨٣٣ ) حَلَّاثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِرَجُلِ :لَا تَقُلُ :أَهْرِيقُ الْمَاءَ ، وَلَكِنْ قُلُ :أَبُولُ.

(۱۸۳۳) حضرت عمر جائية ن ايك آدمى سے فرمايا كه بيدند كهوكه ميں پانى بهار ماہوں بلكه بيكهوكه ميں پيٹاب كرر ماہوں۔

( ١٨٣٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ :أُهْرِيقُ الْمَاءَ.

(۱۸۳۳) حضرت عبدالله ولا في اس بات كو مكروه خيال فرمات تھے كه كو كي فخص يہ كہے كه ميں ياني بهار با موں۔

#### ( ٢١١ ) في مجالسة الُجُنُب

# جنبی کی ہمنشینی اختیار کرنے کا حکم

( ١٨٣٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، عَنْ أَبِى رَافِعِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَهُ لَقِيَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَانُسَلَّ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ، فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ : أَيْنَ كُنْت يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَقِيتَنِى وَأَنَا جُنُبٌ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجَالِسَك حَتَّى أَغْتَسِلَ ، فَقَالَ :سُبْحَانَ اللهِ ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ. (بخارى ٢٨٥ـ ابوداؤد ٢٣٣)

(۱۸۳۵) حفرت ابورافع فرماتے ہیں کہ حفرت ابو ہریرہ و ڈاٹنو کی مدیندگی ایک گلی میں حالتِ جنابت میں حضور مُزَّوْفَقَافِہَ ہے ملا قات ہوگئی۔ حضرت ابو ہریرہ و ڈاٹنو و ہاں سے نکل گئے اور جا کر خسل کیا۔ نبی پاک مُزِلِفَقِیَّافِہٖ نے انہیں غائب پایا اور جب وہ حاضر ہوئے تو آپ مَرِیہ و ہاں سے نکل گئے اور جا کر خسل کیا۔ نبی پاک مُزِلِفَقِیَّافِہٖ نے ان سے بوجھا کہا ہے ابو ہریرہ اہم کہاں تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ! میں جب آپ سے ملاتو حالت جنابت میں تھا، مجھے اس حال میں آپ کی صحبت میں بیٹھنا نا گوار محسوس ہوا تو میں خسل کرنے چلا گیا۔ حضور مُزَلِفَقِیَّ فِی فرمایا''سجان اللہ! مؤمن نایا کہ نہیں ہوتا''

( ١٨٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، غَنْ حُذَيْفَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَغْتَسَلَ ، ثُمَّ جَاءَ ، فَقَالَ :إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ. (ابوداؤد ٣٣٣ـ نساني ٣٦٣)

(۱۸۳۷) حضرت ابو واکل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ دیاتی کا حالت جنابت میں حضور مِزَفِی ﷺ ہے آ منا سامنا ہو

گیا۔حضرت حذیفہ حضور مِنْزِنْفِیْغَیْمَ ہے ملے بغیر نہانے کے لیے چلے گئے۔ پھر واپس آئے تو حضور مِنْزِنْفِیْغَ نے فر مایا کہ مؤمن ماں نہیں یہ وہ

تا پاکٹبیں ہوتا۔

( ١٨٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، فَالَ : نُبَنْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى

ه ابن الب شيه متر جم (جلدا) و المسلم المسلم

حُدَيْفَةَ فَرَاغَ فَقَالَ : أَلَمْ أَرَكَ ؟ فَقَالَ : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلَكِنِّي كُنْتُ جُنْبًا ، فَقَالَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ.

(۱۸۳۷) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور مَنَرَ فَضَعَ ﷺ نے حضرت حذیفہ وَڈاٹھؤ کودیکھا کہ وہ آپ کی نگامہ ان سے حصر سے میں حضد، مَنا فَعَرَفُظُ فَرِفُ اِلَّا مِیسِ زِنْهِ تهمین دیکہ لیا تھا عرض کر سے لیگر کی اسمال اللہ امیس

کی نگاہوں سے حیب رہے ہیں۔حضور مُرِالْتَظَامُ نے فرمایا کہ میں نے تو تہمیں دیکھ لیا تھا۔عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ! میں حالت جنابت میں تھا۔آپ مِرَافِظَامُ نِی فرمایا کہ مؤمن نا پاک نہیں ہوتا۔

( ١٨٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَامِرًا يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَا يُجْنِبُ الْمَاءُ ، وَلَا التَّوْبُ ، وَلَا الأَرْضُ ، وَلَا الإِنْسَان.

(۱۸۳۸) حضرت ابن عباس جائے فرماتے ہیں کہ جنبی کی وجہ سے یانی ، کیٹرا، زمین یا کوئی انسان نایا کے نہیں ہوتا۔

#### ( ٢١٢ ) في الكلب يكنُّم فِي الإنَّاءِ

## کتااگریانی میں منہ مارد ہے تواس کا کیا تھم ہے؟

( ١٨٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي رَزِينِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :إِذَا وَلَغَ الْكُلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ. (مسلم ٨٩- نسانى ٢٥)

(۱۸۳۹) حضرت ابو ہریرہ جھٹا ٹھے سے روایت ہے کہ رسول اللہ میٹر شکھٹا نے فرمایا کہ کتاا گرتم میں سے کسی کے برتن میں منہ مار دے تو .

اسے سات مرتبہ دھولو۔

( ١٨٤٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُكَيَّةَ ، عَنْ هِشَاهٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَكَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ.

(مسلم ۲۳۳\_ احمد ۲/ ۲۲۲)

(۱۸۴۰) حضرت ابو ہربرہ و ٹھٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْلِفَظِیَّۃ نے فر مایا کہ کتا اگرتم میں سے کسی کے برتن میں منہ مار دے تو یا کی کی صورت بیہ ہے کہتم اسے سات مرتبہ دھوؤ اور پہلی مرتبہ ٹی سے صاف کرو۔

( ١٨٤١ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الْكُلْبِ يَلَغُ فِي الإِنَاءِ ، يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّات.

(۱۸ ۳۱) حضرت ابن عمر مزاین فرماتے ہیں کہ اگر کتابرتن میں منہ مارد ہے واسے سات مرتبہ دھویا جائے۔

( ١٨٤٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :اغْسِلْ إنَاءَكَ مِنَ الْكُلْبِ سَبْعًا.

(۱۸۴۲) حضرت ابن مستب فرماتے ہیں اگر کتا تمہارے برتن میں منہ ماردے تواہے سات مرتبد دھوؤ۔

( ١٨٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْكُلْبِ يَلَغُ فِي الإِنَاءِ ، قَالَ : اغْسِلْهُ

(۱۸۴۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کتابرتن میں منہ مارد ہے واتیٰ مرتبدد ہوؤ کہ برتن صاف ہوجائے۔

( ١٨٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :اغْسِلُهُ حَتَّى تُنْقِيَهُ.

(۱۸۳۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کتابرتن میں منہ مارد ہے واتی مرتبده هودُ که برتن صاف ہوجائے۔

( ١٨٤٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِى النَّيَّاحِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إذَا وَلَغَ الْكُلْبُ فِى الإنَاءِ ، فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ النَّامِنَةَ بِالتَّرَابِ. (ابوداؤد 20- نسانی 20)

(۱۸۴۵) حضرت ابن مغفل ہے روایت ہے کہ رسول اللہ تَعَرِّشْتَا ﷺ نے ارشادفر مایا کہا گر کتابرتن میں منہ مارد ہے توا ہے سات مرتبہ دھوؤادرآ ٹھویں مرتبہ اسے مٹی سے صاف کرو۔

# ( ٢١٣ ) في طين المُكرِ يُصِيبُ التَّوبَ

اگر بارش کا کیچڑ کپڑوں پرلگ جائے تواس کا کیا تھم ہے؟

( ١٨٤٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي طِيْنِ الْمَطَرِ يُصِيبُ الثَّوْبَ ، قَالَ :إِنْ شَاءَ غَسَلَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ حَتَّى يَجِفَّ ، ثُمَّ يَقُرُكُهُ.

(۱۸۳۷) حضرت حسن دلائٹو سے پوچھا گیا کہ اگر بارش کا کیچڑ کپڑوں پرلگ جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ فر مایا اگر چاہے تو اسے دھولےاورا گرچاہے تو جھوڑ دے، جب خشک ہوجائے تو کھر ج دے۔

( ١٨٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، عَنْ طِينِ الْمَطرِ يُصِيبُ النَّوْبَ ؟ فَقَالَ : إِذَا يَبسَ فَحُتَّهُ.

(۱۸۴۷) حضرت منصور کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد سے سوال کیا کہ اگر بارش کا کیچڑ کیڑوں پرلگ جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ فرمایا کہ جب خشک ہوجائے تو اسے کھرج دو۔

( ١٨٤٨ ) حَلَّانَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ، عَنْ طِينِ الْمَطَرِ يُصِيبُ تَوْبِى ؟ فَقَالَ : الأَرْضُ الطَّيْبَةُ تُطِيِّبُ الأَرْضَ الْحَبِيثَةَ.

(۱۸۴۸)حضرت حجاج بن دینارفر ماتے ہیں کہ میں نے ابوجعفر سے سوال کیا کہا گر بارش کا کیچڑ میرے کپڑوں پرلگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فر مایا پاک زمین نا پاک زمین کو پاک کردیتی ہے۔ معنف ابن البي شيبه متر جم ( جلد ا ) و المستحدة المستحدة المستحد المستحدة ال

## ( ٢١٤ ) الشعر يكون لِلرَّجُلِ كَيْفَ يَمْسَحُ عَلَيْهِ ؟

# سرکے بالوں پرمسے کس طرح کیا جائے؟

( ١٨٤٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :كَانَتْ لِعُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ خُصُلَتَانِ ، فَكَانَ إذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ عَلَيْهِمَا.

(۱۸۴۹) حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ حضرت عبید بن عمیر کے سر پر بالوں کے دو سچھے تھے۔ وہ جب وضو کرتے تو ان پرمسے کیا کرتے تھے۔

( ١٨٥٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَيُّ جَوَانِبِ رَأْسِكَ مَسَحْتَ أَجْزَأَك.

(۱۸۵۰) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہتم اپنے سرکے کسی بھی حصہ پرسے کرلو جائز ہے۔

( ١٨٥١ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَيُّ جَوَانِبِ رَأْسِكَ مَسَحْتَ أَجْزَأُك.

(۱۸۵۱)حضرت معمی فرماتے ہیں کہتم اپنے سرکے سی بھی حصہ پرمسح کرلوجائز ہے۔

( ١٨٥٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ.

(١٨٥٢) حفرت عطاء فرماتے ہیں كہ حضور مَثِلِفَقَعَ بنے اپنے سركے الكے حصہ پرسم فرمایا۔

( ١٨٥٣) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، قَالَ بَلَغَنِي ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : يَكُفِيهِ مِنَ الْمَاءِ هَكَذَا ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ وَسَطَ رَأْسِهِ ، ثُمَّ أَمَرَّهُمَا إِلَى مُقَدَّمِ وَصَفَ أَنَّهُ يَغْمِسُهُمَا فِى الْمَاءِ ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ هَكَذَا ؛ وَوَضَعَ كَفَيْهِ وَسَطَ رَأْسِهِ ، ثُمَّ أَمَرَّهُمَا إِلَى مُقَدَّمِ وَلَصَفَ أَنَّهُ يَغْمِسُهُمَا فِى الْمَاءِ ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ هَكَذَا ؛ وَوَضَعَ كَفَيْهِ وَسَطَ رَأْسِهِ ، ثُمَّ أَمَرَّهُمَا إِلَى مُقَدَّمِ وَأُسِهِ.

(۱۸۵۳) حضرت ابن عمر دلی شو فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے سر پر اتنا پانی ڈالنا کافی ہے۔ پھرانہوں نے دونوں ہاتھ پانی میں

ڈ الے۔ بھرسر کامسح اس طرح کیا کہ اپنی ہتھیلیوں کوسر کے درمیان میں رکھا پھرانہیں سر کے اٹلے حصہ پر پھیرلیا۔

# ( ٢١٥ ) في الرجل يَبُولُ فِي بَيْتِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ

# آ دمی جس کمرے میں نماز پڑھے اگروہاں پیشاب موجود ہوتو اس کا کیا حکم ہے؟

( ١٨٥٤ ) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ أَشُعَتَ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ فِى بَيْتِهِ الَّذِى يُصَلِّى فِهِهِ ؟ فَكَرِهَهُ ، وَسَأَلْت الْحُسَنَ ، فَقَالَ :نَعَمْ ، وَلَا يَتْرُكُهُ.

(۱۸۵۴) حفرت افعث فرماتے ہیں کہ میں نے ابن سیرین ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس کے اس کمرے میں پیشا ب موجود ہوجس میں نماز پڑھ رہاہے؟ تو انہوں نے اسے مکروہ خیال فرمایا۔ میں نے حضرت حسن سےاس بارے میں سوال کیا



توانہوں نے فر مایا کہ نماز تو جائز ہے لیکن وہ بییثا ب کو کمرے میں نہ جھوڑے۔

( ١٨٥٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مَاعِزٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، يَحْسِبُهُ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا تَبُولُ فِي طَسْتٍ فِي بَيْتٍ تُصَلِّى فِيهِ ، وَلَا تَبُلُ فِي مُغْتَسَلِك.

(۱۸۵۵) حفرت ابن بریدہ اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ اس طشت میں پیشاب نہ کرو جوتمہارے نماز والے کمرے میں موجود ہواور غسل خانے میں بھی پیشاب نہ کرو۔

( ١٨٥٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ تَذُخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ بَوْلٌ.

(۱۸۵۷) حضرت ابن عمر دیا اُنٹے فرماتے ہیں کہ جس کمرے میں پیشاب ہوفرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے۔

( ١٨٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ أَبِى الْوَسِيمِ ، عَنْ سَلْمَانَ أَبِى شَذَّادٍ ، قَالَ :كَانَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَنَاوِلَهُ الْمِبُولَةَ ، وَهُوَ عَلَى فِرَاشِهِ فَيَبُولُ فِيهَا.

(۱۸۵۷) حضرت سلمان ابوشدا دفر ماتے ہیں کہ حضور شِرِّنظ کے مولی ابورا فع اپنے بستر پر بیٹھے جھے تھم دیتے کہ میں انہیں ان کا بیشاب دان دوں۔ پھروہ اس میں بیشاب کرتے۔

( ١٨٥٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى بُرُدَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا وَائِلٍ جَالِسًا فِى مَسْجِدِ الْبَيْتِ ، ثُمَّ دَعَا بِطَسْتٍ فَبَالَ فِيهَا.

(۱۸۵۸) حضرت سعیدابن ابی برده فریاتے ہیں کہ میں نے ابودائل کودیکھا کہ وہ کمرے میں نماز پڑھنے کی جگہ بیٹھے تھے، پھرانہوں نے طشت منگوا کراس میں بیشاب کیا۔

## ( ٢١٦ ) في الوضوء بالثُّلْجِ

## برف کے مانی ہے وضوکرنے کابیان

. ( ١٨٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، عَنِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ بِالثَّلْجِ ؟ فَقَالَ :يَكْسِرُهُ وَيَغْتَسِلُ وَيَتَوَضَّأُ.

(۱۸۵۹) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم ہے برف کے پانی سے وضوکرنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہا ہے تو ژکراس سے مسل اور وضوکر سکتا ہے۔

( ١٨٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَالْحَكَمِ قَالَا :لاَ بَأْسَ بِالْوُضُوءِ بِالنَّلْحِ.

(۱۸۲۰) حضرت عام اور حضرت حکم فرماتے ہیں کہ برف نے وضوکرنے میں کو کی حرج نہیں۔

( ١٨٦١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ شَيْخٍ ، قَالَ : كَانَ سَالِمْ يَتَكِمَّمُ إِذَا كَانَ الْمَاءُ جَامِدًا.

(۱۸ ۱۱) حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت سالم ویشید پانی کے جمے ہوئے ہونے کی صورت میں تیم کرلیا کرتے تھے۔

( ١٨٦٢) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : وَكَانَ سُفْيَانُ يَسْتَحْسِنُهُ وَيَغْتَسِلُ مِنْهُ وَيَتُوَضَّأُ.

(۱۸۲۲) حفرت سفیان برف کے پانی سے وضوکر نے اور خسل کرنے کو جائز جمھتے تھے۔

کے کیا کہنے!.

( ١٨٦٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنُ أَشُعَتَ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ سُئِلَ عَنُ رَجُلٍ اغْتَسَلَ بِالنَّلْجِ فَأَصَابَهُ الْبَرُدُ فَمَاتَ ؟ فَقَالَ :يَا لَهَا مِنْ شَهَادَةٍ.

(۱۸۷۳) حضرت حسن سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آ دی برف سے خسل کرتے ہوئے سردی سے مرجائے تو فر مایا کہ اس کی شہادت

# ( ٢١٧ ) في المسح عَلَى الْخَفَّينِ

## موزوں پرمسح کرنے کابیان

( ١٨٦٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُد بُنُ عَمْرِو ، عَنْ بُسْرِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِى إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفُ بُنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ فِى غَزْوَةِ تَبُوكَ ؛ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ.

(احمد ۲/ ۲۷ دار قطنی ۱۸)

(۱۸۲۴) حضرت عوف بن ما لک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میز شکھ نے غزوہ تبوک میں مسافر کے لیے تمین دن تمین رات اور قیم کے لیے ایک دن ایک رات تک مسح کا حکم فرمایا۔

( ١٨٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَفْلَحَ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُنُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ ، وَكَانَ هُوَ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ : كَيْفَ تَأْمُرُ بِالْمَسْحِ وَأَنْتَ

كُنْ يَامُو بِالْمُنْسَىِ عَلَى الْحَدِينِ ، وَ فَنْ مُو يَعْنِسُ فَانَيْهِ ، فِينَ مَا لِي اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغْسِلُ ؟ فَقَالَ: بِنُسَ مَا لِي إِنْ كَانَ مَهْنَاةً لَكُمْ وَمَأْثُمَةً عَلَى ، قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ ؟ فَقَالَ: بِنُسَ مَا لِي إِنْ كَانَ مَهْنَاةً لَكُمْ وَمَأْثُمَةً عَلَى ، قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسُلُهُ وَيَأْمُونُ بِهِ ، وَلَكِنْ حُبِّبَ إِلَى الْوُضُوءُ. (احمد ١٥/ ٣٢١)

(۱۸۷۵) حضرت افلّح فرماتے ہیں کہ حضرت ابوا یوب ڈاٹٹو موزوں پڑسم کا حکم دیا کرتے تھے کیکن خود پاؤں دھویا کرتے تھے۔ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگوں کوموزوں پڑسم کا حکم دیتے ہیں لیکن خود پاؤں دھوتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میں اسے تمہارے لیے

عنجائش اوراپ لیے گناہ مجھتا ہوں۔ میں نے رسول الله مَلِقَظَةَ كوموزوں برسے كاحكم دیتے اور پاؤں دھوتے ويكھا ہے اور مجھے بھی وضوئی پہندہے۔

( ١٨٦٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَش ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

هي معنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ا ) في مسلمان المسلمان المسلمان

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْم فَبَالَ عَلَيْهَا ، فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. (ابوداؤد ٢٣- ترمذي ١٣) (١٨٦١) حضرت حذيفه ولافؤ فرمات بين كدرسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْ

پھر میں آ بے کے لیے یانی لایا آپ نے وضوکیا اور موزوں پرسے کیا۔

( ١٨٦٧ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْم ، قَالَ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ ، وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، أَنْهُمَا سَمِعَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ ، قَالَ :كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَر فَبَرَزَ لِحَاجَتِهِ ، فَلَمَّا فَرَعَ

. أَتَيْتُهُ بِإِدَارَةٍ فِيهَا مَاءٌ ، فَصَبَّه عَلَيْهِ ، وَكَانَ عَلَيْهِ جُبَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ ، قَالَ : فَأَخْرَجَ يَلَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ ،

فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. (بخارى ١٨٢ـ مسلم ٢٦٩)

(١٨٧٤) حضرت مغيره بن شعبه ولا الله في الله عن كمين الكسفر مين حضور مَلِفَظَةُ كساته والله السيارة عاجت ك لي تشريف لے گئے۔ جب فارغ ہوئے تو میں آپ کے پاس یانی کا ایک برتن لایا۔ آپ نے اس میں سے پانی لیا۔ آپ نے تنگ آستیوں والا ا یک بُٹیہ زیب تن فر مار کھاتھا۔ آپ نے جتبہ کے پنیج سے باز ونکال کر باز ودھوئے اوریا وَں پرسم فرمایا۔

( ١٨٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامٍ ، قَالَ :بَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ :أَتَفْعَلُ هَذَا ؟ فَقَالَ :وَمَا يَمْنَكُنِى وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ :فَكَانَ يُعْجِبُنَا حَدِيثُ جَرِيرٍ لَأَنَّ إِسْلَامَهُ كَانَ بَعُدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.

(بخاری ۳۸۷ مسلم ۲۲۷)

(۱۸ ۱۸) حفرت ہمام فرماتے ہیں کہ حضرت جریر بن عبداللہ نے پیٹا ب کیا، پھر وضو کیااورموزوں پرمح فر مایا۔ان ہے کسی نے یو چھا کہ آپ ایسا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جب میں نے رسول الله مِنْفِظَةَ کواپیا کرتے ویکھا ہے تو میں ایسا کیوں نہ کروں؟

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت جریر کی حدیث ہے تعجب ہوتا تھا کیونکدان کے قبولِ اسلام کا زیانہ سورۃ ما کدہ کے مزول

کے بعد کا ہے۔

( ١٨٦٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ضَمُرَةَ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،

قَالَ : قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ بَعْدَ نُزُولِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ ، فَرَّأَيْتُهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

(دارقطنی ۱۹۳)

(١٨ ٢٩) حضرت جرير بن عبدالله فرماتے ہيں كه ميں سورة ما كدہ كے نزول كے بعدرسول الله يَبْلِفَقَوْقَ كَلَ خدمت ميں حاضر بهوا تو ميں

نے آپ کوموز وں مِسح کرتے ویکھا۔

( ١٨٧٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ ، فَقَالَ :يَا مُغِيرَةُ ، خُذِ الْإِدَاوَةَ ، قَالَ :فَأَخَذْتُهُا ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ ،

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدا) كي المسلمات المسلم

فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّى فَقَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِبَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ ، فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا ، فَضَاقَتْ ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ ، فَتَوَضَّا وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى.

ر مور معیر معیر میں مصفح صلی صلیر علم معلی . (۱۸۷۰) حضرت مغیرہ بن شعبہ وٹائٹو فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضور مَلِلَّنظِیَّةِ کے ساتھ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے مغیرہ! برتن لے کر چلو۔ میں برتن لے کر حضور مِلَالْفظِیَّةِ کے ساتھ جلا۔ پھرآ ب مِلَالْفظِیَّةِ حصِب گئے اور آپ نے رفع حاجت فرمائی۔ پھرآ ب

لے کر چلو۔ میں برتن لے کر حضور مُزَافِظَةَ کے ساتھ چلا۔ پھر آپ مُزَافِظَةَ جہب گئے اور آپ نے رفع حاجت فرمائی۔ پھر آپ تشریف لے آئے اور آپ نے تنگ آستیوں والا جبزیب تن فرمار کھا تھا۔ آپ اس میں سے ہاتھ نکا لئے لگے لیکن تنگ ہونے کی

وجه سے ایسائمسن نہ ہوا۔ پھر آپ نے جبہ کے اندر سے ہاتھ نکال کروضوکیا، پھر موزوں پرمسے کرکے آپ نے نماز ادافر مائی۔ ( ۱۸۷۱ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَسُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً ، الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً ، الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً ،

عَنْ بِلاَلٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَعَ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْحِمَادِ. (١٨٤١) حضرت بلال جَيَّرُهُ فرماتے ہیں كہ نبى كريم مِنْفِضَعَةً نے موزوں پراوراوڑھنى پرمسح فرمایا۔

( ١٨٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْفَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلِّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ تَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ ،

رَأَيْتُك الْيُومَ صَنَعْتَ شَيْئًا لَمْ مَكُن لِتَصْنَعَهُ قَبْلَ الْيُومِ ، فَقَالَ : يَا عُمَرُ ، عَمْدًا صَنَعْتُهُ.

(ابوداؤد ۱۷۳ ترمذی ۲۱)

(۱۸۷۲) حضرت ابن بریدہ دیا ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ میز فضی کا کہ کے دن وضو کرتے ہوئے موزوں پرمسح فر مایا۔ حضرت عمر جہاٹھ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میں نے آپ کوآج ایسا کام کرتے دیکھا ہے جوآپ نے اس سے پہلے بھی نہیں کیا!

( ۱۸۷۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَلْهَمِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْكِنْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَيْنِ سَاذَجَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ، فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. (ابوداؤد ۱۵۲ـ ترمذی ۲۸۲۰)

(١٨٧٣) ابن بريده رفي فرمات بين كه نجاش في حضور مَرَافِينَ كَالْ ودوعمده اورسياه موز تحف جمجوات آپ في انبين بهنا، پهروضو

١٨٧٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامِ النَّسْتَوَائِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ :الْمَسْحُ لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةٌ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ

وَكَيْكُةٌ. (ابوداؤد ۱۵۸ ـ طبر اني ۳۷۲۳)

كركےان يرشح فرمايا۔

دن مین رات اور مقیم کے لیے ایک دن ایک رات ہے۔

( ١٨٧٥ ) حَدَّثَنا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمى ، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ الْجَلَرِلَىِّ ، عَنْ خُزَيْمَةَ بُورِ ثَابِتٍ قَالَ :جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسَافِرِ يَمْسَحُ ثَلَاثًا ، وَلَوِ اسْتَزَدُنَاهُ لَوَادَنَا.

(طیالسی ۱۲۱۸ طبرانی ۷۵۲.

(۱۸۷۵) حفرت خزیمہ بن ثابت جانٹو روایت کرتے ہیں کہ حضور مُطِّقَطِّنَا نے مسافر کے لیے سے کی مدت کوتین دن قرار دیا۔اگر ہم زیادہ کا مطالبہ کرتے تو آپ اس کو بڑھا دیتے۔

( ۱۸۷٦) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مَيْمُون ، عَنْ أَبِهِ عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْحَ عَلَّى الْخُفَيْدِ عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْحَ عَلَّى الْخُفَيْدِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا لِلْمُقِيمِ، وَلَوْ مَضَى السَّائِلُ فِي مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَا خَمْسًا. (ترمذى ٩٥- ابوداؤد ١٥٥٨) ثَرَّ تَنْ اللهُ مَلْ لِلْمُقِيمِ، وَلَوْ مَضَى السَّائِلُ فِي مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَا خَمْسًا. (ترمذى ٩٥- ابوداؤد ١٥٥٨) (١٨٤ عَرْتُ مِرَدَى عَرِي كرسول اللهُ مَلْفَيْقَ فَى مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَا خَمْسًا. (ترمذى ٩٥- ابوداؤد ١٥٥٠) (١٨٤ عَرْتُ مُرَدِي عَلَى مَتَ ثَنْ دَن ثَيْرِ وَاللهُ مَنْ اللهُ مَا مِنْ مَنْ عَلَى مُنْ اللهُ مَلْكُولُونَ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ لَعَمْ اللهُ اللهُ مَلْقَلَقُولُهُ مَنْ اللهُ مُنْكُولُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ ال

( ۱۸۷۷ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حَجَّاجُ بُنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عُبَيْدٍ البَهْرَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدٍ ، قَالَ : وَكَانَ يَتَوَضَّأُ بِالزَّاوِيَةِ ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْبَرَازِ ، فَتَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَتَعَجَّبُنَا وَقُلْنَا :مَا هَذَا ؟ فَقَالَ :حَدَّثِنِي أَبِي أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ. (احمد ١/ ٨٥٠)

(۱۸۷۷) حفرت یکی بن عبید فرماتے ہیں کہ حفرت محمد بن سعدایک گوشے میں وضوکیا کرتے تھے۔ایک دن وہ رفع حاجت کے بعد تشریف لائے ،آپ نے وضوکیا اور موزوں پرمسح فرمایا تو ہمیں بہت تعجب ہوا۔ ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ جمیر ہمارے والدنے بتایا ہے کہ حضور مَثَافِظَةَ ہمی یونہی کیا کرتے تھے۔

( ١٨٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةً ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيءٍ الْحَارِثِيِّ ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ ، فَقَالَتْ : اِنْتِ عَلِيًّا ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّى فَاسْأَلُهُ ، فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَسَأَلَتُهُ عَزِ الْمَسْحِ ؟ فَقَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُونَا أَنْ يَمْسَحَ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَالْمُسَافِهُ ثَلَاثًا. (مسلم ٢٣٢ـ احمد ١/ ١١٣)

(۱۸۷۸) حفرت شریح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ٹھٹ تھ اے سے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس

علی مصنف این ابی شیبہ متر مم (جلدا) کی ہے۔ اس میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے حضرت علی دیاتی سے سوال کروکیونکہ وہ اس بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے حضرت علی دیاتی سے سوال

رے میں حضرت می وفات سے سوال کرو کیونلہ وہ اس بارے میں جھ سے زیادہ جائے ہیں۔ میں کے مضرت می وفات سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ مَرِّشَقِعَةً ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ قیم ایک دن ایک رات اور مسافر تین دن تین رات موزوں پرمسح کرے۔

١٨٧٩ كَدَّنْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ ذِرٍّ ، قَالَ : أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالِ الْمُرَادِيَّ ، فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكَ ؟

قُلْتُ : الْيَعْاءَ الْعِلْمِ ، قَالَ : فَإِنَّ الْمُلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ.

قَالَ :وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَمَرَنَا أَنْ لَا نَنْزِعَ أَخْفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، إِلَّا مِنُ ` جَنَابَةٍ وَلَكِنُ مِنْ غَائِطٍ ، وَ بَوُلٍ ، وَنَوْمٍ. (ترمذى ٣٥٣٥- احمد ٣/٢٣٩)

(۱۸۷۹) حضرت ذرّ فرماتے ہیں کہ میں صفوان بن عسال مرادی واٹیؤ کے پاس حاضر ہوا۔انہوں نے پوچھا کہتم کیوں آئے ہو؟ بس نے عرض کیا کہلم کی تلاش میں ۔ فرمایا کہ فرشتے طالب علم کے پاؤں کے بینچا ہے پر بچھاتے ہیں۔ پھرفر مایا کہ جب ہم کس سفر

یں ہوتے تو رسول اللہ مِرَافِظَةِ ہمیں اس بات کا حکم دیتے تھے کہ ہم سوائے حالب جنابت کے تین دن تک موزے ندا تاریں۔لہذا ول و براز اور نیند میں مشغول کیوں نہ ہوں۔

.١٨٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنُ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ ، عَنْ بِلَالٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْمُوقَيْنِ وَالْخِمَارِ .

(ابن خزيمة ١٨٩ - احمد ١٥)

ر ۱۸۸۰) حضرت بلال ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُؤٹٹٹیٹی کوموز وں کے اوپر پہنی ہوئی جرابوں اور اوڑھنی پرمسح

تے ہوئے دیکھا۔

١٨٨١) حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ أَبِى الْفُرَاتِ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنُ أَبِى شُرَيْحٍ ، عَنُ أَبِى مُسْلِمٍ مَوْلَى زَيْدِ بُنِ صُوحَانَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ ، فَرَأَى رَجُلاً يَنْزِعُ خُفَّيْهِ لِلْوُضُوءِ ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ :امُسَخُ عَلَى خُفَّيْك وَعَلَى خِمَارِكَ وَامُسَخُ بِنَاصِيَتِكَ ، فَإِنِّى رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَخُ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْخِمَادِ.

۱۸۸۱) حضرت ابوسلم فرماتے ہیں کدایک مرتبہ میں حضرت سلمان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے ایک آ دمی کوموزے اتار کروضوکرتے

کھا تو فرمایا کہموزوں پر،اوڑھنی پراور بیٹنانی پر*سے کرو۔ ہیں نے رسول التدمینط فیفیکیا کیا وڑھنی پرسے کرتے و یکھا ہے۔* ۱۸۸۲ ) حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ اِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ أَیُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَذِینِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

﴾ كَانَا يُونِي بَنِ وَيَادٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بُنِ قَطَنٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ أَبَيِّ بُنِ عِمَارَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدُ صَلَّى فِى بَيْتِهِ لِلْقِبْلَتَيْنِ ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؟ قَالَ :

هي معنف ابن الي شيبه مترجم ( طلوا ) في المسلمان المسلمان

نَكُمْ ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، يَوْمًا ؟ قَالَ : نَعَمْ وَيَوْمَيْنِ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، يَوْمَيْنِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَثَلَاثَةً ، قَالَ :قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَثَلَاثَةً ؟ قَالَ :نَعَمُ ، وَمَا شِئْت. (ابوداؤد ١٥٩ـ طبرانى ٥٣٥)

(۱۸۸۲) حضرت ابی بن ممارہ تنایخو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَرْفَظَةَ نے اپنے کمرے میں دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز ادا

فر مائی۔ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! کیا ہیں موز وں می<sup>سے</sup> کرسکتا ہوں؟ فر مایا'' ہاں''میں نے عرض کیا'' یا رسول اللہ! کیا ایک دن تك؟ "فرمايا" إل، اور دو دن تك" ميس نے عرض كيا كه بارسول الله! اور دو دن تك؟ "فرمايا" إل اور تين دن تك" ميس نے

عرض كيا'' يارسولالله! اوركيا تين دن تك؟'' فرمايا ہاں! جب تك تم جا ہو.

( ١٨٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُهِ يرَةِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ جَاءَ فَتَوَضَّا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.

(مسلم ۳۱۸ عبدالرزاق ۲۳۹)

(۱۸۸۳) حضرت مغیرہ بن شعبہ میلی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَؤْفِقِيَّةَ نے رفع حاجت فرمائی پھروضو کرتے ہوئے موزوں پراور

( ١٨٨٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكُر ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ

الْحَطَّابِ سَأَلَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصِ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّايْنِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ :سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْحُقَّيْنِ ، إذَا لِسهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ. (ابويعلى ١١١)

(۱۸۸۴) حفزت سالم بن عبدالله بریشید فرماتے ہیں کہ حضزت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عمر بن خطاب وہا تھؤ سے موزوں پرمسح

کے بارے میں سوال کیا تو حضرت عمر خلافیہ نے فر مایا کہ نبی کریم مُؤلِفَظَةُ موزوں پڑسے کا حکم دیتے تھے، بشر طیکہ انہیں پاک حالت میں

( ١٨٨٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ بِالْمَاءِ فِي السَّفَرِ.

(١٨٨٥) حضرت عمر ولي فو مات بي كدميس في رسول الله مَؤْفَظَة كوسفر ميس پانى سے موزوں برمسح كرتے ديكھا ہے۔

( ١٨٨٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ جَعْفَرَ بُنَ عَمْرِو نُنِ

أُمَّيَّةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ رَأَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

(بخاری ۲۰۳ احمد ۵/ ۲۸۸)

(۱۸۸۷) حضرت عمروبن اميه تغایش فرماتے ہیں کہ میں نے حضور مُؤَفِقِ کَا کَوْمُورُ وَل پِرْمِنْح کرتے ديکھا ہے۔

٨٨) حَدَثنا مُحَمَّد بن مُصَعَب ، قال : حَدَثنا الأوزاعِي ، عَن يَحِيى بنِ ابِي كَثِيرٍ ، عَن ابِي سَلَمَه ، عن جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْعِمَامَةِ.

١٨٨٧) حضرت عمر وبن اميه رفات في مات بي كه حضور مَلِّ النَّهِ في موز ون اور تمامه برسم فرمايا -

١٨٨٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : خَطَبَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّى كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى رَكْبٍ ، فَنَزَلَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ،

(۱۸۸۸) حفرت مغیرہ بن شعبہ دار نے ایک مرتبہ خطبہ میں ارشاد فر مایا کہ اے لوگو! ایک مرتبہ ایک سفر میں میں حضور مِنْلِفَظَةُ آجَ باتھ تھا۔ آپ رفع حاجت کے لیے تشریف لے ملئے۔ میں آپ کے لیے پانی لایا آپ نے وضوکیاا ورموز وں پرمسح فر مایا۔

١٨٨٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهُبِ الثَّقَفِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شَيرِينَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهُبِ الثَّقَفِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شَيرِينَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهُب النَّقَفُ الْكُمَّيْنِ ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مَنْ عَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ شَامِيَّةٌ شَامِيَّةٌ الْكُمَّيْنِ ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِهَا اخْرَاجًا ، فَعَسَلَ وَجُهَةُ وَلَدَنْهِ ، ثُمَّ مَسَحَ بناصته ، وَمَسَحَ عَلَى الْعُمَامَة ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُقَيْنِ

مِنُ تَخْتِهَا إِخُواجًا ، فَعَسَلَ وَجُهَهُ وَيَكَيْهِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى الْعُفَيْنِ. (۱۸۸۹) حفرت مغيره بن شعبه ولا في فرمات جي كه ايك مرتبه حضور يَلْفَظَيَّ نِ تنگ آستيول والا شامي جَه زيب تن فرمار كها تقاله

ں کے آستیوں کے تنگ ہونے کی وجہ ہے آپ نے ہاتھوں کو بینچے سے نکالا۔ پھراپنے چبرے اور ہاتھوں کو دھویا ، پھر پیشانی کامسح مایا اور پکڑی اورموز وں کامسح فرمایا۔

١٨٩) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ مَوْلَى الْبَكَرَاتِ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكُرةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْمُسَافِرِ يَمْسَحُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً.

۱۸۹۰) حضرت ابو بکرہ ڈاٹنے فرماتے ہیں کہ نبی پاک میرافظ کے نے مسافر کے لیے تمین دن تمین رات اور مقیم کے لیے ایک دن اور مصری مقرف اُن

بِى رَاتَ مَسَحَ كَىٰ مُدَّى مُقَرِرُ مَالَى ـ ١٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيدُ بْنُ وَهْبِ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ

﴾ ) حالت مسيم ، دن ، حبره يويد بن ، بي رِيه ، دن ، حالت ريد بن ولمب ، دن . حب ويت حسر بن الْحَطَّابِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْحُقَيْنِ ؛ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ.

۱۸۹) حضرت بیزیدین وهب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر منگافیؤ نے موزوں پرمسے کے بارے میں ہماری طرف ایک خطالکھا جس میں

مایا کہ موزوں پرسے کی مدت مسافر کے لیے تمین دن اور تمین را تمیں اور قیم کے لیے ایک دن اور ایک رات مقرر قر مائی۔ ۱۸۵) حَدَّثَنَا یَزِیدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِی مَالِكِ الْأَشْجَعِیِّ ، عَنْ أَبِی حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ

الْحَطَّابِ، فَالَ فِي الْمُسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ :لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثٌ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ إِلَى اللَّيْل. محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ



(۱۸۹۲) حضرت ابن عمر جھانی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دھانی نے موزوں پرمسے کی مدت مسافر کے لیے تین دن اور تین را تیں جبکہ مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات مقرر فر مائی۔

( ١٨٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :قَلْنَا لِنُبَاتَةَ الْجُعْفِيِّ ، وَكَانَ أَجُرَأَنَا عَلَى عُمَرَ :يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ :لِلْمُسَّافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.

(۱۸۹۳) حفزت عمران بن مسلم فرماتے ہیں کہ نباتہ جعفی ہم ب سے حضزت عمر دلائٹو سے بےخطرر ہتے تھے ہم نے نباتہ بعفی سے کہا کہ حضزت عمر دلائٹو سے موزوں پرمسے کی مدت کے بارے میں سوال کرو۔ حضرت عمر ولائٹو سے سوال کیا گیا توانہوں نے مسافر کے لیے تین دن اور تقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات قرار دیا۔

( ١٨٩٤) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، حَلَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ بُنِ عَمْرِو قَالَ :رَأَيْتُ جَرِيرًا يَمْسَح عَلَى خُفَيْهِ ، قَالَ :وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ :قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا أَدْخَلَ أَحَدُكُمْ رِجُلَيْهِ فِى خُفَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا ؛ ثَلَاثًا لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا لِلْمُقِيمِ.

(۱۸۹۴) حضرت ابو ہر رہ میں تھی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ میر الفیقی آئے نے ارشاد فر مایا کہ جبتم میں سے کوئی محف پاؤں کے پاک ہونے کی حالت میں موزے پہنے تو ان پرمسافر تین دن اور مقیم ایک دن مسے کرسکتا ہے۔

( ١٨٩٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَسَعْدَ بْنَ مَالِكٍ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانُوا يَمْسَحُونَ عَلَى الْخُفَيْنِ.

(۱۸۹۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب، حضرت سعد بن مالک اور حضرت ابن مسعود ہوڑ کیٹی موزوں پرسے کیا کرتے تھے۔

( ١٨٩٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ ؟ فَقَالَ : امْسَحْ عَلَيْهِمَا.

(۱۸۹۲) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر جن شخر سے موزوں پرمسے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ان پرمسے کیا کرو۔

( ١٨٩٧ ) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ فَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَسَحَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحُقَيْنِ ، فَمَنْ تَرَكَ ذَلِكَ رَغْبَةً عَنْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ.

(۱۸۹۷) حفرت ابراہیم نے فرمایا کہ صحابہ کرام می کنٹیز نے موزوں پرمسح کیا ہے اگر کو کی شخص ان سے اعراض کرتے ہوئے موزوں پرمسح نہیں کرتا تو بیشیطانی عمل ہے۔

. ( ١٨٩٨ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ:أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:اخْتَلَفْتُ أَنَا وَسَعْدٌ بِالْقَادِسَيَّةِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ، فَقَالَ سَعُدٌ: امْسَحْ عَلَيْهِمَا، وَأَنْكُرْتُ أَنَا ذَلِكَ، فَلَمَّا قَدِمُنَا عَلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ،

ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ سَعُدٌ، فَقَالَ لَهُ:أَلَمُ تَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يُنْكِرُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُقَيْنِ؟ قَالَ:فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ سَعْدًا يَقُولُ : إِمْسَحُ عَلَيْهِمَا بَعْدَ الْحَدَثِ قَالَ :فَقَالَ عُمَرُ :أَلَّا بَعْدَ الْحَدَثِ ، أَلَّا بَعْدَ الْحِرَاءَةِ.

(۱۸۹۸) حفرت ابن عمر والخو فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ کے موقع پرموزوں پرمسے کے بارے ہیں میرا ادر حفزت سعد کا ختلاف ہو گیا۔ وہ کہتے تھے کہ موزوں پرمسے کروجبکہ میں انکار کرتا تھا۔ جب ہم حفزت عمر دیا تھ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو تعفرت سعد نے ان سے اس معاطمے کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ابن عمر موزوں پرمسے کا انکار کرتے ہیں۔ ہیں نے کہا کہ اے

١٨٩٩) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَ :امْسَحْ عَلَيْهِمَا ، فَأَنْكُرْتُ ذَلِكَ وَنَحْنُ بِجَلُولَاءَ ، فَقَالَ سَعْدٌ :امْسَحْ عَلَيْهِمَا ، فَأَنْكُرْتُ ذَلِكَ ، فَلَكَ وَنَحْنُ بِجَلُولَاءَ ، فَقَالَ سَعْدٌ :امْسَحْ عَلَيْهِمَا ، فَأَنْكُرْتُ ذَلِكَ ، قَالَ : فَقَالَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُ يَقُولُ : يمسح عَلَيْهِمَا بَعْدَ

الْحَدَثِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَلَا بَعْدَ الْخِرَاءَةِ ، أَلَا بَعْدَ الْحَدَثِ. ( الْحَدَثِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَلَا بَعْدَ الْخِرَاءَةِ ، أَلَا بَعْدَ الْحَدَثِ . ( ۱۸۹۹ ) حضرت عم بن اعرج كتم بين كم بين في ابن عمر والني سامورون برسم كم بارك مين سوال كيا تو انهول في فرمايا كم

تقام جلولاء میں میرااور حضرت سعد کاموزوں پرسے کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا۔ حضرت سعد کہتے تھے کہ موزوں پرسے کرو کہ میں انکار کرتا تھا۔ جب ہم حضرت عمر شاخو کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے ان سے اس بات کاذکر کیا اور کہا کہ حضرت عمر نے نو مایا استنجاء کرنے کے بعد بھی مسح کرو، وضوثو شنے کے بعد بھی سے کرو۔
مسح کرو۔

.١٩٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ :ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ.

ایں سین کی میں ہوئی۔ ۱۹۰۰) حضرت ابن مسعود رہا پڑھ موز وں پرمسے کے بارے میں فر مایا کرتے تھے کہ مسافر کے لیے تین دن تین رات اور مقیم کے لیے

یک دن ایک رات اس کی مدت ہے۔ پر میں دور دھ میری بر در در رہ دور دور دور دی بر بر دور دور در ور در رہو ہو ہ

١٩٠١) حَذَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا غَيْلَانُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، مَوْلَى يَنِى مَخْزُومٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ قَالَ :ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوُمٌّ وَلَيْلَةٌ.

(۱۹۰۱) ایک انساری نے حضرت ابن عمر دلائو کے موزوں پرسے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے قرمایا کہ مسافر کے لیے تین ن اور مقیم کے لیے ایک دن ایک رات اس کی مدت ہے۔ مسنف ابن الى شيبه سرجم (طلا) كي مسنف ابن الى شيبه سرجم (طلا) كي مسنف ابن الى شيبه سرجم (طلا)

( ١٩.٢ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ :صَحِبْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فِي سَفَرٍ فَلَمْ يَنْزُعْ خُفَيْهِ ثَلَاثًا.

(۱۹۰۲) حضرت عمرو بن حارث فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضرت ابن مسعود وہا ہیں کے ساتھ تھا۔ انہوں نے تمین دن تک موز نے بیس اتارے۔

(١٩.٣) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ شَقِيقٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ :خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ إِلَمَ الْمَدَائِنِ ، فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ ثَلَاثًا ، لَا يَنْزِعُهُ.

(۱۹۰۳) حفرت عمرو بن حارث فرماتے ہیں کہ میں حفرت ابن مسعود رہا تھ کے ساتھ مدائن کی طرف گیا۔ راستے میں وہ تین دن تک موزوں مرسح کرتے رہے اور انہیں نہیں اتارا۔

( ١٩.٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ شُوَيْحِ بْنِ هَانِيءٍ قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثُ لِيَالِ ۖ، وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ.

(۱۹۰۴)حضرت علی جنافی فرماتے ہیں کہ سے کی مدت مسافر کے لیے تین راتیں اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات ہے۔

( ١٩.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بْنِ عُطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثٌ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.

(۱۹۰۵) حضرت ابن عباس دلی نو فرماتے ہیں کہ سے کی مدت مسافر کے لیے تین راتیں اور مقیم کے لیے ایک ون اور ایک رات ہے۔

( ١٩.٦) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ سَلْعِ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

(١٩٠١) حفزت عبد خير فرمات بي كه حضرت على جناتي أن موزول يرمسح فرمايا ہے۔

( ١٩.٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْي، لَكَانَ

بَاطِنُ الْقَدَمَيْنِ أَوْلَى وَأَحَقَّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا، وَلَكِنَّى رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ ظَاهِرِهِمَا، وَلَكِنَّى رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ ظَاهِرِهِمَا. (١٩٠٤) حفرت على وَلَيْ فرمات مِن كما اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ ظَاهِرَ وَمِن كَا بِهِ وَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ ظَاهِرَ وَمِن كَا بِهِ وَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ ظَاهِرَ وَ لَهُ وَاللهِ

(ے۱۹۰۷) عشرت کی تو تو سرمانے ہیں کہ اگردین کی جمیاد سن پر ہوتی کو پاوں ہے۔ کیکن میں نے رسول اللہ مِنْرِافِظَةِ کو پاوُں کے ظاہری حصہ پرمسح کرتے دیکھا ہے۔

( ١٩٠٨ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَلِدَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ أَنَّهُ مَسَحَ.

( ۱۹۰۸ ) حضرت ابن عباس ڈاٹنز نے موز وں برستح فر مایا ہے۔

( ١٩.٩) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَزِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؟ فَقَالَ :سُنَّةً. هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي مسخف ابن الي شيبه مترجم (جلدا)

ريسنت ہے۔ ( ١٩١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ بُنِ الشِّنِّحِيرِ ، عَنْ عِيَاضِ بُنِ نَضْلَةَ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ

﴾) محانك بن عليه ، عن البَسَاتِينِ ، فَأَخَذَ فِي حَاجَةٍ ، وَانْطَلَقْتُ لِحَاجَتِي ، فَرَجَعْتُ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَخْلَعَ خُفّى ، فَهَالَ :ذَرْهُمَا وَامْسَحْ عَلَيْهِمَا ، حَتَّى تَضَعُهُمَا حَيْثُ تَنَامُ.

لگاں ، در معنا و است حقیق ، حتی تعدم بھا جی ایام ،

(191) حضرت عیاض بن نصله فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابومویٰ کے ساتھ ایک باغ میں گئے۔ وہ بھی رفع حاجت کے لیے تشریف میں میں دیا ہے۔ وہ بھی دفع حاجت کے لیے تشریف

کے گئے اور میں بھی ، جب میں واپس آیا تو میں جو نہی اُپنے موزے اتارنے لگا۔انہوں نے فر مایا کہ انہیں چھوڑ دواورانہیں پرسخ کرلو جب سونے لگوتو تب اتار لینا۔

( ١٩١١ ) حَدَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ ، قَالَ : مَا أَبَالِي لَوْ لَمْ أَنْ إِنْ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ الطَّيَالِسيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ ، قَالَ : مَا أَبَالِي لَوْ لَمْ

(١٩١١) حفرت جابر بن سمره فرماتے ہیں كداكر میں تين دن تك موزے نه اتاروں تو مجھاس كى كوئى پرواه نيس۔ ( ١٩١٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَوَادَةَ بُنِ أَبِي الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و : عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحِفَافِ

السُّوْدِ فَالْبِسُوهَا ، فَهُو أَجْدَرُ أَنْ تَمْسَحُوا عَلَيْهَا.

(۱۹۱۲) حضرت عبدالله بن عمرو وفي فرهاتے ہیں كہتم بيكا لے موزے بہنا كروياس لائق ہیں كہتم ان برس كرو\_ ( ۱۹۱۲ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّانِيِّ، عَنْ عَلِي بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ رَجُلٍ؛ أَنَّ سَمُّوَةَ مَسَحَ عَلَى الْنُحُفَّيْنِ.

(۱۹۱۳) حضرت سمره نے موزوں پرمس کیا ہے۔ (۱۹۷۷) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ مِنْ دُکُنْ ، وَعُدَدُ الله ، عَنْ سَعِيد مِنْ عُدِّدِ الطَّالِدِّ ، عَنْ عَلَا مِن رَبِيعَةَ ، عَنْ عَدِّد

( ١٩١٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، وَعُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ ، عَنْ عَلَى بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

الر محمن بن سمرہ ، عن ابید ؛ الله مسلح علی الحقین. (۱۹۱۴) حضرت سمرہ نے موزوں رمسے کیا ہے۔

( ١٩١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :نُبُنْتُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ يَأْمُرُ أَصْحَابَهُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ.

(١٩١٥) حفرت ابن سيرين فرماتے بيل كه حضرت ابوابوب دائنواپنے ساتھيوں كوموزوں پرمسى كاتھم دياكرتے تھے۔ ( ١٩١٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيْرَةُ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ ،

قَالَ : وَكَانَ أَعْجَبُ إِلَى ، لَأَنَّ إِسْلَامَ جَوِيرٍ إِنَّمَا كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ. (١٩١٢) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت جریر بن عبدالله موزوں پرسے فرمایا کرتے تھے۔حضرت ابراہیم فرماتے تھے کہ یہ بات

هي مصنف ابن الي شيد مترجم (جلدا) کي که ۱۳۵۲ کي ۱۳۵۲ کي مصنف ابن الي شيد مترجم (جلدا)

مجھے بہت پندے کیونکہ حضرت جریر نے سورہ مائدہ کے نزول کے بعداسلام قبول کیا تھا۔

- (١٩١٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَالَ فَتَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ قَالَ :حَتَّى إِنِّي لَأَنْظرُ إِلَى أَثَرِ أَصَابِعِهِ عَلَى خُفَيْهِ.
- (۱۹۱۷) حضرت عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ڈٹٹٹو نے بیٹا ب کرنے کے بعد وضو کیااور پھرموز وں پڑسے کیا۔گویا کہ میں ان کے موزوں پراب بھی انگلیوں کے نشان دیکھ کہ ہاہوں۔
  - ( ١٩١٨ ) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الْمَسْحُ عَلَى الْخُقَيْنِ خَطًّا بِالْأَصَابِعِ.
    - (۱۹۱۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ موزوں پرانگلیوں سے خط بناتے ہوئے سے کیا جائے گا۔
- ( ١٩١٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنُ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ : بَعَثَنَا عَلِيٌّ إِلَى صِفْينَ ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا عَلِيْ إِلَى صِفْينَ ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا مَسْكَنَ ، فَرَأَيْتُ قَيْسًا بَالَ ثُمَّ أَيْسَ بْنَ سَعْدٍ ، خَادِمَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا مَسْكَنَ ، فَرَأَيْتُ قَيْسًا بَالَ ثُمَّ أَتَى شَطَّ دِجْلَةَ فَتَوَضَّا ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ، فَرَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ عَلَى خُفَيْهِ.
- (۱۹۱۹) حضرت ابوالعلاء فرماتے ہیں کہ حضرت علی دائی نے ہمیں صفین کی جانب روانہ فرمایا اور حضور مَلِفَظَةَ کے خادم حضرت قیس بن سعد کو ہمارا فرمہ دار بنایا۔ جب ہم تمام مسکن میں پنچ تو حضرت قیس نے پیشاب کیا پھر دریائے وجلہ کے کنارے وضو کیا اور موزوں پرمسے کیا میں نے ان کے موزوں پرانگیوں کے نشانات کودیکھا۔
- ( ١٩٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: اخْتَلَفَ ابْنُ عُمَرَ وَسَعْدٌ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ سَعْدٌ : امْسَحْ.
- (۱۹۲۰) حضرت ابوعثان کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر اور حضرت سعد کا موز وں پرمسے کے بارے میں اختلاف ہوا، حضرت سعد فریاتے تھے کہ موز وں پرمسے کرو۔
- ( ١٩٢١ ) حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنَ يَحْيَى ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ سَعُدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ ؟ فَقَالَ :نَعَمُ ، ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ.
- (۱۹۲۱) حضرَت ابان بن عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص ہے موزوں پرمسے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مسافر کے لیے تین دن تمین رات اور مقیم کے لیے ایک دن ایک رات ہے۔
- ( ١٩٢٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخُيْيانِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُعْنَقِ ، عَنْ
  - مُطرُّفٍ قَالَ : ذَخَلْتُ عَلَى عَمَّارٍ ، فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ فِي الْخَلَاءِ ، فَخَرَجَ فَتَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
- (۱۹۲۲) حضرت مطرف فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمار جائی کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ بیت الخلاء میں تھے۔ جب باہر آئے تو انہوں نے وضو کیااور موزوں پرمسح فرمایا۔

معنف ابن الى شيبه سرجم (جلدا) كي معنف ابن الى شيبه سرجم (جلدا)

( ١٩٢٣) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُلَالِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ عَلَى الْخُقَيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.

(۱۹۲۳) حضرت ابن عباس خاشو فرمائتے ہیں کہ مسافر تین دن تین رات موز وں پرسے کرے گااور تیم ایک دن ایک رات۔ - این عباس خاشو فرمائتے ہیں کہ مسافر تین درات موز وں پرسے کرے گااور تیم ایک دن ایک رات۔

( ١٩٢٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ فِي جِنَازَةٍ فَبَالَ ، ثُمَّ جَاءَ فَتَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ.

(۱۹۲۴) حضرت ابوابوب والحينه فرماتے ہيں كەمىں نے حضرت حسن كوديكھا كەوە ايك جنازے سے والبس تشريف لائے انہوں

نے پیٹا ب کیا، پھر وضو کیااور موزوں پرمسے کیا۔

( ١٩٢٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ ، سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ؟ فَقَالَ : امْسَحُ عَلَيْهِمَا ، فَقَالُوا لَهُ : أَسَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ مِمَّنْ لَمُ

یُتَّهُمُ مِنْ أَصْحَابِناً یَقُولُونَ : الْمَسْحُ عَلَی الْخُفَیْنِ ، وَإِنْ صَنَعَ كَذَا وَكَذَا ، لاَ یَكُنِی. (۱۹۲۵) حفرت کی بن الی اسحاق فرماتے ہیں کہ حفرت انس بن مالک ہے موزوں پرسے کے بارے ہیں سوال کیا گیا تو انہوں

ر ۱۹۱۵) عفرت میں بن بن اب کان کرمائے ہیں کہ مفرت من مالک سے حوروں پرن کے بارے یک موان کیا گیا تو انہوں نے فر مایانہیں۔البتہ میں نے فر مایانہیں۔البتہ میں نے نیز مایانہیں۔البتہ میں نے بیچکم ان اصحاب سے سنا ہے جو تہمت سے پاک تھے، وہ فر ماتے تھے کہ اگر چہ بیٹنا ب پا خانہ بھی کیا ہو بھر بھی موزوں پرمسح ہو

سکتاہے۔

( ١٩٢٦) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : إِذَا أَذْخَلْتَ رِجُلَيْكَ فِى الْخُفُّ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ وَأَنْتَ مُقِيمٌ ، كَفَاكَ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْعَدِ ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاكُ لِيَالٍ.

(۱۹۲۷) حضرت سعید بن المسیب فرماً تے ہیں کہ جبتم پاؤں کے پاک ہونے کی حالت میں انہیں موزوں میں داخل کروتو مقیم

ہونے کی صورت میں ایک پورادن اور مسافر ہونے کی صورت میں تمین را تو ل تک سے کر سکتے ہو۔ ( ۱۹۲۷ ) حَدَّثَنَا یَعْلَی بْنُ مُوسَی الْجُهَنِیُّ ، عَنْ عَمْرِ و الْجَهَالِ الْأَسْوَدِ قَالَ : سَأَلْتُ عَنْهُ سَالِمًا ؟ فَقَالَ : لِلْمُسَافِرِ

٢٠) عندن يعنى بن موسى البهين ، عن عمرو البهان الدسود فان الساب عند سابطه العان المسابر . ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَثَلَاثُ لِيَالٍ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.

(۱۹۲۷) جھنرت عمر و جمال اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حصنرت سالم سے موزوں پڑھے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا سریں نہ تا میں مقد سر سریں سریم سے سے

كەمسافرتىن داتىس اورمقىم ايك دن ايك دات تكمسىح كرسكائے۔ ( ١٩٢٨ ) حَلَّقْنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: دَأَيْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ يَمْسَحُ عَلَى خُفَيْهِ.

ر ۱۹۲۸) حضرت عبدالاعلیٰ فر ماتے ہیں کہ میں نے ابن الحنفیہ کوموز وں پرمسح کرتے دیکھاہے۔ ( ۱۹۲۸) حضرت عبدالاعلیٰ فر ماتے ہیں کہ میں نے ابن الحنفیہ کوموز وں پرمسح کرتے دیکھاہے۔

( ١٩٢٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَمَانِيةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ ، وَسَعْدُ بُنُ أَبِى وَقَاصٍ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِتُ ،

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي مسخف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي مسخف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) وَحُذَيْفَةُ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ.

(۱۹۲۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدرسول الله مُؤلفَقِعَةِ کے آٹھ صحابہ نے موزوں پرمسح فرمایا۔حضرت عمر بن خطاب،حضرت سعد

بن الي وقاص، حضرت ابن مسعود، حضرت ابومسعو دانصاري، حضرت حذيف ، حضرت مغيره ، بن شعبها ورحضرت براء بن عا زب متأكثة م 🏵

( ١٩٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَيَانِ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ بَيَانٌ :أَرَاهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَوْ تَحَرَّجُتُ مِنَ ٱلْمُسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، لَتَحَرَّجُتُ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِمَا.

(۱۹۳۰)ایک صحابی فرماتے ہیں کداگر مجھےموز وں پرمسح کرتے ہوئے کوئی حرج محسوں ہوتا تو میں ان میں نماز پڑھنے کو بھی اچھا

( ١٩٣١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ :كَانَ إِبْرَاهِيمُ فِي سَفَرٍ ، فَأَتَى عَلَيْهِمْ يَوْمٌ حَارٌ ، قَالَ :لَوْلَا خِلَافُ السُّنَّةِ

(۱۹۳۱) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ایک سفر میں تھے تو ایک گرم دن آیا۔انہوں نے فر مایا کہ اگر خلا ف سنت نہ ہوتا تو میںموز ہےا تاردیتا۔

الله ، عَنْ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ بَالَ ، ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ، ثُمَّ ( ١٩٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ بَالَ ، ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ، ثُمَّ دَخُلَ الْمُسْجِدَ وَصَلَّى.

(۱۹۳۲) حضرت حسن بن عبیدالله فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کودیکھا کہانہوں نے بیشاب کیا پھرموز وں پرمسے کیا۔ پھر

مسجد میں داخل ہوئے اور نماز پڑھی۔

( ١٩٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّحَعِيَّ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ سُويْدٍ ، أَحْدَثًا ، ثُمَّ تَوَضَّا وَمُسَحًا عَلَى خُفَّيْهِمَا.

(۱۹۳۳) حضرت حسن بن عبیدالله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم تخفی اور حضرت ابراہیم بن سوید کو دیکھا کہ ان کا وضوثو ٹا،

پھرانہوں نے وضوکیااورموز وں پرسنے فر مایا۔

( ١٩٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَارِثَ بْنَ سُويَدٍ عَنِ الْنَمَسُح عَلَى الْخُفَّيْنِ ؟ فَقَالَ :امْسَمْ ، فَقُلْتُ :وَإِنْ دَخَلْتُ الْخَلَاءَ ؟ فَقَالَ :وَإِنْ دَخَلْتَ الْخَلاءَ عَشُرَ مَرَّاتٍ.

(۱۹۳۴)حضرت ابراہیم بھی فرماتے ہیں کہ میں نے حارث بن سوید ہے موزوں پرسے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا

که موزوں پڑمج کرو۔ میں نے کہا کہ اگر چہ میں بیت الخلاء میں جاؤں پھر بھی ؟ فرمایا اگر دس مرتبہ جاؤ پھر بھی مسح کر سکتے ہو۔

( ١٩٢٥ ) حَلَّاتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عَاصِمٌ قَالَ :رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ بَالَ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى

بیکل سات ہوئے ،ایک نسخه می حضرت این عمر چھٹو کاذکر ہے،اس طرح تعداد پوری آٹھ ہوجائے گی۔

كناب الطهارت 💮 ي مصنف ابن ابی شيبه متر جم (طلدا) کچھ چيکا ۲۵۹ کھي مصنف ابن ابی شيبه متر جم (طلدا) کھي جي کا ۲۵۹ کھي جي کا مصنف

ىمَامَتِهِ وَخُفْيُهِ.

(۱۹۳۵) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ حضرت الس بن مالک نے پیشاب کیا پھروضو کیا،اس میں اپن مگر کی اور اپنے موزوں رمسے فرمایا۔ ١٩٣٦) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ جَرِيرًا

مَسَحَ عَلَى خَفْيُهِ.

الَ:وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ :قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا أَدْخَلَ أَحَدُكُمْ رِجْلَيْهِ فِي خُفَيْهِ

وَهُمَا طَاهِرَتَان فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا ؛ ثَلَاثٌ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمٌ لِلْمُقِيمِ. ۱۹۳۷) حضرت ابو ہریرہ دی ہی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرَّاتَ اَنْکَامُ آ نے ارشاد فرمایا کہ جب ثم میں سے کو کی شخص یاؤں کے یاک

ونے کی حالت میں موزے بہتے تو ان پر مسافر تین دن اور مقیم ایک دن مسح کر سکتا ہے۔ ١٩٣٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ:أُخْبَرَنَا عَاصِمٌ ، قَالَ:رَأَيْتُ أَنسًا بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ.

(۱۹۳۷) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن ما لک نے بیشا ب کیا پھروضو کیا ،اس میں اپنی گیڑی اور اپنے موزوں پر تشح فرمایا به

١٩٣٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ

عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: ثَلَاثٌ لِلْمُسَافِرِ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فَالَ: وَقَالَ الْحَارِثُ : مَا أَخُلَعُ خُفِّي حَتَّى آتِي فِرَاشِي. (۱۹۳۸) حفرت عبدالله فرماتے ہیں کہ مسح کی مدت مسافر کے لیے تین دن اور مقیم کے لیے ایک دن ایک رات ہے۔

١٩٣٩ ) حَلَّتُنَا الْفَصْلُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَمَّنْ حَذَّتْ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُّمَ مُسَحٌ عَلَى الْحُفَّيْنِ. (ابن ماجه ۵۵۵ ـ ابن حبان ١٣٣٣)

(۱۹۳۹) حضرت ابو ہریرہ جھٹے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْلِفَتِيَّةَ نے موزوں بیستے فرمایا ہے۔

١٩٤٠) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ رَبِيعَةَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَيَقُولُ :مَا فِي نَفْسِي مِنْهُ

(۱۹۴۰) حضرت سعید فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ربعیہ موزوں پرمسح فرماتے اور یہ بھی کہتے تھے کہ اس کے بارے ہیں میرے دل یں کوئی شک ٹبیں ہے۔

١٩٤١ ) حَلَّاتُنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي بُكَّيْرٍ ، قَالَ :حَدَّتَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، مَوْلَى التَّيْمِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، قَالَ :كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ ، فَمَرَّ بِنَا بِلاّلٌ ، فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّانِ ؟ فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى حَاجْنَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ ، فَنَأْتِيهِ بِالْمَاءِ ، فَيَتَوَضَّأُ وَيَمُسَحُ عَلَى الْمُوقَيْنِ وَالْعِمَامَةِ. (ابوداؤد ١٥٣ ـ احمد ٢/ ١٣)

ه مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدا) کو کسی ۱۳۹۰ کی ۱۳۹۰ کی مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدا)

(۱۹۴۱) حضرت ابوعبدالرطن فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبدالرطن بن عوف کے ساتھ بیٹھا تھا کہ حضرت بلال وہ اٹنو ہمارے پائر ہے گزرے، ہم نے ان سے موزوں پرمسح کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی یاک مَرَافِظَیَّ فِیْرِفع صاحت فرمانے کے

بعد تشریف لاتے تو ہم یانی آپ کی خدمت میں حاضر کرتے۔آپ وضوفر ماتے ، پھر موز وں اور پکڑی پر سے فرماتے۔

( ١٩٤٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ ، عَنْ بِلالٍ ؛ أَنَّ النَّبِوَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبَا بَكُرٍ ، وَعُمَرَ ، كَانُوا يَمْسَحُونَ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْحِمَارِ. (طبرانی ١٠٦٢)

(۱۹۴۲) حضرت بلال فرمات میں کہ حصّرت محمد مَرَّاتَ عَمْدِ مَرَّاتَ عَمْدِ مَرِّاتُ عَمْدِ مِنْ اللهِ عَمْدِ مَر سیست

( ١٩٤٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ نُسيْرِ بُنِ ذُعْلوق ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ سَعُدَ بُنَ مَالِكٍ مَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرً ، فَذَكَرَهُ لَابِيهِ ، فَقَالَ :سَعْدُ بُنُ مَالِكٍ أَعْلَمُ مِنْكَ.

(۱۹۴۳) حضرت نسیر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن مالک نے موزوں پرمسح کیا تو حضرت ابن عمر مذافقہ نے اس کا انکار

كيا ـ اورا بن والد ساس بات كاذكر كياتو انهول في فر مايا كرسعد بن ما لكتم سے زياده جانتے ہيں ـ

( ١٩٤٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعِيشَ الْبَكْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَتَاهُ رَجُلْ فَقَالَ :امُسَحُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :إِنِّي لَآذُخُلُ ثُمَّ أَخُرُجُ ، فأمْسَحُ عَلَى الْخُفِّ.

(۱۹۳۴)ایک آ دمی حضرت ابن عمر دوانشؤ کے پاس حاضر ہوااوراس نے عرض کیا کہ کیا میں موز وں پرمسے کروں؟ فرمایا کہ میں بیت اور میں خاص میں بریروں

الخلاء میں داخل ہوتا ہوں ، پھرنگلتا ہوں اورموز وں پڑسے کرتا ہوں۔

#### ( ٢١٨ ) مَنْ كَانَ لاَ يُوقَّتُ فِي الْمُسْحِ شَيْنًا

### جن حضرات کے نز دیک موزوں پرمسے کے لیے کوئی محدود مدت نہیں

( ١٩٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةً ؛ أَنَّ سَعُدَ بْنَ أَبِى وَقَاصٍ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ :أَتَمْسَحُ عَلَيْهِمَا وَقَدْ خَرَجْتَ مِنَ الْخَلَاءِ ؟ قَالَ :نَعُمْ ، إِذَا أَدْخَلْتَ الْقَدَمَيْنِ الْخُفَيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا ، وَلَا تَخْلَعُهُمَا إِلَّا لِجَنَابَةٍ.

(۱۹۴۵) حضرت اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص دیا تھ بیت الخلاء سے باہرتشریف لائے، آپ نے وضو کیا اور

پاؤں پاک ہونے کی حالت میں موزے پہنے ہوں توان پرسے کرواور سوائے جنابت کے انہیں نہاتارو۔

( ١٩٤٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، وَيُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

هي معنف ابن الى شيد متر جم (جلدا) كي المعلى المعلى

امْسَحْ عَلَيْهِمَا ، وَلَا تَجْعَلُ لِلْذَلِكَ وَقُمًّا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ.

(۱۹۴۲) حضرت حسن ہولیں موزوں پر سے کے بارے میں فر مایا کرتے تھے کہ ان پر سے کرواور سوائے جنابت کے ان کے لیے کوئی بت مقد نہید

( ١٩٤٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الْمَسْحِ ، وَيَقُولُ : امْسَحُ مَا شِئْتَ.

(۱۹۴۷) حفزت ابوسلمه موزوں برسے کے لیے کی مقررہ مدت کے قائل نہ تھاور قرماتے تھے کہ جب تک جا ہوسے کرو۔

( ١٩٤٨ ) حَدَّثَنَا عَثَّامُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقَّتُ فِي الْمَسْحِ.

(۱۹۴۸) حفزت مروه موزوں پرمسح کے لیے کسی مقرره وقت کے قائل نہ تھے۔

( ١٩٤٩) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنَ صَالِحٍ ، عَنْ عِيَاضِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ ؛ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بُنَ الْجَرَّاحِ بَعَثَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ بِفَتْحِ دِمَشُقَ ، فَخَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَقَدِمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ مَتَى خَرَجْتَ ؟ فَأَخْبَرَهُ ، وَقَالَ : لَمْ أَخُلَعُ لِي خُفًّا مُنذُ خَرَجْتُ ، قَالَ عُمَرُ : قَدْ أَحْسَنْتَ.

(۱۹۴۹) حضرت یزید بن ابی صبیب فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح نے حضرت عقبہ بن عامر کو فتح وشق کی خبر سانے کے لیے حضرت عمر میں جیجا، وہ جمعہ کے دن روانہ ہوئے اور جمعہ کے دن ان سے بو چھا کہ تم کب روانہ ہوئے انتہوں نے باس بینچے۔ حضرت عمر شوائٹو نے ان سے بو چھا کہ تم کب روانہ ہوئے تھے؟ انتہوں نے بنایا یہ بھی بتایا کہ جب سے میں روانہ ہوا ہوں میں نے موز نے نبیں اتا رے۔ حضرت عمر شوائٹو نے فرمایا تم نے فرکا کیا۔

# ( ٢١٩ ) فِي الْمُسْحِ عَلَى الْخَفَيْنِ كَيْفَ هُوَ ؟

### موزوں پرمسح کاطریقه

( ١٩٥٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَفْصٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :سَأَلُوهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ ؟ فَقَالَ :هَكَذَا ، وَأَمَرَّ يَدَيْهِ إِلَى أَسْفَلَ

(۱۹۵۰) حفرت حفص فرماتے ہیں کہ کچھلوگوں نے حضرت شعبی سے موزوں برسے کا طریقہ دریافت کیا توانہوں نے ہاتھوں کو پنچ کی جانب پھیر کر دکھایا۔

( ١٩٥١ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ :هَكَذَا ، وَوَصَفَا الْمَسْحَ إِلَى فَوْقِ أَصَابِعِهِمَا.

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المسلم المسلم

(١٩٥١) حضرت ابراہیم سے موزوں پرمسح کاطریقہ بوچھا گیا تو انہوں نے انگیوں کے اوپر سے ہاتھ پھیر کردکھایا۔

( ١٩٥٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يَمْسَحُهُمَا مِنْ ظَاهِرِ قَدَيْمَيْهِ إِلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ.

(۱۹۵۲) حضرت معنی فرماتے ہیں کہ پاؤں کے ظاہری حصہ سے انگلیوں کے کناروں کی طرف مسمح کرےگا۔

( ١٩٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَيْنِ هَكَذَا ، وَأَمَرَّ يَدَيْهِ مِنْ ظَهْرِ قَدَمَيْهِ إِلَى أَطُرَافِ خُفَيْهِ

(۱۹۵۳) حضرت علی فرماتے ہیں کہ موزوں پرمسح یول کرے گا ، پھرانہوں نے ہاتھوں کو پاؤں کے ظاہری حصہ سے انگلیوں کے کناروں کی طرف بھیر کردکھایا۔

( ١٩٥٤ ) حَلَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ خَطًّا بِالْأَصَابِعِ.

(۱۹۵۴) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ موزوں پرانگلیوں سے خط بناتے ہوئے سے کیا جائے گا۔

( ١٩٥٥ ) حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بُنُ يَزِيدَ ، وَكَانَ ثِقَةً ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؟ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا ، وَأَمَرَّ أَصَابِعَهُ مِنْ مُقَدَّمِ رِجُلِهِ إِلَى فَوْقِهَا.

(۱۹۵۵) حضرت سعید بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زبری ہے سے کا طریقہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاتھوں کو یاؤں کے اسکلے حصہ سے اوپری حصہ کی طرف چھیرے۔

### ( ٢٢٠ ) مَنْ كَانَ لاَ يَرَى الْمَسْحَ

#### جوحضرات موزوں پرمسح کے قائل نہیں ہیں

( ١٩٥٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : لَآنُ أَحُزَّهمَا بِالسَّكَاكِينِ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا.

(۱۹۵۲) حضرت عائشہ ٹنکھنٹی فنرماتی ہیں کہ میں ان موزوں کوچھر یوں سے کاٹ دوں یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ان پرمسح کروں۔

( ١٩٥٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ سَالِمٍ ، قَالَ : حَرَجَ مُجَاهِدٌ وَأَصْحَابٌ لَهُ ، فِيهِمْ عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ ، قَالَ : خَرَجُوا حُجَّاجًا ، فَكَانَ عَبْدَةُ يَوُمُّهُمُّ فِي الصَّلاَةِ ، قَالَ : فَبَرَزَ ذَاتَ يَوْمٍ لِحَاجَتِهِ ، فَأَبْطأَ عَلَيْهِمْ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ : مَا حَبَسكَ ؟ قَالَ : إِنَّمَا قَضَيْتُ حَاجَتِي ، ثُمَّ تَوَضَّأْتُ ، وَمُسَحُتُ عَلَى خُفِّى ، فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ : تَقَلَّمُ فَصَلِّ بِنَا ، فَمَا أَدْرِى مَا حَسُبُ صَلاَتِكَ.

( ۱۹۵۷ ) حضرت اساعیل بن سالم فر ماتے ہیں کہ حضرت مجاہداوران کے پچھ ساتھی جن میں حضرت عبداہ بن الی لبابہ بھی تھے۔وہ حج

هي معنف ابن الى شيبه مترجم ( جلدا ) كي مستخط ابن الى شيبه مترجم ( جلدا ) كي مستخط ابن الى المسلمار ت کے ارادے سے جارہے تھے۔حضرت عبدہ انہیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ایک دن وہ رفع حاجت کے لیے گئے ،اور بہت دیرکر

دی۔ جب وہ آئے تو حضرت مجابد نے ان سے کہا کہتم نے دیر کیوں کی؟ وہ کہنے لگے کدمیں نے رفع حاجت کی ، پھر میں نے وضو کیااورموزوں پرمنے کیا۔حضرت مجاہدنے فرمایا چلوآ مے بردھواور نماز پڑھاؤ میں نہیں جانتا کہ تمہاری نماز کے لیے کیا چیز کانی ہے

( دهونا ماسم کرنا؟ ) ( ١٩٥٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِهُم بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَلِنَّ :سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ.

(۱۹۵۸) حضرت علی والیؤ فرماتے میں کہ کتاب الله موزوں سے پہلے ہے۔

( ١٩٥٩ ) حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ.

(1909) حفرت ابن عباس روائو فرماتے ہیں که کتاب الله موزوں سے پہلے ہے۔

( ١٩٦٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ رَوْحٍ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :لَوْ قَالُوا ذَلِكَ فِي السَّفَرِ وَالْبَرَدِ الشَّدِيدِ.

(۱۹۲۰) حضرت ابن عباس جھانئو فرماتے ہیں کداسلاف سفراور شدید سردی میں موزوں پرسے کے قائل تھے۔

( ١٩٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :مَا أَبَالِي مَسَحْتُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، أَوْ مَسَحْتُ عَلَى ظَهْرِ بُخْتِنِي هَذَا.

(۱۹۲۱)حفرت ابن عباس بنی ٹی فرماتے ہیں کہ میرے لیے موزوں پرسم کرنااورا پنے اونٹوں کی پشت پر ہاتھ کچھیر نابرابر ہے۔

( ١٩٦٢ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ، عُنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : رَآنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَا أَمْسَحُ عَلَى خُفَيْنِ لِي أَبْيضيْنِ، قَالَ : فَقَالَ لِي : مَا تُفْسِدُ خُفَّيْكَ.

(۱۹۶۲) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر نے مجھے دیکھا کہ میں اپنے دوسفیدموزوں پرمسح کرر ہاتھا۔انہوں نے مجھ

ے فرمایا کہتم اپنے موزے کیوں خراب کررہے ہو؟

( ١٩٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ فِطْرٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنَّ عِكْرِمَةَ ، يَقُولُ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ :سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ عَطَاءٌ : كَذِبَ عِكْرِمَةُ ، أَنَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا.

(۱۹۷۳) حضرت فطر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے کہا کہ عکرمہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جانو فرماتے ہیں کہ کتاب

الله موزوں سے پہلے ہے۔حضرت عطاء نے کہا حضرت عکرمہ جھوٹ بولتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس ڈاٹٹن کوموزوں پرستح کرتے دیکھاہے۔

( ١٩٦٤ ) حَلَّنَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو رَزِينٍ قَالَ :قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :مَا أَبَالِي عَلَى ظَهْرِ خُفِّي مَسَحْتُ ، أَوْ عَلَى ظَهْرِ حِمَارٍ.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(۱۹۲۴) حضرت ابو ہریرہ دیانیو فر ماتے ہیں کہ میں موزوں برسے کروں یا گدھے کی پشت پر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔

( ١٩٦٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكُيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُرُوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : لَأَنْ أَحُزَّهمَا ، أَوْ أَحُزَّ أَصَابِعِي بِالسِّكِّينِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا.

(۱۹۷۵) حضرت عائشہ ٹھیٹیونڈ فرماتی ہیں کہ میں اپنی انگلیوں کو یا موزوں کو چھری سے کاٹ دوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں ان پر مسح کروں۔

( ١٩٦٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَرَّةً.

(١٩٢٦) حفزت معنى فرماتے بين كموزوں رميح ايك مرتبه موتا ہے۔

( ١٩٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَسْحَةً وَاحِدَةً.

(۱۹۷۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ موزوں پرایک مرتبہ سے کیا جائے گا۔

( ١٩٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ، تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

(۱۹۷۸) حفرت سلیمان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے وضو کیااورموزوں پرایک مرتبہ سے کیا۔

( ١٩٦٩) حَلَّثَنَا الْحَنَفِيُّ ، عَنُ أَبِي عَامِرِ الْحَزَّازِ قَالَ : حَلَّثَنَا الْحَسَنُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ، ثُمَّ جَاءَ حَتَّى تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَّهِ ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى خُفِّهِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ، ثُمَّ مَسَحَ أَعُلَاهُمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً ، حَتَّى كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى أَصَابِعِ الْاَيْمَنِ ، وَيَدَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَيْنِ.

(۱۹۱۹) حفرت مغیرہ بن شعبہ والی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ میر الفی کھا کہ آپ نے بیشاب کیا، پھر وضوفر مایا، پھر موز وں پراس طرح سے کیا کہ دائیں ہاتھ کو دائیں موزے پراور بائیں ہاتھ کو بائیں موزے پر رکھا پھراو پر کی طرف ایک مرتبہ سے کیا گویا کہ آپ کے موزے پرانگیوں کے نشانات اب بھی میرے سامنے ہیں۔

### ( ٢٢١ ) فِي الرَّجُلِ يَمْسَحُ عَلَى خَفَيْهِ ثَمَّ يَخْلَعُهَا

اگر کوئی آ دمی موزوں پرسے کرنے کے بعد انہیں اتارد ہے تو کیا تھم ہے؟

( ١٩٧٠) حَذَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ إِسْحَاقَ بُنَ أَبِي طَلُحَةَ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَنْزِعَ خُفَيْهِ ، قَالَ : يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ. هي معنف ابن الى شيبه متر جم ( جلدا ) كي معنف ابن الى شيبه متر جم ( جلدا ) كي معنف ابن الى شيبه متر جم ( جلدا )

(۱۹۷۰) ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی موزوں پرمسح کرنے کے بعد انہیں اتار ناچاہے تو وہ صرف اپنے یاؤں دھولے۔ ( ١٩٧١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ زَكْرِيًّا بُنِ أَبِي الْعَتِيكِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ.

(۱۹۷۱)حضرت معمی فرماتے ہیں کہ وہ صرف یا وُں دھولے۔

( ١٩٧٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا مَسَحَ ثُمَّ خَلَعَ ، غَسَلَ قَدَمَيْهِ.

(۱۹۷۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ موزوں پڑم کرنے کے بعد موزے اتارے تو صرف یاؤں دھولے۔

( ١٩٧٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنْ جَهْمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا خَلَعَ أَحَدَ الْخُفَّيْنِ ، أَعَادَ الْوُضُوءَ.

(۱۹۷۳) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر ایک موزہ بھی اتار دیا تو دوبارہ وضو کرے۔

( ١٩٧٤ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، وَالزُّهْرِيِّ فَالَا : إِذَا مَسَحَ ثُمَّ خَلَعَ ، قَالَا : يُعِيدُ

( ۱۹۷۳) حضرت کمحول اور حضرت زہری فرماتے ہیں اگر مسح کرنے کے بعد موزے اتاردیے تو دوبارہ وضوکرے۔

( ١٩٧٥) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ؛ إِذَا خَلَعَهُمَا ، أَوْ إِحْداهُمَا الْسَأَنَفَ الْوُضُوءَ. (۱۹۷۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہا گرا یک یا دونوں موزے اتاردیے تو دوبارہ وضو کرے۔

( ١٩٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ :يُعِيدُ الْوُضُوءَ.

(۱۹۷۲) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کدد وبارہ وضو کرے۔

( ١٩٧٧ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكِّمِ ، وَحَمَّادٍ قَالَا :يَتَوَضَّأ.

(۱۹۷۷) حفزت تھم اور حفزت تما دفر ماتے ہیں کہ دضو کرے۔

( ١٩٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ عَبُدِ الْجَبَّارِ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ:إِذَا خُلِعَ الْحُفُّ خُلِعَ الْمَسْحُ.

(۱۹۷۸)حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ جب موز ہ اتر گیا تو مسح بھی اتر گیا۔

( ٢٢٢ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ لَا يَغُسِلُ قَدَمَيُهِ

جن حضرات کے نز دیک یا وُں دھونا بھی ضروری نہیں

( ١٩٧٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا يُونُسُ ، وَمَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ بَعْدَ الْحَدَثِ ثُمَّ حَلَعَهُمَا ، إِنَّهُ عَلَى طَهَارَةٍ فَلْيُصَلِّ.

(۱۹۷۹) حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہا گرایک آ دی نے بےوضو ہونے کے بعد موزوں پڑسے کیا پھرانہیں اتار دیا تو وہ پاک ہے لہذانماز پڑھ ہے۔



( ١٩٨٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، وَالْأَعْمَشُ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ رَأَى إِبْرَاهِيمَ فَعَلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ خَلَعَ خُفَيْهِ ، قَالَ :ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

(۱۹۸۰) حفزت فضیل بن عمر د نرماتے ہیں کہ حفزت ابراہیم نے موزے اتارے پھرنماز پڑھ لی اوروضونییں کیا۔

( ١٩٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، ؛ فِي الرَّجُلِ يَمْسَحُ ، ثُمَّ يَخْلَعُ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :هُوَ عَلَى طَهَارَةٍ.

(۱۹۸۱) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہا گر کوئی مخص سے کرنے کے بعد موزے اتاردے تووہ یاک ہے۔

( ١٩٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنِ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ ، عنْ كَثِيرِ بُنِ شِنْظِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، وَعَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ خَلَعَهُمَا ؟ قَالَا :يُصَلِّى ، وَلَا يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ.

(۱۹۸۲) حضرت کثیر بن فنظیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن اور حضرت عطاء سے سوال کیا کہ اگر کوئی مخص وضو کرے، موزوں پڑھے کرےاور پھرموزے اتاردے تواس کا کیا تھم ہے؟ فرمایا وہ نماز پڑھ لےاور یا وُں نہ دھوئے۔

# ( ٢٢٣ ) فِي الْمُسْحِ عَلَى الْجُوْرِيَيْنِ

### جرابوں پرمسح کرنے کا حکم

( ١٩٨٣ ) حُدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامٍ ؛ أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ.

(۱۹۸۳) حفرت ہما مفر ماتے ہیں کہ حضرت ابومسعود جرابوں مرسم کیا کرتے تھے۔

( ١٩٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْضُورٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو ؛ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْن مِنْ شَعَر.

(۱۹۸۴)حضرت خالد بن سعد کہتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر نے بال کی بنی ہوئی جرابوں برمسح کیا۔

( ١٩٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى فَيْسٍ ، عَنْ هُذَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةً بُنِ شُعْبَةً ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَ بَيْنِ وَالنَّعُلَيْنِ. (ترمذى ٩٩ ـ ابزداؤد ١٢٠)

(۱۹۸۵) حضرت مغیرہ بن شعبہ فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤَنِّفَتُ اِنْے جرابوں اور جو تیوں پرمس فر مایا۔

( ١٩٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَنابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جُلَاسِ بْنِ عَمْرٍو ؛ أَنَّ عُمَرَ تَوَضَّأَ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، وَمَسَحَ عَلَى جَوْرَ يَبُهِ وَنَعْلَيْهِ.

(۱۹۸۷) حضرت جلاس بن عمر وفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر جانٹو نے جمعہ کے دن وضو کیا اور جرابوں اور جو تیوں ہرسے کیا۔

( ١٩٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْجَوْرَبَانِ وَالنَّعْلَانِ بِمَنْزِلَةِ الْخُفَّيْنِ.



(۱۹۸۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جرابیں اور جو تیاں موزوں کی طرح ہیں۔

( ١٩٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ

(ح) وَشُغْبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ ٱنْهُمَا قَالَا : يُمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ إِذَا كَانَا

(۱۹۸۸) حفرت سعید بن مستب اور حفرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر جرابیں اتنی موٹی ہوں کہ پنڈلی پرتھہر جا کیں تو ان پرمسح کرنا

( ١٩٨٩ ) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ.

(۱۹۸۹) حفرت ابراہیم جرابوں پرم کیا کرتے تھے۔

( ١٩٩٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ أَنْسٍ ؛ أَنْهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَكِيْنِ.

(۱۹۹۰) حفرت انس جرابوں پرمسے کیا کرتے تھے۔

( ١٩٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى غَالِبٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ.

(۱۹۹۱) حضرت ابوغالب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوا مامہ کو جرابوں پرمسح کرتے ویکھاہے۔

( ١٩٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ خِلاسٍ قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى

(۱۹۹۲) حضرت خلاس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی دہائی کودیکھا کہ انہوں نے بیٹاب کیااور پھر جرابوں پرسے فرمایا۔

( ١٩٩٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ: لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۹۹۳)حضرت ضحاک جرابوں پرمسے کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٩٩٤) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضِرَارٍ ؛ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ تَوَضَّأَ وَمُسَحَ عَلَى جُوْرَبَيْنِ مِرْعِزَّى.

(۱۹۹۴) حضرت سعیدین عبدالله کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک نے وضو کیا اور بھیٹر کے بالوں سے بنی جرابوں پرمسے فرمایا۔

( ١٩٩٥) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ كَانَ لَا يَرَى بِالْمَسْحِ عَلَى الُجَوْرَبَيْنِ بَأْسًا.

وَبَلَغَنِي عَنْ سَغُدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِالْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ.

(۱۹۹۵) حضرت براء بن عازب جرابوں پرمسح کرنے میں کوئی حرج نہ مجھتے تھے۔حضرت سعد بن الی وقاص اورحضرت سعید بن

میتب بھی جراہ ں میس کرنے میں کوئی حرج نہ جھتے تھے۔

- هُ مَعَنَى ابِن ابِشِيمَ جَمِ (طِدا) كُو اللهُ عَمَشِ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ رَجَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْبَرَاءَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ مَا اللهُ عَمْشِ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ رَجَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْبَرَاءَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ مَا مَا مُنْ مَا مَا مُنْ اللهُ عَمْشِ قَالَ : رَأَيْتُ الْبَرَاءَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ مَا اللهُ عَمْشِ قَالَ : رَأَيْتُ الْبَرَاءَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ مَا اللهُ عَمْشِ قَالَ : رَأَيْتُ الْبَرَاءَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ
  - (۱۹۹۷) حفرت رجا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت براء کو جرابوں پرمسح کرتے دیکھا ہے۔
- (١٩٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنِ الزَّبْرِقَانِ الْعَبْدِي ، عَنُ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ عَلِيًّا بَالَ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ.
- (١٩٩٧) حفرت كعب بن عبدالله فرمات بين كه حفرت على الأثاثة في بيشاب كيا، پهروضوكيااور جرابون اورجوتون رئيس فرمايا ـ (١٩٩٨) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ مُوْدَانْبَة ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ كُرَيْبٍ ، أَنَّ عَلِيًّا تَوَضَّأُ وَمُسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ.
  - (۱۹۹۸) حضرت عمرو بن كريب فرمات جي كه حضرت على ولا الله في خرابوں رمسح فرمايا۔
- ( ١٩٩٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بُنُ مَيْمُونٍ ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ عُقْمَةَ بُنِ عَمْرِو ؛ أَنَّهُ تُوصَّأُ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ.
  - (۱۹۹۹) حَضرت ابودائل فرماتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر نے وضوکیااور جرابوں پرمسح فرمایا۔
- ( ٢٠٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ، عَنْ يُسَيْرِ بُنِ عَمْرٍو ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا مَسْعُودٍ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأُ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ.
- (۲۰۰۰) حضرت یسیر بن عمر وفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابومسعو د کو دیکھا کہ انہوں نے بیشاب کیا، پھر وضو کیا اور جر ابوں پر
- ر ٢٠.١) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ فُرَاتٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ.
- ر ۲۰۰۱) حضرت فرات فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر کود کھا کہ انہوں نے وضوکیا اور جرابوں اور جوتوں پرسخ فرمایا۔ (۲.۰۲) حَدَّفَنَا زَیْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِی حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ؛ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَی
  - (۲۰۰۲) حفرت ابوعازم کہتے ہیں کہ حفرت مہل بن سعدنے جرابوں برسح فرمایا۔

هي مصنف اين اني شيبه مترجم (جلدا) كي المسلمات ال

# ( ٢٢٤ ) مَنْ قَالَ الْجَوْرَبَانِ بِمُنْزِلَةِ الْخَفِّين

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جرابیں موزوں کی *طرح ہی*ں

( ٢٠.٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الْمَسْحِ عَلَى

(۲۰۰۳) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ جرابوں رمسے کرنا موزوں رمسے کرنے کی طرح ہے۔

( ٢٠٠٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ نَافِعًا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ ؟ فَقَالَ :هُمَا بِمَنْزِلَةِ

(۲۰۰۴) حضرت عبادین راشد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع سے جرابوں پرمسے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہوہ

موزوں پرمسے کی طرح ہے۔ ( ٢٠٠٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :الْجَوْرَبَانِ وَالنَّعْلَانِ بِمَنْزِلَةِ الْخُفَّيْنِ ، وَكَانَ

لَا يَرَى أَنْ يُمْسَح عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا دُونَ صَاحِيهِ. (۲۰۰۵) حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ جرابیں اور جو تیاں موزوں کی طرح بیں ان میں سے ہرایک پرمسے کیا جاسکتا ہے۔

(٢.٠٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ ، عَنْ يَحْيَى الْبُكَّاءِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ كَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

(۲۰۰۷) حضرت ابن عمر وہا تئے فرماتے ہیں کہ جرابوں پرسٹے کرناموز وں پرسٹے کرنے کی طرح ہے۔

( ٢٢٥ ) فِي الْمُسْرِعَكُم النَّعْلَيْنِ بِلاَ جُوْرِيَيْن بغیر جرابوں کے جو تیوں پرسے کرنے کا حکم

( ٢..٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ زَيْدٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا بَالَ وَمَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ.

(۲۰۰۷) حضرت زیدفرماتے ہیں کہ حضرت علی وہاٹو نے پیٹاب کیااور جو تیوں پرمسح فر مایا۔

( ٢..٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ قَالَ :عَنْ حَسَنٍ ، عَنِ سَدِيرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :لاَ يُمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ.

(۲۰۰۸) حفرت الوجعفر فرماتے ہیں کہ جو تیوں پرسے نہیں کیا جائے گا۔

( ٢٠.٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أُوْسِ بُنِ أَبِى أَوْسِ قَالَ : انْتَهَيْتُ مَعَ أَبِي إِلَى مَاءٍ مِنْ مِيَاهِ الْأَعْرَابِ ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُ ؟ فَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ.

(ابوداؤد ١٦١ محمد ١٦/ ١٠ ابن حبان ١٣٣٩)

معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدا) کی سخت کی است الطهارت کی معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدا)

(٢٠٠٩) حضرت اوس بن ابی اوس فر ماتے ہیں کہ میں اینے والد کے ساتھ دیہا تیوں کے ایک چشمے پر گیا۔ انہوں نے وہاں وضوکیا

اور جوتیوں پڑسے کیا، پھر میں نے ان سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

( ٢٠١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ قَائِمًا ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيُهِ ، ثُمَّ أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ فَخَلَمَهُمَا.

(۲۰۱۰) حضرت ابوظبیان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی جھٹڑ کودیکھا کہانہوں نے کھڑے ہوکر پییٹا ب کیا پھروضو کیااور جوتوں پرسے فرمایا، پھرمؤزن نے اقامت کہی توانہوں نے جوتے اتاردیئے۔

(٢٠١١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ سُفْيَان ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ أُكَيْلٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا بَالَ وَمَسَحَ عَلَى النَّعُلَيْنِ.

(۲۰۱۱) حضرت سوید بن خفله فرماتے ہیں که حضرت علی دایٹو نے پیشاب کیااور جوتوں پرسمے فرمایا۔

( ٢.١٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ؛ أَنَّهُ رَأَى عَلِيًّا بَالَ فِي الرَّحْبَةِ ، 
ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ

(۲۰۱۲) حضرت ابوظبیان فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی دانٹو کومقام رحب میں پیٹا ب کرتے دیکھا پھرانہوں نے وضوکیا اور جوتوں پرمسح فر مایا۔

# ( ٢٢٦ ) فِي الْمُسْحِ عَلَى الْجُرْمُوقَيْنِ

جرموق برمسح كاحكم

( ٢.١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ جُرُمَوْقَيْنِ مِنْ لَبُودٍ، يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا.

(٢٠١٣) حفزت يزيد بن الى زياد فرماتے بين كديس في حضرت ابراجيم كوجرموق پہنے ہوئے ديكھا انہوں نے ان برمسى بھی فرمايا۔

( ٢٢٧ ) فِي الْجُنْبِ يَعْرَقُ فِي النَّوْبِ

اگرجنبی کاپسینه کپڑے کولگ جائے تو کیا تھم ہے؟

( ٢.١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي النَّوْبِ حَتَّى يَتَعَصَّر ؟ قَالَ :يُصَلِّى فِيهِ. مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلدا) كل المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ال

میں نماز پڑھ سکتاہ۔

( ٢٠١٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِعَرَقِ الْجُنْبِ

وَالُحَائِضِ.

(٢٠١٥) حضرت عكرمدفر ماتے ہيں كد حضرت ابن عباس دائو جنبي أور حائضد كے پينے ميں كو كى حرج نہيں سمجھتے تھے۔

( ٢٠١٦ ) حَلَّاتَنَا هُشيمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِعَرَقِ الْجُنْبِ وَالْحَائِضِ.

(۲۰۱۷) حضرت حسن ویشیل جنبی اور حا کضیہ کے کیسینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ یہ پاید بھیر میں رویر دیں دیہ ویر رویر موسو سرویر دیں ویر ویر ویروں دوموں

( ٢.١٧ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنَ خُثَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الْجُنْبِ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ ، فَيَأْخُذُ عَرَقُهُ ، فَيَتَمَسَّحُ بِهِ :لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

فَيَأْخُذُ عَرَقُهُ ، فَيَنَمَسَّحُ بِهِ : لَمْ يَرَ بِهِ أَنْسًا. (٢٠١٧) حفرت معيد بن جبير سوال كيا كيا كما كرجني كالهيذكير سكولگ جائة وكياكر سي فرماياس مي كونى حرجنبيس ـ

(١٠١٧) حظرت معيد بن بهير سي سوال ليا كيا كه الزعن كالهيد بير ساولك جائے تو كيا كرے؟ قرمايا أس بيل تول حرج بيل-( ٢٠١٨) حَدَّنَنَا ابْنُ مُبَارَكِي، عَنْ هِ شَامٍ، عَنْ عِكْرِ مَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِعَرَقِ الْجُنْبِ وَالْحَانِضِ.

(۲۰۱۸) حفزت عکرمہ فرماتے ہیں کہ حفزت ابن عباس ڈاٹنو جنبی اور جا نصبہ کے کیلینے میں کوئی حرج نہیں بجھتے تھے۔ یہ پاپیر دو وردی یہ دیر دیر دیر دیر دیر دیر ہوئی

( ٢٠١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا كَانَتُ لَا تَرَى بِعَرَقِ الْجُنْبِ بَأَسًا. (٢٠١٩) حضرت عائشہ تفایش فاجنی کے پینہ میں کوئی حرج نہیں مجھی تھیں۔

( ٢.٢٠ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سُلَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بِعَرَقِ الْجُنْبِ بَأْسًا فِي النَّوْبِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ نَجَاسَةٌ.

(٢٠٢٠) حضرت عطافر ماتے ہیں کے جنبی کا پسینہ کپڑے پدلگ جائے تواس میں کوئی ندحرج ہےاور نہ کوئی تا پاکی۔

( ٢.٢١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ؛ سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الْحَانِضِ تَعْرَقُ فِي ثِيَابِهَا ، أَتَغْسِلُ ثِيابَهَا ؟ قَالَ :إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الْمَجُوسُ.

(۲۰۲۱) حضرت علاء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد سے سوال کیا کدا گر حائضہ کے کیڑوں کو اس کا پسینہ لگ جائے تو کیا وہ کر مصرب کے جن رہے میں منتہ میں کر جس میں اور میں است

كُيْرْك دهوئ كَلَى؟ فرمايا كدايما تو مجول كياكرت تصد ( ٢.٢٢) حَدَّثْنَا ابْنُ مَهْدِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعْرَقُ فِي التَّوْبِ وَهُوَ جُنُبٌ ،

ا حداث ابن عهودی ، حق مارت بن النس ، حق قابع ، حق ابن حمر ؛ الله قال يعر في النوب و هو جنب ، مَّ يُصَلِّى فِيهِ.

(۲۰۲۲) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر تفادیمن کوحالت جنابت میں پسیندآ تالیکن آپ انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

هي مصنف ابن الى شيه متر جم (جلدا) كي المسلم المسلم

( ٢٠٢٣ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بُأْسًا بِعَرَقِ الْجُنُبِ فِي ثِيَابِهِ.

(۲۰۲۳) حفرت مکول جنبی کے پینے سے کیڑوں میں کوئی حرج نہیں بچھتے تھے۔

( ٢.٢٤ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتًى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّغِبِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِعَرَقِ الْجُنُبِ فِي الثَّوْبِ.

(۲۰۲۴) حفرت معنی فر ماتے ہیں کہ جنبی کالپینہ کپڑوں کولگ جائے تواس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢.٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْجُنْبِ يَعْرَقُ فِي النَّوْبِ ؟ قَالَ : لَا يَضُرُّهُ ، وَلَا يَنْضَحَهُ بِالْمَاءِ.

۔ (۲۰۲۵) حضر َت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر جنبی کا پسینہ کپڑوں کولگ جائے تو اس میں کوئی نقصان نہیں اور نہ ہی وہ اس پر پانی جھڑ کے۔

### ( ٢٢٨ ) فِي السَّرْقِينِ يُصِيبُ الْخُفُّ وَالتَّوْبَ

اگر کیڑوں یاموزوں پرلیدیا گو بروغیرہ لگ جائیں تو کیا تھم ہے؟

( ٢.٢٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، وَالْأَعْمَشِ ، قَالَا : كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَنْتَهِى إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فِي نَعْلَيْهِ، أَوْ فِي خُفَيْهِ السَّرْقِيْنُ ، فَيَمْسَحُهُمَا ثُمَّ يَدُخُلُ فَيُصَلِّى.

(۲۰۲۷) حضرت زبیدا در حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم مجد کے دروازے پر پہنچتے اوران کے جوتوں یا موزوں پرلید وغیرہ گی ہوتی تواسے صاف کر کے مبحد میں داخل ہوتے۔

(٢٠٢٧) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ ؛ سَأَلْتُ عُرُوَةَ بْنَ الزَّبَيْرِ عَنِ الرَّوْثِ يُصِيبُ النَّعْلَ ؟ قَالَ :امْسَحْهُ وَصَلِّ فِيهِ.

فرمایا سے پونچھ کرنماز پڑھلو۔ پر تاہیں رہے کا برد دیا ہے دور میں دور ہے ہیں رہیسوں کا مدہو بجد موجو میں ہیں دیر

( ٢.٢٨) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتَهُ يَحِكُّ نَعُلَهُ ، أَوْ خُفَّهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ، قَالَ : يَذْكُرُ أَنْهُ طَهُورٌ

(۲۰۲۸) حضرت مسعر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نابت بن عبید کود یکھا کہ مجد کے دروازے پرائی جوتی یا موزے کورگڑ رہے تھے

اور فرماتے تھے کہ یہ یا کی کا ذریعہ ہے۔

( ٢.٢٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : كَانُوا يَشْتَلُونَ فِى الرَّوْثِ الرَّطْبِ إِذَا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

معنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ا ) كو المسلمات المسلمات

كان في الحف. (٢٠٢٩) حفرت ما وفرمات بين كراسلاف كامعمول تها كرار مينكن موزب يرلك جاتى تواسة خوب صاف كياكرت تهد. (٢٠٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكرِيمِ قَالَ : كَانَ عَزِيزًا عَلَى طَاوُوسَ إِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ ، أَنْ لَا يَقُلِبَ خُفَّهُ ، أَوْ نَعْلَهُ.

( ۲۰۳۰ ) حضرت عبدالكريم فرماتے ہيں كەحضرت طاؤس كويد بات بہت گرال گزرتی تھی كەمجد ميں داخل ہونے كے بعد موزے يا جوتے کوصاف نہ کریں۔

### ( ٢٢٩ ) فِي دَمِرِ الْبَرَاغِيثِ وَالنُّربَابِ ` مکھی اور پسو کے خون کا حکم

(٢.٣١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَهُمَا لَمْ يَرَيَا بِدَمِ الْبَرَاغِيثِ وَالْبَعُوضِ رَدِّ عَـ

باس. (٢٠٣١) حفرت الوجعفر اور حفرت عطاء ليواور مجهمرول كنون كو پاك يجهة تقى -(٢٠٣٢) حَدَّثَنَا هِشَاهٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشْعَتُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بِدَمِ الذُّبَابِ وَالْبُعُوضِ وَالْبُرَاغِيثِ بَأْسًا.

(۲۰۳۲) حضرت افعت بن سوار فرماتے بین كه حضرت حسن كھى، مچھراور پسوكنون كوپاك سجھتے تھے۔ (۲۰۳۲) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةً ، قَالَ : صَلَّلْتُ وَفِي ثَوْبِي دَمُ ذُبَابٍ ، فَقُلْتُ لَأَبِي ؟ فَقَالَ : لاَ

(۲۰۳۳) حفرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے لباس میں نماز پڑھی جس پر کھی کا خون لگا تھا اس بارے میں میں نے اپنے والد سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کماس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٣٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : لَا بَأْسَ بِدَمِ الْبَرَاغِيثِ.

(۲۰۳۴) حضرت عامراور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ پسو کے خون میں کوئی حرج نہیں۔

(٢٠٣٥) حَدَّثَنَا زَاجِرُ بْنُ الصَّلْتِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ إِلَى مَنْزِلِ الْحَسَنِ ، فَجَاءَ رَجُلّ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، الرَّجُلُ يَبِيتُ فِي الثَّوْبِ ، فَيُصْبِحُ وَفِيدِ مِنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ شَيٌّ كَثِيرٌ يَغْسِلُهُ ، أَوْ يَنْضَحُهُ ، أَوْ يُصَلِّى فِيهِ ؟ قَالَ : لاَ يَنْضَحُهُ ، وَلاَ يَغْسِلُهُ ، يُصَلِّى فِيهِ.

(۲۰۳۵) حضرت حارث بن مالک کہتے ہیں کہ میں حضرت حسن کے گھر میں ان کے پاس موجود تھا کہ ایک آ دمی آیا اور اس نے

کے معنف ابن آبی شیر متر جم ( جلد ا ) کی کی سات کی است کی دول کیا کہ است الطبیار نہ کے است الطبیار نہ کی کی معنف ابن آبی کی کی کی است کا دارے اور ضیح اس کے کیٹر وں پر یسو کا بہت ساخون لگا ہوتو کیا وہ اے دھوئے ، یا اس پر یانی جھڑکے ، نسا ہے دھوئے بلکہ اس حال میں نماز پڑھ لے۔

### ( ۲۳۰ ) فی دَمِ السَّمَكِ مچھلی کےخون کا حکم

( ٢.٣٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِدَمِ السَّمَكِ ، إِلاَّ أَنْ تَقْذَرَهُ.

(۲۰۳۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مجھلی کاخون پاک ہےالبتہ اگر تمہیں برا گئے تو علیحدہ بات ہے۔

( ٢٣١ ) فِي دَمَ الصَّيْدِ، يَغْسَلُ أُمْ لاَ ؟

#### شكار كاخون دهويا جائے گايانہيں؟

( ۲.۷۷ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :اغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْ دَمِ الصَّيْدِ. ( ۲۰۳۷ ) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہا گرتمہیں شکار کاخون لگ جائے تواسے دھولو۔

#### ( ۲۳۲ ) مُتَيَّمَّم مُرَّ بِمَاءٍ فَجَاوَزُهُ

تیم کرنے والا تخص اگر پانی کے پاس سے گذر کے لیکن وضو کئے بغیر گذر جائے تواس کا کیا تھم ہے؟ ( ٢.٢٨) حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي مُتَيَمِّم مَوَّ بِمَاءٍ غَيْرَ مُحْتَاجِ إِلَى الْوَضُوءِ فَجَاوَزَهُ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ ، قَالَ : يُعِيدُ التَّيَمُّمَ ، لَآنَ قُدُرَتَهُ عَلَى الْمَاءِ تُنْفِضُ تَكَمُّمُ الْآوَلَ.
تَكُمُّمَهُ الْآوَلَ.

(۲۰۳۸) حضرت حسن (اس مخص کے بارے میں جس نے تیم کیا ہواوروہ پانی کے پاس سے گذر سے کین اسے وضو کی احتیاج نہ ہو چنانچہوہ بغیر وضو کئے گذر جائے ، پھرنماز کا وقت آئے کیکن اس کے پاس پانی نہ ہو ) فرماتے ہیں کہ وہ دوبارہ تیم کرے،اس لئے کہ یانی پرقدرت پہلے تیم کوتو ڑدے گی۔

### ( ٢٣٤ ) فِي الْقَيْءِ وَالْخَمْرِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

قے یاشراب کیڑے کولگ جائے تو کیا تھم ہے؟

( ٢.٣٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الْقَيْءُ وَالْخَمُرُ وَاللَّمُ بِمَنْزِلَةٍ ، يَعْنِي :فِي التَّوْب مصنف ابن الى شير مترجم (جلدا) كي مسخف ابن الى شير مترجم (جلدا)

(۲۰۳۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہتے ،شراب اورخون کے کپڑوں پر لگنے کا ایک تھم ہے۔

(٢.٤٠) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنِ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا أَصَابَ نَوْبَكَ خَمْرٌ فَاغْسِلُهُ هُوَ أَشَدُّ مِنَ الدَّم.

( ۴۰ مه ۲۰ ) حضرت مجاہد فر ماتے ہیں کہ اگر تمہارے کپڑوں پرشراب لگ جائے تو اسے دھولو، کیونکہ بیخون سے زیادہ بری ہے۔

( ٢٣٤ ) فِي الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ يَرُشَّانِ الْمَسْجِدَ

كياجنبي اور حائضه معجد ميں پانی حپيرک سکتے ہيں؟

(٢.٤١) حَدَّثَنَا مُعَادٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُمَا قَالَا : لَا بَأْسَ أَنْ يَرُشَّ الْجُنْبُ وَالْحَانِضُ الْمَسْجَدَ.

(۲۰۴۱) حضرت حسن اور حضرت ابن سيرين فرماتے بيں كہنبى اور حائصه مسجد ميں پانى چيئرك كيتے بيں۔

( ٢٣٥ ) مَنْ كَانَ يَغْسِلُ الْبَوْلَ مِنَ الْمَسْجِدِ

جوحضرات مسجدسے ببیثاب کودھونے کاحکم دیتے ہیں

( ٢.٤٢) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَدَعَا رَسُولُ . اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ ، فَصَبَّهُ عَلَى بَوْلِهِ . (بخارى ٢٢١ ـ مسلم ٢٣٧)

(۲۰۴۲) حضرت انس جھا فو فرماتے ہیں کہ آ یک مرتبہ ایک دیہاتی نے متجد میں بیٹا ب کر دیا تو حضور مَا لِنَصْحَ اَ نے پانی کا ڈول منگوا کے مصرت انس جھا فو فرماتے ہیں کہ آ یک مرتبہ ایک دیہاتی نے متجد میں بیٹا ب کر دیا تو حضور مَا لِنَصْحَ اِ نِی کا ڈول منگوا

( ٢.٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ : بَالَ أَعْرَابِيٌّ فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصُبَّ عَلَى بَوْلِهِ مَاءٌ. (۲۰۳۳) حفرت قيس فرماتے ہيں كه ايك مرتبه ايك ديهاتي نے منج. ميں پيثاب كيا تو حضور مَِلِفَظَةَ ہِے اس پر پاني بهانے كا

( ۴۰ ۴۳) حفرت میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دیہائی ہے سمجا . میں بیشا ب کیا تو حصور میرافظیے آئے اس پر پائی بہانے کا تھم را

ا ... ( ٢.٤٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : دَخَلَ أَعُرَابِيُّ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ، فَبَالَ ، فَأَمَرَ بِسَجُلٍ مِنْ مَاءٍ ، فَأَفْرَ غَ عَلَى بَوْلِهِ.

(احمد ۲/ ۵۰۳ ابن حبان ۹۸۵)

(۲۰۲۲) حضرت ابو ہریرہ دیانی فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضور مَرْضَعَافِهَ کی موجودگی میں مجدمیں داخل ہوااوراس نے بیشاب کر



### ( ۲۳۶ ) فِی الرَّجُلِ یَخُوثٌ طِینَ الْمَطَرِ اگر کسی کے کپڑوں پر ہارش کا کیچڑ لگ جائے تووہ کیا کرے؟

( ٢.٤٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ ، عَنُ رَزِينِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِى جَعْفَرِ ، فَقَالَ لَهُ : إِنِّى أَخُرُجُ فِى اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ فَأَدُوسُ الطِّينَ ؟ قَالَ :صَلِّ ، قَالَ : إِنِّى أَخَافُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا النَّتُنُ وَالْقَذَرَةُ ، فَكَأَنَّهُ غَضَبَ ، فَقَالَ :أَنْ كُنْتُ تَدُوسُ النَّتَنَ بِرِجُلَيْكَ ، فَخُذْ مَعَكَ مَاءً فَاغْسِلْ بِهِ رِجُلَيْكَ.

(۲۰۴۵) حضرت رزین فرماتے ہیں کدائیک مرتبہ ایک آ دمی حضرت ابوجعفر کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بعض اوقات میں بارانی رات میں گھر سے نکلتا ہوں اور میرے پاؤں پر کیچڑ لگ جاتا ہے اب میرے لئے کیا تھم ہے؟ فرمایا نماز پڑھ لو، اس آ دمی نے ناراضگی کا ظہار کرتے ہوئے کہا کہ بعض اوقات اس میں بد بواور گندگی بھی ہوتی ہے۔ آ ب نے فرمایا کہ اگرتم کسی بد بودار چیز سے گذروتو پانی سے اسے دھولو۔

( ٢.١٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلِ أَلَا مَسَحْنَهُمَا وَدَخَلْتَ.

(٢٠٨٦) حضرت سعيد بن مستب نے ايك آ دمى سے فرمايا كتم پاؤں دھوكر كيوں داخل نہيں ہوئے؟

(٢.٤٧) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَخُوضُ طِينَ الْمَطَرِ وَيَدُخُلُ الْمَسْجِدَ ، فَيُصَلِّى وَلَا يَتَوَضَّأُ.

(٢٠١٧) حفرت علم فرماتے ہیں كەحفرت على تاثين بارش كے كبجر پرے گذرتے اور مجد میں آ كر بغير وضو كئے نماز بڑھتے تھے۔

( ٢.٤٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ حَكِيمٍ بُنِ الدَّيْلَمِ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ ، قَائِمًا يُصَلِّى إِلَى سَارِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ ، وَعَلَى رِجْلَيْهِ مِثْلُ الْحَلْحَالَيْنِ أَوِ الْحِجَالَيْنِ.

(۲۰۴۸) حفرت تھیم بن دیکم کہتے ہیں کہ میں نے حفر َت ابن معقلُ کوایک بارانی دن میں دیکھا کہ متجدمیں موجودایک ستون کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اوران کے یاؤں پر یائل جیسے کچچڑ کے نشان تھے۔

( ٢.٤٩ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسُودَ يَخُوضَانِ مَاءَ الْمَطَرِ ، وَأَنَّ الْمَيَازِيبَ تَنْتَعِبُ ، ثُمَّ دَخَلَا الْمَسْجِدَ ، فَصَلَّيَا وَلَمْ يَتَوَضَّآ.

(۲۰۴۹) حفرت عبدالرحمٰن بن اسود کہتے ہیں کہ میں نے حفرت علقمہ اور حفرت اسود کود یکھا کہ وہ ہارش کے پانی میں ہےاس وقت گذرتے جب پرنالے پوری طرح بہدرہے ہوتے تھے پھر مجد میں داخل ہوکر نماز پڑھتے لیکن وضونہ کرتے۔

( ٢.٥. ) حَدَّثَنَا هُسَّيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِي الْأَمْطَارِ نَظَرَ إِلَى خُفَّيْهِ ، فَإِنْ

مصنف ابن الى شيبه مترجم ( جلدا ) كل ١٣٧٤ كال ١٠٠٠ كال مصنف ابن الى شيبه مترجم ( جلدا )

کانَ فِيهِمَا طِينٌ قَلِيلٌ مَسَحَهُ ، ثُمَّ دَخَلَ فَصَلَّى ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا خَلَعَهُمَا وَأَمَرَ بِهِمَا فَعَسَلاً. (٢٠٥٠) حضرت يونس فرماتے جي كه حضرت حسن كي عادت يقى كه بارش كے دنوں ميں جب مجد ميں داخل ہونے لگتے توايخ

(۲۰۵۰) حضرت یونس فرماتے ہیں کہ حضرت من کی عادت میسی کہ بارش کے دنوں میں جب مسجد میں داخل ہونے لگتے تواپنے موزوں کو دیکھتے ،اگرزیادہ لگا ہوتا تو انہیں اتار دعونے کا تعلقہ موزوں کو دیکھتے ،اگرزیادہ لگا ہوتا تو انہیں اتار دعونے کا تھم دیتے۔

( ٢.٥١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُنَا يَخُوضُونَ الْمَاءَ وَالطَّينَ إِلَى مَسَاجِدِهِمْ ، وَسَكُّهُ ذَ وَلاَ يَغْسِلُونَ أَنْ حُلَفُتْم.

وَيصَلُّونَ وَلَا يَغُسِلونَ أَرْجُلَهُمْ. (۲۰۵۱) حضرت ابرا بیم فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف مجدول کوجانے کے لئے پانی اور کیچڑے گذرتے تھے۔اور پاؤل دھوئے

بغير نماز اداكرتے تھے۔ (٢٠٥٢) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنِ الْمُخْتَارِ بُنِ سَعُدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ دَحَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ مَطَرٍ ، .

وککم یغیسل رِ جُکیدِ. (۲۰۵۲) حضرت مخار بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے قاسم بن محمرکود یکھا کہوہ ایک بارش کے دن میں معجد میں داخل ہوئے اور اپنے

بِاوَلُ بَيِن دَعُوئَ۔ ( ٢٠٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَخَوضُ الْمَطَرَ ، فَسَأَلْتُ الْحَكَمَ ؟ فَقَالَ :صَلَّهُ ، صَلَّهُ.

قَالَ : وَسَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ ، يَقُولُ : كَانُوا يَخُوطُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ ، وَلاَ يَحْمِلُونَ مَعَهُمُ الْأَكُوازَ. (۲۰۵۳) حضرت شعبه فرماتے ہیں کہ میں بارش میں ہے گذرا کرتا تھا، اس بارے میں میں نے حضرت حکیم سے سوال کیا تو انہوں

۔ خرمایا کہ ای میں نماز پڑھ لو، ای میں نماز پڑھ لو، میں نے ابواسحاق کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اسلاف بارش میں سے گذرتے سے اور نماز پڑھ لو۔ نہیں اٹھاتے تھے۔

هُذَيْلٌ يَخُوضُ الرِّدَاعُ فِي خُفَيْدِ ، ثُمَّ يُصَلِّى فِيهِمَا. مهم ما الرَّدِينَ عَلَيْ مِن عَلَيْ مِن مِن مَا مِن مِن مِن مَا شَلِي كُور مِن حلة بِنَهِ مِن تَهِمِ مِنْهِ مِن

(۲۰۵۴) حضرت عمروبن عبدالله فرماتے ہیں کہ ہزیل موزے پہن کربارش کے بچیڑ میں چلتے تھے پھرانہیں دھوتے نہیں تھے۔

### ( ٢٣٧ ) فِي الْمِيزَابِ يَقُطُرُ عَلَى ثِيَابِ الرَّجُلِ

### پرنالے کے یانی کا حکم

( ٢٠٥٥ ) حَذَّثْنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : مَرَرْتُ مَعَ ابْنِ سِيرِينَ فِي طَرِيقٍ ، فقَطَرَ عَلَيْهِ مِيزَابٌ ، فَسَأَلَ عَنْهُ ، فَقِيلَ : إِنَّهُ نَظِيفٌ ، فَلَمْ يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ ، وَلَمْ يُبَالِ. ہے مصنف ابن الی شیر متر جم (جلدا) کی ہے۔ ایس کی مصنف ابن الی شیر متر جم (جلدا) کی ہے۔ اور کا کے اسلام کی ہے۔ ا (۲۰۵۵) حضرت ابوموی فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن سیرین کے ساتھ ایک راستے سے گذرا، ان پرایک پرنا لے کا یانی گرااً۔

انہوں نے اس کے بارے میں سوال کیا۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہ پاک ہے تو آپ نے اس پانی کی کوئی پرواہ نہ گی۔

### ( ٢٣٨ ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَلَى طَهُورَهُ بِنَفْسِهِ

### جوحضرات اینے وضو کا یانی خودا ٹھاتے تھے

( ٢.٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ مَسْعَدَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ الرُّومِيُّ قَالَ :كَانَ عُثْمَانُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْر فَيَلِى طَهُورَهُ بِنَفْسِهِ ، فَيُقَالُ لَهُ :لَوْ أَمَرْتَ بَعْضَ الْخَدَمِ ، فَقَالَ : إِنِّى أُحِبُّ أَنْ أَلِيَهُ بِنَفْسِى.

(۲۰۵۷) حضرت عبداً للدروی فرمانے میں کہ حضرت عثان والھؤرات کواشے توائے وضوکا پانی خودا ٹھائے تھے۔ان سے کسی نے کہ کہایئے کسی خادم کواس کا حکم دے دیں تو فر مایا مجھے میہ پہندہے کہ میں اپنے وضوکا پانی خودا ٹھاؤں۔

( ٢.٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً ، عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَنِيِّ قَالَ : خَصْلَتَانِ لَمْ يَكُنْ

٢٠٥٧) حَدَثنا وَ كِيْع ، عَن مُوسَى بَنِ عَبِيدَه ، عَنِ العَبَاسِ بَنِ عَبِدِ الرَّحْمَنِ الْمَدْنِى قَالَ : حَصَلتَانِ لَم يَكْرُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكِلْهُمَا إِلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِهِ ، كَانَ يُنَاوِلُ الْمِسْكِينَ بِيَدِهِ ، وَيَضَعُ الطَّهُو، مِنَ اللَّيْلِ وَيُخَمِّرُهُ. (ابن ماجه ٣١٢)

(۲۰۵۷) حضرَّت عباس بن عبدالرحمٰن مدنی فر ماتے ہیں کہ رسول الله مَلِّشْفِیَّةِ دو کاموں کوخودسرانجام دیتے تھے۔ایک یہ کہ سکین کا اپنے ہاتھ سے دیتے تھے اور دوسرا یہ کہ رات کو وضو کا یا نی خو در کھتے اورا سے ڈھکتے تھے۔

### ( ٢٣٩ ) فِي الْفِطْرَةِ ، مَا يُعَدُّ فِيهَا

#### کون کون می چیزیں فطرت کا حصہ ہیں؟

( ٢.٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ مُصُعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ طَلْقِ ، عَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَشُّرٌ مِنَ الْهِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ ، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ ، وَالسَّوَاكُ وَالإِسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ ، وَنَتْفُ الإِبطِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، وَانْتَقَاصُ الْمَاءِ قَالَ مُصْعَبٌ : وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَصْمَضَةَ. (مسلم ٣٢٣ـ ابن ماجه ٣٩٣)

قال مُصَعَبْ: وَنسِيتَ الْعَاشِرَة ، إِلا انَ تَكُونَ الْمُصَمَّضة. (مسلم ۱۲۳- ابن ماجه ۲۹۳) (۲۰۵۸) حفرت عائشہ تئ منتون سے روایت ہے کہ رسول الله مُؤَلِّفَتِیَّ فَیْ اربٹاد فرمایا کہ دس چیزیں فطرت کا حصہ ہیں۔ مو چھیر تراشنا، واڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، پانی سے ناک صاف کرنا، ناخن کا ٹنا، الگلیوں کے جوڑوں کودھونا، بغل کے بال اکھیڑنا، زیرناف بال صاف کرنا اور پانی سے استنجا کرنا۔ راوی حضرت مصعب کہتے ہیں کہ ہیں دسویں خصلت بھول گیا اور غالبًا وہ کُلی کرنا ہوگ ۔ (۲.۵۹) جَدَّنَا ابْنُ عُیکِنَدَ ، عَنِ الزَّهْرِیِّ ، عَنْ سَعِیدٍ ، عَنْ أَبِی هُرَیْرَةً ، عَنِ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ کی معنف ابن ابی شیبه مترجم ( جلدا ) کی کی ای **۳۷۹ کی ای ۳۷۹** کتاب الطبهارت کی ای ۲۳۹ کی کتاب الطبهارت

خمُسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ :الْخِتَانُ ، وَالْإِسْتِحْدَادُ ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ، وَلَتْفُ الإِبطِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ.

(بخاری ۵۸۸۹\_ مسلم ۲۲۱)

(٢٠٥٩) حضرت ابو ہریرہ داین فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُنطِفِقَا فجمہ ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزیں فطرت کا حصہ ہیں، ختنے کرنا، زیرنا ف بالوں کواستر ہے سے صاف کرنا ، ناخن تر اشنا بغل کے بال اکھیٹرنا ، موقچھیں کا ٹنا۔

( ٢٠٦٠ ) حَذَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ

يَاسِرٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْفِطْرَةُ الْمَضْمَضَةُ ، وَالْإِسْتِنْشَاقُ ، وَالسَّوَاكُ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ، وَنَتْفُ الإِبِطِ ، وَغَسُلُ الْبَرَاجِمِ ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ، وَالْإِنْتِضَاحُ بِالْمَاءِ ، وَالْمِحْتَانُ.

(ابوداؤد ۵۵ - ابن ماجه ۲۹۳)

(۲۰ ۲۰) حضرت عمار بن ماسر ولا في فرمات بين كه رسول الله مَلِفْظَةً نه فرمايا كه فطرت كي خصلتين ميه بين ، كلي كرنا ، ناك صاف

کرنا ،مسواک کرنا ،مونچیس تر اشنا ،بغل کے بال اکھیڑنا ،انگلیوں کے جوڑ دھونا ، ناخن تر اشنا ، یانی ہے استنجا کرنا اور ختنے کرنا۔

(٢٠٦١) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سِتْ مِنْ فِطْرَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : فَصُّ الشَّارِبِ ، وَالسُّوَاكُ، وَالْفَرْقُ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَالْإِسْتِنْجَاءُ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ. قَالَ ثَلَاثُةٌ فِي الرَّأْسِ، وَثَلَاثُةٌ فِي الْجَسَدِ.

(۲۰ ۲۱) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ چھ چیزیں حضرت ابراہیم علایتا کی فطرت کا حصہ ہیں،مونچیس تر اشنا،مسواک کرنا، بالوں کی ما تگ نکالنا، ناخن کا ٹنا، استنجا کرنا اور زیرنا ف بالول کوموند هنا۔ تین کا تعلق سرے اور تین کا تعلق باقی جسم ہے ہے۔

### ( ٢٤٠ ) مَنْ كَانَ يَكُرُهُ أَنْ يَتَفَقَّدَ إِخْلِيلَهُ

جوحضرات آله تناسل کے سوراخ کی بے جابرواہ کرنے کو مکروہ سمجھتے ہیں

(٢٠٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدَيُّ ، وَأَسَامَةَ ، قَالَا :حَدَّثَنَا مِسْعَرْ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :

إِنَّ لِلشَّيْطَانِ زُفَّةً ، يَغْنِي : بِلَّهَ طَرُفِ الإِخْلِيلِ (۲۰۶۲) حضرت صعمی فرماتے ہیں کہ شیطان کی طرف سے ایک تری ہوتی ہے یعنی وہ آلۂ تناسل کے سوراخ کوتر کر کے وسوسہ

( ٢٠٦٣ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فَالَ :مَا تَفَقَدهُ إِنْسَانٌ إِلَّا رَأَى مَا يَكُرَهُ ، أَوْ يَسُونُهُ ، يَغْنِي : بِلَّهَ طَرُفِ الإِحْلِيلِ

(۲۰ ۲۳) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آ دمی آلہ کتاسل کے سوراخ کی بہت زیادہ پرواہ نہ کرے البتہ اگر کوئی ایمی چیز دیکھے جو

اسے ناپیندہو۔

هي معنف ابن الي شيد مترجم (جلدا) كي المسلمات العليه ارت العليه المسلمات المسلمات

- ( ٢.٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : إِنَّهُ يبلَّ طَرْفَ الإِحْلِيلِ.
  - (۲۰ ۱۳) حفرت منصور فرماتے ہیں کہ شیطان ذکر کے سوراخ کور کردیتا ہے۔
- ( ٢.٦٥) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَرَيْشٍ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ بُنِ سَهُلٍ ، قَالَ :كَانُوا لَا يَتَفَقَّدُونَ ذَلِكَ التَّفَقُّدَ.
  - (٢٠ ١٥) حضرت ابوامامه بن سهل فرماتے ہیں کداسلاف آله تناسل کے سوراخ کے گیلا ہونے کی بہت زیادہ پرواہ نہ کرتے تھے۔
- ( ٢.٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ :مَا وَسَاوِسُهُ بِأَوْلَعَ مِمَّنْ يَرَاهَا تَعْمَلُ فيه.
  - (۲۰ ۲۲) حضرت عمرو بن مر و فرماتے ہیں کہ شیطان کے وسو سے اس قابل نہیں کہ انہیں خاطر میں لایا جائے۔
  - ( ٢.٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ مِسْعَرِ ، عَنْ مُسْلِم بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :قَالَ طَاوُوسٌ :وَلِمَ تَنْظُرُ إلى ذَكَرِكَ.
    - (٢٠٦٤) حضرت طاؤس فرماتے ہیں كها ہے آلهُ تناسل كود كيھتے ہى كيوں ہو؟
- ( ٢.٦٨ ) حَلَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ رُوَيْبَةَ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، قَالَ : مَا تَفَقَّدَ رَجُلَّ ذَكَرَهُ ذَلِكَ التَّفَقُّدَ إِلَّا رَأَى مَا يَكُرَهُ.
- ر ۲۰ ۱۸) حضرت ابوامامہ بن بہل فرماتے ہیں کہ آ دمی اپنے آلہ تناسل کے گیلا ہونے کی بہت زیادہ پرواہ نہ کرے البتہ واقعی کوئی نایا کی جوتواسے ضرورصاف کرے۔
- ( ٢.٦٩ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ مُفَضَّلِ بُنِ مُهَلَّهَلِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ تَمِيمِ بُنِ سَلَمَةَ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِى الإِنْسَانَ مِنْ قِبَلِ الْوُضُوءِ وَالشَّعَرِ وَالظَّفُرِ.
  - (٢٠ ٢٩) حضرت ابن الزبير فرماتے بين كه شيطان انسان كے وضو، بالوں اور تا خنوں كى طرف سے آتا ہے۔

### ( ٢٤١ ) فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الْمَضْمَضَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ

جوآ دمی کلی کرنااورناک میں پانی ڈالنا بھول جائے اس کا کیا تھم ہے؟

- ( ٢.٧٠) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِيمَنْ نَسِيمَ
  - الْمَضْمَضَةَ فِي الْوُصُوءِ أَوِ الْإِسْتِنْشَاقِ ، قَالَ : يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ.
- ( ٢٠٤٠) حضرت قيس بن سعد فرمات بيس كه حضزت عطاء سے سوال كيا كيا كيا كيا كركوئي آ دى وضويس كلى كرنا اور ناك يس ياني ۋاا
  - بھول جائے تو کیا کرے؟ فرمایا کلی کرے، تاک میں پانی ڈالے اور دوبارہ نماز پڑھے۔
- ( ٢.٧١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَجْوَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى الرَّجُمَّا

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلدا ) كي المحالي المحال

فَنسِيَ أَنُ يُمَصُّوطَ وَيَسْتَنشِقَ مِنْ جَنابَةٍ ، أَعَادَ الْمَصْمَضَةَ وَالْإسْتِنشَاقَ.

تہیں ہے۔

(۲۰۷۱) حضرت ابن عباس و الثيرة فرماتے ہيں كہ جب آ دمى عنسل جنابت كرتے ہوئے كلى كرنايا ناك ميں پانى ۋالنا بھول جائے تو ووبارہ کلی کر کے اور ناک میں یانی ڈال کرنماز پڑھے۔

( ٢.٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مُثنَى ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِيمَنْ نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ حَتَّى صَلَّى ، قَالَ : لَيْسَ

(٢٠٧٢) حضرت عطاء فرماتے ہیں کداگر کوئی مخص کلی کرنایا ناک میں یانی ڈالنا بھول جائے اور نماز پڑھ لے تو اس پرنماز کا اعادہ

( ٢.٧٣ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الْمَضْمَضَةَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ دَخَلَ فِي

الصَّلَاةِ فَلْيُمْضِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُمَضِّمِضْ وَلْيَسْتَنْشِقْ. (۲۰۷۳) حضرت حسن اس شخص کے بارے میں جوگلی کرنا بھول جائے فرماتے ہیں کہا گراس نے نماز شروع کر دی تو جاری رکھے

اورا گراہمی شروع نہیں کی تو کلی کر ہاورناک میں یانی ڈائے۔ ( ٢.٧٤ ) حَلَّاتُنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُعِيدُ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ مِنْ

نِسُيَان الْمَضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ.

(۲۰۷۳) جُفرت ابراہیم فرماتے ہیں کدا گرکوئی شخص کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھول جائے تو دوبارہ نماز پڑھے۔

( ٢.٧٥ ) حَلَّقَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، وَقَتَادَةَ ، عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الْمَضْمَضَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ حَتَّى يَقُومَ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ الْحَكُّمُ وَقَتَادَةُ : يَمْضِي ، وَقَالَ حَمَّادٌ : يَنْصَرِفُ.

(۲۰۷۵) حفرت شعبہ فرماتے ہیں کہ حضرت تھم ،حضرت جماد اور حضرت قادہ ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو کل کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا کھول جائے تو حضرت تھم اور حضرت قمادہ نے فرمایا کہوہ نماز پڑھتارہے حضرت حماد نے فرمایا کہ

وہنمازختم کردے۔ ٢.٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :إِذَا نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ فِي الْجَنَابَةِ أَعَادَ ،

وَإِذَا نَسِيَ فِي الْوُصُوءِ أَجُزَأَهُ. (۲۰۷۱) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہا گر کو کی شخص عنسل جنابت میں کلی کرنایا ناک میں پانی ڈالنا بھولا ہے تو وہ دوبارہ نماز پڑھےاور

اگر وضومیں بھولا ہےتو کوئی حرج کی بات نہیں۔

، ٢.٧٧) حَلَّتُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، ؛ فِي الرَّجُلِ نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ حَتَّى صَلَّى، قَالَ : لَا يَغْتَدُ بِذَلِكَ.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هم معنف ابن الي شيدمتر جم (جلدا) كي المسلم ا (۲۰۷۷) حضرت حسن اس حخص کے بارے میں جو کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھول جائے اور نماز پڑھے فرماتے ہیں کہاس میں

کوئی حرج کی مات نہیں۔

( ٢.٧٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، وَأَبِي الْهَيْشِمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ الْاسْتِنْشَاقُ بِوَاجِبِ.

(۲۰۷۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ تاک میں پانی ڈالناواجب نہیں۔

( ٢.٧٩ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إِذَا نَسِىَ الرَّجُلُ الْمَضْمَضَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ فَلَا

(۲۰۷۹) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مختص کلی کرنااور ناک میں یانی ذالزا بھول جائے تو نماز کااعادہ نہ کرے۔

( ٢٠٨٠ ) حَلَّاتُنَا حَسَنُ بْنُ عَلِمٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : الرَّجُلُ يَنْسَى الْإِسْيَنْشَاقِ ،

فَيَذُكُرُ فِي الصَّلَاةِ أَنَّهُ نَسِيَ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: يَمُضِي فِي صَلَاتِهِ، قَالَ: وَقَالَ مَنْصُورٌ: وَالْمَصْمَضَةُ مِثْلُ ذَلِكَ.

(۲۰۸۰) حضرت منصور فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم نے یو چھا کہا گرایک آ دمی ناک میں پانی ڈالنا بھول جائے اورا ہے نماز میں یادآ ئے تووہ کیا کرے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ نماز پڑھتار ہے۔حضرت منصور فرماتے ہیں کہ کلی کا بھی بہی حکم ہے۔

( ٢٤٢ ) فِي الرَّجُلِ يَرَى فِي ثُوْبِهِ النَّمَ فَيُغْسِلُهُ

اگر کوئی آ دمی اینے کپڑوں پرخون کا نشان دیکھے تو دھولے

( ٢.٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى هَاشِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : إِنْ كَانَ بَعْضُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ لَتَقُرُّصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا بِرِيقِهَا.

۔ (۲۰۸۱) حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہ ایک ام الموشین اپنے کپڑوں پرخون کا نشان دیکھتی تو اسے دھودیا کرتی تھیں ۔

( ٢.٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ زِيَادٍ ، أَنَّ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ رَأَى فِي قَمِيصِهِ دَمًّا ، فَبَزَقَ فِيهِ ،

(۲۰۸۲) حفرت بزید بن زیاد کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی نے اپنی قیص پرخون دیکھا تو اس پرتھوک بھینک کرا ہے رگڑ دیا۔

( ٢٠٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي سَلِيطٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَأَى فِي جُرْبَانِهِ دَمًّا ، فَبَزَقَ فِيهِ ، ثُمَّ دَلَكُهُ.

(۲۰۸۳) حضرت سلیط بن عبدالله کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نئ پوئٹن نے اپنے گریبان میں خون کا نشان دیکھا تو اس پرتھوک پھینک

کراہے رکڑ ویا۔

( ٢.٨٤ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :رَأَيْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ يَوْمًا وَهُوَ يُصَلِّى ، فَرَأَى فِي

المعنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ا ) في المعنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ا ) في المعنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ا

نَوْبِهِ دَمًا ، فَقَالَ بِهِ هَكَذَا ، يَغْنِي : بِرِيقِهِ ، ثُمَّ فَرَكَهُ بِيَدِهِ.

(۲۰۸۴) حفزت جعفرین برقان کہتے ہیں کہ میں نے حضزت میمون بن مہران کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور دوران نماز نب نہ برب کو میں خبر سندہ سے مات ہیں تھی بھری کر سے گوریا

انهوں نے اپنے کیڑوں پرخون کانشان دیکھا تو اس پڑھوک پھینک کراہے دگر دیا۔ ۲.۸۵ ) حَدَّنَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَعَامِرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالُوا: لاَ يُغْسَلُ الدَّمُ بِالْبُزَاقِ .

(۲۰۸۵) حضرت ابوجعفر، حضرت عامراور حضرت عطا وفر ماتے ہیں کہ خون کوتھوک ہے نہیں دھویا جائے گا۔

### ( ٢٤٣ ) فِي الدُّمِ يُغْسَلُ مِنَ التَّوْبِ فَيبقَى أَثَرُهُ

کیٹرے سے خون دھونے کے باوجوداگراس کا نشان باقی رہ جائے تو کیا تھم ہے؟ ٢.٨٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَیْرٍ ، عَنْ عُبَیْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمَّا فَعَسَلَهُ ، فَبَقِيَ

.٢) حدث ابن تمير ، عن عبيد اللهِ بن عمر ، عن العِع ، عن ابنِ عمر ؛ اله راى عِي توبِهِ دما فعسنه ، فبوع أَثَرُهُ أَسْوَدَ ، وَدَعًا بِمِقَصِّ فَقَصَّهُ فَقَرَضَهُ.

۲۰۸۷) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر چھی پین نے اپنے کپڑوں پرخون کا نشان دیکھا تو اے دھودیا، کیکن اس پرسیاہ شان باقی رہ گیا۔ آپ نے قینجی منگوا کراہے کاٹ دیا۔

٢٠٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُرِيْثٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا غَسَلْتَ الدَّمَ فَبَقِي أَثَرُهُ فَلاَ يَضُرُّكَ.

۔ ۲۰۸۷) حضرت صعبی فرماتے ہیں کہ جبتم خون کودھود وتو اس کا نشان باتی رہ جانے میں کوئی مضا نقہ نہیں۔ سبعہ میں میں میں میں دیں دیں دیں ہوئے ہیں ہے۔

۲.۸۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْفَصْلِ بُنِ دَلْهَمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلُهُ (۲۰۸۸) حفرت حسن ہے بھی یونہی منقول ہے۔

٢.٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ كَرِيمَةَ ابْنَةِ هَمَّامٍ، قَالَتُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، وَسُئِلَتُ عَنْ دَمِ الْمَحِيضِ يُصِيبُ النَّوْبَ؟ فَقَالَتُ :اغْسِلِيهِ ، فَقَالَتُ :غَسَلْتُهُ فَلَمْ يَذُّهَبُ أَثْرُهُ ، فَقَالَتُ :اغْسِلِيهِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ.

يَصِيبُ الثوْبُ ؟ فقالتَ :اغسِلِيهِ ، فقالتَ :غسَلتهٔ فلمْ يَذَهَبُ اثْرُهُ ، فقالتَ :اغسِلِيهِ فإِنَّ المَاءَ طهُورْ. (٢٠٨٩) حضرت عائشه رُخي نشرُ فاست ايك عورت نے سوال كيا كه اگريض كاخون كپڙوں پرلگ جائة كيا حكم ہے؟ فرمايا است دهولو،

سعورت نے سوال کیا کہ میں اسے دھوتی ہوں کیکن اس کا داغ نہیں جاتا؟ حضرت عائشہ ٹھافٹونفانے فرمایا کہ اسے دھولو، پانی پاک کاذر بعیہ ہے۔

### ( ٢٤٤ ) فِي الرَّجُلِ يُغْشَى عَلَيْهِ فَيُعِيدُ لِذَلِكَ الْوُضُوءَ

بے ہوشی سے وضوٹوٹ جاتا ہے

.٢.٩) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ غُشِيَ عَلَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ، قَالَ :يَتَوَضَّأُ.

معنف ابن انی شید مترجم ( جلدا ) کی مستف ابن انی شید مترجم ( جلدا ) کی است الطبهارت

- (۲۰۹۰) حفرت حسن اس شخص کے بارے میں جے بیٹھے بیٹھے بے ہوشی طاری ہوجائے فرماتے ہیں کہ وہ وضو کرے گا۔
  - ( ٢.٩١ ) حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا أَفَاقَ الْمُصَابُ تَوَضَّأَ.
    - (۲۰۹۱) حضرت ابراہیم فرمات ہیں کہ جب اسے افاقہ ہوتو وہ وضو کرے۔
- ( ٢٠٩٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِقٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَانِشَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُنْبَةً ، قَالَ :أَتَيْتُ عَائِشَةَ ، فَقُلْتُ :حَدَّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ :نَعَمْ ، مَرضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقُلَ ، فَأَغُمِى عَلَيْهِ ، فَأَفَاقَ فَقَالَ :ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ ، قَالَتُ: فَفَعَلْنَا ، قَالَتُ : فَاغْتَسَلَ ، فَذَهَبَ لِينُوءَ فَأُغْمِى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ :ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ ، قَالَتْ : فَفَعَلْنَا ، قَالَتْ : فَاغْتَسَلَ ، فَلَهَبَ لِينُوءَ فَأَغْمِى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ بضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ ، فَاغْتَسُلَ حُتَّى فَعَلَهُ مِوَارًا. (بخارى ١٨٧ـ مسلم ٣١١)
- (۲۰۹۲) حضرت عبیدالله بن عبدالله کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ ٹی مندمان کی خدمت میں حاضر ہوااور میں نے عرض کیا کہ مجھے
- رسول اللَّد مَا لِنفَقِعَةً كِيمِ ض الوفات كے بارے ميں بتا ہے ۔حضرت عا مُشہ مؤید مؤنے فر مایا کدرسول اللّٰد مَرلِ نفرَةِ تَجَ کومرض لاحق ہوا تو آ پ کی طبیعت بہت بوجھل ہوگئی، پھرآ پ ہر ہے ہوثی طاری ہوگئی، جبافا قہ ہواتو آ پ نے فرمایا کہمیرے لئے بڑے برتن میں یانی رکھو۔ چنانچیہم نے اس میں پانی رکھااور آپ نے خسل فر مایا۔ آپ بڑی مشکل سے اٹھے، پھر آپ پر بے ہوثی طاری ہوگئی،
- جب افاقہ ہوا تو آپ نے فر مایا کہ میرے لئے بڑے برتن میں یانی رکھو، ہم نے ایسا بی کیا۔ آپ نے پھر عنسل کیا اور بڑی مشکل ے اٹھے، آپ پر پھر بے ہوشی طاری ہوگئ ۔ پھرا فاقہ ہوا تو آپ نے فرما یا کدمیرے لئے پانی رکھو۔ چنانچہ آپ نے پھر خسل فرما یا

اورايبا كئى مرتبه كيا ـ

# ( ٢٤٥ ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنُ يَغْتَسِلَ كُلَّ يَوْم

#### جن حفرات کے نز دیک روزان منسل کرنامستحب ہے

- ( ٢.٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَا أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي كُلِّ يَوْم مَرَّةً.
  - (۲۰۹۳) حضرت مویٰ بن طلح فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان دیا تو روز ان مسل کیا کرتے تھے۔
- ( ٢.٩٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : إِنِّي لَأَغْتَسِلُ فِهِ اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ.
  - ( ۲۰۹۴ ) حضرت علی دانٹوز فر ماتے ہیں کہ میں نخ بستہ رات میں بھی وضوکر تا ہوں ۔

٢.٩٥) حَذَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي كُلِّ

(۲۰۹۵) حفزت ہشام فرماتے ہیں کہ حفزت عروہ ہرروز غسل کرتے تھے۔

٢.٩٦) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَهُ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي

(۲۰۹۷) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت محمد روز اندا یک مرتبعنسل کرتے تھے۔

٢.٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَحُمَيْدٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إِنِّي لَّاغْتَسِلُ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ مِنْ غَيْرِ جَنَابَةٍ ، لَأَتَجَلَّدَ بِهِ وَأَنْطَهَّرَ.

(۲۰۹۷)حضرت علی ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ میں بغیر جنابت کے یا کیز گی اور تاز گی کے لئے ٹھنڈی رات میں بھی عسل کرتا ہوں۔

٢.٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرِ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ جَامِع بْنِ شَذَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ يَهُولُ :كُنْتُ أَضَعُ لِعُثْمَانَ طَهُورَهُ ، فَمَا أَتَى عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يُفِيضُ عَلَيْهِ فِيهِ نُطُفَةً مِنْ مَاءٍ.

' ۲۰۹۸) حفزت حمران بن ابان کہتے ہیں کہ میں حفزت عثان جھاٹئو کے لئے طہارت کا پانی رکھا کرتا تھاوہ ہرروز اپنے اوپرتھوڑ اسا

# ( ٢٤٦ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ الْمَاءَ فَادْخُلُهُ بِإِزَارِ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ جب یانی میں داخل ہوتوازار پہن کر داخل ہو

(٢.٩٩) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي فَرُوَّةَ ، قَالَ : ذَهَبْتُ مَعَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى إِلَى الْفُرَاتِ ، فَدَخَلَهُ بِنَوْبٍ ، أَوْ قَالَ : بِمِنْزَرِ ، وَقَالَ : إِنَّ لَهُ لَسَاكِنًا.

ر ۲۰۹۹) حفرت ابوفروہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن ابی لیالی کے ساتھ دریا ء فرات گیا، وہ اس میں کپڑ ایہن کر داخل ہوئے اور فر مایا

کہ دریا کا بھی کوئی ساکن ہوتا ہے۔

ردریا کا سی دون می سردون می سردون کی در این می در آنی خسین از می کی آن می از از می و این از از می و این از از می می در آن که ساکتا. (۲۱۰۰) حضرت لیث کہتے ہیں کہ جھے کی نے بتایا ہے کہ حضرت حسن بن کی از ارپین کر پانی میں واحل ہوئے اور فر مایا کہ اس کا بھی

. ٢١.١ ) حَلَّقْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : حَلَّائِنِي مَنْ رَأَى عُمَرَ مُسْتَنْقِعًا فِي الْمَاءِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ ، ثُمَّ خَرَجَ فَدَعَا بِمِلْحَفَةٍ فَلَبِسَها فَوْقَ الْقَمِيصِ.

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) و المسلم ا

(۲۱۰۱) حضرت حسین فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر دیا ہے کود کیھے ہوئے شخص نے بتایا کہ وہ اس حال میں پانی میں داخل ہوئے کہ تبریق

ان پرایک قیص تھی۔ پھروہ باہر نکلے اور ایک اوڑھنی منگوا کر قیص کے او پر پہنی۔

( ٢١.٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَشَامُ بُنُ سَعُدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ سَعْدٍ الْجَارِى ، وَكَانَ مَوْلَى عُمْرَ ، قَالَ : أَتَانَا عُمَرُ صَادِرًا عَنِ الْحَجِّ ، فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهِ مَا لَكُمْ مُنْ الْمَعْدِينَ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ مَا يَكُونُ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهِ مَا يَكُونُ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهِ مَا يَكُونُ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهِ مَا يَكُونُ مِنْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهِ مَا يَكُونُ مِنْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهِ مِنْ اللّهِ مَا يَعْمُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَا يَعْمُونُ اللّهِ مَا يَعْمُونُ اللّهِ مَا يَعْمُ مِنْ أَنْ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا يَعْمُونُ اللّهِ مَا يَعْمُونُ اللّهِ مَا يَعْمُونُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا يَعْمُونُ اللّهِ مَا يَعْمُونُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُونُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا يَعْمُونُ اللّهُ مَا يُعْمُونُ اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ اللّهُ مَا يَعْمُونُ اللّهُ مَا يَعْمُونُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ مُونُولُ اللّهُ مَا يَعْمُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ إِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا سَعُدُ ، أَيُغِنَا مَنَادِيلَ ، فَأْتِيَ بِمَنَادِيلَ ، فَقَالَ : اغْتَسِلُوا فِيهِ ، فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ.

(۲۱۰۲) حفزت عمروبن سعد کہتے ہیں کہ حفزت عمر جھاٹھ مجھ نے واپسی پر صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ ہمارے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ اے سعد ہمارے پاس رو مال لاؤ، آپ کے پاس رو مال لائے گئے تو آپ نے فرمایا کہ ان میں عنسل کرو ب مابر کت جز ہیں۔

### ( ۲٤٧ ) فِي الرَّجُلِ يَكُذُبَحُ ، أَيَتُوَضَّأُ مِنْ ذَلِكَ ، أَمُّ لاَ ؟ جانوركوذنَ كرنے والا وضوكرے گايانہيں؟

( ٢١.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ كَثِيرٍ ، مَوْلَى سَلَمَةَ ، قَالَ : مَنْ ذَبَحَ ذَبِيحَةً فَلْيَتَوَضَّأْ.

(۲۱۰۳)حضرت کثیر فرماتے ہیں کہ جوجانورکوذی کرے اے جاہئے کہ وضوکرے۔

( ٢١.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، ؛ فِي الْرَّجُلِ يَذُبَحُ الْبَعِيرَ أُوِالشَّاةَ ، قَالَ : إِنْ أَصَابَهُ دَمْ غَسَلَهُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.

(۲۱۰۴) حضرت حسن اس شخص کے بارے میں جواونٹ یا بھری ذبح کرے فر ماتے ہیں کہا گراہے خون لگا ہے تو دھو لے اور اس پر وضولا زمنہیں ۔

( ٢١.٥ ) حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ ثُمَّ ذَبَحَ شَاةً لَمْ يَقْطَعُ ذَلِكَ طَهُورَهُ ، وَإِنْ أَصَابَهُ دَمَّ غَسَلَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُصِبُهُ دَمَّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

سلم بیسے عرب صهور د ، ویزی ، سب و مصله دم مصله در این ما بیوسیه دم سایر سطیء صفیع . (۲۱۰۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداگر آ دمی نے وضو کرنے کے بعد بکری ذرج کی تو اس کا وضونہیں تو ٹا اوراگر اس کوخون لگ

جائے تو دھولے اورا گرخون نہیں لگا تو پچھلا زمنہیں۔

( ٢٤٨ ) فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَدُخُلَ الْخَلاَءَ فَيَلْبَسُ خُفَّيْهِ

کیا آ دمی موزے بہن کر بیت الخلاء میں جاسکتا ہے؟

( ٢١.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ دَخَلَ الْخَلَاءَ وَعَلَيْهِ خُفًّا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مصنف ابن الي شيدمترجم ( جلدا ) كل المسلمات الطهارت الطهارت المسلمات المسلما

، ثُمَّ خَرَجَ فَتَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

(۲۱۰۷) حضرت سلمہ بن کہیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کودیکھا کہ وہ موزے پہن کربیت الخلاء میں داخل ہوئے پھر

نکل کروضوکیااورموز وں پرمسح کیا۔ م

٢١.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :دَعَوْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ ، وَإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ ، فَدَخَلَا الْخَلَاءَ فِي أَخْفَافِهِمَا ، ثُمَّ خَرَجَا ، فَتَوَضَّنَا وَمَسَحَا عَلَى خِفَافِهِمَا ، ثُمَّ صَلَيَا.

وَإِبْرَاهِيمَ التَّيَمِيْ ، فَلَدَّخَلا الْمُخلاءَ فِي أَحْفَافِهِمَا ، ثُمَّ خُرَجًا ، فَتُوَضَّنَا وَمَسَحَا عَلَى خِفَافِهِمَا ، ثمَّ صَلَيَا. (۲۱۰۷) حضرت عبدالملك بن حارث كهتے بين كه ميں نے ابرا بيم تخي اور ابرا بيم تيمي كي دعوت كي، وه دونوں موزے پين كربيت

٢١٠٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمَّهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالْحَكَمِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا إِذَا أَرَادَا أَرَادَا أَنْ يَبُولَا لَبَسَا خِفَافَهُمَا كَىٰ يَمْسَحَا.

﴿ ٢١٠٨ ﴾ حضرتُ سفیان ایک آ دمی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت تھم جب پییٹاب کرنے کا ارادہ کرتے تو موزے پہن لیتے تا کدان پرمسح کرے۔

### ( ٢٤٩ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى التَّوْبِ جَنَابَةٌ

#### کپڑاجنبی نہیں ہوتا

٢١.٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : لِيْسَ عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةٌ.

و۲۱۰۹) حضرت ابونجلز فرماتے ہیں کہ کپڑا جنبی نہیں ہوتا۔

٢١٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :التَّوْبُ لَا يُجْنِبُ.

۱۱۱۰) حضرت معیدین جبیر فرماتے ہیں کہ کیڑ اجنبی نہیں ہوتا۔

٢١١١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكُوِيًّا ، عَنِ الشُّعْبِيِّي ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :النَّوْبُ لَا يُجْنِبُ.

(۲۱۱۱) حضرت ابن عباس ڈاٹھۂ فرماتے ہیں کہ کپڑر اجنبی نہیں ہوتا۔

( ٢٥٠ ) فِي الرَّجُلِ يَتُوَضَّأَ فَيَجِفُّ بَعْضُ جَسَدِةٍ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ وُضُونِهِ

وضو کمل ہونے سے پہلے کوئی عضو خشک ہوجائے تو کیا حکم ہے؟

٢١١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فَيَجِفَّ وضوءه ، قَالَ : إِنْ كَانَ فِي عَمَلِ الْوُصُّوءِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ عَمَلِ الْوُصُّوءِ اسْتَأْنَفَ الْوُصُّوءَ. هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدا) هي المسلم ال

(۲۱۱۲) حضرت حسن سے اس مخص کے بارے میں سوال کیا جس کا وضو کممل ہونے سے پہلے کوئی عضو خشک ہو جائے۔انہوں نے

فر مایا که اگراس نے وضو کے علاوہ کوئی کا منہیں کیا تو یا ؤں دھولے اور اگر وضو کے علاوہ کچھاور کیا ہے تو دوبارہ وضوکر ہے۔

( ٢١١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ :يَغْسِلُ فَدَمَيْهِ ، قُلْتُ : وَإِنْ جَفَّ وُضُوءُهُ ؟ قَالَ

وَإِنْ جَفَّ الْوُصُوءُ ، قَالَ :وَكَذَلِكَ نَقُولُ

(۲۱۱۳) حضرت وکیج کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حضرت سفیان سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ وہ اپنے پاؤں دھوئے

گا۔ میں نے کہا خواہ اس کا کوئی عضو خشک ہو جائے؟ فرمایا ہاں ،خواہ اس کا کوئی عضو خشک ہو جائے ۔حضرت وکیع کہتے ہیں کہ جمارا

( ٢١١٤ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ (ح) وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَكُتُبُ الْجُنْبُ : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

(٢١١٣) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ حضرت جابراور حضرت شعمی اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ جنبی بیسیم اللهِ الوَّ حُمَن

الرَّحِيم لَكھ۔

( ٢١١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَكْتُبَ الرَّجُلُ الرِّسَالَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.

(۲۱۱۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو درست نہیں سمجھتے تھے کہ آ دمی بغیر وضو کے خط لکھے۔

( ٢١١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ الْعَنْزِيِّ ، قَالَ كَانُوا يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا الْجَنَابَةِ.

(٢١١٦) حضرت ابوبذیل فرماتے ہیں کہ اسلاف سوائے جنابت کے ہرحال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔

( ٢٥١ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي النَّبِينِ وُضُوءٌ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ نبیذینے سے وضوئہیں ٹو ثما

( ٢١١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، وَعَامِرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالُوا : لَيْسَ فِى شَيْءٍ مِنَ الشَّرَابِ وُضُوءٌ.

(۲۱۱۷) حضرت ابوجعفر،حضرت عامراورحضرت عطاءفر ماتے ہیں کہ نبیذ پینے ہے وضونہیں ٹو شا۔

( ٢١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ؛ أَنَّهُ سَقَاهُمْ مَرَّةً نَبِيذًا فَتَوَضَّؤوا.

(٢١١٨) حفرت خالد كهتي تين كه حضرت ابوقلابه في التي ساتهيون كوايك مرتب فبيذيا لى توانهون في وضوكيا-

کی مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدا) کیکی در مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدا) کیکی در مصنف ابن ابی شیبه مترجم كتباب الطهارت

#### ( ٢٥٢ ) فِي الْأَقْطَعِ أَيْنَ يَبْلِغُ بِالْوَضُوءِ

### معذور کے وضو کی کیا صورت ہوگی؟

٢١١٩ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْأَقْطَعِ إِذَا قُطِعَتْ رِجُلُهُ مِنَ الْمِفْصَلِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأُ : غَسَلَ الْقَطْعَ ، وَإِذَا قُطِعَتِ الْكَفُّ غَسَلَ إِلَى الْمِرْفَقِ.

(۲۱۱۹) حضرت حسن معذور کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگراس کا یاؤں جوڑ ہے کٹا ہواور وہ وضوکر نے لگےتو کٹاؤوالی جگہ ہے شروع کرےاورا گر خطیلی ٹی ہوتو کہنی تک باتی باز وکودھولے۔

# ( ٢٥٣ ) فِي الرَّجُلِ لاَ يَسْتَمْسِكُ بَوْلَهُ

جس آ دمی کے بیٹاب کے قطرات بندنہ ہوتے ہوں اس کے لئے کیا تھم ہے؟

٢١٢٠ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَصَابَهُ سَلَسٌ مِنْ بَوُلٍ ، فَكَانَ يُصَلِّى وَهُو لَا يَرِفَأَ.

(۲۱۲۰) حضرت زبری فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت کومسلسل بیشاب کے قطرے آتے رہتے تھے لیکن وہ نماز بھی ادا

### ( ٢٥٤ ) فِي الرَّجُل تُرجِّلُهُ الْحَائِضُ

### کیا جا کضہ عورت مردکو کنگھا کرسکتی ہے؟

٢١٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نُبُنْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ تُرَجِّلُهُ الْحَائِضُ ، وَيَقُولُ : إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتُ فِي يَدِهَا.

(٢١٢١) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ حائصہ خاتون حضور شِلِّنْفِیکَیْجَ کو کنگھا کیا کرتی تفیں اور حضور مِلِّنْفِیکَیْجَ فرماتے تھے کہ اس کا حیض اس

کے ہاتھ میں ہیں ہے۔

٢١٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمِيْرٍ ، وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ تَمِيمٍ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَانِضٌ ، وَهُوَ عَاكِفٌ.

(نسائی ۳۳۸۳ احمد ۲/ ۳۲)

(٢١٢٢) حضرت عائشہ وی هنان فرماتی ہیں کہ میں حضور مُؤَفِظَةَ کے سر میں کنگھا کیا کرتی تھی حالانکہ میں حالت حیض میں اور

ه مستف ابن الي شير مترجم (جلدا) كي المستحد الم

حضور مَلِّنْفِيَكِيْزِ حالت اعتكاف ميں ہوتے تھے۔

- ( ٢١٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :رُبَّمَا وَضَّأَتْهُ جَارِيَةٌ مِنْ جَوَارِيهِ وَهِيَ حَائِضٌ تَغْسِلُ قَدَمَيْهِ.
- ( ۲۱۲۳ ) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ بعض اوقات حضرت ابن عمر التاثير کی حائضہ باندی انہیں وضو کراتی اوران کے پاؤں دھوتی تھی۔
- ( ٢١٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ تَغْسِلُ رِجُلَيْهِ وَهِيَ حَائِضٌ.
  - (٢١٢٣) حضرت عبدالله بن دينارفرمات بي كه حضرت ابن عمر تفايض كي حائضه باندى ان كے ياؤں دهويا كرتى تھى۔
- ( ٢١٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدُنِى رَأْسَهُ إِلَى وَأَنَا حَائِضٌ ، وَهُوَ مُجَاوِرٌ ، تَعْنِي :مُعْتَكِفًا ، فَيَضَعُهُ فِي حِجْرِي ، فأَغْسِلُهُ وَأَرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

(بخاری ۲۹۲ مسلم ۲۳۳)

- (٢١٢٥) حضرت عائشہ میٰ منتونفا فرماتی ہیں کہ حضور مَلِفَظِیمَ اپناسر مبارک میری طرف بڑھاتے حالانکہ میں حالت حیض میں اور آپ حالت اعتكاف ميں ہوتے تھے، پھرآپ مِلِفظَةُ إِنهَا سرمبارك ميرى گود ميں ركھ ديتے اور ميں آپ كاسر دھوتى اور تنكھى كرتى حالاتك میں حالت حیض میں ہوتی تھی۔
- ( ٢١٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ؛ أَنَّ أَبَا ظَبْيَانَ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَانِضِ تُوَضَّى الْمَرِيضَ ؟ قَالَ:
- (۲۱۲۷) حفرت مغیرہ کہتے ہیں کہ حفرت ابوظبیان نے حضرت ابراہیم ہے سوال کیا کہ کیا حائصہ مریض کو وضو کراسکتی ہے انہوں نے فرمایا کہاں میں کوئی حرج نہیں۔
  - ( ٢١٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ تَغْسِلَ الْحَائِضُ رَأْسَ الرَّجُلِ وَتُرَجِّلَهُ.
  - (٢١٢٧) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ آس بات میں کوئی حرج نہیں کہ جا کضہ عورت آ دمی کا سردھوئے اوراس میں تنکھی کرے۔
- ( ٢١٢٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْبُو ذٍ ، عَنْ أُمِّهِ ، قَالَتْ : ذَخَلَ ابْنُ عَبَّاس عَلَى مَيْمُونَةَ ، فَقَالَتْ :أَى بُنَيّ ،
- مَا لِي أَرَاكَ شَعْثًا رَأْسُكَ ؟ قَالَ : إِنَّ أَمَّ عَمَّارٍ مُرَجِّلَتِي حَائِضٌ ، قَالَتْ : أَى بُنَيَّ ، وَأَيْنَ الْحَيْضَةُ مِنَ الْيَلِدِ ؟
  - كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ إِخْدَانَا وَهِيَ حَانِضٌ.

(نسائی ۲۲۷۔ احمد ۲/ ۳۳۱)

(۲۱۲۸) حضرت منبو ذکی والدہ فر ماتی ہیں کہ حضرت ابن عباس ہڑا ہی حضرت میمونہ رخی مندعنا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔انہوں نے

معنف ابن ابی نیبه متر مجر (جلدا) کی پستان ابی نیبه متر مجر (جلدا) کی پستان ابی نیبه متر مجر (جلدا) کی پستان ابی نیستان ابی متناب الطهبار ن

کہا کہ اے میرے بیٹے! کیابات ہے میں تمہارے بالوں کو پراگندہ حالت میں دیکھ رہی ہوں۔انہوں نے فرمایا کہ میرے بالوں میں تنگھی کرنے والی ام عمار حالت حیض میں ہیں۔حضرت میمونہ ڈی میڈ فانے فرمایا کہ اے میرے بیٹے! حیض کیا ہاتھ میں ہوتا ہے؟ رسول اللّٰہ مِیْرَا لِنْکِیْجَۃٔ اِنیاسرمبارک ہم میں کسی کی گود میں رکھتے تھے حالانکہ وہ حاکضہ ہوتی تھی۔

# ( ٢٥٥ ) فِي الْمَرِيضِ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَوَضَّأَ

## اگر مریض میں وضوکرنے کی طاقت نہ ہوتو کیا کریے؟

٢١٢٩ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الْمَرِيضِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ، قَالَ :يَتَيَمَّمُ.

(۲۱۲۹) حضرت ز ہری فرماتے ہیں کہ اگر مریض میں وضو کرنے کی طاقت نہ ہوتو وضو کرلے۔

. ٢١٣) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالَ نِهُو بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ الَّذِي لَا يَجِدُ الْمَاءَ يَتَيَمَّمُ . قَالَ :هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ الَّذِي لَا يَجِدُ الْمَاءَ يَتَيَمَّمُ .

و سَأَلْتُ عَطَاءً ، فَقَالَ : لَا بُدَّ مِنَ الْمَاءِ وَيُسَخَّنُ لَهُ. وَسَأَلْتُ عَطَاءً ، فَقَالَ : لَا بُدَّ مِنَ الْمَاءِ وَيُسَخَّنُ لَهُ. (۲۱۳۰) حضرت معید بن جیراور حضرت مجاہداس مریض کے بارے میں جے جنابت لاحق ہوجائے اور خسل کرنے کی صورت میں

ر سے بیات کا ڈر ہو، فرماتے ہیں کہ وہ اس مسافر کے درجہ میں ہے جسے پانی نہ ملے اور وہ تیم کرے۔حضرت قیس کہتے ہیں کہ میں نے ن بارے میں حضرت عطاء سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یانی کا استعال ضروری ہے،خواہ گرم کر کے استعال کرے۔





### (١) مَا جَاءَ فِي الَّاذَانِ وَالإِقَامَةِ كَيْفَ هُوَ ؟

#### اذان اورا قامت كاطريقه

( ٢١٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :كَدُّ وَلَهُ اللهِ بُنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَعَلَ اللهِ ، رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلًا قَامَ وَعَلَيْهِ بُرُدَانِ أَخْضَرَانِ عَلَى جِذْمَةِ حَائِطٍ ، وَسَلَّمَ بُنْكَى ، وَأَقَامَ مَنْنَى ، وَأَقَامَ مَنْنَى ، وَقَعَدَ قَعْدَةً ، قَالَ : فَسَمِعَ ذَلِكَ بِلَالٌ ، فَقَامَ فَأَذَّنَ مَنْنَى ، وَأَقَامَ مَنْنَى ، وَقَعَدَ قَعْدَةً ، قَالَ : فَسَمِعَ ذَلِكَ بِلَالٌ ، فَقَامَ فَأَذَّنَ مَنْنَى ، وَأَقَامَ مَنْنَى ، وَقَعَدَ قَعْدَةً ، قَالَ : فَسَمِعَ ذَلِكَ بِلَالٌ ، فَقَامَ فَأَذَّنَ مَنْنَى ، وَأَقَامَ مَنْنَى ، وَقَعَدَ قَعْدَةً ، قَالَ : فَسَمِعَ ذَلِكَ بِلَالٌ ، فَقَامَ فَأَذَّنَ مَنْنَى ، وَأَقَامَ مَنْنَى ، وَقَعَدَ قَعْدَةً ، قَالَ : فَسَمِعَ ذَلِكَ بِلَالٌ ، فَقَامَ فَأَذَنَ مَنْنَى ، وَأَقَامَ مَنْنَى ، وَقَعَدَ قَعْدَةً ، قَالَ : فَسَمِعَ ذَلِكَ بِلَالٌ ، فَقَامَ فَأَذَنَ مَنْنَى ، وَأَقَامَ مَنْنَى ، وَأَقَامَ مَنْنَى ، وَقَعْدَ قَعْدَةً ، قَالَ : فَسَمِعَ ذَلِكَ بِلَا لَا بُودِ وَقَعْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهِ الْهَامَ فَا أَذَى اللّهَ اللّهُ الْنَالَ اللّهُ الْفَلَالَةُ اللّهُ اللّ

(۱۳۱۳) حضرت عبدالرحمٰن بن الی کیلی فرماتے ہیں کہ ہم سے رسول الله مِرَّائِفَیَّةِ کے صحابہ نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبدالله بن زید انصاری چھائی حضور مُرِّائِفِیَّةِ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آ دی جس پر دوسبر چا دریں ہیں وہ ایک دیوار پر کھڑا ہے۔ اس نے دومرتبہاذان دی، دومرتبہا قامت کبی اور ایک مرتبہ بیٹھا۔ بین کر حضرت بلال وَثافِیْو کھڑے ہوئے ، انہوں نے دومرتبہاذان دی، دومرتبہا قامت کبی اور ایک مرتبہ بیٹھے۔

(٢١٣٢) حفرت الوكذوره و الله فرمات بين كه بي كريم مُ الله أَكْبَرُ ، اللّهُ أَنْ لا إله إلاّ الله ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ ، اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أَكْبَرُ ، لا إله إلاّ اللّهُ.

اللَّهُ. (ابوداؤه ٥٠٣ـ ترمذي ١٩٢)

ا قامت كلمات يرتض: اللّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، حَمَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَمَّ عَلَى اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أَكْبَرُ ، لاَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الله

( ٢١٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُكَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَ أَذَانُ ابْنِ عُمَرَ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ ، ثَلَاثًا ، حَى عَلَى أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، شَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، ثَلاَثًا ، حَى عَلَى الصَّلاةِ ، ثَلاثًا ، حَى عَلَى الصَّلاةِ ، ثَلاثًا ، حَى عَلَى الصَّلاةِ ، ثَلاثًا ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَحْسِبُهُ قَالَ :لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَحْسِبُهُ قَالَ :لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ أَنْ اللهِ ، فَلاَتُ

(٣٣٣) حفرت نافع فرماتے بین كرحفرت ابن عمر وي ونه كى اذان يقى: اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أَنْ هُجَمَّدًا رَسُولُ لَا إِلّهَ إِلاّ اللّهُ ، (تين مرتبه) شَهِدْتُ أَنْ هُجَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، شَهِدْتُ أَنْ هُجَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (تين مرتبه) حَتَّ عَلَى الصَّلاةِ (تين مرتبه) اللهِ ، شَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (تين مرتبه) حَتَّ عَلَى الصَّلاةِ (تين مرتبه)

حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، ( تَمِن مرتبه ) اللَّهُ أَكْبُرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

( ٢١٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :كَانَ الْأَذَانُ أَنْ يَقُولَ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، معنف ابن الى شير متر جم (جلدا) كي معنف ابن الى شير متر جم (جلدا)

حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

(٣١٣٣) حفرت مُحرفرماتے بي كه اذان كِكلمات يه بي: اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشُهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

( ٢١٣٥ ) حَدَّثَنَا ابُنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ يُونُسَ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ ، يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، حَى عَلَى الْفَلَاحِ ، ثُمَّ يَوْجِعُ فَيَقُولُ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنُ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنُ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، حَى عَلَى الصَّلَاةِ ، حَى عَلَى الْفَلَاحِ ، مَوَّنَيْنِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَهَ إِلَهَ اللَّهُ اللَّهُ .

(٢١٣٥) حفرت صَنْ فَرَايا كَرِيْ صَحَى الْمَالَ مِنْ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، حَى عَلَى الْفَلَاحِ ، پَرانِي كَلمات وه برائے اور يوں كَتِنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، حَى عَلَى الْفَلَاحِ ، پَرانِي كُمات وه برائے اور يوں كَتِنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الشَّهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، حَى عَلَى الصَّلَاةِ ، حَى عَلَى الْفَلَاحِ (وه رتب ) اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللهِ ، وَمَعْ مَنْ عَبِيلِ بُنِ فَيْس ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَحْدُورَةَ ، عَنْ جَبِيلِ بُنِ فَيْس ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَحْدُورَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَخْفِضُ صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ مَرَّةً ، حَتَى إِذَا النَّهَى إِلَى قَوْلِهِ : أَشُهِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، رَجَعَ إِلَى قَوْلِهِ : أَشُهِدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، رَجَعَ إِلَى قَوْلِهِ : أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ ، فَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ مَرَّتُنِ مَرَّتُنِ مَ السَّلاةِ ، وَاللهِ ، وَجَعَ إِلَى قَوْلِهِ : أَشُهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، رَجَعَ إِلَى قَوْلِهِ : أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَ اللّهُ ، فَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ مَرَّتُنِ مَرَّتُنِ مَوْتَهُ مِلْ اللّهُ وَيُهُ إِلَى اللّهُ مَا النَّهُ مِي إِلَى اللّهُ إِلَهُ إِلّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ النَّوْمِ ، فِي الْأَذَانِ الْآوَلِ مِنَ الْفَحْدِ .

(أبوداؤد ٥٠٢ احمد ٣/ ٢٠٩)

(٢١٣٦) حضرت ابن الى محذوره روايت كرتے بين كه حضرت الومحذوره ايك ايك مرتبداذان كى كلمات كوآ سته آواذ سے كها كرتے تھے۔ پھر جب أَشْهَدُ أَنَّ مُسَعَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ اللّهُ ، كى طرف جاتے اوردودومرتبه يكلمات كتب بوئ وازكو بلندكرتے۔ پھر جب حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ ، تك يَنْ تِيْ تُو فَجْرَكَ يَهِلَى اذان مِن الصَّلاةُ خَيْرٌ فِنَ النَّوْم كتبے۔

( ٢١٣٧ ) حَدَّثَنَا عُنُدَرٌ ، عَنُ شُعْهَةً ، عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَصُحَابُنَا ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى لَمَّا رَجَعْتُ الْبَارِحَةَ وَرَأَيْتُ مِنِ اهْتِمَامِكَ ، رَأَيْتُ كَأَنَّ رَجُلاً قَائِمًا عَلَى الْمَسْجِدِ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْصَرَانِ فَأَذَّنَ ، ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلُهَا ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، وَلَوْلَا أَنْ تَقُولُوا لَقُلْتُ : إِنِّى كُنْتُ يَقُطَانًا غَيْرَ نَائِمٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدُ أَرَاكَ

هي مصنف ابن الياشيد مترجم (جلدا) كي مسنف ابن الياشيد مترجم (جلدا) كي مسنف ابن الياشيد مترجم (جلدا) اللَّهُ خَيْرًا ، فَقَالَ عُمَرُ : أَمَا إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رَأَى ، غَيْرَ أَنِّي لَمَّا سُبِقْتُ اسْتَحْيَيْتُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرُوا بِلاَلاَّ فَلَيْوَذِّنْ. (ابوداؤد ٥٠٧)

(۲۱۳۷) ایک مرتبه ایک انصاری صحابی حضور مَالِفَقَعَةَ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول الله! گذشته رات جب میں نے آپ کی فکردیکھی اور آپ کے پاس سے واپس گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کدایک آ دمی مجدمیں کھڑا ہے اوراس پر دوسبز كير بير -اس في اذان دى، بعروه ايك مرتبه بيشا بعراس في العراح اقامت كبى البندا قامت مين قد قامت الصلاة

كالفاظ كالضافة تقار مجھ يول لكتا ہے جيسے ميں نينداور بيداري كي درمياني كيفيت ميں تقاحضور مَالِفَيْكَةُ في فرمايا كالتدتعاليٰ في تمہیں خیر دکھائی ہے۔حضرت عمر واٹن نے فر مایا کہ میں نے بھی خواب میں یہی کچھود یکھا تھالیکن اسے بیان کرتے ہوئے مجھے شرم

محسوس ہوئی۔ پھرحضور مَلِفَظَةَ أِنْ فرمایا کہ بلال کوتھم دو کہ وہ اذان دیں۔ ( ٢١٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

(۲۱۳۸) ایک اورسندے یونبی منقول ہے۔

# (٢) مَنْ كَانَ يَقُولُ الأَذَانُ مَثْنَى وَالإِقَامَةُ مَرَّةً

جوحضرات فرماتے ہیں کہاذان دو دومر تبہاورا قامت ایک ایک مرتبہ کہی جائے گی

( ٢١٢٩ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ؛ أَنَّ أَذَانَهُ كَانَ مَثْنَى ، وَأَنَّ إِقَامَتَهُ كَانَتُ

ر روي المعترت عبدالعزيز بن رفيع كبتي بين كه حضرت الويحذوره كى اذان دودومر تبداورا قامت ايك ايك مرتبه بواكرتى تقى ــ (٢١٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ بِلاَلْ يَشْفَعُ الأَذَانَ ، وَيُوتِرُ الْإِقَامَةُ. (ابوداؤد ااهـ نسائى ١٥٩٣)

ر ٢١٨٠) حفرت ابن عمر تفكون فرمات بين كه حفرت بلال والنوادان كودودومر تبداورا قامت كوايك ايك مرتبه كهاكرت تقد (٢١٤١) حَدَّثُنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : أَظُنَّهُ عَنُ أَنَسٍ ، قَالَ : أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ ،

وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ. (مسلم ٢٨٧ ـ احمد ٣/ ١٠٣)

(٢١٣١) حطرتُ انس و الله فرمات بين كه حضرت بلال و الله و كهم ديا كياتها كهاذان دودوم تبداورا قامت ايك مرتبكيس . (٢١٤٦) حَلَّقُنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أُمِرَ بِلاَنْ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ ، وَيُوتِرَ

الإِقَامَةُ. (بخاري ١٠٤ مسلم ٢٨٦)

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدا) في المستخط المعالي المستخط المعالي المستخط المعالي المستخط المستخد المستخل المستخد المستخل المستخد المستخد المستخد المستخد المستخد المستخد المستخد المستخد ال

(٢١٣٢) حضرت انس تؤاثنو فرماتے ہیں کہ حضرت بلال تواثنو کو تھم دیا گیا تھا کہ اذان دود ومرتبہ اورا قامت ایک مرتبہ کہیں۔

( ٣١٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَشْفَعُ الْأَذَانَ ، وَيُوتِرُ الإِقَامَةَ.

(۲۱۳۳) حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کدان کے والداذان دومر تبداورا قامت ایک مرتبہ کہا کرتے تھے۔

( ٢١٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ ، قَالَ : الْأَذَانُ مَثْنَى ، وَالإِفَامَةُ وَاحِدَةٌ.

(۲۱۳۴) حفرت الس والنو فرماتے ہیں کداذان دودومر تبداورا قامت ایک ایک مرتبہ ہے۔

( ٢١٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ :حَلَّثِنِي رَجُلٌ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الإقَامَةُ وَاحِدَةٌ ، قَالَ :كَذَلِكَ أَذَانُ بِلال.

(۲۱۴۵) حضرت ابن عمر دلالله فرماتے ہیں کہا قامت ایک مرتبہ ہاور حضرت بلال کی اذان او نہی تھی۔

( ٢١٤٦ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : الإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً ، فَإِذَا قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَالَ :مَرَّتَيْنِ.

(٢١٣٦) حفرت حن فرمايا كرتے تھے كدا قامت ايك مرتبه بالبته قَدْ قَامَتِ الصَّلَا أَكُودومرتبكها جائ گا۔

( ٢١٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :أَقَمْتُ مَعَهُ بِدَابِقٍ ، فَلَمْ يَكُنْ يَزِيدُ عَلَى إِقَامَةٍ ، وَلَا يُؤَذِّنُ ، وَيَجْعَلُهَا وَاحِدَةً.

(۲۱۴۷) حفرت عبدالرحمٰن بن یزید فرماتے ہیں کہ میں مقام دابق میں حضرت مکحول کے ساتھ تھاوہ اذ ان اورا قامت ایک ایک مرتبہ کہا کرتے تھے۔

( ٢١٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي الْمُتَنَى ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ ، وَيُوتِرَ الإقَامَةَ ، لِيَعْلَمَ الْمَارُّ الْأَذَانَ مِنَ الإِقَامَةِ.

(۲۱۴۸) حضرت ابن مثنی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر خانہ پینئ موذن کو حکم دیتے تھے کہ اذان دومر تبداورا قامت ایک مرتبہ کیے ، تا کہ گذرنے والے کواذان اورا قامت کافرق معلوم ہو سکے۔

## (٣) مَنْ كَانَ يَشْفَعُ الإِقَامَةَ وَيَرَى أَنْ يُثُنِّيهَا

جوحضرات فرماتے ہیں کدا قامت بھی دومرتبہ کہی جائے گی

( ٢١٤٩ ) حَدَّثَنَا هُشَدْمٌ ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَحْيَى ، عَنِ الهَجَنَّع بْنِ قَيْسٍ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ: الأَذَانُ مَثْنَى وَالإِقَامَةُ ، وَأَنَى عَلَى مُؤَذِّنِ يُفِيمُ مَرَّةً مَرَّةً ، فَقَالَ :أَلَا جَعَلْتَهَا مَثْنَى ؟ لَّا أُمَّ لِلْلَآخَرِ.

(۲۱۳۹) حفزت علی مخافظ فرمایا کرتے تھے کہ اذان اورا قامت دونوں دودومر تبہ کہی جائیں گی۔حضرت علی مخافظ ایک مرتبہ اقامت

مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ا ) في المسلم مسنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ا ) في المسلم الم

( ٢١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ ؟ أَنَّ سَلَمَةَ بُنَ الْأَكُوعِ كَانَ يُثَنِّى الإقَامَةَ

(۲۱۵۰)حفرت عبید کہتے ہیں کہ حضرت سلمہ بن اکوع دومرتبہا قامت کہا کرتے تھے۔

( ٢١٥١ ) حَلَّاثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِتُ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْفَعُ الْأَذَانَ وَالإِقَامَةَ

(ترمذی ۱۹۳ دار قطنی ۲۳۱)

(٢١٥١) حضرت عبدالرحمٰن بن ابي ليلى فرمات مين كه حضرت عبدالله بن زيد انصاري ولاثيرُ جو كدرسول الله مُؤَفِّقَ عَلَيْ كمو ذن تق

اذان اورا قامت کودودومر تبهکها کرتے تھے۔

( ٢١٥٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : إِذَا جَعَلْتَهَا إِقَامَةً فَٱثْنِهَا .

(۲۱۵۲) حضرت ابوالعاليه فرماتے ہيں كه جبتم ا قامت كہوتو دومرتبه كهو۔

( ٢١٥٣ ) حَلَّنْنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَدَعُ أَنْ تُثَنَّى الإِقَامَةَ. (٣١٥٣) حضرت ابرائيم فرمات بين كرتم دومرتبها قامت كهنامت چهوڙو۔

( ٢١٥٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ عَلِيٍّ ، وَأَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَشْفَعُونَ الْأَذَانَ وَالإِقَامَةَ.

(۲۱۵۴) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ میں وہنا کے شاگر داؤان اور اقامت کو دو دو مرتبہ کہا

كرتے تھے۔ ( ٢١٥٥ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنَّ بِلَالًا كَانَ يُثَنِّى الْأَذَانَ وَالإِقَامَةَ.

(عبدالرزاق ۱۷۹۱ دار قطنی ۳۵)

(۲۱۵۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رہا ٹیو اذان اورا قامت کودود ومرتبہ کہا کرتے تھے۔

( ٤ ) مَا قَالُوا آخِرَ الَّاذَانِ مَا هُوَ ؟ وَمَا يُخْتَمُرُ بِهِ الَّاذَانُ ؟

اذان کے آخری کلمات کون سے ہیں؟

( ٢١٥٦ ) حَلَّاثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْاَسُودِ ، قَالَ : كَانَ آخِرُ أَذَانِ بِلَالٍ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. رنسانی ١٦١٥ـ دار قطنی ٢٣٣) (٢١٥٦) حفرت اسود فرماتے ہیں كەحفرت بلال روافئ كى اذان كة خرى كلمات يه تھے: لا الله الا الله.

( ٢١٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّغْبِيِّ ، قَالَا :كَانَ آخِرُ أَذَانِ بِلَالٍ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

(٣١٥٧) حضرتَ ابراہيم اور حضرت شعبى فرماتے ہيں كه حضرت بلال جائث كى اذان كے آخرى كلمات بيہ مواكرتے تھے: اللّهُ أَكْبَرُ، اللّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ.

( ٢١٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى مَحْذُورَةَ : أَنَّهُ أَذَّنَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَابِى بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَكَانَ آخِرُ أَذَانِهِ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ آكُبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

(۲۱۵۸) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابو محذورہ وہا تھؤ نے حضرت محمد میر الفقیقی جفرت ابو بکر اور حضرت عمر وی ایشا کے لئے اذان دی ہے،ان کی اذان کے آخری کلمات بیہوا کرتے تھے:اللّه أَخْبَرُ ، اللّهُ أَخْبَرُ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ.

( ٢١٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى قَائِدُ أَبِى مَحْذُورَةَ ، بِمِثْلِهِ

(۲۱۵۹) ایک اور سند سے یہی منقول ہے۔

( .٢١٦ ) حَلَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا مَحْدُورَةَ يَقُولُ فِى آخِرِ أَذَانِهِ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، إِلَّا أَنَّ أَذَانَهُ كَانَ مَثْنَى ، وَأَنَّ إِقَامَتَهُ كَانَتُ وَاحِدَةً ، وَخَاتِمَةُ أَذَانِهِ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ.

(۲۱۷۰) حفرت عبدالرحمٰن بن عابس كہتے ہيں كەحفرت ابومحذوره والله اپن اذان كے آخر ميں بيكلمات كہا كرتے تھے:اللّهُ أَحْبَرُهُ، اللّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ. البته ان كى اذان دودومر تبدادرا قامت ايك مرتبه بهوا كرتى تقى \_ان كى اذان ان كلمات بريكمل بهوتى تقى:اللّهُ أَحْبَرُ ، اللّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ.

( ٢١٦١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ، بِمِثْلِهِ.

(۲۱۷۱)ایک اورسند ہے یونہی منقول ہے۔

( ٢١٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ آخِرَ أَذَانِهِ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

(٢١٦٢) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عمر پی فیون کی اذان کے آخری کلمات سے ہوا کرتے تھے:اللَّهُ أَنْحَبَرُ ، اللَّهُ أَنْحَدُ ،

لا إِلهُ إِلا اللهُ.

( ٣١٦٣ َ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا مَحْذُورَةَ ، يَقُولُ فِى آخِرِ أَذَانِهِ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ. معنف ابن الي شيه مترجم (جلدا) كي المحالي المعنف الم

(٢١٦٣) حضرت عبدالرحمٰن بن عابس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو محذورہ وہا ہے کو سنا ان کی اذان کے آخری کلمات میہوا کرتے تھے:اللَّهُ أُکْبَرُ ، اللَّهُ أَکْبَرُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ.

( ٢١٦٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ ، يَقُولُ : آخِرَ الْأَذَانِ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ.

(۲۱۶۳) حفرت عمر بن ذرّ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ وہ اذان کے آخر میں پیکلمات کہا کرتے تھے:اللَّهُ أَکْبَرُ ، اللَّهُ أَکْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ.

( ٢١٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيْدَ ، عَنْ أَبِى صَادِقٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ آخِرَ أَذَانِهِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَقَالَ :هَكَذَا كَانَ آخِرَ أَذَانِ بِلَالِ.

( ٢١٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَحُذُورَةَ ، قَالَ :كَانَ آخِرُ الْأَذَانِ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (نسائى ١٢١٢)

(٢١٦٦) حفرت اسود بن يزيد كَبِّ بين كه تحفرت ابو محذوره النَّرُ في أذان كَ آخرى كلمات بيه واكرتے تھے: اللَّهُ أَخْبَرُ ، اللَّهُ أَخْبَرُ ، اللَّهُ أَخْبَرُ ، اللَّهُ أَخْبَرُ ، اللَّهُ

( ٢١٦٧ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ بِلَالٍ ، قَالَ : كَانَ آخِرُ الْأَذَانِ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ (نسانى ١٦١٣)

(٢١٦٧) حضرت اسود كہتے ہيں كه حضرت بلال رائي كا ذان كي آخرى كلمات بيہ بواكرتے تھے:اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهُ . تَنْ رَبُو

رِ ( ٢١٦٨ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ : كَانَ آخِرُ أَذَانِ أَبِي مَحْذُورَةَ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لَهُ أَذَانَ مَكَّةَ ، وَكَانَ آخِرُ أَذَانِهِ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ

(٢١٨) حضرت عبدالعزيز بن رفيع فرمات بين كدرسول الله مُؤْفِقَةً في مكرى اذان كے ليے حضرت ابو محذورہ وَوَا تَوْدُ كومقرر كيا تھا، ان كى اذان كے آخرى كلمات يہ تھے:اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهُ إِلّا اللّهُ.

أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

( ٢٦٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِيَ سَهُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ آخِوُ أَذَانِ بِلَالٍ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهَ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.



(١٦٦٩) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت بلال کی اذان کے آخری کلمات بیہوا کرتے تھے۔اللَّهُ أَنْحَبَرُ ، اللَّهُ أَنْحَبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

# ( ٥ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ فِي الأَذَانِ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

جوحضرات اذان میں پیکہا کرتے تھے:الصَّلاَةُ نحیه مِنَ النَّوْمِ (نمازنیندے بہترہے)

( ٢١٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، سَ أَبِي مَحْذُورَةَ (ح) وَعَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ سُويُدٍ ، عَنْ بِلَالِ ؛ أَنَّهُ كَانَ آخِرُ تَثْوِيبِهِمَا :الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. (ابوداؤد ٥٠٥ـ ابن خزيمة)

(١٤٠) حضرت الومحذ وره اورحضرت بلال تؤيد من كاذان كرة خرى كلمات "المصلاة حيو من النوم" جواكرتے تھے۔

( ٢١٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بُنِ غَفَلَةَ ؛ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى مُوَذِّبِهِ : إِذَا بَلَغْتَ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، فَقُلِ :الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، فَإِنَّهُ أَذَانُ بِلَالِ.

(۲۱۷) حفرت سوید بن غفله کے اپنے موذن کویہ پیغام بھیجا کہ جب تم حی علی الفلاح پر پہنچوتوالصلاۃ خیر من النوم کہا کروکیونکہ یہ حضرت بلال دیائٹو کی اذان تھی۔

( ٢١٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ :إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ :جَاءَ الْمُؤَذِّنُ يُؤْذِن عُمَرَ بِصَلَاةِ الصُّبْح ، فَقَالَ:الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، فَأَعْجِبَ بِهِ عُمَرُ ، وَقَالَ لِلْمُؤذِّنِ :أَقِرَّهَا فِي أَذَانِكَ.

عسو بسکت و مسلم معن مساوم سیوری مسور بات میراند. (۲۱۷۲) حضرت اساعیل فرماتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت عمر وہاٹو کا موذن انہیں صبح کی اذان کی اطلاع دینے آیا اوراس نے کہا:

الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. حضرت عمر جاهُ و يكلمات بهت پندآئ أورآپ نے موذن سے فرمایا كه ان كلمات كوا بي اذ ان كا حصہ بنالوں

( ٢١٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.

(٢١٤٣) حضرت نافع فرمات بين كه حضرت ابن عمر من واذان من بيكلمات كهاكرت تعد الصلاة حيد من المنوم

( ٢١٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :قَالَ :لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَقُولَ فِي صَلَاةِ الْفَجُرِ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. (ابن خزيمة ٣٨٠ـ دار قطني ٣٨)

(٢١٧٨) حفرت محمر فرمات مين كداذان من الصَّلَاةُ خَيرٌ مِنَ النَّومِ كَبِمَا سنت نبيل بـ

( ٢١٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهُوِىِّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْذِنَهُ بِالصَّلَاةِ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ نَائِمْ ، فَصَرَخَ بِلَالٌ بِأَعْلَى صَوْتِهِ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، فَأَدْخِلَتْ فِي الْآذَانِ. (ابن ماجه ٢١٧) عنف ابن الى شيبه متر مم (جلدا) كو المستخطر الماري المستخطر الماري المستخطر الماري المستخطر المستخدر المستخطر المستخطر المستخطر المستخطر المستخطر المستخطر المستخطر المستخطر المستخطر ال

کے بعد سے بیالفاظاذ ان کا حصہ بن گئے۔

٢١٧٦) حَلَثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَةً ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ :الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ.

ميور من مورم معلم من عروه روايت كرتے جيل كمان كوالدا في اذان ميں يكلمات كماكرتے تھے:الصَّلاَةُ حَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (٢٤٢) حضرت بشام بن عروه روايت كرتے جيل كمان كوالدا في اذان ميں يكلمات كماكرتے تھے:الصَّلاَةُ حَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. ٢١٧٧ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ أَبِي مُخَيْمِرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ فِي

التَّنُويبِ : الصَّلاَةُ حَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، الصَّلاَةُ حَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ . (٢١٧٤) حفرت قاسم بن خيم ها في اذان كي تحويب مين يكلمات كهاكرت تصة الصَّلاَةُ حَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، الصَّلاَةُ حَيْرٌ مِنَ

نَّوْمِ. ٢١٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، قَالَ :كَانَ التَّشْوِيبُ عِنْدَهُمَا أَنْ يَقُولَ : حَيَّ

٢٠) حدثنا أبن إدريس ، عن هِنتام ، عن الحسن ، ومحمد ، قال ؛ كان التقويب عِندهما أن يقول ؛ حى عَلَى الصَّلَاةِ ،

(٢١٤٨) حفرت بشام فرماتے بین كه حفرت حسن اور حفرت محمد كنز ديك تويب كامعنى بيتھا كه بيكلمات كبے جائيں۔ حَتَّى عَلَى الصَّلاَةِ ، الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.

٢١٧٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُوَذِّنًا يَقُولُ فِى الْفَجْرِ :الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، فَقَالَ :لَا تَزِيدنَّ فِى الْأَذَانِ مَا لَيْسَ مِنْهُ.

۱۱۷ کیوی مورد یکون دی مصبر بالصدار معسور می مصور با مصان ۱۰ کیویدن دی مودن کو نجر کی اذان میں پیکامات کہتے سنا:المصلاّةُ الله المعارف میں بیکامات کہتے سنا:المصلاّةُ الله معارف کا دان میں بیکامات کہتے سنا:المصلاّة

٢١٨) حَدَّثُنَا أَبُوخَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ؛ أَنَّهُ أَذَّنَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

نَحَيْثٌ مِنَ النَّوْمِ. تو فرمايا كداذان مين ان كلمات كالضافه نه كروجواس كاحصه نبين بين ـ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَأْبِي بَكُرٍ ، وَعُمَرَ ، فَكَانَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ : الصَّلَاةُ حَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. ١٨٠٠) حضرت عطاء فرمات مي كه حضرت الومحذوره في رسول الله مَا الشَّكَةُ مَا حضرت الوبكر اور حضرت عمر ثن ومن كي لئ اذان وي

ہوہ اپنی افران میں پیکمات کہا کرتے تھے:الصَّارُدُّ تحیرٌ مِنَ النَّوْمِ. روزی کے آئیل کرتے میر اُلْ ایکنی مقال کے آئیک کوار دیمی اُلک دین کی ترکی دارد کر اُلد کر اُلد کی اُلد کی اُلد ک

٢١٨١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بَكُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَعلى بُنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُؤَذِّنَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، يَقُولُ :الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.

(٦) فِي النَّنُويبِ فِي أَيِّ صَلاَقٍ هُوَ؟

نماز میں تھویب 🛭 کا حکم

( ٢١٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ : كَانُوا يُتُوَّبُونَ فِي الْعِشَاءِ وَالْفَجُر.

(۲۱۸۲)حفرت خیثمه فرماتے ہیں کہ اسلاف عشاءادر فجر کی نماز میں تھویب کیا کرتے تھے۔

ر ۱۱۱۱) مرت يمدرون يان ده مان ساوردرون مارين ويبي ويساور

( ٢١٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ الْأَصْبِهَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : مَا ابْتَدَعُوا بِدُ ؟

أَحَبَّ إِلَىّٰ مِنَ التَّنُويبِ فِي الصَّلَاةِ ، يَعْنِي : الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ (۲۱۸۳) حضرت عبدالرحمن بن الى ليل فرماتے ہیں كہ لوگوں نے جوئی بدعتیں اختیار کی ہیں ان میں میرے زدیک سب سے زیا

بہتر فجرادرعشاء کی نماز میں کی جانے والی تھویب ہے۔

( ٢١٨٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ (ح) وَعَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ سُويْدٍ ، عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُثَوِّبَانِ إِلَّا فِي الْفَجْرِ .

(۲۱۸۴) حضرت ابو محذوره اور حضرت بلال بن وهناصرف فجر کی نماز میں تھویب کیا کرتے تھے۔

( ٢١٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بُنِ غَفَلَةَ ؛ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى مُؤَذِّنِ لَهُ يُقَالُ .

رَبَاحٌ : أَنْ لَا يُتُوِّبَ إِلَّا فِي الْفَجْرِ.

(۲۱۸۵) حضرت عمران بن مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت سوید بن غفلہ نے اپنے موذ ن کو پیغام بھجوایا کہ صرف فجر کی نماز میں تھویب کیا کرو۔

( ٢١٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يُثُوِّبُونَ فِي الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ.

(۲۱۸۲) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف فجر اورعشاء کی نماز میں تویب کیا کرتے تھے۔

( ٢١٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عِيسَى بُنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :يُثَوَّبُ فِي الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ.

۱۱۱۱۱) کنگ ورتی د من پسورتین د من رئیسی بن بی طرف من مستبی د من

(۲۱۸۷) حضرت معمی فر ماتے ہیں کہ عشاءاور فجر کی نماز میں تھویب کی جائے گی۔

( ٢١٨٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُتَوْبُونَ فِي الْعَتَمَةِ وَالْفَجْرِ ، وَكَانَ مُؤَذِّنُ إِبْرَاهِـ

يُثُوِّبُ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ ، فَلَا يَنْهَاهُ.

🗗 تحویب کامعنی ہے: الفاظ کو دہرانا۔اذان میں تحویب کامعنی بیہ ہے کہ موذن ایک مرتبداذان دینے کے بعدا حتیاطاً دوسری مرتبداذان کے کلمات کے۔ رئیل شروع اسلام میں مشروع تھا۔

ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كون معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كون معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا)

(۲۱۸۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف فجر اورعشاء کی نماز میں تھویب کیا کرتے تھے۔حضرت ابراہیم کا موذ ن ظہراورعصر میں بھی تھویب کرتا تھااورا سے منع نہیں کرتے تھے۔

# ( ٧ ) فِي الْمُؤَذِّنِ يَسْتَدِيدُ فِي أَذَانِهِ

## مؤذن کے نماز میں گھو منے کا حکم

( ٢١٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ بِلَالاً رَكَزَ الْعَنزَةَ وَأَذَّنَ ، فَرَأَيْتُهُ يَدُورُ فِي أَذَانِهِ. (ترمذي ١٩٤ـ احمد ٣/ ٣٠٨)

(۲۱۸۹) حضرت ابو جیفه فرماتے ہیں کہ حضرت بلال جھانو نے ایک نیز ہ گاڑااور اذان دی۔ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ اذان میں محموم رے تھے۔

( ٢١٥. ) حُدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ اسْتَقُبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَكَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَسْتَلِيرَ فِي الْمَنَارَةِ

وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، فَإِذَا قَالَ : حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ دَارَ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُولَ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، اسْتَقُيلَ الْقَلْلَةَ.

(۲۱۹۰) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اذان دی تو قبلہ کی طرف رخ کرے۔وہ اس بات کو ناپند خیال کرتے تھے کہ مؤذن قبلہ کی طرف رخ کرے گا۔ جب وہ حی علی الصلاۃ کے تو گھوم جائے اور جب اللہ اکبر کہنے گھوتو قبلہ کی طرف رخ کرلے۔

( ٢١٩١ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا :الْمُؤَذِّنُ لَا يُزيلُ قَدَمَيْهِ.

(۲۱۹۱) حفرت مغیرہ اور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مؤذن اپنے قدم زمین سے نہیں اٹھائے گا۔

( ٢١٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَوْن بُنِ أَبِى جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطُحِ ، فَخَرَجَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ ، قَالَ : فَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتِبعِ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا ، يَعْنِى : يَمِينَا وَشِمَالاً.

(بخاری ۱۳۳۰ مسلم ۳۲۰)

(۲۱۹۲) حضرت ابو جمیفہ فرماتے ہیں کہ میں مقام ابطح میں حضور مِلَّوْفِیَکَیَّا کی خدمت میں حاضر ہوا۔حضرت بلال وی و ان ان دینے کے لیے آئے ،انہوں نے اس طرح اذ ان دی کہا ہے چہرے کودائیں اور بائیں جانب گھمایا۔

( ٢١٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَسْتَقْبِلُ الْمُؤَذِّنُ بِالْأَذَانِ وَالشَّهَادَةِ

هي مسنف ابن ابي شيرمتر جم (جلدا) كي هي مستف ابن ابي شيرمتر جم (جلدا) كي هي مستف ابن ابي شيرمتر جم (جلدا) كي هي والإقامية الم المقالمة الم المستقد المستقد الم المستقد المستقد

( ۲۱۹۳ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مؤ ذن اذان ،شہادت اورا قامت کے دفت قبلہ کی طرف رخ کرےگا۔

( ٢١٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ حُلَّامٍ بْنِ صَالِحٍ ، عَنُ فَائِدِ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ إِلَى الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الْفَجْرِ ، وَابْنُ التَّيَّاحِ مُوَذِّنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ يُؤذِّنُ ، وَهُوَ يَقُولُ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، يَهْدِى بِأَذَانِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ :مَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ رِزْقَةُ فِي صَوْتِهِ :فَعَلَ.

(۲۱۹۳) حضرت فائد بن بكيركت بي كه مين حضرت حذيفه كے ساتھ فجركى نماز كے ليے مبحد كى طرف ميا۔ وليد بن عقبہ كے مؤذن

حضرت ابن التیاح اذان دے رہے تھے اور کہدرہے تھے: اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللّهُ وواذان دیتے ہوئے دائیں اور بائیں جانب مزرہے تھے۔اس پر حضرت حذیقہ نے فرمایا کہ اللّٰہ تعالیٰ جس مخص کارز ق اس کی آواز میں رکھنا جا ہتا ہے۔ کھ دیتا ہے۔

( ٢١٩٥ ) حَدَّثَنَا غُنْكَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُعِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُؤَذِّنِ :يَضَمُّ رِجُلَيْهِ ، وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، فَإِذَا قَالَ :قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَالَ بِوَجْهِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ.

(۲۱۹۵) حضرت ابراہیم مؤذن کے بارے میں فر ماتے ہیں کہوہ اپنے قدموں کو ملائے گااور قبلہ کی طرف رخ کرےگا۔ جب فَلْد قَامَتِ الصَّلَاةُ کِجَوْچِرے کودائیں اور بائیں جانب گھمائے گا۔

## ( ٨ ) مَنْ كَانَ إِذَا أَذَّنَ جَعَلَ أَصَابِعَهُ فِي أَذُنَّيهِ

#### جو حضرات اذ ان دیتے وقت کا نوں میں انگلیاں رکھتے تھے

( ٢١٩٦ ) حَلَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنُ الحَجَّاجِ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِى جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ بِلَالًا ، رَكَزَ الْعَنَزَةَ ، ثُمَّ أَذَّنَ ، وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنِيهِ.

(۲۱۹۲) حضرت ابو جیفه فرماتے ہیں کہ حضرت بلال ن اٹھے نے نیز ہ گاڑا، پھراس طرح اذان دی کہاپی انگلیوں کواپنے کانوں میں رکھا۔

( ٢١٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ.

(۲۱۹۷) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ مؤذن قبلہ کی طرف رخ کرے گااورا بنی انگلیوں کو کانوں میں رکھے گا۔

( ٢١٩٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُؤَذِّنُ عَلَى بَعِيرِه ، قَالَ سُفْيَانُ : قُلْتُ لَهُ: رَأَيْتُهُ يَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ؟ قَالَ : لَا . هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلدا) کي مستقد ابن الي شير مترجم (جلدا) کي مستقد ابن الي شير مترجم (جلدا)

(۲۱۹۸) حفرت نسیر نے فرمایا کہ میں نے حفرت ابن عمر دانٹو کو اونٹ پر بیٹے اذان دیتے ویکھا ہے۔حفرت سفیان نے نسیر سے یو چھا کہ کیاانہوں نے اپنی انگلیاں کا نوں میں رکھی تھیں فرمایانہیں۔

( ٢١٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :كَانَ الْأَذَانُ أَنْ يَقُولَ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ يَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أَذُنْيِهِ ، وَأَوَّلُ مَنْ تَرَكَ إِحْدَى إَصْبَعَيْهِ فِي أَذُنْيِهِ ابْنُ الْأَصَمِّ

يَجْعَلُ إصْبَعَيْهِ فِي أَذُنْيَهِ مَ وَأَوَّلُ مَنْ تَرَكَ إِحْدَى إصْبَعَيْهِ فِي أَذُنْيَهِ ابْنُ الْأَصَمِّ. (٢١٩٩) حفرت محدفرماتے ہیں کہاذان میے کہ آدی الله اکبرالله اکبر کے پھراپی انگلیوں کوکانوں میں رکھے۔سب سے پہلے ابن

ر ۱۳۱۷) مرت مر روست ین حدودان میہ حدود الله بر الله بر بھی ہرا ہی اللہ وی دول میں رہے۔ حب سے ہے ہی اللہ م الله م نے کا نوں میں انگلیاں رکھنے کامکس ترک کیا ہے۔

( .. ٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَأَرْسَلَ يَدَيْهِ ، فَإِذَا بَلَغَ : حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، أَدْخَلَ إصْبَعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ.

حَى عَلَى الصَّلَاةِ ، حَى عَلَى الفَلَاحِ ، أَدُخُلَ إصَّبَعَيْهِ فِي أَذَنَيْهِ. (٢٢٠٠) حفرت بشام فرماتے بیں کہ حفرت ابن سرین جب اذان دیتے توہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیتے پھر جب حَیَّ عَلَى الصَّلَاةِ

# بغير وضوكے اذان دينے كاحكم

( ٢٢٠١) حَلَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، ثُمَّ يَنْزِلُ فَيَتَوَضَّأً. ( ٢٢٠١) حضرت ابراتيم فرماتے بيں كماس بات ميں كوئى حرج نہيں كەمۇ ذن بغيروضوكاذان دے پھراتر كروضوكرے۔

(٢٠٠١) حَلَّمْ تَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرٍ وُصُوءٍ.

(۲۲۰۲)حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بغیر وضو کے اذاًن دیئے میں کو کی حرج نہیں۔

( ٢٢.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِّى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، - فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُهِيمَ تَوَضَّأً.

(۲۲۰۳) حضرت قباد ہ فرماتے ہیں بغیر وضو کے اذان دینے میں کوئی حرج نہیں جب اقامت کہنے لگے تو وضو کر لے۔

( ٢٢.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.

(۲۲۰۴) حفرت عبدالرحمٰن بن اسود بغیر وضو کے اذان دیا کرتے تھے۔

( 57.0 ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ غَيْرَ طَاهِرٍ ، وَيُقِيمَ وَهُوَ طَاهِرٌ . ( ٢٢٠٥ ) حضرت صنفر مات بين كه بغيروضوك اذان دين مين كوئي حرج نبين البنة جب اقامت كهوتو پاك بوناضروري بــ

( ٢٢.٦ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا ، أَنْ يُؤَذِّنَ

هي مصنف ابن الي ثيبه مترجم (طلا) كي مسخف ابن الي ثيب مترجم (طلا) كي مسخف ابن الي ذان مستف المستف الي مستف ابن الي مستف الي مس

(۲۲۰ ۲) حفرت عطاء کے نز دیک بغیر وضوا ذان دینے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٢.٧ ) حَدَّثَنَا حِرْمِیٌّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِی حَفْصَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَالِقِ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ.

(۲۲۰۷)حضرت حماد کے نز دیک بغیر وضوا ذان دینے میں کو کی حرج نہیں ۔

## ( ١٠ ) مَن كُرِهَ أَن يؤذن وَهُو عَيْرُ طَاهِرٍ

جوحضرات بغیر وضو کے اذان دینے کو مکروہ خیال فر ماتے ہیں

( ٢٢.٨ ) حَدَّثْنَا عُمَرُ بْنُ هَارُون، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَا يُؤَذِّنُ الْمُؤذِّنُ إِلَّا مُتَوَضَّنَّا.

(۲۲۰۸) حضرت ابو ہریرہ دہانٹی فر ماتے ہیں کہ مؤ ذن باوضو ہونے کی حالت میں اذان دےگا۔

( ٣٢.٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْأَسَدِىُّ ، عَنْ مَغْقِلِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.

(۲۲۰۹) حضرت عطاءاس بات کو مکروہ خیال فرماتے ہیں کہ آ دمی بغیر وضو کے اذ ان دے۔

( ٢٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ ثُويْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ مُؤَذَّنًا ، فَأَمَرَنِى مُجَاهِدٌ أَنْ لَا أَوَذِّنَ خَتَى أَتَوَضَّا.

(۲۲۱۰) حضرت تو رکت میں کمیں مؤذن تھا،حضرت مجاہد نے مجھے تھم دیا کہیں بغیروضو کے اذان نددوں۔

#### ( ١١ ) مَنْ رَخَّصَ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي أَذَانِهِ

جن حضرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ مؤ ذن دورانِ اذان گفتگو کر سکتا ہے

( ٢٢١١ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ جَامِع بُنِ شَدَّادٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ؟

أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ ، كَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ ، كَانَ يُؤَذِّنُ فِي الْعَسْكَرِ ، فَكَانَ يَأْمُرُ غُلاَمَهُ بِالْحَاجَةِ فِي أَذَانِهِ.

(۲۲۱۱) حفرت موسیٰ بن عبدالله فرماتے ہیں کہ حفرت سلیمان بن صردا یک سحافی تھے، وہ لشکر میں اذان دیا کرتے تھے اوراذان کے دوران اپنے غلام کوکسی کام کا حکم بھی دے دیتے تھے۔

( ٢٢١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ يُونُسَ عَنِ الْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِ ؟ فَقَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ غَلَّاب ، عَن الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.

(۲۲۱۲) حصرت ابن علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حصرت یونس ہے اذان اورا قامت کے دوران بات کرنے کے بارے میں سوال کیا

وَانَهُوں نِ فَرَمَا يَا كَهُ حَمْرَت عَبِدَاللهُ بَنَ فَلَا بِ فِي مُحْصَىٰ بِيان كَيَا بِ حَمْرَت حَنَ اللهُ مِن فَى حَرَىٰ نَهِ مَحْمَة تَصَدِ ٢٢١٢ ) حَلَّانُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَحَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُوَ ذَنْ فِي أَذَانِهِ.

ر ۲۲۱۳) جاج اورعطاءاس بات میں کوئی حرج نہ بچھتے تھے کہ مؤذن اذان میں بات کرے۔

٢٢١٤) حَلَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ: كَانَ قَتَادَةُ، لَا يَرَى بِلَولِكَ بَأْسًا، وَرُبَّمَا فَعَلَهُ فَتَكَلَّمَ فِي أَذَانِهِ. ( ٢٢١٣) حضرت سعيد بن الى عروبه فرماتے بين كه حضرت قاده دورانِ اذان گفتگوكرنے بين كوئى حرج نه يجھتے تھے بلكہ بعض اوقات

ذان میں بات کیا کرتے تھے۔ ذان میں بات کیا کرتے تھے۔

٢٢١٥) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَبَّخَاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَكَلَّمَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ ، وَلَا بَيْنَ الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِ.

(۲۲۱۵) حضرت عطاءاس بات میں کو کی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ مؤ ذن اذان میں بات کرےاور نہ ہی اذان وا قامت کے درمیان میں میں ہے۔

إت كرنے كوكروہ بجھتے تھے۔ ٢٢١٦ ) حَدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَیْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِي أَذَانِهِ.

(۲۲۱۲)حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہان کے والداذ ان میں بات کیا کرتے تھے۔ یر دیر سر جریر سر سے پر

# ( ١٢ ) مَنْ كَرِهَ الْكَلاَمَ فِي الَّاذَانِ

جن حضرات کے نز دیک اذ ان میں بات کرنا مکروہ ہے

٢٢١٧) حَدَّثَنَا هُشَيْهٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ أَبِى عَامِرٍ الْمُزَانِى ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفُرُ عَ.

یں معنی بھرح. (۲۲۱۷) حضرت ابوعام راور حضرت ابن میرین اذ ان سے فارغ ہونے تک گفتگو کرنے کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔

ُ ٢٢١٨ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْكَلَامَ فِي الأَذَانِ. (٢٢١٨ ) حضرت محمد مِلِيَّيْنِ دورانِ اذان بات كرنے كو كمروه تجھتے تھے۔

۲۲۱۸) منظرت تھ ہوئیگلا دورانِ او ان بات کر لے تومروہ عظتے تھے۔ مرب سر جائیں رس <sup>9</sup> بر در در رہ ان ایک در سر براہ کا در ان کا بات کا میں مراہ کا در ان کا کا کا میں کا کہ کا میں

( ٢٢١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْكَلَامَ فِي الْآذَانِ. د مسهد حدوث فعر مسهد من من من من من المنافقة عن الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْكَلَامَ فِي الْآذَانِ.

(٢٢١٩) حفرت معمى دوران اذان بات كرنے كوكروه بجھتے تھے۔ ( ٢٢٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ ،

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) کي کست 📢 🐪 🐪 کي کست ابن الي شيبه مترجم (جلدا) کي کست الدندان

(۲۲۲۰) حضرت ابراہیم اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ مؤذن اذان سے فارغ ہونے سے پہلے بات چیت کرے۔

## ( ١٣ ) فِي الْمُؤَذِّنِ يَتَكَلَّمُ فِي الإِقَامَةِ أَمْ لاَ ؟

مؤذن اقامت میں بات چیت کرسکتا ہے یانہیں؟

( ٢٢٢١ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى رَوَّادٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا تَكَلَّمَ فِي إِفَامَتِه فَإِنَّهُ يُعِيدُ.

(۲۲۲۱) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دورانِ اقامت بات کی تو دوبارہ اقامت کھے۔

( ٢٢٢٢ ) حَلَّتُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي أَذَانِهِ وَإِقَامَتِهِ حَتَّى يَفُوعُ.

(۲۲۲۲) حضرت ابراہیم اذان اورا قامت میں بات کرنے کو مکروہ خیال کرتے تھے۔

( ٢٢٢٢ ) حَلَّتَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۲۲۲۳)حفرت حسن فرماتے ہیں کہ دوران اقامت بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٢٢٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ فِي إِفَامَتِهِ.

(۲۲۲۳) حضرت حسن فرماتے جیں کہ دوران اقامت بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

## ( ١٤ ) فِي الرَّجُلِ يُؤَدِّنُ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَعَلَى دَابَّتِهِ

#### سواري براذان دينے كائتكم

( ٢٢٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نُسَيْر ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُؤَذِّنُ عَلَى بَعِيرِهِ.

(۲۲۲۵)حفرت نسیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر دیافتہ کواونٹ پراڈان دیتے دیکھا ہے۔

( ٢٢٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِقٌ السُّلَمِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ رِبُعِيٌّ بْنَ حِرَاشِ يُؤَذِّنُ عَلَى بِرُذَوْن.

(۲۲۲۷) حضرت مجمد بن علی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ربعی بن حراش کو گھوڑے پراذ ان دیتے ویکھا ہے۔

( ٢٢٢٧ ) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَيُقِيمَ

عَلَى رَاحِلَتِهِ ، ثُمَّ يَنْزِلَ فَيُصَلَّى.

(۲۲۲۷) حفرت حسن اس بات میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے کہ آ دمی اپنی سواری پراذ ان اورا قامت کیے پھرینچے اتر کرنماز

-20%

ه منف ابن الی شیبرستر جم (جلدا) کی پیشون می (ملدا) کی پیشون کی در الله این منف ابن الی شیبرستر جم (ملدا) کی پیشون کی این منف این الی منف الی منف این الی منف الی منف این الی منف الی م

( ٢٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى الْبَعِيرِ، وَيَنْزِلُ فَيُقِيمُ.

(۲۲۲۸) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دلائٹو اونٹ پراذ ان دیتے تھے پھرینچے اتر کرا قامت کہتے تھے۔

( ٢٢٢٩ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْحَيَّاطُ ، عَنِ الْعُمَرِى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبِّرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَائِمًا يَقُومُ عَلَى غَرْزِ الرَّحْلِ فَيُؤَذِّنُ.

(۲۲۲۹) حضرت عبدالرحمٰن ابن مجمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم کودیکھا کہ وہ کجاوے کے پائیدان پر کھڑے ہوکراذ ان دیتے تھے۔

# ( ١٥ ) فِي الرَّجُلِ يُؤَدِّنُ وَهُوَ جَالِسٌ

## بیٹھ کراذ ان دینے کا حکم

( ٢٢٣٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ مُبَارَكِ الْهُنَائِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا زَيْدٍ ، صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَتُ رِجُلُهُ أُصِيبَتُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، يُؤَذِّنُ وَهُوَ قَاعِدٌ.

(۲۲۳۰) حضرت حسن عبدی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اللّ کڑتے ہوئے حادثے کاشکار ہو گیا تھا۔وہ بیٹھ کراذان دیا کرتے تھے۔

( ٢٢٣١ ) حَدَّثَنَا حُفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلَ وَهُوَ قَاعِدٌ.

(۲۲۳۱)حفرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ اسلاف بیٹھ کراذ ان دینے کو کروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٢٢٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ قَاعِدٌ ، إِلَّا مِنْ عُذْرٍ.

(۲۲۳۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ بلاعذر بیٹھ کراذ ان دینا مکروہ ہے۔

( ٢٢٣٣ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَهُوَ فَاعِدٌ ؟ قَالَ : لَا، إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ ، قُلْتُ :فَمِنْ نُعَاسِ أَوْ كَسَلِ ؟ قَالَ : لَا.

(۲۲۳۳) حفزت ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے یو چھا کہ کیا آ دمی بیٹھ کراذ ان دے سکتا ہے؟ فر مایانہیں البتہ کوئی عذر ہوتو جائز ہے۔ میں نے یو چھا کہ اوکھ یاستی کی وجہ ہے؟ فر مایانہیں۔

## ( ١٦ ) مَنْ كَرِهَ أَنْ يُؤَدِّنَ الْمُؤَدِّنُ قَبْلَ الْفُجْرِ

جوحضرات اس بات کومکروہ خیال فر ماتے ہیں کہ مؤ ذن طلوع فجرسے پہلے اذ ان دے ( ۲۲۲۱ ) حَدَّثْنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْ قَانَ ، عَنْ شَدَّادٍ مَوْلَی عِیَاضِ بْنِ عَامِرِ ، عَنْ بِلَالٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

هي مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلدا) كي المستحد ا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُؤَذِّنُ حَتَّى تَرَى الْفَجْرَ هَكَذَا ، وَمَذَ يَدَيْهِ. (ابوداؤد ٥٣٥ـ طبراني ١١٢١)

(۲۲۳۴) حفزت شدادفر ماتے ہیں کہ حضور مَلِطْفَظَةَ بِنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے حضرت بلال جہائی کوفر مایا کہتم اس وقت تک اذان نہ دو جب تک روشنی اس طرح نہ دیکھ لو۔

( ٢٢٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ سُوَيْدٍ، عَنْ بِلَالٍ، قَالَ: كَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَنْشَقَّ الْفَجْرُ.

(rrma) حضرت سوید فرماتے ہیں کہ حضرت بلال دایٹو اس وقت تک اذان ندویتے جب تک فجر روشن ند ہوجاتی۔

( ٢٢٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى مَحْذُورَةَ ؛ أَنَهُ أَذَّنَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاْمِى بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، فَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

(۲۲۳۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابو محذورہ وڑئٹؤ نے حضور مَلِ اُنتَظَیّا ہُمَّ ، حضرت ابو بکراور حضرت عمر دی ٹو کے لیے اذان دی ہے، وہ طلوع فجر سے پہلے اذان نددیتے تھے۔

( ٢٢٣٧ ) حَذَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :مَا كَانُوا يُؤَذَّنُونَ حَتَّى يَنْفَجَرُ الْفَجُرُ.

(۲۲۳۷) حضرت عائشہ میٰ کا خیر ماتی ہیں کہ صحابہ کرام طلوع فجر تک اذان نہ دیتے تھے۔

( ٢٢٣٨) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ عَلِى بُنِ عَلِى ّ ، عَنْ إِبُرَاهِيمَ ، قَالَ : شَيَّعُنَا عَلْقَمَةَ إِلَى مَكَّةَ ، فَخَرَجُنَا بِلَيْلِ ، فَسَمِعَ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ ، فَقَالَ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ خَالَفَ سُنَّةَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَوْ كَانَ نَائِمًا كَانَ أَخْيَرَ لَهُ ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ أَذَّنَ.

(۲۲۳۸) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہم حفرت علقمہ کے ہمراہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رات کے وقت میں انہوں نے ایک مؤذن کو اذان دیتے سنا تو فرمایا کہ اس نے حضور مَرَّفَظَةَ آج صحابہ کی مخالفت کی ہے، اگر بیسویا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، پھر جب صبح طلوع ہوتی تو اس وقت اذان دیتا۔

( ٢٢٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوَذِّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ.

(۲۲۳۹) حضرت ابراہیم فجرے پہلے اذان دینے کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٢٢٤٠) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ عُبيد الله ، قَالَ :قُلْتُ لِنَافِعٍ : إِنَّهُمْ كَانُوا يُنَادُونَ قَبْلَ الْفَجْرِ ؟ قَالَ : مَا كَانَ النَّدَاءُ إِلَّا مَعَ الْفَجْرِ.

(۲۲۴۰) حفزت عبیداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع ہے سوال کیا کہ کیا صحابہ کرام فجر سے پہلے اوّان دیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہاوْ ان تو فجر کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ ( ٢٢٤١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:شَكُّوا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَأَمَرَ مُؤَذَّنَهُ

(۲۲۳۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس <sub>ڈکاٹٹ</sub>ز کے زمانے میں لوگوں کو فجر کے طلوع کے بارے میں شک ہوا تو

حضرت ابن عباس وافور ن اسيم مؤذن كوتكم ديا اوراس في اذان كي اقامت كبي \_

( ٢٢٤٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ حَتَّى يَدْخُلَ

(۲۲۴۲) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ وقت داخل ہونے تک نماز کے لیے اذان نہ کہی جائے گ۔

( ١٧ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

#### مؤذن كوقبلهرخ ہونا جاہيے

( ٢٢٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ قَالَا :إِذَا أَذَّنَ الْمُؤذِّنُ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. (۲۲۳۳) حضرت حسن اور حضرت محمر فرماتے ہیں کہ مؤذن کواذان دیتے ہوئے قبلے کی طرف رخ کرنا جا ہے۔

( ٢٢٤٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُؤذِّن :يَضُمُّ رِجُلَيْهِ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ.

(۲۲۳۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مؤذن اپنے پاؤں کو ملائے گااور قبلے کی طرف رخ کرے گا۔

( ٢٢٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَسْتَقْبِلُ الْمُؤَذِّنُ بِأَوَّلِ أَذَانِهِ وَالشُّهَادَةِ وَالإِقَامَةِ :الْقِبْلَةَ.

(۲۲۴۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدمؤ ذن اذان ،اقامت اور شہادت کے دفت قبلہ کی طرف منہ کرےگا۔

( ٢٢٤٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيلٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُمَا إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يَسْتَقُبلَ الْقِبْلَةَ.

(۲۲۳۲) حضرت حسن اور حضرت محمد کویہ بات پسند تھی کہاذان دیتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرے۔

( ٢٢٤٧ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو مَطَر الْجُعْفِيُّ ، قَالَ :أَذَّنْتُ مِرَارًا ، فَقَالَ لِي سُويَدٌ : إِذَا أَذَّنْتَ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ.

(۲۲۳۷) حفرت ابومطر جھی کہتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبداذان دی ہے۔ ایک مرتبد حفرت سوید نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم اذان دوتو قبلے کی طرف منہ کرو کیونکہ بیسنت ہے۔



## ( ١٨ ) مَنْ قَالَ يَتَرَسَّلُ فِي الْآذَانِ وَيَحُدُرُ فِي الْإِقَامَةِ

#### اذان کوٹھبرٹھبر کراورا قامت کوجلدی سے کہا جائے گا

( ٢٢٤٨ ) حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مُؤَذِّنِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، قَالَ : جَاءَنَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ :إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلُ ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْذِمْ.

(۲۲۳۸) بیت المقدس کے مو ذن حضرت ابوالز بیر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ اُٹھ اور سے یہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ جبتم اذان کہوتو تضم کشم کرکہواور جب اقامت کہوتو جلدی جلدی کہو۔

( ٢٢٤٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُرتِّل الأَذَانَ ، وَيَحْدُرُ الإِقَامَةَ.

(۲۲۳۹) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دانٹی او ان کوٹھبر کھراورا قامت کوجلدی جلدی کہا کرتے تھے۔

( . ٢٢٥ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُمَا إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الإِقَامَةِ أَنْ يَمْضِيَ وَلَا يَتَرَسَّلُ.

(۲۲۵۰) حضرت محمد اورحضرت حسن كويه بات پسندهم كهمؤذن ا قامت كوجلدى جلدى كيم، آستدنه كيم ـ

( ٢٢٥١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْذِفُ الإِقَامَةَ.

(۲۲۵۱) حضرت ابن عمر داشهٔ جلدی جلدی اقامت کہتے تھے۔

( ٢٢٥٢ ) حَلَّتُنَا مَالِكٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا جعفر الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُرَتَّلُ فِي الْأَذَانِ ، وَيُتْبِعُ الإقَامَةَ بَغْضَهَا بَغْضاً.

(۲۲۵۲)حضرت ابراہیم اذان ملم ملم ركرا قامت تيز تيز كها كرتے تھے۔

## ( ١٩ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ حَتَّى عَلَى خَيْرِ الْعَمَل

جوحضرات اپنی اذان میں "حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَبَل" (بہترین عمل کی طرف آؤ) کہا کرتے تھے

( ٢٢٥٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَمُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ؛ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ كَانَ الرَّهِ الْعَالَ عَلَى مُنْ إِلَى عَلَى الْعَالُ اللَّهِ عَلَى الْعَالُ اللَّهِ عَلَى الْعَالُ اللَّهِ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَالُ عِلَى الْعَلَالُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَل

يُؤَذِّنُ، فَإِذَا بَلَغَ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَالَ : حُتَّى عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ ، وَيَقُولُ : هُوَ الْأَذَانُ الْأَوَّلُ.

(۲۲۵۳) مسلم بن ابی مریم کہتے ہیں کہ حفر تعلی بن حسین اذان دیا کرتے تھے، وہ جب حَی عَلَی الْفَلاحِ پر پہنچتے تو حَیَّ عَلَی حَیْرِ الْعَمَلِ کہا کرتے تھے اور فرماتے کہ پہلی اذان بیتی ۔

( ٢٢٥٤ ) حَلَّاتُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى أَذَانِهِ :الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ

مسنف این انی شیبه مترجم (جلدا) کی است است الازدان کی مسنف این انی شیبه مترجم (جلدا)

النَّوْمِ ، وَرُبَّمَا قَالَ : حَتَّى عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ. (٣٢٥٣) حفرت ابن تمر فِي فَوْ إِنِي اذان مِس الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ كَها كرتے تقاور بھی حَتَّى عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ بھی کہتے تھے۔

( 5700 ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ رُبَّمَا زَادَ فِي أَذَانِهِ : حَتَّ عَلَى خَيْرِ الْعُمَلِ.

(۲۲۵۵) حضرت ابن عمر دلائد بعض اوقات اپنی اذان میں حتی عَلَی خَدْرِ الْعَمَلِ كااضافه كيا كرتے تھے۔

## ( ٢٠ ) فِي الرَّجِلِ يُؤَذِّنُ وَيَقِيمُ غَيْرُهُ

#### اذان ایک مخص دے اورا قامت کوئی دوسرا کے تواس کا کیا حکم ہے؟

( ٢٢٥٦) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا مَحْذُورَةَ ، جَاءَ وَقَدْ أَذَّنَ انْسَانٌ ، فَأَذَّنَ هُرَ مَأْفَاهَ

إِنْسَانٌ ، فَأَذَّنَ هُوَ وَأَقَامَ. (۲۲۵۲)عبدالعزيز بن رُفِع كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابو محذورہ كود يكھا كہوہ آئے ، جبكہ ايك آ دمی اذان دے چكا تھا، انہوں

تے افران دی اور اقامت کبی \_

( ٢٢٥٧ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ بَغْضِ يَنِي مُؤَذِّنِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ ، وَيُقِيمٌ بِلَالْ ، وَرُبَّمَا أَذَّنَ بِلَالْ ، وَأَقَامَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.

(این سعد ۲۰۷)

(۲۲۵۷) ایک صاحب روایت کرتے ہیں کہ حضرت این ام مکتوم ٹٹاٹٹو اذ ان کہتے اور حضرت بلال جانٹو اقامت کہتے تھے اور بعض سیریں کیا ہے۔

اوقات حفرت بلال والنواذان دية اورحفرت ابن ام مكتوم اقامت كهاكرت تنه -٢٠٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيًّ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ ، وَيُفِيمَ غَيْرُهُ.

ٔ ۲۲۵۸ ) حمدتنا محمد بن ابنی عدی ، عن اشعت ، عنِ التحسنِ ، قال : لا باس ان یؤ دن الرجل ، ویفیم : (۲۲۵۸ ) حفرت حسن فرماتے میں که اس بات میں کوئی حرج نمیں کهاذ ان کوئی دےاورا قامت کوئی دوسرا کیے۔

٢٢٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةُ ، عَنِ الْفَزَارِكَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا يُقِيمُ مَنْ أَذَّنَ.

(۲۲۵۹)حفرت زہری سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِیَالِفَظَیَمَ نے ارشا دفر مایا کہ جس نے اذان دی ہے وہی اقامت کہے۔

. ٢٦٦) حَلَّثَنَا يَعْلَى ، قَالَ : حَلَّثَنَا الإِفْرِيقِتَّ ، عَنُ زِيَادِ بُنِ نُعَيْمِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنُ زِيَادِ بُنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ ، فَأَمَّرَنِى فَأَذَّنْتُ ، فَأَرادَ بِلاَلْ أَنْ يُقِيمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ خَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ أَذَنَ ، وَمَنْ أَذَنَ فَهُوَ يُقِيمُ ، فَأَقَمْتُ. (ابوداؤد ۵۱۵ـ ترمذی ۱۹۹)

## ( ٢٦ ) مَنْ كَانَ إِذَا أَنَّنَ قَعَدَ، وَمَا جَاءَ فِيهِ

#### اذان دینے کے بعد بیٹھنے کا حکم

( ٢٢٦١) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَذَّنَ جَلَسَ، حَتَّى تَمَسَّ مَفْعَدَتُهُ الْأَرْضَ. (٢٢٦) حضرت ابن عرجه والواد الدين على المعربي المعربي

( ٢٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، فَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ بلاَلاً أَذَّنَ مَثْنَى ، وَأَفَامَ مَثْنَى ، وَقَعَدَ قَعْدَةً.

(۲۲۶۲) ابن الی کیلی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ہم سے بیان کیا کہ حضرت بلال دیا ٹو دودومر تبداذان دیتے ، دو دومر تبدا قامت کہتے اورا کیک مرتبہ ہیٹھتے تھے۔

( ٢٢٦٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِى الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَقُعُدُ الْمُؤَذِّ فِى الْمَغْرِبِ فِيمَا بَيْنَ الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِ.

(۲۲۷۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدمؤذن مغرب کی اذان اورا قامت کے درمیان بیٹھے گا۔

#### ( ٢٢ ) فِي أَذَانِ الأَعْمَى

## نابينا كياذان كاهكم

( ٢٢٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوهَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ ابْنَ أُمٌّ مَكْتُومٍ كَانَ يُؤَذِّنُ وَهُوَ أَعْمَى.

(مسلم ۲۸۷\_ ابوداؤد ۳۲

(۲۲۷۳)حضرت عروه فرماتے ہیں کہ حضرت ابن ام مکتوم دی ٹیز اذان دیا کرتے تھے حالا نکہ وہ نابینا تھے۔

( ٢٢٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ أَبِيهِ ؛ أَنَّ ابْنَ أُمَّ مَكْتُومٍ كَانَ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَهُو َ أَغْصَ

(٢٢٦٥) حفرت عروه فرمات بين كد حفرت ابن ام مكوم ولأثن حضور مَلِّ فَقَعْ كَ لِيهَ اذ ان ديا كرتے تصح حالا نكده ما بينا تھے۔ ( ٢٢٦٦ ) حَدَّثُنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ ، عَنْ فَبِيصَةَ بْنِ بُرْمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ

ه مسنف این الی شیبه مترجم (جلدا) کی مسنف این الی شیبه مترجم (جلدا) کی مستف این الی شیبه مترجم (جلدا)

- يَقُولُ :مَا أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مُؤَذِّنُوكُمْ عُمْيَانَكُمْ ، قَالَ :وَحَسِبْتُهُ قَالَ ، وَلاَ قُرَّاؤُكُمْ

(۲۲۶۲) حضرت ابن مسعود و الشيخ فرماتے ہيں كہ مجھے ميہ بات پسندنہيں كەتمهارے مؤذن نابينا ہوں۔راوی كہتے ہيں كه شايدانہوں نے قاريوں كابھی ذكر كيا۔

( ٢٢٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُفْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كُرِهَ إِقَامَةَ الْأَعْمَى.

(۲۲ ۱۷)حضرت ابن عباس جائنو نامینا کی اقامت کو مکروه خیال فرماتے تھے۔

( ٢٢٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِى عَرُوبَةَ ؛ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيِّرِ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ وَهُوَ أَعْمَى.

(۲۲۷۸) حضرت ابن زبیر واثنی نامینا کی اذان کو مکروه خیال فرماتے تھے۔

( ٢٢٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُوٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنَانِ :بِلَالٌ ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ. (مسلم ٢٨٧ـ دارمي ١١٩١)

(٢٢٦٩) حضرت ابن عمر والثينة فرمات بين كه حضور مَلِ النَّفِيَةُ كه دومو ذن تصايب حضرت بلال اور دوسر ب حضرت ابن ام مكتوم ـ

( ٢٢٧٠ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ محمد ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : كَانَ مُؤَذِّنُ إِبْرَاهِيمَ أَعْمَى.

(۲۲۷۰) حفرت منصور فرماتے ہیں کہ حفرت ابراہیم ویشیؤ کامؤذن نابینا تھا۔

( ٢٣ ) فِي الْمُسَافِرِينَ يُؤَذُّنُونَ أُو تُجْزِئُهُمُ الْإِقَامَةُ ؟

كيامسافراذان ديس كے ياان كے ليا قامت بى كافى ہے؟

( ٢٢٧١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِئُ ، عَنِ ابْنِ أَخِى الزَّهْرِئَ ، عَنْ عَمْدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ النَّبِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُوَذِّنُ فِى شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فِى السَّفَرِ إِلَّا بِإِقَامَةٍ ، إِلَّا فِى صَلَاةِ الصَّبْحِ، فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ.

(۲۲۷) حضرت محمد بن جبیر فر ماتے ہیں کہ نبی کریم مُؤَلِّفَتِهُ جَمِّ سفر میں نمازوں کے لیےاذان کاحکم نہیں دیتے تھے بلکہ صرف اقامت کا فرماتے تھےالبتہ فنجر کی نماز میں اذان اورا قامت دونوں ہوا کرتی تھیں۔

( ٢٢٧٢ ) حَلَّقْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ نافع ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ يُقِيمُ فِى السَّفَرِ ، إِلاَّ فِى صَلاَةِ الْفَجْرِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يُوَذِّنُ وَيُقِيمُ.

(۲۲۷۲) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہ اپنے دورانِ سفر صرف اقامت کہا کرتے تھے البتہ فجر کے وقت اذ ان اور اقامت دونوں کتے تئے۔ هي معنف ابن اني شيبه مترجم ( جلدا ) کي معنف ابن اني شيبه مترجم ( جلدا ) کي معنف ابن اني شيبه مترجم ( جلدا ) کي معنف ابن اني شيبه مترجم ( جلدا )

( ٢٢٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ حَالِدٍ ، عَنُ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنُ مَالِكِ بُنِ الْحُوَيْرِثِ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِى ابْنُ عَمَّ لِى ، فَقَالَ : إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِنَّا وَأَقِيمَا ، وَلَيُؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا.

(بخاری ۱۲۸ مسلم ۲۹۳)

ن (۲۲۷۳) حفرت مالك بن حورث كتب بي كه مين اپن ايك بيتيج كرساته حضور مَلِفَظَةً كي خدمت مين حاضر بوا-آپ نے

فرمایا کہ جبتم سفر کروتو اذان بھی دواورا قامت بھی کہواورتم میں سے جو بڑا ہے وہ امامت کرائے۔

( ٢٢٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُواْ يُؤْمَرُونَ فِي السَّفَرِ أَنْ يُوَذَّنُوا وَيُقِيمُوا ، وَأَنْ يَوْمَهُمْ ٱفْرَوُهُمْ.

(۳۲۷) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سفر میں اذان اورا قامت دونوں کا تھکم دیتے تھے نیز کہتے تھے کہ جوزیادہ قاری ہے دہ امامت کرائے۔

( ٢٢٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : تُجْزِءُهُ الإِقَامَةُ إِلَّا فِي الْفَجْرِ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : مرج و رو و

(۲۲۷۵) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ دورانِ سفر باتی نمازوں میں صرف اقامت کافی ہے البتہ نمازِ فجر میں صحابہ کرام اذان اورا قامت دونوں کا تھم دیتے تھے۔

( ٢٢٧٦ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً ، قَالَ : قَالَ عُرُوَّةُ : إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ فَأَذِّنُ وَأَقِيمُ ، وَإِنْ

١٠١٠ حدث حديث بن إستاجين ، حل مِستم بنِ حروه ، فل الله عروه ، إذا الله على سعرٍ فادن ورم ، ور شِنْتَ فَأَقِمُ وَلَا تُوَذُّنُ.

(۲۲۷) حضرت عردہ فرماتے ہیں کہ جبتم حالب سفر میں ہوتو اذان بھی کہواورا قامت بھی اورا گرچا ہوتو صرف اقامت کہواذان .

( ٢٢٧٧ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : تُجْزِءُهُ الإِقَامَةُ.

(۲۲۷۷) حفرت قاسم فرماتے ہیں کہ اقامت کافی ہے۔

( ۲۲۷۸ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا كُنْتَ فِي بَيْتِكَ ، أَوْ فِي

سَفَرِكَ أَجْزَ أَتْكَ الإِقَامَةُ ، وَإِنْ شِئْتَ أَذَنْتَ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَدَعَ أَنْ تُثَنَّى الإِقَامَة

(۲۲۷۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب اپنے کمرے میں ہویا حالت سفر میں ہوتوا قامت تمہارے لیے کافی ہے اورا گرجا ہوتو اذان بھی کہ او البتدا قامت دود ومرتبہ کہنی ہوگی۔

( ٢٢٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ سُنِلَ عَنِ الْمُسَافِرِينَ يُؤَذِّنُونَ وَيُقِيمُونَ ؟ قَالَ : تُجْزِنْهُمُ الإِقَامَةُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مُتَفَرِّقِينَ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَجْمَعُهُمْ فَيُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ.



(٢٢٧٩) حضرت عبدالملك فرماتے ہیں كەحضرت عطاء سے سوال كيا گيا كە كيامسافراذ ان بھي كہیں گے اورا قامت بھي؟ فرمايا كه

ان کے لیے اقامت کافی ہے البتہ اگر مسافر مختلف جگہوں میں بھھرے ہوں تو انہیں جمع کرنے کی غرض سے اذان وا قامت دونوں کہی جا کیں گی۔

( ٢٢٨. ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :أَقَمْتُ مَعَ مَكْحُولٍ بِدَابِقٍ خَمْسَةَ عَشَرَة ،

فَلَمْ يَكُنْ يَزِيدُ عَلَى الإِقَامَةِ وَلَا يُؤَذِّنُ. ( ۰ ۲۲۸ ) عبدالرحمٰن بن یزید بن جابر فرماتے ہیں کہ میں حضرت مکول کے ساتھ پندرہ دن تک مقام دابق میں رہا۔ وہ صرف

ا قامت کہتے تھےازان ہیں دیتے تھے۔ ( ٢٢٨١ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : إِذَا اجْتَمَعَ الْقُوْمُ فِي السَّفَرِ ، وَكَانَ

مَنْزِلُهُمْ جَمِيعًا فَتُجْزِئهُمُ الإِقَامَةُ. (۲۲۸۱) حضرت میمون بن مہران فرماتے ہیں کہ اگر سچھلوگ سفر میں انتہے ہوں اور ان کے تھبرنے کی جگہبیں بھی قریب ہوں تو

ا قامت کافی ہے۔ ( ٢٢٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ أَبِي مُوسَى ،

بِعَيْنِ التَّمْرِ فِي دَارِ الْبَرِيدِ ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ، فَقُلْنَا لَهُ :لو خَرَجْتَ إِلَى الْبَرِيَّةِ ؟فَقَالَ :ذَاكَ وَذَا سَوَاءٌ. (۲۲۸۲) حضرت حارث فرماتے ہیں کہ ہم دارالبریہ کے علاقے عین التمر میں حضرت ابومویٰ کے ساتھ تھے۔انہوں نے اذان دی

اور پھرا قامت کھی۔ہم نے یو چھا کہ اگر آپ کسی دیرانے میں ہوں تو پھر بھی یونہی کریں گے۔انہوں نے فرمایا کہ بیرجگہ اور وہ جگہ ایک جیبی ہیں۔

( ٢٤ ) فِي الْمُسَافِرِ يَنْسَى فَيُصَلِّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَإِتَّامَةٍ

# اگر کوئی مسافراذ ان اورا قامت بھول جائے تو کیا حکم ہے؟

( ٢٢٨٣ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ نَسِيَ الإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ ، قَالَ :يُجْزِءُهُ . (۲۲۸۳)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر مسافر سفر میں اقامت بھول جائے تو کوئی بات نہیں۔

( ٢٢٨٤ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي مُسَافِرٍ نَسِيَ ، فَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، قَالَ :يُجْزِءُهُ، وَكَانَ يَقُولُ فِي الْمُقِيمِ مِثْلَ ذَلِلهُ.

( ۲۲۸۴ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سفر میں اذان اورا قامت بھول جائے تو کوئی حرج نہیں حضرت حسن مقیم کے بارے میں بھی یونہی فرماتے تھے۔

هي مصنف ابن الي شيد مترجم (جلدا) كي المستخصص المستخصص المستقد مترجم (جلدا) كي المستخصص المستخصص المستقد المست

( ٢٢٨٥ ) حَدَّثَنَا ابن هُضَيْلٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا نَسِىَ الإِفَامَةَ فِي السَّفَرِ أَجْزَأَهُ.

- (۲۲۸۵)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آگر مسافر سفر میں اقامت بھول جائے تو کوئی بات نہیں۔
- ( ٢٢٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا كُنْتَ فِى سَفَرٍ فَلَمُ تُؤَذِّنُ وَلَمُ تُقِمُ، فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.
  - (۲۲۸ ۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگرتم حالب سفر میں ہواورتم نے اذان اور اقامت نہ کھی تو دوبارہ نماز پڑھو۔
    - ( ٢٢٨٧ ) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ ليث ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا نَسِىَ الإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ أَعَادَ.
      - (۲۲۸۷) حضرت مجابد فرمائے ہیں کہ اگر سفر میں اقامت کہنا بھول جائے تو تو دوبارہ نمازیڑھے۔
- ( ٢٢٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ (ح) وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ نَسِيَ الإقَامَةَ ، قَالَ :يُعِيدُ.
  - (۲۲۸۸) حضرت عطا مِفر ماتے ہیں کہا گر کو کی شخص اقامت بھول جائے تو دوبارہ نماز پڑھے۔
  - ( ٢٢٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :لَا صَلَاةَ إِلَّا بِإِقَامَةِ. \*
    - (۲۲۸۹)حضرت عطاءفرماتے ہیں کہ نمازتوا قاًمت کے ساتھ ہوتی ہے۔

( ٢٥ ) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ وَحَكَمُ فَيُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ

#### کیاا کیلا آ دمی اذ ان اورا قامت کے گا

( ٢٢٩٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ إِلَى أَرْضِ قِتِي ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَلْيَتَخَيَّرُ أَطْيَبَ الْبِقَاعِ وَأَنْظَفَهَا ، فَإِنَّ كُلَّ بُفُعَةٍ تُوحَبُّ أَنْ يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهَا ، فَإِنْ شَاءَ أَذَنَ وَأَقَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَقَامَ إِقَامَةً وَاحِدَةً وَصَلَّى.

(۲۲۹۰) حضرت عاصم بن مغیرہ فر ماتے ہیں کہ حضرت علی دلاٹھ نے ارشاد فر مایا کہ اگر آ دمی کسی ویران جگہ میں ہواور نماز کا وقت ہو

جائے تو زمین کا کوئی صاف اور پا کیزہ حصہ نتخب کرے۔ کیونکہ زمین کا ہر نکزا جا ہتا ہے کہ اس پر اللہ کا ذکر کیا جائے۔اب اگر وہ

ع با جنواذ ان اورا قامت كهاورا كرج اجتو صرف قامت كهدكر نماز بره لــــ

( ٢٢٩١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : لَا يَكُونُ رَجُلٌ بِأَرْضِ قِتَّى فَيَنَوَضَّا ۚ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً تَيَمَّمَ ، ثُمَّ يُنَادِى بِالصَّلَاةِ ، ثُمَّ يُقِيمُهَا ، إِلَّا أَمَّ مِنْ جُنُودِ اللهِ مَا لَا يُرَى طَرَفَاهُ.

(بيهقى ٢٠٨- عبدالرزاق ١٩٥٥)

(۲۲۹۱) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دی کسی ویران جگہ ہواور وضوکرے،اوراگر پانی نہ ہوتو تیم کرے، پھراذان دے

هي مصنف ابن ابي شيبرمتر جم (جلدا) کي په ۱۹۹ کي ۱۹۹ کي مصنف ابن ابي شيبرمتر جم (جلدا)

بھرا قامت کے تو در حقیقت اللہ کے ایسے شکروں کی امامت کراتا ہے جس کے دونوں کناروں تک نظر نہیں جاسکتی۔

( ٢٢٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْغَنَوِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ ، قَالَ :قَالَ سَلْمَانُ :مَا كَانَ رَجُلٌ فِي أَرْضِ قِتِّ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ، إِلَّا صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ خَلْقِ اللهِ مَا لَا يُرَى طَرَفَاهُ.

(۲۲۹۲)حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ جب آ دمی کس سنسان زمین میں ہواور وہ اذ ان کہہ کرا قامت کہے تو اس کے چیجھے اللہ کی اتن زیادہ مخلوق نماز بیڑھتی ہے جس کے دونوں کناروں برنظرنہیں جاسکتی۔

( ٢٢٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ : يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ.

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ :عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُفَقَّهُ :يقِيمُ وَلَا يُؤَذِّنُ إِلَّا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ فِيهَا وَيُقِيمُ.

(۲۲۹۳) حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ اکیلا آ دمی اذان بھی کہے گا اور اقامت بھی۔حضرت ابن سیرین اس آ دمی کے بارے میں جو تنہار ہتا ہوفر ماتے ہیں کہ وہ اقامت کہے گااذان نہیں دے گا ،البتہ فجر کی نماز میں اذان بھی دے گا اور اقامت بھی کہے گا۔

يس جوعهار بهنا ہو ترمائے ہيں له وه ا فامت ہے قاد ان بين دے کا البنته جرب تمارين اوان من دے قادرا فامت بن ہے ا۔ ( ٢٢٩٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ ابنِ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَرَوُنَ إِذَا صَلَّى فِي الْمِصْرِ وَحُدَهُ ، فَإِنَّهُ تُهْزِءُهُ

٢٢٩٤) محدثنا معتمِر ، عَنِ ابنِ عُونَ ، عَن إِبراهِيم ، قال ؛ كانوا يرون إِدا صلى فِي المِصرِ وحده ، فإنه تجزِء الإِقَامَةُ ، إِلاَّ فِي الْفَجْرِ ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ.

قَالَ : وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ ، يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۲۲۹۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف کی رائے میتھی کہا گر کوئی شخص شہر میں اکیلانماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے اقامت کافی ہے،البتہ فجر میں اذان اورا قامت دونوں کہے گا۔حضرت ابن سیرین بھی یہی فرمایا کرتے تھے۔

( ٢٢٩٥ ) حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لَهُ : إِذَا كُنْتُ وَحُدِى أُوَّذِّنُ وَأُقِيمُ ؟ قَالَ :نَعَمُ.

(۲۲۹۵) حضرت عطاء ہے کی آ دمی نے سوال کیا کہ جب میں اسکیے نماز پڑھوں تو کیااذ ان اور اقامت دونوں کہوں؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔

( ٢٢٩٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : سَأَلْتَهُ إِذَا كُنْتُ وَحُدِى عَلَىَّ أَذَانٌ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، أَذُنْ وَأَقِمْ.

(۲۲۹۲) حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر ہے سوال کیا کہ جب میں اسکیے نماز پڑھوں تو کیا اذان دینا میرے لیے ضروری ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں اذان بھی دواورا قامت بھی کہو۔

( ٢٢٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ :كَانَ أَبِي يُؤَذِّنُ لِنَفْسِهِ وَيُقِيمُ.

(۲۲۹۷) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ میرے والداینے لیے اذان دیتے اورا قامت بھی کہتے تھے۔

## هي معنف ابن الي شير مترجم (جلدا) کي هي ۱۳۳۰ کي ۱۳۳۰ کي کتاب الأذان کي کتاب الأذان

## ( ٢٦ ) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى فِي بَيْتِهِ يؤُذُنُ وَيُقِيمُ أَمْ لاَ ؟

## ا یک آ دمی اگر گھر میں نمازیڑ ھے تو وہ اذان اورا قامت کیے گایانہیں؟

( ٢٢٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِي عَاصِمٍ النَّقَفِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَطَاءٌ ، قَالَ :دَخَلْتُ مَعَ عَلِيٍّ بُنِ الْحُسَيْنِ عَلَى جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ.

(۲۲۹۸)حضرت عطاءفرماتے ہیں میں حضرت علی بن حسین کے ساتھ حضرت جاہر بن عبداللہ کی خدمت میں حاضرتھا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اذان دی اور پھرا قامت کہی۔

( ٢٢٩٩ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يُصَلَّى فِي بَيْتِهِ بِإِفَامَةِ النَّاسِ.

(۲۲۹۹) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت محمد میشیا محمد میں اقامت کے ساتھ نماز پڑھاتے تھے۔

( ٢٢٠. ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ كَفَتْهُ الإِقَامَةُ.

(۲۳۰۰) حضرت میمون فرماتے ہیں کہ آ دی جب اپنے گھر میں نماز پڑ مصنوا قامت کافی ہے۔

( ٢٣.١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى فِي بَيْتِهِ عَلَى غَيْرِ إِقَامَةٍ ، قَالَ : إِنْ أَقَامَ فَهُوَ أَفْضِلَ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ أَجْزَأَهُ.

(۲۳۰۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کو کی محص گھر میں نماز پڑھ رہا ہوتوا قامت کہنا بہتر ہے اگر نہ بھی کہتو جائز ہے۔

( ٢٣.٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا صَلَّى فِي دَارِهِ أَذَّنَ بِالأَولَى ، وَالإِقَامَةِ فِي كُلِّ صَلَّةٍ.

(۲۳۰۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر کلی ہے کہ بچھ صحابہ کرام جب گھر میں نماز پڑھتے تو فجر میں اذان کہتے تھے باتی نمازوں میں صرف اقامت پراکتفاء فرماتے تھے۔

# ( ٢٧ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ يُجْزِئُهُ أَنْ يُصَلِّي بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ گھر میں نماز پڑھنے والے کواذان وا قامت کی ضرورت نہیں

( ٣٣.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، وَعَلْقَمَةَ ، قَالَا :أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ فِي ذَارِهِ ، فَقَالَ :أَصَلَّى هَوُّلَاءِ خَلْفَكُمْ ؟ قُلْنَا :لَا ، قَالَ :فَقُومُوا فَصَلُّوا ، فَلَمْ يَأْمُوْ بِأَذَانٍ ، وَلَا إِفَامَةٍ.

(مسلم ۲۷۸ نسانی ۲۱۸)

(۲۳۰۳) حضرت اسوداور حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ کے پاک ان کے گھر میں حاضر ہوئے۔انہوں نے فرمایا

ه المان شيرم (جلدا) و المان ال

کہ جولوگ تمہارے بیچھے ہیں کیانہوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہانہیں۔انہوں نے فرمایا اٹھواور نماز پڑھو۔حضرت عبداللہ نے اذان اورا قامت کا حکم نہ دیا۔

( ٢٣.٤ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُقِيمُ فِي أَرْضِ تُقَامُ بِهَا الصَّلَاةُ.

(۲۳۰۴)حضرت عبدالله بن واقد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ کھٹے ایس جگدا قامت نہ کہتے تھے جہال نماز اداکی جاتی ہو۔

( ٢٣.٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ أَبِى بِشُرٍ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :إذَا صَلَّيْت فِي مَنْزِلِكَ أَجُزَأَك مُؤَذُّنُ الْحَرِّ.

(۲۳۰۵) حضرت عکرمه فرماتے ہیں کتم اپنے گھر میں نماز پڑھوتو محلے کے مؤذن کی اذان تبہارے لیے کافی ہے۔

( ٢٣.٦ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا كُنْتَ فِي مِصُوكَ ، أَجْزَأَك إقَامَتُهُمْ.

(۲۳۰۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جبتم اپ شہر میں ہوتو شہروالوں کی اقامت تمہارے لیے کانی ہے۔

( ٢٣.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنِ أَبِي الضَّحَى ، عَنِ الشُّغِبِيِّ ، قَالَ :يُجُزِنُهُ إِقَامَةُ الْمِصْرِ.

(۲۳۰۷) حفزت معنی فرماتے ہیں کہتمہارے لیے شہروالوں کی اقامت کافی ہے۔

( ٢٣.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَلْهَمِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فَسَمِعَ إِقَامَةَ مُؤَذِّنِ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ.

(۲۳۰۸) حضرت عون بن عبداللَّه فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَلِّفْظَةَ آیک سفر میں تھے، آپ نے مؤذن کی اقامت سی تواپنے ساتھیوں کونمازیر ھادی۔

( ٢٣.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُوَدِ ؛ أَنْ أَبَاهُ صَلَّى فِي بَيْتِهِ مِنْ عُذْرِ بِإِقَامَةِ النَّاسِ.

(۲۳۰۹) حضرت عبدالرحمٰن بن اسود فرماتے ہیں کہ ان کے والد کسی عذر کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے تو لوگوں کی اقامت پراکتفاء فرماتے تھے۔

( ٢٣٠ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إذَا سَمِعْتَ الإِقَامَةَ وَأَنْتَ فِى بَيْتِكَ ، كَفَتْك إِنْ شِنْت.

(۲۳۱۰) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جبتم اقامت س لواورتم گھر میں ہوتوا گرتم چا ہوتو وہی اقامت تمہارے لیے کافی ہے۔

( ٢٣١١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنِ الْمُنْذِرِ بُنِ ثَعُلَبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا مِحْلَزٍ فَقُلْتُ : أَنَا فِى قَرْيَةٍ تُقَامُ فِيهَا الصَّلَاةُ فِى جَمَاعَةٍ ، فَإِنْ صَلَيْت وَحُدِى أَوَّ ذَنُ وَأَقِيمُ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ كَفَاكَ أَذَانُ الْعَامَّةِ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَذَنُ وَأَقِيمُ

(۲۳۱۱) منذر بن نقلبہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوکجلز ہے سوال کیا کہ اگر میں کسی ایسی میں موجود ہوں جہاں جماعت ہے نماز پڑھی جاتی ہے، پھر میں اگرا کیلے نماز پڑھوں تو کیا میں اذ ان اورا قامت کہوں گا؟ فر مایا کہ اگرتم چا ہوتو تمہارے لیےلوگوں کی اذ ان کافی ہےاورا گرچا ہوتو اذ ان بھی دواورا قامت بھی کہو۔

# ( ٢٨ ) في الرجل يَجِيءُ الْمُسْجِدَ وَقَدُ صَلَّوْا يُؤَذُّنُ وَيُقِيمُ ؟

اگرآ دی مسجد میں جائے اورلوگ نمازیرٹھ چکے ہوں تو کیاوہ اذان اورا قامت کے گا؟

( ٢٣١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُنْمَانَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوا فَأَمَرَ رَجُلًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ.

(۲۳۱۲) جعد ابوعثان کہتے ہیں کہ حضرت انس ایک محد میں داخل ہوئے ،لوگ نماز پڑھ چکے تھے،انہوں نے ایک آ دی کو عکم دیا اس نے اذان دی اورا قامت کہی۔

( ٣٦١٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا :إِذَا دَخَلْت مَسْجِدًا وَقَلْ أَقِيمَتُ فِيهِ الصَّلَاةُ ، أَوْ لَمُ تَقُمُ ، فَأَقِمُ ثُمَّ صَلِّ.

( ۳۳۱۳ ) حضرت طاؤس ،حضرت عطاءاورحضرت مجاہد فر ماتے ہیں کہ جب تم کسی مسجد میں واخل ہواور وہاں نماز ہوگئ ہویا نہ ہو گی ہوتم اقامت کہدکرنماز پڑھو۔

( ٢٣١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ.

(۲۳۱۳) حضرت ز ہری فرماتے ہیں کدوہ اذان بھی دے ادرا قامت بھی کہے۔

( ٢٣١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِى الْقَوْمِ يَنْتَهُونَ إلَى الْمَسْجِدِ وَقَدْ صُلِّى فِيهِ ، قَالَ :يُؤَذِّنُونَ وَيُقِيمُونَ ، وَقَالَ :قَتَادَةُ : لَا يَأْتِيك مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ إِلَّا حَيْرٌ.

(۲۳۱۵) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ اگر پجھلوگ مسجد میں جا کیں اور وہاں نماز ہوچکی ہوتو و واذان بھی دیں اورا قامت بھی کہیں ۔حضرت قاد وفرماتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت اور حضور مَثِرِّ فَضَعَ اللّٰہِ کا اللّٰہِ الرخیر ہی لائے گا۔

( ٢٩ ) مَنْ قَالَ لاَ تُؤَذِّنُ فِيهِ وَلاَ تُقِيمُ ، تَكْفِيك إِقَامَتُهُمْ

جوحضرات بیفر مانتے ہیں کہ سجد میں دوسری باراذان اورا قامت نہیں کہیں گے،لوگوں کی

#### ا قامت ان کے کیے کافی ہے

مسنف!بن الي شيرمتر جم (جلدا) كو مستف!بن الي شيرمتر جم (جلدا) كو مستف!بن الي شيرمتر جم (جلدا)

وَقَدُ صَلَّى أَهْلُهُ ، أَأُوَدِّنُ ؟ قَالَ :قَدُ كُفِيت ذَلِكَ.

(۲۳۱۲) حضرت بیزید کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت این الی لیل ہے سوال کیا کہ اگر میں مسجد میں داخل ہوں اور لوگ نماز بیڑھ

چکے ہوں تو کیا میں اذ ان دوں؟ انہوں نے فرمایا کہلوگوں کی اذ ان وا قامت تمہارے لیے کافی ہے۔ پر تیہیں دو وہیئیر سر دیوم سر سر در ایس سر میں میں میں جب در در سریاد ہو جس سے بیار ہی

( ٢٣١٧ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ يَنْتَهِى إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدُ صُلَّىَ فِيهِ ، قَالَ : لَا يُؤَذِّنُ ، وَلَا يُهْيِمُ.

(۲۳۱۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص مجد میں جائے اور نماز ہوچکی ہوتو و واذ ان اور اقامت نہیں کہے گا۔

( ٢٣١٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : ذَخَلْت مَعَ إِبْرَاهِيمَ مَسْجِدَ مُحَارِبٍ ، فَأُمَّنِي وَلَمْ يُؤَذِّنُ وَلَمْ

(۲۳۱۸) حضرت عبدالله بن يزيد كهتے بيل كه ميل حضرت ابراہيم كے ساتھ محارب كى معجد ميں وافل ہوا ، انہوں نے ميرى امامت كى

اورنداذ ان دى اورندى اقامت كى ـ ( ٢٣١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِى ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدْ صَلَوْا

٢٠) حَدَثْنَا ابن مَهْدِى ، عَن حَمَادِ بنِ سَلَمَهُ ، عَن هِشَامِ بنِ عَرَوهُ ؛ ان رَجَلاً جَاءَ إلى المُسْجِدِ وقد صَلُوا فَذَهَبَ يُقِيمُ ، فَقَالَ لَهُ عُرُوهُ : مَهُ ، فَإِنَّا قَدْ أَقَمْنَا.

المسلب چینی مصن می طور و به معن مورون میں ہوں ہے۔ (۲۳۱۹) حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی مسجد میں آیا تو لوگ نماز پڑھ چکے تھے۔وہ اقامت کہنے لگا تو حضرت عروہ

( .٣٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرائِل ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَعِكْرِمَةَ قَالُوا :إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صُلّى فِيهِ فَلَا يُؤَذِّنُ وَلَا يُقِيمُ.

۔ (۲۳۲۰) حضرت عامر، حضرت مجاہداور حضرت عکر مدفر ماتے ہیں کہ جب کوئی آ دی معجد میں داخل ہواوراس میں نماز ہو چک ہوتو نہ

اذ ان کے نہا قامت کیے۔

#### ( ٣٠ ) يؤذن بليل، أَيُعِيدُ الَّاذَانَ أَمْ لاً؟

اگرمؤذن نے فجر کی اذ ان طلوع صبح ہے پہلے دے دی تو اعاد ہُ اذ ان ہوگا یانہیں؟

( ٢٣٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَذَّنَ بِلاَلْ بِلَيْلٍ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنَادِى :نَامَ الْعَبْدُ ، فَرَجَعَ فَنَادَى :نَامَ الْعَبْدُ ، وَهُو يَقُولُ :

قَالَ : وَبَلَغَنَا أَنَّهُ أَمْرَهُ أَنْ يُعِيدُ الْأَذَانَ. (دار قطني ٥٣ ـ ٥٥)

ه مصنف ابن الي شيدمتر جم ( جلدا ) في مستف ابن الي شيدمتر جم ( جلدا ) في مستف ابن الي شيدمتر جم ( جلدا )

(۲۳۲۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت بلال دی شونے نے ایک مرتبہ رات کواذان دے دی۔حضور مُؤَفِظَةَ نے آئیس حکم دیا کہ جا کراعلان کریں کہ بندہ سوگیا! وہ واپس گئے اور انہوں نے بیاعلان کیا کہ بندہ سوگیا۔ساتھ ساتھ بیشعر پڑھ رہے تھے (ترجمہ) کاش بلال کواس کی ماں نے جنابی نہ ہوتا اور کاش خون سے اس کی بیشانی تر ہوچکی ہوتی۔راوی فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا

ہے کہ حضور مَؤْفِظَةَ نے انہیں اذان کے اعادے کا حکم دیا تھا۔

( ٢٣٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ مُؤَذِّنًا لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ :مَسْرُوحٌ أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُعِيدَ.

(۲۳۲۲) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عمر واٹنو کا ایک مؤ ذن تھا جس کا نام مسروح تھا۔انہوں نے فجر سے پہلے اذ ان دے دی تو حضرت عمر وٹاٹنو نے انہیں دوبارہ اذ ان دینے کا حکم فر مایا۔

( ٢٣٢٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ هَوُلَاءِ الَّذِينَ يُؤَذِّنُونَ بِلَيْلٍ، قَالَ : عُلُوجٌ فُرَّاعٌ لَا يُصَلُّونَ إِلَّا بِإِقَامَةٍ ، لَوْ أَذْرَكَهُمْ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ لَأُوْجَعَهُمْ ضَرْبًا ، أَوْ لَأُوجَعَ . وُهُ سَهُدُ

(۲۳۲۳) حفزت ابومویٰ کہتے ہیں کہ حفزت حسن کے سامنے ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جورات میں فجر کی اذ ان دے دیتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ عجم کے کا فراور فارغ لوگ ہیں وہ صرف اقامت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔اگر حفزت عمر وہا ہی کوان کے بارے میں علم ہوجا تا توانہیں مارتے یاان کے سریر مارتے۔

## ( ٣١ ) كم يكون مُؤَذَّنَّ ، وَاحِدٌ ، أَو اثْنَانِ؟

#### مؤذن كتنے ہونے جاہئيں: ايك يادو؟

( ٢٣٢٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو، وَابْنُ نُمَيْوٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنَانِ يُؤَذِّنَانِ ، زَادَ فِيهِ ابْنُ نُمَيْرٍ : ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَبِلَالٌ.

(٢٣٢٢) حضرت ابن عمر وَدُاتُو فرمات مِي كه حضور مَلِفَظَيَّةَ كه دومؤذن تصح جواذان دمية تصدابن نمير نے بياضا فيقل كيا ہے:

حضرت ابن أمّ مكتوم اور حضرت بلال \_

سرت ابن اسم الموم اور سرت بال و الموم الله عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزَّهُوكَ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ ، قَالَ : مَا كَانَ لِوَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مُؤَذِّنْ وَاحِدٌ ، يُؤَذِّنُ إِذَا قَعَدَ عَلَى الْمِنْبُو وَيُقِيمُ إِذَا نَزُلَ ، ثُمَّ مَا كَانَ لِوَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مُؤَذِّنْ وَاحِدٌ ، يُؤَذِّنُ إِذَا قَعَدَ عَلَى الْمِنْبُو وَيُقِيمُ إِذَا نَزُلَ ، ثُمَّ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ ، يُؤَذِّنُ إِذَا قَعَدَ عَلَى الْمِنْبُو وَيُقِيمُ إِذَا نَزُلَ ، ثُمَّ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ ، يُؤَذِّنُ إِذَا النَّاسُ وَكَثُولُوا ، زَادَ النَّذَاءَ النَّالِكَ عِنْدَ الزَّوْلِ ، أَوِ الزَّوْرَاءِ. (بخارى ١٩٠٢ ابوداؤد ١٠٨٠)

کناب الآنید برجم (طلاا) کی کست الاندان کی جسب آپ نیون کی کشور می کست الاندان کی جسب آپ نیون کی کشور می کست الاندان کی کست الاندان کی کست الاندان کی کست الاندان کا جس می معامله تھا۔ جب حضرت عثمان دائو کی کا زماند آیا تو لوگ زیادہ ہو گئے اورادھرادھر کھیل کے لہذاانہوں نے زوال کے وقت تیسری اذان کا اضافہ کردیا۔

#### ( ٣٢ ) في النساء مَنْ قَالَ ليس عليهنّ أذانٌ ، ولا إقامةٌ

#### عورتوں کے لیےاذ ان اورا قامت نہیں ہے

( ٢٣٢٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَا :لَيْسَ علَى النِّسَاءِ أَذَانٌ ، وَلَا إِقَامَةٌ.

(۲۳۲۷) حضرت محمد بن سیرین اور حضرت حسن فر ماتے ہیں کے عورتوں پراذ ان اورا قامت لازمنہیں۔

( ٢٣٢٧ ) حَدَّثُنَا عَبُدَةُ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى النَّسَاءِ أَذَانٌ ، وَلَا إِقَامَةٌ .

( ۲۳۲۷ ) حضرت محمد بن سیرین اور حضرت عطاء فر ماتے ہیں کی عورتوں پراذ ان اورا قامت لازم نہیں۔

( ٢٣٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالُوا :لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ ، وَلَا إِقَامَةٌ.

( ۲۳۲۸ ) حضرت قمادہ ، حضرت سعید بن میتب اور حضرت حسن فر ماتے ہیں کے عورتوں پراذ ان اورا قامت لازم نہیں ۔

( ٢٣٢٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُغِيرَةٌ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى النّسَاءِ أَذَانٌ ، وَلا إِقَامَةٌ.

(۲۳۲۹) حضرت قمادہ،حضرت سعید بن مسینب اورحضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ عورتوں پراذان اورا قامت لازم نہیں۔

( ٢٣٣٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَ فَلِكَ.

(۲۳۳۰) حفرت قاده، حفرت سعید بن میتب اور حفرت حسن فرماتے ہیں کہ عورتوں پراذان اورا قامت لازم نہیں۔

( ٢٣٣١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا نَسْأَلُ أَنَسًا هَلْ عَلَى النّسَاءِ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ ؟ قَالَ : لَا ، وَإِنْ فَعَلْنَ فَهُوَ ذِكْرٌ.

(۲۳۳۱) حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس جاڑئو ہے سوال کیا کرتے تھے کہ کیاعورتوں پراذ ان اورا قامت لازم ہے؟ وہ فرماتے کہ لازم تونہیں البتہ اگر کرلیں تو ان کے لیے بمنز لہذکر کے ہے۔

( ٢٣٣٢ ) حَلَّتُنَا وَٰ كِيعٌ ، عَنْ عَبُدِ رَبِّهِ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، قَالَتْ :قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ :هَلْ عَلَى إقَامَةٌ ؟ قَالَ:

٤.

هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلدا) كي المستخط ١٩٣٧ مسنف ابن الي شير مترجم (جلدا)

(۲۳۳۲)ایک کی خاتون بتاتی ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زید سے پوچھا کہ کیاا قامت میرے ذیے لازم ہے؟ انہوں نے فرماہ نہیں۔ '

( ٢٣٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى النّساءِ أَذَانٌ ، وَلاَ إِقَامَةٌ.

(۲۳۳۳)حضرت زہری فرماتے ہیں کی عورتوں پراذان وا قامت لازم نہیں۔

( ٢٣٢١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنْ عَلِمْ ، فَالَ : لَا تُؤَذِّنُ ، وَلَا تُقِيمُ.

(۲۳۳۴) حضرت على فرماتے بين كه عورت نداذان دے كى ندا قامت كہے كا ـ

( ٢٣٣٥ ) حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ بْنُ عُمَارَةً، عَنْ غَالِبِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الضَّحَاكِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى النَّسَاءِ أَذَانٌ، وَلَا إِقَامَةٌ.

(۲۳۳۵)حضرت ضحاک فرماتے ہیں کے عورتوں پراذان وا قامت لازم نہیں۔

## ( ٣٣ ) مَنْ قَالَ عَلَيْهِنَّ أَنْ يُؤَدِّنَّ وَيُقِمْنَ

#### جن حضرات کے نز دیک عورتوں پراذ ان اورا قامت لازم ہے

( ٢٣٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَذَّنُ وَتُقِيمُ.

(۲۳۳۱)حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ میئ میشاذ ان اورا قامت کہا کرتی تھیں ۔

( ٢٣٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ مِثْلُهُ.

(۲۳۳۷) ایک اورسندے یونمی منقول ہے۔

رع ا ا ا ) ایک اور حمد سے یو ہی حول ہے۔

( ٢٣٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَجُلاَنَ ، عَنْ وَهُبِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ:سُنِلَ ابْنُ عُمَرَ ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ؟ فَغَضِبَ ، قَالَ :أَنَا أُنْهِي عَنْ ذِكْرِ اللهِ.

(۲۳۳۸) حفزت وہب بن کیسان کہتے ہیں کہ حفزت ابن عمر ڈٹاٹنز سے سوال کیا گیا کہ کیا عورتوں پراذ ان لازم ہے؟ بیسوال من کر حضرت ابن عمر جڑائنز غصہ میں آ گئے اور فر مایا کہ کیااللہ کے ذکر ہے منع کروں؟!

( ٢٣٢٩ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةً ، قَالَ : إِنَّهَا كَانَتْ تُقِيمُ إِذَا صَلَّتْ.

(۲۳۳۹) حضرت بشام فرماتے ہیں کہ حضرت هفصه مناه نیمنا جب نماز پڑھنے لگتیں توا قامت کہتی تھیں۔

( ٢٣٤٠) حَلَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِيُّ ، وَابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى النِّسَاء اقَامَدُّ.

(۲۳۴۰) حفزت مجاہد فرماتے ہیں کہ عورتوں پرا قامت لازم نہیں۔

( ٢٣٤١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطاءٍ وَطاووس ؛ أَنَّ عَانِشَةَ كَانَتْ تُؤذِّنُ وَتُقِيمُ.

على مصنف ابن الى شيبه متر جم (جلدا) في المسلم المس

(٢٣٣١) حفرت عطاءاور حفرت طاؤس فرماتے ہیں کہ حفرت عائشہ بنی فائذ فاان اورا قامت کہا کرتی تھیں۔ ٢٣٤٢ ) حَدَّثَنَا يَهُ حَيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، فَالَ : إِنْ شِنْنَ أَذَنَّ.

٢٣٤٣) حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :تُقِيمُ الْمَرْأَةُ إِنَّ شَاءَتُ.

الفواہ إِن تساءت. [۲۳۴۳) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ عورت اگر جاہے تو اذان دے دے۔

(۲۳۳۲) حضرت سالم فرماتے ہیں کہ عورتیں اگر جا ہیں تواذ ان دے دیں۔

( ٣٤ ) في المؤذن يُؤذُّنُ عَلَى الْمُوضِعِ الْمُرْتَفِعِ الْمَنَارَةِ وَغَيْرِهَا

ر ۱۶ ) في المودل يودل على الموطِيمِ المرافِيمِ المهارةِ وعيرِ مُن المُن مَن مُن عُلِي هُوْلُون المُنْ

موَّذِ ن کسی او ٹِجی حِگه مثلًا میناروغیرہ پر کھڑے ہوکراذ ان دے ۲۳۶۱) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلاَلاَّ أَنْ يُؤَذِّنَ يَوْمَ الْفَنْحِ

فَوْقَ الْكُفْيَةِ. (عبدالرزاق ١٩٣٦ه) (٢٣٣٣) حضرت بشام اپنے والدسے روایت کرتے ہیں کہ حضور مَلِنظَةَ فَمِ عضرت بلال کو حکم دیا کہ فتح مکہ کے دن خانہ کعبہ پر

۱۱۱۱۱) سرے ہما ہاہے والد سے روایت برے بین کہ سور روسے جات سرے ہلاں و مردیا کہ ماہ مدون حالہ تعبہ پر کھڑے ہوکراذ ان دیں۔

٢٣٤٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : مِنَ السَّنَّةِ الْأَذَانُ فِى الْمَنَارَةِ ، وَالإِقَامَةُ فِى الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَفْعَلُهُ.

و الإِ قامه فِي المسجِدِ ، و كان عبد اللهِ يفعله. ر ٢٣٣٥) حفرت عبدالله بن شقيق فرمات بين كه مينار پراذان دينااور مبحد مين ا قامت كهناسنت ب\_ حضرت عبدالله بهي يونبي كيا

( ٣٥ ) في الرجل يُرِيدُ أَنْ يُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ ، مَا يَصْنَعُ ؟

ایک آ دمی اذ ان دینے کا اراد و کریے کین اقامت کہہلے تو وہ کیا کرے؟

٢٣٤٦) حَدَّنَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَأَقَامَ ؟ فَالَ : ٢٠٤٦

يُعِيدُ ، وَفَالَ سُفْيَانُ : يَجْعَلُهُ أَذَانًا وَيُقِيمُ. ٢٣٣٦) حفرت جابر وَاللهُ فرمات بين كديس في حضرت عامر سيسوال كيا كدايك آدى اذ ان دين سُكُليكن ا قامت كهدو

رُوه كياكري؟ فرماياوه دوباره اذان و ي حضرت سفيان فرمايا كهوه است اذان بنا الداورا قامت كجر. ٢٣٤٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ أَبِي كُدَيْنَةَ ، عَنْ مُعِيرةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَأَقَامَ ،



قال:يرجع.

(۲۳۴۷)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جو محض اذ ان دینے بلکے لیکن اقامت کہدد ہے وہ دوبارہ اذ ان دےگا۔

#### ( ٣٦ ) في فضل الأَذَانِ وَثُوَابِهِ

## اذان کی فضیلت اوراس کا تواب

( ٢٣٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنْ فَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَوْ أَطَفْتُ الْأَذَانَ مَعَ الْخِلِيفَى لَأَذَّنْتُ.

(۲۳۴۸) حضرت عمر الناتي فرماتے ہيں گه اگر ميں خلافت كى ذمه داريوں كے ہوتے ہوئے اذان كى طاقت ركھتا تو ميں ضرد

ران دیتا۔

( ٢٣٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ ضِرَارٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ :لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى فَصْلِ الْأَذَانِ لَاصْطَرَبُوا عَلَـٰ بالسُّيُوفِ.

(۲۳۳۹) حضرَت زاذان فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کواذان کے ثواب کاعلم ہوجائے تو تلواروں کے ذریعہ اسے حاصل کریں۔ ( ۲۲۵ ) حَدَّثَنَا شَرِیكَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : لَأَنْ أَفْوَى عَلَى الْأَذَانِ أَحَبُّ ، إِلَىّ مِنْ أَنْ أَحُو وَأَعْتَهِمَ وَأَجَاهِدَ.

( ۲۳۵۰) حضرت سعد فرماتے ہیں کہ اذان دینا مجھے فج عمرے اور جہادے زیادہ پسند ہے۔

( ٢٣٥١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، بَ كَعْبِ ، قَالَ :مَنْ أَذَّنَ كُتِبَتْ لَهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً ، وَإِنْ أَقَامَ فِهُوَ أَفْضَلُ.

( ٢٣٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ال عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :اللَّهُمَّ أَرْشِيدِ الْأَنِمَّةَ ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ. (عبدالرزاق ١٨٣٩ــ احمد ٣١٩)

(۲۳۵۲) حضرت ابو ہریرہ رہی ہی ہے روایت ہے کہ رسول الله مَرِّرَ اللهُ مَرِّرِ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ مَرِّرِ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ مَرِّرِ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ مَرِّرِ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ مَرِّدِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ الله

( ٢٢٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ :حُدِّثُتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : عَلِمَ النَّاسُ مَا فِي الْأَذَانِ لَتَجَارَوهُ ، قَالَ :وكَانَ يُقَالُ :ابْنَكِرُوا الْأَذَانَ ، وَلَا تَبْنَكِرُوا الإِقَامَةَ. (احمد ٢٩)

علِم الناس ما فِی الا دانِ لتجاروہ ، قال : و کان یقال : ابتلِروا الا دان ، ولا نبتلِروا الإقامه. (احمد ٢٩) (٢٣٥٣) حضرت یکی فرماتے ہیں کہ حضور مَالِشَکَامُ نے ارشاد فرمایا که اگر لوگوں کو پیۃ چل جائے کہ اذان میں کیا ہے تو اس کے۔

مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدا) كي المستخدم المست

بھاگ کرجائیں۔وہ فرماتے ہیں کہ کہاجاتا تھا کہاؤان کے لیے کوشش کر کے جاؤلیکن امامت کے لیے زیادہ کوشش نہ کرو۔ ۲۲۵۶ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الْمُؤَذِّنُ الْمُحْتَسِبُ أَوَّلُ مَنْ یُکْسَی.

۱۲۵۶) محدثنا ابو تحلید او محمر ، عن هسام ، عن العسن ، فال المعودن المعتبیب اول من یکسی. (۲۳۵۴) حفرت حن فرماتے ہیں که تواب کی نیت رکھنے والے مؤذن کو قیامت کے دن سب سے پہلے کپڑے بہنائے

٢٣٥٥) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ :سَمِعْتُ عِيسَى بْنَ طَلْحَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ :سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ أَطُولُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(مسلم ۲۹۰ این ماجه ۲۲۵)

(۲۳۵۵) حضرت معاویہ والتی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَلِفَظَیَّةً کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ موذنین قیامت کے دن

سب سے زیادہ لمجی گردنوں والے ہوں گے۔ ٢٣٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَام، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ : أَهْلُ الصَّلَاحِ وَالْحِسْبَةِ مِنَ الْمُؤَذِّنِينَ،

(۲۳۵۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نیک اورمخلص موذ نین کو قیامت کے دن سب سے سے پہلے کپڑے پہنائے جائیں گے۔

٢٧) حدثناً يزيد بن هارون، قال :اخبرنا هِشام، عنِ الحسنِ، قال :اهل الصلاحِ والحِسبةِ مِن المؤدنِين أُوّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

( ٢٣٥٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَوْفٍ الشَّيْبَانِتُى ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ ، قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: بِلاَلْ سَيِّدُ الْمُؤَذِّنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يَتُبَعُهُ إِلاَّ مُؤْمِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُونَ أَطُولُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (طبرانی ٥١١٨)

(۲۳۵۷) حضرت زید بن ارقم جناع سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مَوْقَطَعُ فی نے ارشاد فر مایا کہ بلال جناع قیامت کے دن مؤ ذنین کے سردار ہوں گے اور ان کے بیچھے صرف مومن ہی ہوگا۔اذان دینے والے قیامت کے دن اونچی گردنوں والے ہوں گے۔

٢٣٥٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ صَبِيحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو فَاطِمَةَ، رَجُلٌ قَدْ أَدْرَكَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ:لَوْ كُنْتُ مُؤَذِّنًا ، مَا بَالَيْتُ أَنْ لَا أَحُجَّ ، وَلَا أَغْزُوَ.

علیه و سلم، قَالَ:قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لُوْ مُحُنْتُ مُؤَذِّنًا ، مَا بَالَیْتُ أَنْ لاَ أَحُجَّ ، وَلاَ أَغُزُو. (۲۳۵۸) حضرت ابن مسعود را تُنْ فرماتے ہیں کہ اگر میں موذن ہوتا تو مجھے جج اور جہاد نہ کرنے کی کوئی پر واہ نہ ہوتی۔

٢٣٥٩) حَلَّانَنَا يَزِيدُ وَوَكِيعٌ ، قَالَا :حَلَّانَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :مَنْ مُؤَذَّنُوكُمْ ؟ قَالُوا :عَبِيدُنَا وَمَوَالِينَا ، قَالَ :إِنَّ ذَلِكَ لَنَقُصٌّ بِكُمْ كَبِيرٌ. إِلَّا أَنَّ وَكِيعًا قَالَ :كَثِيرٌ ، أَوْ كَبِيرٌ.

علوا ، عبینان و موایینا ، فال این مربت منطق بههم تبیر ، باد ان و رئیعا فال ، نییر ، او تبیر ، او تبیر ، او ایر ۱۳۵۹) ایک مرتبه حفزت عمر خانو نے لوگول سے پوچھا کہ تمہارے موذن کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے غلام اور ہمارے

۔ عوالی ۔ حصرت عمر دول شینے نے فر مایا کہ میہ تمہارا بہت ہڑا نقص ہے۔

٢٣٦.) حَذَّثَنَا يَزِيدُ وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ قَيْسٌ : قَالَ عُمَرٌ : لَوْ كُنْتُ أُطِيقُ الأَذَانَ مَعَ الْحِلْمِفَى

هي مصنف ابن الباشيه متر جم (جلدا) كي المحالي المحالي المحالي المحالية المحا کتاب الأذان که ۶۶۰ لادنت.

(۲۳۲۰) حضرت عمر دہائیڈ فرماتے ہیں کہا گرخلافت کی ذیمہ داریوں کے ساتھ مجھ میں اذان دینے کی طاقت ہوتی تو میں ضرو ( ٢٣٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عُبَدِ اللهِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا أَرَء

هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتُ إِلَّا فِي الْمُؤَذِّنِينَ : ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِشَّنُ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إنَّنِي مِزَ الْمُسْلِمِينَ ﴾.

(۲۳ ۹۱) حضرت عائشہ ٹی میڈو فاق جی کہ میرے خیال میں بیآ یت موذنین کے بارے میں نازل ہوئی ہے: (ترجمہ)اس محض ے اچھی بات کس کی ہوسکتی ہے جولوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اورا جھے کام کرے اور کیے کہ میں مسلمانوں میں ہے ہوں۔

( ٢٣٦٢ ) حَلَّمْنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ نَافِعِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : لَا أَرَى هَذِهِ الآَ؟ نَزَلَتُ إِلَّا فِي الْمُؤَذِّنِينَ: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنُ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا ، وَقَالَ إنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (۲۳۶۲)حضرت عائشہ بڑیفیفٹ فرماتی ہیں کدمیرے خیال میں بیآیت موذنین کے بارے میں تازل ہوئی ہے: (ترجمہ)اس مخضر

ے اچھی بات کس کی ہوسکتی ہے جولوگوں کواللہ کی طرف بلائے اورا چھے کا م کرے اور کیے کہ میں مسلمانوں میں ہے ہوں۔

( ٢٣٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ:حدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ الْحَكَمِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ أَبُو هُبَيْرَةَ ، عَنْ شَيْخ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُؤذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ وَيُصَدِّقُهُ كُو رَطَبِ وَيَابِسِ. (احمد ٢/ ١١١)

(۲۳۷۳) حضرت ابو ہرمیرہ روز ہوئے سے روایت ہے کدرسول اللہ نیوٹ کی تھا نے ارشا دفر مایا کہ جہاں تک موذن کی آواز جاتی ہے ہرخشکہ ور چیزاس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے اوراس کی تصدیق کرتی ہے۔

( ٢٣٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو العَنْبس سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :ارْفَعُ صَوْتَـاً بِالْأَذَانِ ، فَإِنَّهُ يَشْهَدُ لَكَ كُلُّ شَيْءٍ سَمِعَك.

(۲۳ ۲۴) حضرت ابو ہریرہ چھٹھ فر ماتے ہیں کہاونچی آ واز ہےاذ ان دو، کیونکٹمہیں سننے والی ہر چیزتمہارے لیے گواہی دے گی۔

( ٢٣٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْمُؤَذِّنُ يَشْهَدُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ رَطُبِ وَيَابِسِ سَمِعَهُ.

(۲۳۷۵) حفزت مجامد فرماتے ہیں کہ موذن کے لیے اسے سننے والی ہرخٹک اورتر چز گواہی دیے گی۔

( ٢٣٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتِّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبُيْرِ بْنِ عَدِثِّى ، عَنْ رَجُلِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلِ : عَمَلُك ؟ قَالَ : الْأَذَانُ ، قَالَ : نِعْمَ الْعَمَلُ عملُك ، يَشْهَدُ لَكَ كُلُّ شَيْءٍ سَمِعَك.

(۲۳۲۱) حضرت ابن عمر مذاتنو نے ایک آ دمی ہے یو چھا کہتمہارا کام کیا ہے؟ اس نے کہااذ ان دینا۔حضرت ابن عمر وخاتنو نے فر

کی معنف ابن الی شیبه مترجم (جلدا) کی کا ۱۳۳۸ کی ۱۳۳۸ کی کا كتاب الأذان كة تمبارا كام توبهت احماب تهميس سنة والى مرجز تمبارك لي كواى د كى-

## ( ٣٧ ) في أذان الْغُلاَم قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ

# بلوغت سے پہلے اذان دینے کا حکم

( ٢٣٦٧ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : خَرَجَ عَلْقَمَةُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى إِلَى بَدُو لَهُمْ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَكَانَ يُعْجِينِي أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى كَانَ يَأْمُرُ ابْنَا لَهُ غُلَامًا يُؤَذِّنُ.

(۲۳۶۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ اور حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلٰ اپنے گا وُں کی طرف گئے ۔حضرت ابراہیم

فر ماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بسندھی کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی کیا اپنے چھوٹے بیٹے کواذ ان کا حکم دیں۔ ( ٢٣٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :لَا بَأْسَ أَنْ يُؤذِّنَ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ.

(۲۳۷۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں لڑکابالغ ہونے سے تیلے اذان دے سکتا ہے۔

( ٢٣٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ إِذَا أَحْسَنَ الْأَذَانَ قَبْلُ أَنْ يَحْتَلَمَ.

(۲۳ ۲۹) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی لڑ کا اچھے طریقے ہے اذان دے سکتا ہوتو وہ بالغ ہونے سے پہلے اذان دے سکتاہے۔

#### ( ٣٨ ) ما يقول الرَّجُلُ إذا سَمِعَ الَّاذاكَ

# اذان سننے والا جواب میں کیا کے؟

( ٢٣٧ ) حَلَّاثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِتْي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عِيسَى بُنِ طُلُحَةَ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى مُعَاوِيَةَ فَجَاءَ الْمُؤذِّنُ فَأَذَّنَ ، فَقَالُ : اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ :أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ :أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ :مُعَاوِيَةُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ :هَكَذَا سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ. (احمد م/ ٩١- دارمي ١٢٠٢)

(۲۳۷۰)عیسیٰ بن الی طلحہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت معاویہ رہائٹو کی خدمت میں حاضر تھے کہ اتنے میں موذن آیا اور اس نے اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ كها حضرت معاويه حِينَ فُونے جواب ميں يونهی كها۔ پھراس نے أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كها تو حضرت معاويه نے بھی بین کہا۔ پھراس نے اُنٹے ہَدُ اُنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الملیہ کہاتو حضرت معاویہ نے بھی بینبی کہا۔ پھرفر مایا کہ میں نے تمبارے

كتباب الأذان نی مُؤَفِّظ کَم کھی یونمی فر ماتے ساتھا۔

( ٢٣٧١ ) حَدَّثُنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِىء ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا سَمِعْتُمَ الْمُؤَذَّنَ ،

فَقُولُوا كَمَا يَقُولُ. (مسلم ٢٨٨ـ ابودارْد ٥٢٣)

(۲۳۷۱)حضرت عبدالله بن عمروے روایت ہے کہ رسول اللہ شِائِقِیجَة نے ارشا دفر مایا کہ جبتم موذ ن کوسنوتو وہی کہوجو وہ کہتا ہے۔

( ٢٣٧٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزَّهْرِئِّي ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِئِّي ؛

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ. (ابوداژد ٥٢٥ـ ابن ماجه ٢٠٠)

(۲۳۷۲)حضرت ابوسعید خدری مخافزه سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِفَظِیَّعَ وہی کلمات کہا کرتے تھے جوموذ ن کہتا ہے۔

( ٢٧٧٣ ) حَلَّتْنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشُرِ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَمْ حَبِيبَةَ. (احمد ٣٢٦ ـ نسانى ٩٨٦٥)

(۲۳۷۳) حضرت ام حبیبہ ہے بھی یونبی منقول ہے۔

( ٢٣٧٤ ) (ح) وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ،

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤذِّنَ ، فَالَ كَمَا يَقُولُ حَتَّى يَسْكُتَ. (٣٧ ٢٣٧) حضرت ام حبيبه فرماتي بين كه رسول الله مَلِفَظَةَ جب مؤذن كي آواز سنتے تو وي كلمات كہا كرتے تھے جومؤذن كہتا ہے

یہاں تک کہوہ خاموش ہوجائے۔

( ٢٣٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ مِنْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ، فَإِذَا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَم الْفَلَاح، قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. (طبراني ٣٢٦٦)

(۲۳۷۵) حضرت عبدالله بن حارث فرماتے ہیں کہ رسول الله مُؤْفِظَةَ وہی کلمات کہا کرتے تھے جومؤ ذن کہتا ہے،البتہ حَیّ عَلَم

الصَّلَاةِ اورحَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ كَي جُلَدَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلاَّ بِاللَّهِ كَهَاكُر تَے شے۔

( ٢٣٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِقٌ ؛ أَنَّ النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذّ

سَمِعَ صَوْتَ الْمُنَادِى يَقُولُ :أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، قَالَ :وَأَنَا ، وَإِذَا قَالَ :أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ

(٢٣٤٦) حضرت ابوجعفر محمر بن على كهتم بين كه حضور مَلِفَظَيْعَ جب مؤذن كي آواز في توأشْهَدُ أَنْ لا إلله إلا اللّهُ اورأشْهَدُ أَي مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ كجواب مِس وانا ، وانا كهاكرت تهد

( ٢٣٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلْى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَ

چ معنف ابن الباشيه مترجم (جلدا) کچه کچه ۳۳۳ **کچه که ۳۳۳** كتباب الأذان

سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ ، قَالَ :وَأَنَا ، وَأَنَا ،

٢٣٧٧) حضرت عروه فرمات بين كه حضور مَلِفَظَيَّةَ موذن كي آوازن كروَ أَنَا ، وأَنَا كَها كرت تهد

٢٣٧٨ ) حَلَّاتُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَمَّنْ أُخْبَرَهُ عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ :حَيَّ عَلَى

الصَّلَاةِ ، قَالَ : الْمُسْتَعَانُ اللَّهُ ، فَإِذَا قَالَ : حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ ، قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ.

٢٣٧٨) حفرت اوزاعى كهت مين كه حضرت مجامد جب حتى على الصَّلاَةِ سنت توالْمُسْتعَانُ اللَّهُ (مدوتوالله عطلب كي جاتى

م،) كتة اورجب موذن حَتَّ عَلَى الْفَلاح كهتا تولاً حَوْلَ وَلاَ فُوَّةً إِلاَّ بِاللَّهِ كَها كرت تھ۔ ٢٣٧٩ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ كَانَ لَهُ مِثْلُ

(۲۳۷۹)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جس نے وہ کلمات کہے جوموذ ن کہتا ہےتو اس کے لیےموذ ن کے برابراجر ہے۔

.٢٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا سَمِعْت الْمُؤذِّنَ فَقُلْ كَمَا يَقُولُ ، فَإذَا قَالَ :حَمَّى عَلَى الصَّلَاةِ ، فَقُلُ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ، فَإِذَا قَالَ : قَدُ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، فَقُلِ :اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ النَّامَّةِ ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ ، أَعْطِ مُحَمَّدًا سُؤْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَلَنْ يَقُولَهَا رَجُلٌ حِينَ يُقِيمُ إِلَّا أَذْخَلَهُ اللَّهُ فِي شَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

( ٢٣٨٠) حضرت حسن فرمات بين كه جبتم موذن كي آواز سنوتووي كلمات كهوجوموذن كهتا ب،البية جبوه محيٌّ عَلَى الصَّلاقِ كَجِنْوتُمْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلاَّ بِاللَّهِ كَهُو جب وه قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ كَجِنْوتُم بيكمات كهو (ترجمه) الداال السَّمَل عوت اوراس کے بعد کھڑی ہونے والی نماز کے رب! حضرت محمد مُؤْتِفَتُكُمْ کُوقیامت کے دن وہ چیز عطافر ما جوانہوں نے تجھ سے

انگی ہے۔ جو خص بھی اقامت کے وقت بیدعا مائے گااللہ قیامت کے دن اے حضور مَثَوَ نَظِيَّةً کی شفاعت میں داخل فرما کیں گے۔ ٢٣٨١ ) حَلَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ إذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ يَقُولُ كَمَا يَقُولُ فِي التَّشَهُّدِ وَالتَّكْبِيرِ كُلِّهِ ، فَإِذَا قَالَ :حَنَّى عَلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ :مَا شَاءَ اللَّهُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا

بِاللَّهِ ، وَإِذَا قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَالَ : مَرْحَبًّا بِالْقَائِلِينَ عَدْلًا وَصدقًا ، وَبِالصَّلَاةِ مَرْحَبًّا وَأَهْلًا ، ثُمَّ يَنْهَضُ إِلَى الصَّلَاةِ.

(۲۳۸۱) حضرت قماده فرماتے ہیں حضرت عثمان جب موذن کی آواز سنتے تو تشھد اور تنکبیر میں وہی کلمات کہتے جوموذن کہتا ہےالبتہ بِب وه حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ كَبِتا تُو وه مَا شَاءَ اللَّهُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ كَتِ اور جب وه قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ كَهَا تُو

آپ بیکلمات کہتے (ترجمہ)عدل اور سچائی کی بات کرنے والوں کوخوش آمدید اور نماز کوخوش آمدید پھر نماز کے لیے اٹھتے۔ ٢٣٨٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ ، قَالَ : مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ تَسْمَعَ الْمؤذِّنَ يَقُولُ : لاَ

کی مصنف این الی شیدمتر جم (جلدا) کی کی مصنف این الی شیدمتر جم (جلدا) كتباب الأذان

إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ لَا تُجيبَهُ.

(٢٣٨٢) حضرت عبدالله بن شقيق فرمات بي كدول كي حقى كى علامت بكرتم موذن كولاً إلله إلا الله ، والله أنحبر كبة سنو کیکن اس کا جواب نہ دو۔

( ٢٣٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ تَسْمَعَ الْأَذَانَ ، ثُمَّ لَا تَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ.

(۲۳۸۳)حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ دل کی تختی کی علامت بیہے کہتم موذن کی آوازسنو پھروہ کلمات نہ کہوجووہ کہتا ہے۔

#### ( ٣٩ ) من كرة لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا

#### جن حضرات کے نز دیک اذان پراجرت لینا مکروہ ہے

( ٢٣٨٤ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشعتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى الْعَاصِ ، قَالَ : آخِرُ مَا عَهِدَ إلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن اتَّحِذُ مُؤَذَّنَّا لاَ يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجُرًا. (ترمذى ٢٠٩ ـ ابوداؤد ٥٣٢)

(۲۳۸۴) حضرت عثان بن ابی العاص فر ماتے ہیں کہ حضور مُؤَلِّقَ کَجَمْ آخری بات کا وعدہ لیاوہ بیتھی کہ ایسے محض کوموؤن بنا نا

جواذ ان براجرت نہلے۔

· ٢٣٨٥) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الصَّحَاكِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى أَذَانِهِ جُعْلًا وَيَقُولُ : إِنْ أُعْطِيَ بِغَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَلَا بَأْسَ.

(۲۳۸۵) حضرت ضحاک اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ موذن اذان پراجرت لے۔البتہ بغیر مائے مل جائے تو کوئی حررج نبیں۔

( ٢٣٨٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَوْن بُنِ مُوسَى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : لاَ يُؤَذِّنُ لَكَ إِلَّا مُحْتَسِبٌ.

(۲۳۸ ۲) حضرت معاویه بن قره فر ماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ تمہارے لیے صرف مخلص محض ہی اذان دے۔

( ٢٣٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ ، قَالَ :كُنْتُ آخِذًا بِبَيدِ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ يَطُوفُ

بِالْكَعْبَةِ ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ مُوَذِّنِي الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ :إنِّي لَأُحِبُّك فِي اللهِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :إِنِّي لأَبْغِضُك فِي اللهِ ، إِنَّكَ تُحَسِّنُ صَوْتَكَ لَأَخُذِ الدَّرَاهِمِ.

(۲۳۸۷) حضرت کیکی بکا وفر ماتے ہیں کہ میں نے دوران طواف حضرت ابن عمر وزائشٹہ کا ہاتھ میکڑر کھاتھا۔اتنے میں انہیں کعبہ کا ایک موذن ملااوراس نے ان سے کہامیں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔حضرت ابن عمر والفونے نے فرمایا کہ میں تم سے اللہ کے لیے نفرت کرتا ہوں کیونکہ تم درا ہم کے حصول کے لیے آ واز کوخوبصورت کرتے ہو۔



#### ( ٤٠ ) فيما يهرب الشَّيْطَانُ مِنَ الأَذَانِ

#### اذ ان من کرشیطان بھاگ جا تا ہے

( ٢٢٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْمَدُونَ الْمُدِينَةِ. (مسلم ١٥) الْمُؤَذِّنُ بِالأَذَانِ هَرَبَ الشَّيْطَانُ ، حَتَّى يَكُونَ بِالرَّوْحَاءِ ، وَهِى ثَلَاثُونَ مِيلاً مِنَ الْمَدِينَةِ. (مسلم ١٥) (٢٣٨٨) حفرت جابر وَلَيْ عَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِيَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِي عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَال مُعَلَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ

( ٢٣٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ ، فَإِذَا قَضَى أَمُسَكَ ، فَإِذَا ثَوْبَ بِهَا أَذْبَرَ . (مسلم ٣٩٨ ـ احمد ٢/ ٥٢٢)

(۲۳۸۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤَفِّفِکَا آ نے ارشاد فرمایا کہ جب موذن نماز کے لیے اذان دیتا ہے تو شیطان منہ چھیر کرا یہے بھا گتا ہے کہ اس کی ہوا بھی خارج ہوجاتی ہے۔ جب اذان کمل ہوتو وہ پھرواپس آ جاتا ہے اور جب اقامت کہی جائے تو پھر بھاگ جاتا ہے۔

#### ( ٤١ ) التطريب في الَّاذَاتِ

## نغمه کےانداز میںاذان دینے کاحکم

( .٣٩٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ سَعِيدِ بُنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكَّى ؛ أَنَّ مُؤَذِّنًا أَذَنَ فَطَرَّبَ فِي أَذَانِهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ :أَذِّنُ أَذَانًا سَمْحًا ، وَإِلا فَاعْتَزِلْنَا.

(۲۳۹۰) حضرت عمر بن سعید کل کہتے ہیں کہ ایک موذن نے نفے کے انداز میں اذان دی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس سے فرمایا کہتم سادہ طریقے سے اذان دویا پھرہم سے دورکہیں چلے جاؤ۔

( ٢٣٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَلَّامِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ فَائِدِ بْنِ بُكَيْر ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ رِزْقَهُ فِي صَوْتِهِ فَعَلَّ.

(۲۳۹۱)حضرت حذیفہ رہ نیٹو فرماتے ہیں کہ اللہ نعالیٰ جس کارز ق اذان میں رکھنا جا ہیں رکھ دیتے ہیں۔

( ٢٢٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْأَذَانُ جَزْهٌ.

( ۲۳۹۲ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداذ ان تو سادہ طریقے سے دی جاتی ہے۔

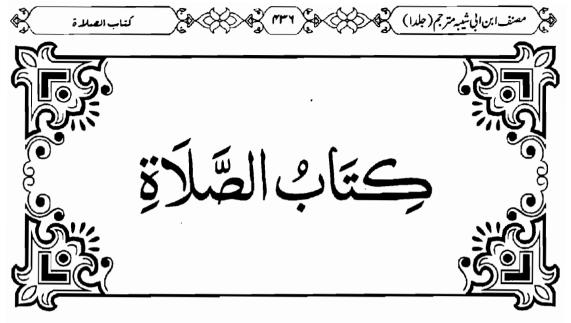

#### (١) في مفتاح الصّلاة ما هو ؟

#### نماز کی تنجی کیاہے؟

( ٢٣٩٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ. (دارمی ٢٨٧) اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ. (دارمی ٢٨٥) (٢٣٩٣) حضرت ابن الحفيه بالثين الحفيه بالثين الحفيه بالثين الحفيه بالثين الحقيم الله عنه والدير وايت كرت بين كدرسول الله مَلِفَظَةً في ارشاد فرما يا كه نمازك في وضوب، نمازك حمد من الله على الله من الله عنه الله الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه

( ٢٣٩٤ ) حَلَّاثُنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحُوصِ، قَالَ:قَالَ عَبْدُاللهِ: تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

(۲۳۹۴) حضرت عبدالله والثي فرمات بين كه نماز كى تحريم تكبير تحريمه بهاورنماز كى تحليل سلام بـ

( ٢٢٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

(۲۳۹۵) حضرت ابوسعید خدری ن ٹاٹن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤَفِّقَ نِجَے اُرشاد فر مایا کہ نماز کی کنجی وضو ہے، نماز کی تحریم تکبیرِ تحریمہ ہے اور نماز کی تحلیل سلام ہے۔

( ٢٢٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ كُرَيْبٍ ، عَنْ أَبِيدِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ. ه مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المسلاة من المسلاة من المسلاة المس

(۲۳۹۷) حضرت عبدالله بن عباس ويُعومن فرماتے ہيں كه نمازى تنجى وضو ہے، نمازى تحريم تكبيرِ تحريمه ہادرنمازى تحليل سلام ہے۔

( ٢٢٩٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ هَارُونَ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ بُدَيْلِ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ الصَّلَّاةَ بِالتَّكْبِيرِ ، وَكَانَ يَخْتِمُ بِالْتَسْلِيمِ. (مسلم ١٣٠- ابوداؤد ٢٥٥)

(۲۳۹۷) حضرت عائشه مختصفه طافی میں کدرسول الله مَلِينتَ فَي نماز كو تكبير سے شروع فرماتے تھے اور سلام رختم كرتے تھے۔

( ٢٣٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنُ عُثْمَانَ التَّقَفِى ، عَنُ سَالِمٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ :لِكُلِّ شَىْءٍ شِعَارٌ ، وَشِعَارُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ.

(۲۳۹۸)حفرت ابوالدرداء دہا ہو فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک شعار ہوتا ہے اور نماز کا شعار تکمیر تحریمہ ہے۔

( ٢٣٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَطَاوُوس قَالَا : التَّشَهَّدُ تَمَامُ الصَّلَاةِ ، وَالتَّسْلِيمُ إِذْنُ قَضَائهَا.

(۲۳۹۹) حضرت مجاہد اور حضزت طاوی قرماتے ہیں کہ نماز تشہد پر پوری ہوجاتی ہے اور سلام اس کے پورے کرنے کی اجازت ہے۔

( ٢٤٠٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ وِقَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :لَيْسَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ صَلَاةٌ.

(۲۲۰۰) حفرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد نماز باً تی نہیں رہتی۔

( ٢٤٠١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :إذَا سَلَّمَ الإمَامُ ، فَقُدِ انصرف مَنْ خَلْفَهُ. ( ٢٢٠١ ) حفرت ابوكبر فرماتے بيں كه جب امام سلام پھيرد نة پھرمقد يوں كى بھى نماز يورى ہوگئ ۔

#### (٢) باب فيما يَفْتَتِحُ بِهِ الصَّلاَةَ

## نماز کس ممل ہے شروع کی جائے گی؟

( ٢٤.٢ ) حَلَّنْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ قَالَ :سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلَا إِلَهُ غَنُّك.

(۲۴۰۲) حفرت اسود بن یز ید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹنو کودیکھا کہ انہوں نے نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہا۔ پھر بیکلمات کہے(ترجمہ) اے اللہ تو پاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے۔ تیرا نام بابر کت ہے، تیری شان بلند ہے اور بتیرے سواکوئی معبود نہیں۔

( ٢٤.٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلدا) کي په ۱۳۳۸ کي کاب العبلاة کي کاب العبلاة کي کاب العبلاة کي کاب العبلاة کي کاب

حُصَيْنِ ، وَزَادَ فِيهِ : يَجْهَرُ بِهِنَّ ، قَالَ : وَقَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ لَا يَجْهَرُ بِهِنَّ.

(۲۳۰۳)ایک اورسند سے بہی حدیث منقول ہے،جس میں بیاضا فی بھی ہے کہ وہ ان کلمات کو بلند آ واز سے کہا کرتے تھے۔حضرت ابراہیم بھی ان کلمات کو بلند آ واز سے کہا کرتے تھے۔

( ٢٤.٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا الْأَعْمَش ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلاَةَ :سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُك.

(۲۳۰۳) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر دلائٹو کونماز کے شروع میں بیکلمات کہتے ہوئے سنا (ترجمہ) اے اللہ تو یاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے۔ تیرانام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہے اور تیرے سواکوئی معبورنہیں۔

( ٢٤.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عُن عَلْقَمَّةَ ؛ أَنَّهُ انْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالُوا لَهُ : اخْفَظُ لَنَا مَا اسْتَطَعْت ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ :فِيماً حَفِظْت أَنَّهُ تَوَضَّا مَرَّتَيْنِ وَنَثَرَ مَرَّتَيْنِ ، فَلَمَّا كَبَّرَ ، أَوُ فَلَمَّا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ:سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُك.

(۲۳۰۵) حضرت علقمہ فریاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمر دوائٹو کی خدمت میں حاضر ہوااور ہمارے ساتھیوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں جو کچھ سکھا سکتے ہیں وہ سکھا دیجئے۔ پھر حضرت عمر دوائٹو نے جو با تیں ہمیں سکھا کیں ان میں سے مجھے یہ یاد ہے کہ انہوں نے دومر تبدوضوکیا اور دومر تبدا پنانا ک صاف کیا۔ پھر جب انہوں نے نماز کے لئے تکبیر کہی تو پیکلمات کے (ترجمہ) اے اللہ تو پاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے۔ تیرانام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہے اور تیرے سواکوئی معبود نہیں۔

( ٢٤.٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا افْتَنَحَ الصَّلَاةَ ، قَالَ : سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُك.

(۲۳۰۱) حضرت ابوعبیدہ فرماتے ہیں کے حضرت عبداللہ دی ٹی جب نماز شروع کرتے تو یہ کلمات کہتے (ترجمہ) اے اللہ تو پاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے۔ تیرانام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہے اور تیرے سواکوئی معبوز نہیں۔

( ٢٤.٧ ) حَذَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنُ حَكِيمٍ بُنِ جَابِرٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، قَالَ :سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلَا إِلَهُ غَيْرُك.

(۷۴۰۷) حفرت حکیم بن جابر کہتے ہیں کہ حضرت عمر (ڈاٹٹو: جب نماز شروع کرتے تو پیکلمات کہتے تھے ( ترجمہ )اےاللہ تو پاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے۔ تیرانام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہےاور تیرے سواکوئی معبود نہیں۔

( ٢٤.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، قَالَ :بَلَغَنِى أَنَّ أَبَا بَكُرٍ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۲۴۰۸) حفرت ابن مجلان کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر دیا ہؤ بھی پیکمیات کہا کرتے تھے۔

( ٢٤.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، قَالَ :

مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدا) كل المسلاة كالمسلاة كالمسلاء كالمسلاة كالمسلاة كالمسلاة كالمسلاة كالمسلاة كالمسلاة كالمسلاء كالمسلاة كالمسلاء كالمسلاة كالمسلاء كالمسل

سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُك ، يُسْمِعُنَا.

(۲۴۰۹)حضرت ابودائل کہتے ہیں کہ حضرت عمر رہ کاٹی جب نماز شروع کرتے تو پیکمات کہا کرتے تھے (ترجمہ)اےاللہ تو پاک ہے

اور تیری ہی تعریف ہے۔ تیرانام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہے اور تیرے سواکوئی معبود نہیں۔

( ٢٤١٠ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ حِينَ اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ :سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكُ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُك.

(۲۳۱۰) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈٹاٹٹو جب نمازشروع کرتے تو یہ کلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ)ا سے اللہ تو پاک ہے

اور تیری ہی تعریف ہے۔ تیرانام بابر کت ہے، تیری شان بلند ہے اور تیرے سواکوئی معبود ہیں۔ پر پر بیر دور دیسے رویوں دیسے دیر دیر دیسے دیں موقع کے دوروں دیسے دیر ہے۔

( ٢٤١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَاصِم ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، عَنْ اَبْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حَمْدُ بِنَ عَاصِم ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطُعِم ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، ثَلَاثًا ، الْحَمُدُ لِلَّهِ عَنْ أَنْسِهِ ، قَالَ : اللّهُ أَكْبَرُ ، ثَلَاثًا ، اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلاَة ، قَالَ : اللّهُ أَكْبَرُ ، ثَلَاثًا ، اللّهُ مُذِهِ ، كَوْنُ السَّيْطَانِ الرجيم ، مِنْ هَمْزِهِ ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْخِهِ . (بيهقى ٣٥)

(۲۳۱۱) حضرت جبير بن مظمم ولا فرمات بي كديس خصور مَوْفَظَ الله بُكُرةً وَأَصِيلًا كها، پهريكمات كه آپ نے تين مرتبه الله اكبركها، تين مرتبه الله الله بُكُرةً وَأَصِيلًا كها، پهريكمات كه (ترجمه) ميں شيطان مردودكى طرف مة متوجه كرده بهارى، اس كی طرف ما مسلط كرده تكبراوراس كی طرف سے الهام كرده شعر سے الله تعالى كی بناه جا بتا بول مطرف مة تقال الله عَنْ حَصَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُوّةً ، عَنْ عَمَّارِ بُنِ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : وَأَيْتُ النّبُ قَصَلْ اللّهُ عَكَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى الصَّحَى ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ إَدْرِيسَ.

(۲۳۱۲)ایک اورسندے یمی حدیث مروی ہے۔

( ٢٤١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِى ، عَنْ عَمْرِ وَ بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِى ، عَنْ حَدْيَهُ قَالَ : قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فِي حُجْرَةٍ مِنْ جَرِيدِ النَّخُلِ ، ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ دَلُوًّا مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوتِ ، وَالْجَبَرُوتِ ، وَالْكِبْرِيَاءِ ، وَالْعَظَمَةِ .

(احمد ۵/ ۲۰۰- نسائی ۱۳۷۸)

(۲۳۱۳) حضرت حذیفہ وٹاٹھ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کی ایک رات میں حضور مُؤَفِّفَةَ مِمْ مُحور کی چھال کے بے حجرہ ہے باہرتشریف لائے، بھراپنے اوپر پانی کا ایک ڈول ڈالا اور فرمایا (ترجمہ) الله سب سے بڑا ہے، وہ بادشاہت، جلال، کبریائی اور عظمت کا مالک ہے۔

( ٢٤١٤ ) حَدَّثَنَا سُوَيْد بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْمَاجِشُونُ عَمْى،

مسند ابن البشير ترجم (طدا) ﴿ وَهُ مِن عَلَيْ اللهِ بَنِ أَبِى رَافِع ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَ عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ أَبِى رَافِع ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَ الصَّلَاةَ كَبَرَ ، ثُمَّ قَالَ : وَجَهُت وَجُهِى لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشُوكِينَ ، إِنَّ الصَّلَاةِ كَبُرُ الشَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشُوكِينَ ، إِنَّ صَلَاتِي وَمُحْيَاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَبِذَلِكَ أُمِرْت وَأَنَا أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْعَرِيلِ وَمُعَيَى وَمَعْيَاى وَمَمَاتِي لِلّهِ وَبُ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَبِذَلِكَ أُمِرْت وَأَنَا أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ ، اللّهُمُّ أَنْتَ الْمَلِكُ لا إِلَّهَ إِلاَّ أَنْتَ ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبُدُكُ ، وَلَمُولِي لاَ عُبُدُكُ ، وَالْمَعْرَفُ لا يَهْدِينِي لاَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ ، وَالْمُدِينِي لاَحْسَنِ الْأَخُلَاقِ لاَ يَهْدِينِي لاَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ ، وَالْمُدِنِي لاَحْسَنِ الْأَخُلَاقِ لاَ يَهْدِينِي لاَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ ، وَالْمُدِنِي لاَ عَبْدُ اللهِ إِلاَ أَنْتَ ، وَالْمُؤْلِ لِي اللّهُ إِلَا أَنْتَ ، وَالْمُدِنِي لاَحْسَنِ الْأَخُلُو لَا يَهْدِينِي لاَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ ، وَالْمُؤْلِقُ لاَ يَهْدِينِي لاَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ ، لَبَيْكَ وَسَعُدَيْكَ ، وَالْحَيْرُ كُلَّهُ فِي يَدَيْكَ ، أَنَا بِكَ مَا اللّهُ مَا مَا مُوا مُؤْمِلُهُ اللّهُ عَلَى مَا مُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

دُنُوبِي جَمِيعًا ، إِنَّهُ لاَ يَغُورُ الدُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ ، وَالْمَدِينَ لاَ حَسَنِها الْاَحْدُو فَ كَهُ يَهُدِينَ لاَ حَسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ ، وَالْمَدِينَ لاَ حَسَنِها الْآخَدُو وَالْحَدِينَ لاَ حَسَنِها إِلاَّ أَنْتَ ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْحَدُو كُلَّهُ فِي يَدَيْكَ ، أَنَا بِكَ وَالْمَدْ فَي يَدَيْكَ ، أَنَا بِكَ وَاللّهُ عَنَى سَيْنَها إِلاَّ أَنْتَ ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْحَدُو كُلَّهُ فِي يَدَيْكَ ، أَنَا بِكَ وَاللّهِ اللهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

رَ بَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُون ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عُمَرُ الصَّبْحَ وَهُوَ مُسَافِرٌ بِذِى الْحُلَيْفَةِ وَهُوَ يُرِيدُ مَكَّةَ ، فَقَالَ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُك.

( ٢٣١٥) حفرت عمرو بن ميمون كہتے ہيں كدا يك مرتبه حفزت عمر دين في مكد كى طرف جاتے ہوئے مقام ذوالحليفه ميں تھے،آپ نے وہاں ہميں فيح كى نماز پڑھائى اوراس ميں الله اكبر كہنے كے بعديہ كلمات كهر (ترجمه ) اے الله تو پاک ہے اور تيرى بى تعريف ہے۔
تيرانام بابر كت ہے، تيرې شان بلند ہے اور تيرے سواكوئى معبود نييں۔
( ٢٤١٦) حَدَّ فَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَّابٍ ، قَالَ : حدَّنِنى جَعْفَرُ بْنُ سُكِيْمَانَ الصَّبَعِيُّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَلِيٍّ الرِّفَاعِيِّ ، عَنْ أَبِي

الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ يَقُولُ سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَلُّك ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُك. (ابن ماجه ۸۰۳ نسانی ۹۷۳) معنف ابن الب شيرمتر جم (جلدا) كي المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة

(۲۳۱۲) حصرت ابوسعید خدری واثیر فرماتے ہیں کہ حضور مَلِقَطَعَ بجب تماز شروع فرماتے تو بیکلمات کہتے (ترجمہ) اے اللہ تو پاک ہادر تیری ہی تعریف ہے۔ تیرانا م ہابر کت ہے، تیری شان بلند ہاور تیر نے سواکوئی معبود نہیں۔

( ٢٤١٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الصَّحَّاكِ :فِي قَوْلِهِ :وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ، قَالَ :حِينَ تَقُومُ ، قَالَ :جَدُك ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلاَ تَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ تَقُولُ هَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ ، سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلاَ اللهَ غَيْرُك.

(۲۳۱۷) حفزت ضحاک اللہ تعالی کے ارشاد ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کامعنی یہ ہے کہ جبتم نماز کے لیے کھڑے ہوجاؤ تو یہ کلمات کہو (ترجمہ) اے اللہ تو پاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے۔ تیرا نام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہے اور تیرے سواکوئی معبود نہیں۔

( ٢٤١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْد، قَالَ: قَالَ اللهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ السَّمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُك ، رَبِّ إِنِّى ظَلَمْت نَفْسِى فَاغْفِرْ لِى ذنوبى ، إِنَّهُ لاَ يَفْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا أَنْت.

(۲۳۱۸) حضرت ابن مسعود والثينة فرماتے ہيں كەاللەتعالى كواپنے بندےكاسب سے زياده بسنديده كلام بير ب كدوه سير كبے (ترجمه)

ا بالله تو پاک ہے اور تیری عی تعریف ہے۔ تیرانام باہر کت ہے، تیری شان بلند ہے اور تیرے سواکوئی معبود نہیں، اے میرے رب! میں نے اپنی جان پرظلم کیا، تو میرے گنا ہوں کومعاف فر مادے، یقینا تیرے سواکوئی گنا ہوں کومعاف نہیں کرسکتا۔

( ٢٤١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ صَوْتَهُ يُسْمِعُنَا يَقُولُ :سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُك.

(۲۲۱۹) حفرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہا گئے جب نماز شروع کرتے تو ہمیں سنانے کے لئے بلند آواز سے یہ کلمات پڑھتے (ترجمہ) اے القد تو پاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے۔ تیرا نام بابر کت ہے، تیری شان بلند ہے اور تیرے سواکوئی .

معبورَئيس\_ ( ٢٤٢٠ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْحَلِيلِ ، عَنْ عَلِيٍّ ،

ر ١٤١٠ كنا عبيد الله ، قال ؛ محدث إسراييل ، عن ابني إسلاق ، عن عبد الله بن ابني الحبيل ، عن على ، قَالَ : سَمِعْتُهُ حِينَ كَبَرَ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَك ، إنِّى ظَلَمْت نَفْسِى فَاغْفِرُ لِى ذُنُوبِى ، إِنَّهُ لاَ يَعْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

(۲۳۲۰) حفرت عبداللہ بن ابی الخلیل فرماتے ہیں کہ حفرت علی ڈٹاٹھ جب نماز کے لئے تکبیر تحریمہ کہدیتے تو یہ کلمات کہتے''اے اللہ! تو پاک ہےاور تیرے سواکوئی معبود نہیں۔ میں نے اپنی جان پڑظلم کیا تو میرے گنا ہوں کومعاف فرمادے بے شک تیرے سوا گنا ہوں کوکوئی معاف نہیں کرسکتا۔ هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المسلام المسلوم ا

( ٢٤٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ وَعَلِيٍّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَهُ.

(۲۴۲۱) ایک اورسند سے یہی حدیث منقول ہے۔

( ٢٤٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْشُمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ حِينَ يَفْتَتِتُ . يَا يَا يَا يَهِ مِهِ مِوْدِ وَمِر مِرْ رَبِي رَوْدِ وَمِرْ رَبِي رَوْدٍ وَمِرْ مِنْ مِنْ وَمِنْ وَمِنْ عَنْ

الصَّلَاةَ :اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، وَسُبْحَانَ اللَهِ وَبِحَمْدِهِ بُكُرَّةً وَأَصِيلًا ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ أَحَبَّ شَيْءٍ إِلَىّ ، وَأَخْشَى شَيْءٍ عِنْدِي.

(۲۳۲۲) حضرت ابوالهیشم فرماتے میں کہ میں نے حضرت ابن عمر واٹھ کونماز شروع کرتے وقت پد کلمات کہتے ہوئے سنا ہے

(ترجمه) الله سب سے بواہے، الله پاک ہے اور صبح وشام اس کی تعریف ہے، اے اللہ اپنے سامنے کھڑے ہونے کومیرے لئے

سب سے زیادہ محبوب چیز بنادے اورا سے میرے لئے سب سے زیادہ قابلِ خشیت چیز بنادے۔

( ٢٤٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، نَحْوَهُ.

(۲۳۲۳) حضرت ابن مسعود واثنو سے بھی ایسے کلمات منقول ہیں۔

#### (٣) إلى أين يَبلُغُ بيَدَيْهِ؟

#### نمازشروع کرتے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھانے حیا ہمیں؟

( ٣٤٢٤ ) حَلَّقَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنُ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي مَنْكِبَيْهِ. (ترمذَى ٢٥٦- ابوداؤد ٢٢١)

(۲۳۲۴) حضرت ابن ممر دہا ہی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِفَظَةَ فماز شروع کرتے وقت ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے۔

( ٢٤٢٥ ) حَدَّثُنَا ابْنُ إِذُرِيسَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَالِلْ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ،

فَقُلُتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُّهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَكَثَرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، حَتَّى رَأَيْت إِبْهَامَيْهِ قَرِيبًا

مِنْ أَذْنَيْهِ. (ابوداؤه ۲۲۸ نسائي ۱۱۹۱)

( ۲۳۲۵ ) حضرت وائل بن حجر فناتش كبتے ہيں كه جب ميں مدينة آيا تو ميں نے لوگوں ہے كہا كه ميں حضور مُؤَفِّفَةَ فَي نماز كود كيمنے كا

ا شعیاق رکھتا ہوں۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ آپ مِنْ اَنْ اَلَیْ اَنْ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ ال

( ٢٤٢٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْهٌ ، عَنْ يَوِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَكَيْهِ حَتَّى كَادَتَا تُحَاذِيّانِ أَذُنَيْهِ. (احمد مر ٢٠٢ عبدالرزاق ٣٥٣٠)

(۲۳۲۲) حضرت براء بن عازب والثي فرماتے ہيں كەميں نے حضور مَثِرَفَظَيَّةَ كود كيمها كه آپ نے نماز شروع كرتے وقت ہاتھوں

مصنف ابن ابی شیبه مترجم ( جلدا ) کره مستخب ۱۳۳۳ کی مستخب ۱۳۳۳ كتاب العبلاذ 💮 کوا تنااٹھایا کہوہ آپ کے کانوں کے برابرہو گئے۔

٢٤٢٧) حَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا فُرُوعَ أَذُنْيَهِ. (مسلم ٢٦- ابوداؤد ٢٥٥٥)

ب ٢٣٢٧) حضرت ما لک بن حويرث و الثي فر مات جي كه بين نے حضور مَلِقَفَظَةَ كونماز ميں ہاتھوں كوا تنابلند كرتے ديكھا كه وہ آپ

کے کانوں کے لوکے برابر ہو گئے۔

٢٤٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَلِيتٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ حَذُو مَنْكِبَيْهِ.

(۲۳۲۸) حضرت اسودفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر دیاؤنہ نماز میں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر بلندفر ماتے تھے۔

٢٤٢٩ ) حَلَّتُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. (۲۴۲۶)حضرت ناقع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دہاٹونہ نماز میں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر بلندفر مایا کرتے تھے۔

٢٤٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ تُجَاوِزُ بِالْيَدَيْنِ الأَذُنينِ فِي الصَّلاةِ. (۲۳۳۰)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نماز میں ہاتھوں کو کا نوں سے زیادہ بلندمت کرو۔

٢٤٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَاتِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَا يُجَاوِزُ أَذُنَيْهِ بِيَدَيْهِ فِي الإِفْنِتَاحِ. ا ۲۴۳) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کانوں سے زیادہ بلند نہیں ہونے جاہئیں۔

٢٤٣٢ ) حَدَّثُنَا عَبَّادُ بْنُ العوام ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذُوَ مَنْكِبَيْهِ.

۲۳۳۲) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت محمد نماز میں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر بلندفر مایا کرتے تھے۔

٢٤٣٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَعُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ ، قَالَ : كَانَ

أَصْحَابُنَا إِذَا افْتَتَكُوا الصَّلاةَ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَى آذَانِهِمْ. (۲۷۳۳) حضرت ابومیسر وفر ماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب جب نماز شروع کرتے تو ہاتھوں کو کا نوں تک اٹھایا کرتے تھے۔

٢٤٣١) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ تُجَاوِزْ بِيَدَيْك أَذُنَيْك فِي دُعَاءٍ ، أَوْ غَيْرِهِ.

(۲۴۳۴)حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہ دعاوغیرہ میں ہاتھوں کو کا نوں سے بلندمت کرو۔

٢٤٣٥) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، قَالَ : لَوْ رَأَيْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ : هَكَذَا ، وَرَفَعَ يَدَيُهِ حَذُو وَجُهِهِ.

٢٣٣٥) حضرت محارب فرماتے ہیں کداگرتم نے حضرت ابن عمر دوائن کونماز شروع کرتے ہوئے دیکھا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اپنے

ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المسلاة المسلام المسلم المسلم

ہاتھوں کو چبرے کے برابرد کھا کرتے تھے۔

( ٢٤٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ حَذُو مَنْكِبَيْهِ.

(۲۳۳۷) حضرت سلیمان بن بیارفر ماتے ہیں کہ حضور مَلِفَظَةَ ثماز میں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر بلندفر مایا کرتے تھے۔

( ٢٤٣٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسُمَاعِيلَ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ !مِنْ. مَنْ يَقُولُ هَكَذَا ، وَرَفَعَ سُفْيَانُ يَدَيْهِ حَتَّى تَجَاوَزَ بِهِمَا رَأْسَهُ ، وَمِنْكُمْ مَنْ يَقُولُ هَكَذَا ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عِ

بَطَنِيهِ ، وَمِنْكُمْ مَنْ يَقُولُ هَكَذَا ، يَغْنِي : حَذُو مَنْكِبَيْهِ. (۲۳۳۷) حضرت ابو ہریرہ وہا ٹی فرماتے ہیں کہتم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو ہاتھوں کوسر سے بھی زیادہ او نیجا کر لیتے ہیں ۔ بعد

رے ، ، ، ، ، سرت بربروہ ری موسر کرنے ہیں اور کیفٹے ہیں اور کیفٹ ایسے ہیں جو ہاتھوں کو کندھوں کے برابر بلند کرتے تھے۔ لوگ ایسے ہیں جو ہاتھوں کو پیٹ کے ماس رکھتے ہیں اور کیفٹ لوگ ایسے ہیں جو ہاتھوں کو کندھوں کے برابر بلند کرتے تھے۔

( ٢٤٣٨ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بُنِ أَبِي بَكُرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا إِذَا قَامَ يَرْفَعُ يَكَيْهِ حَذُو مَنْكِبَيْهِ.

(۲۳۳۸) حصرت خالد بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ میں نے حصرت سالم پریٹینڈ کو دیکھا کہ وہ جب نماز کے لئے کھڑے ہو۔" کندھوں تک ہاتھ بلند کیا کرتے تھے۔

مَدُرُونِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِسْعَرِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ سَالِمٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. ( ٢٤٣٩ ) حَذَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ سَالِمٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ.

(۲۳۳۹) حضرت ابن ابی ذیب فر ماتے ہیں کہ حضرت سالم پیشیز نماز میں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر بلندفر مایا کرتے تھے۔

. (٤) مَنْ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ

جوحضرات تکبیرتحریمہ کےعلاوہ بھی رفع یدین کے قائل ہیں

( ٢٤٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا الْمُتَنَّحَ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا رَكَعَ وَبَعُدَمَا يَرْفَعُ ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

(۲۳۲۰) حضرت ابن عمر جائف فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مِزَافِئے اُ کا کودیکھا کہ آپ نماز شروع کرنے وقت ہاتھوں کوائد

کرتے تھے، پھر رکوع کرتے وقت بھی ہاتھوں کواٹھایا کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے وقت بھی ہاتھ اٹھایا کرتے تے

آپ مَانْفَعَةُ دونوں مجدول کے درمیان ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے۔

( ٢٤٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى ﴿ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْفَعُ يَدَيْهِ كُلِّمَا رَكَعَ وَرَفَعَ.

(٢٣٨١) حضرت وائل بن حجر دلي في فرمات ميں كه ميں نے نبى پاك سَالْفَقَعَ الله كود يكھا كه جب بھى ركوع ميں جاتے اور ركوع

مصنف ابن الى شيبه مترجم ( جلدا ) كي المسلام المسلوم المسلام المسلوم المسلوم المسلام المسلوم ال

ھے توہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔

٢٤٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قتادة ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِم ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ إِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى يُحَاذِى بِهِمَا قُرُوعَ \* مِهِ

۲۳۳۱) حضرت مالک بن حوریث و ان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مِنْ النَّحَافِیَّةَ کود یکھا آپ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع النظمة ہوئے ہاتھوں کوا تنا بلندفر ماتے کہ کانوں کی لوکے برابر ہوجاتے۔

٢٤٤١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ ، وَلَا يُجَاوِزُ بِهِمَا أَذُنَيْهِ.

۲۳۳۳) حضرت ابن عمر والثی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤَفِّقَا فَا مُنازشروع کرتے وفت،رکوع میں جاتے ہوئے اوررکوع سےاتھتے کے ہاتھوں کوا تنابلند کرتے تھے کہ وہ کانوں ہے او پرنہیں جاتے تھے۔

٢٤٤٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مِثْلُ ذَلِكَ.

> ۲۴۳۴) حفرت سليمان بن بيار نے بھي يو ئي روايت کيا ہے۔ 1827) حَدَّثُنَا هُشَيْهُ، قَالَ: أَخْدَرُ مَا لَيْكُ، عَنْ عَطَاء، قَالَ

ِ ٢٤٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا لَيْتُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، وَابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، وَابْنَ الزَّبَيْرِ ؛ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ ، نَحْوٌ مِنْ حَدِيثِ الزَّهْرِيِّ.

و ہیں انو ہیو ' یو صوق میو یہ یہ صوبی موسی ہو سوگا۔ ۲۳۳۵ ) حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہ میں نے جعنرت ابوسعید خدری ،حضرت ابن عمر ،حضرت ابن عباس ،حضرت ابن زبیر ڈی کیٹنز در یکھا کہ دہ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔

٣٤٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ.

، وَإِذَا رَفِع رَاسُهُ مِنَ الرَّ كُوعِ. ٢٣٣٧) حفرت ابوتمزه كہتے ہیں كہ میں نے حضرت ابن عباس خالتُه كود يكھا كه آپنماز شروع كرتے وقت، ركوع میں جاتے

ے اور رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے۔ رہے ریجہ آئی کر میں ڈیٹر میں کو میں اور ایک بھری کے ساتھ کے انکاری کی سال کی سے انکار کر کیا گئے کہ اور انکام

٢٤٤) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى صَلَاتِهِمْ كَأَنَّ أَيْدِيَهُمُ الْمَرَاوِحُ إِذَا رَكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ.

- ۲۲۲۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤْفِظَةَ ثماز کے دوران رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے اپ ۔ لکو چکھوں کی طرح بلند کیا کرتے تھے۔

هُ مَسنف ابن الِي شَيهِ مِرْجُم ( جلدا ) فَهُ حَمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْدِ إِذَا وَخَلَ فِى الصَّلَاةِ ، وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ.

(۲۳۷۸) حضرت حمید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ڈاٹٹو کو دیکھا کہ آپ نماز شروع کرتے وقت،رکوع میں جاتے ہوئے او رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے۔

( ٢٤٤٩ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُو ِ وَالسُّجُودِ. (ابن ماجه ٨٢٧ـ دارقطني ١١)

(۲۲۳۹) حضرت انس بن ما لک دہائی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِفَظَةَ رکوع وجود یں جاتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے۔

( ٢٤٥٠ ) حَلَّانُنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ ، يَفُعَلُهُ.

( ۲۲۵۰) حفرت افعد فرماتے ہیں کہ حفرت حسن بھی یونہی کیا کرتے تھے۔

( ٢٤٥١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَرُفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْتَ مِنَ الرُّكُوعِ.

(۲۳۵۱) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ حضرت محمد پاٹیلیا نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے۔ بہتھوں کو بلند کیا کرتے تھے۔

. ( ٢٤٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ خَالِدٍ ؛ أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ.

(۲۳۵۲) حضرت خالد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو قلا بہ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سراٹھاتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کہ کرتے تھے۔

( ٢٤٥٣ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بُنُ جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَطَاءٍ الْقُرَشِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ مَعَ عَشَرَةِ رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ` . أُحَدِّثُكُمْ عَنُ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالُوا : هَاتِ ، قَالَ : رَأَيْتُه إذَا كَبَّرَ عِنْدَ فَاتِحَةِ الصَّلَاةِ رَفَّ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَمْكُثُ قَالِمًا حَتَّى يَقَعَ كُلُّ عَظْمٍ فِ مَوْضِعِهِ ، ثُمَّ يَهْبِطُ سَاجِدًا وَيُكَبِّرُ. (ترمذى ٣٠٣- ابوداؤد ٢٠٥)

(۲۲۵۳) حضرت محمد بن عمرو بن عطاء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوحمید ساعدی کو دی اصحاب رسول مُؤْفِقَةُ کے ساتھ دیکھا انسان سے کہ کہا کہ میں تر اس مار منحف ماہ نائنگاؤ کیا طریق نیاز نہ میں کہ میں عائمیں سے کی انسان کی ہو انسان ف

انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہارے سامنے حضور مَلِ فَقِیَّا ہِ کا طریقہ نماز نہ بیان کروں؟انہوں نے کہا ضرور بیان کریں۔انہوں نے فر، کہ میں نے رسول اللہ مَلِ فَقِیَّا ہِ کُودیکھا کہ آپ نے جب نماز شروع کرنے کے لئے تکبیرتحریمہ کہی تو ہاتھا تھائے ، جب رکوع. گئے تو ہاتھا تھائے ، جب رکوع سے سما ٹھایا تو ہاتھا تھائے ، بھراتی دیر کھڑے ہوئے کہ ہریڈی میں اعتدال آگیا پھر آپ تجد۔ کی مصنف این ابی شیبہ متر جم (جلدا) کی کھی ہے۔ کے لئے تکبیر کہتے ہوئے جھکتے چلے گئے۔

( ٢٤٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : رَأَيْتُه يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا هَذَا ؟ فَقَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِى الرَّكُهَ بَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ. (بخارى ٢٣٩ـ ابو داؤد ٢٣١)

(۲۳۵۳) حضرت محارب بن د ثارفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر واپنو کودیکھا کہ وہ رکوع و جود میں جاتے ہوئے رفع یدین کیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو فر مانے لگے کہ نبی پاک مُؤَفِّفَةِ آجب دور کھات سے کھڑے ہوتے تو بھی رفع یدین کما کرتے تھے۔

# (٥) مَنْ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، ثُمَّ لاَ يَعُودُ

## جن حضرات کے نز دیک صرف تکبیرتحریمه میں ہاتھ بلند کئے جائیں گے

( ٢٤٥٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ وَعِيسَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ؛ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا الْحَتَّحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا حَتَّى يَفُرُ عَ.

(ابوداؤد ۲۹۵ دار قطنی ۲۲)

(۲۳۵۵) حضرت براء بن عاز بر ڈیٹو فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْفِقْظَةَ جب نماز شروع کرتے تو اس وقت ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے، پھرنماز سے فارغ ہونے تک ہاتھوں کو بلندنہیں کیا کرتے تھے۔

( ٢٤٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ عَبُدِ الرحمن بُنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبُدِ الرحمن بُنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : أَلَا أُرِيكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً.

(ترمذی ۲۵۷ ابوداؤ ۲۸۸)

(۲۳۵۶) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ جانئونے نے فرمایا کہ کیا میں تنہمیں رسول اللہ مَثَّ النَّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ الللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنِ عَلَيْكُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْعِيلُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَل عَلَيْكُولُولِ الللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْ

پھرآپ نے نماز پڑھی اورصرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے۔ میرین میں میں میں دیا ہے۔

( ٢٤٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قِطَافٍ النَّهُشَلِكِّ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرْفَعُ يَكَيْهِ إِذَا افْتَنَحَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ.

(۲۳۵۷) حفرت عاصم بن کلیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حفرت علی دی ٹنے صرف نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، بھراس کے بعد ہاتھ نہا تھاتے تھے۔

( ٢٤٥٨ ) حَدَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَكَنْهِ فِي أَوَّلِ مَا



يَفْتَتِحُ ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا.

(۲۳۵۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ڈاٹٹو صرف نما زشروع کرتے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، پھراس کے بعد ہاتھ نہا ٹھاتے تھے۔

، ( ٢٤٥٩ ) حَدَّثْنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرَةِ ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا.

(۲۳۵۹) حضرت اشعث فرماتے ہیں کہ حضرت شعبی صرف پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، پھراس کے بعد ہاتھ نہ اٹھاتے تھے۔

( ٢٤٦٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا كَبَرْتَ فِي فَاتِحَةِ الصَّلَاةِ فَارْفَعْ يَدَيْك ، ثُمَّ لَا تَرْفَعُهُمَا فِيمَا بَهَى.

(۲۳۷۰) حضرت ابراہیم فر مایا کرتے تھے کہ جب تم نماز شروع کرنے کے لئے تکبیر کہوتو ہاتھوں کو بلند کرو، پھر ہاتی نماز میں ہاتھوں کو بلند نہ کرو۔

( ٢٤٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ ، وَأَصْحَابُ عَلِمٌ ، لَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَّا فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ، قَالَ وَكِيعٌ :ثُمَّ لَا يَعُودُونَ.

(۲۳۷۱) حصزت ابواسحاق فر ماتے ہیں کہ حصرت علی اور حصرت عبداللہ ٹئی دھنئ کے اصحاب صرف نماز کے شروع میں ہاتھ بلند کیا کرتے تھے اس کے بعدوہ رفع یدین نہ کرتے تھے۔

( ٢٤٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ حُصَيْنٍ وَمُغِيرَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَرْفَعُ يَدَيْك فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي الافْتِتَاحَةِ الأُولَى.

(۲۳۶۲) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ سوائے تکبیر تحریمہ کے نماز میں ہاتھ بلندمت کرو۔

( ٢٤٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُوٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنُ طَلْحَةَ ، عَنُ خَيْثُمَةَ وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَا لَا يَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا إِلَّا فِي بَدُءِ الصَّلَاةِ.

(۲۳۷۳) حفرت طلحفر ماتے ہیں کہ حفرت فیثمہ اور حفرت ابراہیم صرف نماز کے شروع میں ہاتھ بلند کیا کرتے تھے۔

( ٢٤٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :كَانَ قَيْسٌ يَرْفَعُ يَكَيْهِ أَوَّلَ مَا يَذُخُلُ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ لَا رُوْمُونِ

(۲۳۷۳)حفزت اساعیل فرماتے ہیں کہ حضرت قیس صرف نماز شروع کرتے وقت رفع یدین کیا کرتے تھے۔

( ٢٤٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :تُرْفَعُ الأَيْدِى فِى سَبْعَةِ مَوَاطِنَ :إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَفِى عَرَفَاتٍ ، وَفِى جَمْعٍ ، وَعِنْدَ

مصنف ابن الى شير مترجم (جلدا) كر المحال المح

۔ (۲۴۷۵)حضرت ابن عباس دہانٹو فرماتے ہیں کہ صرف سات مقامات پر ہاتھ اٹھائے جائیں گے ①نماز شروع کرتے وقت

۞جب بیت الله پرنگاه پڑے ۞ صفایر ۞ مروه پر ۞ میدان عرفات میں ۞ مز دلفه میں ۞رمی جمار کرتے وقت۔

( ٢٤٦٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُنُ هُشَيْمٍ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَوَّلَ شَــُرُء اذَا كَنَّـَ.

(۲۲۷۱) حضرت مسلم جنی فرماتے ہیں کہ حضرت ابولیل صرف تکبیر تحریم کہتے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔

( ٢٤٦٧ ) حَلَّنَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلاَّ فِي أَوَّلِ مَا

۔ (۲۲۷۷)حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وُٹاٹھُو کوصرف نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے ویکھا ہے۔

( ٢٤٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا إِذَا افْتَتَحَا ، ثُمَّ لَا يَعُودَان.

مُنَّمَ لَا يَعُو دَانِ . ۲۳۷) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت اسود اور حضرت علقمہ نماز شروع کرتے وقت تو ماتھ بلند کرتے تھے اس کے بعد

(۲۳۶۸) حضرت عجابر فرماتے ہیں کہ حضرت اسود اور حضرت علقمہ نماز شروع کرتے وقت تو ہاتھ بلند کرتے تھے اس کے بعد نہیں کرتے تھے۔

( ٢٤٦٩ ) حَذَّتُنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، عَنْ حَسَنِ بُنِ عَيَّاشِ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بُنِ أَبْجَرَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ عَدِثَّى، عَنْ إبْرَاهِيمَ،

عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : صَلَّيْت مَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَرُفَعْ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا حِينَ الْفَتَحَ الصَّلَاةَ ، قَالَ عَبُدُ الْمَلِكِ : وَرَأَيْتِ الشَّغْبِيَّ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَأَبَا إِسْحَاقَ ، لَا يَرُفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَّا حِينَ يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ.

(۲۳۲۹) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر شاہو کے ساتھ نماز اداکی ، انہوں نے صرف نماز شروع کرتے وقت ہاتھ بلند کئے ۔ حضرت عبدالملک فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی ، حضرت ابراہیم اور حضرت ابواسحات کودیکھا کہ وہ صرف نماز شروع

کرتے وقت ہاتھ بلند کیا کرتے تھے۔

#### (٦) في التعويذ كَيْفَ هُوَ ؟ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، أَوْ بَعْدَهَا؟

نماز میں اعوذ باللہ قراءت سے پہلے پڑھی جائے گی یا بعد میں؟

( ٢٤٧٠) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :افْتَتَحَ عُمَرُ الصَّلَاةَ . ثُمَّ كَبَرَ ، ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك، وَلَا إِلَهَ غَيْرُك ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

المنا المن شير مترجم (جلوا) المنظم المنا المناطق المن (۲۲۷۰) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دوائٹہ جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور پھر پر کلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ اےاللہ تو پاک ہےاور تیری ہی تعریف ہے۔ تیرانام ہابر کت ہے، تیری شان بلند ہےاور تیرے سواکوئی معبودنہیں۔اس کے بعد آپ تعوذ پڑھتے پھرسور وُ فاتحہ کی تلاوت فرماتے۔

( ٢٤٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَكَبَّرَ

فَقَالَ :سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ ، تَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُك ، ثُمَّ يَتَعَوَّذُ. (۲۷۷۱) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر مذاشہ کو سنا کہ آپ نے نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہا، پھریپ کلمات

کج ( ترجمہ ) اے اللہ تو یاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے۔ تیرا نام بابر کت ہے، تیری شان بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔اس کے بعدآب نے تعوذ پڑھی۔

( ٢٤٧٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ كَانَ يَتَعَوَّذُ يَقُولُ :أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، أَوْ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

(۲۳۷۲) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہا تئے تعوذ کے لئے یہ کلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ) میں شیطان مردود ہے

اللّٰد کی بناہ چاہتا ہوں ۔ یا پیکلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ ) میں شیطان مردود سے اللّٰہ میچ ولیم کی بناہ جا ہتا ہے۔

( ٢٤٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ، عَنْ كَهْمَسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارِ، قَالَ: سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا أَسْتَعِيذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ ، فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ قُلْ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، إنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. (۲۴۷۳)حضرت عبدالله بن مسلم بن بیارفر ماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہاعوذ باللہ انسیع العلیم پڑھر ہا تھا تو میرے والدفر مانے لگے

كربيكيا بي؟ تم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كهو-الله تعالى من عليم توبي -

( ٢٤٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ قَبْلَ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَبَعْدَهَا، وَيَقُولُ فِي تَعَوُّذِهِ : أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ يَحْضُرُونِ.

(۲۳۷۳)حضرت ابوب فرماتے ہیں کہ حضرت محمد پیٹھیز سور ہُ فاتحہ ہے پہلے اور سور ہُ فاتحہ کے بعد تعوذ پڑھا کرتے تھے۔وہ اپنے تعوذ

میں ریکلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ ) میں شیطانی وساوس سے اللہ کی بناہ ما تکتا ہوں اور میں اس بات سے بھی اللہ کی بناہ ما تکتا ہوں کہ وہ میرے یاس حاضر ہوں۔

( ٢٤٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ الْصَّلَاةَ ، ۚ قَالَ :اللَّهُمَّ ٱنِّى أَعُوذُ بِكَ مِّنَ الشُّيْطَان الرَّجِيمِ ، مِنْ هَمْزِهِ ، وَنَفْخِهِ ، وَنَفْيْهِ .

(۲۳۷۵) حضرت جبیر بن مطعم ولائٹو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَلِفِیکیٹے کو نماز کے شروع میں فرماتے ہوئے سنا

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلدا ) له المحالي المحالي

(ترجمه)ا الله! ميں شيطان مردود كى طرف سے متوجه كرده يمارى،اس كى طرف سے مسلط كرده تكبراوراس كى طرف سے البام کردہ شعرے تیری پناہ جا ہتا ہوں۔

#### (٧) ما يجزىء مِن انْتِتَاحِ الصَّلاَةِ

نماز کن کلمات سے شروع کی جاسکتی ہے؟

( ٢٤٧٦ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا سَبَّحَ ، أَوْ كَبَّرَ ، أَوْ هَلَّلَ أَجْزَأَهُ فِي الإِفْتِنَاحِ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

(۲۳۷۱) حضرت ابراہیم فرمائے ہیں کہ آ دمی نے اگر نماز شروع کرتے وفت سجان الله، الله اکبریالا اله الا الله کہا توجائز ہے۔ اور

سہوکے دو سجدے ہوتے ہیں۔ ، رَكَ رَبِّ مِنْ سُنُونَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُنُيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ: إذَا سَبَّحَ، أَوْ هَلَّلَ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، ( ٢٤٧٧ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُنْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ: إذَا سَبَّحَ، أَوْ هَلَّلَ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ،

(۲۲۷۷) حضرت تھم فَر ماً تے ہیں کدا گرنماز کے شروع کرتے وقت سجان اللہ یا لا الدالا اللہ کہا تو پیر کلمات اللہ اکبر کے قائم مقام

ہوجا ئیں تھے۔

( ٢٤٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ سُنِلَ ، بِأَى شَيْءٍ كَانَ الْأَنْبِيَاءُ يَسْتَفْتِحُونَ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : بِالتَّوْحِيدِ ، وَالتَّسْبِيحِ ، وَالتَّهْلِيلِ.

(۲۳۷۸) حضرت ابوالعالیہ ہے سوال کیا گیا کہ انبیاء ﷺ کن کلمات ہے نماز شروع کیا کرتے تھے؟ فر مایا کہ وہ توحید تشبیح اور

حہلیل کے کلمات سے نماز شروع کیا کرتے تھے۔ ( ٢٤٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : بِأَيِّ أَسْمَاءِ اللهِ افْتَتَحْت الصَّلَاةَ أَجُزَأُك.

(۲۷۲۹) حضرت معمی فرماتے ہیں کہتم اللہ تعالی کے ناموں میں ہے کی بھی نام سے نماز شروع کرلوتو جائز ہے۔

#### ( ٨ ) في الرجل يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الافْتِتَاحِ

# اگر کوئی مخص تکبیر تحریمه بھول جائے تواس کا کیا تھم ہے؟

( ٢٤٨٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا نَسِى تَكْبِيرَةَ الافْيِتَاحِ اسْتَأْنَفَ. (۲۲۸۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کو کی شخص تکبیر تحریمہ بھول جائے تو دوبارہ نئے سرے نے نماز پڑھے۔

( ٢٤٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الافْتِتَاحِ ، قَالَ :تُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةُ

کی مصنف ابن الی شیبه متر جم ( جلدا ) کی پسکی ۱۹۵۴ کی ۱۳۵۴ کی این الی مصنف ابن الی شیبه متر جم ( جلدا ) كتاب الصلاة

(۲۲۸۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخص تکبیر تحریمہ بھول جائے تورکوع کی تکبیراس کے لئے کانی ہے۔

( ٢٤٨٢ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ ؛ فِي الرَّجُلِ إذَا نَسِيَ أَنْ يُكَبِّر حِينَ يَفْتَتِحُ

الصَّلَاةَ ، فَإِنَّهُ يُكِّبُرُ إِذَا ذَكَرَ ، فَإِن لَمُّ يَذُكُرُ حَتَّى يُصَلِّي مَضَتُ صَلَاتُهُ ، وَتُجْزِءُ هُ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ.

(۲۴۸۲) حضرت زہری اس محض کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کو کی محض نماز شروع کرتے وقت تکمیر تحریمہ بھول جائے تو

جباے یادآئے تکمیر کہدلے۔ اگراسے نمازے فارغ ہونے کے بعدیادآئے تو نماز جائزہ، کیونکدرکوع کی تکمیراس کے لئے

کافی ہے۔

( ٢٤٨٣ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :إذَا نَسِىَ الإِمَامُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى الَّتِي يَفْتَتِحُ

بِهَا الصَّلَاةَ أَعَادَه ، قَالَ الْحَكُّمُ : يُجْزِءُ هُ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوع.

(۲۴۸۳) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اگر امام نماز شروع کرنے سے پہلے تکبیرتح یمہ بھول جائے تو نماز کا اعادہ کرے۔حضرت

تھم ویٹین فرماتے ہیں کہ رکوع کی تنبیراس کے لئے کانی ہوجائے گی۔

( ٢٤٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرِ ، قَالَ :يُكَبِّرُ إِذَا ذَكَرَ.

(۲۲۸۳) حضرت بكر فرماتے ہیں كہ جب یاد آ جائے تو و تنجمبر كہدلے۔

( ٩ ) في المرأة إذا افْتَتَحَتِ الصَّلاَةَ، إلَى أَيْنَ تَرْفَعُ يَدَيْهَا

عورت نما زشروع کرتے وقت ہاتھوں کوکہاں تک اٹھائے گی؟

( ٢٤٨٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاش ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْن زَيْتُونَ ، قَالَ :رَأَيْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَرْفَعُ يَدَيْهَا حَذُوَ مَنْكِبَيْهَا

حِينَ تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَفَعَتْ يَدَيْهَا فِي الصَّلَاةِ ، وَقَالَتَ :اللَّهُمَّ رَبَّنَا

لَكَ الْحَمْدُ.

( ۲۳۸۵ ) حضرت عبدریه بن زیتون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ام الدرداء میں میٹونئا کودیکھا کہ انہوں نے نماز شروع کرتے

وقت كنه هوں تك باتھ اٹھائے۔ جب امام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِمَةُ كَهَا تووه نماز ميں رفع يدين كرتيں اور ساتھ اللَّهُمَّ رَبُّنَا لَكَ

الْجَمْدُ مُهْتِينِ\_

( ٢٤٨٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيْخٌ لَنَا ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطَاءً ؛ سُنِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ كَيْفَ تَرْفَعُ يَدَيْهَا فِي

الصَّلَاةِ ؟ قَالَ :حَذُو تُدُيِّهَا.

(۲۲۸۲) حفزت عطامے سوال کیا گیا کہ تورت نماز میں ہاتھ کباں تک اٹھائے؟ فر مایا چھاتی کے برابرتک۔

منف ابن الى شيبه ستر جم (جلدا) كو المسلام المس

( ٢٤٨٧ ) حَدَّثَنَا رَوَّادُ بُنُ جَرَّاحٍ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : تَرْفَعُ يَدَيْهَا حَذُو مَنْكِبَيْهَا. ( ٢٣٨٧ ) حفرت زهرى فرمات مِي كرمورت اپنم اتھ كندهوں تك اٹھائے گی۔

( ٢٤٨٨ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا اسْتَفْتَحَتِ

الصَّلاَةَ ، تَرْفَعُ يَكَيْهَا إِلَى تَدُينُهَا.

(۲۲۸۸)حضرت جمادفر مایا کرتے تھے کہ عورت نماز شروع کرتے وقت ہاتھوں کو چھاتی تک اٹھائے گی۔

لَیْسَتُ لِلرَّجُلِ ، وَإِنْ قَرَکَتُ ذَلِكَ فَلاَ حَرَجَ. (۲۴۸۹) حفرت ابن جرج فرماتے میں کہ میں نے حفرت عطاء سے یو چھا کہ کیاعورت نماز میں تکییرتح یر کہتے وقت مرد کی طرح

اشارہ کرے گی؟ فرمایا کہ وہ مرد کی طرح اشارہ نہیں کرے گی۔ بلکہ وہ اپنے ہاتھوں کو بہت نیچار کھے گی اور اپنے ساتھ جوڑ کرر کھے گی۔حضرت عطاء نے یہ بھی فرمایا کہ عورتوں کا جسم مردوں جسیانہیں ہوتا ،اگروہ اسے جھوڑ بھی دیتو کوئی حرج نہیں۔

( ٢٤٩٠ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي يَخْيَى بُنُ مَيْمُونِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَاصِمُ الْاَحُولُ ، قَالَ :رَأَيْتُ

حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ كَبَّرَتُ فِي الصَّلَاةِ ، وَأَوْمَأْتُ حَذُوَ تَذْيَنَهَا ، وَوَصَفَ يَحْيَى فَرَفَعَ يَكَيْهِ جَمِيعًا. ٢٣ ) حضرة بالصماحة إلى "ترجل على فرحف من ترجيب من لاد علم النهول فرنماذ عن تكسر كوران اتهول لاحمد

(۲۲۹۰) حضرت عاصم احول فرماتے ہیں کہ میں نے حفصہ بنت سیرین کودیکھا کہ انہوں نے نماز میں تکبیر کہی اور ہاتھوں کو چھاتی تک بلند کیا۔ حضرت یجیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا۔

## (١٠) مَنْ كَانَ يُتِمَّ التَّكْبِيرَ وَلاَ يَنْقُصه فِي كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ

#### ۔ جوحضرات تمام اعمال میں تکبیر کہا کرتے تھے

( ٢٤٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسُودِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسُودِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِى كُلِّ رَفْعٍ ، وَوَضْعٍ ، وَقِيَامٍ ، وَقَعُودٍ ، وَأَبُو بَكُو ، اللهِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِى كُلِّ رَفْعٍ ، وَوَضْعٍ ، وَقِيَامٍ ، وَقَعُودٍ ، وَأَبُو بَكُو ، وَعُمْرُ . وَرَمْدى ٢٥٣ ـ احمد ٣٣٣)

(۲۳۹۱) حضرت عبدالله دی نشو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرَّفْظَ اَلَمْ مَرَاثِيْنَا اللهِ اللهِ عَلَيْ اور حضرت عمر دی نشو اور قبا اور قبام وقعود کے است

وتت تَجيركها كرتے تھے۔ ( ٢٤٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَصَمِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكُو ۗ ، وَعُمَرُ ، وَعُنْمَانَ لَا يُنْقِصُونَ التَّكْبِيرَ. (أحمد ٣/ ١٣٥٥ عبدالرزاق ٢٥٠)

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المسلاة المسلام المسلم المس (۲۴۹۲) حضرت انس ڈاٹنو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَثِلِفَتَ فِجَ ،حضرت ابو بکر ،حضرت عمراور حضرت عثمان ڈیکٹیئم کسی عمل میں تکبیرنہیں

( ٢٤٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ.

(۲۲۹۳) حفرت عمرو بن ميمون فرمات بيل كدحفرت عمر ديافي پوري طرح تكبير كها كرت تھے۔

( ٢٤٩٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِى مَرْيَمَ ، قَالَ :قَالَ عَمَّارٌ :لَوْ لَمْ يُدْرِكُ عَلِيٌّ مِنَ

الْفَصْلِ إِلاَّ إِخْيَاءَ هَاتَيْنِ التَّكْبِيرَتَيْنِ ، يَمْنِي :إذَا رَكَعَ ، وَإِذَا سَجَدُ. (۲۳۹۳)حضرت ممار فرماتے ہیں کہ حضرت علی جڑائٹھ اگر کوئی فضیلت والاعمل نہ کرتے تو ان دو تکبیروں کا حیاء ہی ان کے لئے کافی

تھا۔ یعنی رکوع اور سجدے کی تکبیر۔

( ٢٤٩٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : أَوْصَانِي قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ أَنْ أُكِّبُرَ كُلَّمَا سَجَدُت وَكُلَّهَا رَفَعُت.

(۲۳۹۵) حضرت ابوکجلز فرماتے ہیں کہ حضرت قیس بن عباد نے مجھے وصیت فر مائی کہ میں تجدے میں جاتے ہوئے اور تجدے سے اٹھتے ہوئے تکبیر کہا کروں۔

( ٢٤٩٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : كَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يُعَلِّمُنَا التَّكْبِيْرَ فِي الصَّلَاةِ ، نُكِّبِّرَ إِذَا خَفَضْنَا ، وَإِذَا رَفَعْنَا.

(۲۳۹۲) حضرت وہب بن کیسان فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ جڑائی ہمیں نماز میں تکبیراس طرح سکھایا کرتے تھے کہ ہم ینچ جاتے ہوئے اور او پراٹھتے وقت تکبیر کہا کریں۔

( ٢٤٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ؛ أَنَّ مَرْوَانَ كَانَ يَسْتَخْلِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَكَانَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ.

(۲۳۹۷) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ مروان حضرت ابو ہر پرہ دیا ٹھ کونماز کا کہا کرتا تھا وہ پوری تکبیریں کہا کرتے تھے اور حضرت ابن عمر دہانی بھی یوری تکبیریں کہا کرتے تھے۔

( ٢٤٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبْدِاللهِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ .

(۲۳۹۸) حضرت عون بن عبدالله فرمات ہیں کہ حضرت ابن مسعود و ٹاٹنے پوری تکبیریں کہا کرتے تھے۔

( ٢٤٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنْ عَلِتٌى ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا سَجَدَ ، وَكُلَّمَا رَفَعَ ، وَكُلُّمَا نَهَضَ.

(۲۳۹۹)حفرت ابورزین فرماتے ہیں کہ حفرت علی دہاہی سجدے میں جاتے ہوئے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے تبییر کہا کرتے تھے۔

معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدا) كل المحالي المحالية المحال

( ..ه ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنُ أَبِى رَزِينٍ ، قَالَ :صَلَّيْت خَلْفَ عَلِيٌّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ فَكَانَا يُبِتَمَّانِ التَّكْبِيرَ.

(۲۵۰۰) حضرت ابورزین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی اور حضرت ابن مسعود بڑی دین کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ دونو ل حضرات

تمام تكبيري كہاكرتے تھے۔

( ٢٥.١) حَلَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ ، وَإِذَا نَهَضَ بَيْنَ الرَّكُعَتَيْنِ. (٢٥٠١) حفرت بردفر ماتے ہیں کہ حضرت کھول تجدے میں جاتے ہوئے اور دونوں رکعات کے درمیان اٹھتے ہوئے تکبیر کبا

*کرتے تھے۔* 

( ٢٥.٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ ، وَإِذَا نَهَضَ بَيْنَ الرَّكُعَنَيْنِ. (٢٥٠٢) حضرت داودفر ماتے ہیں کہ حضرت ابوعثان تجدے میں جاتے ہوئے اور دونوں رکعات کے درمیان اٹھتے ہوئے تکبیر کہا

ر ۱۳۶۲) حسرت داود مر مانے ہیں کہ مقرت ابو عمان جدے یں جانے ہوئے اور دونوں رکعات نے در میان السے ہوئے جسیر کہا کرتے ہتھے۔

> ( ٢٥.٣ ) حَلَّاثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِ ﴿ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ إِبْرَ اهِبِهَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُتِهُّ التَّكْبِيرَ. ( ٢٥٠٣ ) حفرت عمرو بن مروفر ماتے ہیں كەحفرت ابراہيم تمام تكبيريں كباكرتے تھے۔

( ٢٥.٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يُكَبِّرُ لِنَهُضَتِهِ.

(۲۵۰۴) حفرت عمروبن دینار فرماتے ہیں کہ حضرت ابن اگز بیر رکعت سے اٹھتے وقت تکبیر کہا کرتے تھے۔

( ٢٥.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى هِنْدٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ الْأَشْعَرِى ۚ ؛ أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمِهِ :قُومُوا حَتَّى أَصَلِّى بِكُمْ صَلاَةَ النَّبِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَصَفَّنَا خَلْفَهُ، فَكَبَرَ ، ثُمَّ قَرَأَ ، ثُمَّ كَبَّرَ ، ثُمَّ ركع ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ ، فَصَنَعَ ذَلِكَ فِي صَلَاتِهِ كُلِّهَا.

(احمد ٣٣٢ عبر اني ٣٣١١)

(۵۰۵) حضرت ابو مالک اشعری و ایک مرتبدا پی قوم کے لوگوں سے فر مایا ''اٹھو، میں تمہیں حضور مَرِّفَظَیْ کی نماز سکھا تا ہول' لوگوں نے ان کے پیچھے مفیں باندھ لیں، پھر آپ نے تکبیر کہی پھر قراءت کی، پھر تکبیر کہی، پھر رکوع کیا، پھر رکوع سے سراٹھایا

اور پھر تکبیر کہی۔انہوں نے پوری نمازای طرح ادافر مائی۔

( ٢٥.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بُرَيد بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، غَن أَبِي مُوسَى ، قَالَ :صَلَّى بِنَا عَلِىَّ يَوْمَ الْجَمَلِ صَلَاةً ، ذَكَّرَنَا بِهَا صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَسِينَاهَا ، وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ تَرَكُنَاهَا عَمْدًا ، يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ ، وَقِيَامٍ وَقَعُودٍ ، وَيُسَلِّمُ عَنْ يَصِينِهِ وَيَسَارِهِ.

(ابن ماجه ١٩١٤ احمد ١/ ٣٩٢)

نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھریا تو ہم اے بھول گئے یا ہم نے اسے جان بوجھ کرچھوڑ دیا۔انہوں نے یوں نماز پڑھائی کہ ہرمرتبہ جھکتے

، ہوئے اوراغصتے ہوئے اور تیام دقعود کے وقت اللہ اکبر کہا۔اورانہوں نے دائیں اور بائیں طرف سلام چھیرا۔

( ٢٥.٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنْ غَيْلاَنَ بُنِ جَرِيرٍ ، عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ

عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّخِيرِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ مَعَ عَلِيٍّ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ ، وَإِذَا رَفَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّخِيرِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ مَعَ عَلِيٍّ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ ، وَإِذَا رَفَعَ

مَّبُوِمُونِ بِي مُنْتَكَ مِنْ صَلَاتِهِ ، قَالَ عِمْرَانُ :صَلَّى بِنَا هَذَا مِثْلُ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رُأْسَهُ ، فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ ، قَالَ عِمْرَانُ :صَلَّى بِنَا هَذَا مِثْلُ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(بخاری ۸۲۲ مسلم ۳۳)

( 2- ۲۵ ) حضرت مطرف بن عبدالله فرماتے ہیں کہ میں نے اور حضرت عمران بن حصین نے حضرت علی واٹنو کے ساتھ نماز پڑھی۔وہ حجدے میں جاتے ہوئے تکبیر کہتے تھے۔اور سمراٹھاتے ہوئے بھی تکبیر کہتے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمران فرمانے لگے''انہوں نے ہمیں رسول الله مِلَا فَضَعَةَ والی نماز پڑھائی ہے''

( ٢٥.٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا رَكَعَ ، قَالَ : فَذُكِرَ ذَلِكَ لَأَبِى جَعُفَرٍ ، فَقَالَ : فَذُ عَلِمَ أَنَّهَا صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : إنَّمَا هُوَ شَيْءٌ

َوْرِتُ وَ بِي جَمَعُو ۚ ٢ عَمَانَ جَمَّا حَوِم اللهِ عَمَارُهُ رَسُونِ النَّوِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ رَحْمَام يُزَيِّنُ بِهِ الرَّجُلُ صَلَاتَهُ.

(۲۵۰۸) حضرت عبدالملک فرماتے ہیں کہ سعید بن جبیررکوع ہےا ٹھتے وقت اور رکوع میں جاتے وقت تکبیر کہا کرتے تھے۔ جب ابوجعفر ہےاں بات کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللّٰہ مَاَلِّشَقِیۡقَ کا طریقیۂ نمازیمی تھا۔حضرت سعید ریکھی .

فرماتے تھے کہ اس مل کی وجہ سے نماز کی شان بڑھ جاتی ہے۔

( ٢٥.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ ، قَالَ : إِنَّهَا كَانَتُ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُكرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْع. (عبدالرزاق ٢٣٩٧)

(۲۵۰۹)حضرت زہری فرماتے ہیں کہ مجھے علی بن حسین نے بتایا کہ رسول اللہ مَلِّوْفِقَدَعَ بھی یو نبی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان سے

ذكركيا كياب كدحفرت ابو بريره وفات محى المحت بوئ اور جھكتے ہوئ الله اكبركها كرتے تھے۔

( ٢٥٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ يَعْلَى يُصَلِّى عِنْدَ الْمَقَامِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ وَضْعٍ وَرَفْعٍ ، قَالَ :فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ لِى ابْنُ عَبَّاسٍ :أَوَلَيْسَ تِلْكَ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أُمَّ لِعِكْرِ مَةً أَلْبِعُورِ مَةً أَلْبِعُ وَسَلَّمَ لَا أُمَّ لِعِكْرِ مَةً

(۲۵۱۰) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت یعلی کو مقامِ ابراہیم کے پاس نماز پڑھتے ویکھاوہ اٹھتے اور جھکتے وقت تکبیر کہا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس ٹنکھ پین کے پاس آیا اور انہیں بیہ بات بتا کی۔ وہ فرمانے لگے کہ کیا بیر سول

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلدا) کي په ۱۹۵۷ کي ۱۹۵۸ کي معنف ابن الي شيرمترجم (جلدا)

الله مَلِفَظَةَ عَلَيْهِ كَيْ مُمَا رَضِيسُ تَقَى؟

وَسَلَّمَ . (بخاري ۷۸۵ ـ مسلم ۲۹۳)

( ٢٥١١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى لَنَا كَبَّرَ كُلَّمَا رَفَعَ وَوَضَعَ ، وَإِذَا انْصَرَفَ ، قَالَ :أَنَا أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(۲۵۱۱) حضرت ابوسلمه فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو جب ہمیں نماز پڑھاتے تو جھکتے اورا ٹھتے وقت تکبیر کہا کرتے تھے۔اور جب سلام پھیر لیتے تو فرماتے کہ میں تمہیں رسول اللہ مَلِونظَةَ فَم کی نماز سکھار ہاتھا۔

( ١١ ) مَنْ كَانَ لَا يُتِيَّدُّ التَّكْبِيرَ وَيُنْقِصُهُ، وَمَا جَاءَ فِيهِ

جن حضرات کے نز دیک ہر ہرعملِ نماز میں تکبیر ضروری نہیں

( ٢٥١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِمْرَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبْوَى مَا لَيْ مُعَلِيهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ. (احمد ٣/ ٣٠٤)

عن ابِيهِ ، قال عصليت محلف البيلى صلى الله عليه وسلم ، فكان و يقم التعبير . (الحمد ١٠١٧) (١٥١٢) حضرت عبد الرحل بن أبرى فرمات بين كه مين نكيرنبين المرافقة في يحصي نماز يرهى ہے، آپ ہر برعمل مين تكبيرنبين

لهَا لَرَّے ہے۔ ( ٢٥١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِمْرَانَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ لَا يُبَتُّمُ التَّكْبِيرَ.

(۲۵۱۳) حفرت حسن بن عمران فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہر ہرعمل میں تکبیز نبیس کہا کرتے تھے۔

( ٢٥٨١ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ :صَلَّيْت خَلُفَ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَانَ لَا يُبَتَّمُ التَّكْبِيرَ.

(۲۵۱۳) حضرت حمید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبد العزیز کے پیچیے نما زیڑھی ہے، وہ ہر ہڑمل میں تکبیر نہیں کبا کرتے تھے۔

( ٢٥١٥ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ نَقَصَ التَّكْبِيرَ زِيَادٌ.

(۲۵۱۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے زیاد نے نماز میں تکبیریں کہنا حجوزی ہیں۔ مصر میں تاہی موجو سے مصر میں میں موجود کا انسان کی اور انسان کی تاہد کا انسان کی سے میں میں کا میں انسان کی م

( ٢٥١٦ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ فَكَانَا لَا يُتِمَّانِ ...خ

بحمبيرتبيس كهاكرتے تھے۔ ( ٢٥١٧ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ ؛ مِثْلَهُ.

معنف ابن ابی شیرمترجم (جلدا) کی است معنف ابن ابی شیرمترجم (جلدا) کی است کا است العداد العداد

(۲۵۱۷) ایک اور سند سے یو نہی منقول ہے۔

( ٢٥١٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، قَالَ :صَلَّيْت مَعَ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، فَكَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ .

(۲۵۱۸) حضرت عمرو بن مرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کے پیچھے نماز بڑھی ہے وہ ہر ہرعمل میں تکبیر نہیں کہا

كرتے تھے۔

( ٢٥١٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنْقُصُ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ مِسْعَرٌ : إِذَا انْحَطَّ بَعْدَ الرُّكُوعِ لِلشَّجُودِ لَمْ يُكَبِّرُ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ التَّانِيَةَ لَمْ يُكَبِّرُ.

(۲۵۱۹) حفزت یزیدالفقیر فرماتے ہیں کہ ُحفزت عبداللہ بن عمرنماز ً میں تکبیرات کم کردیا کرتے تھے۔حفزت معرفرماتے ہیں کہ جب وہ رکوع ہے بجدہ میں جاتے تھے تو تکبیرنہیں کہتے تھے۔اور جب دوسرا بجدہ کرنے لگتے تو اس وقت بھی تکبیرنہیں ۔

## (١٢) في الرجل يدرك الإِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ، هَلُ تُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةً

ا گرکوئی تخص رکوع کی حالت میں امام سے مل جائے تو کیا اسے وہ رکعت مل جائے گی یا نہیں؟ ( ۲۵۲ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَزَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَالاَ : إِذَا أَدْرَكَ

الرَّجُلُ الْقُوْمَ رُكُوعًا ، فَإِنَّهُ يُجْزِنُهُ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ.

(۲۵۲۰) حفرت ابن عمراور حفرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امام کو حالت رکوع میں مل جائے تو اس کے لئے ایک تحبیر کہنا کافی ہے۔

( ٢٥٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الزُّهُوِى ، عَنْ عُرُوَةَ بُنِ الزُّبَيْرِ وَزَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَجِينَان وَالإِمَامُ رَاكِعٌ فَيُكَبِّرَانِ تَكْبِيرَةَ الافْتِتَاحِ لِلصَّلَاةِ وَلِلرَّكُعَةِ.

(۲۵۲۱) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ بن زبیراور حضرت زید بن ثابت امام کے رکوع میں ہونے کی حالت میں اگر نماز میں شریک ہوتے تو رکوع اورنماز کے لئے ایک ہی تکبیر کہا کرتے تھے۔

( ٢٥٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :وَاحِدَةٌ تُجْزِئُك.

(۲۵۲۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہتمہارے لئے ایک تکبیر کانی ہے۔

( ٢٥٢٢ ) حَلَّانَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ أَبِى نَجِيحٍ : الْرَّجُلُ يَنْتَهِى إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ رُكُوعٌ فَيْكَبِّرُ تَكْبِيرَةً

وَيَرْكُعُ ؟ قَالَ :كَانَ مُبْجَاهِدٌ يَقُولُ :تُجْزِّنهُ.

(۲۵۲۳) حضرت ابن علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی مجھے سے بوچھا کہ آ دمی جماعت میں اس حال میں شریک ہو کہ لوگ

کی مصنف این ابی شیرمترجم (جلدا) کی کی کان مصلان می مصنف این ابی شیرمترجم (جلدا) کی کی کان می انسان انسان انسان انسان انسان کی کی مصنف این ابی کان می کان می

حالت رکوع میں ہیں تو کیاوہ ایک تکبیر کہہ کررکوع کر لے؟ وہ فرمانے لگے کہ حضرت مجاہد فرمایا کرتے تھے کہ اس کے لئے ایسا

( ٢٥٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :تُجْزِنْهُ التَّكْبِيرَةُ ، وَإِنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ.

(۲۵۲۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ایک تکمیر جائز ہے اگرزیادہ کہتو افضل ہے۔

( ٢٥٢٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : تُجْزِئهُ التَّكْبِيرَةُ.

(۲۵۲۵) حضرت ابن المسيب فرماتے ہيں كدا كي تكبير جائز ہے۔

( ٢٥٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ أَبِي عُمَارَةَ ، عَنْ بَكْرِ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كَبُّرُ تَكْبِيرَةً. (۲۵۲۷)حضرت بکر فرماتے ہیں کہ ایک تکبیر کہہلو۔

( ٢٥٢٧ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ ؛ تُجْزِئهُ تَكْبِيرَةٌ.

(۲۵۲۷) حضرت ميمون فرماتے ہيں كدايك تجبير كافى ہے۔

( ٢٥٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَتَيْنِ ، فَإِنْ عَجَّلَ ، أَوْ نَسِي فَكَبَّرَ تَكُبِيرَةً أَجْزَأُهُ.

(۲۵۲۸) حضرت حسن اس بات کومستحب قر ار دیتے تھے کہ آ دمی دونکمپیریں کیج۔اگر جلدی میں یا بھول کرایک تکبیر کہہ لی تو بھر

تجھی جا ئز ہے۔

( ٢٥٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، فَقَالَ :تُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةٌ.

(۲۵۲۹) حفزت حکم فرماتے ہیں کدایک تکبیر کافی ہے۔

( ١٣ ) مَنْ كان يُكَبِّرُ تَكْبِيرَ تَيْن

جوحفرات اس موقع پر دونکبیریں کہا کرتے تھے

( ٢٥٣٠ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :يُكَبِّرُ تَكْبِيرَتَيْنِ. (۲۵۳۰) حضرت عمر بن عبدالعزيز فرماتے ہيں که دوتکبير س کے گا۔

( ٢٥٣١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ رَبِيعِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ الْحَنَفِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِيءٌ

إِلَى الإِمَامِ وَهُوَ رَاكِعٌ ؟ قَالَ :لِيَفْتَتِح الصَّلَاةَ بِتَكْبِيرَةٍ ، وَيُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلا يُجْزِئُهُ.

' (۲۵۳۱) حضرت ابراہیم حنفی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جواس حال میں جماعت کے ساتھ شامل ہو جبکہ امام رکوع کی حالت میں ہو۔ فرمایا وہ نماز میں شامل ہونے کے لئے تکبیرتحریمہ کیے اور پھر تکبیر کہہ کر

ه مسنف ابن البيشيه مترجم (جلدا) کچی ۱۳۹۰ کی ۱۳۹۰ کی کتاب الصلاة

رکوع میں شامل ہو جائے ۔اگراس نے ایسانہ کیا تواس کی نماز نہیں ہوگی۔

( ٢٥٣٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً لِلإِفْتِتَاحِ وَيُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ.

(۲۵۳۲) حضرت ابوعبدالرحمن فرماتے ہیں کدایک تکبیر نماز میں شامل ہونے کے لئے اورایک تکبیررکوع کے لئے کہے گا۔

( ٢٥٣٣ ) حَدَّثُنَا ابْنُ مَهْدِتَّى، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ، قَالَ: يُكَبِّرُ تَكْبِيرَ نَيْنِ. (٣٥٣٣) حضرت ابوعبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ دوکبیریں کے گا۔

#### ( ١٤ ) مَنْ قَالَ إِذَا أَدْرَكْتَ الإمَامَ وَهُو رَاكِعٌ فوضعتَ يديك على ركبتيك من

#### قبل أن يرفع رأسه فقد أدركتهُ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں: اگرآپ نے امام کورکوع کی حالت میں پایا اوراس کےسر

اٹھانے سے پہلے آپ نے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیئے تو وہ رکعت آپ کول گئ

( ٢٥٣٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :إِذَا جِنْت وَالإِمَامُ رَاكِعٌ فَوَضَعْتَ يَدَيْك عَلَى رُكْبَتَيْك قَبْلَ أَنْ يَرُفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَدُ أَدْرَكُت.

(۲۵۳۴) حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے امام کورکوع کی حالت میں پایا اور اس کے سراٹھانے سے پہلے آپ نے اپنے گھٹوں پر ہاتھ رکھ دیئے تو وہ رکعت آپ کول گئی۔

( ٢٥٣٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ

الإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرُفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ.

(rama) حضرت سعید بن المسیب فر ماتے ہیں کہ جو تحض امام کے سراٹھانے سے پہلے رکوع میں اس کے ساتھ مل گیا ا ہے وہ رکعت مل گئی۔

( ٢٥٣٦ ) حَذَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ :الرَّجُلُ يَنْتَهِى إلَى الْقَوْمِ وَهُمْ رُكُوعٌ وَقَدْ رَفَعَ الإِمَامُ رَأْسَهُ ؟ قَالَ :بَعْضُكُمْ أَثِمَّةُ بَعْضِ.

(۲۵۳۷) حضرت داود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت فحقی ہے سوال کیا کہ ایک آ دمی جماعت میں اس حال میں شریک ہو کہ لوگ رکوع میں تھے کیکن امام نے سراٹھالیا تھا اس کا کیا تھم ہے؟ فر مایاتم لوگ ایک دوسرے کے امام ہو۔

رون ين محين ما محر العامي ها أن م عي م جه مراي م وت ايك دومر حصام او . ( ٢٥٣٧ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ : إِذَا دَخَلْت الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ رُكُوعٌ ، فَكَبَّرْتَ نُمَّ رَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعُوا رُوُّ وسَهُمْ ، فَقَدْ أَدْرَكْت الرَّكْعَةَ. (٢٥٣٧) حضرت ميمون فرمات بيل كه جبتم معجد ميل داخل بواورلوگول كود يكھوكه حالت ركوع ميل بيس، تم تكبير كهه كے ان كے سر

( ۱۵۳۷) حضرت میمون فرمائے ہیں کہ جب م معجدیں دانش ہوا در تو توں تو دیھو کہ حالت ربوں کی ہیں ہم جبیر کہدھے ان سے سم اٹھانے سے پہلے رکوع کرلوتو تنہیں وہ رکعت مل گئی۔

#### ( ١٥ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا رَكَعْت فَضَعْ يَدَيْك عَلَى وَكُبَتَيْك

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ رکوع کرتے وقت ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا ہے

( ٢٥٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنْ سَالِمِ الْبَرَّاد ، قَالَ :أَتَيْنَا أَبَا مَسْعُودٍ فَقُلْنَا :أَرِنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَبَّرَ ثُمَّ رَكَعَ ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتِيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :هَكَذَا صَلَّى بِنَا.

(ابو داؤد ۱۵۹ احمد ۱/ ۱۱۹)

(۲۵۳۸) حضرت سالم براد کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابومسعود کی خدمت میں حاضر ہونے اور عرض کیا کہ ہمیں رسول اللہ مَلِّ اللَّهُ مَلِّ اللهِ مِلْ اللهِ مِلْ اللهِ مِلْ اللهِ مِلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلِّ اللهِ مِلْ اللهِ مَلْ اللهِ مِلْ اللهِ مِلْ اللهِ مِلْ اللهِ مِلْ اللهِ مِلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ اللهِي

نماز سکھا و بیجئے۔انہوں نے تکبیر کہی، پھر رکوع کیا، پھراپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھااور پھر فرمایا کہ حضور مَلِقَظَافِیَا آئے ہمیں اس طرح نماز پڑھائی تھی۔

( ٢٥٣٩) حَذَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ فِيمَنْ أَتَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : لأَنْظُرَنَّ إِلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ.

(۲۵۳۹) حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جوحضور مَیْلَفَیْکَافِ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میں نے دل میں کہا کہ میں ضرور بضر ورحضور مِیْلِفَیْکَافِ کا انداز دیکھوں گا۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ جب آپ مِیْلِفِیْکَافِ نے رکوع میں جانے کا ارادہ کیا تو دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا۔

( ٢٥٤٠ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو ۚ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَلَّادٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِرَجُلِ :إذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ وَاقْرَأُ بِمَا شِئْت ، فَإِذَا أَرَدُت أَنْ تُرْكَعَ

النبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ ، قَالَ لِرَجُلِ :إذَا اسْتَقَبَلَتَ القِبَلَةَ فَكَبَرُ وَاقْرَا بِمَا شِئتَ فَاجْعَلُ رَاحَتَيْك عَلَى رُكَبَتِيْك ، وَمَكِّنُ لِرُكُوعِك. (ترمذى ٣٠٠ـ احمد ٣٠٠)

قرآن مجيدين سے جوجا ہو پڑھاو، پھر جبتم ركوع ميں جاؤتوا پئ ہتھيليوں كو گھڻوں پرر كھدداوراطميناں سے ركوع كرو۔ ( ٢٥٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَارِثَةَ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ رَكَعَ

فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ. (ابنَ ماجه ٨٥٣)

ه معنف ابن الى شيد مترجم (جلدا) كي المحالي المحالية المحا

(۲۵۴۱) حصرت عائشہ میں نفر ماتی ہیں کہ رسول اللہ مَلِفِظَةَ جب رکوع فرماتے تواینے ہاتھوں کو گھٹوں پرر کھتے۔

( ٢٥٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ رَاكِعًا وَقَدْ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ.

(۲۵۴۲) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رہا تی کو دیکھا کہ آپ نے رکوع کرتے وقت اپنے ہاتھ اپنے گھٹوں پر رکھے ہوئے تھے۔

( ٢٥٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ.

(۲۵۳۳) حضرت ابومعمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جھاٹھ جب رکوع کرتے تواپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا کرتے تھے۔

( ٢٥٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ عَدِثْ ، عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ ، قَالَ : رَكَعْت إلَى جَنْبِ أَبِى ، فَحَمْلُ هَذَا ، ثُمَّ أُمِرُنَا بِالرُّكِبِ . .
 جَنْبِ أَبِى ، فَجَعَلْتُ يَدَى بَيْنَ رُكْبَتَى ، فَضَرَبَ سَعْدٌ يَدِى ، ثُمَّ قَالَ : كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ، ثُمَّ أُمِرُنَا بِالرُّكِبِ . .
 جنبِ أَبِى ، فَجَعَلْتُ يَدَى بَيْنَ رُكْبَتَى ، فَضَرَبَ سَعْدٌ يَدِى ، ثُمَّ قَالَ : كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ، ثُمَّ أُمِرُنَا بِالرُّكِبِ . .
 (بخارى ٩٥ــ مسلم ٣١)

(۲۵۳۳) حفرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے پہلو میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹوں کے درمیان رکھ لئے ۔انہوں نے میرے ہاتھوں پر مارااور فرمایا کہ پہلے ہم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، پھر ہمیں تھم ہوا کہ ہم ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں۔

ُ ( ٢٥٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَكَعَ وَضَعَ يَكَيْهِ عَلَى رُكُبَتَيْهِ.

(۲۵ ۲۵) حضرت خیشمه فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جانئ جب رکوع کرتے تو ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا کرتے تھے۔

( ٢٥٤٦) حَدَّنَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَامَ فِينَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ ، فَقَالَ : إِذَا رَكَعَ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَلَيْمَكُنْ حَتَّى يَعْلُو عَجْبُ ذَنِهِ.

(۲۵۳۷) حضرت طارق بن شہاب فر ماتے ہیں کہ قادسیہ کی لڑائی کے دوران ایک انصاری صحابی ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ جب کوئی شخص رکوع کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پرر کھے اورخوب جھکے یہاں تک کہ اس کی کمر کا نجلا حصہ بلند ہوجائے۔

( ٢٥٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِى ، عَنُ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :إذَا رَكَعْتَ فَانْصِبُ وَجُهَك للقِبلَة، وَضَعْ يَدَيْك عَلَى رُكْبَتَيْك ، وَلَا تُدَبَّحْ كَمَا يُدَبِّحُ الْحِمَارُ. هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدا) کي په ۱۹۳ کې پې ۱۹۳ کې کتاب الصلاة کې کا د العالم د کې کتاب الصلاة

(۲۵۴۷) حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جبتم رکوع کروتو اپنے چہرے کو قبلے کی طرف رکھواور دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھو۔اورسرکو

ا تنازیادہ نہ جھکا ؤ کہ وہ گدھے کے سرکی طرح کمرے ینچے چلا جائے۔

( ٢٥٤٨ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :إذَا رَكَعْت

فَضَعُ كَفَّيْك عَلَى رُكْبَتَيْك ، وَابُسُطُ ظَهْرَك ، وَلاَ تُقَنِّعُ رَأْسَك ، وَلاَ تُصَوِّبُهُ ، وَلاَ تَمْتَدَّ ، وَلاَ تَقْبِضْ.

(۲۵۴۸) حضرت علی دلانو فرماتے ہیں کہ جبتم رکوع کروتو اپن ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھو، اپنی کمرکو بچھالو، اپنے سرکو نہ تو کمرے

اونچارکھو!ورنہ ہی کمرے نیچا، نداے زیادہ پھیلا وّاور نہ ہی بالکل سکیڑ کے رکھو۔ ( ٢٥٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرْوَةَ ، قَالَ :كَانَ أَبِي إِذَا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ.

(۲۵۳۹) حضرت بشام بن عروه فرماتے ہیں کہ میرے والد جب رکوع کرتے تھے تو ہاتھوں کو گھٹوں پرر کھتے تھے۔

( ٢٥٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ إبْرَاهِيمَ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ. ( ۲۵۵۰) حضرت حسن بن عبیدالله فرماتے ہیں کہ بیس نے حضرت ابراہیم کودیکھا کہ وہ رکوع میں اپنے ہاتھ کھٹنوں پرر کھتے تھے۔

( ٢٥٥١ ) حَذَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ نَافِعِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ إِذَا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ. ´ (۲۵۵۱)حضرت موی بن نافع فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کودیکھا کہ وہ رکوع میں اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے تھے۔

( ٢٥٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : فَالَ عُمَرُ : سُنَّتْ لَكُمُ الرُّكُبُ ،

فَأَمْسِكُوا بِالرَّكِبِ. (نسائى ٦٢٣) (۲۵۵۲) حفرت عمر دی فو فرماتے ہیں کہ تہمارے لئے گھٹنوں کورکوع میں پکڑنا سنت قرار دیا گیا ہے لہذاتم انہیں پکڑو۔

( ٢٥٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا فِطْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةً ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :إذَا رَكَعْتَ، فَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ هَكَذَا ، وَإِنْ شِئْتَ وَضَعْت يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَيِّكَ ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ هَكَذَا، يَغْنِى:طَبَّقُتَ. (۲۵۵۳) حضرت علی مزاین فرماتے ہیں کہ جبتم رکوع کروتو جا ہوتو ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ دواور اگر چا ہوتو دونوں گھٹنوں کے

درمیان ایک دوسرے کے او برر کھدو۔

## ( ١٦ ) مَنْ كَانَ يُطَبِّقُ يَكَيْهِ بَيْنَ فَخِذَيْهِ

جوحضرات پیفرماتے ہیں کہ رکوع میں دونوں ہاتھوں کورانوں کے درمیان ایک دوسر ہے

#### کے او پر رکھا جائے گا

( ٢٥٥٤ ) حَدَّثَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : دَخَلَ الْأَسُودُ وَعَلْقَمَةُ عَلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :صَلَّى هَوُلاءِ بَغْدُ ؟ قَالاً . لا ، قَالَ :فَقُومُوا فَصَلُّوا ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِأَذَان ، وَلا إقَامَةٍ ، وَتَقَدَّمَ هو محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مسندابن البشير مرم (جلدا) و المسلام ا

(۲۵۵۳) حفرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ حفرت اسود اور حضرت علقہ حفرت عبداللہ دفائی کی فدمت ہیں حاضر ہوئے۔ حضرت عبداللہ دفائی نے نے کہ انہیں۔ حضرت عبداللہ نے نی نے کہا انہوں نے کہا نہیں۔ حضرت عبداللہ نے فو مایا اضواور نماز پڑھو، انہوں نے کہا نہیں ۔ حضرت عبداللہ نے فو کی ای اور نما قامت کا۔ پھر وہ آگے بڑھے اور انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی۔ ہم پیچے بٹنے گے تو انہوں نے ہمیں پکڑ کراپ ساتھ کھڑا کرلیا۔ جب ہم نے رکوع کیا تو اسود نے اپنے ہاتھواپ کھٹوں پر کھ دیئے۔ جب حضرت عبداللہ نے انہیں ایسا کرتے دیکھاتو ان کے ہاتھوں پر مارا۔ اسود نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ کے دونوں ہاتھان کے گھٹوں کے درمیان تھے اور انہوں نے اپنی انگلیوں کو کھول رکھا تھا۔ جب حضرت عبداللہ نے نماز کمل کر لی تو فرمایا ' جب تم تمین ہوتو تم میں سے ایک آ دی نماز پڑھا کے ، جب تم رکوع کر دتو اپنے بازوں کو اپنی رانوں پر بچھالو بحضور میز فرخ کے حالت میں انگلیوں کو کھول کر رکھا کرتے تھے اور سے منظراب بھی میرے سامنے ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ دائی نے فرمایا کہ عنظریب ایسا مراء آئیں گے جونماز کوم دہ کردیں گے۔ وہ الی نماز ہوگ جو گدھے سے زیادہ بری ہوگی اور اس نماز کا کوئی فاکدہ نہ ہوگا۔ جب تم میں سے کوئی ایساز مانہ پالے کوری کی تو اپنی نماز کواس کے وقت پرادا کرلے۔ اور ان کے ساتھ کھن نفل کے طور پرشریک ہو۔

رادی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ کیااس کے بعد پھر حضرت اسوداور حضرت علقمہ یونمی کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ بھی ایسا ہی کرتے ہیں انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا کہ بہت سےلوگ تو اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابومعمر کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت عمر جھڑڑ اپنے ہاتھ گھٹنوں پر دکھا کرتے تھے۔

( ٢٥٥٥) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، فَالَ : عَلَمَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ رَكَعَ فَطَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ.

(نسائی ۲۲۰ ابن خزیمه ۵۹۵)

ا ٹھائے ،ادر پھررکوع کمیاادررکوع میں دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے درمیان رکھا۔

( ٢٥٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : قُلُتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُطَنِّقُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأَخُرَى فَيجعلهما بَيْنَ رِجُلَيْهِ وَيُفْرِشُ ذِرَاعَيْهِ فَخُذَيْهِ إِذَا رَكَعَ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، قُلْتُ :أَلَا أَفْعَلُ ذَلِكَ ؟ قَالَ :

إِنَّ عُمَرَ كَانَ يُطَبِّقُ بِكَفَيْهِ عَلَى رُ كُبَيِّهِ. (۲۵۵۲) حضرت مغيره كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابراہيم سے سوال كيا كہ كيا حضرت عبد الله جن فيز ركوع ميں اسينے ہاتھوں كودونوں

ٹانگوں کے درمیان ایک دوسرے کے اوپررکھا کرتے تھے اور اپنے بازوؤں کورانوں پر بچھالیا کرتے تھے۔؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ کیا میں بھی یونہی کیا کروں؟ فرمایا کہ حضرت عمر ڈڈاٹٹر اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر دکھا کرتے تھے۔

( ٢٥٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُثْمَانَ بُنُ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ إِذَا رَكَعَ طَبَقَ.

(۲۵۵۷) حضرت عثمان بن ابی ہند فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعبیدہ چھٹھٹو کو دیکھا کہ رکوع کرتے وقت ہاتھوں کو دونوں ٹانگوں کے درمیان ایک دوسرے بررکھا کرتے تھے۔

( ٢٥٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ ، يَعْنِى : يُطَبِّقُ يَكَيْهِ فِي الرُّكُوعِ . قَالَ ابْنُ عَوْن : فَذَكَرُّتُهُ لابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :لَعَلَّهُ فَعَلَهُ مَرَّةً.

(۲۵۵۸) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مِزَافِظَةِ نے بھی یونبی کیا۔ یعنی رکوع میں ہاتھوں کو دونوں ٹانگوں کے درمیان ایک دوسرے کے او بررکھا۔

حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین ہے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ شاید حضور مُنِزُفِقَةَ نِے ایک مرتبه ایسا کیا ہوگا۔

(١٧) في الرجل إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ مَا يَقُولُ؟

# رکوع سے سراٹھا کے کیا کہنا جا ہے؟

( ٢٥٥٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أُخْبَرَنَا هِشَام ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَغُدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رضى الله عنهما ؛ أَنَّ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، قَالَ : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكُ الْحَمْدُ مِلْ السَّمَاوَاتِ وَمِلْ ءَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكُ الْحَمْدُ مِلْ الشَّمَاوَاتِ وَمِلْ ءَ الأَرْضِ وَمِلْ ءَ مَا شِئْت مِنْ شَيْءٍ بِعْدْ ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعُطَيْت ، وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنْعُت ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ . (مسلم ٢٣٣ ـ نسائى ١٥٣)

(۲۵۹۹) حضرت ابن عباس پی دیمن فرماتے ہیں کہ نبی یاک مَرْفَظَ فیج جب رکوع ہے سرافھاتے تو پیکلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ )

کناب الصلان کی مصنف ابن ابی شیر مترجم (جلدا) کی کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کا کا کی کا اللہ الصلان کی کی انہیں جم کر تیرک اللہ اللہ اللہ کے لئے ہیں، آسان وزمین اور ان دونوں کے علاوہ جتنی بھی چزیں تیرے علم میں ہیں انہیں بھر کر تیرک تیرک تیرک تیرک تعریف ہے۔ تو تعریف اور بزرگ کا مالک ہے۔ جو چیز تو عطا کرنا چا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جو تو نہ دینا چا ہے اسے کوئی دسے نہیں سکتا ہے کی آدی کا مال وسر ما بیا وراولا د تیرے مقابلے میں اسے کوئی فائد ونہیں دے عتی۔

( ٢٥٦٠ ) حَلَّقُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى أَوْفَى ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، قَالَ : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ ، وَمِلْ الأَرْضِ ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. (مسلم ٢٠٢- ابوداؤد ٨٣٢)

(۲۵۲۰) حصرت ابن ابی اونی میندین فرمات بین که نبی پاک مَلِفَظَیَّظَ جب رکوع سے سر اٹھاتے تو یہ کلمات کہا کرتے ہے (ترجمہ)اے اللہ! تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، آسان وزمین اوران دونوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں تیرے علم میں ہیں انہیں بھ کرتیری تعریف ہے۔

( ٢٥٦١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، إذَا رَفَعَ الإِمَامُ رُأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ ، وَمِلْءَ الأَرْضِ ، وَمِلْءَ مَا شِنْت مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

(۲۵ ۲۱) حفزت ابو جیفہ فرماتے ہیں کہ جب امام رکوع ہے سراٹھا تا تو حفزت عبداللہ ڈپاٹٹو بیکلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ )اے اللہ! تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، آسان وزبین اور ان دونوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں تیرے علم میں ہیں انہیں بھر کرتیری تعریف ہے۔

(۲۵۶۲) حضرت حارث فرماتے ہیں کہ حضرت علی دی تؤ جب رکوع سے سراٹھاتے تو بیکلمات کہتے (ترجمہ) اللہ نے سن لیا اس کو جس نے اللّٰہ کی تعریف کی ،اےاللّٰہ!اے ہمارے پروردگار! سب تعریفیں تیرے لئے ہیں، تیری طرف سے عطا کردہ قوت اور تیری طرف سے عنایت کردہ طاقت کی بنا پر میں اٹھتا اور بیٹھتا ہوں۔

( ٢٥٦٣ ) حَذَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا قَزَعَةُ ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، قَالَ :اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الأَرْضِ ، وَمِلْءَ مَا شِئْت مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت ، وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنعُت ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْك الْجَدُّ (ابوداؤد ٣٣٣ ـ نسائى ١٥٥)

(۲۵۷۳) حضرت قزعہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللّٰہ مِیَرَافِظَیَّے جب رکوع ہے سراٹھاتے تو بیکلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ )اے اللّٰہ!

کناب الصلاة کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلدا) کی کسی ۱۳۹۷ کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلدا) کی کسی ۱۳۹۷ کی ک متمام تعریف تیرے لئے ہیں، آسان وز مین اوران دونوں کے علاوہ جنتی بھی چیزیں تیرے علم میں ہیں انہیں بھر کر تیری تعریف ہے۔ تو تعریف اور ہزرگ کاما لک ہے۔ جو چیز تو عطا کرنا چاہا ہے کوئی روکنہیں سکتا اور جوتو نددینا چاہا ہے کوئی دے نہیں سکتا کی آدمی کا مال وسر ماہیا وراولا و تیرے مقالبے میں اے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔

( ٢٥٦٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِى عُمَرَ ، عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ ؛ أَنَّ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَامَ فِى الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، قَالَ :سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الأَرْضِ ، وَمِلْءَ مَا شِنْت مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعُطَيْت ، وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْت ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكِ الْجَدُّ ، يَمُدُّ بِهَا صَوْقَهُ. (ابن ماجه ٨٥٩ـ ابو يعلى ٨٨٢)

( ٢٥٦٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ ، قَالَ :اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

(۲۵۷۵) حضرت ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر یرہ دخافی رکوع سے سراٹھاتے ہوئے بیکلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ) اے اللہ!اے ہمارے رب!سب تعریفیں تیرے لئے ہیں۔

( ٢٥٦٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ بُرْدٍ ؛ أَنَّ مَكْحُولًا كَانَ يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ :اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الأَرْضِ ، وَمِلْءَ مَا شِئْت مِنْ شَىءٍ بَعْدُ ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْحمدِ ، وَخَيْرُ مَا قَالَ الْعَبْدُ ، وَكُلْنَا لَكَ عَبْدٌ ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت ، وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْت ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْك الْجَدُّ.

(۲۵۹۷) حضرت برد فرماتے ہیں کہ حضرت کمول رکوع ہے سر اٹھاتے ہوئے بیکلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ) اے اللہ! تمام تعریف ہے۔ تو تعریف ہے۔ تو تعریف ہیں تیرے لئے ہیں، آسان وزمین اور ان دونوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں تیرے علم میں ہیں انہیں بھر کر تیری تعریف ہے۔ تو تعریف اور بزرگی کا مالک ہے۔ اور تیری تعریف ان بہترین کلمات کے ساتھ جب بندے کہتے ہیں اور ہم سب تیرے بندے ہیں۔ جو چیز تو عطا کرنا چاہا ہے کوئی روک ہیں سکتا اور جوتو نددینا چاہا ہے کوئی و نے بیں سکتا کسی آدمی کا مال وسر ما بیاور اولا و تیرے مقابلے میں اے کوئی فائدہ نہیں دے تی ۔

( ٢٥٦٧ ) حَلَّتُنَا سُوَيْد بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ ، قَالَ :حَلَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْمَاجِشُونُ عَمَّى،

مسنف ابن الى شيه مَرْجَم (جلدا) كَيْ الْمِي رَافِع ، عَنْ عَلِمَّى ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ الْأَعُرَجِ ، عَنْ عُبِيدِ اللهِ بُنِ أَبِى رَافِع ، عَنْ عَلِمَّى ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ ، قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، مِلْ ءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْ ءَ الْأَرْضِ ، وَمِلْ ءَ اللَّهُ لَمِنْ صَلَّى اللَّهُ لَمَنْ حَمِدَهُ ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، مِلْ ءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْ ءَ الْأَرْضِ ، وَمِلْ ءَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ بَعُدُ.

(۲۵۷۷) حصرت علی شافی فرماتے ہیں کہ رسول الله مِنْرِافِظَةَ رکوع ہے سرافھاتے ہوئے بیکلمات فرمایا کرتے تھے (ترجمہ) الله تعالیٰ نے سن لیا جس نے اس کی تعریف کی، اے اللہ! اے ہمارے رب! تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں، آسان وزمین اور ان دونوں کےعلاوہ جنتی بھی چیزیں تیرے علم میں ہیں انہیں بھر کرتیری تعریف ہے۔

( ٢٥٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَوَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : صَلَّيْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحُوَّا مِنْ قِيَامِهِ ، ثُمَّ قَالَ :سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ قَامَ طَوِيلاً . (ترمذى ٢٦٢ ـ ابوداؤد ٨٦٧)

(۲۵۹۹) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جی بی رہ کے رہائے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے سیدھا کھڑے ہونے سے پہلے یے کلمات کہتے (ترجمہ) اللّٰہ تعالیٰ نے س لیا جس نے اس کی تعریف کی۔

( ٢٥٧٠) حَدَّثَنَا مُعْتَمِوْ، عَنُ أَيُّوبَ، عَنِ الْأَغْرَجِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِهِ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ. (٢٥٧٠) حضرت اعرج فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریہہ ڈٹٹٹو بلندآ وازے پیکمات کہا کرتے تھے (ترجمہ) اے اللہ! اے ہمارے رب! تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں۔

### ( ١٨ ) مَا يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُّوعِهِ وَسُجُودِةٍ؟

#### آ دمی رکوع اور تجدے میں کیا کہے؟

( ٢٥٧١ ) حَلَّاثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الشَّغْبِىِّ ، عَنْ صِلَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِى رُكُوعِهِ :سُبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيمِ ، وَفِى سُجُودِهِ :سُبْحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى ، قُلْتُ أَنَا لحفص :وَبِحَمْدِهِ ؟ قَالَ :نَعَمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثَلَاثًا. (ابن خزيمة ٢١٨ـ دار قطنى ٣٣١)

(۲۵۷) حفزت حذیفه داینی سے روایت ہے کہ رسول الله مَؤْفِظَةَ آرکوع میں پیکلمات کہتے تھے (ترجمہ ) میرارب یاک ہے عظمت

کناب الصلاف کے مصنف ابن ابی شیبہ متر ہم (جلدا) کے مصنف ابن ابی شیبہ متر ہم (جلدا) کے مصنف ابن ابی شیبہ متر ہم (جلدا) کے مصنف ابن السلام کے ابن البی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حفص سے کہا کہ ساتھ '' و بحد ہ'' بھی کہا کرتے تھے۔ (تر جمہ) میرارب پاک ہے عظمت والا ہے (تر جمہ) میرارب پاک ہے، بلند ہے۔ ہے عظمت والا ہے (تر جمہ) میرارب پاک ہے، بلند ہے۔

( ٢٥٧٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ ، عَنْ صَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ ، عَنْ صَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً ، فَلَمَّا رَكَعَ جَعَلَ يَقُولُ : سُبْحَانَ وَبْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَكَعَ جَعَلَ يَقُولُ : سُبْحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى.

(۲۵۷۲) حضرت حذیفہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُؤفِظَةَ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، جب آپ رکوع میں جاتے تو یہ کلمات کہتے (ترجمہ) میرارب پاک کمات کہتے (ترجمہ) میرارب پاک ہے، بلند ہے۔

( ٢٥٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُينُنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَغْبَدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظَمُوا فِيهِ الرَّبَّ ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ. (مسلم ٢٠٨- ابوداؤد ٨٤٢)

(۲۵۷۳) حضرت ابن عباس میندهن فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا جبتم رکوع کروتو اس میں اپنے رب کی تعظیم بیان کرواور جب مجدو کروتو خوب دعا کرو۔ بہت امکان ہے کہ تمہاری بیدعا قبول ہوجائے۔

( ٢٥٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، وَابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَلِمَّ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نُهِيت أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، فَإِذَا رَكَعْتُمْ فَعَظْمُوا اللَّهَ ، وَإِذَا سَجَدْتُمْ فَاجْتَهِدُوا فِى الْمَسْأَلَةِ ، فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ. (ابو يعلى ٢٩٧)

(۲۵۷۳) حفرت علی ڈٹاٹٹو سے روایت ہے، رسول اللہ مُؤِلِفَظَةً نے فر مایا کہ جھے اس بات سے منع کیا گیا ہے میں رکوع اور مجدول میں قرآن کی تلاوت کروں۔ جبتم رکوع کروتو اللہ تعالی کی تعظیم بیان کرواور جب مجدہ کروتو خوب دعا کروہوسکتا ہے کہتمہاری سیہ دعا قبول ہوجائے۔

( ٢٥٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ فِى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

(۲۵۷۵) حضرت ابن مسعود رواتي فرمات بيل كدركوع اور جوديس تين تين تبيات بير.

( ٢٥٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ :بَلَعَنِى أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِى الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ قَدْرَ حَمْسِ تَسْبِيحَاتٍ ، سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ.



(۲۵۷۱)حضرت ابراہیم بن میسرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر منطق رکوع اور بچود میں پانچے تسبیحات کے برابر سجان اللہ وبحمہ ہ کماکرتے تھے۔

( ٢٥٧٧ ) حَذَّتَنَا أَبُو بَكُو ِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، قَالَ :قَالَ :عَلِيٌّ :إذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلَ :اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعُتُ ، وَلَك خَشَعْت ، وَبِكَ آمَنْت ، وَعَلَيْك تَوَكَّلْت ، سُبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيمِ ، ثَلَاثًا ، وَإِذَا سَجَدَ ، قَالَ :سُبْحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى ، ثَلَاثًا ، فَإِنْ عَجَّلَ بِهِ أَمْرٌ ، فَقَالَ :سُبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيمِ ، وَتَرَكَ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ. (مسلم ٢٠١)

(۲۵۷۷) حفزت علی بین فیر فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کوئی رکوع کرے تو تمین مرتبہ بیکلمات کے (ترجمہ) اے اللہ! میں نے تیرے لئے رکوع کیا، میں تیرے لئے جھکا، میں تجھ پرائیمان لایا، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، میرارب پاک ہے، عظمت والا ہے۔ بھر جب بحدہ کرتے تو تمین مرتبہ بیکلمات کہتے (ترجمہ) میرارب پاک ہے بلند ہے۔ اگر آئیس جلدی ہوتی تو صرف اس جملہ پراکتفاء کر لیتے" میرارب پاک ہے، عظمت والا ہے" ان کلمات پراکتفاء کرنا بھی جائز ہے۔

( ٢٥٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ حرب ، عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِى فَرُوَةَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : إِنِّى رَجُلٌ أَعُورُ ، فَمَا نَقُولُ فِى التَّسْبِيحِ فِى السُّجُودِ ؟ قَالَ :ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ.

(۲۵۷۸) حفزت اسحاق بن عبدالله كهتے بين كه حضزت اساعيل بن عبيدالله نے حضرت ابو ہريرہ را اللہ عن سوال كيا كه ميں ايك كانا آ دمي ہوں ، ہم مجدوں كي تبيح ميں كيا كہيں؟ فرمايا تمن تبيجات پڑھا كرو۔

( ٢٥٧٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَعَدَدُت لَهُ فِى الرُّكُوعِ أَرْبَعَ ، أَوْ خَمْسَ تَسْبِيحَاتٍ ، وَفِى السُّجُودِ خَمْسَ ، أَوْ سِتَّ تَسْبِيحَاتٍ.

(۲۵۷۹) حفرت مجامد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے گنا کہ انہوں نے رکوع میں جار آ یا یانچ مرتبہ تبیحات پڑھیں اور مجدے میں یانچ یا چھ مرتبہ۔

( . ٢٥٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفُو ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَانَتِ الْحَطَّابَةُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا لَا نَوَالُ سَفْرًا أَبَدًا ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ ؟ قَالَ : سَبِّحُوا ثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ رُكُوعًا ، وَثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ سُجُودًا. (عبدالرزاق ٢٨٩٣)

( ۲۵۸۰) حضرت جعفرا ہے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ ایندھن اکٹھا کرنے والوں کی ایک جماعت حضور مِلَّ اَفْفَاقِهَ کی خدمت میں حاضر ہوئی اورعرض کیا'' یارسول اللہ! ہم ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں ہم نماز کیسے اوا کریں؟ آپ مِلِّ اَفْفَاقِهُ نے فر مایا'' رکوع میں تین تسبیحات پڑھواور بحدول میں بھی تین تسبیحات پڑھو۔

( ٢٥٨١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ لَمْ يُسَبِّحُ فِي رُكُوعِهِ

هي مصنف ابن ابن شير متر جم ( جلدا ) في مسنف ابن ابن شير متر جم ( جلدا ) في مسنف ابن ابن ابن المعالم ا

(۲۵۸۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رکوع اور جود میں تسبیحات نہ پڑھیں اس کی نماز اطمینان سے خالی اور عجلت کا

شَكَارَبِ. ٢٥٨٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُس ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : وَسَطًا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّحُودِ أَنْ يَقُولَ

الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، ثَلَاثًا.

(۲۵۸۲) حفرت صن فر ما ياكرتے تقى كەدرمياندركوع اورىجدە يەبىك آ دى تىمن تىمن مرتبە سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمُدِهِ كِبِـ ۲۵۸۳) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : التَّامُّ مِنَ السُّجُودِ ، قَدْرُ سَبْعِ تَسْبِيحَاتٍ ، وَالْمُجْزِىءُ ثَلَاثٌ .

سیب خام ، والمعجزی عاملات. (۲۵۸۳) حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ کمل مجدہ یہ ہے کہ آ دمی سات مرتبہ تسبیحات کیجاور جائز مجدہ یہ ہے کہ تین مرتبہ کیج۔ رئیس در مورد کرنے در میں در مورد سے در ورد کر میں در میں در میں در میں میں میں موروع کو در سے موروع کے در مورو

٢٥٨١ ) حَلَّاثَنَا ابْن نُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : أَذْنَى السُّجُودِ إذَا وَضَعْت رَأْسَك فِي الْأَرْضَ أَنْ تَقُولَ :سُبْحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى ، ثَلَاثًا.

و صعف و است یعی او رحل ای صول است می درجه کا عجده بد به کتم این پیشانی زمین پرد که کرتمن مرتبد سُنتخان د آنی ا (۲۵۸۴) حفرت محد بن کعب فرماتے بین کرسب سے کم درجه کا عجده بد به که تم این پیشانی زمین پرد که کرتمن مرتبد سُنتخان د آنی الاعظم کیو-

٢٥٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَجُلَح، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: سَأَلَ الْمُسَيَّبُ بُنُ رَافِعٍ إبْرَاهِيمَ، فَقَالَ : كُمْ يُجُزِىءُ الرَّجُلَ إذَا وَضَعَ رَأْسَهُ فِي السُّجُودِ مِنْ تَسْبِيحَةٍ ؟ فَقَالَ إبْرَاهِيمُ : ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ.

(٢٥٨٥) حفرت ميتب بن رافع في ابراجيم سي وال كيا كر جده بين كتى تسيحات كافى بين ، فرمايا " تين تسيحات " ٢٥٨٥) حفرت ميشيام ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مَيْمُونًا عَنْ مِقْدَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ؟ فَقَالَ ٢٥٨٦) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مَيْمُونًا عَنْ مِقْدَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ؟ فَقَالَ

: لَا أَرَى أَنْ يَكُونَ أَقَلَّ مِّنْ ثَلَاثِ تَسُبِيحَاتٍ . قَالَ جَعْفَرٌ : فَسَأَلْت الزُّهُرِئَّ ، فَقَالَ : إِذَا وَقَعَتِ الْعِظَامُ وَاسْتَقَرَّتُ ، فَقُلْتُ لَهُ :إِنَّ مَيْمُونًا يَقُولُ :ثَلَاتَ تَسْبِيحَاتٍ ، فَقَالَ :هُوَ الَّذِى أَقُولُ لَكَ نَحُوْ مِنْ ذَلِكَ.

واستقرت ، فقلت له : إن ميمونا يقول : ثلاث تسبيحات ، فقال : هو الدى افول لك نحو مِن دلك.
۲۵۸۱ > حضرت جعفر بن برقان فرماتے بيں كه ميں نے حضرت ميمون سے ركوع اور جود كى مقدار كے بارے ميں سوال كيا تو انہوں ، فرمايا كه يہتن تبيعات كى مقدار سے كم نہيں ہونے چا ئيں حضرت جعفر كہتے ہيں كه ميں نے حضرت زبرك سے سوال كيا كه اگر

یوں اور اعتدال اور استقرار آ جائے تو کیا بیار کان ادانہیں ہوجاتے؟ فرمانے لگے که حضرت میمون فرمایا کرتے تھے کہ تین سبیحات کی مقدار ضروری ہے۔اور میں جو تہمیں کہدر ہاہوں وہ اس کے برابر ہی ہے۔

٢٥٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادٍ الْمُصَفِّرِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي الرُّكُوعِ ، وَالسُّجُودِ وَسَطٌ.

هي معنف ابن الي ثيبرمتر جم (جلدا) کي معنف ابن الي ثيبرمتر جم (جلدا) کي معنف ابن الي ثيبرمتر جم (جلدا)

(۲۵۸۷) حضرت ابن مسعود ویافی فرماتے ہیں که رکوع اور جود میں تین تسبیحات پڑھنا درمیانی مقدار ہے۔

( ٢٥٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، قَالَ :كَانَ عَلِنٌ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ :سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ، ثَلَاثًا ، وَفِي سُجُودِهِ :سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ، ثَلَاثًا.

(۲۵۸۸) حضرت ابواضحی فرماتے ہیں کہ حضرت علی بڑاؤر رکوع میں تمین مرتبہ مسبّحان رّبّی الْعَظِیم اور تجدوں میں تمین مرتبہ سُبْحَانَ دَيِّنِ الْأَعْلَى كَهَاكُرتِي تِصِيهِ

( ٢٥٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخْيرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ :سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ ، رَبُّ الْمَلَانِكَةِ وَالرُّوحِ. (مسلم ٢٣٣- ابوداؤد ٨٧٨)

(۲۵۸۹) حضرت عائشہ منی مذیعی روایت کرتی ہیں کہ حضور مِلِفِنْ فَتَحَقِقَ رکوع اور سجود میں پیکلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ)اللہ بہت یاک ے، بہت یا کیزگی والا ہے، فرشتوں اور روح القدس کارب ہے''

( .٢٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَوْن بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَن النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ : سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ، ثَلَاثًا ، وَإِذَا سَجَدَ فَلَيْقُلُ : سُبْحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى ، ثَلَانًا ، فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَسُجُهِ دُهُ ، وَذَلِكَ آدناه. (تر مذي ۲۲۱ ابو داؤ د ۸۸۲)

(۲۵۹۰) حضرت ابن مسعود والني فرماتے ہيں كه نبي ياك مَوْفَقَعَ في ارشاد فرمايا كه جبتم ميں سے كوئى ركوع كرے تين مرتبه سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم كيداورجب بحده كرت تن مرتب سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى كيد جب ايما كرليا توركوع اورجده كالل

· انداز میں اوا ہو گئے ۔ اور بدان کی ادنیٰ مقدار ہے۔

( ٢٥٩١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ فِي رُكُوعِهِ :رَبُّ اغُفِرُ لِي.

(۲۵۹۱) حضرت یجیٰ بن جزار کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود ﴿ اللَّهُ نے اپنے رکوع میں فرمایا'' اے میرے رب! میری مغفرت فرما''

( ١٩ ) في أدنى مَا يُجْزىءُ أَنْ يَكُون مِنَ الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ

رکوع اور سجدہ کرنے میں کتنی مقدار کفایت کرسکتی ہے؟

( ٢٥٩٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْجَعْدِ ، رَجُل مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنِ ابْنَةٍ لِسَعْدٍ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تُفْرِطُ فِي الرُّكُوع تُطَأْطِوًا مُنكَرًا ، فَقَالَ لَهَا سَعْدٌ : إِنَّمَا يَكُفِيكِ إِذًا وَضَعْت يَدَيْكُ عَلَى رُكْبَتَيْك.

ه منف ابن الی شیرمتر جم (طلا) کی کی سام سام کی سام کی کا سام کی کا سام کی کا سام کا کی کا سام کا کی کا سام کا ک

(۲۵۹۲) ایک مدنی شخص بتاتے ہیں کہ حضرت سعد کی صاحبز ادی رکوع میں حدیے زیادہ جھکنے کی عجیب کوشش کیا کرتی تھیں۔

حضرت سعد والمؤنف نے ان سے فرمایا کہ تمہارے لئے اتنا کافی ہے کہ تم اپنے ہاتھا پئے گھٹوں پرر کھ دو۔

( ٢٥٩٣ ) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ جَرِيرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :إذَا أَمْكَنَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ، وَالْأَرْضَ مِنْ جَبْهَتِهِ ، فَقَدْ أَجْزَأَهُ.

(۲۵۹۳) حضرت ابن مسعود چھاٹی فرماتے ہیں کہ جب رکوع میں آ دمی اپنے ہاتھ گھٹنوں پراور تجدے میں اپنی پیشانی زمین پرر کھ دے توبیار کان ادا ہوگئے۔

( ٢٥٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَمَّنُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِقٌ يَقُولُ : يُجْزِنُهُ مِنَ الرُّكُوعِ إِذَا وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَمِنَ السُّجُودِ إِذَا وَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ.

(۲۵۹۳) حضرت مجمہ بن علی فر ماتے ہیں کہ رکوع میں اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا اور سجدے میں اپنی پیشانی کوز مین پر رکھ دی تو یہ ۔

ار کان ادا ہو گئے۔

( ٢٥٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ ابن عُمَرَ ، قَالَ :إذَا وَضَعَ الرَّجُلُ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ أَجْزَأَهُ.

(۲۵۹۵) حضرت ابن عمر وی فر ماتے ہیں کہ جب آ دی اپنی پیشانی زیمن پرر کھدے تو یکانی ہے۔

( ٢٥٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :يُجْزِىءُ مِنَ الرُّكُوعِ إِذَا أَمْكَنَ يَكَيْهِ مِنْ رُكَبَتُهُ، وَمِنَ السُّجُودِ إِذَا أَمْكَنَ يَكَيْهِ مِنْ رُكَبَتُهُ،

(۲۵۹۷) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ رکوع میں اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پراور تجدے میں اپنی بیشانی کوزمین پرر کھ دے تو بیہ ارکان ادا ہوگئے۔

( ٢٥٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ ابْن أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :قَالَ طَاوُوس وَعِكْرِمَةُ ، وَأَظُنَّ عَطَاءً ثَالِثَهُمْ :إِذَا أَمْكَنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ ، فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ .

(۲۵۹۷) حضرت طاوس، حضرت عکرمه اور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جب بیشانی کوزمین پرر کھ دیا تو فرض ادا ہو گیا۔

( ٢٥٩٨) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ :إِذَا وَضَعَ جَبْهَتَهُ على الأَرْضِ،

(۲۵۹۸) حضرت ميتب بن رافع فرمات ميل كه جب بيشاني كوزيين پرركدديا تو فرض اداموكيا\_

( ٢٥٩٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ أَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ؟ فَقَالَ :إذَا وَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَهِ. (۲۵۹۹) حضرت معقل بن عبیدالله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے رکوع وجود کی ادنی مقدار کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ جب پیشانی کوز مین براور ہاتھوں کو گھٹنوں برر کھ دیا تو بیار کان ادا ہو گئے۔

( ٢٦.٠ ) حُدَّثُت ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إذَا وَضَعَ يَدَيُهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ أَجْزَأَهُ.

(۲۷۰۰) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ جب ہاتھوں کو گھٹنوں پرر کھ دیا تو رکوع ہو گیا۔

### (٢٠) في الرجل إذا رَكَعَ كَيْفَ يَكُونُ فِي رُكُوعِهِ؟

#### رکوع کرنے کا درست طریقہ

( ٢٦.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُكْتِبِ ، عَنْ بُدَيْلِ ، عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصُ رَأْسَهُ ، وَلَمْ يُصَوِّبُهُ ، كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ.

(۲۷۰۱)حضرت عا کشہ مختلفۂ فر ماتی ہیں کہ حضور مَرِّ نَفِیَجَ جب رکوع کرتے تو رکوع میں سرکو نہ زیادہ جھکاتے تھے نہ بالکل سیدھا ر کھتے تھے، بلکہان دونوں کیفیات کے درمیان ر کھتے تھے۔

( ٢٦.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ ، فَالَ :سَأَلْتُ أَبَا هُوَيْرَةَ ، فَقَالَ :اتَّقِ الْحَنُوةَ فِى الرُّكُوعِ ، وَالْحَدُبَةَ.

(۲۶۰۲)ایک تقیفی مختص کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہر برہ و ڈاٹٹو سے رکوع کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ رکوع میں کمرکو کمان بنا کرسر کو جھکانے سے اور کمرکو بلند کرنے ہے بچو۔

( ٢٦.٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنُ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : إذَا رَكَعُت فَانْصَبُ وَجُهَك لِلْقِبْلَةِ ، وَضَعْ يَدَيْك عَلَى رُكْبَتَيْك ، وَلَا تُدَبِّح كَمَا يُدَبِّحُ الْحِمَارُ.

(۲۷۰۳) حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جبتم رکوع کروتو اپنے چبرے کو قبلے کی طرف رکھواور دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھو۔اورسر کواتنازیا دہ نہ جھکاؤ کہ وہ گدھے کے سرکی طرح کمرے نیچے چلاجائے۔

( ٢٦.٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَرْفَعَ الرجل رَأْسَهُ إِذَا كَانَ رَاكِعًا، أَوْ يُصَوِّبَهُ.

(۲۷۰۴) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اس بات کونا پسند خیال فرماتے تھے کہ آ دمی رکوع میں سرکو بہت بلند کرے یا مالکل سیدھا کر لے۔

( ٢٦.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ التَّحَادُبَ فِي الرُّكُوعِ.

(٢٦٠٥) حضرت مجابدركوع كرت بوئ كمركوقوس كي طرح جمكان كونا يندخيال فرمات تهد

( ٢٦.٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سيرين يَقُولُ :الرُّكُوعُ هَكَذَا ،

وَوَصَفَ مُعَاذًا أَنَّهُ يُسَوِّى ظَهْرَهُ ، لَا يُصَوِّبُ رَأْسَهُ ، وَلَا يَرْفَعُهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ ،

ووصف معاد أنه يسوى ظهره ، لا يصوب راسه ، ولا يرفعه ، قال : سمِعت الحسن يقول مِثل ديك عَيْرُ أَنَّ الْحَسَنَ تَكُلَّمَ بِهِ كَلَامًا.

۲۲۰۱) حضرت صبیب بن شہید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن سیرین کوفر ماتے ہوئے سنا کدرکوع اس طرح ہوتا ہے۔ ار حضرت معاذ نے اس کی بیصورت بیان فرمائی کہ آ دمی کمرکو بالکل سیدھار کھے، اس طرح کہ سرکونہ تو بالکل سیدھار کھے اور نہ ہی

گر حفرت معاذ ہے اس کی بیصورت بیان فر مالی کہا دی ممر کو بالک سیدھار تھے، اس طرح کر مر کو نہ کو بالک سیدھار تھے اور نہ بی ند کرے۔وہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت حسن کو بھی یو نہی فر ماتے سنا ہے،البتہ حسن اس بارے میں کلام کیا کرتے تھے۔

٢٦.٧) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي فَوْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ لَوُ صَبَبْتَ عَلَى كَتِفَيْهِ مَاءً لَاسْتَقَرَّ. (طبرانى ١٣٧٥ـ عبدالرزاق ٢٨٧٢)

ے ۲۹۰) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی کیلیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِیَلِ فَشَیْحَةَ جب رکوع کی حالت میں ہوتے تو ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ رآپ مِیَلِفِفِیَةَ آئِے دونوں شانوں کے درمیان پانی ڈال دیاجا تا تو وہ ڈھلوان نہ ہونے کی دجہ ہے وہیں تھم رجا تا۔

## ( ٢٦ ) في الإمام إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، مَاذَا يَقُولُ مَنْ خَلْفَهُ؟

#### جب امام رکوع سے سراٹھائے تواس کے مقتدی کیا کہیں؟

٢٦.٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إذَا قَالَ الإِمَامُ :سَمِعَ

اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحُمْدُ. ٢٧٠ حضرة انس طاطر سروارة من من حضور مَنْ فَوَقَعَ فَرارِةُ الرَّالِ فِي الرَّهِ اللَّهُ لَمَنْ حَمِدَهُ كَرِنْ تَمِ اللَّهُمُّةَ

٢٦٠٨) حضرت انس وليُّ الصدوايت ہے كەخضور مِرْفَظَةَ في ارشادفر مايا كه جبامام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَبَوْتُم اللَّهُمَّ " كَالْكَ الْحَمْدُ كَبُولِ

٥.٦٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أَحبرنا عُمَرُ بُنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَفَعَهُ ، قَالَ :وَإِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا :اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. (بخارى ٢٢٢ـ مسلم ٢٠٩)

۲۲۰۱) حضرت الو مرره و الله يك روايت م ك حضور مَ إِنْ الله عنه الله يك الله يك الله يكن حَمِده كم تو تم الله كالله يكن حَمِده كم تو تم الله الكور من الله يك الكور الله الكور الله الكور ا

هم رب الك الحلم الذي المامية ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَة ، عَنْ قَنَادَة ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، ٢٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَة ، عَنْ قَنَادَة ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ،

عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الإِمَامُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : اللَّهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ . يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ. (مسلم ٣٠٣ ـ احمد ٣/ ٣٠٩)

٢٦١) حضرت ابوموی تفاق سے روایت ہے کہ حضور فیر انتظام ارشاد فر مایا کہ جب امام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہتو تم اللَّهُ مَّا مَا لَكَ الْحَمْدُ كَهُولانِ اللَّهُ عَهارى اس بات كوسنتا ہے۔ (۲۷۱۱) حضرت ابو ہریرہ دی تی سے روایت ہے کہ حضور مَرَافِظَیَّے نے ارشاد فرمایا کہ امام کواس لئے مقرر کیا جاتا ہے تا کہتم اس کی انتبار کرو، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرواور جب امام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہے تو تم اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ کہو۔ یہ بی تربیب میں '' میرو و نیریس میرو بربیب میرو کی سیکر ویروں میرو کی میروں میروں میروں کا میروں میروں میروں می

( ٢٦١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الإِمَامُ :سَمِ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، قَالَ مَنْ خَلْفَهُ :اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

(٢٦١٢) حفرت عبدالله وليُمُون فرمايا كه جب امام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَهِوْمَقَدْى اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَهِيں۔ (٢٦١٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا يَقُل الْقُوْمُ خَلْفَ الإِمَامِ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَ حَمِدَهُ ، وَلَكِنُ لِيَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

(٢٦١٣) حضرت عامر فرمات بين كمتفترى امام كے يتھے سميع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ نهر اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كبير

( ٢٦١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكُير ، قَالَ :حدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ ، عَنْ سَعِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا قَالَ إِمَامُكُمُ

بنِ المسيبِ ، عن أبِي سَعِيدٍ الحَدرِي ، أنه سَمِع النبِي صلى الله سَمِع النبِي صلى الله سَمِع اللهُ لَمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. (احمد ٣/٣)

(٢٦١٣) حفرت ابوسعيد والله عن مروايت ب كرفضور في المن المن المار المام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَهِ تَو اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَبُور

اللهم ربنا تَكَ الْحَمْدُ ".وق ( ٢٦١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ إِذَا قَالَ :سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، قَالَ مَنْ خَلْهُ

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، اللَّهُمَّ رَبَّناً لَكَ الْحَمْدُ.

(٢٦١٥) حضرت محمر فرماتے ہیں کہ جب امام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، کَهِوَاس کے مقتری سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ کہیں۔

( ٢٢ ) مَنْ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ وَالإِمَامُ سَاجِدٌ فَاسْجُدُ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ جب امام تجدے کی حالت میں ہواور آپ جماعت میں

شریک ہونا جا ہیں تواس کے ساتھ مجدہ کرلیں

( ٢٦١٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْع ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ محكم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هج مصنف ابن الى شيبه متر جم ( جلدا ) كي مسلاة على ١٤٧٧ كي مصنف ابن الى شيبه متر جم ( جلدا ) كي المسلاة

أَنَّهُ سَمِعَ خَفْقَ نَعْلِى وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَلَمَّا فَرَ عَ مِنْ صَلَاتِهِ ، قَالَ : مَنْ هَذَا الَّذِى سَمِعْتُ خَفْقَ نَعْلِهِ ؟ قَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَمَا صَنَعْت ؟ قَالَ : وَجَدْتَك سَاجِدًا فَسَجَدْت ، فَقَالَ :هَكَذَا فَاصْنَعُوا ، وَلَا تَعْتَذُوا

بِهَا ، مَنْ وَجَدَنِي رَاكِعًا ، أَوْ سَاجِدًا ، أَوْ قَائِمًا ، فَلْيَكُنْ مَعِي عَلَى حَالِي الَّتِي أَنَا عَلَيْهَا.

(عبدالرزاق ٣٣٧٣ بيهقي ٨٩)

(٢١١٦) ايك مدنى صحابي چاشوروايت كرتے ہيں كەحضور مُؤَلِّفَيْكَةَ نے تحدے كى حالت ميں ميرے جوتوں كى آوازىن، جب نماز ے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ابھی کس کے جوتوں کی آواز سی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ میں تھا۔ آپ نے فر مایا پھرتم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ میں نے آپ کو تجدے کی حالت میں پایا اور آپ کے ساتھ میں نے بھی تجدہ کرلیا۔حضور مَشِ فَنْفَعَ فَجَ نے فرمایا کہ یونہی کیا کرواوراس رکعت کو ثمار نہ کرو۔جس شخص نے مجھے رکوع ،مجدے یا قیام کی حالت میں پایا تواسے جا ہے کہ میرے ساتھ

ای حالت میں شریک ہوجائے۔

( ٢٦١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(۲۲۱۷) ایک ۱۰رسند سے یونہی منقول ہے۔

( ٢٦١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَا : إِنْ

وَجَدَهُمْ وَقَدْ رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ مِنَ الرُّكُوعِ كَنَرٌ وَسَجَدَ ، وَلَمْ يَغْتَذَّ بِهَا. ( ۲۶۱۸ ) حضرت ابن عمر اور حضرت زید بن ثابت بن دین فرماتے ہیں کدا گر کوئی محض لوگوں کواس حال میں پائے کہ وہ رکوع سے سر

الفاحكے ہیں تو وہ اللہ اكبر كہد كر كبده كرے اور اس ركعت كوشار ندكرے۔ ( ٢٦١٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى الإِمَامِ وَهُوَ

سَاجِدٌ ، قَالَا :يَتْبَعُهُ وَيَسْجُدُ مَعَهُ ، وَلَا يُخَالِفُهُ ، وَلَا يَعْنَذُ بِالسُّجُودِ إِلَّا أَنْ يُدُرِكَ الرُّكُوعَ.

(۲۲۱۹) حفزت ابراہیم اس مخص کے بارے میں جوامام کو بجدہ کی حالت میں پائے فرماتے ہیں کہ وہ اس کی اتباع کرے،اوراس

كے ساتھ تجدہ كرے۔امام كى مخالفت سے كام ندلے۔ نيز تجدول كى وجدے اس ركعت كوشار ندكرے ہاں البتہ اگر ركوع ميں پالے تو

( ٢٦٢٠ ) حَلَّانَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :عَلَى أَيِّ حَالِ أَذْرَكْتَ الإِمَامَ فَلاَ تُخَالِفُهُ.

(۲۲۲۰)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام کوئسی بھی حالت میں یا وُتواس کی مخالفت نہ کرو۔

( ٢٦٢١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ سَلْمِ بُنِ أَبِي الذَّيَّالِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :إذَا أَدْرَ كُتَهُمْ وَهُمْ سُجُودٌ ، فَاسْجُدْ مَعَهُمْ ، وَلَا تُهُمَّا بِيتِلُكَ انرَّكُعَةِ.

ان الي شيبرمتر جم (جلوا) في مسنف ابن الي شيبرمتر جم (جلوا) في مسنف ابن الي شيبرمتر جم (جلوا)

(۲۷۲۱)حضرت قبادہ فرماتے ہیں کدا گرتم لوگوں کو جود کی حالت میں یا و تو ان کے ساتھ بجدہ کرلولیکن اس رکعت کوشار نہ کرو۔

، ٢٦٢٢) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :إِذَا وَجَدْتِهِمْ سُجُودًا فَاسْجُدُ مَعَهُمْ ، وَلاَ تَعْتَدَّ بِرَ مِنَ يَا اللهِ عَمِينِ مُوهِ وَمِيرُوهِ مِنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :إِذَا وَجَدْتِهِمْ سُجُودًا فَاسْجُدُ مَعَهُمْ ، وَلاَ تَعْتَدُّ بِرَ

، وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ :أُسُجُدُ مَعَهُمُ وَاعْتَذَّ بِهَا.

(۲۶۲۲) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہا گر لوگوں کو بحو د کی حالت میں پاؤتوان کے ساتھ محبدہ کرلواوراس رکعت کوشار نہ کرو۔حضرت

ابوالعاليه فرماتے بيں كدان كے ساتھ محبدہ كرواوراس ركبت كوشاركرو\_

( ٢٦٢٣ ) حَدَّثَنَا اَبْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : عَلَى أَى حَالٍ وَجَدْرَ الإمَامَ ، فَاصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ.

(۲۹۲۳) حضرت ابن عمر منی پیشنافر ماتے ہیں کہ امام کوجس حالت میں بھی یا وُتو ای طرح کر دجس طرح وہ کرتا ہے۔

( ٢٦٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : عَلَى أَى حَالٍ وَجَدُّت الإِمَامَ فَاصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ.

(۲۹۲۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام کوجس حالت میں بھی پاؤتواسی طرح کروجس طرح وہ کرتا ہے۔

( ٢٦٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يُدْرِكَ الْقَوْمَ عَلَى حَالٍ فِي الصَّلَاةِ ، إِلَّا دَخَلَ مَعَهُمْ فِيهَا.

(٢٦٢٦) حضرت محمداس بات كو پسند فرماتے تھے كه آ دى لوگوں كو جماعت كے دوران جس حالت پر بھى پائے ان كے ساتھ شريكہ

ہوجائے۔

( ٢٦٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْتَهِى إِلَى الْقُوْمِ وَهُمْ سُجُودٌ ، قَالَ : يَسْجُدُ مَعَهُمْ.

(٢٦٢٦) حضرت شعبی ال مخض کے بارے میں جولوگول کو بحدے کی حالت میں پائے فرماتے ہیں کہ دہ ان کے ساتھ محبدہ کرلے

( ٢٦٢٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَام ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا : لَا يَقُومُ الرَّجُلُ قَائِمًا مُنتَصِبًا وَالْقَوْمُ قَدْ وَضَعُوا رُؤُوسَهُمْ.

کھڑے رہنازیب جبیں ویتا۔

( ٢٦٢٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ لِلْرَّجُلِ إِذَّ جَاءَ وَالإِمَامُ سَاجِدٌ ، أَنْ يَتَمَثَّلَ قَائِمًا حَتَّى يَتَبَعَهُ.

(۲۶۲۸)حضرت عردہ اس بات کو مکر وہ خیال فر ماتے تھے کہ امام تجدہ کی حالت میں ہواور آنے والانماز کی سیدھا کھڑار ہے۔اس چاہئے کہ امام کی اتباع کرے۔ مصنف ابن البيشيرمتر جم (جلدا) كو المسلاة المسلام المسلوم المسلام المسلوم المسل

( ٢٦٢٩ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الْمَوَالِي ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، قَالَ : كَانَ عُرُوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ :إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ سَاجِدٌ ، فَلْيَسْجُدُ مَعَ النَّاسِ ، وَلاَ يَعْتَدَّ بِهَا.

(۲۲۲۹) حضرت عروہ بن زبیر فر مایا کرتے تھے کہ جب کو کَی شخص جماعت میں اس حاَل میں پہنچے کہ اَمام تجدے کی حالت میں ہوتو لوگوں کے ساتھ تحدہ کرےاوراس رکعت کوشار نہ کرے۔

( ٢٦٣ ) حَلَّنَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَلَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّى ، قَالَ : لَا يَغْتَدُّ بِالسُّجُودِ إِذَا لَمْ يُدُرِكِ الرُّكُوعَ.

(۲۷۳۰)حضرت علی جانو فرماتے ہیں کہ جب تنہیں رکوع نہ ملے تو اس رکعت کوشار نہ کرو۔

( ٢٦٣١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأَخْوَصِ وَهُبَيْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :إذَا لَمُ تُدُرِكِ الرُّكُوعَ فَلَا تَعْتَدُّ بِالسُّجُودِ.

(۲۶۳۱) حضرت عبدالله داینی فرماتے ہیں کہ جب تہمیں رکوع نہ ملے تواس رکعت کوشار نہ کرو۔

# ( ٢٣ ) مَنْ كَانَ يَنْحَطُّ بِالتَّكْمِيرِ وَيَهُوى بِهِ

#### جوحفرات تكبير كہتے ہوئے سجدے میں جایا كرتے تھے

( ٢٦٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِيّ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ هَوَى بِالتَّكْبِيرَةِ ، فَكَأَنَّهُ فِي أُرُّجُوحَةٍ حَتَّى يَسْجُدَ.

(٢٦٣٢) حطرت كليب فرماتے ہيں كەحضرت عبدالله بن يزيد حظمى جب ركوع سے سراٹھاتے تو تكبير كہتے ہوئے جھكا كرتے تھے،

جيے دھلوان تختہ سے نیچ آ رہے ہوں ،آپ اس طرح سجدے میں جاتے تھے۔

( ٢٦٣٣ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، قَالَ :سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ ظَهْرَهُ ، وَإِذَا كَبَّرَ كَبَّرَ وَهُوَ مُنْحَظٌ.

(۲۶۳۳) حضرت اسودفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈڈاٹٹو رکوع سے سراٹھاتے ہوئے کمرسیدھی کرنے سے پہلے سمع اللہ کمن حمد ہ کہا کرتے تھے۔اور جب بحکبیر کہتے تو جھکتے ہوئے کہا کرتے تھے۔

( ٢٦٣٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَبَّرْ وَأَنْتَ تَهْوِى ، وَأَنْتَ تَرْكَعُ.

ا (۲۲۳۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب بحدہ کے لئے جھکوتو تکبیر کہواور جب رکوع کے لئے جھکوتو بھی تکبیر کہو۔

( ٢٦٢٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ

يَهُوِى بِالتَّكَبِيرِ.

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلدا) کي که هم هم هم هم هم هم معنف ابن الي شير مترجم (جلدا)

( ۱۳۵ ) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جھافٹو سجدے کے لئے جھکتے وقت تکبیر کہا کرتے تھے۔

( ٢٦٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَر ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ إِذَا قَالَ :سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، انْحَدَرَ مُكَبِّرًا.

(٢٦٣٦) حفرت ابراہيم فرماتے ميں كه حضرت عمر جائور جب سيمع اللّه لِمَنْ حَمِدَهُ كَبَةٍ تو تكبير كتبة موئ جمعا كرتے تھے۔

( ٢٤ ) في الرجل يَدْخُلُ وَالْقُومُ رُكُوعٌ، فَيَرْكُعُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ الصَّفَّ

اگر کوئی آدمی جماعت کورکوع کی حالت میں پائے اورصف کے ساتھ ملنے سے پہلے ہی رکوع

#### كرلة واس كى ركعت كا كياتكم ہے؟

( ٢٦٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ ، قَالَ : خَرَجْت مَعَ عَبْدِ اللهِ مِنْ دَارِهِ إلَى الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا تَوَسَّطُنَا الْمَسْجِدَ رَكَعً الإِمَامُ فَكَبَّرَ عَبْدُ اللهِ ، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْت مَعَهُ ، ثُمَّ مَشَيْنَا رَاكِعَيْنَ حَتَّى الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا تَوَسَّطُنَا الْمَسْجِدِ رَكَعً الْقَوْمُ رُؤُوسَهُمْ . قَالَ : فَلَمَّا قَضَى الإِمَامُ الطَّلَاةَ قُمْت أَنَا أَرَى أَنى لَمُ أَدْرِكُ ، فَأَخَذَ بِيَدِى عَبْدُ اللهِ فَأَجُلَسَنِى ، وَقَالَ : إِنَّكَ قَدْ أَذْرَكْتَ.

(۲۷۳۷) حفرت زید بن وہب فرماتے ہیں کہ میں حفرت عبداللہ واٹھ کے ساتھان کے گھرے مجد کی طرف گیا۔ جب ہم مجد کے درمیان میں پنچے تو امام نے رکوع کرلیا۔ حضرت عبداللہ واٹھ نے تکبیر کہی اور رکوع میں چلے گئے، میں بھی ان کے ساتھ رکوع میں چلے گئے، میں بھی ان کے ساتھ رکوع میں چلے گئے، میں بھی ان کے ساتھ رکوع میں چلے گئے۔ پھر جب امام میں چلا گیا۔ پھر ہم رکوع سے بلند کر چکے تھے۔ پھر جب امام نے نماز پوری کرلی تو میں یہ خیال کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا کہ میری وہ رکعت چھوٹ گئی ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ واٹھ نے میرا ہاتھ کی کرکر مجھے بھادیا۔ اور فرمایا کہ مہیں وہ رکعت میں گئی ہے۔

( ٢٦٣٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ جَاءَ وَالْقَوْمُ رُكُوعٌ فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّفِّ ، ثُمَّ حَدَّثَ ، عَنْ أَبِيهِ ، بِمِنْلِ ذَلِكَ.

(۲۷۳۸) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ وہ اٹن ایک مرتبہ مجد میں تشریف لائے تو لوگ رکوع کی حالت میں تھے، آپ نے صف سے بیچھے رکوع کیا، پھر آپ حالتِ رکوع میں چلتے ہوئے صف تک پہنچ گئے۔

( ٢٦٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ الزَّهُوِيِّ ، عَنُ أَبِي أَمَامَةً ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفُّ ، تُمَ مَشَى دَاكِعًا.

ی و بر (۲۱۳۹) حفرت ابوامامه فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت نے صف تک پہنچنے سے پہلے رکوع کیا اور پھر رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے صف میں جا کے ل مجئے۔ ( ٣٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَب ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ فَابِتٍ ؛ أَنَّهُ دَخَلَ وَالْقَوْمُ رُكُوعٌ ، فَرَكَعَ دُونَ الصَّفْ ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّفْ.

(۲۶۴۰) حضرت کثیر بن افلح فرماتے میں کہ حضرت زید بن ثابت نے جماعت کواس حال میں پایا کہلوگ رکوع کی حالت میں

تھے،انہوں نےصف میں ملے بغیررکوع کیااور پھرصف میں شامل ہو گئے۔

( ٢٦٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ جُبَيْرٍ ، فَعَلَهُ

(۲۶۳۱) حضرت عبیدالله بن الی یز بدفر ماتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر کو یونہی کرتے و کی صاب۔

( ٢٦٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : كَانَ أَبِي يَذُخُلُ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ ، فَيَرْكَعُ دُونَ الصَّفّ ، ثُمَّ

یکڈ خُلُ فِی الصَّفِّ. (۲۲۳۲) حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ میرے والداس حال میں معجد میں داخل ہوتے اور امام رکوع کی حالت میں ہوتا تو

وہ صف سے پہلے ہی رکوع کر کے صف میں داخل ہو جاتے۔ ریسر دو ویر در سر دریا ہے ہریں وہ و ہریں وہ وہ در رود ووٹ میں بریر در ہر وہ ہر

( ٢٦٤٣ ) حَذَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ وِقَاءٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَهُمْ رُكُوعٌ ، فَرَكَعْت أَنَا وَهُوَ مِنَ الْبَابِ، ثُمَّ جَنْنَا حَتَّى دَخَلْنَا فِي الصَّفِّ.

(۲۶۳۳) حفزت وقاءفر ماتے ہیں کہ میں اور حضزت سعید بن جبیراس حال میں مسجد میں داخل ہوئے کہ لوگ رکوع کی حالت میں تھے، ہم دونوں نے درواز ہ پررکوع کرلیااور پھر چلتے ہوئے صف میں آ کرمل گئے۔

( ٢٦٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُلِهِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِىءُ ، عَنْ سَعِيلِهِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى أَبَا سَلَمَةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ رُكُوعٌ فَرَكَعَ ، ثُمَّ دَبَّ رَاكِعًا.

(۲۲۳۳) حضرت بزید بن الی صبیب فرماتے ہیں کہ انہوں نے ابوسلمہ کومسجد میں داخل ہوتے دیکھا، اس وقت لوگ رکوع کی

۔ حالت میں تنے، پھرآ ہت،آ ہت، چلتے ہوئے صف میں شامل ہو گئے۔

( ٢٦٤٥) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ ، قَالَ :إذَا جَاوَزَ النِّسَاءَ كَبَّرَ وَرَكَعَ ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى يَدُخُلَ فِى الصَّفَّ ، فَإِنْ أَدْرَكَهُ السُّجُودُ قَبْلَ ذَلِكَ سَجَدَ حَبْثُ أَدْرَكَ.

(۲۷۳۵) حضرت عطاءاس شخص کے بارے میں جومنجد میں داخل ہواورلوگ رکوع کی حالت میں ہوں فرماتے ہیں کہ جب وہ عورتوں کوعبور کرلے تواللہ اکبر کہدکررکوع کرے، پھر چاتا ہواصف میں داخل ہوجائے، پھرا گراہے اس سے پہلے بحید مے ل جا کمیں تو جہاں اسے بحدہ ملے وہن کرلے۔

بِهِنَ اللهِ عَنْ عُنْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : دَخَلْت أَنَا ، وَعَمْرُو بْنُ تَمِيمِ الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ الإِمَامُ ،

فَرَكَعْت أَنَا وَهُوَ ، وَمَشَيْنَا رَاكِعَيْنِ حَتَّى دَخَلْنَا الصَّفَّ ، فَلَمَّا قضينا الصلاة ، قَالَ لِي عَمُرُّو : الَّذِى صَنَعْتَ آنِفًا مِمَّنُ سَمِعْتَه ؟ قُلْتُ :مِنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَدْ رَأَيْت ابْنَ الزَّبَيْرِ ، فَعَلَهُ.

(۲۲۳۲) حضرت عثمان بن اسود فرماتے ہیں کہ میں اور عمر و بن تمیم مجد میں داخل ہوئے ، امام نے رکوع کیا تو میں نے اور انہوں نے بھی رکوع کرلیا، پھر ہم دونوں رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے صف کے ساتھ لل گئے۔ جب ہم نے نماز کمل کرلی تو عمر و نے جھ سے کہا کہ جو پچھتم نے ابھی کیا ہے اسے کہتے ہوئے کس کوستا ہے؟ میں نے کہا مجابد سے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے حضرت ابن زہیر جہاؤی کوالیا کرتے و کھاتھا۔

( ٢٦٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ (ح) وَعَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا : ؛ فِى الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ قَدْ رَكَعُوا قَالَا : إِنْ كَانَ يَظُنَّ أَنَهُ يُدْرِكُ الْقَوْمَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعُوا رُؤُوسَهُمْ فَلْيَرْكُمْ ، وَلِيَمْشِ حَتَّى يَدْخُلَ الصَّفَّ.

(۲۷۴۷) حفرت حسن اور حفرت ہشام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجدمیں داخل ہوا در لوگ رکوع کی حالت میں ہوں تو اسے دیکھنا ہے کہ اگر اس کے پہنچنے سے پہلے پہلے لوگ رکوع سے سراٹھالیس عے تو وہیں رکوع کرلے اور چتا ہوا صف میں شامل ہوجائے۔

#### ( ٢٥ ) من كرة أَنْ يَرْكَعَ دُونَ الصَّفّ

جن حضرات کے نزد یک صف میں شامل ہونے سے پہلے رکوع کرنا مکروہ ہے

( ٢٦٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلَانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ ، قَالَ : لَا تُكَبِّرُ حَتَّى تَأْخُذَ مَقَامَك مِنَ الصَّفِّ.

(۲۷۴۸) حضرت ابو ہریرہ وڑاٹوٹو فرماتے ہیں کہ جب تک صف میں شامل نہ ہوجا وُتکبیر نہ کہو۔

( ٢٦٤٩) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِي الْمُعَلَّى ، قَالَ :سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْكَعُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفُّ ؟ فَقَالَ: لَا يَرْكَعُ

(٣٦٣٩) حضرت حسن سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جوصف میں شامل ہونے سے پہلے ہی رکوع کر لے؟ فر مایا کہ اے رکوع نہیں کرنا جاہئے۔

( ٢٦٥٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ :قُلُتُ لِإِبْرَاهِيمَ :إذَا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ ، أَأَرْكَعُ قَبْلَ أَنْ أَنْتَهِىَ إِلَى الصَّفِّ ؟ قَالَ :أَنْتَ لَا تَفْعَلُ ذَلِكَ.

(۲۷۵۰) حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے یو چھا کہ جب میں مجدمیں داخل ہوں اورامام رکوع کی حالت میں

مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلدا ) و المحالاة معنف ابن الي شيبه متر جم ( جلدا ) و المحالاة الم

ہوتو کیا میں صف میں شامل ہوئے بغیررکوع کرسکتا ہوں ۔ فر مایاتم ایسا نہ کرو۔ د دوجہ ریجہ گؤئی ہے دیں دور سے میں بیٹی وجہ تالی دریجے کہ کئی کہ ا

( ٢٦٥١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلاَنَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إذَا دَخَلْتَ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ فَلاَ تَوْكُمُ حَتَّى تَأْخُذَ مَقَامَك مِنَ الصَّفِّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إذَا كَانَ هُوَ وَآخَرُ ، رَكَعَ دُونَ الصَّفَّ ، وَإذَا كَانَ وَحُدَهُ فَلاَ يَرْكُعُ.

(۲۲۵۱) حضرت ابو ہریرہ دینٹی فرماتے ہیں کہ جب تم مسجد میں داخل ہواور امام رکوع کی حالت میں ہوتو جب تک صف میں شامل نہ ہو جاؤ تکبیر نہ کہو۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ جب اس کے ساتھ کوئی اور آ دمی بھی ہوتو صف سے پہلے رکوع کرسکتا ہے، اگر اکیلا ہوتو رکوع نہ کرے۔

### ( ٢٦ ) مَنْ كَانَ إِذَا رَكَعَ جَافَى بِهِرْفَقَيْهِ

جوحضرات رکوع کرتے ہوئے اپنی کہنیوں کو پھیلا کرر کھتے تھے

( ٢٦٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ، عَنْ لَيْثٍ، قَالَ:كَانَ مُجَاهِدٌ إذَا رَكَعَ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكُبَتَيْهِ، قَالَ وَكَانَ عَطَاءٌ وَطَاوُوس وَنَافِعٌ يفرِّ جُونَ.

(۲۷۵۲) حضرت لیٹ فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد جب رکوع کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کواپنے گھٹنوں پرر کھتے تھے۔حضرت عطاء، حضرت طاوس اور حضرت نافع اپنی کہنیوں کو کھلا ر کھتے تھے۔

#### ( ٢٧ ) مَنْ قَالَ إِذَا رَكَعْت فَابُسُطُ رُكْبَتَيْك

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ رکوع کرتے وقت اپنے گھٹنوں کوکشادہ رکھو

( ٢٦٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ، عَنْ حَفُصٍ ، عَنْ لَيْتٍ، قَالَ:صَلَّى رَجُلْ إلَى جَنُبِ عَطَاءٍ ، فَلَمَّا رَكَعَ ثَنَى رُكُبَيِّهِ ، قَالَ فَضَرَبَ يَدَهُ ، وَقَالَ : ٱبْسُطْهُمَّا.

(۲۷۵۳) حفرت لیٹ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی نے حضرت عطاء کے ساتھ نماز پڑھی، جب اس نے رکوع کیا تو اپنے گھٹوں کوسیٹ لیا۔انہوں نے اسے اینا ہاتھ مارااور فرما ما کہ انہیں پھیلا کررکھو۔

( ٢٨ ) التجافي في السُّجُودِ

## سجدوں میں اعضاء کوایک دوسرے سے الگ کر کے رکھنا

( ٢٦٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَالِمٍ الْبَرَّادِ ، قَالَ :أَتَيْنَا أَبَا مَسْعُودٍ فِى بَيْتِهِ ، فَقُلْنَا لَهُ:

عَلَّمْنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَلَّى ، فَلَمَّا سَجَدَ جَافَى بِعِرْ فَقَيْهِ. (ابو داؤ د ٥٥٩ ـ نسانى ١٢٣) (٢٦٥٣) حضرت سالم براد فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابومسعود و اللہ علی کرے میں ان سے ملاقات کے لئے حاضر ہوئے ، ہم نے ان سے عرض کیا کہ ہمیں رسول اللہ مَرْفَظَیَّا ہِ کا طریقۂ نماز سکھا د بجئے ۔ چنانچے انہوں نے نماز پڑھی ، جب بحدہ کیا تو اپنی کہنوں کو پھیلا کی کہا

( ٢٦٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْفَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمَّ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، قَالَتُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ رَأَى مَنْ حُلْفَهُ بَيَاضَ إِبطَيْهِ. (مسلم ٣٥٠ـ ابوداؤد ٨٩٣)

(۲۶۵۵) حضرت میمونه نفی هنین فرماتی ہیں کہ جب حضور میلائے تیج محدہ کرتے تو ان کے پیچھے موجود شخص آپ کی بغلوں کی سفیدی و کھ سکتا تھا۔

( ٢٦٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثِنِى أَحْمَرُ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنْ كُنَّا لَنَّاْوِى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُجَافِى عَنْ جَنْبَيْهِ إِذَا سَجَدَ.

(ابوداؤد ۸۹۲ این ماجه ۸۸۲)

(٢٦٥٦) حضرت احمر ولالله فرمات ميس كه نبي ياك مِزْ الله يَعْلَيْهَ مجده كرت موسة اين يبلوول كورانول سے جدار كھتے تھے۔

( ٣٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَفْرَمَ الْخُزَاعِيِّ) ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِى بِالْقَاعِ مِنْ نَهِمَوَةَ ، فَمَرَّ بِنَا رَكُبٌ فَأَنَاخُوا بِنَاحِيَةِ الطَّرِيقِ ، فَقَالَ :أَى بُنَىَّ ، كُنْ فِى بَهْمِكَ حَتَّى آتِى هَوُّ لَاءِ الْقَوْمَ ، فَخَرَجَ وَخَرَجُتُ مَعَهُ ، يَعْنِى دَنَا وَدَنَوْت ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى وَصَلَّيْت مَعَهُ ، فَكُنْت أَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطَيْهِ. (ابن ماجه ١٨٥١ - احمد ٣/ ٣٥)

(۲۱۵۷) حضرت عبدالله بن عبدالله بن اقرم خزاعی اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ مقام نمرہ میں تقا کہ ہمارے پاس سے پچھسوار گذرے، انہوں نے راستے کے ایک طرف پڑاؤڈ الا، میرے والد نے جھے ہما کہا کہا ہے میرے پیارے بیٹے! تم اپنے ان جانوروں کے ساتھ رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ چلے تو میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ دیکھا تو وہاں رسول اللہ میر فیضی تھے، آپ نے نماز پڑھی، میں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، میں نماز میں آپ میر فیضی نی بغلوں کی سفیدی کو دکھ رما تھا۔

( ٢٦٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ إِذًا سَجَدَ. (ابو داؤ د ٨٩٥ ـ احمد ١/ ٢٦٧)

(۲۷۵۸) حضرت ابن عباس تفاييخ فرمات بيس كر تجد على حضور مَ إِنْ فَيْحَجْ كى بغلول كى سفيدى وكها كى دين تقى -

( ٢٦٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ :كَانَ أَنَسٌ إِذَا سَجَدَ جَافَى.

منف ابن الى شير متر جم (جلدا) كي المسلاة من المسلام المسلوم المسلام المسلام المسلوم ال

(٢٧٥٩) حضرت حميد فرماتے ہيں كه حضرت انس واثن تحدہ كرتے ہوئے اعضاء كوايك دوسرے سے جدار كھتے تھے۔

( ٢٦٦٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرَى مَنْ خَلْفَهُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ إِذَا سَجَدَ.

(۲۷۱۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک مُرِانْتُ اللہ سجدہ کرتے تو آپ کے بیچھے موجود شخص آپ کی بغلوں کی سفیدی و کھ سکتا تھا۔

(٢٦٦١) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ شُمَيْخِ الْغَيْلَانِيُّ أَحَدُ يَنِي تَمِيمٍ،

قَالَ : ذَخَلَتُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ فَرَ أَيْنَهُ وَهُو سَاجِدٌ يُجَافِي بِمِرْ فَقَيْهِ عَنْ جَنَبْيهِ ، حَتَى أَرَى بَيَاضَ ابْطَيْهِ. (٢٦٦١) حضرت عاصم بن مُحَمِّ فرمات بين كريس حضرت ابوسعيدكي خدمت مِن حاضر بوامِس نے انہيں و يكھا كر بحد سے كي حالت

میں انہوں نے اپنے پہلوؤں کواپی کہندوں سے جدا کر رکھاتھا، یہاں تک کہ مجھے آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آر ہی تھی۔

( ٢٦٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الرَّجُلُ يَتَجَافَى.

(۲۷۱۲)حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مردنماز میں اپنے اعضاء کوایک دوسرے سے جدار کھے گا۔

( ٢٦٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :إِذَا سَجَدَ الرَّجُلُ فَلَيُخَوِّ.

(٢٦٢٣) حضرت على ولَيْ قُوفر مات بين كه جب آ وى مجده كري تواين پيث كوز بين سے اونچار كھے۔ ( ٢٦٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا سَجَدَ الرَّجُلُ فَلْيُفَوَّ جُ بَيْنَ فَخِذَيْهِ.

(۲۶۷۳) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جبآ دمی بجدہ کریتوا بنی رانوں کوکشادہ رکھے۔

( ٢٦٦٥ ) حَذَّتُنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : وَصَفَ لَنَا الْبَرَاءُ فَاعْتَمَدَ عَلَى كَفَيْهِ وَرَفَعَ

عَجِيزَتَهُ ، فَقَالَ : هَكَذَا كُانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ. (ابوداؤد ١٩٩٢ ـ احمد ٣/ ٣٠٣)

پشت کو بلندرکھا۔ پھرفر مایا کہ حضور مَلِفَظَیَّ ایونبی سجدہ کیا کرتے تھے۔ پر سریس پر 'دو دو رہ میں سرمو میں رہے ہوئی کے دیں ہیں تک دیں ہیں تک دیں ہے دیا ہے۔

( ٢٦٦٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاتٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَأَبُو حَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفِيَانَ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلُ ، وَلَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكُلْبِ.

(ترمذی ۲۷۵۔ احمد ۳/ ۳۰۵)

(٢٦٦٦) حضرت جابر جنی ٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ بَرَائِشِیَجَ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں ہے کوئی سجدہ کرے تو اعتدال کے ساتھ سجدہ کرے۔ کتے کی طرح اپنے بازوؤں کو بچھا کرندر کھے۔

( ٢٦٦٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ ،

هي معنف ابن الي شيد مترجم (جلدا) كي المستخطئ ١٨٧ كي ١٨٨ كي معنف ابن الي شيد مترجم (جلدا)

قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ افْتِرَاشِ السَّبُع. (ابوداؤد ٨٥٨- دارمي ١٣٢٣)

(٢٧٦٤) حضرت عبدالرحمٰن بن هبل فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَثِلَ فَقَافِمَ نے جانوروں کی طرح باز و بچھانے سے منع فرمایا ہے۔

( ٢٦٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ ، وَلَا يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكُلْبِ.

(۲۷۱۸) حضرت علی مختاظہ فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کوئی مجدہ کرے تو اعتدال کے ساتھ مجدہ کرے۔کتے کی طرح اپنے بازوۇل كوبچھا كرندر كھے۔

( ٢٦٦٩ ) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُكْتِبِ ، عَنْ بُدَيْلِ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ :نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَفْتَرِشَ أُحَدُّنَا ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُع.

(٢٦٦٩) حضرت عائشہ من منافز ماتی ہیں کہ بی یا ک مَرِّ اَنْتَحَيَّمَ نے درندوں کی طرح باز و بچھانے ہے منع فرمایا ہے۔

( ٢٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اعْتَدِلُوا فِي سُجُودِكُمْ ، وَلاَ يَتَبَسَّطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبسَاطَ الْكُلُبِ. (بخارى ٨٢٢ ابوداؤد ٨٩٣)

(۲۷۷) حضرت انس تظافر فرماتے ہیں کہ رسول الله مِلَا الله مِلْ اللهِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله ساتھ مجدہ کرے۔کتے کی طرح اپنے باز وؤں کو بچھا کرندر کھے۔

( ٢٦٧١ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍ وَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ صَالِح بْنِ حَبَّابٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عُمَرَ (ح) وَعَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمُ فَلْيَعْتَدِلُ ، وَلَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكُلْبِ.

(٢٦٧١) حضرت جابر مِن اللهُ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَثَوَافِقَعَ لَجَهِنے ارشاد فر مایا کہ جب تم میں ہے کوئی سجدہ کرے تو اعتدال کے ساتھ تجدہ کرے۔کتے کی طرح اپنے باز دؤں کو بچھا کرنہ رکھے۔

## ( ٢٩ ) من رخص أَنْ يَعْتَمِدَ بِمِرْفَقَيْهِ

جن حضرات کے نز دیک تحدے کے دوران کہنیوں کوز مین پرٹیکنا جائز ہے

( ٢٦٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى مَنْ رَأَى أَبَا ذَرٍّ مُسَوَّدًا مَا بَيْنَ رُسْغِهِ إِلَى مِرْفَقَيْهِ.

(٢٧٢) حفرت عكم بن اعرج فرمات بي كه مجهد حفرت ابوذر والثير كى زيارت كرنے دائے تف بتايا ہے كه وه كلائى اور کہنوں کے درمیانی حصہ کوزمین پرٹیکا کرتے تھے۔ مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المسلاة المسلام المسلوم المسلام المسلوم المس

( ٢٦٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَامِرِ بُنِ عَبْدَةً ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : هُيُّنَتْ عِظَامُ ابْنِ آدَمَ لِسجُودِهِ ، اسْجُدُوا حَتَّى بِالْمَرَافِقِ.

(۲۷۷۳) حضرت عبداللہ من فی فر ماتے ہیں کہ این آ دم کی ہٹریوں کو جدوں کے لئے بنایا گیا ہے، لبذا سجدہ کرویبال تک کہ کہنوں کوبھی محد و میں شامل کرو۔

( ٢٦٧٤ ) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ:قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ:الرَّجُلُ يَسْجُدُ يَعْتَمِدُ بِمِرْفَقَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ؟ قَالَ :مَا أَعُلَمُ بِهِ بَأْسًا.

(۲۶۷۳) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد ہے کہا کہ کیا آ دمی بجدہ کرتے ہوئے اپنی ہتھیلیوں سے گھٹنوں پرسبارا لے سکتا ہے؟ فرمایا میں اس میں کوئی حرج نہیں ہجھتا۔

( ٢٦٧٥ ) حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضُمُّ يَكَيْهِ إِلَى جَنْبُهِ إِذَا سَجَدَ.

(۲۷۷۵)حضرت نافع فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ گئے سجدہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو پہلوؤں سے ملایا کرتے تھے۔

( ٣٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَن ، قَالَ : كُلَّ ذَلِكَ قَدْ كَانُوا يَفْعَلُونَ ، يَنْضَمُّونَ وَيَتَجَافَوْنَ ، كَانَ بَعْضُهُمْ يَنْضَمُّ وَبَعْضُهُمْ يُجَافِى.

(۲۷۷۲)حفرت قیس بن سکن فر ماتے ہیں کہاسلاف بیتمام کام کیا کرتے تھے، وہ اعضاءکوملا کربھی رکھتے تھے اورعلیحدہ بھی رکھتے تھے، بعض حضرات اعضاءکوملا کرر کھتے تھے اور بعض اعضاءکوعلیجدہ علیجدہ رکھتے تھے۔

( ٢٦٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُمَىٍّ ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، قَالَ : شَكُوْا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإِدْعَامَ وَالإِعْتِمَادَ فِى الصَّلَاةِ ، فَرَحَّصَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَعِينَ الرَّجُلُ بِمِرْفَقَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، أَوْ فَخِذَيْهِ.

(عبدالرزاق ۲۹۲۸)

(۲۱۷۷) حضرت نعمان بن ابی عیاش فر ماتے ہیں کہ پھیلوگوں نے نبی پاک مِثَوِّنْتَکَافِیْ سے نماز میں سہارا لینے کی پابندیوں کی شکایت کی تو حضور مِثَوِّنْتِکَافِیَمَ نے انبیس رخصت دے دی کہ آ دمی اپنی کہنوں وگھٹوں یا را نوں پر رکھ کے سہارا لے سکتا ہے۔

( ٢٦٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ : أَضَعُ مِرْفَقَىَّ عَلَى فَخُذِى إِذَا سَجَدُتُ ؟ فَقَالَ :ٱسْجُدُ كَيْفَ تَيَسَّرَ عَلَيْك.

(۲۶۷۸)حضرت حبیب فرماتے ہیں کدایک آ دمی نے حضرت ابن عمر بنی پیٹن سے سوال کیا کد کیا میں سجدہ کرتے ہوئے اپنی کہنی کو اپنی ران پر رکھ سکتا ہوں؟انہوں نے فرمایا جس طرح تمہارے لئے آسان ہو بحدہ کرلو۔

( ٢٦٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إذَا سَجَدْتُهُ فَاسُجُدُوا حَتَّى بِالْمَرَافِقِ ، يَعْنِي يَسْتَعِينُ بِمِرْفَقَيْهِ.



(٢٦٧٩) حضرت عبدالله ديافذ فرماتے ہيں كه جبتم مجده كروتو مجر پورىجده كرو، يہاں تك كەكبىنو ل كومجى مجدے ميں شامل كرو۔

# ( ٣٠ ) في اليدين أَيْنَ تَكُونَانِ مِنَ الرَّأْسِ

#### سجدہ میں ہاتھوں کو کہاں رکھنا ہے؟

( ٢٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :سُنِلَ :أَيْنَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ وَجُهَهُ ؟ قَالَ :كَانَ يَضَعُهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ ، أَوَ قَالَ :يَدَيْهِ ، يَعْنِي فِي السُّجُودِ.

(۲۷۸۰) حضرت ابواسحاق فرمات میں کہ حضرت براء و کا گئی ہے سوال کیا گیا کہ حضور مَلِقَظَیَّا عَبدے میں اپنا چہرہ کہاں رکھتے تھے؟ فرمایا آپ مَلِقَظِیَّا آپنا چہرہ دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھا کرتے تھے۔

( ٢٦٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدُرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ : لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَسَجَدَ ، فَرَأَيْتُ رَأْسَهُ مِنْ يَدَيْهِ عَلَى مِثْلِ مِقْدَارِهِ حَيْثُ اسْتَفْتَحَ . يَقُولُ : قَرِيبًا مِنْ أَذُنَهِ.

(۲۷۸۱) حضرت واکل بن حجر فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ غور سے حضور مِثَّافِنَیَکَافِیْ کے طریقیہ نماز کا مشاہرہ کروں گا، چنانچیہ میں نے دیکھا کہ جب حضور مِثَرِّفِنِکَافِیْ نے سجدہ کیا تو اپنے سرمبارک کو دونوں ہاتھوں کے درمیان اس جگہ رکھا جس جگہ دہ تکبیرتح بمد کے وقت دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا اور ہاتھ دونوں کا نوں کے قریب تھے۔

( ٢٦٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بُنِ حُجْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَجَدَ وَيَدَيْهِ قَرِيبًا مِنْ أَذُنَيُّهِ. (احمد ٣/ ٣١٦ـ ابن حبان ١٨٢٠)

(۲۷۸۲)حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللّٰہ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ مَنْ اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰ الللّٰهُ مَنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ الللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللَّمْ اللّٰمِنْ اللَّمْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللَّمْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللَّمْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللَّمْ اللّٰمِنْ اللَّمْ اللّ اللَّمْ اللَّ

( ٢٦٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَالِمِ الْبَرَّادِ ، قَالَ : أَتَيْنَا أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِكَ فِى بَيْتِهِ ، فَقُلْنَا : عَلِّمْنَا صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ، فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ كَقَيْهِ قَرِيبًا مِنْ رَأْسِهِ.

(۲۱۸۳) حضرت سالم برادفر ماتے ہیں کہ ہم حضرت ابومسعود واٹھنے کے کمرے میں ان سے ملاقات کے لئے حاضر ہوئے ، ہم نے ان سے عرض کیا کہ ہمیں رسول اللہ مِرَافِظَةَ ہَا کا طریقۂ نماز سکھا دیجئے۔ چنانچہ انہوں بنے نماز پڑھی ، جب بحدہ کیا تو اپنی ہتھیلیوں کوسر کے قریب رکھا۔

( ٢٦٨٤ ) حَدَّثَنَا هُشَدْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ

کی معنف ابن الی شیبه مترجم ( جلدا ) کی مسلف ابن الی شیبه مترجم ( جلدا ) کی مسلف ان مسلف از مس

الرَّجُلِ إِذَا سَجَدَ كَيْفَ يَضَعُ يَدَيْهِ ؟ قَالَ : يَضَعُهُمَا حَيْثُ تَيسُّرا ، أَوْ كَيْفَمَا جَاثَنَا.

(۲۷۸۴) حضرت اسود بن يزيد كتبع بين كه حضرت ابن عمر وافؤو سے سوال كيا گيا كه آ دمى جب مجده كرے تو اپنے ہاتھ كہال ر كھے؟ فرمایا کہ جہاں آسانی ہے رکھ سکے رکھ لے۔

( ٢٦٨٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ :قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ :أَكُونُ فِي الصَّفِّ وَفِيهِ ضِيقٌ ، كَيْفَ أَضَعُ يَدَىَّ ؟ قَالَ : ضَعْهُمَا حَيْثُ تَيَسُّرَ.

(٢٦٨٥) حضرت ابوحازم كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابن عمر ولائن سے عرض كيا كہ بعض اوقات صف ميں جگه كم ہوتی ہے تو ميں

ماته كبال ركهور؟ فرمايا جبال سبولت موركه لو\_

# ( ٣١ ) في الرجل يَضُمُّ أَصَابِعَهُ فِي السَّجُودِ

تجدے میں ہاتھ کی انگلیوں کو پھیلا نے اور بچھانے کا حکم

( ٢٦٨٦ ) حَدَّثَنَا أَزُهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إذَا سَجَدَ الرَّجُلُ أَنْ يَقُولَ بِيَدَيْهِ هَكَذَا، وَضَمَّ أَزْهَرُ أَصَابِعَهُ.

(۲۲۸ ۲) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ جب آ دمی مجدہ کریے قوہاتھوں کو یوں رکھے۔ یہ کہہ کر

راوى از ہرنے اپنے ہاتھ كى انگليوں كوملا كر دكھايا۔ ( ٢٦٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا سَجَدُت فَلَا تَضُمَّ كَفَّيْك ، وَابْسُطُ

أصَابِعَك.

(۲۲۸۷)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب تم تجدہ کروتو اپنی ہتھیلیوں کو نہ ملا وَاورا بِی انگلیوں کو پھیلا کررکھو۔

( ٢٦٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : صَلَّيْت إِلَى جَنْبِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، فَلَمَّا سَجَدُت فَرَّجْت بَيْنَ أَصَابِعِي وَأَمَلُت كَفِّي عَنِ الْقِبْلَةِ ، فَلَمَّا سَلَّمْت ، قَالَ :يَا ابْنَ أَجِي ،

إِذَا سَجَدُت فَاضْمُمْ أَصَابِعَك ، وَوَجَّهُ يَدَيْك قِبَلَ الْقِبْلَةِ ، فَإِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَان مَعَ الْوَجْهِ.

(۲۶۸۸) حفرت عبدالرحمٰن بن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حفض بن عاصم کے ساتھ نماز پڑھی، جب میں تجدے میں گیا تو میں نے اپنی انگلیوں کو کھول کرر کھااورا نی ہتھیلیوں کو قبلے ہے چھیرلیا۔ جب میں نے سلام پھیرا تو انہوں نے فر مایا'' اے جیتیج! جب

تم سجدہ کروا پی انگلیوں کو ملا کررکھو، اورا پنے ہاتھوں کو قبلہ رخ رکھو، کیونکہ چبرے کے ساتھ ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں۔

( ٢٦٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ سُفُيانُ :يُفَرِّجُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فِي الرُّكُوعِ ، وَيَضُمُّ فِي السُّجُودِ. (۲۲۸۹) حضرت سفیان فرمات بین که آدمی رکوع مین انگلیون کو کھلا اور سجده مین ملا کرر کھے گا۔



## ( ٣٢ ) ما يسجد عَلَيْهِ مِنَ الْيَدِ، أَيُّ مَوْضِعٍ هُوَ؟

#### سجدے میں تصلیوں کوز مین پرلگانا حاہے

( ٢٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَان ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : السُّجُودُ عَلَى أَلْيَةِ الْكُفِّ.

(ابن خزیمة ٦٣٩ ابن حبان ١٩١٥)

(۲۲۹۰) حضرت براء بن عازب و النو فرماتے ہیں کہ مجدہ ہتھیلیوں کے پر گوشت حصہ پر ہوتا ہے۔

(٢٦٩١) حَلَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ :السُّجُودُ عَلَى أَلْيَةِ الْكَفَّنْ:

> ۔ (۲۲۹۱) حضرت براء بن عازب جھنٹو فرماتے ہیں کہ بحدہ ہتھیلیوں کے پر گوشت حصہ پر ہوتا ہے۔

( ٢٦٩٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضْعِ الْكَفَّيْنِ وَنَصْبِ الْقَدَمَيْنِ فِى السُّجُودِ.

(ترمذی ۲۷۳ ابوداؤد ۸۸۸)

(۲۲۹۲) حفرت عامر بن سعد فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِّنْفَظَ نے سجدہ میں ہاتھوں کوزمین پر بچھانے اور پاؤں کو کھڑار کھنے کا تھم دیا ہے۔

( ٢٦٩٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَعْظَمُ السُّجُودِ عَلَى الرَّاحَتَيْنِ وَالرُّكُبَتَيْنِ وَصَدُرِ الْقَدَمَيْنِ.

(۲۲۹۳)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ مجدہ وہ ہے جود دنوں ہتھیلیوں ، گھٹنوں اوریا وَں کے کناروں پر کیا جائے۔

( ٢٦٩٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ؛ فِى قَوْلِهِ : ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَىَّ الْقَيُّومِ﴾ قَالَ :السُّجُودُ عَلَى الْجَبْهَةِ ، وَالرَّاحَتَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَالْقُدَمَيْنِ.

ر سی میر سی میری از می میری است کی این میری اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيْ الْقَيُّومِ ﴾ تجده

بیشانی، دونوں ہتھیلیوں، دونوں گھشنوں اور دونوں پا وَں پر ہوتا ہے۔

( ٢٦٩٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : وُجُّهَ ابْنُ آدَمَ لِلسُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَغْضَاءٍ ؛ الْجَبْهَةِ ، وَالرَّاحَتَيْنِ ، وَالرُّكْبَيِّنِ ، وَالْقَدَمَيْنِ.

(۲۲۹۵) حضرت عمر جھٹنے فرماتے ہیں کہ ابن آ دم کے لئے سات اعضاء پر بجد وکرنے کومقرر کیا گیا ہے۔ بیٹنانی ، دونوں ہتھیلیاں ، دونوں گھنٹے اور دونوں یا وَل۔ المعنف ابن الي شير مترجم (جلدا) كي المعنف ال

( ٢٦٩٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أُخْبَرَنَا أَبُو بِشُرٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :السُّجُودُ عَلَى سَبُعَةِ أَعْضَاءٍ ؛ الْجَبُهَةِ ، وَالرَّاحَتَيْنِ ، وَالرَّكُبَتِيْنِ ، وَالْقَدَمَيْنِ .

(٢٦٩٦) حضرت ابن عباس ڈاٹو فرماتے ہیں کہ مجدہ سات اعضاء پر ہوتا ہے۔ پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں کھننے اور

دونوں یا ؤں۔

( ٢٦٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أُمِرُت أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ ، لَا أَكُفَّ شَعُواً ، وَلا قَوْبًا. (بخارى ٨١٢ ـ مسلم ٢٣١)

قال جمیرت این استجد علی سبعید اعظم ، و ۱ کف متعوا ، و و توبا . (بعدی ۱۸۱۰ مسدم ۱۲۱) (۲۲۹۷) حضرت این عباس نئوید من فرمات بین که حضور مَلِ اَنْتَائِمَ اِن اِرشاد فرمایا که مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سات ہڈیوں پر مجدہ

کروں۔ مجھے یہ بھی تھم دیا گیا ہے کہ میں نماز میں کپڑوں اور بالوں کو لپیٹنے اور تمیٹنے سے احتر از کروں۔

( ٢٦٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ السُّجُودَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ ؛ عَلَى الْيَدَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَالْقَدَمَيْنُ ، وَالْجَبْهَةِ.

ر ۲۲۹۸) حفرت این سیرین فرماتے ہیں کہ اسلاف ان سات ہٹریوں پر بجدہ کرنا پند کرتے تھے: دونوں ہاتھ، دونوں گھٹے، دونوں یاؤں اور پیشانی

، ( ٢٦٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَسْجُدُ عَلَى سَبْعَةٍ أَعْظُمٍ ؛ يَدَيْهِ ، وَرِجْلَيْهِ ، وَجَبْهَتِهِ ، وَرُكْبَتَيْهِ.

۔ (۲۹۹۹) حضرت ابن عباس ٹندونئ فرماتے ہیں کہ مجدہ سات ہڈیوں پر کیا جاتا ہے: دونوں ہاتھے، دونوں پاؤں، پیشانی اور دونوں کھنے۔

رووں ہے۔ ( ٢٧٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَسُجُدَ وَأَصَابِعُ رِجُلَيْهِ هَكَذَا ؛ وَوَصَفَ أَنَّهُ

يُشْنِيهَا إلَى بَطْنِ دِ جُلِهِ ، وَقَالَ : أَبْسُطْهَا. (۲۷۰۰) حضرت ابن عون فرماتے بیں کہ حضرت محمداس بات کونا پسند فرماتے تھے کہ مجدہ کرتے وقت اپنے پاؤں کی انگیوں کو پاؤں

( ۱۶۰۷) مصرت ابن نون کر مائے ہیں کہ صفرت حمران بات ونا پسٹر کانے تھے کہ جدہ کرنے وقت اپنے پا ول جا العیوں تو پا ول کے نچلے جھے کے ساتھ ملادے۔وہ فرماتے تھے کہ انہیں کھلار کھنا جاہئے۔

(٢٧٠١) حَلَّتُنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِى الْعَنْبَسِ ، عَنْ أَبِى الْبَحْتَرِئّ ، قَالَ : إذَا سَجَدُت فَانْصِبْ

(۲۷۱) حفرت ابو بختری فرماتے ہیں کہ جبتم سجدہ کروایے یا وَل کوز مین پر رکھو۔

# هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلدا) کي په ۱۹۳ کي ۱۹۳ کي کتاب الصلاه

### ( ٣٣ ) في السجود عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ

#### بیشانی اور ناک پر سجده کرنے کا بیان

(٢٧.٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَحَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بُنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ.

(۱۷۰۲) حضرت واکل فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مَشِّ اَنْ اَقْتُمَا فَی اور ناک پر سجدہ کرتے و یکھا۔

( ٣٧.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْزَقْ أَنْفَهُ بِالْحَضِيضِ ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدِ ابْتَغَى ذَلِكَ مِنْكُمْ.

(۲۷۰۳) حفرت ابن عباس ولی فر ماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کوئی سجدہ کرے تو اپنی ناک کوخوب اچھی طرح زمین سے لگا کرر کھے۔ کیونکہ اللہ تعالی تم سے بہی جا ہے ہیں۔

( ٢٧.٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :السُّجُودُ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ.

( ۴۷۰ ۴۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مجدہ بیشانی اور ناک پر ہوتا ہے۔

( ٥٠٠٥ ) حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، قَالَ : مَرَّ عَلَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَأَنَا سَاجِدٌ ، فَقَالَ :يَا ابْنَ عِيسَى ، ضَعُ أَنْفَك لِلَّهِ.

(۵۰۵) حضرت عبدالله بن عيلى فرمات ميں كدا يك مرتبه حضرت عبدالرحمٰن بن الى كيلى ميرے پاس سے گذر سے، ميں تجد سے ك حالت ميں تھا، انہوں نے مجھ سے فرما يا كدا سے ابن عيلى! اپن ناك كوالله كے لئے ركھ دو۔

( ٢٧.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ وِقَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ :مَا تَمَّتْ صَلَاهُ رَجُلٍ حَتَّى يَلْزَقَ أَنْفَهُ كَمَا يَلْزَقُ جَيْهَتُهُ.

(۲۷۰۲) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ آ دمی کی نماز اس وفت تک کمل نہیں ہوسکتی جب تک وہ اپنی بییثانی کی طرح ناک کوبھی زمین پر ندلگادے۔

( ٢٧.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : نُبَّنْت أَنَّ طَاوُوسًا سُيْلَ عَنِ السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ ؟ قَالَ : أَوَلَيْسَ أَكْرَمَ الْوَجُهِ.

(20-27) حضرت ابوب فرماتے ہیں کہ کسی نے حضرت طاوس سے بوچھا کہ کیا سجدہ ناک پر کرنا جاہئے؟ انہوں نے فرمایا کہ کیا ناک چیرے کاسب سے معزز حصنہیں ہے۔

( ٢٧.٨ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا سَجَدَ عَلَى مَكَان لَا يَمَسُّ أَنْفُهُ الْأَرْضَ ،

ر معنف ابن الى شير متر جم ( جلدا ) كل معنف ابن الى شير متر جم ( جلدا ) كل معنف ابن الى شير متر جم ( جلدا ) كل متحق ل إلى مكان آخر .

(۲۷۰۸) حفزت عاصم فرماتے ہیں کہ اگر حضزت ابن سیرین کسی ایسی جگہ بجدہ کرتے جہاں ان کی ناک زمین پرندگتی تووہ دوسری جگہ بجدہ کرتے تھے۔

( ٢٧.٩ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ فَيْسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُمِسّ أَنْفُهُ الْأَرْضَ .

(۲۷۰۹) حضرت ثابت بن قیس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع بن جبیرکود یکھا کدان کی ناک زمین پرلگ رہی ہوتی تھی۔

( ٢٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إنْسَان سَاجِدٍ ، لَا يَضَعُ أَنْفَهُ فِي الْأَرْضِ ، فَقَالَ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَا يُصِيبُ الْأَنْفُ مَا يُصِيبُ الْجَبِينُ لَمْ تُقْبَلُّ صَلَاتُهُ. (دارقطني ٣٣٨ ـ ببهقي ٣)

(۱۷۱۰) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْفِظَةَ نے ایک آدمی کوسجدہ کرتے دیکھااس کی ناک زمین سے نہیں لگ رہی تھی۔ آپ مِنْفِظَةَ نے فرمایا جس آدمی کی ناک وہاں نہ لگے جہاں پیشانی لگ رہی ہے اس کی نماز قبول نہ ہوگ ۔

( ٢٧١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إذَا سَجَدَ وَضَعَ أَنْفَهُ مَعَ جَبْهَتِهِ.

(۱۷۱۱) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ابن عمر دہائے جب جدہ کرتے تصفوا پی تاک کو بیشانی کے ساتھ رکھتے تھے۔

#### ( ٣٤ ) من رخص فِي تُرْكِ الشَّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ

#### جن حضرات کے نز دیک سجود میں ناک زمین پرلگا ناضروری نہیں

( ٢٧١٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : قُلْتُ لِوَهْبِ بُنِ كَيْسَانَ : يَا أَبَا نُعَيْمٍ ، مَا لَكَ لاَ تُمَكَّنُ جَبْهَتَكَ وَأَنْفَكُ مِنَ الْأَرْضِ ؟ قَالَ : ذَلِكَ أَنِّى سَمِعْت جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ يَقُولُ : رَأَيْت رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُجُدُ فِى أَعْلَى جَبْهَتِهِ عَلَى قُصَاصِ الشَّعَرِ. (دارقطنى ٣٣٩ـ طبرانى ٣٣٥)

(۲۷۱۲) حفزت عبدالعزیز بن عبیداللہ کہتے ہیں کہ میں نے وہب بن کیسان سے کہا کہا ہے ابونعیم! کیابات ہے،آپانی بیشانی بری دور میں ہے کی منصورہ کے میں میں میں میں میں میں میں میں اور اس کے نہیں اور اس کے اس میں میں اس کے اس کے اس

اورناک کوز مین پرنکاتے کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ بناٹنے کوفر ماتے ہوئے سناہے کہ میں نے رسول اللہ مِنْ اللہ م

( ٢٧١٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ شِئْتَ فَاسْجُدْ عَلَى أَنْفِكَ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَفْعَلْ.

(۳۷۱۳) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہا گرتم چا ہوتو اپنی ناک پر بجدہ کرلواورا گر چا ہوتو ایسا نہ کرو۔

( ٢٧١٤ ) حَدَّثَنَا مَعُنَّ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ أَبِى بَكُرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًّا يَسْجُدَانِ عَلَى جِبَاهِهِمَا ، وَلَا تَمَسُّ الْأَرْغَى أَنُوفُهُمَا. مصنف ابن الي شيبه سترجم (جلدا) كي المسلاة المسلوة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلوة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلوة المسلاة المسلاة المسلاة المسلوة المس

(۱۷۱۳) حعزت خالد بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم اور حضرت سالم کودیکھا کہ دہ اپنی بیٹانیوں پر مجدہ کرتے تھے اوران کے تاک زمین پر نہ لگتے تھے۔

( ٢٧١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ \* غَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلٍ لَمْ يَسْجُدُ عَلَى أَنْفِهِ ، قَالَ : يُجْزُنُّهُ.

(۲۷۱۵) حصرت عامراس مخص کے بارے میں جس کی ناک دوران بحدہ زمین پرند لگے فرماتے ہیں کداییا کرنا بھی جائز ہے۔

( ٢٧١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ يَضُرُّهُ.

(۲۷۱۷) حضرت عامر فرماتے ہیں کہاس میں کوئی نقصان نہیں۔

( ٣٥ ) في الرجل إذا انْحَطَّ إلَى السُّجُودِ، أَيُّ شَيْءٍ يَقَعٌ مِنْهُ قَبْلُ إلَى الَّارْضِ ؟

سجدے میں جاتے ہوئے کون ساعضوز مین پر پہلے رکھنا جا ہے؟

( ٢٧١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيِّلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَرْفَعُهُ ، أَنَهُ قَالَ : إذَا سَجَدَ

أَحَدُكُمْ فَلْيَبْتَدِهُ بِوَكَبَّيْهِ فَبْلَ يَكَيْهِ ، وَلاَ يَبْرُكُ بُرُوكَ الْفَحْلِ. (ابوداؤد ٨٣٨ طحاوى ٢٥٥ بيهقى ١٠٠)

(۲۷۱۷) حضرت ابو ہریرہ وہائٹ فرماتے ہیں کہ نبی پاک سَلِّقَطَّ کَیْ ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو ہاتھوں سے پہلے گھٹوں کوزمین پرر کھے اور اونٹ کے میٹھنے کی طرح نہ بیٹھے۔

( ٢٧١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ.

(۲۷۱۸) حصرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ نی باتھوں سے پہلے تھٹنوں کوزمین پر رکھا کرتے تھے۔

( ٢٧١٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقَعُ عَلَى رُكُبَتَيْهِ.

(٢٧١٩) حفرت اسودفر ماتے ہیں کہ حفزت عمر جانو اپنے گھٹوں کو پہلے رکھا کرتے تھے۔

( ٢٧٢. ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ إِذَا سَجَدَ قَبْلَ يَدَيْهِ ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَفَعَ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

(۲۷۲۰) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہی تی سجدہ میں جاتے ہوئے ہاتھوں سے پہلے گھٹوں کورکھا کرتے تھے، اور جب اٹھتے تھے تو گھٹوں سے پہلے ہاتھوں کواٹھاتے تھے۔

( ٢٧٢١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ كَهُمَسٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَجَدَ تَقَعُ رُكْبَنَاهُ، ثُمَّ يَدَاهُ ، ثُمَّ رَأْسُهُ.

(۲۷۲۱) حضرت عبداللہ بن مسلم بن بیاراپنے والد کے ہارے میں فرماتے ہیں کہ جب بجدہ کرتے تو اپنے گھٹنوں کور کھتے ، پھر ہاتھوں کواور پھرمرکور کھتے تھے۔ معنف ابن الى شيب سرجم (جلدا) كي المسلاة من المسلاق المسلاق المسلاة من المسلاق الم

( ٢٧٢٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ يَدَيُهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ ، وَقَالَ :هَلْ يَفْعَلُهُ إِلَّا مَجْبُونٌ ؟!.

(۲۷۲۲) حضرت ابراہیم سے اس محض کے بارے میں سوال کیا گیا جواپ ہاتھوں کواپنے گھٹنوں سے پہلے رکھتا تھا؟ آپ نے اسے ناپند فر مایا اور یہ بھی کہا کہ ایسا کام کوئی یا گل ہی کرسکتا ہے۔

ر ٢٧٢٣) حَدَّثْنَا عَبَادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا فِلاَبَةَ إِذَا سَجَدَ بَدَأَ فَوَضَعَ رُكُبَتَيْهِ ، وَإِذَا قَامَ اعْتَمَدَ عَالَ عَبَادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا فِلاَبَةَ إِذَا سَجَدَ بَدَأَ فَوَضَعَ رُكُبَتِيهِ ، وَإِذَا قَامَ اعْتَمَدَ عَالَ عَبَادُ مِنْ الْعَوَّامِ ، عَنْ خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا لَهُ عَلَى عَلَى الْعَقَامُ الْعَبَادُ اللّهُ عَلَى الْعَقَامُ الْعَبَادُ اللّهُ الْعَلَى الْعَقَامُ الْعَبَادُ اللّهُ اللّهُ الْعَبَادُ أَنْ الْعَلَمُ الْعَبَادُ اللّهُ الل

عَلَى يَدُنِهِ وَرَأَيْتُ الْحَسَنَ يَخِوَّ فَيَهُدَأُ بِيدَنِهِ ، وَيَعْتَمِدُ إِذَا قَامَ.

(۲۷۲۳) حضرت خالد فرماتے ہیں کہ میں نے ابوقلا بہ کوریکھا کہ جب وہ مجدہ کرتے تو پہلے گھٹنوں کورکھا کرتے تھے اور جب

کر میں تات اتنے میں میں ایک تات میں میں نہیں جس کے رک حکومت کی بھوت تات ہوں ہوں اس

کھڑے ہوتے تو ہاتھوں سے سہارالیا کرتے تھے۔اور میں نے حضرت حسن کو ویکھا کہ وہ جھکتے اور پھراٹھتے وقت ہاتھوں سے سہارا لاککٹ یہ در تریخہ

( ٢٧٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَهْدِى بْنِ مَنْمُون ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَضَعُ رُكُبَيْهِ قَبْل يَدَيْهِ. ( ٢٧٢٢ ) حضرت مهدى بن ميمون فرماتے بين كُه مِين في حضرت ابن سيرين كو ديكھا كه ده باتھوں سے بِسِلِے تَشْنُول كوركھا

۴۷۴۴) حضرت مہدی بن لیمون فرمائے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیر مین کو دیکھا کہ دہ ہا ھوں سے بہلے نفتنوں کور کھا۔ کرتے تھے۔

( ٢٧٢٥ ) حَلَّتُنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سُئِلَ قَنَادَةُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا انْصَبَّ مِنَ الرُّكُوعِ يَبُدَأُ بِيَدَيْهِ ؟ فَقَالَ : يَصْنعُ أَهُونَ ذَلِكَ عَلَيْهِ.

(۲۷۲۵) حفرت معمر فرماتے ہیں کہ حفرت قمادہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آ دمی رکوع سے سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ زمین پرلگاد ہے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جو کمل اس سے زیادہ آسان ہے وہ کرنا چاہئے۔ سریان ہو موس سے میں میں میں دیسے وہ ہیں۔ دیسے ہیں سے میں سے بیاری سے میں جو میں میں بیٹریٹر میں میں میں میں می

( ٢٧٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ إِذَا انْحَطُّوا لِلسَّجُودِ وَقَعَتْ رُكَبُهُمْ قَبْلَ أَيْدِيهِمْ.

(۲۷۲۷) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے شاگر د جب تجدے میں جاتے تھے تو گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے رکھتے تھے۔

( ٣٦ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا سَجَدَ فَلْيُوجُّهُ يَدَيْدِ إِلَى الْقِبْلَةِ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ تجدہ میں ہاتھوں کوقبلہ رخ رکھنا جا ہے ترب قریب میرون میں میں میرون میں باتھوں کوقبلہ رخ رکھنا جا ہے

( ٢٧٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنُ حَارِثَةَ ، عَنُ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ وِجَاهَ الْقِبْلَةِ.



(١٤٢٤) حضرت عائشه تفعين فرماتي بين كه حضور مُأْفِظَةَ فَجَ جب مجده كرتے توايينے ہاتھوں كوقبله رخ ركھتے -

( ٢٧٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمان ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِيَدَيْهِ ، فَإِنَّهُمَا يَسْجُدَانِ مَعَ الْوَجْهِ.

فليستقيلِ القِبلة بيدية ، فإنهما يسجدانِ مع الوجهِ. (٢٧٢٨) حضرت ابن عمر من في فرمايا كرتے سے كرجبتم ميں سےكوئى سجده كرے تواپنے ہاتھوں كوقبلدرخ ركھے، كيونك باتھ بھى

چېرے كے ساتھ مجدہ كرتے ہيں۔

بِ ١٧٢٩) حَلَّتُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَسْتَحِبَّانِ إِذَا سَجَدَا أَنْ يَسْتَقْبِلاَ بِأَكُفُهِمَا إِلَى الْقِبْلَةِ.

(۲۷۲۹) حفرت حسن اور حفرت محمراس بات کومتحب سجھتے تھے کہ جب مجدہ کریں تواپی ہتھیلیوں کارخ قبلہ کی طرف رکھیں۔

( ٢٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ النَّقَفِيِّ ؛ أَنَّ عَانِشَةَ رَأَتُ رَجُلًا مَاثِلًا بِكَفَيْهِ عَنِ الْقِبْلَةِ ، فَقَالَتِ :اعُدِلْهُمَا إِلَى الْقِبْلَةِ.

(۳۷۳۰) حضرت عاکشہ منی مذین نے ایک مخص کو و یکھا جس کی ہتھیلیوں کارخ سجدے میں قبلے سے ہٹا ہوا تھا ،انہوں نے فر مایا کہ انہیں قبلہ کی طرف پھیرلو۔

( ٢٧٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ حَفْصِ بُنِ عَاصِمٍ ، قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَبْسُطَ كَفَيْهِ ، وَيَضُمَّ أَصَابِعَهُ وَيُوجَهَهُمَا مَعَ وَجُهِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ.

(۲۷۳۱) حفرت حفص بن عاصم فرماتے ہیں کہ سنت ہہ ہے کہ آ دمی نماز میں اپنی ہتھیلیوں کو کھلا رکھے اورانگلیوں کو ملا کرر کھے اور ہتھیلیوں اورانگلیوں کارخ قبلہ کی طرف رکھے۔

( ٢٧٣٢ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ حَالِدِ بُنِ أَبِى بَكْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ إِذَا سَجَدَا اسْتَقْبَلَا بأَكُفّهمَا إِلَى الْقِبْلَةِ.

(۳۷ ۳۲) حضرت خالد بن ابی بکرفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم ادر حضرت قاسم کو دیکھا کہ وہ اپنی ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف رکھتے تھے۔

( ٢٧٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَعْدِلَ بِكَفَّيْه عَنِ الْقِبْلَةِ.

(۲۷۳۳) حضرت سالم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر والتي اس بات كوكروه خيال فرماتے تھے كہ تقبيليوں كارخ قبلے سے تبديل به

( ٢٧٣٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ اَبْنِ عُمَرَ ، مِثْلًا حَدِيثُ وَكِيهِ

( ۲۷۳۴) ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔

## ( ٣٧ ) في الرجل يُسْجُدُ عَلَى ظَهْرِ الرَّجُلِ

# کیاایک آ دمی دوسرے آ دمی کی کمر پرسجدہ کرسکتاہے؟

ُ ٢٧٣٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّغِبِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ذِي لَعُوَةَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :إِذَا لَمْ يَقُدِرُ أَحَدُكُمْ عَلَى السُّجُودِ لِهِ هُوَ الْحُمُومَةِ ، فَلَسُحُدُ عَلَى ظَهُ أَخِيهِ

أَحَدُكُمْ عَلَى السُّجُودِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَلْيَسْجُدُ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ.

(۲۷۳۵) حفرت عمر دلائن فرماتے ہیں کداگر جعد کے دن تمہیں مجدہ کرنے کی جگہ ند ملے تواپنے بھائی کی کمر پر مجدہ کرلو۔ ۲۷۳۰ ) حَدَّثَنَا هُشَيْهُ ، قَالَ : أَخْبَرَ نَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ.

(۲۷۳۷) حفزت ابراہیم بھی یونہی فرمایا کرتے تھے۔

٢٧٣٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَمْثُلَ قَالِمًّا حَتَى يَرْفَعُوا رُوُوسَهُمْ،

۔ (۲۷۳۷) حضرت یونس فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اس بات کو پیند فر ماتے تھے کہ آ دمی سیدھا کھڑ ارہے اور جب وہ اپناسرا ٹھالیس

( - 6

( ٢٧٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ فَأَهْوَى بِرَّأْسِهِ ، فَلْيَسْجُدُ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ.

الْجُمُعَةِ أَنُ يَسُجُدُ عَلَى الْأَرْضِ فَآهُوَى بِرَأْسِهِ ، فَلْيَسُجُدُ عَلَى ظَهُرِ أَجِيهِ. (۲۷۳۸) حضرت طاو*ل فر*ماتے ہیں کہ جب جمعہ کے دن زمین پر بجدہ کرنے کی گنجائش نہ ہوتو اپنے سرکو جھکائے اور اپنے بھائی کی

كمرپرىجدەكركے-( ٢٧٣٩ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الْكَوِيمِ ، قَالَ :قَالَ :مُجَاهِدٌ :أَسْجُدُ عَلَى ظَهْرِ رَجُلِ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

( ۲۷۲۹) محدثنا متبریک ، عنِ العلاءِ بنِ عبدِ الحریم ، قال :قال :مجاهد :اسجد علی ظهرِ رجلٍ ؟ قال :نعم. (۲۷۳۹) حضرت مجاهدے سوال کیا گیا کہ کیا آ دمی اپنے بھائی کی کمر پر سجدہ کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔

ا ٢٧٤٠) حَلَّتُنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَنْبَسَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: إذَا رَفَعَ الَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ رَأْسَهُ سَجَدَ.

( ۲۷ مرت جابر فرماتے ہیں کہ جب آ گے کھڑ اُخص ا بناسرا ٹھائے تو بھریہ بحدہ کرے۔

٢٧٤١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعِ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا لَمُ يَسْتَطِع الرَّجُلُ أَنْ يَسْجُدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَلْيَسْجُدُ عَلَى ظَهْرِ أُجِيهِ.

٢٧١٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ،

هي مسنف ابن الي شير مترجم (جلدا) کي کسنگ ( جلدا ) کي کسنگ

عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ.

(۲۷۴۲) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

#### ( ٢٨ ) في الرجل يَسْجُدُ وَيَدَاهُ فِي تُوْبِهِ

#### اس آ دمی کا بیان جو بجدہ کرےاوراس کے ہاتھاس کے کپڑے میں ہوں

( ٣٧٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِيُّ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى حَبِيبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ : جَانَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَا فِى مَسْجِدِ بَنِى عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا يَدَيْهِ فِى ثَوْبِهِ إِذَا سَجَدَ / البن ماجه ١٠٥١ـ احمد ٣/ ٣٣٥)

(۳۷/۳) حضرت عبدالله بن عبدالرحمٰن حليُّمُ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤْفِظَةَ ہمارے پاس تشریف لائے ، آپ نے ہمیں بنوعبد الاصبل میں ہمیں نماز پڑھائی ، میں نے دیکھا کہ آپ نے بحدہ میں اپنے ہاتھا پنے کپڑے میں رکھے ہوئے تھے۔

( ٢٧٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَوْ وَبَرَأَةَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَلْتَحِفُ بِالْمِلْحَفَةِ، ثُمَّ يَسُجُدُ فِيهَا.

(۲۷۳۲) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر منافظ ایک جا دراوڑ ھتے اور پھرای میں محدہ کیا کرتے تھے۔

( ٢٧٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، قَالَ : رَأَيْتُ شُرَيْحًا يَسُجُدُ فِي بُرْنُسِهِ.

(۲۷۳۵) حضرت ابوانفتی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شرح کو دیکھا کہ وہ اپنے سر پر لئے ہوئے کیٹرے میں ہاتھوں کوڈ ھک کر سجدہ کرر ہے تھے۔

( ٢٧٤٦ ) حَلَّاثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مِسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْاَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي بُرْنُسِ ، وَلَا يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْهُ.

(۲۷٬۳۷) حضرت عبدالرحمٰن بن اسود فرماتے ہیں کہ وہ اپنے سر کے لمبے کپڑے میں بحبدہ کرتے اور اپنے ہاتھوں کواس ہے باہر نہیں نکالا کرتے تھے۔

( ٢٧٤٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْاَسُودَ يُصَلَّى فِى بُرْنُسِ طَيَالِسِهِ ، يَسُجُدُ فِيهِ ، وَرَأَيْتَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، يَعْنِى ابْنَ يَزِيدَ ، يُصَلِّى فِى بُرُنُسِ شَامِى يَسُجُدُ فِيهِ.

(۲۷ ۱۲۷) حضرت حسن بن عبیدالله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اسودگود یکھا کہ وہ اپنے سر پر لئے ہوئے کپڑے میں محبدہ کرر ہے

تھے۔اور میں نے عبدالرحمٰن بن بزید کود یکھا کہ وہ ایک شامی چا در میں محبدہ کررہے تھے۔

( ٢٧٤٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسُجُدُ فِي طَيْلَسَانِهِ.

كتباب العسلاة

( ۲۷ ۴۸ ) حفرت يونس فر ماتے ہيں كەحفرت حسن اپن جا در ميں تجده كرر ہے تھے۔

٢٧٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : رَأَيْتُ يَحْيَى بْنَ وَثَّابٍ يُصَلِّى فِي مُسْتُقَةٍ بَيْنَ أُسْطُو انْتَيْنِ يَوُمُّ

الْقُوْمَ ، وَيَدَاهُ فِي جَوْفِهَا. ( ۲۷ ۲۹ ) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نجی بن وٹا ب کو دیکھا کہ وہ دوستونوں کے درمیان پنی کمبی آستیوں والی

تمیص پہنے نماز پڑھ رہے تھے، وہ لوگوں کو نماز پڑھارہے تھے اور ان کے ہاتھ اس جا در کے اندر تھے۔

( ٢٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَلْبَسُ أَنْبجَانِيًّا فِي الشَّتَاءِ ، يُصَلِّي فِيْهِ ، وَلَا يُخُرِجُ يَدَيْهِ مِنْهُ.

( 820) حضرت حمید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کود یکھا کہ انہوں نے سردیوں میں مقام مینج کی بنی ہوئی جا در میں نماز پڑھی اوراینے ہاتھ اس جا درسے با ہزئیں نکا لے۔

( ٢٧٥١ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ نَافِعٍ ؛ رَأَيْت سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُصَلِّى فِي بُرْنُسٍ ، وَلَا يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْهُ.

(۱۷۵۱) حضرت موی بن نافع کہتے ہیں میں نے ویکھا کہ حضرت سعید بن جبیر نے جاور میں نماز پڑھی اوراپنے ہاتھ اس سے باہر

( ٢٧٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ ، وَمَسْرُوقٌ يُصَلُّونَ فِي بَرَانِهِ فِيمُ وَمُسْتُقَاتِهِمْ ، وَلا يُخُرِجُونَ أَيْدِيَهُمْ.

(۲۷۵۲) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ اور حضرت مسروق اپنی چا دروں اور جبوں میں نماز پڑھا کرتے تھے اور اپنے ہاتھاں ہے اہرتبیں نکالتے تھے۔

( ٢٧٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحِلُّ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ لَا يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنَ الْمُسْتُقَةِ. (۲۷۵۳) حفزت کل فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت ابراہیم کودیکھا کہانہوں نے نماز میں اپنے ہاتھ حیا درہے با ہرنہیں نکا لے۔

( ٢٧٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنَّ أَصْحَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُونَ وَأَيْدِيهِمْ فِي ثِيَابِهِمْ ، وَيَسْجُدُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَلَى عِمَامَتِهِ.

(۲۷۵۴) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِلْفَضَةُ کے صحاب اس حال میں بجدہ کرتے تھے کدان کے ہاتھ ان کے کپڑوں میں ہوتے تھے،اوران میں ہے بعض حضرات ممامے پر بجدہ کرلیا کرتے تھے۔

( ٣٩ ) مَنْ كَانَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ إِذَا سَجَدَ

( ٢٧٥٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ؛ أَنَّ أَبَا قِلاَبَةَ كَانَ إِذَا سَجَدَ أَخَرَجَ يَدَيْهِ مِنْ ثَوْبِهِ.

جوحضرات بحدہ کرتے ہوئے ہاتھ کیڑے سے باہرنکا گتے تھے

هي مصنف ابن ابي شير مترجم (جلدا) کي په مسنف ابن ابي شير مترجم (جلدا) کي په مسنف ابن ابي شير مترجم (جلدا)

( ٢٥٥٥) حضرت خالد فرماتے ہیں كەحضرت ابوقلاب جب مجده كرتے تواپنے ہاتھوں كو چادر سے باہر نكالا كرتے تھے۔

- ( ٢٧٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَالِمًا إذَا سَجَدَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ بُونُسِهِ، حَتَّى يَضَعَهُمَا عَلَى الْأَرْضِ.
- (۲۷۵۷) حفزت اسامہ بن زیدفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم کودیکھا کہ جب وہ تحدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو چا در سے باہر نکال کرز مین بررکھا کرتے تھے۔
  - ( ٢٧٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْن عَوْن ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يُبَاشِرُ بِكُفَّيْهِ الْأَرْضَ إِذَا سَجَدَ.
- (۲۷۵۷) حضرت ابن عون فر مائتے ہیں کہ حصرت محمد جب مجدہ کرتے تو آئے ہاتھوں کو کپڑے سے نکال کرز مین پر رکھا کرتے تھے۔
- ( ۲۷۵۸) حضرت عمر وہ فنو فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کوئی مجدہ کرے تو اپنے ہاتھوں کو جا در سے باہر نکال کر زمین پر رکھ دے، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اسے قیامت کے دن کی اتفکار یوں سے نجات عطا کر دے۔
- ( ٢٧٥٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنُ شُغْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى الْهُذَيْلِ ؛ أَنَّهُ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ أَخُرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الطَّيْلَسَانِ.
  - (۲۷۵۹) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن ابی بذیل جب مجدہ کرنے لگتے تو اپنے ہاتھوں کو چا در سے باہر نکالا کرتے تھے۔
- ( ٢٧٦ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ إِذَا سَجْدَ ، وَإِنَّهُمَا لَيَقُطُرَان دَمًّا. لَيَقُطُرَان دَمًّا.
- (۲۷ ۲۰) حفرت مجمد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر بخارہ من جب مجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کپڑے سے باہر تکالا کرتے تھے ،اس وقت ان سےخون بھی بہدر ہاہوتا تھا۔
- ( ٢٧٦١ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْد ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا قَتَادَةَ الْعَدَوِيَّ إِذَا سَجَدَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ ، يُمِسَّهُمَا الْأَرْضِ.
- (۲۷ ۲۲) حضرت اُسحاق بن سوید کہتے ہیں کہ میں نے ابوقیادہ عدوی کودیکھا کہ جب وہ مجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو چاور سے نکال کرزمین برلگایا کرتے تھے۔

منف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ا

# ( ٤٠) باب مَنْ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ، وَلاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا

جن حضرات کے نز دیک عمامے کے چچ پر سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں

( ٢٧٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى كُوْرِ الْعَمَامَة.

( ۲۲ ۲۲ ) حضرت ممارہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن بزید مماے کے بیچ پر بحدہ کمیا کرتے تھے۔

( ٢٧٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ كَأْسًا بِالسُّجُودِ عَلَى كُنْ الْعِمَامَة

بَأُسًّا بِالسَّجُودِ عَلَى كُورِ الْعِمَامَةِ. (٢٢ ٢٣) حضرت قاده فرماتے ہیں كه حضرت سعيد بن ميتب اور حضرت حسن عمامے کے چے پر تجده كرنے ميں كوئى حرج نہيں

( ٢٧٦٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى كُورِ الْعِمَامَةِ.

(۲۷۱۳) حفرت يونس فرماتے ہيں كه حفرت حسن عمامے كے جي پر تجده كميا كرتے تھے۔ ( ۲۷۱۵) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ وَهُوَ مُعْتَمْ.

متجمعة تق

(۲۷۱۵) حضرت حمید فرماتے ہیں کہ حضرت بکر نما ہے کے چی پر بحدہ کیا کرتے تھے۔

( ٢٧٦٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكُخُولٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسُجُدُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ ؟ فَقَالَ :إِنِّى أَخَافُ عَلَى بَصَرِى مِنْ بَرْدِ الْحَصَى.

علان ابنی است علی بصبر می بونہ استعمالی۔ (12 ۲۲) حفرت محمد بن راشد فرماتے ہیں کہ حفرت مکول عمامے کے چیچ پر بحدہ کرتے تھے۔ میں نے ان سے اس بارے میں سوال

کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے کنگریوں کی وجہ ہے اُپنی بصارت کے نقصان کا ڈرہے اس لئے ایسا کرتا ہوں۔

( ٢٧٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسُّجُودِ عَلَى كُورِ الْعِمَامَةِ. ( ٢٤٧٤ ) حضرة نزير كافر ما ترين كاما مركز فيجرب وكر فرين كوئي جرجيبي ...

(۲۷۷۷) حفزت زہری فرماتے ہیں کہ مما ہے کے چی پر تجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٧٦٨ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ أَبِي وَرُقَاءً ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَسْجُدُ علَى كُورِ عِمَامَتِهِ.

(۲۷۸) حضرت ابوور قاءفر ماتے ہیں کہ میں نے ابن ابی اوفیٰ کوئمامے کے چیج پر مجدہ کرتے ویکھا ہے۔

( ٢٧٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَسْجُدُ عَلَى عِمَامَتِهِ غَلِيظَةِ الْأَكُوارِ ، قَدْ حَالَتْ بَيْنَ جَبْهَتِهِ وَبَيْنَ الْأَرْضِ.

(۲۷ ۲۹) حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن یزید کود یکھاانہوں نے موٹے پیچوں والے تمامے پر بجدہ کیا جو

ہے مصنف ابن الی شیبہ متر جم ( جلد ا ) کہ ہے ہے ۔ ان کی پیشانی اور زمین کے درمیان تھا۔

# ( ٤١ ) من كرة السُّجُودَ عَلَى كُور الْعِمَامَةِ

### جن حضرات کے نز دیک عمامہ کے چچ پرسجدہ کرنا مکروہ ہے

( ٢٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَكَنِ بُنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَادَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بُنِ رَبِيعٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بُزِ الصَّامِتِ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَسِرَ الْعِمَامَةَ عَنْ جَبْهَتِهِ.

(۱۷۷۰) حفرت محمود بن رئیج کہتے ہیں کہ حفرت عبادہ بن صامت جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تواپنے عمامے کواپنی بیشا فر سے چیچے کھرکالیا کرتے تھے۔

( ٢٧٧١ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُرَانِيلَ ، عَنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنُ عَلِيٍّ ، قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ فَلْيَحْسِرِ الْعِمَامَةَ عَنْ جَبْهَتِهِ.

(۲۷۷) حضرت علی دی تیز فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کوئی نماز کے لئے کھڑا ہوتوا پنے عمامے کو بیشانی سے پیچھے کرلے۔

( ٢٧٧٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُكَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَسْجُدُ عَلَى كُورِ الْعِمَامَةِ. لا مدد كرده مدافعة ، " مدكر دوست عدد سرائع الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه المعالمة الم

(۲۷۷۲) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عمر شکافیونن عمامے کے بیچ پر بجدہ نہیں کرتے تھے۔

( ٢٧٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَصَابَتْنِي شَجَّةٌ فَعَصَبْت عَلَيْهَا عِصَابَةً ، فَسَأَلْت عَبِيْدَةَ:أَسُجُدُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : لَا. (عبدالرزاق ١٥٢٩)

رہ۔ (۲۷۷۳) حفرت محمد فرماتے ہیں کدایک مرتبہ میرے سر پر زخم ہوا، میں نے اس پر پی باندھ لی، میں نے حضرت عبیدہ سے پوچ

كەكىيامىن اس پرىجدە كرسكتا مول؟ انبول نے كہانہيں۔

( ٢٧٧١ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ حَالِدٍ ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ ، عَنُ عِيَاضٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْقُرَشِيِّ ؛ قَالَ : رَأَى النَّبِيُّ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَسُجُدُ عَلَى كُوْرِ الْعِمَامَةِ ، فَأَوْمَأْ بِيَدِهِ أَن ارْفَعْ عِمَامَتَكَ فَأَوْمَأْ إِلَى جَهْجِهِ.

(٢٧٧٣) حضرت عياض بن عبدالله قرشي فرمات مي كه نبي ياك مَلِفَظَةَ في أيك آدى كود يكها جومًا مع في يرجده كرر ما تقا

. آپ نے اے ہاتھ ہے اشارہ کر کے فرمایا کدا پنا عمامہ بلند کر لو۔

( ٢٧٧٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ لِلْمُعْتَمِّ أَنْ يُنَحَّى كُورَ الْعِمَامَةِ عَنْ جَبْهَتِهِ.

(۲۷۷۵) حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اس بات کو پسندفر ماتے تھے کہ تمامہ باندھاہوافخض نماز کے لئے تما ہے کو بیشاذ مصلحہ کے ا

( ٢٧٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَلِدَى ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ :أُبْوِزُ جَبِينِي أَحَبُّ إِلَىَّ.

ه معنف ابن الجاشيه مترجم (جلدا) كي معنف ابن الجاشيه مترجم (جلدا) كي معنف ابن الجاسلان العالم العالم

(۲۷۷۱)حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ پیٹانی کو کھلار کھنا مجھے زیادہ پسند ہے۔

( ٢٧٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ السُّجُودَ عَلَى كُورِ الْعِمَامَةِ.

(٢٧٧٤) حفرت محداس بات كونا پندفر ماتے تھے كه پیشانی كے يج پر بحده كياجائے۔

( ٢٧٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَعْفَر بُنِ بُرْقَانِ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ : أُبُرِزُ جَبِينِي أَحَبُّ إِلَىَّ.

(۲۷۷۸) حفرت میمون فرماتے ہیں کہ پیٹانی کو کھلار کھنا مجھے زیادہ پسند ہے۔

( ٢٧٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الشُّجُودَ عَلَى كُورِ الْعِمَامَةِ.

(٢٧٧٩)حفرت ابن سيرين اس بات كونا پند خيال فرماتے تھے كه ممامے كے چچ پر مجدہ كياجائے۔

( ٢٧٨ ) حَذَّتَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي الْمُعْتَمِّ ، قَالَ : يُمَكِّنُ جَبُهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ.

(۲۷۸۰)حضرت عروہ عمامہ باند ھے ہوئے مخص کے بارے میں فرماتے ہیں کدوہ اپنی بیشانی زمین ہے لگائے گا۔

( ٢٧٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عُلَاثَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ، قَالَ لِرَجُلٍ : لَعَلَّكَ فِيمَنْ يَسْجُدُ عَلَى كُورِ الْعِمَامَةِ؟!

(۲۷۸) حضرت عمر بن عبدالعزيز نے ايک آ دمي سے فرمايا كه شايدتم ان لوگوں ميں سے ہوجو عمامه برسجده كرتے ہيں!

( ٢٧٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَسُجُدُ وَعَلَيْهِ مِغْفَرَةٌ وَعِمَامَةٌ ، قَدْ غَطَى بِهِمَا وَجْهَهُ ، فَأَخَذَ بِمِغْفَرِهِ وَعِمَامَتِهِ فَٱلْقَاه مِنْ خَلْفِهِ.

(۲۷۸۲) حضرت ہلال بن بیاف فرماتے ہیں کہ حضرت جعدہ بن بہیر ہ نے ایک آ دمی کود یکھا جس کے سر پرخود اور پگڑی تھی اور

اس نے ان دونوں سے اپنے چبرے کوڑھانیا ہوا تھا،حضرت جعدہ نے اس کے خوداور پگڑی کو پکڑ کر چیچے بھینک دیا۔

( ٤٢ ) في الرجل يَسْجُدُ عَلَى ثُوْبِهِ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ

گری ماسردی کی بناپرآ دمی اینے کپڑے پر سجدہ کرسکتا ہے

( ٢٧٨٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :صَلَّى عُمَرُ ذَاتَ يَوْمِ بِالنَّاسِ الْجُمُعَةَ ، فِى يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ ، فَطَرَحَ طَرَفَ ثَوْبِهِ بِالْأَرْضِ ، فَجَعَلَ يَسْجُدُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِذَا وَجَدَ أَحَدُّكُمُ الْحَرَّ فَلْيَسْجُدُ عَلَى طَرَفِ ثَوْبِهِ.

(۳۷۸۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ اللہ نے ایک دن شدید گرمی کے دنوں میں لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھائی، آپ نے اپنا کیڑا آگے ڈالا اور اس پر بجدہ کیا۔ پھر فرمایا''اے لوگو! اگرتم میں سے کسی کو گرمی محسوس ہوتو اپنے کپڑے کے کنارے پر بجدہ کرلے۔ هُ مَعَنْ ابْن ابْشِيمِ مِرْ طِلاً) فَيْ الْمُعَمِّرِ ، عَنِ الْمُسَتَّبِ بُنِ رَافِع ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُ ب ، عَنْ عُمَر ، قَالَ : إِذَا لَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْر ، قَالَ : إِذَا لَمُ

یَسْتَطِعْ أَحَدُکُمْ أَنْ یَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْحَرِّ وَالْبُرْدِ ، فَلْیَسْجُدُ عَلَى ثَوْمِیدِ. (۲۷۸۴) حضرت عمر مُنْ تُوْفر ماتے ہیں کہ جبتم میں سے کوئی شخص کری یا سردی کی وجہ سے زمین پر مجدہ نہ کرسکتا ہوتو اسے جاہئے

کہاہے کیڑے پر تجدہ کرلے۔

( ٢٧٨٥ ) حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَطَّلِ ، عَنْ غَالِبٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعُ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجُهَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ.

(مسلم ۱۹۱ - ابوداؤد ۲۲۰)

(۲۷۸۵) حفرت انس وہ فی فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک مُلِفِّفَ اُلم کے ساتھ شدید گری میں نماز پڑھی ،ہم میں اگر کوئی اپنی بیشانی کوزمین پرندر کھ سکتا تو اپنا کپڑ ابجھا کراس پر بحدہ کر لیتا تھا۔

( ٢٧٨٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حُسَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ ، يَتَقِى بِفُضُولِهِ حَرَّ الْأَرْضِ ، وَبَرْدَهَا. (احمد ا/ ٣٥٣ ـ عبدالرزاق ١٣٦٩)

(۲۷۸۷) حضرت ابن عباس دایش فرماتے ہیں کہ بی پاک مَطِّفَظَةً نے ایک ایسے کپڑے میں نماز پڑھی جس کے کناروں ہے آپ زمین کی گری اور سردی ہے بچا کرتے تھے۔

ريان ري روزررون عني و عن الأعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ حَرَّ الْأَرْضِ ، ( ٢٧٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ حَرَّ الْأَرْضِ ، ثُمَّ لَيُسْجُدُ عَلَيْهِ. فَلْيَضَعْ ثَوْبَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ ، ثُمَّ لَيَسْجُدُ عَلَيْهِ.

(۲۷۸۷) حضرت عمر مناظر فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کوئی زمین کی تپش ہے پریثان ہوتو اپنا کپڑ ارکھ کراس پر بجدہ کرلے۔

( ٢٧٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَ حَرٌّ ، أَوْ بَرْدٌ فَلْيَسْجُدُ عَلَى ثَوْيِهِ.

(۲۷۸۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب زیادہ گرمی یاسردی ہوتو وہ اپنے کیڑے پر بجدہ کر لے۔

٣٧٨٩) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُجَاهِدًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي يَوْمٍ حَادًّ ، بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ.

( ۲۷۸۹ ) حضرت عبدالله بن سلم فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد کوایک گری کے دن مجدحرام میں نماز پڑھتے ویکھا، آپ نے اپنا کیڑا پھیلایا اوراس پر بحدہ کیا۔

( ٢٧٩ ) حَلَّقْنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ : أَسُجُدْ عَلَى ثَوْبِي ؟ قَالَ :ثِيَابِي مِنْى

(۹۰) حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بن بیارے عرض کیا کہ کیا میں اپنے کپڑے پر سجدہ کرسکتا ہوں؟

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مصنف ابن الي شيه مترجم ( جلدا ) که کسی کا کسی کار کسی کا کسی کار کسی کا کسی کار کسی کا کسی کار کسی کا کسی کار کسی کا کسی کار کسی کا کسی کا کسی کا کا کسی کا کسی کا کسی کا کسی کا کسی کا کسی

انہوں نے فرمایا کہ میرا کیڑامیر ہے جم کا حصہ ہے۔ ( ٢٧٩١ ) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْجُدَ الرَّجُلُ عَلَى النَّوْب.

(۲۷۹) حضرت افعث فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن اس بات میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے کہ آ دی اپنے کیڑے پر بجد و کرے۔

( ٢٧٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :أَسُجُدُ عَلَى ثَوْبِي إِذَا آذَانِي الْحَرُّ ، فَأَمَّا عَلَى ظَهْرِ رَجُلِ فَلَا.

(۱۷۹۲) حضرت عطاء فرمائتے ہیں کہ جب مجھے گری تنگ کر ہے تو میں تواپنے کپڑے پر بجدہ کر لیتا ہوں ،البتہ کسی آ دمی کی کمر پر بحبدہ کرنامجھے پیندنہیں۔

### (٤٣) المرأة كيف تكُونُ فِي سُجُودِهَا ؟

#### عورت مجدہ کیے کرے؟

( ٢٧٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِز ،

( ۲۷ ۹۳ ) حضرت علی جناتی فر ماتے ہیں کہ جب عورت بجدہ کر ہے توا پے جسم کوسکیٹر لے اور اپنی رانوں کو ملا کرر کھے۔

( ٢٧٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِىء ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ بُكْيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، غَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ : تَجْتَمِعُ وَتَحْتَفِزُ.

(۲۷۹۴) حضرت بكير بن عبدالله كتب بيل كه حضرت ابن عباس بن دين اسوال كيا كيا كيا كيا كورت كيي نماز بزهي عرام ماياوه جسم كوسكير

( ٢٧٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَضُمَّ فَجِدَيْهَا ، وَلَتَضَعْ بَطُنهَا عَلَيْهِمَا.

(٢٧٩٥) حضرت ابرائيم فرماتے بين كه جب ورت جده كرت وافى رانون كوملائ اورائي پيك كوان پرد كه دے۔ ( ٢٧٩٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ بَطْنَهُ عَلَى فَخِذَيْهِ إِذَا سَجَدَ كَمَا تُصنعُ الْمُرأَةُ.

(۲۷۹۲) حضرت لیث فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہداس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ آ دمی مجدہ کرتے وقت اپنے پیٹ کواپنی رانوں پرر کھے جیسا کہ عور تیں کرتی ہیں۔

( ٢٧٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الْمَرْأَةُ تَضْطَمُّ فِي السُّجُودِ.

محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

. هي معنف ابن الي شير مترجم (جلدا) کو که کو که کو که کو که کو که کو که کاب الصلاه کو که کو که کو که کو که کو ک

(۲۷۹۷) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ عورت محدول میں اپنے جسم کوملا کرر کھے گی۔

( ٢٧٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَلْزَقُ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا ، وَلَا تَرُفَعُ عَجِيزَتَهَا ، وَلَا تُجَافِى كُمَّا يُجَافِى الرَّجُلُ.

( ۶۷ ۹۸ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ عورت جب محبرہ کرے تو اپنے پیٹ کواپنی رانوں سے ملا کرر کھے، وہ اپنی سرین کو بلند نہ کرے اور مردوں کی طرف جسم کوکشادہ نہ کرے۔

# ( ٤٤ ) في المرأة كَيْفَ تَجْلِسُ فِي الصَّلاَةِ

### عورت نماز میں کیے بیٹھے گی؟

( ٢٧٩٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حَالِدِ بْنِ اللَّجْلَاجِ ، قَالَ :كُنَّ النِّسَاءُ يُوْمَرُنَ أَنْ يَتَرَبَّعْنَ إِذَا جَلَسْنَ فِى الصَّلَاةِ ، وَلاَ يَجْلِسُنَ جُلُوسَ الرِّجَالِ عَلَى أَوْرَاكِهِنَّ ، يُتَّقَى ذَلِكَ عَلَى الْمَرْأَةِ ، مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ مِنْهَا الشَّىءُ.

(999)حضرت خالد بن لجلاح فرماتے ہیں کہ مورتوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں اس طرح بیٹھیں کہاہے وائمیں یا بائمیں پاؤں کو پیڈلی اور ران سے باہر نکالیں۔وہ مردوں کی طرح اپنے کولہوں پر نہ بیٹھیں۔عورتوں کے اس طرح بیٹھنے سے ان کے نقصان کا اندیشہ ہے۔

( ٢٨.٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلَانَ ، عَنْ نَافِعِ ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ كَانَتْ تُصَلِّى وَهِيَ مُتَرَبَّعَةٌ.

( • • ۲۸ ) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت صفیہ ٹھکھٹیٹھا نماز میں اپنے دائیں یا یا ئیں پاؤں کو پنڈ کی اور ران ہے باہر نکال کر بیٹھتی تھیں ۔۔۔

( ٢٨.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قَوْرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّ أَمَّ اللَّوْدَاءِ كَانَتْ تَجْلِسُ فِي الصَّلَاةِ كَجِلْسَةِ الرَّجُلِ.

(۱۰ کما) حضرت کمحول فرماتے ہیں کہ حضرت ام الدرداء نماز میں مردوں کی طرح میشھتی تھیں۔

( ٢٨.٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ : تَرَبَّعُ.

(۲۸۰۲) حضرت تافع فرماتے ہیں کہ عورت اپنے دائیں یابائیں پاؤں کو پنڈلی اور ران ہے باہر نکال کر بنیھے گا۔

( ٢٨.٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلْمٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : تَجْلِسُ كَمَا تَرَى أَنَّهُ أَيْسَرُ.

(۲۸۰۳)حفرت قادہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اس کے لئے بیٹھنا آسان ہوبیٹھ جائے۔

( ٢٨.٤ ) حَلََّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :تَقُعُدُ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يَقُعُدُ الرَّجُلُ.

(۲۸۰۴)حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ عورت نماز میں ایسے بیٹھے گی جس طرح مردبیٹھتا ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ه مسنف ابن الي شير مترجم ( جلد ا ) و المسلاد ا

( ٢٨.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيّ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ : كُنَّ نِسَاءُ ابْنِ عُمَرَ يَتَرَبَّعْنَ فِي الصَّلَاةِ.

(۴۸۰۵) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دلائٹو کی عورتیں اپنے دائیں یابائیں پاؤں کو بنڈلی اور ران ہے باہر نکال کر مبیضی تھیں۔

( ٢٨.٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ قُعُودِ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : تَقُعُدُ كَيْفَ شَاءَتُ.

(۲۸۰۱) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد سے نماز میں عورت کے بیٹھنے کا طریقہ دریا فت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ

جسے جاہے بیٹھ جائے۔

( ٢٨.٧ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَتَجْلِسُ الْمَرْأَةُ فِي مَثْنَى عَلَى شِقْهَا الْأَيْسَرِ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، تَجْتَمِعُ جَالِسَةٌ مَا اسْتَطَاعَتْ ، قُلْتُ : تَجْلِسُ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، تَجْتَمِعُ جَالِسَةٌ مَا اسْتَطَاعَتْ ، قُلْتُ : تَجْلِسُ جُلُوسَ الرَّجُلِ فِي مَثْنَى ، أَوْ تُخْرِجُ رِجْلَهَا الْيُسْرَى مِنْ تَحْتِ ٱلْيَتِهَا ؟ قَالَ : لَا يَضُرَّهَا أَتُ ذَلِكَ جَلَسَتْ إِذَا اجْتَمَعَتْ.

(20 17) حفرت ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے حفرت عطاء ہے عرض کیا کہ کیا عورت تشہد میں اپنے ہائیں پہلو پر ہیٹھے گ؟

انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کے نزدیک بائیں پہلو پر بیٹھنا دائیں پر بیٹھنے ہے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا ہاں اور
عورت سے جہاں تک ہو سکے اپنے جسم کو سمیٹ کرنماز پڑھے۔ میں نے کہا کہ اگر عورت تشہد میں مرد کی طرح بیٹھے یا اپنے بائیں
یاؤں کو کو لہوں کے نیچے سے نکال کر بیٹھے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب اس نے اپنے جسم کو سمیٹ لیا اب جس طرح مرضی
چاہے بیٹھ جائے ،کوئی نقصان کی بات نہیں۔

( ٢٨.٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :تَجْلِسُ الْمَوْأَةُ مِنْ جَانِبٍ فِي الصَّلَاةِ.

(۲۸۰۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کے عورت نماز میں آیک پہلو پر بیٹھے گا۔

( ٢٨.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ كَمَا تَيَسَّرُ.

(۲۸۰۹)حضرت عامر فرماتے ہیں کہ نماز میں عورت کے لئے جیسے بیٹھناممکن ہو بیٹھ جائے۔

# ( ٤٥ ) في رفع اليكُ ينِ بَينَ السَّجِكَ تينِ

دونوں سجدوں کے درمیان رفع بدین کا حکم

( ٢٨١٠ ) حَلَّثَنَا ابْن عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِكِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَهُ . يَكَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. (بخارى ٣٨٥- ابوداؤد ٢٣١)

(۲۸۱۰) حضرت این عمر وزائز فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مِلْفَقِیَا اُجَمَّا کود یکھا کہ آپ دونوں سجدوں کے درمیان رفع بدین نہ محمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



( ٢٨١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

(۲۸۱۱) حضرت تیجی بن ابی اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت انس دونوں سجدوں کے درمیان رفع یدین فرماتے تھے۔

( ٢٨١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الأُولَى.

(۲۸۱۲) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہ گاڑہ جب پہلے بجدے سے سراٹھاتے تو رفع پدین فرماتے تھے۔

( ٢٨١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : رَأَيْتُ نَافِعًا وَطَاوُوسا يَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

(۲۸۱۳) حضرت ابوب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع اور حضرت طاوس کودیکھا کہ وہ دونوں بجدوں کے درمیان رفع یدین کیا کرتے ہتے۔

( ٢٨١٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْن.

(۲۸۱۳) حضرت اشعث فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین دونوں بجدول کے درمیان رفع یدین کرتے تھے۔ ( ۲۸۱۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَیّاتَ ، عَنْ أَیُّوبَ ، قَالَ : رَأَیْتُهُ يَفْعَلُهُ.

(٢٨١٥) حفزت ابن عليه فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت ايوب كوايدا كرتے ديكھا ہے۔

(٤٦) في المريض يَسُجُدُ عَلَى الْوِسَادَةِ وَالْمِرْفَقَةِ

مریض تکیے پر سجدہ کر سکتا ہے

( ٢٨١٦ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :يَسْجُدُ الْمَرِيضُ عَلَى الْمِرْفَقَةِ وَالثَّوْبِ الطَّيْبِ.

(۲۸۱۷) حضرت ابن عباس وافو فرماتے ہیں کہ مریض تکے اور پاک کپڑے پر بحدہ کرسکتا ہے۔

( ٢٨١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنِنِي أُمُّ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهَا رَأْتُ أُمَّ سَلَمَةَ رَمِدَتُ عَيْنُهَا ، فَنَنَيْتُ لَهَا وِسَادَةً مِنْ أَدَمِ ، فَجَعَلَتْ تَسْجُدُ عَلَيْهَا.

(۲۸۱۷) حفزت ام حسن فرماتی ہیں کہ انہوں نے حضرت ام سلمہ کودیکھا کہ آٹھوں کی تکلیف کی وجہ سے ان کے لئے چمڑے کا ایک تکمہ رکھا گیا جس بروہ بحدہ کرتی تھیں۔ هي معنف ابن الي شيرم ر جلوا ) و المحالية المحالي

( ٢٨١٨ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَمْ سَلَمَةَ ، مِثْلَهُ.

(۲۸۱۸) ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔

( ٢٨١٩ ) حَلَّتُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : اشْتَكَتْ

(٢٨١٩) ايك اورسند سے مختلف الفاظ كے ساتھ يهي حديث منقول ہے۔

( ٢٨٢٠ ) حَدَّثُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنْسٍ ؛ أَنَّهُ سَجَدَ عَلَى مِرْفَقَةٍ. (۲۸۲۰) حضرت ابن سيرين فرمات جي كه حضرت انس في تكيه برجده كيا-

( ٢٨٢١ ) حَدَّثُنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو الْعَالِيَةِ مَوِيضًا ، وَكَانَتِ الْمِرْفَقَةُ تُشْنَى لَهُ

(۲۸۲۱) حضرت ابوخلدہ فرماتے ہیں کہ ابوالعالیہ مریض تھے، ان کے لئے تکمیہ کو گول کر کے رکھا جاتا تھا اور وہ اس پر مجدہ

کرتے تھے۔

( ٢٨٢٢ ) حَلَّاثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْجُدَ الرَّجُلُ عَلَى الْمِرُ فَقَةِ وَالْوِسَادَةِ فِي السَّفِينَةِ.

(۲۸۲۲) حضرت قاد وفر ماتے ہیں کہ حضرت حسن اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ آ دمی کشتی میں تکبیہ پر بجد و کرے۔

( ٤٧ ) من كرة لِلْمَرِيضِ أَنْ يَسْجُدُ عَلَى الْوِسَادَةِ وَغَيْرِهَا

جن حضرات کے نز دیک مریض کے لئے تکیہ پرسجدہ کرنا مکروہ ہے

( ٢٨٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ عَادَ ابْنُ عُمَرَ صَفُوَانَ ، فَوَجَدَهُ يَسْجُدُ عَلَى وِسَادَةٍ فَنَهَاهُ ، وَقَالَ : أُوْمِيءُ إِيمَاءً.

(۲۸۲۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر منافق نے حضرت صفوان کی عیادت کی ، دیکھا کہ وہ تکبیر پر جدہ کررہے

ہیں،حضرت ابن عمرنے انہیں ایسا کرنے ہے منع کیااور فرمایا کے صرف اشارہ کریں۔

( ٢٨٢٤ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :السُّجُودُ عَلَى الْوِسَادَةِ مُحْدَثُّ.

(۲۸۲۴) حفرت محرفر ماتے ہیں کہ تکیہ پر مجدہ کرنا بدعت ہے۔

( ٢٨٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، قَالَ : اشْتَكَى أَبُو الْأَسْوَدِ الْفَالِجَ ، فَكَانَ لَا يَسَجُدُ إِلَّا مَا رَفَعْنَاهُ لَهُ ، مِرْفَقَةً يَسْجُدُ عَلَيْهَا ، فَسَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ ، وَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ،

هي معنف ابن الي ثيبه مترجم (جلدا) كي معنف ابن الي ثيبه مترجم (جلدا) كي معنف ابن الي ثيبه مترجم (جلدا)

فَقَالَ: إِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَسُجُدَ عَلَى الْأَرْضِ ، وَإِلَّا فَيُومِىءُ إِيمَاءً.

(۲۸۲۵) حضرت ابوحرب بن ابی الاسود کہتے ہیں کہ ابوالاسودکو فالج لاحق ہوگیا ، و دا یک تکیہ پر بجدہ کیا کرتے تھے جوہم ان کی طرف بلند کرتے۔اس بارے میں ہم نے حضرت ابن عمر وہ اٹھو سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آ دمی زمین پر بجدہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوتو ٹھیک ہے در منصرف اشارہ سے کام چلالے۔

# ( ٤٨ ) في الصلاة عَلَى الْفِرَاشِ بسرّ يرنماز يرْ صنے كاحكم

( ٢٨٢٦ ) حَدَّثُنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسِ ؛ كَانَ يُصَلَّى عَلَى فِرَاشِهِ.

(۲۸۲۷) حفرت میدفرماتے ہیں کہ حضرت انس مٹائٹو بسترینمازیڑھا کرتے تھے۔

( ٢٨٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي مَرِضَ عَلَيْهِ.

(۲۸۲۷) حفرت لید فرماتے ہیں کہ حفرت طاوی حالت مرض میں اپنے بستر پرنماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

### ( ٤٩ ) بأب من قَالَ الْمَريضُ يُومِيءُ إيمَاءً

جوح مزات بیفر ماتے ہیں کہ مریض اشارے سے نماز پڑھے گا

( ٢٨٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاتٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِاللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: رَأَيْتُ الْأَسُوَدَ يُومِيءُ فِي مَرَضِهِ.

(۲۸۲۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اسودکو بیاری میں اشارے سے نماز پڑھتے و کھا ہے۔

( ٢٨٢٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَوْمَلَةَ ؛ أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ إِذَا كَانَ مَرِيضًا لَا يَسْتَطِيعُ الْجُلُوسَ أَوْمَأَ إِيمَاءً ، وَلَمْ يَرُفَعُ إِلَى رَأْسِهِ شَيْئًا.

(۲۸۲۹) حفرت عبدالرحمٰن بن حرمله فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حفرت سعید بن میتب جب مریفن ہوتے اور بیٹھنے کی طاقت نہ رکھتے تو اشارہ کرتے اور اپنے سرکی طرف کوئی چیز نہ اٹھایا کرتے تھے۔

( ٢٨٣٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُمَا قَالَا : يُصَلِّى الْمَرِيضُ عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا.

(۲۸۳۰) حضرت یونس اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مریض اپنی حالت برنماز بڑھےگا۔

( ٢٨٣١ ) حَلَّنَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنُ ابى إسحاق عن تَمِيمَةَ مَوُلَاةِ وَادْعَةَ ، قَالَتُ : دَخَلَ شُرَيْحٌ عَلَى أَبِى مَيْسَرَةَ يَعُودُهُ ، فَقَالَ لَهُ :كَيْفَ تُصَلِّى ؟ قَالَ :فَاعِدًا ، قَالَ :فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ :أَنْتَ أَعْلَمُ مِنَّا. اله کی معنف این الی شیبہ متر جم (جلدا) کی دین اله کی اله کی معنف این الی شیبہ متر جم (جلدا) کی دین کے دھنرت الومیسرہ کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے ، ان سے یو چھا کہ آپ نماز کیسے دھنرت تمیمہ کہتی ہیں کہ حضرت الومیسرہ کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے ، ان سے یو چھا کہ آپ نماز کیسے

پڑھتے ہیں؟انہوںنے کہابیٹھ کر۔ حفرت شریح نے ان سے کہا کہ آ ب مجھ سے زیادہ جانے والے ہیں۔ ( ۲۸۲۲ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْمَرِيضُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِع

٢/) حَدَّثْنَا عَبْدُ الوَّهَابِ ، عَن آيُوبُ ، عَن مَحْمَدِ بنِ سِيرِينَ ، أنه كَانَ يَقُولُ : الْمِرِيضُ إذا لم يستطِع السُّجُودَ أَوْمَاً إِيمَاءً.

(۲۸۳۲) حضرت محمد بن سیرین فرمایا کرتے تھے کہ جب مریض میں تجدہ کرنے کی طاقت نہ ہوتو وہ اشارے ہے نماز پڑھے۔ د سب پریہ کائیٹن دوم فُومُنز کر ہے کہ کہ جب قال کر آئی ہے اور کا بھڑ کرتے گئی ہونے و فَقَالِ کَ اذْ مَا اُنْ ک

( ٢٨٣٢) حَذَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَامِرًا عَنْ صَلَاةِ الْمَرِيضِ ؟ فَقَالَ :إِذَا لَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَلْيُومِىءُ إِيمَاءً ، وَلْيَجْعَلِ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ.

جَبَهَتهٔ عَلَى الأرضِ فليَومِيءَ إيمَاءً ، وَليَجَعَلِ السَّجُودُ أَحَفَّضَ مِنَ الرَّكُوعِ. (٢٨٣٣) حفرت حيين كهتي بين كدمين نے حضرت عامرے مريض كى نمازكے بارے ميں سوال كيا توانبول نے فرمايا كہ جب

ر سے اس میں زمین پر بیشانی رکھنے کی طاقت نہ ہوتو اشارے ہے نماز پڑھے اور اپنے تحدے کورکوع سے زیادہ جھکائے۔ اس میں زمین پر بیشانی رکھنے کی طاقت نہ ہوتو اشارے سے نماز پڑھے اور اپنے تحدے کورکوع سے زیادہ جھکائے۔

( ٢٨٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ الْمَرِيضِ عَلَى الْعُودِ؟ فَقَالَ:لَا آمُرُكُمْ أَنْ تَتَجِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثَانًا ، إنِ اسْتَطَعْت أَنْ تُصَلِّى قَائِمًا ، وَإِلَّا فَقَاعِدًا ، وَإِلَّا لَقَاعِدًا ، وَإِلَّا فَقَاعِدًا ، وَإِلَّا لَا مُرْكُمْ أَنْ تُصَلِّى قَائِمًا ، وَإِلَّا فَقَاعِدًا ، وَإِلَّا لَا مُرْكُمْ أَنْ تَتَجِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثَانًا ، إنِ اسْتَطَعْت أَنْ تُصَلِّى قَائِمًا ، وَإِلَّا فَقَاعِدًا ، وَإِلَّا لَا مُرْكُمْ أَنْ تَتَجَدُّوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثَانًا ، إنِ اسْتَطَعْت أَنْ تُصَلِّى قَائِمًا ، وَإِلَّا فَقَاعِدًا ، وَإِلَّا

فَهُضُطِحِعًا. فَهُضُطِحِعًا. (۲۸۳۳) حفرت جبله بن تحيم كہتے ہيں كه ميں نے حضرت ابن عمر والتئ سوال كيا كه كيا مريض لكڑى يرنماز يڑھ سكتا ہے؟ تو

انہوں نے فرمایا کہ میں تہمیں اس بات کی اجازت نہیں وے سکتا کہتم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کومعبود بنالو،اگر کھڑے ہو کرنماز پڑھنے کی طاقت نہ ہوتو بیٹھ کرنماز پڑھ لواوراگر بیٹھ کربھی نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہوتو لیٹ کر پڑھلو۔

( ٢٨٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثُمِ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ مَرِيضٌ ، وَهُوَ يُصَلَّى عَلَى شِقْهِ الْأَيْمَنِ يُومِيءُ إِيمَاءً.

(۲۸۳۵) حضرت ابوالہیٹم کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کی بیاری کی حالت میں ان کے پاس حاضر ہوئے، وہ داکمیں پہلو پر لیٹے ہوئے تھے۔

( ٢٨٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو هَاوُهَ الطَّيَالِسِيُّ عَنُ أَبِي حَلْدَةَ قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا الْعَالِيَةَ وَهُوَ هَرِيضٌ يُوهِيءُ. (٢٨٣٧) حفرت ابوغلده كتبت ميں كدميں نے حضرت ابوالعاليہ كوديكھا كہوہ حالت مرض ميں اشارے سے نماز پڑھ رہے تھے۔

( ٢٨٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْطَيَّالِسِيُّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : يُصَلِّى قَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَالْكُومِيء ، وَلَا يَمَسُّ عُودًا.

میرری مسرت طاوس فرماتے ہیں کدمریض بیٹھ کرنماز پڑھے گاءاگر ہیٹھنے کی طاقت نہ ہوتو اشارے سے پڑھےاورلکڑی کا سہارا (۲۸۳۷) حضرت طاوس فرماتے ہیں کدمریض بیٹھ کرنماز پڑھے گاءاگر ہیٹھنے کی طاقت نہ ہوتو اشارے سے پڑھےاورلکڑی کا سہارا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي معنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ا ) في معنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ا ) في معنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ا

( ٢٨٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ أَبِى مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الْمَرِيضِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يُصَلِّى ، قَالَ : يُومِىءُ إِيمَاءً.

(۲۸۳۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر مریض میں نمازا دا کرنے کی طاقت نہ ہوتو اشارے ہے نماز پڑھ لے۔

( ٢٨٣٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :يُصَلِّى الْمَرِيضُ إِذَا لَمُ

يَقُدِرْ عَلَى الْجُلُوسِ مُسْتَلْقِيًّا، وَيَجْعَلُ رِجْلَيْهِ مِمَّا يَلِى الْقِبْلَةَ، وَيَسْتَقُبِلُ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ، يُومِىءُ إيمَاءً بِرَأْسِهِ. (٢٨٣٩) حفرت حارث فرماتے ہيں كه اگر مريض بيھ كرنماز پڑھنے پرةاندرنه ،وتوسيدهاليث كر پڑھ لے اوراپنے پاؤل قبلہ كی

طرف د کھے،اورایے چہرے کو قبلے کی طرف رکھ کرا شارے سے نماز پڑھے۔

( ٢٨٤٠) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بُنِ فُلْفُلٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ صَلَاةِ الْمَرِيضِ ، كَيْفَ يُصَلِّى؟ قَالَ :يُصَلِّى جَالِسًا ، وَيَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ.

( ۴۸ ۴۰) حضرت مختار بن فلفل فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے مریض کی نماز کا طریقہ دریا فت کیا تو انہوں نے فر مایا کہ وہ بیٹھ کرنماز پڑھے اور زمین پر بحید ہ کرے۔

( ٢٨٤١ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ مَوْلَى عُرْوَةَ ، عَنْ عُرُوَةَ ، قَالَ :الْمَرِيضُ يُومِىءُ ، وَلَا يَرْفَعُ إِلَى وَجُهِدِ شَيْنًا.

(۲۸ ۳۱) حضرت مروه فرماتے ہیں کہ مریض اشارے سے نماز پڑھے گااورا پیے سر کی طرف کوئی چیزنہیں اٹھائے گا۔

## ( ٥٠ ) في صلاة الْمَرِيضِ

### مريض كي نماز كاطريقه

( ٢٨٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي خُشَيْنَةَ حَاجِبِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : دَخَلْت مَعَ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ عَلَى بَكْرٍ الْمُزَنِيّ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَقَالَ :أَصَلَيْتُمُ الْعَصْرَ ؟ قَالُوا :نَعَمْ ، فَقَامَ فَصَلَّى صَلَاةً فَأَخَفَّهَا لِمَرَضِهِ.

(۲۸۴۲) حضرت ابوخشینہ کہتے ہیں کہ میں حضرت تھم بن اعرج کے ساتھ بکر مزنی کی بیاری میں ان کے پاس گیا ، انہوں نے ہم سے بوچھا کہ کیاتم نے عصر کی نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا جی ہاں ،اس پروہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایس نماز پڑھی جوان کی بیار ی کے لئے انتہائی آ رام دہ تھی۔

( ٢٨٤٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ الشَّقَرِيُّ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ رَجَاءِ بُنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِى مَرَضِهِ الَّذِى تُوُفِّى فِيهِ ، قَالَ : فَأَغْمِى عَلَيْهِ ، فَلَمَّا أَفَاقَ ، قَالَ : قُلْنَا لَهُ : الصَّلَاةُ يَا أَبَا سَعِيدٍ ، قَالَ : كَفَانِ. هُ مَنفُ ابْنَ الْمِشْدِينَ جُمِ (طِلا) كُونِ مَا الصلاة مَن الْمُونِينَ بَرِ جَمِ (طِلا) كُونِ مَا الصلاة مَن قَالَ أَبُو بَكُو ِ : يُويدُ كَفَان ، يَعْنِي أَوْمَاً.

(۲۸۳۳) حفرت رجاء بن عبیدہ مسلح ہیں کہ میں حضرت ابوسعید خدری جائے کے مرض الوفات میں ان کے پاس تھا کہ ان پر ب

ہوثی طاری ہوگئی، جب انہیں افاقہ ہواتو ہم نے ان ہے کہا کہ اے ایوسعید! نماز کا وقت ہوگیا ہے! انہوں نے فر مایا کہ میرے لئے وہ اس مار بیر فیر

( ٣٨٤٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ:حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ ، قَالَ:دَخَلَ عَلَىَّ أَبُو وَاثِلٍ وَأَنَا مَرِيضٌ ، فَقُلُتُ لَهُ :أُصَلِّى يَا أَبَا وَائِلِ وَأَنَا دَنِفٌ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

( ۲۸ ۴۴) حضرت عاصم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیارتھا کہ حضرت ابو وائل میرے پاس تشریف لائے ، میں نے کہا کہ اے ابو وائل! میں ایک مستقل مریض ہوں تو کیا میں نماز پڑھوں گا۔انہوں نے کہا جی ہاں۔

#### ( ٥١ ) من كره الصَّلاَّةَ عَلَى الْعُودِ

### جوحضرات لکڑی پرنماز پڑھنے کو مکروہ خیال کرتے تھے

( ٢٨٤٥ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِىّ ، قَالَ :كَانَ عُمَرَ يَكُرَهُ أَنْ يَسْجُدَ الرَّجُلُ عَلَى الْعُودِ.

(۲۸۴۵) حضرت بکربن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر دہائٹو اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ آ دمی لکڑی پر سجدہ کرے۔

( ٢٨٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : ذَخَلَ عَبْدُ اللهِ عَلَى أَخِيهِ عُنْبَةَ يَعُودُهُ ، فَوَجَدَهُ عَلَى عُودٍ يُصَلِّى ، فَطَرَحَهُ وَقَالَ : إنَّ هَذَا شَىْءٌ عَرَّضَ بِهِ الشَّيْطَانُ ، ضَعْ وَجُهَك عَلَى الْأَرْضِ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَأُوْمِىءُ إِيمَاءً.

(۲۸۳۱) حفرت علقمہ فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ رہ اللہ رہ ایک عتبہ کی عیادت کے لئے گئے، دیکھا کہ وہ لکڑی کے سہارے نماز پڑھ رہے ہیں۔انہوں نے لکڑی کو اٹھا کر بھینک دیا اور فرمایا کہ یہ چیز شیطان کی طرف سے پیدا کی گئی ہے۔تم اپنے چرے کو زمین پر رکھواورا گراس کی طاقت نہ ہوتو اشارے سے نماز پڑھلو۔

( ٢٨٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :سُنِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْعُودِ فَكَرِهَهُ.

(۲۸۴۷) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ حضرت محمد سے پوچھا گیا کہ کیالکڑی پرنماز پڑھنا جائز ہے؟ آپ نے اے مکروہ خیال

قرمایا۔

( ٢٨٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : دَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى أَخِيهِ غُتْبَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ ، وَهُوَ يَسْجُدُ عَلَى سِوَاكٍ ، فَرَمَى بِهِ وَقَالَ :أَوْمِيءُ إيمَاءً. ا مستف ابن الي شير مترجم ( جلدا ) كي المسلاة على المسلاة على المسلاة على المسلاة على المسلاة على المسلاة المسلام المسلوم المسل

( ۲۸ ۴۸ ) حضرت شعبی کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود وزائر اپنے بھائی عتبہ کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے ، وہ ایک مسواک کی

کٹری پرسجدہ کررہے تھے،حضرت ابن مسعود مزائش نے اس لکڑی کو پھینک دیا اور فرمایا کہ اشارے سے نماز پڑھو۔

( ٢٨٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيد بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ عَلَى الْعُودِ.

(۲۸۴۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت حسن لکڑی پر نماز پڑھنے کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٥٢ ) من رخص فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْعُودِ وَاللَّوْحِ

جن حضرات نے لکڑی اور مختی پرنماز پڑھنے کی رخصت دی ہے

( ٢٨٥٠ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنُ إِسُمَاعِيلَ بُنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى مَنْ رَأَى حُذَيْفَةَ مَرِضَ ، فَكَانَ يُصَلِّى وَقَدْ جُعِلَ لَهُ وِسَادَةٌ ، وَجُعِلَ لَهُ لُوْحٌ يَسْجُدُ عَلَيْهِ.

(۲۸۵۰) حضرت ما لک بن عمیر فر ماتے ہیں کہ مجھ ہے اس شخص نے بیان کیا جنہوں نے حضرت حذیفہ کو بیاری کی حالت میں دیکھا تھا کہ وہ نماز میں ایک تکیہ یا تنحق پر بجد ہ کیا کرتے تھے۔

( ٢٨٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ رَزِينِ مَوْلَى آلِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :أَرْسَلَ إِلَىَّ عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنْ أَرْسِلُ إِلَىَّ بِلَوْحِ مِنَ الْمَرُوَةِ ، أَسْجُدُ عَلَيْهِ.

(۲۸۵۱) حضرت رزین کہتے ہیں کہ حضرت علی بن عبداللہ بن عباس سے میری طرف میہ پیغام بھیجا کہ میں ان کے لئے پھر کی ایک تختی بھیجوں جس پروہ بجدہ کریں۔

( ٥٣ ) في المريض يُومِيءُ إيماءً حَيثُ يَبلغُ رأسه

مریض وہاں تک مجدہ کرے گاجہاں تک اس کا سریہ بیج

( ٢٨٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : ذَخَلَ عَبْدُ اللهِ عَلَى أَخِيهِ ، فَرَآهُ يُصَلِّى عَلَى عُودٍ فَانْتَزَعَهُ وَرَمَى بِهِ ، وَقَالَ :أَوْمِىءُ إيمَاءً حَيْثُ مَّا يَبْلُغُ رَأْسُك.

(۲۸۵۲) حفرت مسروق فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ بن مسعود والغوا پنے بھائی سے ملاقات کے لئے آئے تو دیکھا کہ وہ ایک

لکڑی پر مجدہ کررہے ہیں۔انہوں نے وہ لکڑی پھینک دی اور فرمایا کہ جہاں تک تمہاراسر پہنچے اشارہ سے نماز پڑھاو۔

( ٢٨٥٣ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ فِى الْمَرِيضِ إِذَا لَمُ يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ ، قَالَ : يُومِىءُ خَيْثُ مَا يَبْلُغُ رَأْسُهُ.

(۲۸۵۳) حفرت محمد فرماتے ہیں کہ جب مریض کو مجدہ کرنے کی طاقت نہ ہوتو جہاں تک اس کا سر پہنچے اشارے سے نماز



# ( ٥٤ ) في الوقوف وَالسُّكُوتِ إِذَا كَبَّرَ

## تكبير كہنے كے لئے خاموشی اور وتوف كابيان

( ٢٨٥٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنُ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ سَكَتَاتٍ: سَكْتَةً إِذَا افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ حَتَّى يَقُرَأُ الْحَمْدَ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْحَمْدِ حَتَّى يَقُرَأُ السُّورَةَ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ السُّورَةِ حَتَّى يَرْكَعَ. (ترمذى ٢٥١- ابوداؤد ٢٤٦)

(۲۸۵۳) حفزت حسن فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤفِظَةُ نماز میں تین مرتبہ خاموثی اختیار فرماتے تھ ① تکبیرتح یمد کہنے کے بعد سورۂ فاتحہ پڑھنے تک ﴿ سورۂ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت شروع کرنے سے پہلے ﴿ سورت ختم کرنے کے بعد رکوع کی تکبیر کہنے ۔۔۔ بہا

( ٢٨٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ سُكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرَةِ وَالْقِرَاءَةِ. (بخارى ٢٣٣ـ ابوداؤد ٢٧٧)

( ٢٨٥٦ ) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : كَانَتُ لَهُ وَقُفَتَانِ : وَقُفَةٌ إِذَا كَبَّرَ ، وَوَقُفَةٌ إِذَا فَرَغُ مِنْ أُمَّ الْكِتَابِ.

(۲۸۵۲) حضرت عمرو بن مہا جر کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نماز میں دوو قفے کرتے تھے ایک تکبیر کہنے کے بعداور دوسرا سورۂ فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد۔

( ٢٨٥٧) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَة بُنِ جُندُ ب ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسُكُتُ سَكُتَيُنِ : إِذَا دَحَلَ فِي الصَّلَاةِ ، وَإِذَا فَرَعَ مِنَ الْقِرَاءَةِ ، فَأَنْكُو ذَلِكَ عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ ، فَكَتَبُو إلَى أُبَى بُنِ كَعْبٍ فَكَتَبَ إلَيْهِمْ أَنْ صَدَقَ سَمُرَةً (ابوداؤد ٢٧٥١ ـ احمد ٥/ ٢٣) عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ ، فَكَتَبُو إلَى أَبَى بُنِ كَعْبٍ فَكَتَبَ إلَيْهِمْ أَنْ صَدَقَ سَمُرَةً (ابوداؤد ٢٧٥١ ـ احمد ٥/ ٢٣) عِمْرانُ بُنُ حُصَيْنٍ ، فَكَتَبُو اللَى أَبِي كَعْبٍ فَكَتَبَ إليَّهِمْ أَنْ صَدَقَ سَمُرَةً (ابوداؤد ٢٨٥١ ـ احمد ٥/ ٢٨) حضرت سمره بن جندب فرمات جي كه بي كَنْ يَلِيَقِيْقَ وَمِرتب خَامِوتُى اخْتَيَارِفْرِمات تَصَايَكُ وَمَا رَبُولَ عَلَى الْمَارِقُ مِنْ الْعَلَى وَمُواتِ مِن خَطَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيْ الْمَارِقُ مِنْ الْعَلَى وَمُواتِ مِن الْمَارِقُ مِنْ الْعَلَيْقِ وَمِرتب خَامُونَى اخْتَيَارِفْرِمات تَصَايَكُ وَمَا وَمُ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا الْعَلَيْ وَمُواتِ مَنْ عَلَيْهِ مُ أَنْ صَدَقَ سَمُونَ الْمَارَةُ مِنْ الْمُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَمُنَا وَمُ مَنْ عَلَى الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ الْمَالِقُونَ الْمَالُولُ عَلَيْكُولُ وَمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعْلَى وَمُولَى الْمُؤْلُولُ الْمُولُ عَلَى الْمُؤْلِى الْمُولُ عَلَى الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُل

( ٢٨٥٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَبَّرَ سَكَّتَ هُنَيْهَةً ، وَإِذَا قَالَ : ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ

حضرت الی بن کعب ڈاپٹو کی رائے دریافت کی توانہوں نے فر مایا کہ حضرت سمرہ سیج کہتے ہیں۔

الُعَالَمِينَ ﴾.

هُ مَعْفَا بَنِ الْمِشْدِ مِرْ مِهِ اللهِ الصلاة في معنف ابن الْمِشْدِ مِرْ مِهِ اللهِ وَاللهِ مَا اللهِ مَا ال عَلَيْهِمُ وَلَا الطَّالِينَ ﴾ سَكَتَ هُنَيْهَةً ، وَإِذَا نَهَضَ فِي الرَّكُعَةِ النَّانِيَةِ لَمْ يَسُكُتُ ، وَقَالَ : ﴿الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ

(۲۸۵۸) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جب بھیر کہتے تو تھوڑی دیر خاموش رہتے اور پھر جب سورہ فاتحہ تم کرتے تو پھر بھی تھوڑی دیر خاموش رہتے۔ پھر جب دوسری رکعت کے لئے اٹھتے تو خاموش ندر ہتے اور سورہ فاتحہ شروع کردیتے۔

و پہر فی طور فیرِعا موں رہے۔ پہر جب وہر فی رفتے ہے اسے ہوجا موں شدر ہے اور طورہ فا کہ ہروں ہروہ کے۔ ( ۲۸۵۹ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : سَكَتَ الإِمَامُ سَكَتَنَيْنِ : سَكَتَةً إِذَا كَبَرَ قَبْلَ أَنْ يَوْكَعَ. يَقُوزُ أَ ، وَسَكُنَةً إِذَا فَرَ عَ مِنَ السُّورَةِ قَبْلَ أَنْ يَوْكَعَ.

(۲۸۵۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کدامام دومرتبہ خاموثی اختیار کرے گا۔ ایک مرتبہ قراءت سے پہلے تکبیر کہنے کے بعداور دوسری مرتبد کوع میں جانے سے پہلے سورت سے فارغ ہونے کے بعد۔

( ٢٨٦٠) حَلَّثْنَا غُنْدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِى ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجَ، قَالَ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾. قَالَ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾.

(۲۸ ۲۰) حضرت عبدالرحمٰن اعرج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہر رہ وہاتھ کے ساتھ نماز پڑھی، جب وہ تکبیر کہتے تو تھوڑی دیر خاموش رہتے پھرسور ۂ فاتحہ شروع کرتے۔

## (٥٥) قدر كم يستر المصلّى

# سترے کی مقدار کتنی ہونی جا ہے

( ٢٨٦١ ) حَلَّاثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ سَلَّامُ بُنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ مُوسَى بُنِ طَلُحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا وَضَعَ أَحَدُكُمُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّى مِثْلَ مُوْجِرَةِ الرَّحْلِ فَلَيُصَلِّ ، وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ. (ابوداؤد ١٨٥٥ ـ ابن ماجه ٩٣٠)

(۲۸ ۲۱) حضرت طلحہ مٹائٹو سے روایت ہے کہ حضور مِزَائِفِکا آئے ارشاد فر مایا کہ جب تم میں سے کو کی شخص نماز پڑھنا جا ہے تو اپنے آ گے کیاد ہے کی ٹیک کے برابر کوئی چیز رکھ لے پھراگراس کے آگے ہے کوئی گذر ہے تو اس کی برواہ نہ کرے۔

( ٢٨٦٢ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِى ذَرِّ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا قَامَ أَحَدُّكُمْ يُصَلِّى ، قَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إذَا كَانَ بَيْنَ يَكَيْهِ ، مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ.

(ابوداؤد ۲۰۲\_ احمد ۱۲۰\_ ابن خزیمة ۸۰۸)

(۲۸ ۲۲) حضرت ابوذر دہائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْزَائِی ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جبتم میں سے کو کی شخص نماز پڑھنے لگے تو اگر اس کے آگے کجاوے کی نیک کے برابر کو کی چیز ہوتو اس کاستر ہ ہوجائے گا۔ معنف ابن الى شيبر متر جم ( جلد ا ) كل المحالات ا

( ٢٨٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَكِّزُ الْحَرْبَةَ يَوْمَ الْعِيدِ يُصَلِّى إِلَيْهَا. (بخارى ٩٤٣- مسلم ٢٣٧)

(۲۸ ۱۳) خفرت ابن عمر ولطف سے روایت ہے کہ بی پاک مَظِفَظَةَ عید کے دن اپنے آگے او ہے کا ایک جنگی آلہ گاڑ لیتے تھے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھاتے تھے۔

( ٢٨٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ أَبِى جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إلَى عَنزَةٍ ، أَوْ شِبْهِهَا ، وَالطَّرِيقُ مِنْ وَرَائِهَا. (بخارى ٣٩٩ـ ابوداؤد ٢٨٨)

(۲۸۷۳) حضرت ابو جیفہ سے روایت ہے کہ نبی پاک مُنِافِقِ ﷺ نے جھوٹی لاٹھی یا اس جیسی کسی چیز کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جبکہ

اس کے آ گے راستہ تھا۔

( ٢٨٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :إنَّمَا كَانَتِ الْحَرْبَةُ تُحْمَلُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّى إِلَيْهَا.

(۲۸۷۵) حضرت کمحول فرماتے ہیں کدا یک چھوٹا لو ہے کا بنا جنگی ہتھیا رنبی پاک مَثِلِفَظَیَّظَ کے ساتھ لے جایا جاتا تھا تا کداس کی طرف

منه کر کے نماز پر حسیں۔ سیریس و سی میں ان کا در در در میں کی در ایک و در ایک و

( ٢٨٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ رَكَزَ عَنزَةً ، ثُمَّ صَلَّى إلَيْهَا ، وَالظُّعُنُ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

(۲۸ ۲۲) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رہ گھڑا لیک چھوٹی لاٹھی کواپنے آگے گاڑ کر نماز پڑھتے اور گذرنے والے آپ کے آگے سے گذرتے رہتے تھے۔

( ٢٨٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ أَبِى مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :يَسْتُرُ الْمُصَلِّى فِى صَلَاتِهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فِى جُلَّةِ السَّوْطِ.

(۲۸۷۷) حضرت ابو ہر رہ دی ڈو فرماتے ہیں کہ نمازی کجاوے کی پچیلی کلزی کے برابراورکوڑے کی موٹائی میں کوئی چیز اپنے آ گے رکھ لے تواس کاستر ہ ہوجائے گا۔

( ٢٨٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ أَبِي اِسْحَاقَ ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بُنِ أَبِي صُفْرَةَ ، عَنُ رَجُلٍ مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ، فَقَدْ سَتَرَك.

(۲۸ ۱۸) ایک محانی روایت کرتے ہیں کہ حضور مُؤَفِّفَ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے اور تنہارے آگے سے گذرنے والوں کے درمیان کجادے کی نکڑی کے برابرکوئی چیز ہوتو تمہاراستر ہ ہوگیا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

( ٢٨٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ تُرَكَّزُ لَهُ الْحَرْبَةُ فِي الْعِيدِ ، فَيُصَلِّى إليَّهَا.

صلى الله عليه و سلم كانت تو كز له الحربه في العِيدِ ، فيصلى إليها. (٢٨ ١٩) حفرت ابن عمر ولانو سروايت ب كه نبي پاك مِرَافِينَ فَيْ كسامن عيد كه دن آكه لو سكا ايك جنگي آله گار وياجا تا تعا

اوراس کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھاتے تھے۔

اورا ١٥٥ رَصْرَتُ مُرْكَ مُرْكَ الْمُورُ اللهِ عَنِ الْأُورُ اعِنَّى ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ فِي

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَدْ نَصَبَ عَصًا يُصَلِّى إِلَيْهَا.

(۲۸۷۰) حفرت ابوکثیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن ما لک درائٹو کودیکھا کہوہ مجدحرام میں اپنے آ گے ایک لاٹھی گاڑ کرنماز اداکررہے تھے۔

( ٢٨٧١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ بُنُ خُفَيْمِ إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرَّ ، رَكَزَ رُمْحَهُ فِي دَارِهِ ، ثُمَّ صَلَّى اِلَيْهِ .

(۲۸۷) حفزت مغیرہ کہتے ہیں کہ حفزت رئے بن خثیم کامعمول بیتھا کہ جب بھی گرمی زیادہ ہوجاتی تواپنے گھر میں ایک نیز ہ گاڑ کر اس کی طرف رخ کر کے نمازادا کرتے ۔

( ٢٨٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحابِ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، فَالَ :يَسْتُرُ الْمُصَلِّى مَا وَرَاءَ حَرُفِ الْعَلَم.

(۲۸۷۲) حفزت ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ نمازی جھنڈے کے ڈیٹرے سے بڑی چیزے ستر ہ کرےگا۔

( ٢٨٧٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مَعْدَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :إذَا صَلَّيْت فِى فَضَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ ، فَٱلْقِ بسَوْطِك حَتَّى تُصَلِّى إِلَيْهِ.

(۲۸۷۳)حضرت معید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جب تم کھلی جگہ نماز پڑھوتوا پنا کوڑا سامنے رکھ کرنماز پڑھو۔

. ( ٢٨٧٤ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ الغفارى أَبِى الْغُصْنِ ، قَالَ :رَأَيْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُصَلِّى إلَى السَّوْطِ فِي السَّفَرِ ، وَإِلَى الْعَصَا.

(۲۸۷۳) حضرت ثابت بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع بن جبیر کودیکھا کہ وہ سفر میں کوڑے یالائھی کی طرف منہ کرکے • بیر میں ت

· ٢٨٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ؛ قَالَ :يَسْتُرُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحُلِ.

· (۲۸۷۵) حفرت کمحول فر ماتے ہیں کہ نماز کی نماز میں کجاوٹے کی ککڑی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا۔

( ٢٨٧٦ ) حَدَّثَنَا مُعُتَمِرٌ ، عَنُ سَلْمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا : تَسْتُرُهُ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ إِذَا كَانَ قُدَّامَ الْمُصَلَّى.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مسنف ابن الي شير مترجم ( جلد ا ) في مسلف ابن الي شير مترجم ( جلد ا ) في مسلف ابن الي شير مترجم ( جلد ا )

(۲۸۷۷) حضرت حسن اور حضرت تنا دہ فرماتے ہیں کدا گرنمازی کے آگے کجاوے کی لکڑی جیسی کوئی چیز ہوتو ستر ہ ہوگیا۔

( ٢٨٧٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : النَّهْرُ سُتْرَةٌ.

(۲۸۷۷) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ دریاسترہ ہے۔

( ٢٨٧٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إذَا صَلَّوا فِي فَصَاءٍ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مَا يَسْتُرُهُمْ.

(۲۸۷۸) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جب کچھلوگ تھلی جگہ نماز پڑھیں تو اپنے آگے کوئی چزستر ہے کے لئے رکھ لیں۔

( ٢٨٧٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى أَبِى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِيَسْتَتِرُ أَحَدُكُمْ فِى صَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ.

(احمد ٣/ ٣٠٨ - ابن خزيمة ١٨١٠)

(۲۸۷۹) ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹِائِفِیکَا آئِ ارشاد فر مایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے آ گے ستر ہ کے لئے کوئی چیز رکھ لےخواہ کوئی تیر بی کیوں نہ ہو۔

( ٢٨٨٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُه يَنْصِبُ أَحْجَارًا فِي الْبَرِّيَّةِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّى صَلَّى إِلَيْهَا.

(۲۸۸۰)حضرت یزید بن ابی عبید کہتے ہیں کہ حضرت سلمہ نے ایک صحرامیں کچھ پھراو پرینچے رکھے اور جب وہ نماز پڑھنا جا ہتے تو ان کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے ۔

( ٢٨٨١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ عِيسَى بُنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُلْقِى سَوْطَهُ ، ثُمَّ يُصَلِّى إِلْهَا.

(۲۸۸۱) حضرت عیسیٰ بن ابی عز ہ کہتے ہیں کہ حضرت شعمی ابنا کوڑاؤالتے پھراس کی طرف رخ کر کے نمازادا کرتے۔

# ( ٥٦ ) من رخص فِي الْفَضَاءِ أَنْ يُصَلَّى بِهَا

جن حضرات نے کھلی جگہ بغیرستر ہ کے نماز پڑھنے کی رخصت دی ہے

( ٢٨٨٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جِنْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ عَلَى الْمَانِ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ ، فَمَرَرْنَا عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ ، فَنَزَلْنَا وَتَرَكُناهَا تَرْتَعُ ، فَلَزُلْنَا وَتَرَكُناهَا تَرْتَعُ ، فَلَمْ يَقُلُ لَنَا شَيْئًا. (مسلم ٣٦٣ ـ ابوداؤد ١٥٥)

ه ابن الى شير مترجم (جلدا) كي مستف ابن الى شير مترجم (جلدا)

(۲۸۸۲) حضرت ابن عباس والتي فرماتے ہيں كه ميں اور حضرت فضل ايك گدهى پر سوار تھے، اور حضور مُراَّفَتَ الوگوں كونماز برخ ها رہے تھے، ہم ايك صف ك آ م سے كذر ب اور ہم نے گدهى سے اتر كراسے ج نے كے لئے چھوڑ ويا، كيكن حضور مُراَفِقَةَ في نہم سے اس بارے ميں كوئى بات نہ فرمائى۔

( ٢٨٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ الْجَزَّارِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَضَاءٍ لِيُسَ بَيْنَ يَكَيْهِ شَيْءٌ

(۲۸۸۳) حضرت ابن عباس بن مدين فرمات بين كدرسول الله مَلِفَظَةُ نه ايك على جَكه بين نماز ادا فرما فى جهال آپ ك آگو كى چيز نبير تقى -

( ٢٨٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّى فِى الْفَصَاءِ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ؟ قَالَ:لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۲۸۸۳) حفرت حجاج کہتے ہیں کہ میں نے حفرت عطاء سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو کھلی جگہ نماز پڑھے اور اس کے سامنے کوئی چیز نہ ہوتو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٨٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابن مُغَفَّل يُصَلِّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَجُوَّةٌ.

(۲۸۸۵) حفرت ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مغفل کودیکھا کہ وہ کھلی جگہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے اور قبلے کے درمیان کچھ نہ تھا۔

( ٢٨٨٦ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بُنِ أَبِى بَكْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا يُصَلَّيَانِ فِى السَّفَرِ فِى الصَّحْرَاءِ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ.

(۲۸۸۷) حضرت غالد بن ابی بکر فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم اور حضرت سالم کو دیکھا کہ وہ ایک سفر کے دوران صحراء میں بغیرستر ہ کے نماز ریڑھ رہے تھے۔

( ٢٨٨٧ ) عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يُصَلِّى إِلَى غَيْرِ سُتُرَةٍ.

(۲۸۸۷) حفزت ہشام فرماتے ہیں کہ میرے والد بغیرستر ہ کے نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٢٨٨٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَعَامِرًا يُصَلِّيانِ إلَى غَيْرِ أَسْطُوانَةٍ.

(۲۸۸۸) حفزت جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفراور حضرت عامر کودیکھا کہ وہ بغیرستر ہ کے نماز پڑھ رہے تھے۔

( ٢٨٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَهْدِى بْنِ مَيْمُون ، قَالَ :رَأَيْتُ الْحَسَنَ يُصَلِّى فِي الْجَبَّانَةِ ، إِلَى غَيْرِ سُتُرَةٍ.

(۲۸۸۹) حضرت مهدی بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کودیکھا کہ وہ کھلی جگہ بغیرستر ہ کے نماز پڑھ رہے تھے۔

( ٢٨٩٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ يُصَلِّى فِي مَسْجِدِ مِنَّى وَالنَّاسُ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هُ مَنْ اَبُنُ اَبُنُ اَلَٰ اللهِ مَعْ اَفْلِهِ فَجَلَسَ ابَنْ اَفْلِهِ فَجَلَسَ ابَنْ اَفْلِهِ فَجَلَسَ ابَنْ اَكُنُهِ.

(۲۸۹۰) حضرت عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے محمد ابن الحفیہ کو دیکھا کہ وہ منی کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اورلوگ ان کے

آ کے نماز پڑھ رہے تھے۔ان کے گھروالوں میں سے پچھٹو جوان آئے اوران کے آ گے بیٹھ گئے۔

#### ( ٥٧ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّيْت إِلَى سُتْرَةٍ ، فَادْنُ مِنْهَا

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ جبتم سترہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوتواس کے قریب رہو

( ٢٨٩١ ) حَلَّثَنَا سُفُيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ صَفُوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمةَ ، يَبْلُغُ بِهِ ، قَالَ : اذَا صَلَّدَ أَحَدُكُمُ الَّدِ سُتُ مَ فَلْمُدُنُ مِنْهَا ، لاَ يُقْطَعُ الشَّ كَانُ عَلَيْهُ صَلاَتَهُ

قَالَ :إِذَا صَلَّى أَحَدُ كُمُ إِلَى سُتُرَةٍ فَلْيَدُنُ مِنْهَا ، لاَ يَفْطَعُ الشَّيْطانُ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ. (٢٨٩١) حضرت مهل بن الي حمّه فرماتے ميں كه نبي ياك مَلِقَ عَنْ ارشاد فرمايا كه جبتم ميں سے كوئى ستر و كي طرف رخ كرك

نماز پڑھے تواس کے قریب رہے تا کہ شیطان اس کی نماز میں رختہ نہ ڈال سکے۔ ۔ بریک بھر نہاں بڑی ڈیر سے روز کر کر سے دیور کر دیور کو دیور کو دیور کو سے دیور کا دیور کو کر کر دیور کو کر پر

( ٢٨٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إلَى سُتْرَةٍ وَلَيُدُنُ مِنْهَا ، وَلَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيُقَاتِلُهُ ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ.

(ابوداؤد ۱۹۸ ابن حبان ۲۳۷۵)

(۲۸۹۲) حفرت ابوسعید خدری چھٹی ہے روایت ہے کہ نبی پاک نیزاننگی آئے ارشا دفر مایا کہ جبتم میں سے کوئی ستر ہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو اس کے قرنیب رہے ، تا کہ کوئی اس کے آگے ہے نہ گذر سکے ، اگر کوئی اس کے آگے ہے گذر نے لگے تو اس سے

و سے مار پر سے وہ م سے رہے ہوں ہیں گئے ہوں ہیں ہے ہے ہے معروعے ہو روی ہی ہے سے معروعے سے وہ م سے میں اسے معروع جھگڑا کرے کیونکہ وہ شیطان ہے۔

( ٢٨٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا تُصَلَّينَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَجُوَةٌ ، تَقَدَّمُ إِلَى الْقِبْلَةِ ، أَوِ اسْتَتِرُ بِسَارِيَةٍ.

(۲۸۹۳) حضرت ابوعبیدہ بن عبداللہ اپنے والدے روایت کرتے میں کہتم اس حالت میں نماز نہ پڑھو کہ تمہارے اور قبلے کے

درمیان بہت می خالی جگہ ہو۔ یا تو قبلے کی طرف آ گے بڑھ جا ؤیا کسی ستون کا ستر ہ بنالو۔ ۔

( ٢٨٩٤ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مُسْلِمٍ بُنِ أَبِى مَرْيَمَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُنُوَةٍ ، وَلَيَدُنُ مِنْهَا ، كَيْ لَا يَمُوَّ الشَّيْطَانُ أَمَامَهُ.

(۲۸۹۳) حضرت ابن عمر والتلوفر مائتے ہیں کہ جبتم میں ہے کوئی شخص نماز پڑھنے لگے تو کسی چیز کو اپناستر ہ بنا لے اور اس کے قریب رہے تا کہ شیطان اس کے آگے ہے نہ گذر سکے۔

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) کي په مستقدان الي شيبه مترجم (جلدا) کي په مستقدان که م

## ( ٥٨ ) الرَّجُل يستر الرجل إذا صَلَّى إلَيْهِ أَمْ لا ؟

# کیا کوئی نمازی دوسرے آدمی کوستر ہ بنا سکتاہے؟

( ٢٨٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا لَمْ يَجِدُ سَبِيلًا إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ ، قَالَ لِي :وَلِّنِي ظَهْرَك.

(۲۸۹۵) حفزت نافع فرماتے ہیں کہ حفزت ابن عمر وہ اٹھ کو جب سترہ کے لئے مسجد میں کوئی ستون نہ ملتا تو مجھے فرماتے کہ تم اپن محرمیری طرف کر کے بیٹھ جاؤ۔

( ٢٨٩٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ سَلْمٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ يَسْتُرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إذَا كَانَ جَالِسًا وَهُوَ يُصَلَّى.

(۲۸۹۷) حضرت قنادہ فرماتے ہیں کہ کوئی آ دمی بیٹھا ہوا ہوتو اس کے پیچھے نماز پڑھنے والا اس کاسترہ بنا سکتا ہے۔

( ٢٨٩٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الرَّجُلُ يَسْتُرُ الْمُصَلِّى فِى الصَّلَاةِ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ :لاَ يَسْتُرُ الرَّجُلُ الْمُصَلِّى.

( ۲۸ ۹۷ ) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ آ دمی نمازی کا ستر ہ بن سکتا ہے۔اور حضرت ابن سیرین فر ماتے ہیں کہ آ دمی نمازی کا ستر ہ نہیں بن سکتا۔

( ٢٨٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُقُعِدُ رَجُلًا ، فَيُصَلِّى خَلْفَهُ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَىٰ ذَلِكَ الرَّجُلِ.

(۲۸۹۸) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابنَ عمر دہاٹاؤ کسی آ دمی کواپنے آگے بٹھاتے اوراس کے بیچھے نماز پڑھتے جبکہ لوگ اس آ دمی کے آگے سے گذرتے رہجے تھے۔

( ٢٨٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ أَيَسْتُرُ النَّائِمُ ؟ قَالَ :لَا ، قُلْتُ :فَالْقَاعِدُ؟ قَالَ :نَعَمُ.

(۲۸۹۹) حضرت حماد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے سوال کیا کہ کیا سوئے ہوئے محض کا ستر ہ بنایا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہانہیں ۔ میں نے کہا کہ کیا ہیٹھے ہوئے محض کوستر ہ بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہاہاں۔

# ( ٥٩ ) مَنْ قَالَ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ وَادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ

نمازی کے آگ۔ ہے کسی کے گذر نے سے نماز تونہیں ٹوٹتی لیکن جہاں تک ہو سکے اسے رو کنا جا ہے ( .. ۶۱ ) حَذَثَذَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْوَذَاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مصنف ابن الى شيبه مترجم ( جلدا ) كي مسنف ابن الى شيبه مترجم ( جلدا ) كي مسنف ابن الى شيبه مترجم ( جلدا )

وَسَلَّمَ: لَا يَفَطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ، وَاذْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ . (ابو داز د ۲۹۹ ـ دار قطنی ۲۲۸) (۲۹۰۰) حضرت ابوسعید خدری شاخر ہے روایت ہے کہ رسول الله مِلْفَضَغَ نَے ارشاد فرمایا که نمازی کے آگے ہے کسی کے گذرنے ہے نماز تو نہیں ٹوٹی لیکن جہال تک ہو سکے اے روکو، کیونکہ وہ شیطان ہے۔

( ٢٩.١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَوَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ أَبْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعُنْمَانَ قَالَا : لَا يَفُطعُ

الصَّلاَةَ شَیْءٌ ، وَادْرَوُ وَهُمْ عَنْکُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ. (۲۹۰۱) حضرت علی اور حضرت عثمان مین در ماتے ہیں کہ نمازی کے آگے ہے کسی کے گذر نے سے نماز تونہیں ٹوئی کین جہاں تک

ہو سکے اسے روکو۔ در مدر پر چین اور مردین کے بارٹی کر کر کر اور ایکن اور موسرید کر کیوں کا کردی مالار در کرتا کا در کر کر کر کر

( ٢٩.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قِيلَ لَهُ : إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشٍ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ يَقُولُ : يَقُطُعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ ، فَقَالَ : لَا يَقُطعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ.

(۲۹۰۲) حضرت سالم كتے ہيں كەكسى نے حضرت ابن عمر واللہ سے كہا كەحضرت عبدالله بن عياش بن ابى رسيد كتے ہيں كەگد ھے

اور کتے کے گذرنے سے نمازٹوٹ جاتی ہے۔حضرت ابن عمر دہاٹئو نے فرمایا کہ مسلمان کی نماز کوئی چیز نہیں تو ژتی۔

( ٢٩.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : لَا يَقَطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ، وَذُبُّوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ.

(۲۹۰۳) حضرت ابن عمر دوالله نے فر مایا که نماز کوکوئی چیز نہیں تو ژتی اورا پے نفسوں کو ہلکار کھو۔

( ٢٩.٤) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُوِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جِنْت أَنَا وَالْفَضُلُ عَلَى أَتَان وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ بِعَرَفَةَ ، فَمَرَرُنَا عَلَى بَغُضِ الصَّفِّ فَنَزَلْنَا وَتَرَكُنَاهَا تَرْتَعُ ، فَلَمُّ نَقُلُ لَنَا شَنْنًا.

(۲۹۰۴) حضرت ابن عباس بی وین فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت فضل ایک گدھی پرسوار تھے، اور حضور مَلِفِنظَةَ عرفہ میں لوگوں کونماز پڑھار ہے تھے، ہم ایک صف کے آگے سے گذرے اور ہم نے گدھی سے اتر کرا سے چرنے کے لئے چھوڑ و یا، کین حضور مَلِفَظَةَ خَرِیْ

ہم سے اس بارے میں کوئی بات نے فرمائی۔ ہم سے اس بارے میں کوئی بات نے فرمائی۔

( ٢٩.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبُدِالْكُرِيمِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ؟ فَقَالَ: لَا يَقُطعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْحَدَث.

(۲۹۰۵) حضرت سعید بن مستب فر ماتے ہیں کہ نماز سوائے وضوٹو نئے کے کسی چیز سے نہیں اُو متی۔

( ٢٩.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ ، عَنْ كَغْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : لاَ يَفُطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ، وَادْرًا مَا اسْتَطَعْتَ.

(۲۹۰۱)حضرت مذیفہ دہاؤہ فرماتے ہیں کہ نماز کسی چیز ہے ہیں ٹونتی ،البتہ تم ہے جہاں تک ہوسکے گذرنے والے کوروکو۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ابن الى شير مترجم (جلدا) كر المحال ال

( ٢٩.٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَهَا قَالَتُ : لَا يَفُطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ إِلَّا الْكَلْبُ الْأَسُودُ.

(۲۹۰۷) حضرت عائشہ وی مذمل فر ماتی ہیں کہ نماز سوائے کالے کتے کے کسی چیز کے گذر نے سے نہیں ٹوثق۔

( ٢٩.٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَا يَقَطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ إِلَّا الْكُفُرُ.

(۲۹۰۸) حضرت عروه فر مایا کرتے تھے کہ نماز سوائے گفر کے کسی چیز سے نہیں ٹونتی۔

( ٢٩.٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لَا يَقَطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ، اللَّهُ أَقْرَبُ كُلِّ شَيْءٍ.

(۲۹۰۹) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ نماز کوکوئی چیز نہیں تو ژتی ،اللہ تعالیٰ ہر چیز سے زیادہ قریب ہے۔

( ٢٩١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ. (مسلم ٢٦٤ ابن ماجه ٩٥٦)

(۲۹۱۰) حضرت عا نشه مین در من فرماتی بین که نبی پاک مِزْ فَظَیْنَا اِست کونماز پر در ہے ہوتے تھے اور میں آپ کے اور قبلے کے در میان اس طرح لیٹی ہوتی تھی جس طرح جناز ہیزا ہو۔

( ٢٩١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :اعْزِلُوا صَلَاتَكُمُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَأَشَدُّ مَا يَتَقِى عَلَيْهَا مَرَابِضُ الْكِلَابِ.

(۲۹۱۱) حضرت ابن عباس رہ فرہ اتے ہیں کہتم ہے جہاں تک ہوسکے اپنے آگے ہے گذرنے والوں کوروکو، نماز میں سب سے زیادہ جن چیزوں کے گذرنے سے احتیاط لازم ہے ان میں کتے سرفہرست ہیں۔

( ٢٩١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ وَلَكِنِ ادْرَؤُوا عَنْهَا مَا اسْتَطَعْتُمُ.

(۲۹۱۲) حضرت صعبی فرماتے ہیں کہ نماز کسی چیز ہے نہیں ٹونتی البتہتم ہے جہاں تک ہوسکے گذرنے والوں کوروکو۔

### (٦٠) مَنْ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلاةَ الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ

چوح طرات بيفر ماتے بيں كہ كتے ، تورت اور گد ہے كا ذرنے سے نما زلوٹ جاتى ہے در حصر ات بيفر ماتے بيں كہ كتے ، تورت اور گد ہے كا ذرن سے نما زلوٹ جاتى ہے در ١٩١٣) حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُكِنَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِى ذَرَّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَلَمَ : إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدُيْهِ مِثْلَ آخِرَةِ الرَّحْلِ ، فَإِنَّهُ يَقُطعُ صَلَاتَهُ : الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكُلُبُ الْاَسُورَ فِي الْكُلُبِ الْاَحْمَرِ مِنَ الْكُلُبِ الْاَصْفَرِ ؟ فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِى ، إِنِّى سَأَلْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتِنِى ، فَقَالَ :

كناب العبلاذ ه معنف ابن الي شيه متر فيم ( جلد ا ) و المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي الْكُلُبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ.

( ۲۹۱۳ ) حصرت ابوذ رغفاری والی سے روایت ہے کہ رسول الله مِرْ الله عَرْ الله عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَل کے برابرکوئی چیز نہ ہوتو عورت، گدھے اور کالے کتے کے گذرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔راوی حضرت عبداللہ بن صاحت

فر ہاتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہا ہے ابوذ را کا لے کتے ،لال کتے اور پیلے کتے میں کیا فرق ہے؟انہوں نے فر مایا کہاے میرے <sup>ا</sup> تجييج! مين نے رسول الله مَ أَفَظَعُ أَمُ سے اس بارے ميں سوال كيا تھا تو آپ نے فر مايا تھا كه كالاكتا شيطان ہے۔

( ٢٩١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ شَيْطَانٌ ، وَهُوَ يَقُطَعُ

(۲۹۱۳) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ کالا کتاشیطان ہے وہ نماز کوتو ڑ دیتا ہے۔

( ٢٩١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ؛ مِثْلُهُ.

(۲۹۱۵) حضرت معاذم فاقتر ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٢٩١٦ ) حَلَّاتُنَا أَبُو دَاوُدَ ، وَغُنْلَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : يَفُطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكُلُبُ.

(۲۹۱۷) حضرت انس می این فرماتے ہیں کہ عورت ، گدھے اور کتے کے گذرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

( ٢٩١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، وَغُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ زِيادِ بْنِ فَيَّاضٍ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ؛ مِثْلُهُ.

(۲۹۱۷) حضرت ابوالاحوص ہے بھی یونہی منقول ہے۔ ( ٢٩١٨ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : يَفُطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ.

(۲۹۱۸) حفزت کمحول فرماتے ہیں کہ مرد کی نمازعورت، گدھے اور کتے بے گذرے ہے توٹ جاتی ہے۔

( ٢٩١٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلْمٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :يَفُطعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسُورُدُ،

وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ. (نساني ٨٣٧)

(٢٩١٩) حضرت ابن عباس وليُ فرمات بين كه كالے كتے اور حائصہ كے گذرنے سے نماز نوٹ جاتى ہے۔

( ٢٩٢٠ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلْمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَفْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ ، وَالْمَرْأَةُ ، وَالْحِمَارُ.

(۲۹۲۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ کتے ،عورت اور گدھے کے گذرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

( ٢٩٢١ ) حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : يَقُطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ ، وَالْمَرْأَةُ وَالْحِنْزِيرُ ، وَالْحِمَارُ ، وَالْيَهُودِيُّ ، وَالنَّصْرَانِيُّ ، وَالْمَجُوسِيُّ. (ابوداؤد ٢٠٠٠)

(۲۹۲۱) حسزت عکرمہ فرماتے ہیں کہ کتے ،عورت ،خنزیر،گدھے، یبودی ،عیسائی اورمجوی کے گذرنے سےنماز ٹوٹ جاتی ہے۔

هي معنف اين الي شيرمترجم (جلدا) كي معنف اين الي شيرمترجم (جلدا)

( ٢٩٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنُ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :يَقُطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ ، قِيلَ لَهُ :فَالْمَرْأَةُ؟ قَالَ :لَا ، إنَّمَا هُنَّ شَقَائِقُكُمْ ، أَخَوَاتُكُمْ وَأَمَّهَاتُكُمْ.

(۲۹۲۲) حضرت طاوس نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کتے کے گذرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا کیاعورت کے گذرنے سے بھی ٹوئتی ہے؟ فرمایانہیں، وہ تو تمہاری جنس کا حصہ میں، وہ تمہاری بہنیں اور ماکمیں میں۔

( ٢٩٢٢ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ بَكْرٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَعَادَ رَكْعَةً مِنْ جِرُو مِرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ.

(۲۹۲۳) حضرت بکر فرماتے ہیں کہا کی مرتبہ نماز کے دوران حضرت ابن عمر دفاٹنڈ کے آگے سے کتے کاپلا گذرا تو انہوں نے اس رکعت کو دوبارہ پڑھا۔

( ٢٩٢٤ ) حَدَّثُنَا شَبَابَةُ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ الْغَازِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : لَا يَفُطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْكُلُبُ الْأَسْوَدُ ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ.

(۲۹۲۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ کالے کتے اور حائضہ عورت کے علاوہ کسی چیز کے گذرنے سے نماز نہیں ثوثی۔

(٦١) في الرجل يَمُرُّ بَيْنَ يَدَى الرَّجُل يَرْدُهُ أَمْ لاَ؟

اگرنماز کے دوران کسی کے آگے سے کوئی آدمی گذرنے لگے تواسے روکے گایانہیں؟

( ٢٩٢٥ ) مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا مَرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى الْتَزَمَّهُ حَتَّى يَرُدَّهُ ، وَيَقُولُ : إِنَّهُ لَيَقُطعُ نِصْفَ صَلَاةِ الْمَرْءِ مُرُورُ الْمَاءُ عَنْذَ نَدَنْهِ.

(۲۹۲۵) حفزت اسود فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابن مسعود ہوڑ تا گئے ہے نماز کے دوران کوئی گذرنے لگتا تو اے رو کنے کی پوری کوشش کرتے اور فرماتے کہ نمازی کے آگے ہے کسی کا گذر نااس آ دمی کی نماز کوخراب کردیتا ہے۔

( ٢٩٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، وَابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى هِنْدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : إِنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْك فَلَا تَدُدَّهُ.

(۲۹۲۷) حفرت فعمی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے آگے ہے کوئی گذرنے ملکے تواسے مت روکو۔

( ٦٢ ) مَنْ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَي الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّى

جن حضرات نے نمازی کے آ مے سے کسی کے گذرنے کونا پند کیا ہے

( ٢٩٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّصْرِ ، عَنْ بُسْر بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبِي

جُهَيم ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي الْمَمَرُ بَيْنَ يَدَى أَحِيهِ وَهُوَ يُصَلِّى . يعني :مِنَ الإِثْمِ ، لَوَقَفَ أَرْبَعِينَ. (بخارى ١٥٠ـ ابودازد ٢٠١)

(۲۹۲۷) حفرت عبدالله الی جہیم ہے روایت ہے کہ رسول الله مین فیض نے نے ارشا وفر مایا کہ اگر نمازی کے آگے ہے گذرنے والا جان لے کہ اس عمل میں کتنا ہوا گناہ ہے تو جالیس (سال، میننے یا دنوں) تک کھڑا رہے۔

( ٢٩٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَمَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى ، فَجَبَذَهُ حَتَّى كَادَ يَخْرِقَ ثِيَابَهُ ، فَلَمَّا الْمُصَلِّمِ : فَكَادُ الْمُعَالَمُ عَلَمُ الْمَانُ لَنْ يَدَى الْمُصَلِّمِ ، فَأَخَتَ أَنْ نَكُمِسَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَقُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الْعَلَّهُ اللّهُ ال

انْصَرَف، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّى ، لَأَحَبُّ أَنْ يَنْكَسِرَ فَخُذُهُ ، وَلَا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

(۲۹۲۸) حضرت عبدالرحمٰن بن یزید فرماتے ہیں کدا یک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے گورز عبدالحمید بن عبدالرحمٰن کے آگے ہے ایک آ دمی نماز کے دوران گذرنے لگا، تو انہوں نے اسے اس زورہ کھینچا کداس کے کپڑے بھٹنے کے قریب ہو گئے۔ جب انہوں نے نماز پوری کر لی تو فر مایا کدرسول اللہ مَؤَفِظَةَ کا ارشاد ہے کدا گرنمازی کے آگے سے گذرنے والا جان لے کداس میں کتنا گناہ ہے تو دہ اپنی ران کے ٹو شنے کو ترجیح دیے کین نمازی کے آگے ہے نہ گذرے۔

( ٢٩٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ كَهُمَس ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةً ، قَالَ : رَأَى أَبِى نَاسًا يَمُرُّ بَعْضُهُمْ بَيْنَ يَدَىُ بَعْضِ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : تَرَى أَبْنَاءَ هَوُّلَاءِ إِذَا أَذْرَكُوا يَقُولُونَ : إِنَّا وَجَدُنَا آبَائَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ.

بعض فی الصلاق ، فعال : تری ابناء هؤ لاءِ إذا ادر خوا يفولون : إنا و جدنا اباتنا كليك يفعلون.
(۲۹۲۹) حفرت عبدالله بن بريده فرمات بي كه مير عوالد نے يكه لوگول كود يكها كه وه نماز ميں ايك دوسر عرف كآئے سے

گذررہے تھے،انہوں نے فرمایا کہان بچوں کودیکھو جب یہ بڑے ہوجائیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو یونبی کرتے دیکھا تھا۔

( . ٢٩٣ ) حَلَّاثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَلَّاثُنَا عَاصِمٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَائِمًا يُصَلِّى ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَهُ وَأَبَى إِلَّا أَنْ يَمْضِى ، فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ فَطَرَحَهُ ، فَقِيلَ لَهُ:تَصْنَعُ هَذَا بِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ؟ فَقَالَ : وَاللَّهِ لَوْ أَبَى إِلَّا أَنْ آخُذَهُ بِشَعْرِهِ ، لَاحَذْتُ.

(۲۹۳۰) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری و اٹنے نماز پڑھ رہے تھے کہ حضرت عبد الرحمن بن حارث بن مارث بن ہشام ان کے آگے ہے گذر نے لگے، حضرت ابوسعید نے انہیں روکا، لیکن انہوں نے گذر ہے پر اصرار کیا تو حضرت ابوسعید نے انہیں زور سے پیچھے دھیل دیا۔ حضرت ابوسعید سے کہا گیا کہ آپ عبدالرحمٰن کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ خدا کہ قشم!

اگر مجھان کے بال پکڑ کربھی رو کناپڑتا تو میں انہیں رو کتا۔

٢٩٣١ } حَذَثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ

هي معنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ا ) كي مسخف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ا ) كي مسخف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ا )

الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

( ٢٩٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ الْاَسُودِ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ :مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى فَلْيَفْعَلْ ، فَإِنَّ الْمُارَّ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى أَنْقَصُ مِنَ الْمُمَرِّ عَلَيْهِ.

(۲۹۳۲) حضرت عبداللہ دہائی فرماتے ہیں کہ جوتم میں ہے اس بات کی طافیت ، کھتا ہو کہ نماز کے دوران کسی کواپنے آگے ہے نہ گذرنے دے تواپیاضرور کرلے ، کیونکہ گذرنے والا اس نمازی ہے زیادہ اپنا نقصان کرر ہاہوتا ہے۔

( ٢٩٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :قُلُتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَدَّعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَىَّ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ: فَإِنْ أَبَى ، قَالَ : فَمَا تَصْنَعُ ؟ قُلْتُ : بَلَغَنِى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ : إِنْ ذَهَبْتَ تَصْنَعُ صَنِيعَ ابْنِ عُمَرَ دُقَّ أَنْفُكَ.

(۲۹۳۳) حضرت ایوب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر سے پوچھا کداگر کوئی میرے آگے ہے گذرہ تو کیا میں اسے گذرنے دوں؟ انہوں نے فر مایا نہیں۔ میں نے کہا اگر وہ گذرنے پر اصرار کرنے لگے۔حضرت سعید نے فر مایا کہ پھرتم کیا کرو گذرنے عین سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتو اپنے آگے ہے کی کونہ گذرنے دے۔حضرت ابن عمر کا یہ تول پہنچا ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتو اپنے آگے ہے کی کونہ گذرنے دے۔حضرت سعید نے فر مایا کداگر تم حضرت ابن عمر کے ممل کواپنانا چاہتے ہوتو اپناناک توڑدو!

( ٢٩٣٤) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى مَ خَعَلَ جَدْىٌ يُرِيدُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَىِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَعَلَ يَتَقَدَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَعَلَ يَتَقَدَّمُ حَتَّى نَزَا الْجَدْىُ. (ابو داؤ د ٢٠٩- احمد ١/ ٢٩١)

(۲۹۳۳) حفرت ابن عباس بن پین فرماتے ہیں کہ اگر نبی پاک مِنْزِ فَنْفِیْ فَعِیْماز پڑھ رہے ہوتے اور کوئی بکری کا بچہ بھی آپ کے آگے ہے گذرنے لگتا تو آپ آگے بڑھ کراس کوروک لیتے۔

( ٢٩٣٥) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنُ أُسَامَةً بُنِ زَيْدٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنُ أُمِّهِ ، عَنُ أُمِّ سَلَمَةً ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَبْدُ اللهِ ، أَوْ عُمَّرُ بُنُ أَبِي سَلَمَةَ ، فَقَالَ : بِيَدِهِ ، فَرَجَعَ ، فَمَرَّتُ وَيُنَبُ ابْنَةُ أُمْ سَلَمَةً ، فَقَالَ : بِيَدِهِ هَكَذَا ، فَمَضَتْ ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : هُرَّ أَغْلَبُ وَسَلَّمَ ، قَالَ : هُرَّ أَغْلَبُ (احمد ٢/ ٢٩٣)

(۲۹۳۵) حضرت امسلمہ بنی مذیر ماتی ہیں کہ حضور مَلِّ فَصَحَةَ ثماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کے آگے سے عبداللہ بن الی سلمہ یا عمر بن الی

هي معنف ابن ابي شيه مترجم (جلدا) و المحالي المحالية المحا

سلم گذرنے لگا۔حضور مَلِفَظَةَ نے انہیں ہاتھ ہے اشارہ کیا تو وہ رک گئے۔ پھرندنب بنت الی سلمہ گذرنے لگیں،حضور مَلِفَظَةَ فَے انہیں ہمی ہاتھ ہے اشارہ کیالیکن وہ نہیں رکیں اور آ گے ہے گذر گئیں۔ جب حضور مَلِفَظَةَ نِے نماز مَمَل کرلی تو فر مایا کہ بیلا کیاں ہم

غالب ہیں۔

( ٢٩٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ سُلَيْمَانُ بُنِ حَيَّانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : بَادَرَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِرِّ ، أَوْ هِرَّةٍ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. (طبرانى ٢٩٢٥) (٢٩٣٧) حفرت ابوكبوفر ماتے بین كه نبی ياك مِزَفِظَةَ فِي نماز مِين ايك بلي كواينة آگے سے گذرنے سے روكا تھا۔

( ٢٩٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ ، عَنْ مَوْلَى لِيَزِيدَ بُنِ نِمُوانَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ نِمُوانَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ نِمُوانَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ نِمُوانَ ، فَقَالَ : مَوَرُّتُ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ نِمُونَ ، وَمَوْرَتُ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ مِهِ مِنْ مِنْ مُونِ مِنْ مِنْ مُونِ مِنْ مُونِ مِنْ مُنْ مُؤْمِنَ مُنْ مَوْلَا مُنْ مَنْ مُونِ مَنْ مُونُونِ مِنْ مُونِ مُنْ مُونُونِ مَنْ مَوْلَى لِيرَا مَنْ مَوْلَى لِيَوْمِ مَنْ مَوْلِي لِيَوْمِ مَنْ مُونُونَ مِنْ مُونُونَ مُنْ مَوْلَى لِيَوْمِ مُنْ مَوْلَى لِيَوْمِ مُنْ مُونُ مُنْ مُونُونَ مُونَا مُونُونَ مَنْ مَوْلِي لِيَوْمِ مَنْ مَوْلِي لِيَهِ مُونِ مُونَ مُونُونَ مَنْ مُونُونَ مُونُونَ مُونُونَ مُونُونَ مُونُونَ مُونُونَ مَنْ مُونُونَ مُونُونَ مُونُونَ مُونَا عَلَى جَمَارٍ مِنْ مُونُونَ مُونُونَ مُونُونَ مُونُونَ مُونُونَ مُونُونَ مُونُونَ مُونُونَ مُونُونَ مُونَا مُعَلِيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى جِمَارٍ مُنْ مُونُونَ مُؤْمِنَ مُونُونَ مُونَا مُلَيْ مِنْ مُؤْمِنَ مُونَ مُؤْمِنَ مُونُونَ مُونَا مُنْ مُؤْمُونَ مُنَا عَلَى مِنْ مُؤْمِنَ مُونُ مُونِ مُونِ مُونِ مُنْ مُؤْمِنَ مُ مُؤْمِنَ مُنَا عَلَى مُعَلِّى مُنْ مُؤْمِنَ مُونِ مُنْ مُونُونِ مُ مُنْ مُونُونِ مُنْ مُؤْمِنَ مُونِ مُنْ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَا مُنْ مُؤْمِنَ مُ مُنْ مُؤْمِنَا مُونَا مُعْمَلًا مُعْمَالًا مُعْمَلِي مُنْ مُؤْمِنَ مُونِ مُنْ مُونِ مُنْ مُؤْمِنَ مُونِ مُنْ مُؤْمِنَا مُعْمَلِي مُنْ مُؤْمِنَ مُونِ مُنْ مُؤْمِنَا مُونِ مُنْ مُونُ مُنْ مُونُونِ مُنْ مُؤْمِنَ مُونِ مُنْ مُونُونِ مُنْ مُونِ مُؤْمِنَ مُونِ مُنْ مُونُ مُنْ مُؤْمِنَ مُونِ مُنْ مُونُونِ مُؤْمِنَا مُونِ مُونِ مُنْ مُونِ مُونِ مُؤْمِنَا مُونَا مُونِ مُونِ مُونِ مُونِ مُؤْمِنَا مُونُونَ مُونَا مُونَا مُونَا مُونَا مُؤْمِنَا مُونَا مُونُ مُونِ مُونِ مُنْ مُؤْمُ مُنْ مُونُونُ مُونَا مُونُ مُونَا مُونَا مُونَا مُونَا مُونَا مُونَا مُؤْمُ مُونُونَا مُونُ مُونُ مُونَا مُونُ مُونُ مُونُ مُونَا مُونُ مُونُ مُونَالِ مُونِي مُونِ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُ

وَهُو يُصَلِّى ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اقْطَعُ أَثَرَهُ ، فَمَا مَشَيْتُ عَلَيْهَا. (ابوداود ۲۰۷۱ احمد ۴/ ۳۷۷) (۲۹۳۷) مفرت يزيد بن نمران كتم بي كه محص ايك ايا الحض في بيان كيا بس ايك مرتبه نبي ياك مُلِفَظَةَ كَا مُنْ سَكَ

آپنماز پڑھ رہے تھے، میں گدھے پر سوارتھا۔ آپ مِرَائِنْظَةَ نے میرے قل میں بددعا کی کداے اللہ! بداینے پاؤں پر نہ چل سکے۔ بس اس کے بعدے میں اپنے قدموں پر چلنے کے قابل نہ رہا۔

( ٢٩٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :مَرَرْت بَيْنَ يَدَىِ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَارْتَفَعَ مِنْ قُعُودِهِ ، ثُمَّ دَفَعَ فِي صَدْرِي.

(۲۹۳۸) حضرت عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر دلائٹو کے آگے سے گذراوہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ اپنے قعود سے کھڑے ہوئے اور میرے سینے سے مجھے دھکا دیا۔

( ٢٩٣٩ ) حَدَّثُنَا إِسُحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ بَيَانِ ، عَنْ وَبَرَةَ ، قَالَ : هَا رَأَيْت أَحَدًا أَشَدَّ عَلَيْهِ أَنْ يُمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي صَلَاةٍ مِنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِّ بْنِ الْأَسُودِ.

(۲۹۳۹) حضرت وبرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز میں آگے سے گذر نے والوں کورو کئے کے معاملے میں حضرت ابراہیم نخعی اور حضرت عبدالرحمٰن بن اسود سے زیادہ شدت کسی کو برتیے نہیں دیکھا۔

#### ( ٦٣ ) يفترش اليسرى ويُنْصِبُ الْيَمِنَى

نماز میں بائیں پاؤں کو بچھایا جائے گااور دائیں پاؤں کو کھڑار کھا جائے گا

( ٢٩٤٠) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَاثِلِ بْنِ حُجْرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ ، فَثَنَى الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى ، يَثْنِي فِي الصَّلَاةِ.



(۲۹۴۰) حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُطِافِقَةَ نماز میں اس طرح بیٹھے کہ آپ نے اپنے بائیں پاؤں کو بچھایا اور دائیں یاؤں کو کھڑار کھا۔

( ۲۹٤۱ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ بُدَيْلٍ ، عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ لَمْ يَسُجُدُ حَتَّى يَسْتَوِى جَالِسًا ، وَكَانَ يَفُرِشُ رِجُلَهُ الْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ رِجُلَهُ الْيُمْنَى.

(۲۹۳) حضرت عائشہ تفاید بنافر ماتی ہیں کہ نبی پاک میر انتظامی جب مجدہ سے سرا تھاتے تو اس وقت تک دوسر سے مجد سے سن نہ جاتے جب تک پوری طرح بیٹھ نہ جاتے ،آپ بیٹھتے ہوئے بائیس پاؤں کو نیچے بچھاتے اور دائیس پاؤں کو کھڑ ارکھتے تھے۔

( ٢٩٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزَّبُيْرِ بُنِ عَدِى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ الْهُتَرَشَ رِجُلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى اسُودٌ ظَهْرُ قَدَمَيْهِ. (ابوداؤد ٣٥- عبدالرزاق ٣٠٣٠) (٢٩٣٢) حضرت اراتيم فرمات من كرني ماك مُهَا فَتَوَضَّ حسنمان على بِشُعِرَة إِسْمَا مَلِي مَا مَل كُورَ عَنْ مِنْ الرَّكِمَ عَلَيْهِ الرَّهِ عَلَيْهِ مَنْ الرَّهُ عَلَيْهِ الرَّالِيَةِ عَنْ مِنْ الرَّالِيَةِ عَلَيْهِ الرَّالِيَةِ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ الرَّالِيةِ عَلَيْهِ الرَّالِيةِ عَلَيْهِ الرَّالِيَةِ الْمُعْلِيْدِ الرَّالِيةِ الْمُتَلِيْقِ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ الرَّالِيّةِ الْمُتَلِيْقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلِيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْقِ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلِيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْقِيلِيْ وَالْعَلَيْقِ الْعَلَيْمُ وَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْ

(۲۹۴۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نبی پاک میز منظم کا جب نماز میں بیٹھتے تواپنے بائیں پاؤں کو بچھا کرر کھتے تھے، یہاں تک کہ اس عمل کی وجہ ہے آپ کے پاؤں کا ظاہری حصہ سیاہ ہو گیا تھا۔

( ٢٩٤٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ قُسَيْطٍ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَرِشُ الْيُسْرَى ، وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى.

(۲۹۳۳) حضرت یزید بن عبدالله بن قسیط فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤَفِّقَهُمْ ہائیں پاؤں کو بچھاتے تھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے۔

( ٢٩٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، وَأَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تَفترِشَ الْيُسْرَى ، وَأَنْ تَنْصِبَ الْيُمْنَى. (بخارى ٨٢٤ ابو داؤد ٣٥)

(۲۹۳۴) حضرت ابن عمر دانٹے فرماتے ہیں کہ نماز کی سنت ہیہ ہے کہ بائیں پاؤں کو بچھایا جائے اور دائیں پاؤں کو کھڑار کھا جائے۔

( ٢٩٤٥ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيرِ ۚ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : إِذَا قَعَدُتَ فَافْترِشْ رِجُلَك الْيُسْرَى ، فَإِنَّهُ أَقْوَمُ لِصَلَاتِكَ وَلِصُلْبِك.

(۲۹۳۵) حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب تم نماز میں بیٹھوتو اپنے بائیں پاؤں کو بچھاؤ، کیونکہ اس میں تنہاری نماز اور تنہاری کمر کے لئے زیادہ بہتری ہے۔

( ٢٩٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَالْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِمَّى ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْصِبُ الْيُمْنَى ، وَيَفْترِشُ الْيُسْرَى.

. (۲۹۳۷) حضرت حارث فر ماتے ہیں کہ مضرت علی جائٹو دائیں پاؤں کو کھڑ ارکھتے تھے اور بائیں پاؤں کو بچھا کرر کھتے تھے۔

( ٢٩٤٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ رُبَّمَا أَضْجَعَ رِجُلَيْهِ جَمِيعًا ، وَرُبَّمَا

أَضْجَعَ الْيُمْنَى وَنَصَبَ الْيُسْرَى . وَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا جَلَسَ نَصَبَ الْيَمْنَى وَأَضْجَعَ الْيُسْرَى. (۲۹۴۷) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بعض اوقات اپنے دونوں یا وَں بچھا لیتے **مت**صاور بعض اوقات دائمیں یا وَں

کو بچھاتے اور بائیں پاؤں کو کھڑار کھتے تھے۔اور حضرت محمد جب نماز میں بیٹھتے تو دائیں پا**وں کو کھڑار کھتے اور بائیں کو بچھا** 

( ٢٩٤٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحِلٌّ ، عَنْ إبْرَاهِيمٌ ؛ مِثْلُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ.

(۲۹۴۸) ایک اورسند سے یہی بات منقول ہے۔

# ( ٦٤ ) من كرة الإِتْعَاءَ فِي الصَّلاَةِ

جن حضرات کے نز دیکے نماز میں پنڈلی اور رانوں کوملا کر کولہوں کے بل بیٹھنا مکروہ ہے ٢٩٤٩) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :نَهَانِي خَلِيلِي أَنْ أُقْعِيَ كَإِقْعَاءِ

الُقِرُدِ. (بخاری ۱۹۸۱ مسلم ۸۵) (۲۹۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹو فرماتے ہیں کہ مجھے میر نظیل میڑھنگا نے اس بات منع کیا کہ میں بندر کے بیٹنے کی طرح

.٢٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ؛ أَنَهُ كَرِهَ الإِقْعَاءَ فِي الصَّلَاةِ ، وَقَالَ :عُقْبَةُ الشَّيْطَانِ.

(۲۹۵۰) حضرت حارث فرماً تے ہیں کہ حضرت علی جہائی نماز میں پنڈلی اور رانوں کو ملا کر کولہوں کے بل بیٹھنے کو مکروہ خیال فرماتے

تصاور یہ کہتے کہ بیشیطان کا انداز ہے۔

٢٩٥١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيّ ؛ أَنَهُ كَرِهَ الإِقْعَاءَ فِي

(۲۹۵۱) حضرت حارث فر ماتے ہیں کہ حضرت علی جائٹو نماز میں پنڈلی اور رانوں کو ملا کر کولہوں کے بل بیٹھنے کو کمروہ سمجھتے تھے۔

٢٩٥٢) حَلَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيلًاٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيلٍ الْمَقْبُرِيُّ ، قَالَ : صَلَّيْت إلَى جَنْبِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَانْتُصَبْتُ عَلَى صُدُورِ فَدَمِي ، فَجَدَينِي حَتَّى اطْمَأْنَنْت.

(۲۹۵۲) حضرت سعید بن مقبری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو کے ساتھ نماز پڑھی ، میں اپنے قدموں کے اسکلے حصہ يبيفاتوانبول في مجه كونيايبال تك كديس اطمينان سيبيركيا- هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) کي په مستقد مس

( ٢٩٥٢ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الإِفْعَاءَ ، وَالتَّوَرُّكَ.

(۲۹۵۳) حضرت ابراہیم نے نماز میں پنڈلی اور رانوں کو ملا کرکولہوں کے بل بیٹھنے اوراس طرح بیٹھنے کو تکروہ خیال فرمایا کہ نمازی

ا ہے دائیں کو کہے کو دائیں پاؤں پراس طرح رکھے کہ وہ کھڑا ہواورانگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو، نیز ہائیں کو کہے کو زمین پر شکے اور ہائیں پاؤں کو پھیلا کر دائیں طرف کو نکالے۔

( ٢٩٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ؛ كَرِهَا الإِفْعَاءَ فِي الصَّلَاةِ.

(۲۹۵۴) حضرت حسن اور حضرت محمد نماز میں پنڈلی اور رانوں کو ملا کر کولہوں کے بل میٹھنے کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٢٩٥٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الإِقْعَاءَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

(۲۹۵۵) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت عامر نے دونوں مجدوں کے درمیان پنڈلی اور رانوں کو ملا کر کولہوں کے بل جیسے کو مکروہ بتایا ہے۔

( ٢٩٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنُ بُدَيْلٍ ، عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ ، عَنْ عَاثِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ عُفَّيَةِ الشَّيْطَانِ.

(۲۹۵۷) حضرت عائشہ رہی ملائی ہیں کہ نبی پاک مِلِّفْظَةَ بِنے نماز میں پنڈلی اور رانوں کو ملا کرکولہوں کے بل ہیٹھنے سے منع کیا ہے۔

( ٢٩٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَضَعَ ٱلْيَتَيْك عَلَى عَقِبَيْك فِي الصَّلَاةِ. (ترمذي ٢٨٣ـ َ ابو داؤد ٨٣١)

(۲۹۵۷) حضرت ابن عباس پڑی پینافر ماتے ہیں کہ نماز میں سنت سے ہے کہ تم اپنے کولہوں کو اپنے چیچھے کے حصہ والی زمین کی طرف رکھو۔

### ( ٦٥ ) من رخص فِي الإقْعَاء

جن حضرات نے نماز میں پنڈلی اور رانوں کو ملا کر کولہوں کے بل بیٹھنے کی اجازت دی ہے ( ۲۹۵۸ ) حَدَّبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَیْلِ، عَنْ لَیْتِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِی سَعِیدٍ؛ أَنَّهُمَا کَانَا یُقُعِیانِ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ. (۲۹۵۸) حضرت عطافرماتے ہیں کہ حضرت جابر اور حضرت ابوسعید ٹئی ڈین نماز میں پنڈلی اور رانوں کو ملا کر کولہوں کے بل جیٹا

( ٢٩٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ يُقْعِى بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. (٢٩٥٩) حضرت نافع فرمات بيل كه حضرت ابن عمر وَيَ فَنِ نماز مِين بندلى اور دانول كو لما كركولبول كے بل جيھا كرتے تھے۔ معنف ابن ابی شیبرسترجم (جلدا) کی مستقد ابن ابی شیبرسترجم (جلدا)

( ٢٩٦٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْعَبَادَلَةَ يُقُعُونَ فِى الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ ، يَعْنِى عَبْدَ اللهِ بُنَ الزَّبَيْرِ ، وَابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسِ.

(۲۹۷۰) حضرت عطیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت ابن عمراور حضرت ابن عباس کودیکھاوہ دونوں سجدوں کے درمیان بنڈلی اور رانوں کو ملا کر کولہوں کے بل بیٹھتے تھے۔

( ٢٩٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَطِيَّةَ يُقْعِى بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ ، فَقُلْتُ لَهُ ، فَقَالَ : رَأَيْت ابْنَ عُطِيَّةً يُقُعِى بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ . عُمْرَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، وَابْنَ الزَّبَيْرِ ، يُقْعُونَ بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ .

(۲۹۷۱) حضرت آعمش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطیہ کود یکھا کہ وہ دونوں تجدوں کے درمیان پنڈلی اور رانوں کو ملا کر کولہوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اس بارے میں ان سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زہیر، حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس شنگھنز کودیکھاوہ دونوں تجدوں کے درمیان پنڈلی اور رانوں کو ملاکر کولہوں کے بل بیٹھتے تھے۔

( ۲۹۹۲ ) حَدَّثَنَا يَجُلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ سُقِيفِ بْنِ بِشُو ٍ الْعِجْلِيّ ، قَالَ :رَأَيْتُ طَاوُوسًا يُقُعِى بَيْنَ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ حِينَ يَجْلِسُ.

(۲۹۷۲) حضرت سقیف بن بشرفر ماتے ہیں کہ میں حضرت طاوس کود یکھا کہ جار رکعات والی نماز کے درمیان پنڈلی اور را تول کوملا کرکولہوں کے بل بیٹھے دیکھا ہے۔

( ٢٩٦٣ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُوسَى الطَّحَّانِ ، قَالَ :رَأَيْتُ مُجَاهِدًا يُقْعِي بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ.

(۲۹۷۳) حضرت موی طحان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد کو دونوں تجدول کے درمیان پنڈلی اور رانوں کو ملا کر کولہوں کے بل بیٹھے دیکھا۔

( ٢٩٦٤ ) حُدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ إِسُرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ عَلَى عَقِبَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

(۲۹۲۳)حضرت جابرفر ماتے ہیں کہ حضرت ابوجعفر دونوں بحدوں کے درمیان اپنے کولہوں کے ہل بیٹھا کرتے تھے۔

( ٢٩٦٥ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إذَا جَلَسَ ثَنَى قَدَمَيْهِ.

(۲۳۷۵) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر و انتخ جب نماز میں میٹھتے تواہیے قدموں کوموڑ لیتے تھے۔

( ٦٦ ) فى المرأة تَمُرُّ عَنْ يَمِينِ الرَّجُلِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَهُوَ يُصَلِّى الرَّجُلِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَهُوَ يُصَلِّى الرَّعُورت كَى نَمازى كِهِ دائيسِ يابا ئيسِ جانب سے گذر ئے تووہ کیا کرے؟

( ٢٩٦٦) حَدُّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى وَالْمَرْأَةُ تَمُرُّ بِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَلَا يَرَى بِلَلِكَ بَأْسًا ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَامَتُ بِحِذَائِهِ ، سَبَّحَ بِهَا. محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

مسنف ابن الی شیبہ متر جم (طلرا) کی مسنف ابن الی شیبہ متر جم (طلرا) کی مسئف ابن الی شیبہ متر جم (طلرا) کی مسئف الاسلام علیہ خدری دیا ہے مائے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری دیا ہے فی عورت میں اسلام کے آگے سے کوئی عورت المسلام کی مسئل میں میں مسئل میں مس

ر ۱۹۱۱) سرے ہی بیرین رہا ہے ہیں نہ سرے ہو سید طدری ہو سار کے طاحت تھی کہا گر کوئی عورت ان کے برابرآ کر کھڑی گذر جاتی تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں سیجھتے تھے۔اور حضرت ابن سیرین کی عادت تھی کہا گر کوئی عورت ان کے برابرآ کر کھڑی ہوجاتی تواہے ہٹانے کے لئے تنبیج پڑھا کرتے تھے۔

( ٢٩٦٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخبرنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَمُرَّ الْمَرْأَةُ ، عَلَى يَمِينِ الرَّجُلِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ ، وَهُوَ يُصَلِّى.

(۲۹۷۷) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایراہیم اس بات میں کوئی حرج نہ سجھتے تھے کہ نماز پڑھتے ہوئے آ دمی کے دائیں یا یا کمیں جانب سے کوئی عورت گذرجائے۔

( ٢٩٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْهُ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، قَالَ: وَحَدَّثِنِي مَنْ سَأَلَ إِبْوَاهِيمَ، فَكُرِهَهُ.

(۲۹۲۸) حفزت جاج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اس میں کوئی حرج نہ ہونے کا فتو ی دیا جبکہ حضرت ابراہیم سے سوال کرنے والے خف نے بتایا کہ وہ اسے مکر وہ جھتے تھے۔

( ٢٩٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَتِنِي مَيْمُونَةُ ، قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَأَنَا بِحِذَائِهِ ، فَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ ، وَكَانَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَة.

(۲۹۲۹) حضرت میموند فرماتی ہیں کہ نبی پاک مِنَافِظَةَ فِمَاز پڑھ رہے ہوتے تھے اور میں آپ کے برابر میں ہوتی تھی ، اور بعض اوقات تو تحدے میں آپ کا کپڑا بھی میرے ساتھ لگ جاتا تھا۔ آپ مِنْافِظَةَ اِلْمَجُور کی چھال کی بنی چٹائی پرنماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٢٠١٠ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : كَانَ

حِذَاءَ قِبْلَةِ سَعْدٍ تَابُوتٌ ، وَكَانَتِ الْخَادِمُ تَجِيءُ فَتَأْخُذُ حَاجَتَهَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ لَا تَقْطَعُ صَلَاتَهُ

(۲۹۷۰) حضرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت سعد کے قبلے کی جانب ایک الماری تھی ، خادمہ ان کے دائیں اور بائیں جانب سے اپنی ضرورت کی چیز لینے کے لئے آیا کرتی تھی کیکن و واپنی نماز نہ تو ڑتے تھے۔

( ٢٩٧١) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُرُّ بِجَنْبِ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلَّى ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ تَعِنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

(۲۹۷) حفرت عثمان بن غیاث فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے سوال کیا کہ اگر کوئی آ دمی نماز پڑھ رہا ہواور کوئی عورت اس کے پاس سے گذر جائے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرما یا اگراس کے آگے سے ندگذر بے تو کوئی حرج نہیں۔

( ۲۹۷۲ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يُكُرَهُ أَنُ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ بِحِذَاءِ الرَّجُلِ إِذَا محكم دلائل و برابين سے مُزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ (۲۹۷۲) حفرت ابن سيرين اس بات كوكروه خيال فرمات سے كه كوئى عورت نماز ميں آدى كے ساتھ كھڑى ہو۔ روو و مروو كيف يور تروو و مركز ته ، و كما ذكركر فييه ، و كيف يصنع فيها

آدمی کی نماز میں کمی کیسے آتی ہے اور اس سے بینے کے لئے اسے کیا کرنا جا ہے؟

( ٢٩٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُجْزِىء صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلَّبَهُ فِى الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

(ابوداؤد ۱۲۱ مد ۱۲۲)

(۲۹۷۳) حفرت ابومسعود والتي سے روايت ہے كەرسول الله مَوَّ اللَّهُ مَوَّ اللهُ عَلَيْ ارشاد فرمايا كه اس آ دى كى نماز درست نبيس ہوتى جس كى كمرركوع اور سجد ميں سيدهى نه ہو۔

( ٢٩٧٤ ) حَكَّنَنَا مُلاَزِمُ بُنُ عَمْرِو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ ، قَالَ :حَذَّنِنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ صَيْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ بْنِ شَيْبَانَ ، وَكَانَ مِنَ الْوَفْدِ ، قَالَ :حَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى نَبِي اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ، فَلَمَحَ بِمُؤْخَرِ عَيْنِهِ إلَى رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، فَلَمَّا قَصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ ، قَالَ : يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، لَا صَلَاةَ لَمِن لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .

(احمد ٣/ ٢٣ - اين حيان ٢٢٠٢)

(۳۷۷) حفرت علی بن شیبان کہتے ہیں کہ ہم ایک وفد کی صورت میں حضور مُؤُوَّئِ کَیْ خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ دورانِ نماز آپ مُؤُوِّئَ کَیْ اَکھیوں سے ایک آ دمی کو دیکھا جس کی کمر رکوئ اور سجدے میں سیدھی نہیں تھی۔ جب آپ مِؤُوْکَئَ نَے نماز پوری کرلی تو فرمایا کہ اے مسلمانوں کی جماعت! اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس کی کمررکوع اور سجدے میں سیدھی نہو۔

( ٢٩٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَلِى بُنِ يَحْيَى بُنِ خَلَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمِّهِ ، وَكَانَ بَدُرِيًّا ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلاَةً خَفِيفَةً لاَ يُتُمَّ رُكُوعًا ، وَلاَ سُجُودًا ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُقُهُ وَنَحْنُ لاَ نَشْعُرُ ، قَالَ : فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَذَ عَلَيْهِ فَقَالَ : أَعِدُ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ، قَالَ : فَفَعَلَ ذَلِكَ ، جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَذَ عَلَيْهِ فَقَالَ : أَعِدُ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ، قَالَ : فَقَعَلَ ذَلِكَ ، ثَلَا أَنْ فِي الرَّابِعَةِ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، عَلَمْنِى ، فَقَدْ وَاللَّهِ اجْنَهَدُتُ ، فَقَالَ : إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلَاةِ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ كَبُرْ ، ثُمَّ اقْرَأُ ، ثُمَّ ارْكُعُ ، حَتَّى تَطْمَئِنَ

وَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تَطْمَثِنَّ قَائِمًا ، ثُمَّ السُجُدُ حَتَّى تَطْمَثِنَّ ساجدًا ، ثُمَّ الجِلِسُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ الْجَلِسُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ الْجَلِسُ حَتَّى تَطْمَئِنَ جَالِسًا ، ثُمَّ الْجَلِسُ حَتَّى تَطْمَئِنَ جَالِسًا ، ثُمَّ الْجَلِسُ عَتَى تَطْمَئِنَ جَالِسًا ، ثُمَّ الْجَلِسُ عَتَى تَطْمَئِنَ جَالِسًا ، ثُمَّ الْجَلِسُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

(ابو داؤد ۸۵۲ احمد ۱۳۰۰/۳۳۰)

(۲۹۷۵) حضرت علی بن یجی بن خلادا پ والد ب اور وه اپ پی سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبدرسول الله مِلَّافَقَیْقَا کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک آ دمی آیا اور اس نے انتہائی بھرتی ہے نماز پڑھی اور کو کا اور جود بھی ٹھیک طرح نہ کیا۔ نبی پاک مِلْفَقَیْقَا کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک آ دمی آیا اور اس نے انتہائی بھرتی ہوا۔ جب وہ نماز پڑھ کر حاضر خدمت ہوا اور اس نے حضور مِلْفَقَیْقَا کے کسلام کیا۔ آپ مِلْفَقَیْقَا نے سلام کا جواب دیا اور فر مایا کہ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے ایسا تین مرتبہ کیا لیکن ہرمرتبہ حضور مِلْفَقِیَقَا نے سی فر ماتے کہ دوبارہ نماز پڑھوتم نے نماز نہیں پڑھی، جب وہ چوتھی مرتبہ حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! مجھے نماز سکھا دیجئے ، فدا کی قتم! میں نے تو پوری کوشش کرے وکھی لی۔ آپ مِلِّفَقِیَقَا نے فر مایا کہ جب تم نماز کے گئرے ہوتو اطمینان سے موجو نہ کہ ایک کیا ہے۔ ایسا کرلیا تو تو بھر بھر جو اکو ، پھر بجدہ کرواور اطمینان سے بیٹھ جاواور پھر کھڑ ہے ہوجاؤ ۔ اگر تم نے ایسا کرلیا تو تھراری نماز کمل ہوگی اورا گراس میں سے سی میل میں کی کو تسجھووہ کی تمہاری نماز میں پائی جار ہی ہے۔

( ٢٩٧٦) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَجُلاً وَخَلَ الْمَسْجِدِ ، فَجَاءَ فَسَلَمَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ لَا مُسْجِدِ ، فَجَاءَ فَسَلَمَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ لَهُ : وَعَلَيْكَ ، ارْجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ بَعْدُ ، فَرَجَعَ ، فَسَلَمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : ارْجِعُ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ بَعْدُ ، فَرَجَعَ ، فَسَلَمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : ارْجِعُ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ بَعْدُ ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُعُ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ بَعْدُ ، فَرَجَعَ ، فَسَلَمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : ارْجِعُ فَاسْبِعِ الْوَصُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُعُ أَيْهِ الْقَالَ لَهُ الرَّجُعُ وَمَا لَقَالَ لَهُ الرَّجُعُ وَمَا لَيْلِيْفِ : فَعَلَّمُ فِي النَّالِيْفِ : فَعَلَّمُ فِي النَّالِيْفِ : فَعَلَّمُ فِي النَّالِيْفِ : فَعَلَّمُ فَلَ اللهِ ، قَالَ : إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاقِ فَاسْبِعِ الْوَصُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقَالَ لَهُ الرَّجُعُ وَتَى تَطْمَئِنَ رَاكِعًا ، ثُمَّ الْوَقُعُ حَتَّى تَطْمَونَ وَاللَ : فَاعِدًا ، ثُمَّ الْعُعْلُ ذَلِكَ فِي النِّهُ الْمُحُدُ حَتَّى تَطْمَونَ وَاللَ : فَاعِدًا ، ثُمَّ الْعُعْلُ ذَلِكَ فِي النَّالِيْفَ : فَعَلَ ذَلِكَ فِي النَّالِيْفَ عَلَى الْعَلَ ذَلِكَ فِي اللّهِ الْمُعْلَ ذَلِكَ فِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى الصَّلَاقُ اللهُ عَلَى الْعَلَ ذَلِكَ فِي اللّهُ اللّهُ عَلَى الْقَالُ ذَلِكَ فِي اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَولُ وَلَا عَلَى الْعَلَا ، ثُمَّ الْعُلُ ذَلِكَ فِي اللّهُ اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

(۲۹۷۱) حضرت ابو ہر پرہ دواق فر ماتے ہیں کہ ایک آ دی متجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی، نبی پاک مِزَّفَقَ مجد کے ایک کو نے میں تشریف فر ماتھے۔ وہ آیا اور اس نے نبی پاک مِزَّفِقَ اُلَّهِ کوسلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فر مایا کہ جا وَ اور نماز پڑھو، تم نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا اور آ کے دوبارہ اس نے سلام کیا تو رسول اللہ مِزَّفِقَ اُلَّهِ نَے فر مایا کہ جا وَ ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔ پھر تیسری مرتبہ اس آ دمی نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے نماز سکھا و بجئے۔ آپ مِزَّفِقَ اُلَةِ نے فر مایا کہ جب تم نماز کے لئے اٹھوتو اچھی طرح وضوکرو، پھر قبلدرخ ہوکر تکبیر کہو، پھر قرآن مجید کی جو تلاوت تنہارے لئے مکن ہووہ کرلو۔ پھراطمینان سے رکوع کرلو، پھر پورے اعتدال سے کھڑے ہوجا وَ یا فر مایا کہ پھر سید ھے بیٹے جا وَ۔ پھر بیا مال

هی مصنف ابن الی شیر متر جم (جلدا) کی هی است العبلان ا

رُ ٢٩٧٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ أَسُواَ النَّاسِ سَرِقَةُ الَّذِي يَسُرِقُ صَلَامَهُ ، قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ يَسْرِقُهَا ؟ قَالَ :لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا ، وَلَا سُجُودَهَا. (احمد ٣/ ٥٦- ابويعلى ١٣٠٧)

(۲۹۷۷) حضرت ابوسعید خدری دیانی سے روایت ہے کہ رسول الله مِرَافِقَاعَ نظم نے ارشاد فر مایا کہ بدترین چوروہ ہے جونماز میں جوری

كرے ـ لوگوں نے بوچھا كە يارسول الله! نماز ميں كيے چورى كرسكتا ہے؟ فر مايا كداس كاركوع مجده الجھى طرح نەكرے ـ

( ٢٩٧٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : وَصَفَ لَنَا أَنَسٌ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى ، فَرَكَعَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَاسْتَوَى قَانِمًا حَتَّى رَأْى بَعْضُنَا أَنَهُ قَدْ نَسِى ، قَالَ : ثُمَّ سجد فَاسْتَوَى قَاعِداً حَتَّى رَأْى بَعْضُنَا أَنَهُ قَدْ نَسِى.

(بخاری ۸۲۱ مسلم ۱۹۵)

(۲۹۷۸) حفرت ثابت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت انس دہا ٹیزنے نہارے سامنے رسول اللہ مَلِیَّفِیْکَافِمَ کی نماز کاطریقہ بیان کیا، پہلے دہ نماز کے لئے سیدھے کھڑے ہوئے، پھرانہوں نے رکوع کیا، پھراپنا سررکوع سے اٹھایا، پھرسیدھا کھڑے ہو گئے۔اوراتی دیر کھڑے رہے ہم میں سے بعض لوگ سمجھے کہ آپ بھول گئے ہیں۔ پھر حضرت انس دہا ٹیونے نے بحدہ کیا پھرسیدھے بیٹھ گئے اور اتی دیر بیٹھے رہے کہ ہم میں سے بچھلوگ سمجھے کہ آپ بھول گئے ہیں۔

( ٢٩٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَالِمٍ الْبَرَّادِ ، قَالَ : أَتَيْنَا أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِئَ فِى بَيْتِهِ فَقُلْنَا لَهُ : حَدَّثُنَا عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ، فَقَامَ يُصَلِّى بَيْنَ أَيْدِينَا ، فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ ، وَجَافَى بِمِرْفَقَيْهِ حَتَّى اسْتَوَى كُلُّ شَىءٍ مِنْهُ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقَامَ حَتَّى اسْتَوَى كُلُّ شَىءٍ مِنْهُ ، ثُمَّ سَجَدَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَصَلَّى رَكْعَتُيْنِ ، فَلَمَّا قَضَاها قَالَ : هَكَذَا رَأَيْنا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى.

 هُ مَنف ابن الِي شِيهِ مَرْجُم (جلدا) فِي هُ مَلَاةً ، لَعَلَّهُ يُرِّمُ الرُّكُوعَ ، وَلَا يُرِّمُ السُّجُودَ ، وَيُرْمُ السُّجُودَ ، وَلَا يُرْمُ السُّجُودَ ، وَلَا يُرْمُ

(۲۹۸۰) حضرت ابو ہر یرہ دی پھڑ فر ماتے ہیں کہ آ دمی ساٹھ سال نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ، کیونکہ بھی وہ رکوع ٹھیک طرح کرتا ہے لیکن سجدہ ٹھیک نہیں کرتا اور بھی سجدہ ٹھیک طرح کرتا ہے لیکن رکوع ٹھیک نہیں کرتا۔

( ٢٩٨١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرِ الْأَنْصَارِى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَّا حُمَيْدٍ السَّاعِدِى مَعَ عَشَرَةِ رَهُطٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :فَقَالَ لَهُم : أَلَا أُحَدِّثُكُمُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالُوا :هَاتِ ، قَالَ :رَأَيْتُهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ مَكَّثَ قَانِمًا حَتَّى يَقَعَ كُلُّ عَظْمِ مَوْضِعَهُ ، ثُمَّ يَنْحَطُّ سَاجِدًا وَيُكَبِّرُ.

(۲۹۸۱) حفزت محمد بن عمره کہتے ہیں کہ میں نے حفزت ابوحید ساعدی کودن صحابہ کرام کے ساتھ دیکھا۔ حفزت ابوحید نے کہا کہ میں تمہارے سامنے رسول الله مِیَّرُفِیْکَیْکِیْکِ کاطریقه نمازنه بیان کروں؟ انہوں نے کہا ضرور بیان کریں۔ انہوں نے فر مایا کہ جب رسول الله مِیْرُفِیْکِیْکِیْکِ کاطریقہ کے ہم ہم ہم کا بی جگہ آ جاتی پھر بجدے میں جاتے ہوئے جمکتے اور پھر تکمیر کہتے۔

( ٢٩٨٢) حَذَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنُ بُدَيْلٍ ، عَنُ أَبِى الْجَوْزَاءِ ، عَنُ عَانِشَةَ ، فَالَتُ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يَشْخَصُ رَأْسَهُ ، وَلَمْ يُصَوِّبُهُ وَلَكِنُ بَيْنَ ذَلِكَ ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ لَمْ يَسْجُدُ حَتَّى يَسْتَوِى قَائِمًا ، وَإِذَا سَجَدَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ لَمْ يَسْجُدُ حَتَّى يَسْتَوِى قَائِمًا ، وَإِذَا سَجَدَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ لَمْ يَسْجُدُ حَتَّى يَسْتَوِى خَالِسًا ، وَكَانَ يَهُولُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةُ.

(۲۹۸۲) حفرت عائشہ ٹی فیٹون فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ مَلِقَطَعَ آرکوع کرتے تو اپنے سرمبارک کو نہ کمر سے نیچار کھتے اور نہ بی او نہا کہ ان دونوں کی درمیانی کیفیت میں رکھتے۔ جب آپ رکوع سے سراٹھاتے تو اس وقت تک مجدے میں نہ جاتے جب تک اعتدال سے کھڑے نہ ہو جاتے ۔اور جب مجدہ کرنے کے بعد سراٹھاتے تو اس وقت تک دوسرا مجدہ نہ کرتے جب تک اطمینان سے بیٹھ نہ جاتے ۔آپ ہردور کھات کے بعد التحیہ پڑھا کرتے تھے۔

ر ۲۹۸۳) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُب ، عَنْ حُدَيْفَةَ ؛ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَجُلْ يُصَلَّى نَاحِيةً مِنْ أَبُوابِ كِنْدَةً ، فَجَعَلَ لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ لَهُ حَدَيْفَةُ : مُذْ كُمُ يُصَلَّى نَاحِيةً مِنْ أَبُوابِ كِنْدَةً ، فَجَعَلَ لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ لَهُ حَدَيْفَةُ : مُذ كُمُ مَذِهِ صَلَاتُك ؟ قَالَ : مُذْ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَلَوْ مِتَ وَهَذِهِ صَلَاتُك مُذَا أَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَلَوْ مِتَ وَهَذِهِ صَلَاتُك مَا صَلَّيْتَ مُذْ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَلَوْ مِتَ وَهَذِهِ صَلَاتُك مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ يُعَلِّمُهُ ، فَقَالَ : إِنَّ مِتَ عَلَى غَيْرِ الْفِطُوةِ الَّتِي فُطِرَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ يُعَلِّمُهُ ، فَقَالَ : إِنَّ الرَّجُلُ عَا لَهُ مَلْ وَيُعَمِّ الصَّلَاةَ وَيُتَمَّ الرَّكُوعَ وَالسُّجُودَ. (بخارى ۱۹۸- احمده/ ۲۸۳)

(۲۹۸۳)حفرت زیدین وہب کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ زناتی ایک مرتبہ مجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ابواپ کندہ

کی مسنف این ابی شیر متر جم (جلدا) کی مسنف این ابی شیر متر جم (جلدا) کی کی کام رف ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن رکوع مجدہ ٹھیک طرح نہیں کر دہا۔ جب اس نے نماز کمل کرلی تو حضرت حذیفہ تواٹوئو نے اس سے فرمایا کہتم الی نماز کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ چالیس سال سے ۔حضرت حذیفہ تواٹوئو نے فرمایا کہتم نے چالیس سال سے نماز نہیں پڑھی، اگر الی نماز پڑھتے ہوئے تمہارا انتقال ہوجاتا تو تم حضور مَالِفَتُوَجَّهَ کے طریقے کے علاوہ کی ادر طریقے پر دنیا سے جاتے۔ پھر حضرت حذیفہ تواٹوؤ اسے نماز سکھانے گئے اور فرمایا کہ آدمی نماز بیس تخفیف کرسکتا ہے لیکن رکوع اور جو میں کی نہ کرے۔

( ٢٩٨٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخبرنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَسُواً النَّاسِ سَرِقَةٌ الَّذِى يَسْرِقُ صَلَاتَهُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ ؟ قَالَ : لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا ، وَلَا سُجُودَهَا.

(۲۹۸۳) حفزت حسن سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْ اللهُ عَلَيْفَعَيَّمَ نے ارشاد نے فرمایا کہ بدترین چوروہ ہے جونماز میں چوری کرے۔ لوگوں نے بوچھا کہ یارسول اللہ! نماز میں کیے چوری کرسکتا ہے؟ فرمایا کہ اس کارکوع مجدہ اچھی طرح نہ کرے۔

( ٢٩٨٥ ) حَدَّثَنَا غُنُكَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِى النَّضْرِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ حَمْلَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :رَأَى عُبَادَةُ رَجُلاً لاَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ ، وَلاَ السُّجُودَ ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ ، فَفَزِعَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ عُبَادَةُ : لاَ تَشَبَّهُوا بِهَذَا ، وَلاَ بِأَمْثَالِهِ ، إِنَّهُ لاَ تُجْزِئ صَلاَةً إِلاَّ بِأَمُّ الْكِتَابِ.

(۲۹۸۵) حفرت حملہ بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ نے ایک آ دمی کود یکھا جورکوع اور جودٹھیک طرح نہیں کرر ہاتھا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ آ دمی ڈرگیا۔حضرت عبادہ نے فرمایا کہ اس کی اور اس جیسوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔اوریا در کھو کہ سور ہُ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔

( ٢٩٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَنْكُتُ بِرَ أُسِهِ فِي سُجُودِهِ، فَقَالَ: لَوْ مَاتَ هَذَا، وَهَذِهِ صَلَاتُهُ ، مَاتَ عَلَى غَيْرِ دِينِي. (بخارى ٢٢٩- ابن خزيمة ٢٢٥)

(۲۹۸۷) حضرت ایوجعفر فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْفِقَعَةَ نے ایک آ دمی کودیکھا جواس طرح سجدہ کرر ہاتھا جیسے زمین پراپنا سر مار ہا ہو، آپ نے اسے دیکھ کرفر مایا کہ اگر شخص اس نماز پر مراتو اس کا انتقال میرے دین پڑنہیں ہوگا۔

( ٢٩٨٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَأَى امْرَأَةً تُصَلَّى وَهِيَ تَنْقُرُ ، فَقَالَ : كَذَبْت.

(۲۹۸۷) حضرت ابویجیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر پرہ وہا ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو بوں نماز پڑھ رہی تھی جیسے مرغی چونج مار رہی ہو۔ آپ نے اسے دیکھے کر فرمایا کہ تو جھوٹ بولتی ہے۔

محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

﴿ مَعْفَ ابْنَ الْمُشْدِمْ مِرْ الْمِدَا) فَيْ الْمُحَسِّنِ ، قَالَ : رَأَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ رَجُلاً يُصَلِّى ، وَلَا يُتِمُّ وَلَا يُتِمُّ وَكَا يُتِمُّ وَلَا يُتِمُّ وَلَا يُتِمُّ وَلَا يُتِمُّ وَلَا يُتِمُّ وَلَا يُسَمُّو وَهُ ، وَكَا شَعُو وَهُ ، وَقَالَ : أَغْلَقُتَ صَلَاتَك.

(۲۹۸۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مستب نے ایک آ دمی کو دیکھا جورکوع و بجود پوری طرح نہیں کرر ہا تھا، انہوں نے اے ڈاٹٹااور فرمایا کرتو نے اپنی نماز کوتیاہ کردیا۔

( ٢٩٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْأَعْمَش يَقُولُ : رَأَيْت أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ بِمَكَّةَ قَائِمًا يُصَلِّى عِنْدَ الْكَعْبَةِ ، فَمَا عَرَضْتُ لَهُ ، قَالَ : فَكَانَ قَائِمًا يُصَلِّى مُعْتَدِلاً فِى صَلَاتِهِ ، فَإِذَا رَفَعٌ رَأْسَهُ انْتَصَبَ قَائِمًا ، حَتَّى تَسْتَوِيَ غُضُونُ بَطْنِهِ.

(۲۹۸۹) حضرت آعمش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک دیاتئ کو کمہ میں خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھتے دیکھا، میں ان کے سامنے نہ آیا۔ وہ انتہائی اطمینان کے ساتھ نماز ادا فرمار ہے تھے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بالکل سیدھا کھڑے ہوجاتے یہاں تک کمان کے پیٹ کی رکیس بھی سیدھی ہوجا تیں۔

( . ٢٩٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِى فَرُوَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : ذَخَلَ الْمَسْجِدَ رَجُلٌّ فَصَلَّى صَلَاةً لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا ، وَلَا سُجُودَهَا ، قَالَ : فَذَكَرُت ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، فَقَالَ : هِى عَلَى مَا فِيهَا خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهَا.

(۲۹۹۰) حضرت ابن الی کیلی فرماتے ہیں کہ مجد میں ایک آ دمی داخل ہوا اور اس نے اس طرح نماز بڑھی کہ رکوع ویجود ٹھیک طرح نہ کیا۔ میں نے اس بات کا تذکرہ حضرت عبداللہ بن بزید سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے بہتر تھا کہ وہ نماز ادا ہی نہ کرتا۔

( ٢٩٩١) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ ، وَلَا سُجُودَهُ ، فَقَالَ لَهُ :أَعِدُ ، فَأَبَى ، فَلَمْ يَدَعْهُ حَتَّى أَعَادَ.

(۲۹۹۱) حفرت علی بن زید کہتے ہیں کہ حفرت مسور بن مخر مدنے ایک آ دی کودیکھا جورکوع و بحدہ ٹھیک طرح نہ کررہا تھا۔ آپ نے اس سے فر مایا کہ دوبارہ نماز پڑھو۔اس نے دوبارہ نماز پڑھنے سے انکار کیا۔لیکن انہوں نے اسے اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک اس نے دوبارہ نماز نہ پڑھ لی۔

( ۲۹۹۲ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يُصَلِّى وَطَاوُوس جَالِسٌ فَجَعَلَ لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ ، وَلَا السُّجُودَ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : مَا لِهَذَا صَلَاةٌ ، فَقَالَ طَاوُوس :مَهُ ،يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا أَذَى.

(۲۹۹۲) حفرت موی بن مسلم کہتے ہیں کہ حفرت طاوی بیٹے ہوئے تھے کہ ایک آ دمی نماز پڑھ رہاتھا اور رکوع و یوو تھیک طرح نہیں کررہاتھا۔ ایک آ دمی نے کہا کہ اس کی نماز نہیں ہے۔ حفرت طاوس نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، جتنی نماز اس نے اداکی ہے اس کا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مصنف اين الي شيبه مترجم (جلدا) که هي ۱۳۱ که ۱۳۱ که کاب الصلاة

ثواب تواس کے نامۂ اعمال میں لکھ دیا گیا۔

( ٢٩٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ؛ أَنَّهُ سُثِلَ عَنْ رَجُلٍ لَا يُتِمَّ الرُّكُوعَ ، وَلَا السُّجُودَ ؟ فَقَالَ :هِمَى خَيْرٌ مِنْ لَا شَيْءَ.

(۲۹۹۳) حضرت کیجیٰ بن عبید کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن یزید ہے اس محض کے بارے میں پوچھا گیا جونماز میں رکوع و بحدہ ٹر سالہ پہند کی بیت نہ میں نہ نہ بر میں میں ہتا ہوتا

ٹھیکے طرح نہیں کرتا توانہوں نے فرمایا کہ نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے۔

( ٢٩٩٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَمْرٍو الْمُلَائِتِيّ ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يُصَلَّى ، فَأَبْصَرَهُ رَافِعًا رِجُلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَقَالَ :مَا تَمَّتُ صَلَاةً هَذَا.

(۲۹۹۴) حضرت ابوقیس کہتے ہیں کہ حضرت مسروق نے ایک آ دی کودیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہاتھااور سجدے میں ابس نے اپنے پاؤں اٹھائے ہوئے تھے۔حضرت مسروق نے فرمایا کہ اس کی نماز کھل نہیں ہوئی۔

( ٢٩٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا سَاجِدًا قَدْ رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ ، فَقَالَ : جَعَلَهَا اللَّهُ سِنَّا ، وَجَعَلْتَهَا خَمْسًا.

(۲۹۹۵) حضرت عمران کہتے ہیں کہ حضرت ابوکجلز نے ایک آ دمی کو دیکھا کہ تجدے کی حالت میں اس نے ابنا ایک پاؤں اٹھایا ہوا تھاء آپ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چھ بنایا تھااورتو نے انہیں پارنچ کردیا!

( ٢٩٩٦ ) حَذَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، قَالَ : الصَّلَاةُ مِكْيَالٌ ، فَمَنْ أَوْفَى أَوْفَى اللَّهُ لَهُ ، وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا قَالَ اللَّهُ فِى الْكَيْلِ : ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾.

(۲۹۹۲) حضرت سلمان فاری مٹانٹو فرماتے ہیں کہ نماز ایک پیانہ ہے،جس نے اسے پورا کیااللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے بھی پورا بدلہ عطا فرما کمیں گے اورتم جانتے ہو جواللہ تعالیٰ نے پیانے کے بارے میں فرمایا ہے ﴿وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ ہلاکت ہے تاپ تول میں کمی کرنے والوں کے لئے ۔

( ٢٩٩٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ فُرَافِصَةَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ؛ أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلِ لَا يُبِتُمُّ الرَّكُوعُ ، وَلَا السُّجُودَ ، فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ :شَيْءٌ خَيْرٌ مِنْ لَا شَيْءَ.

(۲۹۹۷) ایک آ دمی کہتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت ابوالدرداء دلائو ایک آ دمی کے پاس سے گذر سے جورکوع و بچودٹھیک طرح نہیں

كرر ہاتھا۔اس بارے میں حضرت ابوالدرداء ہے كہا گيا تو انہوں نے فرمایا كەنە پڑھنے ہے تو بہتر ہے۔

( ٢٩٩٨ ) حَلَّثْنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ مُفَطَّلِ بْنِ مُهَلُهَلٍ ، عَنْ بَيَانِ ، عَنْ قَيْسٍ ؛ أَنَّ بِلَالاً رَأَى رَجُلاً لَا يُتِمَّ الرُّكُوعَ ، وَلَا السُّجُودَ ، فَقَالَ :لَوْ مَاتَ هَذَا مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةً عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ.

( ۲۹۹۸ ) حضرت قیس کہتے ہیں کہ حضرت بلال نے ایک آ دمی کودیکھا جورگوع و بجودٹھیک طرح نہیں کرر ہاتھا۔انہوں نے فرمایا کہ

معنف ابن اليشيه مترجم (جلدا) كل المسلاة كالمسلاة كالمسلاء كالمسلاة كالمسلاة كالمسلاة كالمسلاة كالمسلاة كالمسلاة كالمسلاء كالمسلاة كالمسلاء كالمسلاء

اگر اس کااس حالت پرانقال ہوجائے تو یہ سی ابن مریم کی ملت سے ہٹ کر مرے گا۔

### ( ٦٨ ) التشهد فِي الصَّلاَةِ كَيْفَ هُوَ ؟

#### تشهد کے کلمات

( ٢٩٩٩) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الْحَسَرِ بُنِ الْحُرِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُخَيْمِرَةَ ، قَالَ : أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِى ، فَقَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِى فَعَلَّمنِى التَّشَهُّدَ : التَّحِيَّاتُ إللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِى فَعَلَّمنِى التَّشَهُدَ : التَّكَرُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ آيُهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ آيُهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

(احمد ١/ ١٩٦٣ ابن حبان ١٩٦٣)

( ٣٠٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيْع ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَش ، عَنْ أَبِى وَائِل ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَقُولُ : السَّلَامُ عَلَى مِلْكَائِيلَ ، السَّلَامُ عَلَى مِلْكَائِيلَ ، السَّلَامُ عَلَى مِلْكَائِيلَ ، السَّلَامُ عَلَى مِلْكَائِيلَ ، السَّلَامُ عَلَى فَلَان وَفُلَان ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: إنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ ، فَإِذَا السَّلَامُ عَلَى فُلَان وَفُلَان ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: إنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ ، فَإِذَا جَلَسُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلِ : التَّحِيَّاتُ لِلّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْك أَنَّهُ النَّبِي وَالصَّلُوبِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهَ إِلاَ اللّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ يَتَحَيَّرُ . (بخارى ١٣٠٣ ـ مسلم ٣٠٠)

(۳۰۰۰) حضرت عبداللہ وہ ہو ہیں کہ ہم رسول اللہ مُؤافِظَةً کے پیچے نماز پڑھا کرتے تنے اور یہ ہاکرتے تنے (ترجمہ) اللہ کے بندوں سے پہلے اللہ پرسلامتی ہو، جبریل پرسلامتی ہو، میکا ئیل پرسلامتی ہو، فلاں اور فلاں پرسلامتی ہو۔ جب نی پاک مُؤافِظَةً نے نماز کو کھمل کرلیا تو فربایا اللہ تعالی سلام ہے، جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو یہ کہا کرے (ترجمہ) تمام زبانی عباوتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عباوتیں اللہ کے لئے ہیں۔ اے نبی آپ پرسلامتی ہوا ور اللہ کی رحمت وبرکت آپ پرنازل ہو۔ ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گوائی ویتا ہوں کہ حضرت

هی مصنف ابن الب شیبه مترجم (جلدا) کی مستف ابن الب شیبه مترجم (جلدا) كتباب الصيلاة

محمر مَزْ فَقَائِعَ إِللّٰهِ كَ بندكِ اوراس كےرسول مِن \_

( ٣.٠١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِقٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي وَاتِلٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ. (احمد ١/ ٢١٣ـ طبراني ١٩٩٣)

(۳۰۰۱) ایک اور سند سے یونمی منقول ہے۔

( ٢٠.٢ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُغِيرَةُ ، وَالْأَعْمَش ، عَنْ أَبِي وَاثِلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ نَقُولُ :السَّلَامُ عَلَى اللهِ ، السَّلَامُ عَلَى جبريلَ ، السَّلَامُ عَلَى مِيكَانِيلَ ، السَّلَامُ عَلَى فُلَان وَفُلَان ، قَالَ : فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ ، فَقُولُوا :التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَّاتُ وَالطَّيْبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ ، فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّموَاتِ وَالْأَرْضِ.

(بخاری ۷۰۱ مسلم ۳۰۲)

(٣٠٠٢) حضرت عبدالله والله كتبة بي كه بم رسول الله مَؤْفَظَة كَ يَحِي نماز مِن جب بيضا كرتے متحاتو يه كہا كرتے تھ (ترجمه) الله پرسلامتی ہو، جبریل پرسلامتی ہو،میکائیل پرسلامتی ہو،فلاں اورفلاں پرسلامتی ہو۔ پھر نبی یا ک مِزَفِظَةَ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا الله تعالی سلام ہے، جبتم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو یہ کہا کرے (ترجمہ) تمام زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی

عبادتیں اللہ کے لئے ہیں۔اے نبی آپ پرسلامتی ہواوراللہ کی رحمت وبرکت آپ پر نازل ہو۔ہم پر بھی سلامتی ہواوراللہ کے نیک بندوں پربھی سلامتی ہو۔ میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ادر میں گواہی ویتا ہوں کہ حضرت محمر میر اللہ کے بندے اوراس کے رسول ہیں۔ جبتم نے ایسا کرلیا توز مین وآسمان میں موجود ہرنیک بندے کوسلام کرلیا۔

(٣٠.٣) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَيْفُ بُنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ :حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَخْبَرَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ :عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ ، كَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ، كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآن :التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَهُو بَيْنَ ظَهْرَ انِّينَا ، فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا :السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ. (بخارى ١٣٧٥ ـ مسليغُ ٥) (٣٠٠٣) حضرت عبدالله بن مسعود والتي فرمات بي كه رسول الله مَلِينْ عَيْرَ فَعَ مِحِينَ تشهد سكها بَي ،اس حال ميس كه ميرا باته أرسول

، للد مَؤَنظَ عَافِي إلى التحديث تعام آپ نے مجھے تشہد کے کلمات اس طرح سکھائے جس طرح آپ ہميں قرآن مجيد کی کوئی سورت شکھاتے تھے۔وہ کھمات بیتے (ترجمہ) تمام زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں۔ اب نبی آپ پرسلامتی ہواور محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مسنف ابن الی شیر متر جم ( جلد ا ) کی سلامتی ہوا در اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوالتہ کوئی معبود نیس اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکی معبود نیس اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مُرافِقَ فَقَ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ کلمات اس وقت تک تھے جب تک حضور مُرافِق فَقَ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ کلمات اس وقت تک تھے جب تک حضور مُرافِق فَقَ اللّٰهِ عُرجم السّلامُ عَلَيْك أَیُّهَا النّبِیُّ کے بجائے السّلامُ عَلَى النّبِیُّ کہا کہ تے تھے۔

( ٣..٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: عَلَّمَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ.

(P47/1 Last)

(۳۰۰۴) حضرت عبدالله بن مسعود و الثانو فر ماتے ہیں کہ رسول الله مَرَافِظَةَ نے ہمیں تشہد کے بیکلمات سکھائے (ترجمہ) تمام زبائی عباد تیں، بدنی عباد تیں اور مالی عباد تیں اللہ کے لئے ہیں۔اب نبی آپ پرسلامتی ہواوراللہ کی رحمت و برکت آپ پر نازل ہو۔ ہم پر بھی سلامتی ہو۔ ہیں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گواہی ویتا ہوں کہ حضرت محمد مَرَافِظَةَ اللہ کے بندے اوراس کے رسول ہیں۔

( ٣٠.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى قَتَادَةُ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ اَبِى مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إذَا كَانَ عِنْدَ الْقَغُدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ قَوْلِ أَحَدِكُمْ : النَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيْهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْك إِنَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْك أَنْ لَا إللهِ إلاَ اللهِ أَنْ لَا إللهِ إلاَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْك أَنْ لَا إللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْك أَنْ لَا إللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْك أَنْ لَا إللهِ اللهِ الل

(۳۰۰۵) حفرت ابوموی و افز فرمائے ہیں کہ رسول الله مَوْفَقَعَ نے ارشاد فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی قعدہ میں بیٹے تو یہ کچے (۲۰۰۵) حفرت ابوموی و افز فرمائے ہیں۔ اے بی آپ پرسلامتی ہواور الله کی رحمت کچے (ترجمہ)تمام زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں الله کے بیں۔ اے بی آپ پرسلامتی ہواور الله کی رحمت و برکت آپ پر نازل ہو۔ ہم پر بھی سلامتی ہواور الله کے بند کے بند کے اور اس کے رسول ہیں۔ نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مِنْوَفَقَعَ الله کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

بن اورين وابن ديا ، والله عنه الله عن أيْمَن ، عن أبي الزَّبَيْر ، عن جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : بِسْمِ اللهِ ، وَبِاللَّهِ ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، وَالصَّلَوَاتُ لِلَّهِ ، السَّلاَمُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّة ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ. (احمد ٥/ ٣١٣ـ ابن ماجه ٩٠٢)

(٢٠٠٦) حضرت جابر ولي الله عن روايت م كه رسول الله مَ النَّفِيَّةَ فرمايا كرتے تھ (ترجمه) الله كے نام كے ساتھ، الله ك

معنف ابن البشير ستر جم (جلدا) کی معنف ابن البشير ستر جم (جلدا) کی معنف ابن البشير ستر جم (جلدا) کی معنف ساتھ ، تمام زبانی عباد تيس اور بدنی عباد تيس الله کے لئے ہيں۔ اے نبی آپ پر سلامتی ہواور الله کی رحمت و برکت آپ پر نازل ہو۔ ہم پر بھی سلامتی ہوا ہیں۔ ہیں گواہی دیتا ہوں کہ الله کے سواکوئی معبود تبيس اور ميس گواہی دیتا ہوں کہ دھنرت محمد مَنْ الله کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں الله تعالیٰ ہے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم ہے بناہ

(٣..٧) حَلَّتَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّى ، عَنْ أَبِى الصِّدِّيقِ النَّاجِى ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّشَهُّدُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، كَمَا يُعَلِّمُ الصِّبْيَانَ فِى الْكُتَّابِ : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ . وَالطَّيْبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، وَالطَّيْبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ،

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. (طحاوى ٢٦٣)

مائلگاہوں۔

(۲۰۰۷) حضرت ابن عمر و کافیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر دہائی منبر پرتشہد کے کلمات اس طرح سکھایا کرتے تھے جیسے بچول کو سکھایا جاتا ہے، وہ کلمات یہ تھے (ترجمہ) تمام زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں۔ اے نبی آپ پرسلامتی ہو اور اللہ کی رحمت و ہرکت آپ پر نازل ہو۔ ہم پر بھی سلامتی ہواور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گوا بی دیتا ہوں کہ اللہ

ك سواكونى معبودنېيں اور ميں گواى ديتا ہوں كەحفرت محمد مِنَافِيْقَةُ الله كے بندے اور اس كے رسول ہيں۔ ( ٣٠.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِمٍ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، قَالَ : سَأَلْنَا أَبَا سَعِيدٍ ، عَنِ التَّشَهُّدِ ؟ فَقَالَ : التَّبِعِيَّاتُ

الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : كُنَّا لَا نَكْتُبُ شَيْنًا إِلَّا الْقُرْآنَ وَالتَّشَهُدُ . (ابوداود ٢٣٠)

(۳۰۰۸) حَفرت ابوالتوكل كيتے ہيں كه ہم نے حضرت ابوسعيد خدرى جي الله الله كاطريقه دريافت كيا تو انہوں نے فرمايا تشهد كاطريقه دريافت كيا تو انہوں نے فرمايا تشهد كلمات يہ ہيں (ترجمه) تمام زبانی عبادتيں، بدنی عبادتيں اور مالی عبادتيں الله كے ہيں۔اے نبی آب پرسلامتی ہواور الله كى موادرالله كے نبک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ ميں گواہی ديتا ہوں كه الله كے سواكوئی

ر مصاور برے ہیں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مُؤَفِّفَةِ آباللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد حضرت اب سعید خدری چھٹو نے فرمایا کہ ہم سوائے قرآن اور تشہد کے پچھٹیس لکھا کرتے تھے۔

( ٣..٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عُرُوّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ الْعَارِى ، قَالَ : شَهِدُت عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهَّدَ عَلَى الْمِنْبَرِ : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، الزَّابِيَاتُ لِلَّهِ ، الطَّيْبَاتُ ، الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ،

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. (مالك ٥٣)

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(۳۰۰۹) حفرت عبدالرحمٰن بن عبدالقاری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب ڈاٹوز کومنبر پرتشہد سکھاتے دیکھا ہے،اس کے کلمات یہ تھے: (ترجمہ) تمام زبانی عبادتیں، تمام پاکیزہ عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں۔ا نے بی آپ پر سلامتی ہواوراللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مَلِفَظَفَحَ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

( ٣.١٠) حَدَّثَنَا عَائِذُ بُنُ حَبِيبٍ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَائِشَةَ تُعِدُّ بِيَدِهَا تَقُولُ : التَّاجِيَّاتُ الطَّيَّاتُ ، الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ ، السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبُولُ : السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ : ثُمَّ يَدُعُو لِنَفْسِهِ بِمَا عَنَا لَهُ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ : ثُمَّ يَدُعُو لِنَفْسِهِ بِمَا عَنَا لَهُ .

(۳۰۱۰) حضرت قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عاکشہ رفی ہونئا کود یکھا کہ وہ یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے گنا کرتی تھیں (۲۰۱۰) حضرت قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عاکشہ رفی علائے میں اللہ کے لئے ہیں۔ا نے ہی آپ پرسلامتی ہواور اللہ کی رحمت ویرکت آپ پر نازل ہو۔ ہم پر بھی سلامتی ہواور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مَرَافِقَعَامُ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔آ دی نماز میں یہ کہنے کے بعد این کے جو چاہے دعا مائے۔

( ٣٠١٠ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنُ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، قَالَ : سُنِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ التَّشَهُّدِ ؟ فَقَالَ : التَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيْبَاتُ ، قَالَ :ثُمَّ قَالَ :كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَزِيدُ فِيهَا ، الْبَرَكَاتُ.

(۱۱۰۹) حفرت حبیب بن شہید کہتے ہیں کہ حفرت محمد ہے تشہد کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تشہد کے کلمات میہ ہیں (ترجمہ) تمام زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں۔ پھرانہوں نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس وہا پھو ان میں البرکات کا اضافہ کیا کرتے تھے۔

(٣.١٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ كَانَ عَلْقَمَةُ يُعَلِّمُ أَعْرَابِيًّا التَّشَهُّدَ ، فَيَقُولُ عَلْقَمَةُ : السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ ، فَيُعِيدُ الْأَعْرَابِيُّ ، فَقَالَ عَلْقَمَةُ :هَكَذَا عُلَمْنَا.

(۳۰۱۲) حفرت ابراہیم کہتے ہیں کہ حفزت علقہ ایک دیہاتی کوتشہد کے کلمات سکھاتے ہوئے کہدر ہے تھے (ترجمہ) اے نی آپ پرسلامتی ہواوراللہ کی رحمت و برکت نازل ہو۔اور دیہاتی کہدر ہاتھا کہ اے نی! آپ پرسلامتی ہواوراللہ کی رحمت ہواوراللہ کی برکت ہواوراللہ کی مغفرت ہو۔اس پرحضرت علقمہ نے فرمایا کہ ہمیں اس طرح سکھایا گیا ہے۔

(٣.١٣) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : سُمِعَ إِبْرَاهِيمُ يُعَلِّمُ التَّشَهُّذَ ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالطَّيْبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، معنف این الی شیبه مترجم (جلدا) کی معنف این الی شیبه مترجم (جلدا) کی معنف این الی شیبه مترجم (جلدا) کی معنف این الی معنف الی

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

۳۰۱۳) حضرت ابن عُون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کوتشہد کے بیکلمات سکھاتے سنا ہے (ترجمہ) تمام زبانی عبادتیں، عبادتیں اور بدنی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں۔اے نبی آپ پرسلامتی ہواور اللہ کی رحمت و برکت آپ پرنازل ہو۔ہم پر بھی سلامتی ۔اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت

٣.٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَهُ كَانَ لَا يَقُولُ فِى الرَّكُعَتَيْنِ : السَّلَامُ عَلَيْك أَيَّهَا النَّبِيُّ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ.

۳۰۱۳) حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہا تی دور کھات کے در میان بیکلمات نہیں کہا کرتے تھے (ترجمہ) اے نبی آپ پر سلامتی ہواور اللہ کی رحمت و برکت آپ پر نازل ہو۔ ہم پر بھی سلامتی ہواور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔

## ( ٦٩ ) مَنْ كَانَ يُعَلِّمُ التَّشَهَّدَ وَيَأْمُرُ بِتَعْلِيمِهِ

## جوحضرات تشهد سکھاتے تھے اور دوسروں کو بھی تشہد سکھانے کا حکم دیتے تھے

٣.١٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ :حَدِّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : أُعُطِيتُ فَوَاتِحَ الْكَلِمِ ، وَخَوَاتِمَهُ ، وَجَوَامِعَهُ ، قَالَ : فَقُلْنَا :عَلَّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ ، قَالَ : فَعَلَّمَنَا التَّشَهُّدَ.

۳۰۱۵) حضرت ابوموی داند فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مَرَّ الفَظَامِ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کشادہ، انتہائی اور جامع کلمات طاکئے گئے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ جو بچھاللہ نے آپ کوسکھایا ہے اس میں سے ہمیں بھی بچھ سکھا دہجئے۔ پھر آپ نے ہمیں

َشْهِدَكَلَمَاتَ كَمَاتَ كَاكَ . ٣.١٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاقِ ، كَمَا يُعَلِّمُ الْمُكَتَّبُ الْوِلْدَانَ. (ابويعلى ٥٦٠٥) (٣٠١٧) حضرت ابن عمر (في فوفر ماتے جِي كه رسول الله مَوْفَظَةَ جميس نماز مِين تشهد كے كلمات ايسے سحھايا كرتے تھے جيسے استاد رسر

پول کوسکھا تا ہے۔ بر پیرو بر دھی برد و برد برد رد دی و مورد برد کا برد رائا دیں رائع کا اور انگار کا کا کا کار کار کا کار کار ک

٣٠١٧) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّاسِيِّ ، قَالَ : كُنَّا نَتَعَلَّمُ التَّشَهُّدَ كَمَا نَتَعَلَّمُ السُّورَةَ مِنَّ الْقُرْآنِ.

(۲۰۱۷) حفرت ابوعبدالرحمٰن ملمی کہتے ہیں کہ ہم تشہدا ہے سکھا کرتے تھے جیسے قرآن مجید کی سورت سکھتے تھے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



( ٣.٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلْقَمَةَ يَتَعَلَّمُ التَّشَهُّذَ مِنْ عَبْدِ الله ، كَمَا يَتَعَلَّمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآن.

(۳۰۱۸) حفرت اسود فرماتے ہیں کہ ہم نے علقمہ کودیکھا کہ وہ حضرت عبداللہ سے ایسے تشہد سکھتے تھے جیسے قرآن مجید کی سورت سکھتے ہیں۔

( 7.۱۹ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ. (مسلم ٣٠٣ ـ احمد ١/ ٣١٥)

(۳۰۱۹) حفرت ابن عباس بن هن فرماتے ہیں که رسول الله مَلِّ الْفَصَاءَ ہمیں اس طرح تشہد سکھاتے تھے جس طرح ہمیں قرآن مجید کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے۔

( ٣.٢. ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَتَحَفَّظُونَ هَذَا النَّشَهَّدَ ، تَشَهَّدَ عَبْدِ اللهِ ، وَيَتَّبَعُونَ حُرُوفَهُ حَرْفًا حَرْفًا.

(۳۰۲۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اسلاف اس تشہد کو یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود جھاٹھ کی تشہد کو بڑی محنت سے حفظ کیا کرتے تھے۔ تھے اور اس کے ایک ایک حرف پرمحنت کرتے تھے۔

(۲.۲۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنُ شَرِيكٍ ، عَنُ جَامِع بُنِ أَبِى رَاشِدٍ ، عَنُ أَبِى وَائِلٍ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدُ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ (ابوداؤد ١٩٦١ - احمد ٣٩٣) رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدُ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ (ابوداؤد ١٩٦١ - احمد ٣٩٣) (٣٠٢١) معزت عبدالله بن مسعود والتَّرُ فرمات إلى كرسول الله مَوْلَظَ اللهُ عَلَيْهِ مِن الرح تشهد سَلَمات جمر طرح قرآن مجيد كى كوئى سورت سَلَمائى جاتى ہے -

( ٣٠٢٢ ) حَلَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بُنِ سَعْيدٍ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : أَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ مَعَ أَبِي ، فَعَلَّمَنَا هَذَا التَّشَهُّدَ ، يَعْنِي تَشَهُّدَ عَبْدِ اللهِ.

(۳۰۲۲) حفرت عمیر بن سعید کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود دی پڑو کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ہمیں بیتشہد (یعنی تشہد عبداللہ ) سکھائی۔

( ٣.٢٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : مَا كُنَّا نَكْتُبُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْآحَادِيثِ إِلَّا الاسْتِخَارَةَ وَالنَّشَهُّذِ.

(۳۰۲۳) حَفرت ابن مسعود و التَّخِهُ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللّٰہ مِنْ النَّهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَل کرتے ہتھے۔ ه معنف ابن الى شير مترجم ( جلد ا ) و المعنف ابن الى شير مترجم ( جلد ا ) و المعنف المعن

( ٣.٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُعَلِّمُنَا النَّشَهَّدَ فِى الصَّلَاةِ ، كِمَا يُعَلِّمُنَّا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ، يَأْخُذُ عَلَيْنَا الْأَلِفَ وَالْوَاوَ.

(۳۰۲۴) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله دی الله جمیں نماز کی تشہداس طرح سکھایا کرتے تھے جیسے ہمیں قرآن مجید کی سورت سکھاتے تھے۔وہاس میں الف اور واؤتک کا خیال رکھواتے تھے۔

( ٣.٢٥) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلاً يُصَلَّى ، فَلَمَّا قَعَدُت قَعَدَ يَتَشَهَّدُ ، قَالَ : النَّحِمُدُ لِلَّهِ ، النَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَهُوَ يَنْتَهِرُهُ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ ، إِذَا قَعَدُت فَابُدُأُ بِالتَّشَهَّدِ ، بِد : التَّحِيَّاتِ لِلَّهِ .

(٣٠٢٥) حفرت ابوالعاليه فرماتے ہيں كه حفرت ابن عباس ولائئو نے ايك آدمى كونماز ميں دورانِ تشهديد كہتے ہوئے سا: الحمد لله، التحيات لله دعفرت عبدالله بن عباس و فاضح اسے ڈانٹتے ہوئے كہا كه الحمد لله سے كيوں شروع كررہے ہو! جب تم بيٹھوتو التحيات لله سے ابتداء كرو۔

(٣.٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يَأْخُذُ عَلَيْنَا الْوَاوَ فِي التَّشَهُّدِ ، الصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ.

(٣٠٢٧) حفرت أعمش فرماتے میں كدحفرت ابراجيم تشهد ميں ہم سے واؤكا خيال بھى ركھوايا كرتے تھے اور يوں كہتے تھے الطّيكواتُ وَالطّيكِاتُ

(٣.٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَتَعَلَّمُونَ التَّشَهُّذَ ، كَمَا يَتَعَلَّمُونَ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ.

(٣٠١٧) حفرت ابراہيم فَرماتے ہيں كه اسلاف تشهدكوا يے سيكھاكرتے تھے جيسے قرآن مجيد كى سورت سيكھتے تھے۔

## (٧٠) مَنْ كَانَ يَقُولُ فِي التَّشَهُّدِ بِسُمِ اللهِ

### جوحضرات تشهدمين بسم اللدكها كرتے تھے

( ٣.٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَيْمَنَ ، عَنْ أَبِى الزَّبُيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي التَّشَهُّدِ :بِسُمِ اللهِ.

(٣٠٢٨) حضرت جابر والنو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِلْفَظِيَّةً تشہد میں بسم اللہ کہا کرتے تھے۔

( ٣٠٢٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي التَّشَهُّدِ : بِسُمِ اللهِ.

(٣٠٢٩) حفرت عروه فرماتے ہیں کہ حفزت عمر دی فونے نے تشہد میں بسم اللہ رہ طی۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ر مصنف ابن الى شيبه متر جم ( جلدا ) كي المحرك المحرك المحرك مصنف ابن الى شيبه متر جم ( جلدا ) ( ٣.٣. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إذَا تَشَهَّ

بِسْمِ اللهِ ، خَيْرُ الْأَسْمَاءِ اسْمُ اللهِ. (٣٠٣٠) حضرت حارث فرماتے ہیں کہ حضرت علی بڑا تھ جب تشہد پڑھتے تو ہم اللہ کہا کرتے تھے اور یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے نام

میں سے بہتر نام اللہ ہے۔

( ٣.٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ ، قَالَ :سَمِعَ ابْنُ مَسْعُو دٍ رَجُلاً يَقُولُ . التَّشَهُّدِ :بسُم اللهِ ، فَقَالَ : إنَّمَا يُقَالُ هَذَا عَلَى الطَّعَامِ.

(۳۰۳۱) حضرت میتب بن رافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود ڈٹاٹٹونے ایک آ دی کوتشہد میں بسم اللہ کہتے ہوئے سنا تو فر مایا ک

جملہ تو کھانے پر کہاجا تاہے۔

( ٣.٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي التَّشَهُّدِ : بِسُمِ اللهِ.

(٣٠٣٢) حفرت حمادفر ماتے بیل که حفرت سعید بن جبیرتشبد میں بسم الله کہا کرتے تھے۔

# ( ٧١ ) قَدُر كم يَقْعُدُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولِيَيْن

پہلی دورکعتوں میں کتنی دیر بیٹھنا جا ہے؟

( ٣.٣٣ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُفْهَةَ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ؛ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَعَدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ ، قُلْتُ :حُ يَقُومَ ؟ قَالَ :حَتَّى يَقُومَ. (ابوداؤد ١٩٨٧ احمد ١/ ٣٨٦)

(٣٠٣٣) حضرت الوعبيده فرمات بي كدمير ، والدحضرت عبدالله بن مسعود والثي فرمات بي كدني ياك مُؤنفَّةَ فَي بهلي دوركعتو

کے بعد اتی تھوڑی در بیٹھتے تھے جیے گرم پھر پر بیٹھے ہول۔ میں نے ان سے بوچھا کہ کھڑے ہونے سے پہلے؟ انہول ۔ فرمایا ہاں کھڑے ہونے سے پہلے۔

( ٣.٣٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ تَمِيمِ بُنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكُرٍ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكُعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَ الرَّضْفِ ، يَعْنِي حَتَّى يَقُومَ.

(۳۰۳۳) حضرت تمیم بن سلمه کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر دلائٹو دورکعتوں کے بعداتی دیر بیٹھا کرتے تھے جیے گرم پھر پر بیٹھے ہوں۔

( ٣.٣٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن رَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ أبي بَكُرٍ ؛ فَكَانَ !

الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيْنِ ، كَأَنَّهُ عَلَى الْجَمْرِ حَتَّى يَقُومَ.

(۳۰۳۵)ایک تابعی روایت کرتے ہیں کہانہوں نے حضرت ابو بکر دیاٹو کے پیچھے نماز پڑھی، پہلی دور کعات کے بعدا ٹھنے سے پ

هي معنف ابن الي شيبه سرجم (جلدا) كي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالية

وہ اتن در بیٹے جیسے انگارے پر بیٹے ہول۔

(٣٠٣١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخبرنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ فِي التَّشَهَّدِ فِي الرَّكُعَيَّنِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ مُتَرَسِّلًا ، ثُمَّ يَقُومُ.

(٣٠٣٦) حفرت مغيره فرماتے ہيں كەحفرت ابراہيم دوركعت پڑھنے كے بعدتشہد ميں تيز تشہد پڑھنے كى مقدار بيٹھتے اور پھر كھڑے ہوجاتے۔

( ٣.٣٧) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عِيَاضِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَا جُعِلَتِ الرَّاحَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ إِلَّا لِلتَّشَهُّدِ.

(٣٠٣٧)حضرت ابن عمر حلي في فرما يا كرتے تھے كدور كعات ميں راحت صرف تشہد كے لئے ركھي گئي ہے۔

( ٣.٣٨) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَزِيدُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولِيَيْنِ عَلَى التَّشَهُّدِ.

(٣٠٣٨) حضرت حسن فرما ياكرتے تھے كہ يبلى دوركعات كے بعدتشبد بركوئى اضافتہيں كيا جائے گا۔

( ٣.٣٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ نُعَيْمٍ الْقَارِىء ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :مَنْ زَادَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ عَلَى التَّشَهُّدِ فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهُوَ.

(٣٠٣٩) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ جس مخص نے قعد ہ اولی میں تشہد پر کسی چیز کا اضافہ کیا اس پر ہجو دِسہولازم ہے۔

( ٣.٤٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ بُدَيْلٍ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ :التَّحِيَّاتُ. (ابوداؤد ٢٧٢)

(۳۰۴۰) حضرت عائشہ ٹیجاہ نی فافر ماتی ہیں کہ نبی یا ک مَثِلِ اُنتیجَا فِی دور کعات کے بعد التحیات پڑھا کرتے تھے۔

( ٧٢ ) ما يقال بعن التَّشَهُّدِ مِمَّا رُخِّصَ فِيهِ

### تشہد کے بعد کون کون سے کلمات کے جاسکتے ہیں؟

(٣.٤١) حَدَّثَنَا غُنْدُرْ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّبُ عَنْ سَعْدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ السَّمَّاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ ، وَمَا بَيْنَهُنَّ ، وَمَا بَيْنَهُنَّ ، وَمَا تَخْتَ الثَّرَى ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ ، وَمَا بَيْنَهُنَّ ، وَمَا تَخْتَ الثَّرَى ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ ، وَمَا بَيْنَهُنَّ ، وَمَا تَخْتَ الثَّرَى ، قَالَ شُعْبَةً : لاَ أَدْرِى اللَّهُ أَكْبَرُ قَبْلُ ، أَوِ الْحَمْدُ لِلّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ مِلْءَ الشَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الثَّرَى ، قَالَ شُعْبَةً : لاَ أَدْرِى اللَّهُ أَكْبَرُ قَبْلُ ، أَوِ الْحَمْدُ لِلّهِ ، وَمَا بَيْنَهُنَ ، وَمَا تَخْتَ الثَّرَى ، قَالَ شُعْبَةً : لاَ أَدْرِى اللَّهُ أَكْبَرُ قَبْلُ ، أَوِ الْحَمْدُ لِلّهِ ، وَمَا بَيْنَهُنَ ، وَمَا تَخْتَ الثَّرَى ، قَالَ شُعْبَةً : لاَ أَدْرِى اللَّهُ أَكْبَرُ قَبْلُ ، أَوِ الْحَمْدُ لِلّهِ ، وَمَا بَيْنَهُمْ ، وَمَا بَيْنَهُمْ ، وَمَا بَيْنَهُ وَلَهُ اللّهُ وَخُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلُّ شَى إِقَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَسُالُكُ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ .

کے مسند ابن ابی شیبہ متر جم (جلدا)

الم (۲۰ ۳) حضرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت سعد دی شخر جب تشہد پڑھ لیتے تو یہ کلمات کہتے (ترجمہ) میں اللہ کی پا کہ بیان کرتا ہوں زمین وآسان بھرنے کے برابر اور ان دونوں کے درمیان جو پھے ہے وہ بھرنے کے برابر اور تحت المثری مجرنے کے برابر اور ان دونوں کے درمیان جو پھے ہے وہ بھرنے کے برابر اور تحت المثری مجرنے کے برابر اور ان دونوں کے درمیان جو پھے ہے وہ بھرنے کے برابر اور تحت المثری مجرنے کے برابر اور ان دونوں کے درمیان جو پھے ہے وہ بھرنے کے برابر اور تحت المثری مجرنے کے برابر اور ان دونوں کے درمیان جو پھے ہے وہ بھرنے کے برابر اور تحت المثری مجرنے کے برابر (حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر بہلے کہا یا الحمد للہ پہلے کہا) اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں برابر اور تحت ہوں اور بابر کت ہوں ۔ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ، اس کے لئے بادشا ہت ہاوراس کے لئے سب تعریفیں ہیں ۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ۔ اے اللہ ہیں تجھے ساری خیروں کا سوال کرتا ہوں ۔ یہ بادشا ہت ہاوراس کے لئے سب تعریفیں ہیں ۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ۔ اے اللہ ہیں تجھے سے ساری خیروں کا سوال کرتا ہوں ۔ یہ دمان گئے کے بعد وہ سلام بھیرتے ۔

( ٣.٤٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فَصَيْلِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُعَلَّمُنَا النَّشَهَّدُ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَشَالُكُ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ ، مَا عَلِمُت مِنْهُ ، وَمَا لَمُ أَعْلَمُ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَشَالُكُ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ ، مَا عَلِمُت مِنْهُ ، وَمَا لَمُ أَعْلَمُ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَشَالُكُ مِنْ خَيْرٍ مَا ، وَمَا لَمُ أَعْلَمُ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَشَالُكُ مِنْ خَيْرٍ مَا سَأَلُكُ مِنْ خَيْرٍ مَا سَأَلُكُ مِنْ الشَّالِحُونَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عِبَادُكُ الصَّالِحُونَ ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْبَ سَأَلُكُ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عِبَادُكُ الصَّالِحُونَ ، رَبَّنَا آتِنا فِي الدُّنْبَ مَنَا اللهَ عَلَى رَسُلِكَ ، وَلَا تُنْوَلُمُ الْفَيَامَةِ ، إِنَّكُ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. مَعْ الْأَبْرَارِ ، رَبَّنَا وَآتِنا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ ، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.

(٣.٤٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : يَتَشَهَّدُ الرَّجُلُ ، ثُمَّ يُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ.

(٣٠٨٣) حضرت ابوعبيده فرمات بيل كه حضرت عبدالله ولأثو تشهد پڙھتے ، پھررسول الله مَرَّشَقَعَ آپر درود جيجتے پھراپنے لئے

معنف ابن الى شيرمتر جم (جلدا) كو معنف ابن الى شيرمتر جم (جلدا) كو معنف ابن الى شيرمتر جم (جلدا)

( ٣.٤٤) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :إِذَا فَرَغْت مِنَ التَّشَهُّلِدِ فَادْعُ لِلْاِحِرَتِكَ وَدُنْيَاك

(٣٠٨٨) حفرت فعمى فرماتے بين كه جبتم تشهد سے فارغ موجا وَتوا بِنى دنياو آخرت كے لئے جوجا مود عاما تكو۔ ( ٣٠٤٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْمُحَسَنِ (ح) وَعَنِ الشَّيْبَانِي عَنِ الشَّعْبِيِّ ٱنَّهُمَا قَالَا : أَذْعُ فِي صَلَاتِك

(٣٠٢٥) حضرت شيباني اورحضرت فعمى فرماتے ہيں كه نماز ميں اينے لئے جو جا مود عاما تكور

( ٣.٤٦ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : أَدْعُو لِنَفْسِى فِى الْمَكْتُوبَةِ ؟ قَالَ : لَا تَدُعُ لِنَفْسِكَ حَتَّى تَتَشَهَّدَ . قَالَ :وَسَأَلْت عَطَاءً ، فَقَالَ :تَحْتَاطُ بِالإسْتِغْفَارِ .

(٣٠٨٦) حضرت عثان بن اسود كہتے ہيں كه ميں نے حضرت مجاہد سے بوچھا كه كيا ميں فرض نماز ميں اپنے لئے دعاما تگ سكتا ہوں؟

انہوں نے فرمایا کہ تشہد پڑھنے تک اپنے لئے دعامت مانگو۔ میں نے یہی سوال حضرت عطاء سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مغفرت

( ٣.٤٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يَدْعُو الإِمَامُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ جَوَامِعَ :اللَّهُمَّ إنَّا نَسْأَلُك مِنَ الْخَيْرِ كُلَّهِ ، مَا عَلِمْنَا مِنْهُ ، وَمَا لَمْ نَعْلَمْ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الشُّرُّ كُلِّهِ ، مَا عَلِمُنَا مِنْهُ ، وَمَا لَمْ نَعْلَمْ ، قَالَ :فَمَهْمَا عَجِلَ بِهِ الإِمَامُ فَلَا يَعْجَلُ عَنْ هَوُّ لَاءِ الْكَلِمَاتِ.

(۳۰ ۴۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف کو یہ بات پسندتھی کہ امام تشہدیز سے کے بعد ان یانچ جامع کلمات ہے دعا ما كنكے (ترجمہ)اے اللہ! ہم جھے سے ان تمام خیروں كا سوال كرتے ہیں جوہم جانتے ہیں اور جوہم نہیں جانتے ،اورہم ان تمام برائیوں سے پناہ جا ہتے ہیں جوہم جانتے ہیں اور جوہم نہیں جانتے۔حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ امام کوجتنی بھی جلدی ہووہ ان کلمات کونہ جھوڑ ہے۔

( ٣.٤٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَوْنِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : أَدْعُوا فِي صَلَاتِكُمْ بأَهُمْ حَوَانِجِكُمْ إِلَيْكُمْ.

(۳۰۴۸) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ نماز میں اپی سب سے اہم ضروریات کا سوال کرو۔

( ٣.٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَوْنِ ، قَالَ : اجْعَلُوا حَوَاثِجَكُمُ الَّتِي تَهُمُّكُمْ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فَإِنَّ فَضُلَ الدُّعَاءِ فِيهَا كَفَضْلِ النَّافِلَةِ.

(۳۰۴۹)حضرت عون فرماتے ہیں کداپنی اہم ترین ضروریات کونماز میں مانگو کیونکہ نماز میں دعا کی فضیلت نفل نماز کے برابر ہے۔

قَالَ :اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي ذَنْبِي ، وَيَسُّرُ لِي أَمْرِي ، وَبَارِكُ لِي فِي رِزْقِي.

(۳۰۵۰) حضرت ابو بردہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوموی ڈاٹٹڑ جب نماز سے فارغ ہوجاتے تو بیدعا کرتے (ترجمہ)ا ہے اللہ! میرے گناہوں کومعاف فرما،میر ہے معالمے کوآسان فرمااورمیر ہے رزق میں برکت عطافر ما۔

## ( ٧٣ ) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَدْعُو فِي الْفَرِيضَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ

### جن حضرات کے نز دیک فرض نماز میں قرآنی دعا کیں پڑھنامستحب ہے

( ٢.٥١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَدْعُوَ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِدُعَاءِ الْقُرْآنِ.

(۳۰۵۱) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ فرض نماز میں قر آنی دعا ئیں ما گئی جا ئیں ۔

( ٣.٥٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ طَاوُوسًا يَقُولُ :اُدْعُوا فِي الْفَرِيضَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ.

(۳۰۵۲)حضرت طاوی فرماتے ہیں کہ فرض نماز میں قر آنی دعا ئیں مانگو۔

( ٢.٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، مِثْلَ حَدِيثِ طَاوُوس.

(٣٠٥٣) ايك اورسند سے يونني منقول ہے۔

( ٣.٥٤) حَلَثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ صَدَقَةَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :اُدُعُوا فِي الْفَرِيضَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ ، أَوَ قَالَ :فِي الْمَكْتُوبَةِ.

(۳۰۵۴)حضرت طاوی فرماتے ہیں کہ فرض نماز میں قر آنی دعا ئیں مانگو۔

( ٣.٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدًا ، وَسُنِلَ عَنِ الدُّعَاءِ فِى الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ :كَانَ أَحَبُّ دُعَائِهِمُ مَا وَافَقَ الْقُرْآنَ.

(۳۰۵۵) حضرت محمد پیشیئے سے نماز میں دعاکے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کداسلاف کوسب سے زیادہ پہند دعا کیں وتھیں جوقر آن کے موافق ہوں۔

( ٣.٥٦) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَدُعُوَ فِي الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنيَا.

(۳۰۵۱) حضرت ابن مون فرماتے ہیں کہ حضرت محمہ ویشیزاس بات کونا پسند خیال فرماتے تھے کہ نماز میں دنیاوی ضروریات کا سوال کیا جائے۔ مصنف ابن الي شير مترجم (جلدا) كي المحالي المحا

( ٣.٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدُعُوَ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِمَا فِي الْقُرْآن.

(۳۰۵۷) حَفرت ابومعشر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کویہ بات بیندنقی کہ نماز میں قر آنی دعا ئیں پڑھی جا ئیں۔

( ٧٤ ) مَنْ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَتَيْنِ

جوحضرات نمازمیں دونوں جانب سلام پھیرا کرتے تھے

( ٢.٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُّرٍو ، عَنُ مُصْعَبِ بُنِ ثَابِتٍ ، عَنُ إسْمَاعِيلَ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ ، حَتَّى يُوك بَيَاضُ خَدِّهِ. (مسلم ١١٥- احمد ١/ ١٤٣)

(۳۰۵۸) حفرت سعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَرِّافِقِیَّا کِیا دائیں طرف سلام پھیرتے تھے اور بائیں طرف بھی سلام پھیرتے تھے یہاں تک کہ آپ کے دخسار کی سفیدی نظر آنے لگتی۔

( ٣.٥٩) حَلَّثَنَا غُنْدَدٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ عَمُرِو بُنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْبَحْتَرِى يُحَدِّثُ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْيَحْصُبِیِّ ، عَنُ وَائِلِ الْحَضْرَمِیِّ ؛ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا خَفَضَ ، وَإِذَا رَفَعَ ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ ، وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ.

قَالَ شُعْبَةُ :قَالَ لِي أَبَانُ بُنُ تَغْلِبُ ۚ : إِنَّ فِي الْحَدِيثِ :حَتَّى يَبُدُو وَضَحُ وَجُهِهِ ، فَقُلْتُ لِعَمْرٍ و :فِي الْحَدِيثِ :حَتَّى يَبُدُو وَضَحُ وَجُهِهِ ، فَقَالَ :أَوْ نَحُو ُ ذَلِكَ. (احمد ٣/٢ ٣١٦\_ طيالسي ١٠٢١)

(٣٠٥٩) حفرت واکل حفری کہتے ہیں کہ میں نے ہی پاک مَلِفَظَةَ کے ساتھ نماز پڑھی، آپ او پراٹھتے وقت اور نیچے جاتے وقت کی کہیں کہ سیم کہتے ہیں کہ سیم کہتے ہیں کہ سیم کہتے ہیں کہ سیم کہتے ہیں کہ جہر کہتے ہیں کہ بیم کے حضور مَلِفَظَةَ کے چہرہ مبارک کی سفیدی نظر آنے لگی تھی ۔ میں نے عمرو سے کہا کہ حدیث میں یہ بیم ہے کہ مضور مَلِفظَةَ کے چہرہ مبارک کی سفیدی نظر آنے لگی تھی یاس سے ملتا جتا کوئی جملہ ہے۔

( ٣٠٦ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ. (احمد ا/ ٣٣٨ ـ ابو داؤد ٩٨٨)

(۳۰ ۲۰) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِفَظَةُ وائي طرف سلام پھيرتے يہاں تک که آپ كے رخسار مبارك كى سفيدى

نظرآ ن كلَّى اورآپ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ كَتِ اى طرح بائي طرف بهي سلام بهيرتـ

(٣٠٦١) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحُوصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ وَجْهِهِ وَيَقُولُ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، مِنْ كِلَا الْجَائِبَيْنِ.

(٣٠٦١) حضرت عبدالله فرماتے بین که نبی پاک مِنْ الله الله الله الله الله الله کتے۔ چېرے مبارک کی سفیدی نظر آنے لگتی اور آپ دونوں جانب السّلامُ عَلَيْکُمْ وَرَحْمَةُ الله کتے۔

( ٣٠٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّغْمِيِّ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ . يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، حَتَّى يُرَى بَيَاضٌ خَدِّهِ. (طحاوى ٢٦٩ـ دار قطنى ٣٥٧)

(٣٠ ١٢) حفرت براء كتے بيل كه نبى پاك مَرَافِقَعَةَ واكبي اور باكبي جانب سلام پھيرت اور السَّلاَمُ عَكَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ كَتِ يبال تك كه آپ كرخسار مبارك كي سفيدي نظر آخ كتي ۔

( ٣.٦٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِى اِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسُودِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ، وَأَبُوبَكُو، وَعُمَرُ. (نسائى ١٣٣٢ ـ طيالسى ٢٥٩)

(۳۰ ۲۳) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ حضور مُرَّشِفِیکَا جماعی ابو بکر اور حضرت عمر زی دینادا کمیں اور با کمیں جانب سلام پھیرا کرتے تھے۔

( ٣٠٦٤) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ حُجْرٍ بْنِ عَنْبَسٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ؛ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ، فَلَمَّا قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ جَهَرَ بِآمِينَ ، قَالَ : وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ، حَتَّى رَأَيْت بَيَاضَ حَدَّيْهِ.

(۳۰ ۱۳) حضرتُ واکل بن جمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مُنْفِقِیَّ کے پیچھےنماز پڑھی، جب آپ نے سور وَ فاتحہ پڑھی تو اونجی آواز ستام من کالارزان کی آخر میں مائیں اور ایکس ان میں اور میں ان کی کارٹری کی بند کا کہ بندی فتا ہم ویکٹر انگر

ہے آمین کہااور نماز کے آخر میں داکیں اور باکیں جانب سلام پھیرایہاں تک کہ آپ کے رضار مبارک کی سفیدی نظر آنے گئی۔

( ٣٠٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرُو ، قَالَ :ذُكِرَ التَّسْلِيمُ عِنْدَ شَقِيقِ ، فَقَالَ :قَدْ صَلَّيْت خَلْفَ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ فَكِلَاهُمَا يُسَلِّمُ يَقُولُ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

(٣٠ ١٥) حفرت حسن بن عمرو كہتے ہيں كذ حضرت شقيق كے پاس سلام چير نے كا ذكر كيا گيا تو انہوں نے فر مايا كه ميں نے حضرت عمر اور حضرت عبد اللّه بن وين كے بيچھے نماز پڑھى ہے وہ دونوں سلام چيرتے وقت يوں كہا كرتے تھے: السّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ. معنف ابن الى شير مترجم (جلدا) كرف معنف ابن الى شير مترجم (جلدا)

( ٣٠٦٦ ) حَدَّنْنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ حَارِثَةَ بُنِ مُضَرِّبٍ ، قَالَ :صَلَّيْت خَلْفَ عَمَّارٍ فَسَلَّمَ عَنُ يَمِينِهِ وَعَنُ شِمَالِهِ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

(٣٠ ٦٦) حضرت حارثہ بن مضرب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار کے بیچھے نماز پڑھی انہوں نے اپنے واکیں اور باکیں جانب سلام پھیرااور یوں کہاالسّدکامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

( ٣.٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ خَدِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ حِينَ سَلَّمَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، الحمد ٣١٥»

(٣٠١٧) حفرت عبدالله فرمات بين كداس وقت بهي و منظر مير برسام بهين سلام كهيرت بوئ رسول الله مَلَيْكَمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ .

( ٣.٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ :صَلَّيْت خَلْفَ عَلِيٍّ ، فَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

(۳۰ ۲۸) حضرت شقیق بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی جاڑئو کے بیچھے نماز پڑھی ،انہوں نے وائیں اور بائیں جانب سلام پھیرااور کہا:السّلامُ عَلَیْکُٹْہِ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السّلامُ عَلَیْکُٹْہِ وَرَحْمَةُ اللهِ .

( ٣٠٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا رَزِينٍ يَقُولُ :سَمِعْت عَلِيًّا يُسَلِّمُ فِى الصَّلَاةِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ، وَالَّتِى عَنْ شِمَالِهِ أَخْفَضُ.

(۳۰ ۱۹) حضرت ابورزین کہتے ہیں کہ حضرت علی وہ تھڑنے نے نماز میں دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرااور یائیں جانب کا سلام ذرا ہلکی آواز سے تھا۔

( ٣٠٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُويُد ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، قَالَ : وَكَانَ الْأَسُودُ يَقُولُ عَنْ يَمِينِهِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَانَهُ ، وَعَنْ يَسَارِهِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَانَهُ ، وَعَنْ يَسَارِهِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَانَهُ ، وَعَنْ يَسَارِهِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَانَهُ .



- (٢٠٤١) حفرت ضيم في سلام بهيرت موع كها: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.
- ( ٣.٧٢) حَدَّقَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُسَلِّمُ فِى الصَّلَاةِ يَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.
- (٣٠८٢) حفرت منصور كہتے ہيں كہ حفرت ابراہيم نے سلام پھيرتے ہوئے كہا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.
- ( ٣.٧٣ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُوَائِيلَ ، عَنُ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.
- (٣٠٧٣) حفرت عبدالاعلى فرماتے بين كه حفرت عبدالله نے داكيں جانب سلام پھيرتے ہوئے كہا: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ اور باكيں جانب سلام پھيرتے ہوئے كہا: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ .
- ( ٣.٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ ، وَعَنْ يَسَارِهِ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، أَخْفَضَ مِنَ الْأَوَّلِ.
- (٣٠٧٣) حفرت يزيد بن أنى زياد فرمات بي كه حفرت ابراجيم في دائين جانب سلام بهيرا توالسّلام عَكَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ كها اور بلندا وازے كها۔ پھر بائين جانب سلام بھيرا توالسّلامُ عَكَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ كبااور پہلے سے آہت آوازے كها۔
  - ( ٣.٧٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ؛ أَنَّ سَعِيدًا وَعَمَّارًا سَلَّمَا تَسْلِيمَتَيْنِ.
    - (۳۰۷۵) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ حضرت سعیداور حضرت عمار نے دونوں جانب سلام پھیرا۔
- ( ٣.٧٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ إِمَامَ مَسْجِدِ مَسْرُوقٍ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ ، فَقُلْنَا لِمَسْرُوقِ ؟ فَقَالَ :أَنَا أَمَرْتُهُ بِلَلِكَ.
- (۳۰۷۱) حفزت محمد بن منتشر کہتے ہیں کہ حفزت مسروق کی مجد کے امام دومرتبہ سلام پھیرا کرتے تھے، ہم نے اس بارے میں حفزت مسروق ہے عرض کیا توانہوں نے کہا کہ میں نے ہی اسے ایسا کرنے کو کہا ہے۔
- ( ٣.٧٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَصِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.
- (٣٠٧٧) حفرت علم فرَماتے ہیں كەحفرت ابن الى ليكل داكيں اور باكيں جانب سلام پھيرتے اور السّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، السّلاَمُ عَلَيْكُمْ كرتے تھے۔
- ( ٣.٧٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : إنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أَنَّى عَلِقَهَا ؟ ! (مسلم ١١١) محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلوا) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلوا) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلوا)

(٣٠٤٨) حفرت ابومعمر كتے بين كه حفرت عبدالله ي كي في كها كه مكه كاايك آدمي دومرتبه سلام كيميرتا ہے۔حفرت عبدالله في

جواب دیا که بیسنت اس نے کہاں ہے حاصل کرلی؟!

( ٣٠٧٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَنِنِ. (٣٠٤٩ ) حفرت ثابت بن يزيد فرمات بيل كه حفزت عمروبن ميمون دومرتبه سلام پھيراكرتے تھے۔

( ٣٠٤٩) حفرت ثابت بن يزيد قرمات بين له مفرت عمرو بن يمون دو مرتبه سلام پيمرا سرايط سطير. ( ٣٠٨٠) حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ تَسُلِيمَتَيْنِ.

ه ۸ مه ۱ ساره کور استان کرد. پر عمل دره و سراه که اکستاری ترسیم

(۳۰۸۰) حضرت ابن جرت کخرماتے ہیں کہ حضرت عطاء دومر تبدسلام پھیرا کرتے تھے۔

( ٧٥ ) مَنْ كَانَ يُسَلَّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً

جوحضرات ایک مرتبه سلام پھیرا کرتے تھے

( ٣.٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبَا بَكُوٍ ، وَعُمَرَ ، كَانُوا يُسَلِّمُونَ تَسُلِيمَةً وَاحِدَةً. (ابن ماجه ٩٢٠ ـ بيهقي ١٤٩)

· (۳۰۸۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِفَظَةُ مضرت ابو بکراور حضرت عمر ندی دینما ایک مرتبہ سلام پھیرا کرتے تھے۔

( ٣.٨٢) حَلَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : كَانَ أَنَسٌ يُسَلِّمُ وَاحِدَةً.

(۳۰۸۲) حفرت جمید کہتے ہیں کہ حفرت انس ایک مرتبہ سلام پھیرا کرتے تھے۔

( ٣.٨٣ ) حَلَّاثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ مَرْزُبَانَ ، قَالَ :صَلَّيْت خَلُفَ ابْنِ أَبِى لَيْلَى فَسَلَّمَ وَاحِدَةً ، ثُمَّ صَلَّيْتُ خَلُفَ عَلِيٍّ فَسَلَّمَ وَاحِدَةً.

(٣٠٨٣) حفرت سعيد بن مرزبان كہتے ہيں كدميں نے حفرت ابن اني كيل كے بيچي نماز پڑھى انہوں نے ايك مرتبه سلام چھيرا،

پھر میں نے حضرت علی کے بیچھے نماز پڑھی انہوں نے بھی ایک مرتبہ سلام پھیرا۔

( ٢٠٨٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ ؛ أَنَّ أَبَا وَائِلٍ كَانَ يُسَلَّمُ تَسْلِيمَةً.

(۳۰۸۴) حفزت زبرقان فرماتے ہیں کہ حضرت ابودائل ایک مرتبہ سلام پھیرا کرتے تھے۔

( ٣٠٨٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلَّمُ تَسْلِيمَةً.

(۳۰۸۵) حفزت اعمش فرماتے ہیں که حفزت کی بن و ثاب ایک مرتبه سلام پھیرا کرتے تھے۔

( ٣.٨٦ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ :صَلَّيْت خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَسَلَّمَ وَاحِدَةً.

(٣٠٨١) حفرت حميد كہتے ہيں كه ميں نے حضرت عمر بن عبدالعزيز كے پیچے نماز پڑھی انہوں نے ایک مرتبہ سلام پھيرا۔

( ٣.٨٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يُسَلَّمَانِ تَسْلِيمَةً عَنْ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي معنف ابن الي شيه مترجم (جلدا) كي معنف ابن الي شيه مترجم (جلدا) كي معنف ابن الي شيه مترجم (جلدا)

أَيْمَانِهِمَا ، وَصَلَّيْت خَلْفَ الْقَاسِمِ فَلاَ أَعْلَمُهُ خَالْفَهُمَا.

(٣٠٨٧) حفرت ابن عون كہتے ہيں كەحفرت خسن اور حفرت ابن سيرين صرف دائيس طرف ايك مرتبه سلام بھيرا كرتے تھے۔

اور میں نے حضرت قاسم کے پیچھے نماز پڑھی اور میں نہیں جانتا کہانہوں نے ان دونوں حضرات کی مخالفت کی۔

( ٣.٨٨ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلَّمُ تَسْلِيمَةً.

(۳۰۸۸) حفرت انس بن سیرین کہتے ہیں کہ حفرت نہ عمر تفاتلا ایک مرتبہ سلام پھیرا کرتے تھے۔

( ٣.٨٩ ) حَلَّثْنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا جَابِرُ بْنُ خَازِمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ تَسُلِيمَةً.

(٣٠٨٩) حفرت انس فرماتے ہیں کہ نبی یاک مَؤْفِظَةً نے ایک مرتبہ سلام پھیرا۔

( ٣.٩. ) حَدَّثُنَا أَبُو بَكُو ٍ ، بَلَغَنِى عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتُ تُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً . (ابن خزيمة ٢٣٢ـ بيهةى ١٤٩)

(۳۰۹۰) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ بنی پیشاما کی سرتبہ سلام پھیرا کرتی تھیں۔

(٣.٩١) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ دِرْهَمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَنَسًا ، وَالْحَسَنَ ، وَأَبَا الْعَالِيَةِ ، وَأَبَا رَجَاءٍ يُسَلِّمُونَ تَسْلِيمَةً. .

(۳۰۹۱) حضرت یزیدین در ہم فرماتے ہیں کہ حضرت انس، حضرت حسن، حضرت ابوالعالیہ اور حضرت ابور جاءا یک مرتبہ سلام پھیرا کرتے تھے۔

( ٣.٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً.

(۳۰۹۲) حضرت سلیمان بن زید کہتے ہیں کہ حضرت ابن ابی اوفی نے ایک مرتبہ سلام پھیرا۔

( ٣.٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً".

(۳۰۹۳) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عمر ڈناٹٹو ایک مرتبہ سلام پھیرا کرتے تھے۔

( ٣.٩٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ وِقَاءٍ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ يُسَلَّمُ تَسْلِيمَةً.

(۳۰۹۴)حفرت وقاء کہتے ہیں کہ حفزت سعید بن جبیرا یک مرتبہ سلام پھیرا کرتے تھے۔

( ٣.٩٥) حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُويُد ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً.

(٣٠٩٥) حفرت عمران بن مسلم كہتے ہيں كەحفرت سويدايك مرتبه سلام پھيراكرتے تھے۔

( ٣.٩٦) حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً.

هي معنف ابن الي شير مرج (جلدا) كي المحالي المح

(٣٠٩١) حفرت اساعيل كتية بين كه حفرت قيس ايك مرتبه سلام بهيراكرت تھـ

## ( ٧٦ ) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ إِذَا سَلَّمَ أَنْ يَقُومَ ، أَوْ يَنْحَرفَ

جوحضرات اس بات کومستحب مجھتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد جلدی سے کھڑا

#### ہوجائے یا قبلے سے رخ پھیر لے

( ٣.٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ انْفَتَلَ سَرِيعًا ، فَإِمَّا أَنْ يَقُومَ ، وَإِمَّا أَنْ يَنْحَرِفَ.

(٣٠٩٧) حضرت ابوالاحوص فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جب نماز کمل کر لیتے تو جلدی ہے ہیئت بدل لیتے، یا تو کھڑے

( ٣.٩٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَخَالِدٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ الإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ قَامَ ، وَقَالَ خَالِدٌ : انْحَرَف.

(۳۰۹۸) حضرت ابن عمر والثينة فرماتے ہيں كه جب امام سلام پھير لے تو كھڑ اہوجائے ۔حضرت خالد كی روايت ہيں ہے كہ قبلے

( ٣.٩٩) حَلَّثُنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ :صَلَّيْت خَلْفَ عَلِيٍّ فَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ، ثُمَّ وَثَبَ كَمَا هُوَ.

(۳۰۹۹) حضرت ابورزین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی دائٹو کے پیچپے نماز پڑھی ،انہوں نے اپنے دائمیں اور بائیں جانب سلام پھیرااور پھر جلدی ہے اپنی معمول کی حالت پرآ گئے۔

( ٢١.٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : جُلُوسُ الإِمَامِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ بِدْعَةٌ.

(۳۱۰۰) حفرت عرش فراتے ہیں کہ امام کاسلام کے بعد بیٹھنا بدعت ہے۔

( ٣١.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنُ أَبِى حَصِينٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِذَا سَلَّمَ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضُفِ ، حَتَّى يَقُومَ.

(۳۱۰۱) حضرت ابوهیین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح جب سلام پھیر لیتے تو اس طرح جلدی ہے اٹھتے جیے گرم پقر پر

بيتھے ہول۔

ہوجاتے یا قبلے سے رخ پھیر کیتے۔

( ٣١.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَفُعُدُ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْك السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا



الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ. (مسلم ١٣٦٠ ترمذي ٢٩٩)

- (٣١٠٢) حضرت عائشہ وی در ماتی میں کہ نی پاک مُؤفِظَةً ملام پھیرنے کے بعد اتن در میصے جتنی در میں بدکامات كبديلية
  - (ترجمه )ا الله انوسلام ہے بمجھی سے سلامتی ملتی ہے ، تو بابر کت ہے اور جلال واکرام والا ہے۔
- (٣٠.٣) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَوْسَجَةَ بْنِ الرَّمَّاحِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى الْهُذَيْلِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :
- كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَجُلِسُ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَإِلَيْكَ السَّلَامُ ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ. (ابن حبان ٢٠٠٢- ابن خزيمة ٢٣٧)
- (٣١٠٣) حضرت ابن مسعود واليز فرمات ميں كه نبي پاك سَرِّفَظَ عَلَم سلام پھيرنے كے بعد اتنى دريبيطة جتنى دريم سي كلمات كهدليت
  - (ترجمه) اے اللہ ابوسلام ہے مجھی سے سلامتی ملتی ہے، تو بابرکت ہے اور جلال واکرام والا ہے۔
- ( ٣١.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ لَنَا إمَامٌ ، ذكر مِنْ فَضُلِهِ ، إذَا سَلَمَ تَقَدَّمَ.
- (۳۱۰۴) حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ ہماراا یک امام تھا (پھراس کی فضیلت بیان کی اور فرمایا ) جب وہ سلام پھیر لیتا تو آگے بڑھ جاتا۔
- ( ٣١.٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ: كُلُّ صَلَاةٍ بَعْدَهَا تَطَوُّعٌ فَتَحَوَّلُ، إِلَّا الْعَصْرَ وَالْفَجْرَ.
- (۳۱۰۵) حضرت ابو کجلز فر ماتے ہیں کہ ہروہ نماز جس کے بعد نقل ہوں تو اس کے فرض پڑھ کر فورا قبلے سے رخ پھیر لو، البتہ فجراور عصر میں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔
  - ( ٣١.٦) حَلَّتُنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَمَّا الْمَغْرِبُ فَلَا تَدَعُ أَنْ تَحَوَّلَ.
    - (۳۱۰ ۱) حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھ کرفورا قبلے سے رخ بھیرلو۔
  - ( ٣١.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ انْحَرَف ، أَوْ قَامَ سَرِيعًا.
- (۳۱۰۷) حضرت ربیع فرمائے ہیں کہ حضرت حسن جب سلام پھیر لیتے تو جلدی ہے منہ قبلے سے پھیر لیتے یا تیزی سے کھڑے موصلہ تر
- ( ٢١.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ فَامَ فَذَهَبَ كَمَا هُوَ، وَلَمْ يَجْلِسُ.
  - (۱۰۱۸) حضرت ابن طاوس کہتے ہیں کہ حضرت طاوس جو نہی سلام پھیرتے کھڑے ہوجاتے جیسے بیٹھے بی نہیں تھے۔
    - ( ٣١.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ انْحَرَفَ ، وَاسْتَقْبَلَ الْقَوْمَ.
  - (٣١٠٩) حفزت أعمش كہتے ہيں كەحفرت ابراجيم جونبي سلام بھيرتے منه قبلے سے بھير ليتے اورلوگوں كى طرف مندكر ليتے۔
- ( ٣١٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسُودِ الْعَامِرِي ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا)

صَلَّيْت مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ انْحَرَف. (ترمذى ٢١٩ ـ احمد ١٢١)

(۳۱۱۰) حفرت یزید بن اسود عامری کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مُؤْفِقَعَ کے بیچھے فجر کی نماز پڑھی ،آپ نے سلام پھیرتے ہی قبلے سے رخ پھیرلہا۔

( ٣١١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى عَاصِمٍ النَّقَفِى ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا انْصَرَفَ اسْتَقْبَلَ الْقَوْمَ بِوَجْهِهِ.

(٣١١١) حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ حضرت علی خاتی نے سلام پھیرتے ہی لوگوں کی طرف منہ کرلیا۔

#### ( ٧٧ ) مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا انْصَرَفَ

### آ دمی سلام پھیرنے کے بعد کیا کے؟

( ٣١١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى شَيْخٌ ، عَنْ صِلَةَ بُنِ زُفَرَ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمْرَ يَقُولُ فِى دُبُرِ الصَّلَاةِ :اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَمِنْك السَّلَامُ ، تَبَارَكُت يَا ذَا الْبَحَلَالِ وَالإِكْرَامِ . ثُمَّ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُهُنَ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : إنِّى الْمَجْلَالِ وَالإِكْرَامِ . ثُمَّ صَلَّيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ مِثْلَ الَّذِى تَقُولُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍ و : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُهُنَّ . (طبرانى ١٥٠)

(۳۱۱۲) حضرت صلد بن زفرفر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دی فونماز کے بعد یہ کلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ) اے اللہ! تو سلام ہے، تحجی سے سلامتی ملتی ہے، تو بابر کت ہے اور جلال واکرام والا ہے۔ پھر میں نے حضرت عبداللہ بن عمر و کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے بھی یہی کلمات کہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے حضرت ابن عمر کو بھی یہی کلمات کہتے ہوئے سنا تھا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر و نے فر مایا کہ رسول اللہ مُؤلِفِظَةً ان کلمات کو کہا کرتے تھے۔

( ٣١١٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً ، قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً : أَيُّ شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ، إذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : فَأَمُلَاهَا عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً ، فَكَتَبَ بِهَا إِلَى مُعَاوِيَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْءٍ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْءٍ فَوَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْءٍ فَوَا اللّهِ مَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْبُ . وَ هَ مُعْطِى لِمَا مَنَعْت ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّدُ .

(مسلم ۱۵۰۰ ابوداؤد ۱۵۰۰)

(٣١١٣) حفزت ورّ اد كہتے ہیں كەحفزت معاويہ نے حضرت مغيرہ بن شعبہ ديا في كوخط لكھا كه نبي پاك مَلِّ فَصَيَّعَ في نماز كاسلام چھير نے

هي معنف ابن الي شيدمترجم (جلدا) کي هي ۱۹۳ کي ۱۹۳ کي کتاب العسلاذ

کے بعد کون سے کلمات کہا کرتے تھے؟ حضرت مغیرہ نے مجھے وہ کلمات ککھوائے اور حضرت معاویہ جھاڑ کو بھجوادیا۔ اس خطیس انہوں نے یہ لکھا کہ نی پاک مَلِفَظَةُ سلام بھیرنے کے بعد یہ کلمات کہا کرتے تھے۔ (ترجمہ) اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہاں کے سواکوئی معبود نہیں۔ بادشاہت اس کے لئے ہاور سب تعریفیں بھی اس کے لئے ہیں۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ! جو چیز تو عطا کرے اس سے کوئی روک نہیں سکتا اور جس چیز سے تو روک دے اسے کوئی عطانہیں کر سکتا۔ کسی آ دمی کا مال وسر ما یہ اور اولا دتیرے مقابلے میں اسے کوئی فائدہ نہیں دے کتی۔

( ٣١٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ يَقُولُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ عِنْدَ انْصِرَافِهِ :سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. (طيالسي ٢١٩٨ - ابو يعلى ١١١٨)

(٣١١٣) حضرت الوسعيد خدرى و التي في كم مين نے نبى پاك مَلْفَظَيَّةَ كوسلام كھيرنے كے بعد كئى مرتبہ يہ كہتے سنا ب (ترجمہ) تمہارارب پاك ہے جو كه عزت والا اور كافروں كے شرك سے پاك ہے اور تمام رسولوں برسلامتى ہواور تمام تعريفيس اس اللہ كے لئے بيں جو تمام جہا توں كا يالنے والا ہے۔

( 710 ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنُ أَبِى الْيَقُظَانِ ، عَنُ حُصَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّعْلَبِيِّ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا فَرَعَ مِنَ الصَّلَاةِ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُك مِنْ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِك ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ ، وَأَسْأَلُك الْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمَ ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُك الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالْجَوَازَ مِنَ النَّارِ ، اللَّهُمَّ لَا تَدَعُ لَنَا ذَنِنَا إِلَّا غَفَرْتَهُ ، وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ ، وَلَا حَاجَةً إِلَّا قَضَيْتَهَا.

(۳۱۱۵) حضرت حمین بن یزیدنغلبی کتبے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ اٹھ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بیکلمات کہا کرتے سے تیری مغفرت سے اللہ! بیس تجھ سے تیری مغفرت سے تیری مغفرت کو واجب کرنے والے ہیں، میں تجھ سے تیری مغفرت کے اسباب کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ! میں تجھ سے جنت کی کے اسباب کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ! میں تجھ سے جنت کی کامیا بی اور جہنم سے بناہ مانگنا ہوں۔ اے اللہ! میرے ہرگناہ کو دور کردے اور میری ہر پریشانی کو دور کرے اور میری ہر فرورت کو کورا کردے۔

( ٣١١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ شَدَّادٍ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ غَزْوَانَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ حِينَ سَلَّمَ :لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهِ.

(۳۱۱۲) حفرت جریرفر مائے ہیں کہ حضرت علی ڈواٹھ جب سلام پھیرتے تو پیرکہا کرتے تھے (ترجمہ) اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ،ہم اس کے سواکسی کی عبادت نہیں کرتے۔

( ٣١١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَوْسَجَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، وَعَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ

معنف ابن الي شير مترجم (جلدا) كي المحالي المحا

عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ :اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَمِنْك السَّلَامُ ، تَبَارَكُت يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ. وَإِلْيُك السَّلَامُ ، تَبَارَكُت يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ.

(۱۱۷) حضرت عائشہ مین میں فیم اتی ہیں کہ نبی پاک مَلِفَظِیکَ الله اللہ کھیرنے کے بعد یہ کلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ) اے اللہ! تو سلام ہاور تجھی سے سلامتی ملتی ہے اور اے سلام ہے اور اے حادر اللہ وہ کہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ کہ وہ کہ کہ وہ کہ کہ وہ کہ وہ کہ ک

( ٣١٨ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ إِذَا سَلَّمَ أَقَبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَهُوَ يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.

(۱۱۱۸) حفرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حفزت ابراہیم جب سلام چھیر لیتے تو ہماری طرف رخ چھیر کریے کہا کرتے تھے (ترجمہ) اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے، اس کاکوئی شریک نہیں۔

( ٣١١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ مُنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى الْبُخْتَرِىِّ ، قَالَ : مَرَرُت أَنَا وَعُبَيْدَةُ فِى الْمَسْجِدِ ، وَمُصْعَبْ يُصْلِّى بِالنَّاسِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، فَقَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ ، فَقَالَ عَبِيدَةُ :قَاتَكَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، نَعَّارٌ بِالْبِدَعِ.

(۳۱۱۹) حضرت ابوالیختری کہتے ہیں کہ میں اور حضرت عبیدہ مجدیش سے گذر ہے تو حضرت مصعب لوگوں کونماز پڑھار ہے تھے، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے بلند آواز سے کہا (ترجمہ) اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ بین کر حضرت عبیدہ نے کہا کہ اللہ انہیں تباہ کرے بیتو علی الاعلان بدعت پڑمل کرنے والے ہیں۔

( ٣١٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ أَبِى سِنَان ، عَنِ ابْنِ أَبِى الْهُذَيْلِ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا انْصَرَفُوا مِنَ الصَّلَاةِ : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْك السَّلَامُ ، تَبَارَكْت يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ.

(۳۱۲۰) حضرت ابن ابی بندیل کیتے ہیں کہ اسلاف جب نماز سے فارغ ہوتے تو پیکلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ) اے اللہ! تو سلام ہے تجبی سے سلامتی ملتی ہے، تو بابرکت ہے اور جلال واکرام والا ہے۔

( ٣١٢١ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : ذَكَرُت لِلْقَاسِمِ أَنَّ رَجُلاً مِنُ أَهْلِ الْيَمَنِ ذَكَرَ لِى : أَنَّ النَّاسَ كَانُوا إِذَا سَلَمَ الإِمَامُ مِنْ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرُوا ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ، أَوْ تَهْلِيلَاتٍ ، فَقَالَ الْقَاسِمُ : وَاللَّهِ إِنْ كَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ لِيَصْنَع ذَلِكَ.

(۳۱۲۱) حفرت کی بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم سے ذکر کیا کہ یمن کے ایک آ دمی نے مجھے بتایا ہے کہ جب امام سلام مجھیر لیتا ہے تو لوگ تین مرتبہ اللہ اکبر یالا الدالا اللہ کہتے ہیں۔اس پر حضرت قاسم نے فرمایا کہ خدا کی قتم! حضرت ابن زبیر بھی یونہی کیا کرتے تھے۔ منف ابن الب شبه مرجم (جلدا) في منف ابن الب شبه مرجم (جلدا) في منف الم منف ابن الب الب العدد في منف الأعمش ، قَالَ : سُئِلَ إِبْرَاهِيمُ عَنِ الإِمَامِ إِذَا سَلَّمَ فَيَقُولُ : صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَلَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ ؟ فَقَالَ : مَا كَانَ مَنْ قَبْلَهُمْ يَصْنَعُ هَكَذَا.

(٣١٢٢) حفزت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم سے سوال کیا گیا کہ اگرامام سلام پھیرنے کے بعد صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ یا وَلَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ کِهِوَاسِ کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسلاف تو یوں ندکیا کرتے تھے۔

( ٣١٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي الْبُخْتَرِيِّ ، قَالَ : هَذِهِ بِذْعَةٌ.

(٣١٢٣) حضرت ابوالبطر ى فرماتے بين كديد بدعت بـ

( ٣١٢٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِح ، قَالَ : حَدَّثِنِى مَالِكُ بُنُ زِيَادٍ الْأَشْجَعِتُّ ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ أَنْ تَقُولَ إِذَا فَرَغْتَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

(۳۱۲۳) حضرت عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ نماز کا کمال یہ ہے کہ تم نماز کے فارغ ہونے کے بعد تین مرتبہ یہ کلمات کہو (ترجمہ)اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریکے نہیں۔ بادشاہت بھی اس کے لئے ہے اور تعریف بھی اس کے لئے ہے۔ اور وہ ہر چیزیر قادر ہے۔

## ( ۷۸ ) فِی الرَّحُلِ إِذَا سَلَّمَ ، يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ آدمی سلام پھیرنے کے بعد دائیں جانب مڑے یابائیں جانب؟

( ٣١٢٥ ) حَلَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءً ا ، لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أِنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ ، أَكْثَرُ مَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ. (بخارى ٨٥٢۔ ابوداؤد ١٠٣٥)

(۳۱۲۵) حفرت عبدالله فرماتے ہیں کہتم میں سے کو کی صحف اپنے جسم میں شیطان کے لئے کو کی حصہ نہ چھوڑے۔اوراپنے اوپر بید ضروری نہ سمجھے کہ اس نے داکیں طرف ہی مڑنا ہے۔ میں نے نبی پاک مَلِفْظَةَ کِمَا کُٹر باکیں طرف مڑتے دیکھا ہے۔

( ٣٢٦ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ قَبِيصَةَ بْنِ هُلُبٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ

صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآهُ يَنْصِرِفُ عَنْ شِقَيْهِ. (احمد ٢٢٧ ـ طيالسي ١٠٨٥)

(٣١٢٦) حضرت قبیصہ بن هلنب اپنو والدے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے رسول الله مُرَافِظَةَ کے ساتھ نماز پڑھی اور دیکھا کہ آپ مِنْظِيَّةَ فِي نماز کے بعدایک جانب رخ چھیرلیا۔

( ٣١٢٧ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيّ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## هي معنف ابن ابي شير مترجم (جلدا) له منف ابن ابي شير مترجم (جلدا) له منف ابن ابي شير مترجم (جلدا)

يَمِينِهِ. (مسلم ۲۱ - احمد ۲۸۰)

- (٣١٣٧) حضرت انس واليو فرمات بين كه نبي ياك مَرْفَضَيْحَةً داكين جانب رخ بهيراكرت تعر
- ( ٣١٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :إذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ تُرِيدُ حَاجَةً ، فَكَانَتُ حَاجَتُك عَنْ يَمِينِكَ ، أَوْ عَنْ يَسَارِكَ فَخُذْ نَحْوَ حَاجَتِك.
- (۳۱۲۸) حضرت علی دہائے فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پوری کرلو اور تمہیں کسی کام سے اٹھنا ہوتو یہ دیکھو کہ تمہاری حاجت دائیں جانب ہے یابائیں جانب ،سوجس طرف بھی حاجت ہوائ طرف چلے جاؤ۔
- ( ٣١٢٩ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ غَزْوَانَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا سَلَّمَ لَا يُبَالِى انْصَرَفَ عَلَى يَمِينِهِ ، أَوْ عَلَى شِمَالِهِ.
- (٣١٢٩) حفرت جرير فرماتے ہيں كەحفرت على جن في جب سلام پھير ليتے تواس بات كى پرواہ نه كرتے كه دائيں جانب رخ كريں يابائيں جانب۔
- (۳۱۳۰) حضرت قیاد و فرماتے ہیں کہ حضرت انس جانٹی اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ آ دمی اپنی نماز میں گدھے کی طرح مھوے۔
- ( ٣١٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نَاجِيَةَ ؛ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ وَأَى رَجُلًا انْصَرَفَ عَنْ يَسَارِهِ ، فَقَالَ :أَمَّا هَذَا فَقَدُ أَصَابَ السُّنَّةَ.
- (۱۳۱۳) حفرت ناجیفر ماتے ہیں کہ حفرت ابوعبیدہ نے ایک آ دمی کود یکھا جونماز پڑھنے کے بعد باکیں جانب کواٹھا تو آپ نے فرمایا کہاس نے سنت پڑمل کیا ہے۔
- ( ٣١٣٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَنْصَرِفَ الرَّجُلُ مِنْ صَلَامِهِ عَنْ يَمِينِهِ.
  - (٣١٣٢) حضرت منصور فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اس بات کو پہند فرماتے تھے کہ آ دمی نماز پڑھنے کے بعد داکمیں جانب کواسکھے۔
- ( ۱۹۳۳ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمَّهِ وَاسِعِ بُنِ حَبَّانَ ، وَابُنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى جِدَارِ الْقِبْلَةِ ، فَانْصَرَفْت عَنْ يَسَارِى ، فَقَالَ : مَا يَمْنَعُك فَالْ : كُنْتُ أُصَلِّى ، وَابُنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى جِدَارِ الْقِبْلَةِ ، فَانْصَرَفْت عَنْ يَسَارِى ، فَقَالَ : مَا يَمْنَعُك أَنْ تَنْصَرِف عَنْ يَمِينِك ؟ فَلْتُ : لاَ ، إِلاَّ أَنَى رَأَيْتُك فَانْصَرَفْت إِلَيْك ، فَقَالَ : أَصَبْتَ ، إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ يَتَنْصَرِف عَنْ يَمِينِك ، أَوْ عَنْ يَسَارِك.

  تَنْصَرِف عَنْ يَمِينِك ، أَوْ عَنْ يَسَارِك.

  محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

کی مسف این الی شیبہ سر جم (جلدا) کی کی میں نماز پڑھ رہا تھا اور حضرت عبداللہ بن عمر دائل قبلہ کی دیوار سے تیک لگائے بیٹے تھے۔ میں نے نماز پڑھ رہا تھا اور حضرت عبداللہ بن عمر دائل قبلہ کی دیوار سے تیک لگائے بیٹے تھے۔ میں نے نماز پڑھ نہا کی جانب کو رخ کیا تو انہوں نے فرمایا کتم نے دائیں جانب کورخ کیوں نہیں کیا؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں میں نے آپ کو دیکھا تو آپ ہی کی طرف اٹھ کرچلا آیا۔ انہوں نے فرمایا کتم نے ٹھیک کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہتم دائمیں جانب کواٹھتے ہو (ضروری بھتے ہو) جبتم نماز پڑھ لوتو چا ہوتو دائمی طرف اور چا ہوتو بائمی طرف درخ کرلو۔ کہتے میں کہ دائنا و کی بھٹے ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : انْصَرِفْ عَلَى أَتَّى شِقَیْك شِنْت.

(٣١٣٣) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كه جس طرف بھي جا ہورخ كرلو۔

## ( ۷۹ ) في فضل التَّكْبِيرَةِ الأُولَى تَكْبِيرِ اولَى كَ فَضَيَّت

( ٣١٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْوَلِيدِ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : عَلَيْكُمْ بِحَدِّ الصَّلَاةِ ؛ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى.

(۳۱۳۵) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہتم پرنماز کی حدیقیٰ تکبیراولی کا اہتمام ضروری ہے۔

( ٣١٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بُن مُسْلِمٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ : بِكُرُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرَةُ الأولَى.

(۳۱۳۱)حضرت خیثمه فرماتے ہیں کہ نماز کی ابتدا تیکمپر اولی ہے ہوتی ہے۔

( ٣١٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِى فَرُوةَ يَزِيدَ بُنِ سِنَان ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ الْحَاجِبُ ، قَالَ :سَمِعْتُ شَيْحًا فِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ يَقُولُ :قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ أَنْفَةً ، فَقَالَ : وَإِنَّ أَنْفَةَ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرَةُ الأُولَى ، فَحَافِظُوا عَلَيْهَا . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَحَدَّثُنِيهِ أُمُّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ . (مسنده ٢٩)

(۳۱۳۷) حفرت ابوالدرداء و این می روایت ہے کہ رسول الله مَرَافِظَیَّ نے ارشاد فر مایا کہ ہر چیز کی ایک ابتداء ہوتی ہے اور نماز کی ابتداء ہوتی ہے اور نماز کی ابتداء تکبیرِ اولی ہے، سوتم اس کی پابندی کرو۔ ابوعبید کہتے ہیں کہ میں نے بیصدیث رجاء بن حیوہ کوسائی تو انہوں نے فر مایا کہ حضرت امالدرداء نے حضرت ابوالدرداء کے حوالے ہے مجھ سے یونہی بیان کیا تھا۔

ن ( ۸۰ ) فی الرجل یُسْبَقُ بِبَعْضِ الصَّلاَقِ، مَنْ قَالَ لاَ یَقْضِی حَتَّی یَنْحَرِفَ الإِمَامُّ الرَّمَامُ اگرایک آدمی کی جماعت سے پچھنماز چھوٹ جائے تو وہ اس وقت تک اس کوادانہ کرے جب تک

#### امام اینارخ نه چھیر لے

( ۲۱۲۸ ) حَلَّاثُنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْجَرِيرِيّ ، عَنِ الرَّيَّانِ الرَّاسِبِيّ ، عَنْ أَشْيَاخٍ يَنِي رَاسِبٍ ؛ أَنَّ طُلْحَةً محكم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرک کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

معنف ابن الي شيبرمترجم (جلدا) كي معنف ابن الي شيبرمترجم (جلدا)

وَالزُّبَيْرَ صَلَيَا فِى بَغْضِ مَسَاجِدِهِمْ ، وَلَمْ يَكُنِ الإِمَامُ ثُمَّ ، فَقُلْنَا لَهُمَا :لِيَتَقَدَّمُ أَحَدُكُمَا ، فَإِنَّكُمَا مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَبَيَا وَقَالَا : أَيْنَ الإِمَامُ ، أَيْنَ الإِمَامُ ؟ فَجَاءَ الإِمَامُ وَصَلَّى بِهِمْ ، قَالَا : كُلُّ صَلَاتِكُمْ كَانَتُ مُقَارِبَةً إِلَّا شَيْئًا رَأَيْتُهُ تَصْنَعُونَهُ ، لَيْسَ بِحَسَن فِي صَلَاتِكُمْ ، فَقُلْنَا : مَا هُوَ ؟ فَالَا : إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ فَلَا يَقُومَنَّ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ حَتَّى يَنْفَتِلَ الإِمَامُ بِوَجْهِهِ ، أَوْ يَنْهَضَ مِنْ مَكَانِهِ.

(۳۱۳۸) بنوراسب کے پچھ بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے ہماری ایک مجد میں نماز اداکی ، وہاں کوئی امام نہ تھا تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ میں ایک آ مجے بڑھ کے نماز پڑھائے کیونکہ آپ رسول اللہ مَاؤُفْتُو ہُم کے ہیں۔ ان دونوں حضرات نے امامت سے انکار کیا اور فرمایا کہ امام کہاں ہے؟ امام کہاں ہے؟ استے میں امام آگیا اور اس نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ تمہاری نماز کا ہر عمل ٹھیک ہے کین ایک چیز ایسی ہے جواجھی نہیں۔ ہم نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب امام سلام پھیر لے تو مقتدی اس وقت تک کھڑ انہ ہو جب تک امام اپنار نے نہ بدل لے یاانی مگھ سے انحو نہ جائے۔

( ٣١٣٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا قَالَا : لَا يَقْضِى حَتَّى يَنْحَرِفَ الإمَامُ.

(۳۱۳۹) حفرت مغیرہ اور حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نمازی اپنی نماز اس وقت تک پوری نہ کرے جب تک امام اپنارخ نہ بھیر لے۔

( ٣١٤ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، وَخَالِدٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ :أُسْبَقُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ فَيُسَلِّمُ الإِمَامُ ، فَأَقُومُ فَأَقُضِى مَا سُبِقْتُ بِهِ ، أَوْ أَنْتَظِرُ أَنْ يَنْحَرِفَ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : كَانَ الإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ قَامَ ، وَقَالَ خَالِدٌ :كَانَ الإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ انْكُفَأَ ، كَانَ الانكِفَاءُ مَعَ التَّسْلِيمِ

(۳۱۳۰) حضرت انس بن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وہا ہوں سے عرض کیا کہ بعض اوقات جماعت ہے میری کچھنماز مرہ جاتی ہے، اس صورت ہیں جب امام سلام پھیر دے تو کیا میں کھڑ ہے ہوکر چھوٹ جانے والی نماز پوری کرلوں یا امام کے رخ بدلنے کا انتظار کروں؟ حضرت ابن عمر نے فر مایا کہ جب امام سلام پھیر دے تو کھڑ ہے ہوکر نماز پوری کرلو۔ حضرت خالد فرماتے ہیں

کہ امام جونہی سلام پھیرتا فورارخ بھی بدل لیتا تھا۔ تو پاسلام پھیرنا اور رخ بدلنامتصل ہوا کرتے تھے۔

( ٣١٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُ دٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِى رَجُلٍ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ ، أَوْ رَكْعَتَيْنِ ؟ قَالَ : لَا يَقُومُ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ حَتَّى يَنْحَرِفَ ، أَوْ يَقُومَ.

(٣١٣١) حضرت کمحول ہے ایسے مخص کے بارے میں سوال کیا گیا جس کی ایک یا دور کعات رہ گئی ہوں تو آپ نے فر مایا کہ وہ اس وقت تک کھڑ اند ہو جب تک امام سلام چھیرنے کے بعدرخ نہ چھیر لے یا کھڑ اند ہو جائے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دَعْهُ حَتَّى يَفُرُغُ مِنْ بِدْعَتِهِ ، وَكَانَ يَكُرُهُ أَنْ يَقُومَ فَيَقَضِىَ.

(۳۱۴۲) حضرت قعمی سے سوال کیا گیا کہ اگر امام سلام پھیرنے کے بعد رخ ہی نہ پھیرے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا کہ اس کا انتظار کرو جب تک وہ بدعت سے فارغ ہوجائے ۔حضرت شعمی اس بات کو مکر وہ خیال فرماتے تھے کہ امام کے رخ پھیرے بغیر آ دمی اٹھ کرنماز اداکرنے گئے۔

### ( ٨١ ) مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَقْضِى قَبْلَ أَنْ يَنْحَرِفَ

جن حضرات کے نزدیک امام کے رخ چھیرنے سے پہلے نماز پوری کرنے کی اجازت ہے

( ٣١٤٣ ) حَلَّنْنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :إذَا سَلَّمَ الإِمَامُ فَقُمْ وَاصْنَعْ مَا شِنْتَ يَقُولُ : لَا تَنْظُرُ قِيَامَهُ ، وَلَا تُحَوِّلُهُ مِنْ مَجْلِسِهِ.

(۳۱۳۳) حفزت عبدالله فرماتے ہیں کہ جب امام سلام پھیر دے تو اٹھ کر جومرضی جا ہے کرو۔اس کے اٹھنے اور جگہ بدلنے کا انتظار نہ کرو۔

( ٣٠٤٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُضِى ، وَلَا يَنْتَظِرُ الإِمَامَ ، قَالَ : وَكَانَ الْقَاسِمُ ، وَسَالِمٌ ، وَنَافِعْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ.

(۳۱۳۳) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دیاتی باندہ نماز ادا کر لیتے تھے اور امام کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا کرتے تھے۔حضرت قاسم اور حضرت سالم بھی یونبی کرتے تھے۔

( ٣١٤٥ ) حَدَّثَنَا هُمُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو هَارُونَ ، قَالَ : صَلَّيْت بِالْمَدِينَةِ فَسُبِقْتُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمْتُ لَأَقْضِى مَا سُبِقْتُ بِه ، فَجَبَلَنِى رَجُلٌ كَانَ إِلَى جَنْبِى ، ثُمَّ قَالَ : كَانَ يَنْبَغِى لَكَ أَنْ لَا تَقُومَ الإِمَامُ قُمْتُ لَا قُلِينَ مَا سُبِعْتُ ، أَوْ كَلِمَةً نَحُوهَا. حَتَّى يَنْحَرِف ، قَالَ : فَلَقِيتُ أَبَا سَعِيدٍ فَذَكُوت لَه ذَلِكَ ، فَكَأْنَهُ لَمْ يَكُونُهُ مَا صَنَعْتُ ، أَوْ كَلِمَةً نَحُوهَا.

(۳۱۴۵) حضرت ابو ہارون کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے مدیدہ منورہ میں نماز پڑھی تو میری کچھنماز جماعت سے رہ گئی۔ جب امام نے سلام پھیرلیا تو میں باتی ماندہ نماز کوادا کرنے کے لئے کھڑا ہوگیا۔ اتنے میں میرے ساتھ کھڑے ایک آ دی نے مجھے زور سے کھینچا اور کہا کہ جب تک امام رخ نہ پھیر لے تمہیں کھڑا نہیں ہونا چاہئے۔ میں نے اس بات کا ذکر حضرت ابوسعید سے کیا تو انہوں نے میرے ممل کو بالکل مکروہ خیال نہ فرمایا۔

( ٣١٤٦ ) حَدَّثُنَا رَوُحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : يَا بُنَنَّ ، إذَا سَلَمْتُ فَإِنِّى أَجْلِسُ فَأْسَبِّحُ وَأَكْبُرُ ، فَمَنْ بَهِى عَلَيْهِ شَىءٌ مِنْ صَلاَتِهِ ، فَلْيَقُضِ . معنف ابن الي شير مترجم ( جلوا ) في المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ا

(۳۱۳۷) حفرت عروہ نے اپنے بیٹے ہشام کونصیحت کرتے ہوئے فرمایا''اے میرے بیٹے! جب میں سلام پھیر لیتا ہوں تو بیٹھ کر تسبیح وکبیر پڑھتا ہوں، جس کی نماز باقی رہ جائے وہ اے اٹھ کر پورا کرلے''

( ٣١٤٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَنْتَظِرُهُ قَلِيلًا ، فَإِنْ جَلَسَ فَقُمْ وَدَعْهُ.

(۳۱۴۷)حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ امام کاتھوڑ اسا آنظار کرلے ،اگروہ بیشار ہےتو اٹھے جائے اورا سے چھوڑ دے۔

## ( ٨٢ ) مَنْ قَالَ إِذَا سَلَّمَ الإمَامُ فَرَدَّ

### جوحضرات بيفرماتے ہيں كمامام كسلام كاجواب دياجائے

( ٣١٤٨ ) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ السَّلَامَ عَلَى الإِمَامِ:

(۱۳۸۸) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عمر والله امام کے سلام کا جواب دیا کرتے تھے۔

( ٣١٤٩ ) حَلَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ :إذَا سَلَّمَ الإِمَامُ فَرُدَّ عَلَيْهِ.

(۳۱۲۹) حفرت معمی فرماتے ہیں کہ جب امام سلام کہتواس کے سلام کا جواب دیا جائے گا۔

( ٣١٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ فَرُّدَّ عَلَيْهِ.

(١٥٠) حفرت سالم فرماتے ہیں کہ جب امام سلام کہتواس کے سلام کا جواب دیا جائے گا۔

( ٣١٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : إِنَّ ذَرًّا إِذَا سَلَمَ الإِمَامُ رَدَّ عَلَيْهِ ، قَالَ :يُجْزِنه أَنْ يُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ.

(۳۱۵۱) حفرت حسن بن عبیداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے کہا کہ حضرت ذربن عبداللہ کامعمول یہ ہے کہ جب امام سلام پھیرتا ہے تو وہ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اس کے لئے اتنا کافی ہے کہ اپنے دائیں اور بائیں جانب سلام پھیر لے۔

( ٣١٥٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :إذَا سَلَّمَ الإِمَامُ فَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ.

(۱۵۲) حفرت ضحاک فرماتے ہیں کہ جب امام سلام پھیرے تو مقتدی اس کے سلام کا جواب دیں گے۔

( ٣١٥٣ ) حَذَّنَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِىءُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى أَيُّوبَ ، قَالَ :حدَّنِنى أَبُو عَقِيلٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الإِمَامِ.

(۳۱۵۳) حفرت ابوعقیل کہتے ہیں کہ میں نے حفرت سعید بن المسیب کودیکھا کہ انہوں نے دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرا اور پھرامام کے سلام کا جواب دیا۔

### هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) کي په مستقد ابن الي شيبه مترجم (جلدا) کي په مستقد ابن الي شيبه مترجم (جلدا)

## ( ٨٣ ) من كره أَنْ يُؤْثِّر السُّجُودُ فِي وَجُهِهِ

### جوحفرات اس بات کومروہ سمجھتے ہیں کہ مجدہ کرتے ہوئے چہرے کو بھی زمین سے لگائے

ِ ( ٣١٥٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ أَشْعَتُ بُنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ، فَرَأَى رَجُلًا قَدْ أَثَرَ السُّجُودُ فِي وَجُهِهِ ، فَقَالَ :إنَّ صُورَةَ الرَّجُلِ وَجُهُهُ ، فَلاَ يَشِينُ أَحَدُكُمْ صُورَتَهُ.

(۳۱۵۴) حضرت ابوالشعثاء کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر دولتو کے پاس بیٹھا تھا،انہوں نے ایک آ دمی کو دیکھا جس کے چبرے پر سحدوں کے نشان تھے۔ آپ نے اس سے فر مایا کہ آ دمی کی صورت اس کا چبرہ ہوتا ہے۔ پس تم میں سے کوئی اپنی صورت کو خراب نہ کر ہے۔ :

( ٣١٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ الْأَعْوَرِ ، عَنْ أَبِي اللَّدُوْدَاءِ ؛ أَنَّهُ رَأَى الْمَرَأَةُ بَيْنَ عَيْنَيْهَا مِثْلُ ثَفِنَةِ الشَّاةِ ، فَقَالَ :أَمَا إِنَّ هَذَا لُّوْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ عَيْنَيْك كَانَ خَيْرًا لَك.

(۳۱۵۵) حفرت ابوعون اعور کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء نے ایک عورت کود یکھا جس کی دونوں آنکھوں کے درمیان بکری کے جسم پر بیٹھنے کی وجہ سے بن جاتی ہے جسیا نشان تھا۔ آپ جسم پر بیٹھنے کی وجہ سے پڑنے والے نشان یعنی چنڈی کی طرح کا جو پاؤں پر زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے بن جاتی ہے جسیا نشان تھا۔ آپ نے فر مایا کہ اگر تیسری کی آنکھوں کے درمیان ایسانہ ہوتا تو اچھا تھا۔

( ٣١٥٦ ) حَلَّنْنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، قَالَ : قلت لِمَيْمُونَةَ : أَلَمْ تَرَى اللَّي فُلَان يَنْقُرُ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ يُرِيدُ أَنْ يُؤَثِّرُ بِهَا أَثَرَ السُّجُودِ ، فَقَالَتُ : دَعْهُ لَعَلَّهُ يَلِجُ.

(٣١٥٦) معفرت يزيد بن اصمفر ماتے ہيں كہ ميں نے حضرت ميمونہ سے كہا كہ كيا آپ نے فلاں شخص كود يكھا جو چو نچ كی طرح اپنی پيشانی زمين پر مارتا ہے اور چاہتا ہے كہ اس كی پيشانی پر سجدوں كا نشان پڑ جائے! حضرت ميمونہ نے از راومسنح فر مايا كہ اسے ايہ كرنے دو، شايد كہ چونچيس مار ماركروہ زمين ميں داخل ہوجائے!

( ٣١٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كُرِهَ الْأَثَرَ فِي الْوَجْهِ.

(۳۱۵۷) مفرت حریث فرماتے ہیں کہ حضرت فعمی چبرے پر بجدے کے نشان کو تاپیند فرماتے تھے۔

( ٣١٥٨ ) حَلَّثَنَا الْفَصُٰلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مُسَافِرِ الْجَصَّاصِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، قَالَ : شَكَوْت إلَى مُجَاهِدٍ الْآثَوَ بَيْنَ عَيْنَيَّ ، فَقَالَ لِي :إِذَا سَجَدُت فَتَجَافَ.

(۳۱۵۸) حضرت صبیب بن ابی ٹابت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد ہے اپنی آٹکھوں کے درمیان موجود نشان کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ جب تم سجدہ کروتو پیشانی کو ملکے ہے زمین پررکھو۔

## مصنف ابن انی شیر سرجم (جلدا) کی مصنف ابن انی شیر سرجم (جلدا)

### ( ٨٤ ) من يرخص فِيهِ، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأَسًا

### جن حضرات نے اس کی رخصت دی ہےاوراس میں کسی حرج کے قائل نہیں

( ٣١٥٩ ) حَلَّتُنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَصْحَابَ عَلِيٍّ وَأَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ وَأَثَارُ السُّجُودِ فِي جَبَاهِهِمْ وَأَنُوفِهِمْ.

(۳۱۵۹) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود تھ ہوئن کے شاگر دوں کو دیکھا کہ ان کی بیشانیوں اور ناک پرسجدوں کے نشانات ہوتے تھے۔

( ٣١٦٠ ) حَلَّتُنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ:مَا رَأَيْت سَجْدَةً أَعْظَمَ مِنْهَا، يَعْنِي سَجْدَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ.

(۳۱۲۰) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رہا ہی ہے زیادہ بڑاسجدہ (جس میں زیادہ سے زیادہ اعضاءز مین برلگیں) کسی کانہیں دیکھا۔

( ٣٦٦١ ) حَلَّمْنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : رَأَيْتُ مَا يَلِى الْأَرْضَ مِنْ عَامِرِ بَنِى عَبْدِ قَيْسٍ مِثْلَ ثَفِنِ الْبَعِيرِ.

(٣١٦١) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عامر بن عبد قیس سے زیادہ کسی کو تجدے میں زمین سے لکتے نہیں دیکھا وہ اونٹ کے بیٹھنے کی طرح زمین سے لگے ہوتے تھے۔

## ( ٨٥ ) فِي زِيْنَةِ الْمَسَاجِدِ، وَمَا جَاءَ فِيهَا

### مساجد کی زیب وزینت کا بیان اوراس کے احکام

( ٣١٦٢ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالُوا : لَمَّا يُنِىَ الْمَسْجِدُ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ نَيْنِيه ؟ قَالَ :عَرْشٌ كَعَرْشٍ مُوسَى.

(۳۱۷۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب مسجد نبوی تقمیر کی جارہی تھی تو صحابہ کرام ٹنڈ کٹنز نے پوچھا کہ یارسول اللہ! ہم اسے کیسا مرکب وہ ہیں منظم نے میں میں میں اس میں کہ جب کی است میں اس کا میں اس کے معالم کا کٹنز کے لیا جب کیسا

بنا كيى؟ آپ نے فرمايا كما ہے موكى عَلاِيَلا كے چھتے كى طرح بناؤ۔ ( ٣١٦٣ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : حدَّثَنِي رَجُلٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : لَيَأْتِيَنَّ عَلَى

النَّاسِ زَمَانٌ يَبُنُونَ الْمَسَاجِدَ يَتَبَاهَوْنَ بِهَا ، وَلَا يَغُمُّرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا. (ابوداؤد ٣٥٠ـ نسائي ٢٦٨)

(٣١٦٣) حضرت انس بن ما لک را الله فی فر ماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسجدیں بنائیں گے اور ان پرفخر کریں گے۔ لیکن مسجد دن کی آبادی بہت تھوڑی ہوگی۔



- ( ٣١٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى فَزَارَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بُن الْأَصَمَّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا أُمِرْتُ بِتَشْييدِ الْمَسَاجِدِ. (عبدالرزاق ٥١٢٧)
- (٣١٦٣) حضرت يزيد بن اصم بي روايت به كدرسول الله مَلِقَظَةَ في ارشاد فرمايا كه مجهد مجدول كى عمارتي بلندو بالاكر في كالحكم نهيس ديا محيا-
- ( ٣٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَتُوَخُوفُنَّهَا كَمَا زَخُوفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى.
- (۳۱۷۵) حضرت ابن عباس نئ دین فرماتے ہیں کہتم معجدوں کواس طرح مزین کرو گے جس طرح یہودونصاری اپنی عبادت گا ہوں کوسجاتے ہیں۔
- ( ٣١٦٦ ) حَلَّثُنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ أَبِى :إذَا زَوَّقَتُمُ مَسَاجِدَكُمْ ، وَحَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ ، فَالدُّبَارُ عَلَيْكُمْ.
- (٣١٦٢) حضرت ابی فرماتے ہیں کہ جبتم اپنی معجدوں کوسجانے لگواورا پنے مصاحف پرزیور چڑھانے لگوتو ہلا کت تمہارا مقدر بن جائے گی۔
- . ( ٣١٦٧) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، قَالَ : مَرَّ عَلَى مَسْجِدٍ قَدُ شُرِّف ، فَقَالَ : مَلَاهِ بَيْعَةُ يَنِي فُكَان.
- ر سیستری و ایوفزارہ کہتے ہیں کہ حضرت مسلم بطین ایک مزین وآ راستہ مجدکے پاس سے گذر ہے تو فر مایا کہ کیا پی فلال لوگوں کا''گر جا'' ہے؟!
- ( ٣١٦٨ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجَرِيرِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيقٍ : إنَّمَا كَانَتِ الْمَسَاجِدُ جُمُّا ، وَإِنَّ مَا شَرَّفَ النَّاسُ حَدِيثٌ مِنَ الدَّهْرِ.
- (٣١٧٨) حضرت عبدالله بن شقیق کہتے ہیں کہ مجدیں تو روش دانوں کے بغیر ہوا کرتی تھیں، اب یہ جولوگوں بنے روش دان اور طاق بنا لئے ہیں منظ زمانے کی نئی چیزیں ہیں۔
- ( ٣١٦٩ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ مُوسَى ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :أُمِرُنَا أَنْ نَيْنِيَ الْمَسَاجِدَ جُمَّا ، وَالْمَدَائِنَ شُرَفًا.
- (٣١٦٩) حضرت ابن عباس بن پينن فرماتے ہيں كہ بميں حكم ديا گيا ہے كہ مجدوں كوروش دا نوں اورطا قوں كے بغير اورشېروں كوروش دا نوں اور طاقوں والا بنا كيں ۔
- ( ٣١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَتُزَخْرِفُنَّ مَسَاجِدَكُمْ ، كَمَا

المعنف ابن الى شير متر جم ( جلد ا ) يوسيد متر

زَخُرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مَسَاجِدَهُمُ.

گاہوں کوسجاتے ہیں۔

( ٣١٧١ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ابْنُوا الْمَسَاجِدَ وَاتَّخِذُوهَا جُمَّا.

(٣١٤١) حضرت انس والمثير سے روايت ہے كه رسول الله مِيَلِقَ اللهِ عَلَيْقَ فَي ارشاد فر ما يا كه معجد بي بناؤ اور انبيس روش وانوں اور طاقوں

( ٣١٧٢ ) حَلَّنْنَا مَالِكٌ ، قَالَ :حَلَّنْنَا هُرَيْمٌ ، قَالَ :حَلَّنْنَا لَيْتٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :نُهِينَا ، أَوْ نَهَانَا ، أَنْ نُصَلِّى فِي مَسْجِدٍ مُشَرَّفٍ. (طبراني ١٣٣٩هـ بيهقي ٣٣٩)

## ( ٨٦ ) فِي ثُوَابِ مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا الله ك لئة مسير تغير كرنے كا ثواب

( ٣١٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرٌ ، قَالَ : مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًّا وَلَوْ مِثْلَ مَفْحَصِ قَطَاةٍ ، يُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ.

(۳۱۷۳) حفرت ابوذر دہائی فرماتے ہیں کہ جو تحض اللہ کے لئے معجد بنائے ،خواہ وہ پرندے کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنا کیں گے۔

( ٣١٧٤) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ مَفْحَصَ فَطَاقٍ ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ مَفْحَصَ فَطَاقٍ ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ. (ابن حبان ١١٧١ ـ طبراني ١٠٥٥)

(۳۱۷۳) حفرت ابو ذر جہائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْ الله عَنْ ارشاد فر مایا کہ جو محض اللہ کے لئے معجد بنائے ،خواہ وہ پرندے کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنا کیں گے۔

( ٣١٧٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ أَبِى الْوَلِيدِ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ سُرَاقَةَ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ ، أَنَّهُ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ :مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُذْكَرُ فِيهِ اسْمُ اللهِ ، بَنَى اللّهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ.

(ابن ماجه ۲۷۵۸ ابن حبان ۱۲۰۸)

مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدا) کی مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدا)

( ٣١٤ ) حضرت عمر بن خطاب و فافن سے روایت ہے کہ رسول الله مَافِظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ جوفض الیم محد بنائے جس میں الله تعالیٰ کانام لیا جاتا ہواللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنائیں گے۔

( ٣١٧٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنْ بَنَى مَسْجِدًا مَفْحَصَ قَطَاةٍ ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

(احمد ۲۳۱ ـ طیالسی ۲۲۱۷)

(۲۷۳) حضرت ابن عباس تفاید بنائے ،خواہ وہ پرندے کے درسول القد میں گئے نے ارشاد فر مایا کہ جو مختل کوئی مسجد بنائے ،خواہ وہ پرندے کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو،اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنا کیں گے ۔

( ٣١٧٧ ) قَالَ أَبُو بَكُر :وَجَدُتُ فِي كِتَابِ أَبِي :عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ بَنَى مَسْجِدًا وَلُوْ مَفْحَصَ قَطَاةٍ ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّة.

(۳۱۷۷) حضرت عثان وہ شی ہے روایت ہے کہ رسول الله مِنَّا اللَّيْمَ فَيْ ارشاد فر مایا کہ جو محض کوئی مسجد بنائے ،خواہ وہ پرندے کے محکو نسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو،اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں کھر بنا کمیں سے۔

( ٣١٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ بَنَى مَسْجِدًّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا ، قِيلَ :وَهَذِهِ الْمَسَاجِدُ الَّتِى فِى طَرِيقِ مَكَّةَ ؟ قَالَتُ :وَهَذِهِ الْمَسَاجِدُ الَّتِى فِى طَرِيقِ مَكَّةً.

(٣١٧٨) حفرت عائشہ ثافتہ خات ہوا يت ہے كدرسول الله مِلْفَظَةَ نے ارشاد فرمايا كه جواللہ كے لئے معجد بنائے گا الله تعالى اس كے لئے جنت ميں گھر بنائيں گے۔حضرت عائشہ زنا اللہ على نے بوچھا كه مكه كے رائے ميں بنى ہوئى ان معجدوں كا بھى يمى اجر ہے؟ فرمايا كه ہاں مكه كے رائے ميں بنى ان معجدوں كا بھى يمى اجر ہے۔

( ٨٧ ) فِي الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ

## ایک کپڑے میں نماز بڑھنے کا حکم

( ٣١٧٩ ) حَدَّثَنَا سُفيان بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَتَى رَجُلُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ أَحَدَنَا يُصَلِّى فِي ثُوْبٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ : أَوَلِكُلْكُمْ ثَوْبَانِ ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً لِلَّذِى سَأَلَهُ : أَتَعْرِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَإِنَّهُ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ. (ابن حبان ٢٢٩١ـ احمد ٢/ ٢٣٩)

(٣١٤٩) حفرت ابو ہررہ وہا ہو ہے دوایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی حضور مَا اَنْفَعَةَ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا

الم مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المسلاة عند المسلاة عند المسلاة المسلام المسلوم المسلوم

کداگر ہم میں سے کوئی ایک کیڑے میں نماز پڑھ لے تو کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کدکیا ہرایک کے پاس دو کیڑے ہوتے یں؟ حصرت ابو ہر رہ دیا تھ نے سوال کرنے والے سے کہا کہ کیاتم ابو ہر رہ کو جانتے ہو؟ وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھتا ہے۔

.٣١٨) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِي ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثُونِ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ. (مسلم ٢٨٥ ـ احمد ٣/ ١٠)

(۰۱۸۰) حفرت ابوسعید مخافخ فرماتے میں کہ رسول اللہ مَاِنْتَظَائِمَ نے ایک کیڑے میں اس طرح نماز پڑھی کہ آپ نے کیڑے کو

ہے داکیں بغل کے نیچے ہے نکالا اور باکیں کندھے کے اوپر ڈال لیا۔ ٣١٨١) حَدَّثْنَا شَوِيكٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، يَتَّقِى بِفُضُولِهِ حَرَّ الْأَرْضِ وَبَرْدَهَا.

(۱۸۱) حضرت ابن عباس تفاوین فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْ الفِیْقَافِی آنے ایک کیڑے میں نماز اداکی ہے۔ جب آپ ایک کیڑے میں نماز پڑھتے تواس کے زائد <u>ھے سے ز</u>مین کی تپش اور ٹھنڈک سے بیجا کرتے تھے۔

٣١٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً ، قَالَ :سُنِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ ؟ فَقَالَ : أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ ؟. (بخارى ٣٦٥ مسلم ٣٦٨)

نے فر مایا کہ کیاتم میں سے ہرایک کے پاس دو کیڑے ہوتے ہیں؟

٣١٨٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرّْبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنيْنِ ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إذَا كَانَ إزَارُك وَاسِعًا فَتُوشُّحُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّلُهُا فَاتَّزِرُ. (ابن سعد ٣٠)

(٣١٨٣) حضرت على الأفري سروايت ب كدرسول الله مَوْفَقَعَة في ارشاد فرمايا كدا كرتمهار الراركا كيثر ازياده موتواس واكيس فل کے نیچے سے نکال کر با <sup>ئی</sup>ں کندھے کے اوپرڈ ال لواورا گر تنگ ہوتو تہبند کے طور پر باندھاو۔

٣١٨٤ ) حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بُنُ عَمْرِو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَلْدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، مَا تَرَى فِي الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ ؟ قَالَ : فَأَطْلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارَهُ

فَطَارَقَ بِهِ رِدَانَهُ ، ثُمَّ اشْتَمَلَ بِهِمَا ثُمَّ صَلَّى بِنَا ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ ، قَالَ :أَكُلُّكُمْ يَجِدُ تَوْبَيْنِ ؟. ﴿٣١٨٣) حضرت طلق بن على فرمات بين كه ايك آوي آيا أوراس نے عرض كيا اے اللہ كے نبى! ايك كيڑے ميں نماز يڑھنے كوآپ

لیسا مجھتے ہیں؟ اس پرحضور مُراِفِنْفِيَا آخِ ان ارکی جگدائي چاور سے ستر کیا، پھر ہمیں نماز پڑھائی۔ نماز پوری کرنے کے بعد فرمایا كەكىياتم میں سے ہرا يك كودوكپڑے ل جاتے ہیں؟

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هُ مَعنف ابن الِي شِيهِ مَرْ جَم ( جلدا ) فِي هُ مَكَاءٍ ، عَنْ مُعَاوِيَة بُنِ أَبِى سُفْيَانَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي تُوْبِ وَاحِدٍ.

(٣١٨٥) حضرت معاويه بن الي سفيان سے روايت ہے كدرسول الله مِنْ اللهُ عَنْ آيك كيڑے ميں نماز اوا فرمائي۔

( ٣١٨٦ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ أَجُلَح ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ثَوْبِ وَاحِدٍ خَالَفَ بَيْنَ طَوَقَيْهِ. (نسانى ٨٢٠ـ احمد ٣/ ٢٣٣)

(۳۱۸۲) حضرت انس بڑا ہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنَّا اللَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِيَّةُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

( ٣١٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ ، قَالَ : كَانَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَخُرُجُ فَيُصَلِّم بِالنَّاسِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

(٣١٨٧) حفرت قيس بن الي حازم كهته مين كه حفرت خالد بن وليد رفافؤ ايك كير مين نماز پر هايا كرتے تھے۔

( ٣١٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِى فَرُوَةَ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ، قَالَ :سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّى فِمِ النَّوْبِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ :نَعَمْ ، يُحَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

(۳۱۸۸) حضرت ابوانعنی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ہے سوال کیا گیا کہ کیا ایک کپڑے میں نماز اوا کرنا جائز ہے؟ فرمایا ہاں اگراس کے کماروں کوالگ الگی رکھے۔

( ٣١٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَانِشَةَ ، فَقَالَ :أُصَلَّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ ؟ قَالَتْ :نَعَمْ ، وَخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

(۳۱۸۹) حضرت عکر مدفر ماتے ہیں کدا یک آ دمی حضرت عا مُشہ بڑی ہٹائے کا س حاضر ہوااور عرض کیا کد کیا ہیں ایک کپٹرے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں ،البتۃ اس کے کناروں کوالگ الگ رکھو۔

( ٣١٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ :صَلَّى بِنَا خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي الْوُفُودِ ، وَقَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ، وَخَلْفَهُ أَصْحَابُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۱۹۰) حفزت قیس بن ابی حازم فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے ہمیں وفو د میں ایک کپڑے میں نماز پڑھائی ،آپ نے کپڑے کے دونوں کہناروں کوالگ الگ رکھا۔اس وقت آپ کے پیچھے رسول اللّٰہ مَیْؤَفِیۤ کَامِجَا ہِبھی تھے۔

( ٢١٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، قَالَ :سُئِلَ أَنَسٌ عَنِ الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ ؟ فَقَالَ : يَتَوَشَّحُ بِهِ.

(۳۱۹۱) حضرت انس در ہو ہے۔ ایک کپڑے میں نماز کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ جائز ہے، البتہ کپڑے کودا ئیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال لے۔ ( ٣١٩٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ حَلاَّمٍ ، عَنُ مَسْعُودٍ ، يَعْنِي ابْنَ حِرَاشٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عُمَرُ فِي ثَوْبٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، قَالَ : وَأَمَّنَا مَسْعُودٌ ، يَعْنِي ابْنَ حِرَاشٍ ، فِي بَتْ.

(۳۱۹۲) حضرت معود بن حراش کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ہمیں ایک کپڑے میں نماز پڑھائی۔ حضرت علام کہتے ہیں کہ حضرت معود بن حراش نے ہمیں ایک کپڑے میں نماز پڑھائی۔

( ٣١٩٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ صَلَّى فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

(۳۱۹۳) حضرت مجالد فرماتے ہیں کہ حضرت معنی نے ہمیں ایک کیڑے میں نماز پڑھائی اوراس کے کناروں کوالگ الگ رکھا۔

( ٣١٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ.

(۳۱۹۳) حضرن حسن فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ آ دمی ایک کیڑے میں نماز پڑھے۔

( ٣١٩٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَنَّيْنٍ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقْدِلِ بْنِ غَبْدِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوُضِعَ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَتُ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوُضِعَ لَهُ مَاءٌ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ النَّحَفَ وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ ، ثُمَّ صَلَّى الضَّحَى ، ثَمَانِي رَكَعَاتٍ.

قَالَ مُحَمَّدٌ : وَقَدْ رَأَيْت أَبَا مُرَّةَ . (احمد ١٧/ ٣٣٢ - ابن حبان ٢٥٣٧)

(۳۱۹۵) حضرت ام ہائی تفاطنہ فافر ماتی ہیں کہ میں رسول القد منطفظ کے خدمت میں حاضر ہوئی، آپ کے لئے پائی رکھا گیا آپ نے اس سے مسل کیا، پھر آپ نے اپنے جسم مبارک پر کپڑااس طرح لپیٹا کدا پنے کندھوں پراس کے کناروں کوالگ الگ، رکھا۔ پھر آپ نے چاشت کی آٹھ رکھا نے نماز اوا فر مائی۔

( ٣١٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، قَالَ :قَالَ أَبَىّ :الصَّلَاةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ حَسَنْ ، قَدُ فَعَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣١٩٦) حفرت الى فرمات بين كرايك كرر على نماز رده منااح ها ب اورجم في رسول الله مَرْفَظَ عَلَمْ كساتها كيا ب-

( ٣١٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :سَأَلَتُه عَنِ الصَّلَاةِ فِى التَّوْبِ ، أَوُ سُئِلَ ؟ فَقَالَ :يُخَالِفُ بَيْنَ طَرَقَيْهِ.

(۳۱۹۷) حضرت داؤد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن سینب سے ایک کپڑے میں نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیرجائز ہے،البتہ دونوں کناروں کوالگ الگ رکھے گا۔

( ٣١٩٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِتْ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنِ الصَّلَاةِ فِى النَّوْبِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ : إِنِّى لَأْصَلَّى فِى النَّوْبِ الْوَاحِدِ وَإِلَى جَنْبِى ثِيَابٌ ، لَوْ أَشَاءُ أَنْ آخُذَ مِنْهَا لَاخَذُت. کناب الصلان کی معنف ابن الی شیبہ متر جم (جلدا) کی معنف ابن الی شیبہ متر جم (جلدا) کی معنف ابن الی الی معنف الی کی معنف الی کی معنف کے بارے میں سوال کیا اور میں الی کی معنف کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس بہت سے کیڑے ہوتے ہیں میں پھر بھی ایک کیڑے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اگر میں ان کیڑوں میں سے لینا چاہوں تو لے سکتا ہوں۔

( ٣١٩٩ ) حَلَّاثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ :لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِى تُوْبٍ وَاحِدٍ ، أَوْ صَلَّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

(٣١٩٩) حضرت على الثاثة فرمات بين كمانيك كيرات من نماز يوصف مين كوئى حرج نبيس \_

( ٣٢.٠ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يُصَلِّى فِى تُوْبٍ وَاحِدٍ ، قَالَ :حسَنْ ، إذَا خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

(۳۲۰۰) حضرت عطاء فرماتے کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے والاقحص اگراس کے کناروں کوالگ الگ کرلے توبیاح چھاہے۔

( ٣٢.١ ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ. (مسلم ٢٨٣- احمد ٣/ ٣٥١)

(۳۲۰۱) حضرت جابر دی فی فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مِینَافِظَ آج ایک کپڑے میں اس طرح نماز پڑھی کہ آپ نے کپڑے کواپنے دا کمیں بغل کے نیچے سے نکالا اور با کمیں کندھے کے اوپر ڈال لیا۔

( ٣٢.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ صَمْعَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.

(٣٢٠٢) حضرت ابن عباس تفاوين فرماتے ہيں كما يك كيڑے ميں نماز پڑھنے ميں كوئى حرج نہيں۔

( ٣٣.٣ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ حَالِدٍ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَتَّزِرُ بِبَعْضِهِ ، وَيَرْتَدِى بِبَعْضِهِ.

(۳۲۰۳) حفرت عکرمہ فرمایا کرتے تھے کہ آ دی ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے، کچھ حصہ کوبطور از ارکے استعال کرے اور کچھ جھے کوبطور جا درکے۔

( ٣٢.٤ ) حَلَّتُنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ ، قَالَ : كَانَ سَلَمَةُ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ.

(۳۲۰۴) حفرت بزید کہتے ہیں کہ حفرت سلمہ بن اکوع ایک کپڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٣٢.٥) حَلَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بِمْنِ يُونُسِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ غَيْلَانَ بُنَ جَامِعٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنٍ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبِى :أَمَّنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّنَحًا بِهِ. (ابو يعلى ١٦٣٥) ها معنف ابن الي شير مترجم (جلوا) كي ها العالم العال

(۳۲۰۵) حضرت ابی فرماتے ہیں کدرسول الله مَالِيْفَعَ أَنْ ايک کپڑے ہيں اس طرح ہميں نماز پڑھائی کدآپ نے کپڑے کواپن وائيں بغل کے نیچے سے نکالا اور بائيں کندھے کے اوپر ڈال لیا۔

( ٣٢٠٦) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ :حلَّنَنَا عُمُرُو بُنُ كَثِيرِ ، قَالَ :حَلَّنَنِى ابْنُ كَيْسَانَ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : وَأَبُثُ النَّبِيّ صَلَّى الظَّهُرَ وَالْعَصْرَ فِي ثُوَّبٍ وَاحِدٍ، مُتَكَبِّبًا بِهِ. (ابن ماجه ١٠٥١ ـ احمد ٣/ ٣١٧) النَّبِيّ صَلَّى الظَّهُرَ وَالْعَصْرَ فِي ثُوَّبٍ وَاحِدٍ، مُتَكَبِّبًا بِهِ. (ابن ماجه ١٥٥١ ـ احمد ٣/ ٣١٧) حضرت كيمان فر مات بين كرسول الله مُؤَفِّقَةً في بمين ظهراً ورعمر كي نماز اس طرح پرها كى كرآب في ايك كرا البينا بواقعا ـ اوقا ـ

( ٣٢.٧) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا دَاوُد بُنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ ، قَالَ: اخْبَرَنَا دَاوُد بُنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ ، قَالَ : ابْنُ مَسْعُودٍ: اخْتَلَفَ أُبَيَّ بُنُ كَعْبٍ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ فِي الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ ، فَقَالَ أُبَيَّ : ثَوْبٌ ، وَقَالَ : ابْنُ مَسْعُودٍ : ثَوْبُانِ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا عُمَرُ فَلَامَهُمَا ، وَقَالَ : إِنَّهُ لِيَسُووُنِي أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ ، فَعَنْ أَيِّ فُتَيَاكُمَا يَصُدُّر النَّاسُ ؟ أَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ فَلَمْ يَأَلُ ، وَالْقُولُ مَا قَالَ أَبَنَ مَسْعُودٍ فَلَمْ يَأَلُ ، وَالْقُولُ مَا قَالَ أَبَيْ . (بيهقي ٣٣٨)

(۳۲۰۷) حضرت ابوسعید خدری دانی فرماتے ہیں کہ حضرت الی بن کعب اور حضرت ابن مسعود کا ایک کیڑے ہیں نماز پڑھنے کے بارے میں اختلاف ہوگیا، حضرت ابن مسعود فرماتے تھے کہ دو کیڑے ضروری ہیں۔
بارے میں اختلاف ہوگیا، حضرت ابی فرماتے تھے کہ ایک کیڑا کا فی ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے تھے کہ دو کیڑے ضروری ہیں۔
حضرت عمر ان کے پاس تشریف لائے اور ان دونوں حضرات کو ڈانٹا اور فرمایا کہ ججھے یہ بات بہت گراں گذرتی ہے کہ رسول اللہ میر کاللہ میر کے بارے میں اختلاف کریں۔ اس صورت میں تم دونوں میں ہے کس کے فتو کی پرلوگ عمل کریں گے۔ باتی رہی بات تو ابن مسعود نماز میں کی سے بچنا چاہتے ہیں اور اس کے کمال کو حاصل کرنے کے فواہش مند ہیں البتہ میر کے نزد یک حضرت ابی کی بات زیادہ دارج ہے۔

( ٣٢.٨ ) حَلَّاتُنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :يُصَلِّى فِى النَّوْبِ الْوَاحِدِ مُتَوَشِّحًا بِهِ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَّرَ :لاَ يَضُرُّهُ لَوِ الْتَحَفَ حَتَّى يُخْرِجَ إِخْدَى يَدَّيُهِ.

(۳۲۰۸) حفرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹی دین نے ایک کپڑے میں اس طرح نماز پڑھی کہ آپ نے کپڑے کواپنے دائیں بغل کے پنچے سے نکالا اور بائیں کندھے کے اوپر ڈال لیا۔حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے میں بچھ حرج نہیں بشرطیکہ اسے جسم پر لپیٹ کرایک ہاتھ باہر نکال لے۔

( ٣٢.٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يَحْيَى الأَمَوِثُ ، قَالَ : ذَخَلْت أَنَا وَعُزْرَةُ بُنُ أَبِى قَيْسٍ عَلَى عَبْدِ اللهِ بُن الْحَارِثِ بُنِ جَزْءٍ الزَّبَيْدِى ، وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى فِى ثَوْبِ وَاحِدٍ فَلْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ. هم مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدا) و المسلاة من المسلاة من المسلاة المسل

(۳۲۰۹) حضرت کی اموی کہتے ہیں میں اور عزرہ بن الی قیس حضرت عبداللہ بن حارث بن جزء زبیدی (جو کہ صحابی ہیں) کی خدمت میں حاضر ہوئے ، انہوں نے وضو کیااورا کی کپڑے میں اس طرح نماز پڑھی کداس کے دونوں کناروں کوالگ الگ رکھا۔ (۳۲۱۰) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عُمَو بْنِ أَبِی سَلَمَةً ، قَالَ : رَأَیْتُ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ

يُصَلِّي فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةً فِي تَوْبٍ ، وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ. (ترمذي ٣٣٩ـ ابوداؤد ١٢٨)

(۳۲۱۰) حفزت عمر بن افی سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مِٹِفِقِیَّا آج کو حفزت ام سلمہ کے کمرے میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا ہے، آپ نے کپڑے کے دونوں کناروں کواپنے کندھوں پر رکھا ہوا تھا۔

( ٣٣١ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا فُصَيْلُ بُنُ غَزُوانَ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الصَّفَّةِ يُصلَّون فِى ثَوْبِ ثَوْبٍ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَبُلُغُ رُكُبَتَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَا هُوَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِذَا رَكَعَ فَبَضَ عَلَيْهِ مَخَافَةَ أَنْ تَبُدُو عَوْرَتُهُ.

(۳۲۱۱) حضرت ابو ہریرہ جانٹو فرماتے ہیں کہ میں نے ستر اہل صفہ کو دیکھاہے کہ وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ان میں سے بعض کا کپڑا گھٹنوں تک اوربعض کا گھٹنوں سے نیچے ہوتا تھا۔ جب وہ رکوع کرتے تو کپڑے کو پکڑ لیتے تھے تا کہ ستر ظاہر نہ جائے۔

( ٣٢١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ مُغِيرَةَ النَّقَفِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :إذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَتَوَشَّحْ بِهِ.

(۳۲۱۲) حضرت علی وٹاٹیز فرماتے ہیں کہ جب آ دمی ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو کپڑے کودا کیں بغل کے نیچے سے نکال کر با کیں کندھے کے اوپرڈال لے۔

( ٣٢١٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :أَمَّنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بهِ.

(۳۲۱۳) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے ہمیں ایک کپڑے میں اس طرح نماز پڑھائی کہ آپ نے کپڑے کودائیں بغل کے آپ نے کپڑے کودائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائمیں کندھے کے اوپر ڈال لیا۔

( ٣٦١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ الْاَسْلَمِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ عُنْمَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرُوَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِى بَكْرٍ تَقُولُ : رَأَيْت أَبِى يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَقُلت : يَا أَبَةِ أَتُصلَّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَقُلت : يَا أَبَةِ أَتُصلَّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَثِيَابُكَ مَوْضُوعَةً ؟ فَقَالَ : يَا بُنَيَّةُ ، إِنَّ آخِرَ صَلَاةٍ صَلَّاهًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفِى فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ. (ابويعلى ۵۱)

(۳۲۱۳) حضرت اساء بنت الى بكر فرماتى بيس كريس نے اپنے والدكواكك كير بي ميں نماز ير حت و كما تو عرض كيا ابا جان! آپ محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت أن لائن مكتب

مصنف ابن البيتير مترجم (جلدا) كي مصنف ابن البيتير مترجم (جلدا)

ایک کیڑے میں نماز پڑھتے ہیں حالانکہ آپ کے بہت کے کپڑے پڑے ہیں؟ حضرت ابو بکر ٹڑٹٹونے فرمایا کہ بٹی!،رسول اللّٰد مَلِونَظِیۡعَ نے جوآخری نمازمیرے بیچھے پڑھی تھی وہ بھی ایک کیڑے میں بڑھی تھی۔

## ( ٨٨ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا كَانَ ثَوْباً وَاحِدٌ، فَلْيَتَّزرُ بِهِ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ اگرا یک کپڑا ہوتو اسے بطور تہبند کے استعال کرلے

· ٣٢١٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَغْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَأَى رَحُلاً يُصَلِّم مُلْتَحِفًا ، فَقَالَ · لَا تَشَّتُهُم ا بِالْتُهُ دِ ، مَنْ لَهْ يَحِدُ مِنْكُهُ الاَّ ثَهُ مَا وَاحِدًا فَلْتَذَ ، به

رَجُلاً يُصَلِّى مُلْتَحِفًا ، فَقَالَ: لاَ تَشَّبَّهُوا بِالْيَهُودِ ، مَنْ لَمْ يَجِدُّ مِنْكُمْ إِلاَّ ثُوْبًا وَاحِدًا فَلْيَتَزِرْ بِهِ. (٣٢١٥) حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمرنے ایک آ دمی کودیکھا جس کے پاس ایک کپڑا تھا اور وہ اے جسم پر لپیٹ کرنماز

پڑھ رہاتھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ جس کے پاس صرف ایک کپڑا ہووہ اسے بطورازار باندھ لے۔ معدد ریم ایک کر بھی کو میروں اور موسوی و سیندا ہے وہ کہا ہے گائی رہموموں تا کی فرد مورون میں اس

٣٢٦٦ ) حَلَّاثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ مُؤْتَزِرًا بِهِ. (٣٢١٢ ) حضرت عمدالله بن محمد بن عقيل فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر کود یکھا کہ انہوں نے ایک کیڑے میں اس طرح نماز

(۳۲۱۲) حضرت عبداللہ بن محمد بن عقیل فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر کو دیکھا کہانہوں نے ایک کپڑے میں اس طرح نماز پڑھی کہا ہے بطورازار کے باندھاہوا تھا۔

٣٢١٧) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ أَبِى عَطَاءٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ أَبِى نُعْمٍ يَقُولُ : إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِى التَّوْبِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ : يَتَّزِرُ بِهِ كَمَا يَتَزِرُ لِلصِّراعِ.

(۳۲۱۷) حضرت عبدالرحمان بن الي نعم فرمات بيس كه حضرت ابوسعيد ايك كير ميس نماز كه بار ميس سوال كيا كيا تو انهول

٣٢١٨) حَذَّنَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَيَّانَ الْبَارِقِيَّ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : لَوْ لَمْ أَجِدُ إِلَّا تَوْبًا وَاحِدًا كُنْتُ أَتَّزِرُ بِهِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَتَوَشَّحَ بِهِ تَوَشَّحَ الْيَهُودِ.

(۳۲۱۸) حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اگرمیرے پاس ایک کیڑا ہوتو میرے نز دیک اے بطور از ارکے استعمال کرنا یہودیوں ک رح بغل کے نیچے سے نکال کرکندھے بیڈالنے سے زیادہ پہندیدہ ہوگا۔

٣٢١٩ ) حَلَّنَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُصَلِّى فَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا تَوْبٌ وَاحِدٌ اتَّزَرَ بهِ.

٣٢١٩) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ جبآ دی کے پاس نماز کے لئے ایک ہی کیڑا ہوتوا سے بطور ازار کے باندھ لے۔

. ٣٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ نَافِعٍ بُنِ عُمَرَ ، قَالَ :صَلَّى بِنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَبِي مُلَيْكَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدُ رَفَعَهُ إِلَى صَدُره.



(۳۲۲۰)حضرت نافع بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن الی ملیکہ نے ہمیں ایک کپڑے میں اس طرح نماز پڑھائی کہاہے اپنے سینے تک اٹھار کھاتھا۔

( ٣٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا نَافِعٌ بُنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْعَرَجِ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ رَفَعَهُ إِلَى صَدُرِهِ.

(۳۲۲۱) حفرت ابن آبی ملیکه فرماتے ہیں که رسول الله مُتَلِقَقِیَجَ نے مقام عرج میں ایک کپڑے میں نماز پڑھی جے سینے تک اٹھا رکھاتھا۔

( ٣٢٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزُوانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ :صَلَّيْت إلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَا مُتَوَشِّحٌ فَأَمَرِنِي بِالإِزْرَةِ.

(۳۲۲۲)حضرت عبداللہ بن واقد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک کپڑے میں نماز ادا کی ، وہ کپڑا میں نے کندھوں پرڈ الا ہوا تھاانہوں نے فرمایا کہا ہے بطور تہبند کے باندھلو۔

## ( ٨٩ ) مَنْ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

## جن حضرات کے نز دیک ایک کیڑے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے

( ٣٢٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، إِلَّا أَنْ لَا تَجَدَ غَيْرَهُ.

(۳۲۲۳) حفزت مجاہد فرماتے ہیں کداگر تمہارے پاس ایک سے زیادہ کپڑے ہوں تو ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھو۔

( ٣٢٢٤ ) حَلَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ قَرْمٍ ، عَنْ أَبِى فَزَارَةَ ، عَنْ أَبِى زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :لَا تُصَلِّينَ فِى ثَوْبٍ ، وَإِنْ كَانَ أَوْسَعَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .

(۳۲۲۳) حضرت ابن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھوخواہ وہ زمین وآسان کے برابر بی کشادہ کیوں نہ ہو۔

### (٩٠) يُصَلِّى وَهُوَ مُضْطَبَعُ

### جوحضرات احرام کی طرح چا در لے کرنماز پڑھتے ہیں

( ٣٢٢٥ ) حَدَّقَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا قِلاَبَةَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَمِلْحَفَةٌ غَسِيلَةٌ وَهُوَ يُصَلِّى مُضُطِيعًا قَدُ أَخْرَجَ يَدَهُ اليُّمُنَى.

(۳۲۲۵) حفرت فالدفرمات بیں کہ میں نے حفرت ابوقلا بکود یکھا کران پرایک جبرتھااورایک دھلا ہوا کپڑ اتھا،انہوں نے چاور محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ هي معنف ابن الي شير مترجم (جلدا) له محمنف ابن الي شير مترجم (جلدا) له محمنف ابن الي شير مترجم (جلدا)

کواحرام کی طرح لیا ہواتھا اور دایاں ہاتھ اس سے باہر نکال رکھاتھا۔

( ٣٢٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :قيلَ لِلْحَسَنِ : إِنَّهُمْ يَقُولُونَ يُكُرَهُ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ وَقَلْدُ أَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ نَحْرِهِ ، فَقَالَ الْحَسَنُّ : لَوْ وَكَّلَ اللَّهُ دِينَهُ إِلَى هَؤُلَاءِ ، لَضَيَّقُوا عَلَى عِبَادِهِ.

(۳۲۲۹) حفرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حفرت حسن سے سوال کیا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نمازی کے لئے مکروہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کوگردن کے پنچ سے ہاہر نکالے۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ دین ان لوگوں کے حوالے کردیتا تو وہ اس کے بندوں کے لئے تنگیاں پیدا کردیتے!

( ٣٦٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِىِّ ، عَنُ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، فَرَأَى رَجُلاً يُصَلِّى قَدْ أَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ عِنْدِ نَحْرِهِ ، فَقَالَ : اذْهَبْ إلَى صَاحِبِكَ فَقُلْ لَهُ : فَلْيَضَعْ يَدَهُ مِنْ مَكَانِ يَدِ الْمَغْلُولِ ، فَأَتَيْنَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ :إنَّ قَيْسًا يَقُولُ :ضَعْ يَدَك مِنْ مَكَانِ يَدِ الْمَغْلُولِ ، قَالَ :فَوَضَعَهَا.

(۳۲۲۷) حضرت حیان بن عمیر کہتے ہیں کہ میں تیس بن عباد کے ساتھ تھا۔ انہوں نے ایک آدمی کودیکھاجو ہاتھ گردن کے نیچ سے نکال کرنماز پڑھ دہاتھ ای ایک ہاتھ کی جگہ سے ابناہاتھ ہٹالو۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ حضرت قیس کہدرہ ہیں کہ بیڑی کی جگہ سے ابناہاتھ ہٹالو۔ چنانچ اس نے ہاتھ وہاں سے کہا کہ حضرت قیس کہدرہ ہیں کہ بیڑی کی جگہ سے ابناہاتھ ہٹالو۔ چنانچ اس نے ہاتھ وہاں سے ہٹالیا۔

( ٣٢٢٨) حَلَّثُنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَقَدُ رَأَيْتُهُ يُصَلِّى ضَابِعًا بِرِدَائِهِ مِنْ تَحْتِ عَضُدِهِ .

(۳۲۲۸) حضرت ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طاوس کود یکھا کہ دواس طرح نماز پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی چا در کواپنے شانے کے پنچے سے گذار د کھاتھا۔

## ( ٩١ ) مَنْ قَالَ أَفْضَلُ الصَّلاَةِ لِمِيقاتِهَا

## بہترین نمازوہ ہے جووقت پرادا کی جائے

( ٣٢٢٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ :الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا.

(بخار ی۵۲۵ ترمذی ۱۸۹۸)

(٣٢٢٩) حضرت عبدالله بن مسعود وللي فرمات بيس كديس في رسول الله مَا فَظَيْنَا فَهُ الله مَا كيا كد بهترين ممل كون سا بي؟ آپ في فرمايا كده و تماز جووقت براداكي جائے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المحالي المحالية المحال

( ٣٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ ﴿الَّذِينَ هُمُ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ قَالَ :عَلَى مَوَاقِيتِهَا.

(۳۲۳۰) حضرت عبداللہ بن معود قرآن مجید کی اس آیت ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَانِمُونَ ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مرادوت پرنماز اداکرنا ہے۔

( ٣٢٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنُ أَيُّوْبَ ، عَنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نَبُنْتُ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ كَانَا يُعَلِّمَانِ النَّاسَ : تَعْبُدُ اللَّهَ، وَلاَ تُشُرِكُ بِهِ شَيْنًا ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ لِمَوَاقِيتِهَا ، فَإِنَّ فِي تَفْرِيطِهَا الْهَلَكَةَ.

(۳۲۳) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ حضرت ابو بکراور حضرت عمر لوگوں کو سکھایا کرتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو اوراس کے ساتھ کسی کوشریک نے ظہراؤ، وہ نمازیں قائم کر دجنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت پر فرض فرمایا ہے۔اس لئے کہ ان کے ضائع کرنے میں ہلاکت ہے۔

( ٣٢٣٢ ) حَدَّثَنَا اَبُنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :الْحِفَاظُ عَلَى الصَّلَاةِ ، الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا.

(٣٢٣٢) حفرت مسروق فرماتے ہیں كەنماز كى محافظت كامعنى بدہے كداسے وقت برادا كياجائے۔

( ٣٢٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، قَالَ :مَا كَانَ الْأَسُودُ إِلَّا رَاهِبًا ، يَتَخَلَّفُ يُرَى أَنَّهُ يُصَلِّى ، فَإِذَا جَاءَ وَقُتُ الصَّلَاةِ أَنَاخَ وَلَوْ عَلَى الْحِجَارَةِ.

(۳۲۳۳) حضرت ممارہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسود تو ایک راہب ہی تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو وہ فورا اس کی طرف لیک پڑتے خواہ پھر پر بیٹھے ہوتے!

( ٣٢٣٤ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، قَالَ :كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ :أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّا عُرى الدِّينِ وَقِوَامَ الإِسْلَامِ الإِيمَانُ بِاللَّهِ ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، فَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، وَحَافِظُ عَلَيْهَا.

(۳۲۳۳) حفرت جعفر بن برقان کہتے ہیں کہ حفرت عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں ایک خط لکھا جس میں مکتوب تھا: اما بعد! دین کا کمال اور اسلام کی مضبوطی اللہ تعالیٰ پرایمان ،نماز قائم کرنے اور زکو قادینے میں ہے۔ پس نماز وں کوان کے وقت پرادا کرواور ان پر یا بندی اختیار کرو۔

. ( ٣٢٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ ، أَنْ يُصَلَّىَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا.

(۳۲۳۵) حفرت آناد وفر ماتے ہیں کہ حضرت حسن کویہ بات بہت پیندگھی کہ سفر میں بھی نماز ول کوان کے وقت پرادا کریں۔ ( ۲۲۲۹ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ، عَنْ عُمَرٌ بُنِ مُوسَی، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ، قَالَ:قُلْتُ لَهُ:أَیُّ الصَّلَاقِ أَفْصَلُ؟ قَالَ:فِی أَوَّلِ وَفْتٍ. محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفود کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب معنف ابن الى شيبه متر جم (جلدا) كري المعالم ال

(۳۲۳۲) حضرت عمر بن مویٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر سے کہا کہ کون می نماز افضل ہے؟ انہوں نے فر مایا جوشروع • قت میں پڑھی جائے۔

، ٣٢٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : السَّهُوُ:

التَّرُكُ عَنِ الْوَقْتِ. التَّرُكُ عَنِ الْوَقْتِ.

(۳۲۳۷) حضرت سعد فرماتے ہیں کہ وقت کوجھوڑ دینا بہت بڑی غلطی ہے۔

٢٢٣٨) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثُنَى الْعُمَرِيُّ ، عَنْ القَاسِمِ بْنِ غَنَّام ، عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِهِ ، عَنْ أُمِّ فَرُوةَ ؛ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيُّ الْعَمَلِ ، أَوْ أَيُّ الصَّلَاةِ ، أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ : الصَّلَاةُ فِي أُوَّلِ وَقَتِهَا. سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْعَمَلِ ، أَوْ أَيُّ الصَّلَاةِ ، أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ : الصَّلَاةُ فِي أُوَّلِ وَقَتِهَا. (٣٢٣٨) حضرت ام فروه نے نبی پاک مِنْ الصَّحَةَ مِن سامل يا كون ى نماز افضل ہے؟ آپ نے فرمايا "نماز كواول وقت مِن اواكرنا"

## ( ٩٢ ) فِي جَمِيْجِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ

#### تمام نمازوں کے اوقات کابیان

( ٣٢٣٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَادِثِ بْنِ عَبَّاشٍ بْنِ أَبِي رَبِيعَة ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ حُكِيمٍ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ حُكِيمٍ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ حُكِيمٍ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ حُكِيمٍ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ عُلْمَةٍ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أَمْنِي جَبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ ، فَصَلّى بِي الظَّهُرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ بِقَدْدٍ الشَّرَاكِ ، وَصَلّى بِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ، الشَّرَاكِ ، وَصَلّى بِي الْمُغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ، وَصَلّى بِي الْعَشَاءَ حِينَ خَابَ الشَّفَقُ ، وَصَلّى بِي الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ ، وَصَلّى بِي الْعَشَاءَ حِينَ خَابَ الشَّفَقُ ، وَصَلّى بِي الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ ، وَصَلّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلَّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلُهُ ، وَصَلّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلَّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، وَصَلّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلَّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، وَصَلّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلَّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، وَصَلّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلَّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، وَصَلّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلَّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، وَصَلّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلَّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، وَصَلّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلَّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، وَصَلّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلَّ كُلِّ شَيْءٍ وَصَلّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلَّ كُلُ شَيْءٍ وَصَلّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلَّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَكَ ، الْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتُهُ مَ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَصُلّى مِي الْمُعْرِبِ الْمُؤْمِ السَّعَامُ وَالسَّرَالُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهِ الْفَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، هَذَا الْوَقْتُ وَقُتُ النَّيْقِينَ قَالَلَ : مَا يَلْ مُلْمَالُ اللهُ اللّهُ مُلْ اللهُ مُعْلَى الْمُؤْمِلُ اللهِ اللهِ مُنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

(ترمذی ۱۳۹ ابوداؤد ۳۹۲)

(۳۲۳۹) حضرت عبداللہ بن عباس نفاظ بناسے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِقَطَعَ آئے ارشاوفر مایا کہ حضرت جبرئیل نے بیت اللہ میں دومرتبہ میری امامت کرائی۔ انہوں نے مجھے ظہری نماز پڑھائی جب سورج تنے کے برابرزائل ہوگیا۔ پھر مجھے عمری نماز پڑھائی جب ہورج تنے کے برابرزائل ہوگیا۔ پھر مجھے عشاء کی نماز جب ہر چیز کا سابیاس کے ایک مثل ہوگیا۔ پھر مجھے مغرب کی نماز پڑھائی جس وقت روزہ دارافطار کرتا ہے۔ پھر مجھے عشاء کی نماز پڑھائی جب شنق غائب ہوگیا۔ پھر مجھے فجرکی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دارے لئے کھانا چینا حرام ہوجاتا ہے۔ پھرا گلے دن

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کتاب الصلاة کی معنف ابن ابی شیبرستر جم (جلدا) کی کسی کا کیک کسی کی کتاب الصلاة کی کتاب الصلاة کی کسی المحتال و است عمر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سابیہ اس کے دوشل ہوگیا۔ پھر جھے عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی دات کا دوشل ہوگیا۔ پھر جھے عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی دات گذر جانے کے بعد پڑھائی۔ پھر جھے عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب روشنی ہوگئی۔ پھر میر کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا ''اے محمد! کدر جانے کے بعد پڑھائی۔ پھر جھے فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب روشنی ہوگئی۔ پھر میر کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا ''اے محمد! یہ وقت تم سے پہلے نبیوں کی نماز وں کا تھا، تمہاری نماز کا وقت بھی ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے۔

( ٣٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بَدُرِ بْنِ عُنْمَانَ ، عَنْ أَبِى بَكُرِ بْنِ أَبِى مُوسَى سَمِعَهُ مِنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ سَائِلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدَّ شَيْئًا ، قَالَ : ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ : قَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ ، أَوْ لَمْ تَزُلُ ، وَهُو كَانَ أَعْلَمَ الْفَجْرُ فَصَلَّى ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً ، وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ ، أَوْ لَمْ تَوُلُ الْعَلْمَ الْمُعْرِبَ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ ، وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ ، أَوْ لَمْ تَطُلُعُ ، وَالْمَوْرَ وَالشَّمْسُ ، أَوْ لَمْ تَطُلُعُ ، وَهُو كَانَ أَعْلَمَ الشَّهُ مِنْ وَقَتِ الْعَلْمِ وَالْقَائِلُ يَقُولُ : قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، أَوْ لَمْ تَطُلُعُ ، وَهُو كَانَ أَعْلَمَ الشَّهُ مُ ، وَصَلَّى الظُهْرَ فَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ ، وَصَلَّى الْعُهْرَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ : قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، أَوْ لَمْ تَطُلُعُ ، وَصَلَّى الْفَهْرَ فَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ ، وَصَلَى الْعُهْرَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ : قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، أَو لَمْ تَطُلُعُ ، وَصَلَى الْعُهْرَ وَلُقَائِلُ يَقُولُ : قَدِ الْمُعْرِبَ قَبْلُ اللَّهُ وَلَيْ الْوَقْقِ ؟ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتَ . (مسلم ١٤٥ ـ ابوداؤد ١٩٥٥)

(۳۲۴۰) حضرت ابوموی دی فی فراتے ہیں کہ ایک فی کو کے بیا کہ میں فی کے اس میں ہوال کیا۔ آپ نے اس اس میں جب جمر طلوع ہوگئ تھی۔ آپ نے اس اس اس اس میں جب جمر طلوع ہوگئ تھی۔ آپ نے اس وقت نماز پڑھائی۔ پھر انہوں نے اس وقت اقامت کہی جب کہنے والا کہتا تھا کہ سورج زائل ہوا ہی ہے یا ہونے والا ہے حالا تکہ وہ کہنے والا سب سے زیادہ اوقات کو جانتا ہے۔ پھر عصر کی نماز کے لئے اقامت کا اس وقت کہا جب شورج ابھی بلندتھا۔ پھر مغرب کی نماز کے لئے اقامت کا اس وقت کہا جبکہ شفق کی نماز کے لئے اقامت کا اس وقت کہا جبکہ شفق کی نماز کے لئے اقامت کا اس وقت کہا جبکہ شفق کا نمب ہوگیا۔ پھر آپ نے اگل مورج طلوع ہوگیا ہے یا نہیں ہوا۔ جبکہ وہ فائی جب کہ کہنے والا کہتا تھا کہ سورج طلوع ہوگیا ہے یا نہیں ہوا۔ جبکہ وہ قائل سب سے زیادہ مواقیت کو جانتا تھا۔ پھر آپ نے ظہر کی نماز گذشتہ عصر کی نماز کے وقت کے قریب پڑھائی اورعشاء کی نماز اس وقت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ جو وقت رات کے پہلے بہائی جھے کے گذر نے پر پڑھائی۔ پھر فر مایا نماز وں کے وقت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ جو وقت رات کے پہلے تہائی جھے کے گذر نے پر پڑھائی۔ پھر فر مایا نماز وں کے وقت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ جو وقت ان دوقتوں کے درمیان ہے وہ نماز کا وقت ہے۔

( ٣٢٤١ ) حَذَّنَنَا ابُنُ فُضَيْل ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِلصََّلَاةِ أَوَّلاً وَآخِرًا ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقُتِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ ، وَإِنَّ آخِرَ وَقُتِهَا حِينَ يَدُخُلُ وَقُتُ الْعَصْرِ ، وَإِنَّ آخِرَ وَقُتِهَا حِينَ تَصُفَارُ يَدُخُلُ وَقُتُ الْعَصْرِ ، وَإِنَّ آخِرَ وَقُتِهَا حِينَ تَصُفَارُ مَدَّدُ اللهِ مَنْ اللهِ صَلَى اللهُ عَمْرِ عِينَ يَدُخُلُ وَقُتُ الْعَصْرِ ، وَإِنَّ آخِرَ وَقُتِهَا حِينَ تَصُفَارُ مَا اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهِ عَلَيْ اللّهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَوْنَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

مسنف ابن البي شير مرجم (طلا) كل المسلف المس

(۳۲۲۱) حضرت ابو ہریرہ تھا تھ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ مَافِظَ کَا آخری وقت وہ ہے جب عصر کا وقت ہوتا ہے اور ایک آخر وقت ہوتا ہے۔ طہر کا آخری وقت وہ ہے جب عصر کا وقت وہ ہے جب سورج زائل ہوجائے۔ ظہر کا آخری وقت وہ ہے جب عصر کا وقت وہ ہے جب اول وقت وہ ہے جب اول وقت وہ ہے جب اول وقت وہ ہے جب سورج زرد ہوجائے۔ مخرب کا اول وقت وہ ہے جب سورج خروب ہوجائے اور اس کا آخری وقت وہ ہے جب افق غائب ہوجائے سورج غروب ہوجائے اور اس کا آخری وقت وہ ہے جب افق غائب ہوجائے۔ فجر کا اول وقت وہ ہے جب فجر طلوع ہوجائے اور اس کا آخری وقت وہ ہے جب آدھی رات گذر جائے۔ فجر کا اول وقت وہ ہے جب فجر طلوع ہوجائے اور اس کا آخری وقت وہ ہے جب سورج طلوع ہوجائے۔

٣٢٤٢) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِى الْوِنْهَالِ ، عَنْ أَبِى بَرُزَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الأَولَى حِين تَدْحُضُ الشَّمْسُ ، وَيُصَلِّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إلَى رَحْلِهِ فِى أَقْصَى الْمَهْدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ ، قَالَ : وَنَسِيتَ مَا قَالَ فِى الْمَغْرِبِ ، قَالَ : وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُوَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ الْتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ ، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْعَدَاةِ حِينَ يَغْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ ، وَكَانَ يَشُورُ إِلَى الْمِنَةِ . (مسلم ٢٣٧- ابوداؤد ٢٠٠١)

(۳۲۲۲) حضرت ابو برزہ کہتے ہیں کہ نبی پاک مِلِفَظَةَ ظہر کی نماز اس وقت اداکرتے تھے جب سورج درمیانِ آسان سے مغرب کی طرف زائل ہوجاتا تھا۔عصر کی نماز اس وقت بڑھتے جب ہم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے بعدا پی سواری پر مدید کے کنار سے چکر لگا کرواپس آ جا تا اور سورج ابھی روشی ہرسار ہا ہوتا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے مغرب کا جو وقت بیان کیا وہ میں بھول گیا اور حضور مِلِفَظَةَ ہِ اس بات کومستحب بھے تھے کہ عشاء کی نماز کوقد رے تا خیر سے پڑھیں۔ فجر کی نماز سے اس وقت فارغ ہوتے جب اتنی روشی ہوجاتی کہ آدی اس نے ساتھ بیٹھے ہوئے محض کو بہجا نے لگا تھا۔ آپ مِرفِظةَ فجر میں ساٹھ سے لے کرسوتک آیات کی

٣٢٤٢) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حسن، عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِاللهِ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ ،وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا وَأَحْيَانًا يُعَجِّلُ ، إِذَا رَآهُمْ قَدِ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ ، وَإِذَا رَآهُمْ قَدْ أَبْطُؤوا أَخَّرَ ، وَالصَّبْحَ ، قَالَ :كَانُوا ، أَوْ قَالَ :وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ.

تلاوت کیا کرتے تھے۔

(بخاری ۵۲۰ مسلم ۲۲۳)

مسنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلوا ) في المسلف ابن الي شيبرمتر جم ( جلوا ) في المسلف المسل

(۳۲۳۳) حفرت جابر بن عبداللہ دی ٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَالِظَیَّةَ ظہر کی نماز کو دو پہر میں سورج کے زوال کے بعد ،عصر ) نماز کوسورج کے واضح ہونے کے وقت ،مغرب کوسورج کے غروب ہونے کے بعد پڑھتے تھے۔عشاء کی نماز کو بھی دیر سے اور بھج جلدی پڑھتے تھے۔ جب آپ دیکھتے کہ لوگ آگئے ہیں تو جلدی پڑھ لیتے اورا گرلوگ آنے میں دیر کردیتے تو دیر سے پڑھتے۔ا، صبح کی نماز کواند ھرے میں پڑھا کرتے تھے۔

( ٣٢٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ ؟ فَأَهَ بِلَالاً فَأَذَّنَ جِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ، ثُمَّ مِنَ الْغَدِ جِينَ أَسْفَرَ ، ثُمَّ قَالَ :أَيْنَ السَّائِلُ ؟ مَا بَيْنَ ذَيْنِ وَقُتْ.

(۳۲۳۳) حضرت انس جنافی ہے روایت ہے کہ نبی پاک مُنافِظَةُ ہے نجر کی نماز کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے حضریہ بلال کو حکم دیا کہ دواس وقت اذ ان دیں جب فجر طلوع ہو جائے اور پھرا گلے دن اس وقت اذ ان دیں جب روثنی ہو جائے ۔پھرآ، نے فرمایا کہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ فجر کا وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے۔

نِ فرمایا کرموال کرنے والاکہاں ہے؟ فجر کا وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے۔

( ٣٢٤٥) حَلَّاتُنَا زَیْدُ بُنُ حُبَاب ، قَالَ : حَلَّیْنی خَارِجَهُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِی حُارِجَهُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ زَیْدِ بْنِ فَابِتٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِی حُارِجَهُ بُنُ عَلِی ، أَنْ رَجُلٌ مِنْ آلِ عَلِی ، عَلَم حُسَیْنُ بُنُ بَشِیر بْنِ صَلّمی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ الطَّهُرَ حِینَ کَانَ الطَّلُّ مِثْلَ الشَّواكِ ، ثُمَّ صَلّی بِنَا الْعَصْرَ حِینَ کَانَ الظَّلُ مِثْلَ الشَّواكِ ، ثُمَّ صَلّی بِنَا الْعَصْرَ حِینَ کَانَ الظَّلُ مِثْلَ الشَّواكِ ، ثُمَّ صَلّی بِنَا الْعَصْرَ حِینَ کَانَ الظَّلُ مِثْلَ الشَّواكِ ، ثُمَّ صَلّی بِنَا الْعَصْرَ حِینَ کَانَ الظَّلُ مِثْلَ الشَّواكِ ، ثُمَّ صَلّی بِنَا الْعَصْرَ حِینَ کَانَ الظَّلُ مِثْلَ الشَّواكِ ، ثُمَّ صَلّی بِنَا الْعَصْرَ حِینَ کَانَ الظَّلُ مِثْلَ الشَّمْ اللهِ صَلّی بِنَا الْعَصْرَ حِینَ کَانَ الظَّلُ مِثْلَ الشَّولِ ، ثُمَّ صَلّی بِنَا الْفَصْرَ حِینَ کَانَ الظَّلُ مِنْ الْفَعْلِ الشَّمْلُ ، ثُمَّ صَلّی بِنَا الْفَعْلَ عَلَى الشَّفَلُ ، وَمُثْلَ الشَّولِ ، ثُمَّ صَلّی بِنَا الْفَعْرِبَ حِینَ کَانَ الظَّلْ مِنَ الْفَلْمَ وَمِنْ الْفَعْرَ حِینَ کَانَ ظِلَّ کُلْ شَیْءٍ مِثْلُهُ ، ثُمَّ صَلّی بِنَا الْفَعْرِ بَ حِینَ کَانَ ظِلَّ کُلْ شَیْءٍ مِثْلُهُ ، وَمُو مَنْ الْمُعْرِبَ حِینَ خَابَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلّی بِنَا الْعِشَاءَ حِینَ ذَهِبَ اللّهِ الْمُعْرِبَ حِینَ عَابَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلّی بِنَا الْعِشَاءَ حِینَ ذَهِبَ الْمُورِ بَ حِینَ کَانَ ظِلْمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ الْمُعْلَ عَلَى الْمُعْرَ بَعْلَ اللّهُ الْمُورِ بَ حِینَ عَابِتِ الشَّمْ مُنْ الْمُحَجَّاحِ وَهُو یُؤَیِّ مُولًا عَالَ : مَا صَلّی لِلْوَقْتِ فَصَلُوا مَنْ الْمُعْرَ الْمُعْرَ الْمُعْلَ عَلَى الْمُعْلَ عَلَى الْمُعْلَ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِّ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَّى الْمُعْلَ عَلَى الْمُعْلَ عَلَى الْمُعَلَّى الْمُعْلَ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَّى الْمُعْلَ عَ

فَلْیَنْجُمْنِی (نسانی ۵۲۴) (۳۲۴۵) حفزت بشیر بن سلمان کہتے ہیں کہ میں اور محمد بن علی حفزت جابر بن عبداللہ ڈاٹٹنے کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مہیں رسول اللہ مُؤٹنے کے اس وقت ظہر کی نماز بڑھی جب ہر چیز مہیں رسول اللہ مُؤٹنٹے کا طریقہ نماز سکھا دیجئے۔انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ مُؤٹنٹے کے اس وقت ظہر کی نماز بڑھی جب ہر چیز سایہ تنے کے برابر ہوگیا۔ پھر ہمیں عصر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سابیاس کے ایک مثل ہوگیا۔ پھر ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی جب فوٹلوع ہوگئی۔ بُہ جب سورج غروب ہوگیا۔ پھر ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی جب شفق غائب ہوگیا۔ پھر ہمیں فجر کی نماز پڑھائی جب فجر طلوع ہوگئی۔ بُہ اگلے دن ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سابیاس کے ایک مثل ہوگیا۔ پھر ہمیں عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سا کے دومثل ہوگیا۔ یہ نماز آپ نے ہمیں اتن دیر پہلے پڑھائی جس میں ایک سوار مغرب کی نماز تک تیز رفآر کے ساتھ مقام ذو
اس کے دومثل ہوگیا۔ یہ نماز آپ نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی جس میں ایک سوار مغرب کی نماز تک تیز رفآر کے ساتھ مقام ذو
الحلیفہ تک پہنچ جائے۔ پھرآپ نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی جب سورج غروب ہوگیا۔ پھرہمیں عشاء کی نماز پڑھائی جب رات
کا ایک تہائی حصہ گذرگیا۔ پھرہمیں روثنی میں فجر کی نماز پڑھائی۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ ہم ججاج بن یوسف کے ساتھ کیے نماز
پڑھیں حالانکہ وہ تا خیر سے نماز بڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جونماز وہ وقت پر پڑھاس کے ساتھ بڑھ لواور جونماز وہ دیر سے
پڑھیں حالانکہ وہ تا خیر سے نماز بڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جونماز وہ وقت پر پڑھاس کے ساتھ بڑھ لواور جونماز وہ دیر سے
پڑھیں حالانکہ وہ تا خیر میری ترکوا کھاڑ ہے تو وہ ضرورا کھاڑ ہے گا۔

( 3767 ) حَلَّاتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِئِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ ، عَنُ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ
اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي ، حَتَّى عَلَّا خَمْسَ صَلَوَاتٍ. (بخارى ٥٢١ ـ مسلم ٣٢٥)
اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي ، حَتَّى عَلَّا خَمْسَ صَلَوَاتٍ. (بخارى ٥٢١ ـ مسلم ٣٢٥)
عزرت الومسعود و فَيْ فَرْ سے روایت ہے کہ رسول الله مَا فِيْفَقَ فَيْ ارشاد فرمایا کہ جرئیل عَلَيْظَامِير سے پاس آ سے اور انہوں فرمیری امامت کرائی۔ پھرانہوں نے یا نِی مُنازوں کا ذکر کیا۔

( ٣٢٤٧) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ فَتَادَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ: وَقُتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرُ وَقُتُ الْعَصْرِ ، وَوَقُتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ،وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَشْقُطُ ثَوْرِ الشَّفَقِ ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَوَقْتُ الصَّبْحِ مَا لَمْ تَطْلُع الشَّمْسُ.

(۳۲۴۷) حضرت عبدالله بن عمر وفر ماتے ہیں کہ ظہر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک عصر کا وقت نہ ہوجائے۔عصر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج زرونہ ہوجائے۔مغرب کا وقت اس وقت تک ہے جب تک شفق زائل نہ ہوجائے اور عشاء کا وقت آ دھی رات تک ہے۔اور فجر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج طلوع نہ ہوجائے۔

( ٣٢٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكُيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : لَمْ يَرْفَعُهُ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ رَفَعَهُ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ غُنْدَرٍ. (مسلم ٣٢٤ احمد ٢/ ٢١٣)

#### (۳۲۴۸) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٣٢٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ النَّغْمَانِ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ عَمْرِو قَالَ :أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ :أَنَّ صَلُّوا الْفَجْرَ وَالنَّجُومُ مُشْتَبِكَةٌ نَيْرَةٌ ، وَصَلُّوا الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ ، وَصَلُّوا الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ، وَصَلُّوا الْمَغْرِبَ حِينَ تَغُرُبُ الشَّمْسُ ، وَرَخَّصَ فِي الْعِشَاءِ.

(۳۲۴۹) حضرت علی بن عمر و کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عمر کا خط آیا جس میں مکتوب تھا: فجر کی ٹماز کواس وقت پڑھو جب ستار ہے ردشن ہوں اورنظر آ رہے ہوں۔ظہر کی نماز اس وقت پڑھو جب سورج وسطِ آسان سے زائل ہو جائے۔عصر کی نماز اس وقت پڑھو جب سورج سفیداورروثن ہو۔مغرب کی نماز اس وقت پڑھو جب سورج غروب ہو جائے اور آپ نے عشاء کی نماز میں رخصت دی۔

( .770 ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِى مُوسَى : أَنْ صَلِّ الظُّهُرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَصَلِّ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ ، وَصَلِّ الْمَغْرِبَ إِذَا اخْتَلَطَ اللَّيْلُ وَالنَّهُرُ وَالنَّهُرُ ، وَصَلِّ الْعِشَاءَ أَتَّ اللَّيْلِ شِئْتَ ، وَصَلِّ الْفُجْرَ إِذَا نَوَّرَ النَّوْرُ.

(۳۲۵۰) حضرت نافع بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت ابومویٰ کوخط لکھا جس میں مکتوب تھا: ظہر کی نمازاس وقت پڑھو جب سورج زائل ہو جائے ،عصر کی نمازاس وقت پڑھو جب سورج سفیداور چیکدار ہو۔مغرب کی نمازاس وقت پڑھو جب رات اور دن ایک دوسرے میں مل جائیں ۔عشاء کی نماز رات کو جب چاہو پڑھلواور فجرکی نمازاس وقت پڑھو جب روشنی پھیل جائے۔

( ٣٢٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : الظَّهُرُ كَاسْمِهَا ، وَالْعَصْرُ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ، وَالْمَغْرِبُ كَاسْمِهَا، كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ نَأْتِى مَنَازِلَنَا عَلَى قَدُرِ مِيلٍ فَنَرَى مَوَاقِعَ النَّبُلِ ، وَكَانَ يُعَجِّلُ بِالْعِشَاءِ ، وَيُؤَخِّرُ ، وَالْفَجْرُ كَاسْمِهَا ، وَكَانَ يُعَجِّلُ بِالْعِشَاءِ ، وَيُؤَخِّرُ ، وَالْفَجْرُ كَاسْمِهَا ، وَكَانَ يُعَجِّلُ بِالْعِشَاءِ ، وَيُؤَخِّرُ ، وَالْفَجْرُ كَاسْمِهَا ، وَكَانَ يُعَجِّلُ بِالْعِشَاءِ ، وَيُؤَخِّرُ ، وَالْفَجْرُ كَاسْمِهَا ، وَكَانَ يُعَجِّلُ بِالْعِشَاءِ ، وَيُؤَخِّرُ ، وَالْفَجْرُ كَاسْمِهَا ، وَكَانَ يُعَجِّلُ بِالْعِشَاءِ ، وَيُؤَخِّرُ ، وَالْفَجْرُ

(۳۲۵۱) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ظہراپنے نام کی طرح ہے۔ عصر کواس وقت پڑھنا ہے جب سورج روثن اور چمکدار ہو، مغرب بھی اپنے نام کی طرح ہے۔ ماتھ مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے بھرہم ایک میل کے فاصلے پراپنے گھروں میں آ جاتے اور پھر بھی ہمیں ایک تیر چھنکنے کی دوری تک کی چیزیں نظراً تی تھیں۔ آ ب عشاء کی نماز بھی جلدی اور بھی تا خیرے پڑھا کرتے تھے۔ فجراپنے نام کی طرح ہے اور حضور مَافِظَةَ آ ہے اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے۔

## ( ٩٣ ) مَنْ كَانَ يُغَلِّسُ بِالْفَجْر

جوحضرات فجرکواندھیرے میں پڑھاکرتے تھے

( ٣٢٥٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَنُ عُرُوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يُصَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصَّبْحِ ، ثُمَّ يَرْجِعُنَ إِلَى أَهْلِهِنَّ فَلَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ.

(بخاری ۵۷۸ مسلم ۲۳۱)

(۳۲۵۲) حضرت عائشہ ٹیٰ ہندہ فافر ماتی ہیں کہ مسلمان عورتیں رسول اللہ مِلِقَظِیَّة کے ساتھ فجر کی نماز ادا کیا کرتی تھیں، پھر اپنے گھروں کولوئتیں تو اتنا ندھیرا ہوتا کہ انہیں کوئی بہچان نہیں سکتا تھا۔

( ٣٢٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :كَانَ رَسُولُ

معنف ابن الي شيبه سرجم (جلدا) كي معنف ابن الي شيبه سرجم (جلدا)

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْفَجْرَ ، ثُمَّ يَخُرُجْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ مُتَلَفِّعات فِي مُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفُنَ مِنَ الْغَلَسِ.

(٣٢٥٣) تُعفرت عائشة ثفافة غافر ماتى بين كه رسول الله مَرْافِقَيْحَةً فجركى نماز پرْ ھتے ، پھرمسلمانوں كى بيوياں اپنی چا دروں میں لپٹی

معجدے ہا ہرنگلی تھیں تو اندھیرے کی وجہ ہے انہیں کوئی بہچان نہیں سکتا تھا۔

( ٣٢٥٤) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى الْمُهَاجِرُ ، قَالَ :قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ إلَى أَبِي مُوسَى فِيهِ مَوَاقِيتُ الصَّلَاةِ ، قَلَمًا انْتَهَى إلَى الْفَجْرِ ، أَوَ قَالَ :إلَى الْغَذَاةِ ، قَالَ :قُمْ فِيهَا بِسَوَادٍ ، أَوْ بِخَلَسٍ، وَأَطِلِ الْقِرَاءَةَ. بِغَلَسٍ، وَأَطِلِ الْقِرَاءَةَ.

(۳۲۵۳) معزت مباجر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کا وہ خط دیکھا ہے جوانہوں نے حضرت ابوموی کولکھا تھا اور اس میں نمازوں کے ادقات کا تذکرہ کیا تھا۔ جب فجر کی نماز کاموقع آیا تواس میں لکھا تھا کہ اسے اندھیرے میں پڑھوا ورقراءت کولمبا کرو۔

( ٣٢٥٥ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرُنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونَ الأَوْدِيَّ يَقُولُ: إِنْ كُنْتُ لاصَلِّى خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْفَجْرَ ، وَلَوْ أَنَّ الْنِي مِنِّى ثَلَالَةَ أَذْرُع ، مَا عَرَفْتُهُ حَتَّى يَتَكَلَّمَ.

یں محت و طعمی محتف محمو ہیں المعتقابِ الصبور ، و تو ان اپنے مِسی فارف ادری ، ما طوعہ محتی میں ماہ. (۳۲۵۵) حضرت عمرو بن میمون اودی کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب کے پیچیے فجر کی نماز پڑھا کرتا تھا۔ اس وقت اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ اگر میرا ہیٹا مجھے نے تین گڑ کے فاصلے پڑھی ہوتا تو میں اس کی آ واز نے بغیرا ہے بہچان نہ سکتا تھا۔

( ٣٢٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ : أَنْ غَلْسُ بِالْفَجْرِ .

(٣٢٥٢) حَفَرت مَنْفُور بَن حَيَان كَبَتِم بِين كَهِ حَفرت عَمر بَن عَبدالحمريز فَعبدالحميدكو قط لكها كه فجر كى نماز اندهر عبي برها كرو- (٣٢٥٧) حَدَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي سَلْمَانَ ، قَالَ : خَدَمْتُ الوَّكُبَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ ، فَكَانَ النَّاسُ ، فَعَنْ أَلْ النَّاسُ ، فَلَانَ النَّاسُ ، فَعَنْ أَلْمُ اللَّاسُ ، فَكَانَ النَّاسُ ، فَلَالَ اللَّاسُ ، فَكَانَ النَّاسُ ، فَكَانَ النَّاسُ ، فَلَالَ ، فَكَانَ النَّاسُ ، فَكَانَ النَّاسُ ، فَكَانَ النَّاسُ ، فَكَانَ النَّاسُ ، فَلَالَ ، فَكَانَ النَّاسُ ، فَلَالْ ، فَلَالَ اللَّاسُ ، فَلَالْ اللَّالُ ، فَلَالَ اللَّاسُ ، فَلَالَ النَّاسُ ، فَلَالَ اللَّالَ اللَّالَ الْمُعْلَالُ اللَّالَ اللَّالَّ اللَّالَّ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَّ اللَّالَ اللَّالَالُ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّا

(۳۲۵۷) حضرت ابوسکمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان کے زمانے میں ایک فشکر کی خدمت کی ہے، وہ فجر کی نماز اندھیرے -

میں پڑھاکرتے تھے۔ ( ۳۲۵۸ ) حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ سَعِیدِ الْقَطَّانُ ، عَنْ حَبِیبِ بُنِ شِهَابِ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَی صَلَّی الْفَجْرَ بِسَوَادٍ.

(۳۲۵۸) حضرت شہاب کہتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ فجر کی نماز اندھیر کے میں پڑھا کرتے تھے۔

( ٣٢٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَكَا،َ يُغَلِّسُ بِالْفَجْرِ ، فَيَنْصَرِفُ وَلَا يَغْرِفُ بَعْضُنَا بَعْضًا.

(٣٢٥٩) حضرت عمرو بن دينار كيت بي كدانهول في حضرت عبدالله بن زبير كے ساتھ نماز برهى ہے، وہ فجركى نماز كوات

مصنف ابن الي شيرمترجم (جلدا) كي مسلم المسلاة مسلم مصنف ابن الي شيرمترجم (جلدا)

اند حیرے میں پڑھا کرتے تھے کہ نمازے فارغ ہونے کے بعد ہم ایک دوسرے کو پہچانے نہیں تھے۔

( ٣٢٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ إِيَاسٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى مَعَ عُثْمَانَ الْفَجْرَ ، فَنَنْصَرِفُ ، وَمَا يَعْرِفُ بَعْضُنَا وُجُوهَ بَعْضِ.

(۳۲۱۰) حفرت ایا س حفی کہتے ہیں کہ ہم حضرت عثان کے ساتھ فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، جب ہم نمازے فارغ ہوتے تو اتنا اندھیرا ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کے چبرے کا پیچان نہیں سکتے تھے۔

# ( ٩٤ ) مَنْ كَانَ يُنوَّرُ بِهَا وَيُسْفِرُ ، لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا

جوحضرات فجر کی نماز کوروشنی میں ادا کیا کرتے تھے اوراس میں کوئی حرج نہ جھتے تھے

( ٣٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ بُنِ فَتَادَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيدٍ ، عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَسُفِرُوا بِالْفَجُرِ ، فَإِنَّهُ أَعْظُمُ لِلْأَجْرِ .

(ابوداؤد ۲۲۷\_ احمد ۳/ ۱۳۰)

(٣٢٦١) حضرت رافع بن خدت واليت ب كرسول الله مَرَّ اللهُ عَلَيْ فَي ارشاد فر ما يا كه فجر كى نما زكوروشى ميس برها كرو، كيونكه اس ميس زياده اجرب-

( ٣٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى الْفَجْرَ فَيَقُرَأُ إِمَامُنَا بِالسُّورَةِ مِنَ الْمِئِيْنِ وَعَلَيْنَا ثِيَابُنَا ، ثُمَّ نَاْتِى ابْنَ مَسْعُودٍ فَنَجِدُهُ فِي الصَّلَاةِ.

(۳۲۲۲) حضرت ابراہیم بیمی اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز پڑھتے تھے، ہماراامام میمین میں سے کسورت کی تلاوت کرتا تھا،اس وقت ہم اپنے معمول کے کپڑوں میں ہوتے، پھر ہم ابن مسعود رہی تئے گئے کیاں آتے تو وہ ابھی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔

( ٣٢٦٣ ) حَلَّاثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : يَا ابْنَ النَّبَاحِ ، أَسْفِو بِالْفَجْرِ. (٣٢٦٣) حضرت على والذي فرمايا" اسابن نباح! فجرك نمازكور شي من اواكرو

( ٣٢٦٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُوَدِ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُنَوُّرُ بِالْفَجْرِ.

(٣٢ ١٣) حفرت عبدالرحمٰن بن اسود كهتم بين كه حضرت ابن مسعود وذاتي فجركي نماز كوروشني مين اداكيا كرتے تھے۔

( ٣٢٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ أَبِي رَوُق، عَنْ زِيَادٍ بْنِ الْمُقَطِّعِ، قَالَ: رَأَيْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيَّى أَسْفَرَ بِالْفَجْرِ جِدًّا. (٣٢ ٦٥) حضرت زياد بن مقطع كبتم بين كُه مِن في حضرت حن بن على كود يكها كدانهول في فجركى نما زكو بهت زياده روثني مِن اواكيا۔ معنف این الی شیرمتر جم ( جلدا ) کی کسی ۱۹۵ کی کاب الصلاة کی کسی ۱۹۵ کی کسی ۱۹۵

( ٣٢٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، قَالَ :صَلَّى بِنَا مُعَاوِيَةً بِغَلَسٍ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرُدَاءِ :أَسْفِرُوا بِهَذِهِ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّهُ أَفْقَهُ لَكُمْ.

(۳۲۶۲) حضرت جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے ہمیں فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھائی تو حضرت ابوالدروا و نے فرمایا کر بہت ن ک شنز میں ہے کہ جب ماسیحی میں باب

کهاس نماز کوروشن میں پڑھو کیونکہ بیزیا دہ مجھداری والی بات ہے۔

( ٣٢٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ رَضِى بْنِ أَبِي عَقِيلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَبِيعُ بْنُ جُبَيْرٍ يَقُولُ لَهُ ، وَكَانَ مُؤَذَّنَهُ : يَا أَبَا عَقِيلٍ ، نَوِّرُ ، نَوِّرُ .

(۳۲۷۷) حضرت رہیج بن عقبل اپنے مؤذن کو حکم دیا کرتے تھے''اے ابوعیل! روشنی ہونے دو،روشنی ہونے دو۔

( ٣٢٦٨ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُنَوِّرُ بالْفَجُورِ.

(٣٢٦٨) حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد كهتي جي كه حضرت ابن مسعود والثيرُ فجركى نماز كوروشني ميں ادا كيا كرتے تھے۔

( ٣٢٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يُسْفِرُ بِالْفَجْرِ.

(٣٢ ١٩) حضرت عثمان بن الى مندفر مات مي كه حضرت عمر بن عبدالعزيز فجركى نمازكوروشي مي اداكياكرت تهد

( .٣٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يُسْفِرُونَ بِالْفَجْرِ.

(۳۲۷) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے اصحاب فجر کی نمازکوروشنی میں اوا کیا کرتے تھے۔

( ٣٢٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُنَوَّرُ بِالْفَجْرِ.

(mru) حضرت عبيد الكتب كت بين كه حضرت ابراجيم فجركى نمازكوروشى مين اداكياكرت تهد

( ٣٢٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ سَعُدٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ ، فَإِنَّكُمْ كُلَّمَا أَسُفَرْتُهُ كَانَ أَعْظَمَ لِلأَجْرِ. (طحاوى ١٤٩)

(۳۲۷۲)حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ نبی پاک مِزَافِظَةَ بنے ارشاد فر مایا کہ فجر کی نماز کوروشنی میں ادا کرو بتم اسے جتنا زیادہ روش کرو گے اس کا اجرا تنابی زیادہ ہوگا۔

( ٣٢٧٣ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يَنْصَرِفُوا مِنْ صَلَاقِ الصَّبْحِ ، وَأَحَدُهُمُ يَرَى مَوْضِعَ نَيْلِهِ.

(۳۲۷۳) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ جب وہ فجر کی نماز سے فار ،غ ہوں تو اتن روشنی ہو کہ تیر پھینکنے کی مسافت جتنی جگہ ہے چیز نظر آ جائے۔

( ٣٢٧٤ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : سَافَرْت مَعَ



(۳۲۷۳)حفرت بشر بن عروہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علقمہ کے ساتھ سفر کیاوہ فجر کی نماز کوروشنی میں پڑھا کرتے تھے۔

( ٣٢٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا أَجْمَعَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مَا أَجْمَعُوا عَلَى التَّنُويرِ بِالْفَجْرِ.

(۳۲۷۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میر کوئٹی کے صحابہ کا کسی بات پرا تناا تفاق نہیں تھا جتناا تفاق فجر کی نماز کوروشی میں پڑھنے کے یار ہے میں تھا۔

( ٣٢٧٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ نَفَاعَةَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : كَانَ سُويْد بْنُ غَفَلَةَ يُسْفِرُ بِالْفَجْرِ.

(۳۶۷۲) حضرت نفاعه بن مسلم کہتے ہیں کہ سوید بن غفلہ نجر کی نماز کوروشنی میں پڑھا کرتے تھے۔

( ٣٢٧٧ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وِقَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُنَوَّرُ بِالْفَجْرِ.

(۳۲۷۷) حضرت وقاءفر ماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر فجر کی نماز کوروثنی میں پڑھا کرتے تھے۔

( ٣٢٧٨ ) حَدَّثَنَا ثُخُنُدَرٌ ، عَنُ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ ؛ أَنَّ أَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ كَانُوا يُسْفِرُونَ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ .

(۳۲۷۸) ایک آدی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے شاگر دلجری نماز کوروشنی میں پڑھا کزتے تھے۔

( ٣٢٧٩ ) حَلَّقْنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌّى ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنْ خَرَشَةَ ، قَالَ : صَلَّى عُمر بِالنَّاسِ الْفَجُر فَعَلَسَ وَنَوَّرَ ، وَصَلَّى بِهِمْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ.

(۳۲۷۹) حضرت خرشہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے لوگوں کو فجر کی نماز اندھیرے میں بھی پڑھائی اور روشی میں بھی اور ان دونوں کے درمیانی وقت میں بھی پڑھائی۔

( .٣٢٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :صَلَّى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ الصَّبْحَ فَعَلَّسَ وَنَوَّرَ ، حَتَّى قُلْتُ : قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، أَوْ لَمْ تَطُلُغ ، وَصَلَّى فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ، وَكَانَ مُؤَذِّنُهُ ابْنَ النَّبَاح ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مُؤذِّنٌ غَيْرُهُ.

﴿ ٣٨٨ ) حضرت عبد الملك بن عمير فرماتے ہيں كه حضرت مغيرہ بن شعبہ نے ضبح كى نماز اندھيرے ميں بھى پڑھائى اور روشن ميں بھى۔ يہاں تک كەميں نے كہا كەسورج طلوع ہوگيا ہے يا سورج طلوع نہيں ہوا!انہوں نے ان دونوں وتتوں كے درميان بھى فجركى نمازاداكى ہے۔ان كے مؤذن ابن النباح تھے،ان كے علاوہ ان كاكوئى مؤذن نہ تھا۔

( ٣٢٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِي ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَدُوسٍ ، رَجُلٍ مِنَ الْحَيِّى ؛ أَنَّ الرَّبِيعَ ، قَالَ :نَوَّرُ ، نَوَّرُ .

(۳۲۸۱) حضرت رئع فرمایا کرتے تھے کہ فجر کی نماز کے لئے روشی ہونے دو،روشی ہونے دو۔

ا المان المي شيد مترجم (جلدا) كي المحالي المعالية المعالية المعالمة المعالم

( ٣٢٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الرُّكَيْنِ الطَّبِّى ، قَالَ : سَمِعْتُ تَمِيمَ بْنَ حَذْلَمَ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ :نَوِّرُ بِالصَّلَاةِ.

(٣٢٨٢) حفرت تميم بن حذلم جو كدايك صحابي بين فر مايا كرتے تھے كه فجركى نماز كے لئے روشنى ہونے دو،روشنى ہونے دو۔

( ٩٥ ) مَنْ كَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَلاَ يُبُرد بِهَا

جو حضرات بیفر ماتے ہیں کہ سورج زائل ہوتے ہی ظہر کی نمازادا کی جائے گی ،اسے مصندا

#### کرنے کی ضرورت نہیں

( ٣٢٨٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًّا كَانَ أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلظَّهُرِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا أَبُو بَكُرٍ ، وَلَا عُمَرَ. وَأَيْتُ أَحَدًّا كَانَ أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلظَّهُرِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا أَبُو بَكُرٍ ، وَلَا عُمَرَ. وَاللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا أَبُو بَكُرٍ ، وَلا عُمَر. (١٣٥ - ١٣٥)

(۳۲۸۳) حضرت عائشہ میں مذیخ ماتی ہیں کہ میں نے ظہر کی نماز میں رسول الله مَثَرِ اللهُ عَلَیْ ہے ذیادہ جلدی کرتے ہوئے کسی کونہ دیکھا، نہ حضرت ابو بکر کونہ حضرت عمرکو۔

( ٣٢٨٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يُصَلِّى الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ.

(۳۲۸۳) حضرت ابوعثان کہتے ہیں کہ حضرت عمر سورج کے زوال کے بعد ظبر کی نماز بڑھا کرتے تھے۔

( ٣٢٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ الظَّهْرَ حِينَ زَالَتِ النَّنَامُسُ ، ثُمَّ قَالَ :هَذَا ، وَالَّذِى لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، وَقُتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ.

(۳۲۸۵) حضرت مسروق کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ہمیں سورج کے زوال کے بعد ظبر کی نماز پڑھائی اورفر مایا کہ اس ذات کی تیم! جس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں بیاس نماز کاوقت ہے۔

( ٣٢٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ مُسْلِمٍ عَنُ مَسْرُوقِ ، قَالَ :لَمَّا زَالَتِ الشَّمُسُ جَاءَ أَبُو مُوسَى ، فَقَالَ :أَيْنَ صَاحِبُكُمُ ؟ هَذَا وَقُتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ ، فَلَمْ يَلْبَثُ أَنْ جُاءَ عَبْدُ اللهِ مُسْرِعًا ، فَصَلَّى الظَّهُرَ.

(۳۲۸۱) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ جب سورج زائل ہوگیا تو حضرت ابوسویٰ آئے اور فرماًیا کہ تمہاراامام کہاں ہے؟ بیاس نماز کاوقت ہے۔اتنے میں جلدی ہے حضرت عبداللہ آئے اور ظہر کی نمازیڑ ھائی۔

( ٣٢٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، قَالَ :حدَّثِنِي أَبُو الْمِنْهَالِ ، قَالَ :انْتَهَيْت مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرْزَةَ ، فَقَالَ : حَدِّثْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ ؟ فَقَالَ : كَانَ يُصَلِّى الْهَجِيرَ الَّتِي منف ابن الى شيب مترجم (جلدا) كي منف ابن الى شيب مترجم (جلدا) كي منف ابن الى شيب مترجم (جلدا) كي منف ابن المسلاة كي منف ابن المسلاة الأولى حِينَ تَدُحُنُ الشَّمْسُ.

(۳۲۸۷) حضرت ابومنهال کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت ابو برزہ کے پاس حاضر ہوا، میرے والد نے ان سے کہا کہ جمیں بتائیۓ کہ رسول اللہ مَرِّافِظَیَّ فَرَضْ نماز کیسے ادا کیا کرتے تھے؟ فر مایا کہ حضور مِرِّافِظَیَّ فَ ظہر کی نماز اس وقت ادا کرتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا۔

( ٣٢٨٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَتُ أُمَّ سَلَمَةَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ تَغْجِيلاً لِلظَّهْرِ مِنْكُمْ ، وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَأْخِيرًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ.

(ترمذی ۱۲۳ احمد ۲/ ۳۱۰)

(۳۲۸۸) حفرت امسلمہ ٹی ہین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مِرَ فَظَیْ فلم میں تم سے زیادہ تنجیل کرنے والے تھے، اور تم عصر میں حضور مِرِ فِظَیْ فَظِیْ ہے زیادہ تاخیر کرنے والے ہو۔

( ٣٢٨٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ حَبِيبٍ بُنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ وَقُتِ الظَّهُرِ ؟ فَقَالَ :إِذَا زَالَتِ الشَّمُسُ عَنْ نِصْفِ النَّهَارِ ، وَكَانَ الظَّلُّ قِيسَ الشَّرَاكِ فَقَدُ قَامَتِ الظَّهُرُ.

(۳۲۸۹) حفرت حبیب بن شہاب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ والنوی سے ظہر کے وقت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب نصف نہار کے وقت سورج زائل ہوجائے اور سابیہ تھے کے برابر ہوجائے تو ظہر کا وقت ہوگیا۔

( . ٣٢٩) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَام ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى مَيْمُونُ بُنُ مِهْرَانَ ؛ أَنَّ سُويُد بُنَ غَفَلَةَ كَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ الْحَجَّاجُ لَا تَسْبِقُنَا بِصَلَاتِنَا ، فَقَالَ سُويُد : قَدْ صَلَّيْتَهَا مَعَ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ هَكَذَا ، وَالْمَوْتُ أَقْرَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَدْعَهَا.

(۳۲۹۰) حفرت میمون بن مبران کہتے ہیں کہ حفرت سوید بن غفلہ سورج کے زائل ہوتے ہی ظہر کی نماز ادا کرلیا کرتے تھے۔ حجاج نے انہیں پیغام بھجوا کرکہا کہ ہم سے پہلے نماز نہ پڑھا کریں۔حضرت سوید نے جواب میں فرمایا کہ میں نے حضرت ابو بکراور حضرت عمر تذکہ دین کے ساتھ یونبی نماز پڑھی ہے۔ جھے اس عمل کوچھوڑنے سے موت زیادہ پند ہے۔

( ٣٢٩١ ) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ : كَانَ عُمر يَنْصَرِفُ مِنَ الْهَجْرِ فِي الْحَرِّ ، ثُمَّ يَنْطَلِقُ الْمُنْطَلِقُ إِلَى قُبَاءَ فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ.

(۳۲۹۱) حضرت ابوالبیشر می فرماتے ہیں کہ گرمیوں میں حضرت عمر دی ٹی فر ظہر کی نماز پڑھ کر قباء کی طرف جاتے تو وہاں لوگ ابھی نمانہ ظہر پڑھ رہے ہوتے تھے۔

( ٣٢٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ، قَالَ : كَانَ محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ



بِلَالٌ يُؤُذُّنُ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ. (مسلم ١٨٨ـ ابوداؤد ٢٠٠٦)

(۳۲۹۲) حفزت جابر بن سمر و فرماتے ہیں کہ حضرت بلال سورج کے زوال کے بعداذ ان دیا کرتے تھے۔

( ٣٢٩٣ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ وَهُبٍ ، عَنْ حَبّاب ، قَالَ : شَكُوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فِي الرَّمُصَاءِ ، فَلَمْ يُشْكِنَا. (مسلم ١٨٩ ـ احمد ٥/ ١٠٨)

(٣٢٩٣) حفرت خباب فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک مِنْ اَنْتَا اَجَمَّے ہے شکایت کی کہ شدید گری میں نماز پڑھنامشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن حضور مِنْ اِنْتَکَاجَ نے ہماری اس شکایت کو قبول نہ فر مایا۔

( ٣٢٩٤) حَلَّتَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرُو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ ، فَآخُذُ قَبْضَةً مِنَ الْحَصَى فَأَجْعَلُهَا فِى كَفِّى ، ثُمَّ أُحَوِّلُهَا إِلَى الْكُفِّ الْأُخْرَى حَتَّى تَبْرُدَ ، ثُمَّ أَضَعُهَا لِجَبِينِي حِينَ أَسْجُدُ ، مِنْ شِذَةِ الْحَرِّ.

(ابوداؤد ۲۰۰۲ احمد ۳/ ۳۲۷)

(۳۲۹۳) حضرت جابر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مِلْفِظِیَّا کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی ہے۔ میں شدید گری کی دجہ سے ایک مُظِیْفِکِ کے کہ اس کے خاتم کا درائے میں انہیں ہورہ سے ایک مُظیر کی کہ میں انہیں ہورہ کی میں انہیں ہورہ کی میں انہیں ہورہ کرتے وقت اپنی پیشانی کی جگہ رکھتا تھا۔

( ٣٢٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى مَعَهُ الظُّهُرَ أَحْيَانًا نَجِدُ ظِلَّا نَجْلِسُ فِيهِ ، وَأَحْيَانًا لَا نَجِدُ ظِلَّا نَجْلِسُ فِيهِ.

(۳۲۹۵) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علقمہ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھتے تھے بھی تو ہمیں سامیل جاتا جس میں ہم بیٹھتے اور بھی ہمیں بیٹھنے کے لئے سامیہ ندماتا۔

( ٣٢٩٦ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللهِ وَإِنَّ الْجَنَادِبَ لَتَنْقُزُ مِنْ شِدَّةِ الرَّمْصَاءِ.

(۳۲۹۲) حضرت خشف بن ما لک کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی ،اس وقت شدید گرمی کی وجہ سے ٹڈیاں ادھرادھرا تھیل رہی تھیں ۔

( ٣٢٩٧ ) حَلَثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ أَبِى الْعَنْبَسِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبِى ، قُلْتُ : صَلَّيْتَ مَعَ عَلِيٍّ ، فَأَخْبِرُنِى كَيْفَ كَانَ يُصَلِّى الظُّهُرَ؟ فَقَالَ :إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.

(۳۲۹۷) حفرت ابوالعنبس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدے سوال کیا کہ آپ نے حفرت علی ڈاٹٹو کے ساتھ نماز پڑھی ہے، مجھے بتا یئے کہ دہ ظہر کی نماز کیسے پڑھتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ سورج کے زائل ہوتے ہی ظہر کی نماز پڑھ لیتے تھے۔ سنفابن الباشيه مترجم (طلا) کی معنف این الباشيه مترجم (طلا) کی معنفر این و فُتِ الظُّهْرِ ؟ فَقَالَ : إِذَا زَالَتِ السلاة کَمْ قَالَ : سَمَعُ ، لَآنَ يُوَخِّرَهَا رَجُلَّ حَتَى يُصَلِّى الْعَصْرَ حَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَالَ : يَسَمَعُ ، لَآنَ يُوَخِّرَهَا رَجُلَّ حَتَى يُصَلِّى الْعَصْرَ حَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ . تسمعُ ، لآن يُوَخِّرها رَجُلَّ حَتَى يُصَلِّى الْعَصْرَ جَعْفر عظم کوقت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب سورج زائل ہوجائے۔ پھر فرمایا کہ غورے تن لوکہ آدمی ظمری نماز کوا تنامؤ خرکردے کہ عمری نماز کا وقت ہوجائے ،اس کے بہتر ہے کہ سورج کے زوال سے پہلے ظمری نماز یڑھ لے۔

# ( ٩٦ ) مَنْ كَانَ يُبَرِّدُ بِهَا وَيَقُولُ الْحَرُّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

جوح طرات فرمات بي كه ظهر كي نما زكو تهندا كرك برها جائ كاكيونك كرمى جهنم كى يهونك ب جوح طرات فرمات فرمات بين كه ظهر كي نما زكو تهندا كرك برها جائ كاكيونك كرمى جهنم كى يهونك ب ( ٣٢٩٩) حَدَّ فَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدُّرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبُرِ دُوا بِالصَّلَاةِ ، يَعْنِي الظُّهُرَ ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

(بخاری ۳۲۵۹ احمد ۳/ ۵۹)

(۳۲۹۹) حضرت ابوسعید خدری و این سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْ اللله مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِنْ اللهِ ال

( ٣٣.) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ ، فَإِنَّ حَرَّ الظَّهِيرَةِ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ. (بخارى ٥٣٦ـ مسلم ٣٣٠)

(۳۳۰۰) حضرت ابو ہریرہ جی فوے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤَفِّقَ آنے ارشاد فر مایا کہ ظہری نماز کو تصند اکر کے پڑھو کیونکہ دو پہری گری جہنم کی چھونک ہے۔

( ٣٣.١ ) حُدِّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنُ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ أَبُو الْحَسَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهُبِ
يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِى ذَرِّ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَسِيرٍ فَأَرَادَ بِلالٌ أَنْ يُؤَذِّنَ ، فَقَالَ الْبَرِدُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ ، فَقَالَ : أَبْرِدُ ، خُتَى رَأَيْنَا فَى ءَ التَّلُولِ ، ثُمَّ أَزَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ ، فَقَالَ : أَبْرِدُ ، ثُمَّ قَالَ : إنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فَإِذَا اشْتَذَّ الْحَرُّ فَا بِرُولَ بِالصَّلَاةِ.

(بخاری ۵۳۵ مسلم ۳۳۱)

(۳۳۰۱) حفرت ابو ذرغفاری جھٹی سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ مِلَقِفَظِیَّ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، حضرت بلال نے اذ ان دینے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ مِنْفِظِیَّ نے ان سے فر مایا کہ شفنڈا ہونے دو۔ پچھ دیر بعد پھرانہوں نے اذ ان دی کا ارادہ کیا تو حضور مِلْفَظَیَّ آنے پھر فرمایا ذرا شفنڈا ہونے دو۔ یہاں تک کہ ہمیں نیلوں کا سایہ نظر آنے لگا۔ پھر انہوں نے اذ ان دی اور مسنف ابن الى شيبه ستر جم (جلدا) كر المحال ال

آ پِ مِلَّا الْفَكَةَ إِنْ طَهِرَى نَمَازَ رِرْ حَالَى - بِحَرْمَ مَا يَا كَدَّرَى كَى شَدَتَ جَهِمَ كَى بِحُوكَ ہے، جب تُرى زيادہ بوتو نماز كو شنڈا كر كے رِرْ هو۔ ( ٣٣.٢ ) حَدَّنَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى مُوسَى ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ.

(٣٣٠٢) حضرت ابوموی جاین فرمایا کرتے تھے کہ ظہری نماز کو تھنڈ اکر کے پڑھو۔

( ٣٣.٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : أَذَّنَ أَبُو مَحْدُورَةَ بِصَلَاةِ الظَّهْرِ بِمَكَّةَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَصَّوْتُك يَا أَبَا مَحْدُورَةَ الَّذِى سَمِعْتُ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، ذَخَرْتُهُ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لأَسْمِعَكَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ :يَا أَبَا مَحْدُورَةَ ، إنَّك بِأَرْضِ شَدِيدَةِ الْحَرِّ ، فَأَبْرِدُ بِالصَّلَاةِ ، ثُمَّ أَبْرَدَ بِهَا..

(۳۳۰۳) حفرت عبدالرحمٰن بن سابط فرماتے ہیں کہ حضرت ابو محذورہ نے مکہ میں ظہر کی افران دی تو حضرت عمر نے ان سے فر مایا کہا ہے ابو محذورہ! کیا میں نے ابھی تمہاری آوازی ہے۔ انہوں نے کہا بی ہاں، اے امیرالمؤمنین! میں نے ابھی تمہاری آوازاس لئے بلند
کی تاکہ آپ س لیں۔ حضرت عمر والٹی نے فرمایا کہا ہے ابو محذورہ! تم ایک الیم سرز مین میں ہو جہاں شدید گری پڑتی ہے، اس لئے ظہر کی نماز کو خصند اکرلیا کرو۔ اس کے بعدے حضرت ابو محذورہ فطہر کو خصند اکیا کرتے تھے۔

( ٣٣.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :الْحَرُّ ، أَوْ شِنَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ ، فَأَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ .

(۳۳۰۳) حضرت ابو ہریرہ وڑا تو فرماتے ہیں کہ گرمی کی شدت جہنم کی بھونک ہے،ظہر کی نماز کو تھٹڈا کر کے پڑھا کرو۔

( ٣٣.٥ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ :حَلَّثَنَا بَشِير بُن سَلْمَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ صَفُوانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :أَبُرِ دُوا بِصَلَاقِ الظُّهْرِ ، فَإِنَّ شِلَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ. قالَ :سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :أَبُرِ دُوا بِصَلَاقِ الظَّهْرِ ، فَإِنَّ شِلَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ. (بخارى ٢٩٢- احمد ٣/ ٢٩٢)

(۳۳۰۵) حضرت صفوان سے روایت ہے کہ رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں کہ اللہ کے بیا ہا کہ و کیونکہ کرمی کی شدت جہنم کی پھونک ہے۔ شدت جہنم کی پھونک ہے۔

( ٣٣.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : أَبُرِدُوا بِالظُّهُرِ فَإِنَّ أَبُوابَ جَهَنَّمَ تُفْتَحُ.

(۳۳۰۱) حضرت قیس فرماتے ہیں کہ ظہر کو صندا کر کے بڑھو کیونکہ اس وقت جہم کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔

( ٣٣.٧ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :أَبْرِدُوا بِالظَّهْرِ ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

(۳۳۰۷) حفزت عمر وانٹو فرماتے ہیں کہ ظہر کو تھنڈا کر کے پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی پھونک ہے۔

## هي مصنف ابن الجاشيب مترجم (جلدا) كي المسلاة ال

# ( ۹۷ ) مَنْ قَالَ عَلَى كَمْ تُصَلَّى الظُّهُوُ قَدَمًا ؟ وَوَقَّتَ فِي ذَلِكَ ظهرِ كَي نماز كَتنى دريتك برُّه حاسكتى ہے؟ لينى اس كاوقت كياہے؟

( ٣٣.٨ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ كَثِيرٍ بُنِ مُّدْرِكٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ أَوَّلَ وَقُتِ الظُّهُرِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى قَدَمَيْك فَيَقِيسَ ثَلَاثَةَ أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ ، وَإِنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ الْآخِرِ خَمْسَةُ أَقْدَامٍ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ ، أَظُنَّهُ قَالَ :فِي الشَّتَاءِ.

(۳۳۰۸) حضرت عُبد الله وليُّون في مايا كه ظهر كا اوَّل دفت به به كه تم اپن قدموں كى طرف ديكھو، اگر تين سے پانچ قدموں كا اندازه ہوتو بياول دفت ہے ادراس كا آخرى دفت به به كه تم اپنے پاؤں كود يكھواور پانچ سے سات قدموں كا اندازه ہو۔ حضرت اسود بن بزيد كہتے ہيں كدمير سے خيال ميں به بات سرديوں كے بارے ميں فرمائی۔

( ٣٣.٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، قَالَ : كَانُوا يُصَلُّونَ الظُّهُرَ وَالظَّلُّ قَامَةٌ.

(٣٣٠٩) حضرت عماره فرمائ ين اسلاف ظهر كى نمازاس وقت برصة تصح جبكه ساية قائم موتاتها -

( ٣٢١) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمٌّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُصَلَّى الظُّهُرُ إِذَا كَانَ الظَّلُّ ثَلَاثَةَ أَذُرُعٍ ، وَإِنْ عَجَّلَتْ بِرَجُلٍ حَاجَةٌ صَلَّى قَبْلَ ذَلِكٌ ، وَإِنْ شَغَلَهُ شَىْءٌ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ زَائِدَةُ : قُلْتُ لِمَنْصُّورٍ :أَلَيْسَ إِنَّمَا يَعْنِى ذَلِكَ فِى الصَّيْفِ ؟ قَالَ :بَلَى.

(۳۳۱۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کسی چیز کا سامیتین ذراع ہوتواس وقت تک ظہر کی نماز اداکرنی جاہئے۔اگر کسی آدی کو جلدی ہوتواس سے پہلے اداکر لے اوراگر کوئی مجبوری ہوتواس کے بعداداکر لے۔زائدہ کہتے ہیں کہ میں نے منصور سے پوچھا کہ بیہ ان کی مرادگرمیوں کے موسم میں نہیں تھی ؟ توانہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں۔

( ٣٣١١ ) حَدَّثَنَا نُحُنُكَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ :إذَا كَانَ ظِلَّ الرَّجُلِ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ فَهُوَ وَقُتُ صَلَاةِ الظَّهُرِ.

(۳۳۱۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب آ دی کا سامیہ تین ذراع ہوجائے تو یے ظہر کی نماز کاوفت ہے۔

( ٣٣١٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : صَلَّيْت مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَأَرَدْت أَنْ أَقِيسَ صَلاَتَهُ ، فَفَطِنْتُ لِظِلِّى فَقِسْتُهُ ، فَوَجَدْتُهُ ثَلاَثَةَ أَذْرُع.

(۳۳۱۲) حضرت ابوکجلز کہتے ہیں کہ میں نے حضرت این عمر ڈٹاٹؤ کے ساتھ نماز پڑھی اور میں نے ارادہ کیا کہ میں ان کی نماز کا اندازہ لگاؤں۔ میں نے نماز کے بعدایئے سائے کونا یا تووہ تمین ذراع تھا۔

( ٣٣١٣ ) حَدَّثَنَا فَضُلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُرَيْتُ بْنُ السَّائِبِ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ عَنْ وَقُتِ

(۳۳۱۳) حفرت حریث بن سائب کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن سیرین سے ظہر کے وقت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے

فر مایا جب ہر چیز کا سابی تین ذراع ہو جائے تو اس وقت ظہر کی نماز اوا کی جائے گی۔

( ٣٣١٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُرَيْثُ بْنُ السَّانِبِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ وَقَٰتِ الظُّهْرِ ؟ فَقَالَ :إذَا زَالَ الْفَيْءُ عَنْ طُولِ الشَّيْءِ فَذَاكَ حِينَ تُصَلَّى الظُّهْرُ.

(٣٣١٣) حفرت حريث بن سائب كيتم بين كه مين في محمد بن سيرين سے ظهر كے وقت كے بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے

فر مایا کہ جب کسی چیز کا سامیاس کے طول سے زائل ہو جائے تو اس وقت ظہر کی نماز ادا کی جائے گی۔ ۔

( ٣٣١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَمُعَاذٌ ، كِلاَهُمَا عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ ، قَالَ :لَيْسَ الْوَقْتُ مَمْدُودًا ﴿ كَالشِّرَاكِ ، مَنْ أَخْطَأَهُ هَلَكَ.

(۳۳۱۵) حضرت ابوکجلز فرماتے ہیں کہ نماز کاوقت تھے کی طرح لمبانہیں ہوتا، جس نے اس میں غلطی کی وہ ہلاک ہو گیا۔

#### ( ٩٨ ) مَنْ كَانَ يُعَجِّلُ الْعَصْر

### جوحفرات *عصر* کی نماز کوجلدی پڑھا کرتے تھے

( ٣٣١٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِى ، عَنْ عُرُودَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ طَالِعَةً فِى حُجْرَتِى ، لَمْ يَظُهَرِ الْفَىءُ بَعْدُ. (بخارى ٥٣٢- ابوداؤد ٢٠١٠) (٣٣١٦) حفرت عائشة ثان في فارماتى مِين كرسول الله مَنْفَظَةَ عصرى نمازكواس وقت پڙھتے تھے جب كرسورج مير حجر سيش

طلوع ہوتا تھااورسائے ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے ہوتے تھے۔

( ٣٣١٧ ) حَدَّثُنَا جَرِيرُ بْنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنُ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنُ أَبِى الْأَبْيَضِ ، عَنُ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُحَلِّقَةٌ ، ثُمَّ آتِى عَشِيرَتِى فِى جَانِبِ الْمَدِينَةِ لَمْ يُصَلُّوا فَأَقُولُ : مَا يُجْلِسُكُمْ ؟ صَلُّوا ، فَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(احمد ۳/ ۲۳۲ دار قطنی ۱۰)

(۱۳۳۷) حفرت الس و الله فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِقَظَةُ عَصر کی نمازاس وقت پڑھتے تھے جب کہ سورج سفیداورواضح ہوتا تھا۔ پھر میں مدینہ کے کنارے میں اپنے گھر والوں کے پاس آتا تھا کیکن انہوں نے ابھی تک نمازنہیں پڑھی ہوتی تھی۔ میں ان سے کہتا کتمہیں کس چیز نے بٹھایا ہوا ہے؟ نماز پڑھو، کیونکہ رسول اللہ مِلَقِظَةِ نے بھی نماز پڑھ لی ہے۔

( ٣٣١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ كَبْدُ ، عَنْ عَبْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ أَسْأَلُهُ عَنْ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مسنف ابن الي شير مترجم (جلدا) و المسلاة علي المسلاة علي المسلاة علي المسلاة علي المسلاة المسلاة المسلاة

وَقُتِ الْعَصْرِ ؟ فَكَتَبَ إِلَى أَنْ صَلِّ الْعَصْرَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ بَيْنَ الشَّقَّيْنِ.

(۳۳۱۸) حضرت عبدالرحمٰن بن عنم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر دیاتی کوعصر کی نماز کا وقت دریافت کرنے کے لئے خط لکھا تو انہوں نے مجھے جواب میں کہا کہ جب سورج دونو ل شقول کے درمیان ہوتو عصر کی نماز ادا کرلو۔

( ٣٣١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ، يُعَجِّلُهَا مَرَّةً ، وَيُؤَخِّرُهَا أُخْرَى.

(۳۳۱۹) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عمر واقتے عصر کی نماز اس وقت ادا کیا کرتے تھے جب کہ سورج سفیدادرواضح ہوتا تھا، وہ بھی اے جلدی اداکرتے اور بھی تاخیرے اداکرتے تھے۔

( ٣٣٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ : تُصَلَّى الْعَصْرُ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ ، وَحَيَاتُهَا أَنْ تَجِدَ حَرَّهَا.

(۳۳۲۰) حضرت ضیثمہ فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز اس وقت اداکی جائے گی جبکہ سورج سفیداور زندہ ہواور سورج کی زندگی یہ ہے کہ تمہیں اس کی تپش محسوں ہو۔

(۳۳۲۱) حضرت رافع بن خدیج فرماً تے ہیں کہ ہم رسول اللہ مُؤفِظَ کے ساتھ عصر کی نماز اداکرتے ، پھر ہم مغرب کی نمازے پہلے پہلے اونٹ ذرج کر کے اس کے دس مصے کرتے ، پھرا سے ایکا تے اور اس کا گوشت ایکا کرکھا لیتے تھے۔

( ٣٣٢٢ ) حَلَّاثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَبِى الَعَنْبَسِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبِى ، قُلْتُ : صَلَّيْتَ مَعَ عَلِقٌ ، فَأَخْبِرُنِى كَيْفَ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ؟ فَقَالَ :كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

(۳۳۲۲)حفرت ابوالعنبس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدے بو چھا کہ آپ نے حضرت علی کے ساتھ نماز پڑھی ہے، مجھے بتا یے کہ وہ عصر کی نماز کیسے پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب کہ سورج بلند ہوتا تھا۔

ر ٣٣٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:قدِمَ رَجُلٌ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَهُوَ عَلَى الْكُوفَةِ، فَرَآهُ

٣٣٢٣) حَدْتُنَا ابُو اَسَامُهُ، عَنْ هِشَامٌ، عَنْ ابِيهِ ، قَالَ: قَلِمُ رَجَلُ عَلَى الْمَغِيْرَةِ بِنِ شَعِبَةً وَهُوَ عَلَى الْكُوفَةِ، قَرْ اهُ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ، فَقَالَ لَهُ :لِمَ تُؤَخِّرُ الْعَصْرَ ؟ فَقَدْ كُنْتُ أُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِى إِلَى بَنِى عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

(۳۳۲۳) حضرت ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دی حضرت مغیرہ بن شعبہ کے پاس کوفہ میں آیا اوراس نے ویکھا کہ وہ عصر کی نماز تاخیر سے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا

کی مصنف ابن الی شیبہ متر جم (جلدا) کی است دیکھا ہے۔ میں حضور مُؤافِظَةُ کِسَاتھ نماز پڑھ کر بنوعمر و بن عوف میں اپنے گھر کہ میں نے رسول الله مُؤافِظَةً کوا یہے ہی نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ میں حضور مُؤافِظَةً کے ساتھ نماز پڑھ کر بنوعمر و بن عوف میں اپنے گھر

آجا تا تقاليكن ابھى سورج بلند ہوتا تھا۔ ( ٢٣٢٤) حَدَّثُنَا شَهَائَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْتُ نُنُ سَعْد ، عَنِ انْ شِهَاب ، عَنْ أَنَس ، أَنَّ النَّسَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(٣٣٢٤) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنُ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ ، فَيَذُهَبُ الذَّاهِبُ فَيَأْتِى الْعَوَّالِيَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

(مسلم ۱۹۲ ابوداؤد ۲۰۰۵)

(۳۳۲۳) حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُطِنْظَعَةً عصر کی نماز پڑھتے تھے اور ابھی سورج بلند ہی ہوتا تھا۔ پھرکوئی جانے والا مدینہ کے کناروں میں پہنچ جاتا تھااورسورج بلند ہی ہوتا تھا۔

( 7770 ) - حَدَّثِنِي أَخْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنُ وُهَيْب ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ ، عَنْ أَبِي أَرُوَى ، قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ، ثُمَّ آتِي الشَّجَرَةَ، يَعْنِي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمُسُ. (طحاوى ١٩١) (٣٣٢٥) حضرت ابن اروك فرماتے بی كہیں رسول الله مَؤَفِظَةَ كے ساتھ عمركى نماز پڑھا كرتا تھا پھر سورج غروب ہونے سے پہلے ذوالحليفه ميں پہنچ جاتا تھا۔

## ( ٩٩ ) مَنْ كَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ ، وَيَرَى تَأْخِيرَهَا

جوحفرات عصر کی نماز کوتا خیر سے پڑھتے تھے اوراس کوتا خیر سے پڑھنے کے قائل تھے ( ٣٣٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى

٣٩٧) محدثنا ابن عليه ، عن ابن مجريج ، عن ابن ابن ابن مليحه ؟ أن رسول الله صلى الله عليه وتسلم صلى الْعَصْرَ ، ثُمَّ أُخْرَجَ مَالاً يَفْسِمُهُ يُبَادِرُ بِهِ اللَّيْلَ.

(۳۳۲۱) حضرت ابن الى مليكه فرماتے ہیں كه نبی پاك مَلِقَظَةُ نے عصر كى نماز بردهى ، پھروہ مال تقتيم كيا جورات وتقتيم كيا

٣٣٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِى عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى عَوْنٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ عَلَى الْحِيطَانِ.

(٣٣٢٧) حفرت ابن عون فرماً تے ہیں کہ حفرت علی عصر کی نماز کو اتناموَ خرکیا کرتے تھے کہ سورج دیواروں پر بلند ہوجا تاتھا۔ ٣٣٢٨) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُنْبَهْ ، عَنْ سَوَّارِ بْنِ شَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ حَتَّى

٣٣٢٨ ) حدثنا و كِيع ، عن عمر بنِ منبهِ ، عن سوارِ بنِ شبِيبٍ ، عن ابِي هريره ؟ انه كان يوخم العصر حتى : أَقُولَ :قدِ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ.

۱۳۳۸) حضرت سوار بن هبیب کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہر برہ و بڑا ٹی عصر کی نماز کوا تنامؤ خرکرتے تھے یہاں تک کہ میں کہتا کہ سورج رد ہوگیا ہے! هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) کي په ۱۰۷ کي ۱۰۷ کي کاب الصلاة

( ٣٣٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ صَالِحٍ ، وَإِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ.

(٣٣٢٩) حفرت عبدالرتن من يزيدفر ماتے ہيں كەحفرت عبدالله عصر كى نماز كومۇخركيا كرتے تھے۔

( ٣٣٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَخِى الْأَسُودِ مُؤَذِّنَهُمْ ، فَكَانَ يُعَجِّلُ الْعَصْرَ ، فَقَالَ لَهُ الْأَسُودُ :لَتُطِيعُنَا فِي أَدَانِهَا ، أَوْ لَتَعْتَزِلَنَّ مُؤَذِّنِهَا.

(۳۳۳۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت اسود کا ایک بھتیبان کا مؤذن تھا، وہ عصر کی اذ ان جلدی دیا کرتا تھا، حضرت اسود نے اس سے فرمایا یا تواذان میں ہماری اطاعت کرویا ہماری مؤذنی حجھوڑ دو۔

( ٣٣٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ أَشَدَّ تَأْخِيرًا لِلْعَصْرِ مِنْكُمْ.

(۳۳۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کتم ہے پہلے لوگ عصر کی نماز میں تم ہے زیادہ تا خیر کرنے والے تھے۔

( ٣٣٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ وَكِيعٍ ، قَالَ :قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ : لَا تُقِمِ الْعَصْرَ حَتَّى لَا تَسْمَعَ حَوْلَك مُؤَذِّنًا.

(۳۳۳۳) حفرت وکیع فرماتے ہیں کہ حفرت ابراہیم نے جھے سے فرمایا کہتم اس وقت تک عصر کی نماز نہ پڑھو جب تک اپنے اردگر دمؤ ذن کی آ واز نہ بن لو۔

( ٣٣٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :أَتَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ ، فَقَالَ :غَلَبْنَا الْحَوَّاكُونَ عَلَى صَلَاتِنَا يُعَجِّلُونَهَا ، يَعْنِى الْعَصْرَ.

(۳۳۳۳) حضرت ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں حضرت عبدالرحمٰن بن اسود کے پاس آیاوہ وضوکرر ہے تھے۔انہیں نے کہا کہ جولا ہے ہماری نماز پر غالب آ مجے ۔ یعنی وہ عصر کی نماز جلدی پڑھتے ہیں۔

( ٣٢٢٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عن أبى سنان ، عَنِ ابْنِ أَبِى الْهُذَيْلِ ، قَالَ:تُصَلَّى العصر قَدُرَ مَا تَسِيرُ الْعِيرُ فَرْسَخًا إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.

(۳۳۳۳) حضرت ابن الی الہذیل فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز اس وقت پڑھی جائے گی جس کے بعد غروب مٹس تک اونٹ ایک فرسخ کی مسافت طے کرلے۔

( ٣٢٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَرْدَانُبَةَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ وَقَتِ الْعَصْرِ ؟ فَقَالَ : وَقَتْهَا أَنْ تَسِيرَ سِتَّةَ أَمْيَالِ إِلَى أَنْ تَغُرُّبَ الشَّمْسُ.

(۳۳۳۵) حضرت ثابت بن عبید تہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے عصر کے وقت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہاس کا وقت سے ہے کہ تم غروب تمس سے پہلے چیومیل سفر کرلو۔ هِ مَعنف ابن الْبِ شِيرِ مِرْ طِلَا) ﴾ ﴿ اللهِ عَنْ خَوِيشٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِنْ الهِيمَ ، قَالَ : تُصَلَّى الْعَصْرُ إِذَا كَانَ الظَّارُ

ِ ( ٣٣٣٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ حَرِيشٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :تُصَلَّى الْعَصُرُ إِذَا كَانَ الظَّلَّ وَاحِدًّا وَعِشْرِينَ قَدَمًا فِي الشِّتَاء وَالصَّيُّفِ.

(۳۳۳۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ گرمی اور سردی میں عصر کی نماز اس وقت پڑھی جائے گی جب ہرچیز کا سابیا کیس قدم کے برابر ہوجائے۔

( ٣٣٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْعَصْرَ لِتَعْتَصِرَ.

(٣٣٣٤) حفرت ابوقلابفر ماتے ہیں كي عصرى نمازكوعصراس لئے كہتے ہیں تاكدية اخيرے ردهى جائے۔

### ( ١٠٠ ) مِنْ كَانَ يَرَى أَنْ يُعَجِّلَ الْمَغْرِبَ

## جوحضرات فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز جلدی اداکی جائے گ

( ٣٦٣٨ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عن حميد ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ نَأْتِي يَنِي سَلِمَةَ ، وَأَحَدُنَا يَرَى مَوْقِعَ نَبْلِه. (ابوداؤد ٣١٩- ابن خزيمة ٣٣٨)

(۳۳۳۸)حفرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک مُؤْفِظُةً کی مجد میں مغرب کی نماز ادا کیا کرتے تھے، چرہم بنوسلہ میں آ جاتے ادر ہم ایک تیرچھیننے کی مسافت تک کی جگہ کود کھے کتے تھے۔

( ٣٣٣٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ ابُنِ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا اَبُو النَّجَاشِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا رَافِعُ بُنُ خَدِيجٍ ، قَالَ :كُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا ، وَإِنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَى مَوَاقِع نَبِّلِهِ. (بخارى ٥٥٩۔ مسلم ٣٣١)

(۲۳۳۹) حفرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله مُؤْفِقَةَ کے زمانے میں مغرب کی نماز پڑھ کرگھرواپس آتے تو اتنی روثنی ہوتی تھی کہ ایک تیر چھیکنے کے فاصلے تک کی جگہ کود کھے سکتے تھے۔

( ٣٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : صَلُّوا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَالْهِجَاجُ مُسُفِرَةٌ ، يَغْنِي الْمَغْرِبَ.

( ۳۳۴۰) حضرت عمر دہائی فرماتے ہیں کہاس نماز کواس وقت پڑھوجبکہ دونوں پہاڑ وں کے درمیان کا کشادہ راستہ روثن ہو۔

( ٣٣٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ طَارِقِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرٌ يَكُنْبُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ أَنْ لَا تَنْتَظِرُوا بِصَلَاتِكُمَ اشْتِبَاكَ النَّجُومِ.

(۳۳۳۱) حضرت معید بن میتب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنے گورنروں کو خط لکھا کہ مغرب کی نماز کے لئے ستاروں کے روثن ہونے کاانتظار نہ کرو۔



- ( ٣٣،٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنُ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : كَانَ عَبُدُ اللهِ يُصَلِّى الْمَغُوبَ حِينَ تَغُرُبُ الشَّمُسُ وَيَقُولُ :هَذَا ، وَالَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُو ، وَقُتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ.
- (۳۳۷۲) حضرت اسود کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز ادا کیا کرتے تھے اور فر ماتے اس ذات کی قتم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ اس نماز کا وقت ہے۔
- ( ٣٢٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ بِشْرٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ يَأْمُرُ مُؤَذِّنَهُ فَيُؤَذِّنُ الْمَغْرِبَ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ سَوَاءً.
- (۳۳۴۳) حفرت محمد بن بشر فرماتے ہیں کہ ابن الحفیہ اپنے مؤذن کواس بات کا حکم دیتے تھے کہ وہ اس وقت مغرب کی اذان دے جب سورج غروب ہوجائے۔
- ( ٣٣٤٤ ) حَدَّثَنَا عَائِذُ بُنُ حَبِيبٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِى ؟ أَنَّ سُويْد بْنَ غَفَلَةَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنَهُ أَنْ يُؤُذِّنَ الْمُغْرِبُ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ.
- (۳۳۳۳) حضرت زبیر بن عدی کہتے ہیں کہ حضرت سوید بن غفلہ اپنے مؤذن کو تکم دیتے تھے کہ سورج غروب ہوتے ہی مغرب کی اذان دے دے۔
- ( ٣٣٤٥ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الدَّانَاجِ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَاصَلُونَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ.
  - (٣٣٨٥) حفرت عبدالله داناج كہتے ہيں كەرسول الله مُؤَلِّفَ عَجَدُ كاصحاب مغرب كى نماز كے بعد تيراندازى كياكرتے تھے۔
- ( ٣٣٤٦) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنُ حَاجِبِ بَنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنْتُ أَسْمَعُ عَمِّى الْحَكَمَ بُنَ الْأَغْرَجِ يَسْأَلُ دِرْهَمَّ الْمَا فِي النَّاسُ مُنْصَرِفِينَ ، قَدْ صَلَّى بِهِمُ أَبَا هِنْدٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ؟ فَيَقُولُ دِرْهَمٌ : كُنْتُ أَقْبِلُ مِنَ السُّوقِ فَيَتَلَقَّانِى النَّاسُ مُنْصَرِفِينَ ، قَدْ صَلَّى بِهِمُ مَعْقِلُ بُنُ يَسَارٍ ، فَأَتَمَارَى غَرُبَتِ الشَّمْسُ ، أَوْ لَمْ تَغُرُّبُ.
- (۳۳۴۷) حفرت حاً بب بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچپا تھم بن اعرج کو سنا کہ وہ درہم ابو ہند سے اس حدیث کے بارے میں سوال کررہے تھے۔ درہم نے کہا کہ میں بازار سے آیا تو مجھے بچھلوگ ملے جو حضرت معقل بن بیار کے پیچھے نماز پڑھ کے واپس جارہے تھے۔اس ونت اتن روثنی تھی کہ مجھے شک ہوا کہ نہ جانے ابھی سورج غروب ہواہے یانہیں ہوا۔
- ( ٣٣٤٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَبِي العَنْبَسِ عَمْرِو بُنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبِي ، قُلْتُ : قَدْ صَلَيْتَ مَعَ عَاِلَّى ، فَأَخْبِرْنِي كَيْفَ كَانَ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ ؟ فَقَالَ :كَانَ يُصَلِّى إِذَا سَقَطَ الْقُرْصُ.
- (۳۳۴۷) حفرت ابوالعنبس كيتے ہيں كه ميں نے اپنے والد سے سوال كيا كه آپ نے حفرت على الله كائور كے ساتھ نماز پڑھى ہے، آپ مجھے بتائے كه وہ مغرب كى نماز كس وقت بڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا كه وہ مغرب كى نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج

المان الى شير متر مم ( جلدا ) في المان الى المان الى المان الى المان ال

(٣٣٤٨) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ أَظُنُهُ قَالَ :مِنْ أَبْنَاءِ النَّفَبَاءِ ، عَنْ الرَّهْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ أَظُنُهُ قَالَ :مِنْ أَبْنَاءِ النَّفَبَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كُنَّا نُصَلِّى الْمَهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ نَرْجِعُ إلَى رِحَالِنَا وَأَحَدُنَا يُبْصِرُ مَوَاقِعَ النَّبُلِ ، قَالَ : ثُلُثَى مِيلٍ. (طبرانى ١١٤)

(۳۳۴۸)ایک صاحب روایت کرتے ہیں کہ ہم مغرب کی نماز رسول اللہ مَالِفَتُنَافِعَ کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے، پھر ہم اپنی سواریوں کی طرف اللہ میں آتا ہے ہم تہ کیھنکذ کی دیافت کر کہ سکتا ہیں ادبی کہتا ہوں میں از جوز جدیانہ کی سے برجہ ایک ان

ک طرف واپس آ جاتے اور ہم تیر پھیکنے کی مسافت کود کھ سکتے تھے۔راوی کہتے ہیں میں نے حصرت زہری سے پوچھا کدان کے مکانات مدیند منورہ سے کتنے فاصلے پر تھے؟ انہوں نے فرمایا کمیل کے دوتہائی کے فاصلہ پر۔

( ٣٣٤٩ ) حَلَّاتُنَا شَبَابَةُ ، قَالَ: حَلَّاتُنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبِ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغُوِّبَ ، ثُمَّ نَنْصُوفُ إِلَى السُّوقِ ، وَلَوْ رُمِى بِنَبُلٍ أَبْصَرُتُ مَوَاقِعَهَا. مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغُوِّبَ ، ثُمَّ نَنْصُوفُ إِلَى السُّوقِ ، وَلَوْ رُمِى بِنَبُلٍ أَبْصَرُتُ مَوَاقِعَهَا. (احمد ٣/ ١١٥ ـ طبراني ٥٢١٠)

(۳۳۷۹) حضرت زیدین خالد فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله مِلَوْفَقَ آئے مما تھ مخرب کی نماز پڑھنے کے بعد بازار جاتے تھاوراتی روشن ہوتی تھی کہ اگر تیر پھینکا جائے تو اس کے گرنے کی جگہ ہمیں نظر آسکتی تھی۔

( ٣٣٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنِ الشَّدِيِّ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ مَسُرُوقٍ ، قَالَ : صَلَّيْت مَعَ عَبُدِ اللهِ الْمَغْرِبَ ، مِقُدَارَ مَا إِذَا رَمَى رَجُلٌ بِسَهُمِ رَأَى مَوْضِعَةُ.

(۳۳۵۰) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ کے ساتھ مغرب کی نماز اس وقت ادا کی جبکہ اتنی روثنی تھی کہ اگر کوئی آ دمی تیر چھینکے تو اس کے گرنے کی جگہ کود کھے سکتا تھا۔

( ٣٣٥١ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ أَبِى خَبِيبَةَ ، أَنَهُ بَلَغَهُ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : صَلُّوا الْمَغْرِبَ حِينَ فِطْرِ الصَّائِمِ ، مُبَادَرَةَ طُلُوعِ النَّجُومِ. (طبرانی ٣٠٨٣)

(۳۳۵۱) حفرت ابوایوب انصاری دانو سے روایت ہے کہ رسول الله مَرْفَقَعَ آنے ارشاد فرمایا کہ جب روزہ دارا فطار کرتا ہے تو اس وقت مغرب کی نماز پر معو، جبکہ ستار سے طلوع ہور ہے ہوتے ہیں۔

# ( ١٠١ ) في العشاء الآخِرَةِ تُعَجَّلُ، أَوْ تُؤَخَّرُ ؟

عشاء کی نماز کومؤ خر کیا جائے گایا جلدی پڑھا جائے گا؟

( ٣٢٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ



يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ. (مسلم ٢٢٧- احمد ٥٩/٥)

(٣٣٥٢) حضرت جابر بن سمره فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَؤْفِظَةَ عِشاء کی نماز کو دیرے پڑھا کرتے تھے۔

( ٣٣٥٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ أَبِى بِشُو ، عَنُ حَبِيبِ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ، قَالَ :أَنَا مِنْ أَعُلَمِ النَّاسِ ، أَوْ كَأَعُلَمِ النَّاسِ بِوَقْتِ صَلَاةٍ ) رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ، كَانَ يُصَلِّيهَا بَعُدَ سُقُوطِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الثَّانِيَةِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهُوِ. (ترمذى ١٦٥- احمد ٣/ ٢٥٠)

(۳۳۵۳) حضرت نعمان بن بشیرفر ماتے ہیں کہ میں رسول اللہ مِلَافِیقَائِ کی عشاء کی نماز کاسب سے زیادہ واقف ہوں ،آپ عشاء کی نماز مہینے کے شروع میں دوسری رات کے جاند کے سقوط کے بعد عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٣٣٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُوَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ الَّتِي يَدْعُونَهَا النَّاسُ الْعَتَمَةَ.

(۳۳۵ ۴) حضرت ابو برز ہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَالِفَظَةَ کو یہ بات پسندتھی کہ عشاء کی نماز کومؤ خرکیا جائے۔

( ٣٢٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَجِّلُ الْعِشَاءَ وَيُوَحِّرُ.

(۳۳۵۵) حضرت جابرین سمرہ دی پی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُلِفِظَةَ عشاء کی نماز کو بھی جلدی پڑھتے تھے اور بھی تاخیر سے ادا کرتے تھے۔

( ٣٢٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ ، عَنْ عُرُوَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يُصَلِّى الْعِشَاءَ حِينَ يَسُودُّ الأَفْقُ ، وَرُبَّمَا أَخْرَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ.

(ابوداؤد ٣٥٠ ابن خزيمة ٣٥٠)

(۳۳۵۱) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَؤْفِظَةَ عشاء کی نماز کواس وقت ادا فرماتے تھے جبکہ افق سیاہ ہوجا تا اور بعض اوقات اس کو دیر سے پڑھتے تا کہ لوگ جمع ہوجا کیں۔

( ٣٣٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ ، قَالَ :قَالَ لِى أَبُو هُرَيْرَةَ :صَلِّ الْعِشَاءَ إِذَا ذَهَبَ الشَّفَقُ وَادُلَامَّ اللَّيْلُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وَمَا عَجَّلْتَ بَعْدَ ذَهَابِ بَيَاضِ الْأَفْقِ فَهُوَ أَفْضَلُ.

۔ (۳۳۵۷) حضرت ابن لیبہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہر پرہ دی اٹو نے مجھ سے فر مایا کہ عشاء کی نماز اس وقت پڑھو جب شفق غائب ہوجائے اور آ دھی رات سے پہلے رات کی تاریکی زیادہ ہوجائے ۔افق کے سفید ہونے کے بعدتم جتنی جلدی پڑھلوا تنا عی افضل ہے۔ الله المنظمة من المنظمة من المنطقة المن المنظمة المنظم

( ٣٣٥٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَبِى مُوسَى أَنْ صَلِّ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، فَإِنْ أَخَرُت فَإِلَى الشَّطُرِ ، وَلَا تَكُنُ مِنَ الْغَافِلِينَ.

(۳۳۵۸) حضرت عروہ فرمائتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت ابومویٰ کو خطاکھا کہ عشاء کی نماز کو نہائی رات تک ادا کرلویا زیادہ دیر کرنی ہوتو آ دھی رات تک ادا کرلواور غافلین میں سے مت ہوجانا۔

( ٣٣٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُؤَخِّرُ الْعَشَاءَ.

(۳۳۵۹) حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد فرماتے ہيں كەحضرت عبدالله بن مسعود وليُّ ثوعشاء كى نماز كوتا خيرے پڑھا كرتے تھے۔

( ٣٣٠ ) حَلَّاتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَقُتُ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ رُبُعُ اللَّهْلِ.

(۳۳۲۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کا دفت چوتھا کی رات ہے۔

( ٣٣٦) حَدَّثَنَا خُفُصٌّ ، عَنُ عَمُرِو بُنِ مَرُوَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبِي ، قُلْتُ :صَلَّيْتَ مَعَ عَلِيٌّ ، فَأَخْبِرُنِي كَيْفَ كَانَ يُصَلِّى الْعِشَاءَ؟ قَالَ :إِذَا غَابَ الشَّفَقُ.

(۳۳۷۱) حضرت عمرو بن مروان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدے کہا کہ آپ نے حضرت علی دہاؤد کے ساتھ نماز بڑھی ہے، آپ مجھے ریبتا کیں کہ وہ عشاء کی نماز کس وقت پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب شفق غائب ہوجا تا۔

( ٣٦٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : وَقُتُ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وَلَا نَوْمَ ، وَلَا غَفلَةَ.

(۳۳۷۲) حضرت محول فرماتے ہیں کہ عشاء کاوفت ایک تہائی رات تک ہے،اس میں کسی تشم کی نیندیا غفلت نہیں ہے۔

( ٣٢٦٣ ) حَلَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :انْتَظُرْنَا لَيْلَةً رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ ، حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، أَوْ بَعْدُ ، ثُمَّ خَرَجَ الْكِنَا ، فَلَا أَدْرِى أَشَىءٌ شَغَلَهُ أَوْ حَاجَةٌ كَانَتُ لَهُ فِي أَهْلِهِ ، فَقَالَ : مَا أَعْلَمُ أَهْلَ دِينٍ يَنْتَظِرُونَ هَذِهِ الصَّلَاةَ الْكِنَا ، فَلَا أَدْرِى أَشَىءٌ شَغَلَهُ أَوْ حَاجَةٌ كَانَتُ لَهُ فِي أَهْلِهِ ، فَقَالَ : مَا أَعْلَمُ أَهْلَ دِينٍ يَنْتَظِرُونَ هَذِهِ الصَّلَاةَ عَلَى أَمْنَى عَلَى أَمْتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ الصَّلَاةَ هَذِهِ السَّاعَةَ. (بخارى ٥٤٠- ابوداؤد ٣٢٣)

سیوسلم کرون میں ملی میں میں میں کہ ایک رات ہم نے عشاء کی نماز کے لئے حضور مَرِّ فَضَعَظَ کا انتظار کیا۔ جب تہائی رات یااس سے چھے زیادہ وقت گذرگیا تو حضور مَرْفِضَعَ کَمْ تَشْریف لائے ، میں نہیں جانتا کہ آپ کو کسی کام نے روکا تھایا آپ کو گھر والوں میں کوئی حاجت تھی۔ آپ نے فرمایا '' میں تہارے علاوہ کسی ایسے دین کے پیروکاروں کونیس جانتا جواس نماز کا انتظار کرتے ہوں۔اگر

مجھا پی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں رینماز انہیں اس دقت میں پڑھنے کا تھم دیتا۔

( ٣٣٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَنَى أُمَّتِى لَأَخَّرُتُ صَلَاةً الْعِشَاءِ الِى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، أَوْ

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلدا ) ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كتاب الصلاة 📗 💸

نِصُفِ اللَّيْلِ. (ابن ماجه ١٩١)

(٣٣ ٦٣) حضرت ابو بريره ولأثير سے روايت بى كەرسول الله مَلِينفَقَحَ في ارشاد فرمايا كداكر مجصابى امت يرمشقت كاخوف ند موتا نو میںعشاء کی نماز کوا یک تهائی رات یا آ دھی رات تک مؤخر کردیتا۔

( ٣٣٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا حَرِيزٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدِ السَّكُونِيِّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ ، عَنْ مُعَاذِ ، بْنِ جَبَلِ ، قَالَ :بَقَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ حَتَّى أَبْطًا ، حَتَّى قَالَ الْقَائِلُ : فَلَهُ صَلَّى وَلَمْ يَخُرُجُ ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ظَنَنَّا أَنَّك صَلَّيْت وَلَمْ تَخْرُجُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَعْتِمُوا بِهَذِهِ الصَّلَاةِ ، فَقَدْ فُضَّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الْأَمَمِ ، وَلَمْ تُصَلَّهَا أُمَّةٌ فَبُلَكُمْ.

(ابو داؤد ۲۳۴ احمد ۵/ ۲۳۷)

(٣٣٦٥) حضرت معاذ بن جبل واليو سے روايت ہے، فرماتے ميں كه جم نے ايك روزعشاء كى نماز كے لئے آپ مِلْفَقَاقَةً كى تشریف آوری کا بہت انظار کیا کمین آپ نے اتن دیر کردی کہ ایک آ دی کہنے لگا کہ آپ تشریف نہیں لائیں مے۔اتنے میں آپ تشريف لائة وايك آدى ن كهاكه يارسول الله! مهارا خيال بيقاكرآب نماز يره يك بي اوراب تشريف نبيس لا كي كيد بي ہے پہلی امتیں رنمازنہیں پڑھتی تھیں۔

( ٣٣٦٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْعِشَاءِ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقُطُرُ فَقَالَ :لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَجَعَلْتُ وَقُتَ هَلِهِ الصَّلَاةِ هَذَا الْحِينَ. (دارمي ١٢١٥ـ ابن حبان ١٥٣٣)

(٣٣٦٦) حضرت ابن عباس مئن هن فرمات بي كدرسول الله مَرْفَضَةَ في ايك رات عشاء كي نماز كوموَ خرفر مايا، جب آب تشريف لائت آب عسرمبارک سے یانی کےقطرے میک رہے تھے،آپ نے فرمایا کداگر مجھے اپنی امت پرمشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں اس نماز کے لئے اس وقت کومقرر کردیتا۔

( ٣٣٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَمْرِو بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ ، قَالَ :قَالَ :سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى أُصَلِّى الْعِشَاءَ ؟ قَالَ :إذَا مَلَا اللَّيْلُ بَطْنَ كُلِّ وَادٍ. (احمد ٥/ ٣٢٥)

(٣٣٦٧) ايك جميني مخض فرماتے ہيں كدميں نے رسول الله مَرْالنَّيْ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ مِنْ اللهُ مَراليَّ اللهُ مَا اللهُ مَراليَّ اللهُ مَا اللهُ مَراليَّ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا ا کہ جب رات ہروادی کے اندر تک بننج جائے تو اس وقت پڑھو۔

### معنف ابن الي شير مترجم (طلرا) في المسلاة علي المسلاة ا

( ٣٣٦٨) حَلَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّعْمَانِ ، يَعْنِى ابْنَ بَشِيرٍ ، الْمَغْرِبَ فَمَا يَخْرُجُ آخِرُنَا حَتَّى يَبْدَأَ بِالْعِشَاءِ.

(۳۳۷۸) حضرت عبدالرحمٰن بن عبیداین والدیروایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت نعمان بن بشیر کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کرتے ، جارا آخری آ دمی ابھی مجدے با ہز ہیں نکتا تھا کہ عشاء کا وقت ہوجا تا تھا۔

( ٣٣٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ: عَجِّلُوا الْعِشَاءَ قَبْلَ أَنْ يَكْسَلَ الْعَامِلُ ، وَيَنَامَ الْمَرِيضُ.

(۳۳۱۹) حضرت عمر والنو فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز جلدی پُر بھو قبل اس کے کہ کام کاج کرنے والاستی کرنے لگے اور مریض سوجائے۔

### ( ١٠٢ ) فِي التَّخَلُّفِ فِي الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ ، وَفَضْلِ حُضُورِهِمَا

عشاءاور فجرى نمازيس ستى سے اجتناب كاجكم اوران ميں حاضر ہونے كى فضيلت

( ٣٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَنْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتُوهُمَا وَلَوْ حَبُوا ، وَلَقَدُ هَمَمْت أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ ، فَتُقَامَ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً ، فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ ، وَلَوْ حَبُوا ، وَلَقَدُ هَمَمْت أَنْ آمُر بِالصَّلَاةِ ، فَتُقَامَ ، ثُمَّ آمُر رَجُلاً ، فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ ، مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ ، فَأَحَرِقَ عَلَيْهِمْ بُيُونَهُمْ بِالنَّارِ .

(بخاری ۲۵۷ ابوداؤد ۵۳۹)

(۳۳۷۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّفَقِیَجَ نے ارشاد فر مایا کہ منافقین پرسب سے بھاری نماز فجر اورعشاء کی نماز ہے۔اگر انہیں معلوم ہوجائے کہ عشاءاور فجر میں کیا تواب ہے تو گھٹنوں کے بل گھسٹ کرآ کمیں۔میرادل چاہتا ہے کہ میں نماز کھڑی کرنے کا حکم دو پھر کسی سے کہوں کہ وہ نماز پڑھائے پھر میں پچھلوگوں کوساتھ لے کران لوگوں کی طرف جاؤں جونماز میں نہیں پہنچتے ، پھران کے گھروں کوجلادوں۔

هي معنف ابن الي شيد مترجم (جلدا) کي په مترجم (جلدا)

محبد میں لوگوں کی پچھکی دلیمنی ۔اس پرآپ نے فرمایا کہ فلاں حاضر ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ یہاں تک کہآپ نے تمین آ دمیوں کا نام لیا۔ پھر فرمایا کہ منافقوں پرعشاءاور فجر کی نماز سے زیادہ بوجھل نماز کوئی نہیں۔اگر وہ اس کا ثواب جان لیس تو تھشنوں کے بل تھسٹ کرمسجد میں آئیں۔

( ٣٣٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْاَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنق سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا فَقَدُنَا الرَّجُلَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ ، أَسَانَنَا بِهِ الظَّنَّ.

(۳۳۷۲)حضرت ابن عمر دایشی فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی آ دمی کوعشاء یا فجر کی نماز میں نیدد کیھتے تو اس کے بارے میں برا گمان رکھا کرتے تھے۔

( ٣٢٧٣ ) حَلَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَلَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بُنِ أَنَس ، قَالَ :حَلَّثِنِي عَمُومَتِي مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ :مَا يَشْهَدُهُمَا مُنَافِقٌ ، يَعُنِى الْعِشَاءَ وَالْفَجُرَ.

(احمد ۵/ ۵۵ عبدالرزاق ۲۰۲۳)

(٣٣٧٣) حضرت ابوعمير بن انس كتبت بي كه مجھ سے مير سے انسارى جيانے بيان كيا كدرسول الله مِرَ اللهُ عَنَ ارشاد فر مايا كه عشاء اور فجر كى نماز ميں منافق نہيں آتے۔

( ٣٣٧٤) حَدَّثَنَا خُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ أَبِى اللَّرْدَاءِ ؛ أَنَهُ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ : أَلَا الحَمِلُونِي ، قَالَ : فَحَمَلُوهُ فَأَخْرَجُوهُ ، فَقَالَ : اسْمَعُوا ، وَبَلْغُوا مَنْ خَلْفَكُمْ : فِي مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ : أَلَا الحَمِلُونِي ، قَالَ : فَحَمَلُوهُ فَأَخْرَجُوهُ ، فَقَالَ : اسْمَعُوا ، وَبَلْغُوا مَنْ خَلْفَكُمْ : خَافِظُوا عَلَى هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ ؛ الْعِشَاءِ وَالصَّبْحِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا ) لِأَتَيْتُمُوهُمَا وَلَوْ حَبُواً عَلَى مَرَافِقِكُمْ وَرُكَبُكُمْ.

(۳۳۷۳) حضرت ابن الی کیلی کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء نے اپنے مرض الوفات میں فر مایا کہ کیاتم مجھے یہاں ہے اٹھاتے نہیں ہو۔ چنا نچہلوگوں نے انہیں اٹھا یا اور انہیں نکالا۔ پھرانہوں نے فر مایا کہ غور سے سنواورا پنے بعد میں آنے والوں کو بھی بتاؤ''ان دونوں نمازوں میں کیا ہے تو گھٹوں اور کہنوں کے بل چل کرتم ان نمازوں کے لئے آئے۔

( ٣٢٧٥) حَلَّاثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن يُحَنَّسَ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مَا فِي فَضْلِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصَّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. (احمد ٢/ ٨٠- نسائى ٣٨٣)

(۳۳۷۵) حضرت عاً کشہ ٹھھ نفاہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِیَافِظِیَّا نے ارشاد فر مایا کہ اگر لوگوں کومعلوم ہوجائے کہ عشاءاور فجر کی نماز میں کیا ہے تو گھٹنوں کے بل چل کران کے لئے معجد میں حاضر ہوں۔ معنف ابن الي شيبه ترجم (جلدا) كي معنف ابن الي شيبه ترجم (جلدا)

( ٣٣٧٦ ) حَلَّاثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : جِنْت وَعُثْمَانُ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : شُهُودُ صَلَاةِ الصَّبْح كَقِيَامٍ لِيْلَةٍ ، وَصَلَاةُ الْعِشَاءِ كَقِيَامٍ نِصْفِ لَيْلَةٍ.

(۳۳۷۱) حفرت ابن الی عمرہ انصاری کہتے ہیں کہ میں متجد میں حاضر ہوا تو حضرت عثان عشاء کی نماز کے وقت متحد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی ان کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ حضرت عثان نے فر مایا کہ فجر کی نماز میں حاضر ہوتا پوری رات عبادت کی طرح ہے۔ ہواد عشاء کی نماز میں حاضر ہوتا آ دھی رات عبادت کی طرح ہے۔

( ٣٣٧٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَأَنْ أَصَلْيَهُمَا فِي جَمَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أُجْبِي مَا بَيْنَهُمَا.

(۳۳۷۷) حضرت عمر وہ فی فرماتے ہیں کہ میں فجر اور عشاء کی نماز کو جماعت سے پڑھوں میہ مجھے اس بات سے زیادہ پند ہے کہ ان دونوں کے درمیانی جصہ میں عبادت کرتارہوں۔

( ٣٣٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

(ح) وَشُعْبَةُ ، عَنْ نَاجِيَةَ بُنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَأَنْ أَشْهَدَ الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَشْهَدَ الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَخْيِيَ مَا بَيْنَهُمَا.

(۳۳۷۸) حضرت عمر والنو فرماتے ہیں کہ میں فجر اور عشاء کی نماز کو جماعت سے پڑھوں میہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ ان دونوں کے درمیانی حصہ میں عیادت کرتار ہوں۔

( ٣٣٧٩) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِب ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا هَبَطَ مِن السُّوقِ مَرَّ عَلَى الشِّفَاءِ ابْنَةِ عَبْدِ اللهِ ، فَمَرَّ عَلَيْهَا يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، فَقَالَ :أَيْنَ سُلَيْمَانُ ؟ ابْنُهَا ، قَالَتْ : نَائِمٌ ، قَالَ : أَنْ سُلَيْمَانُ ؟ ابْنُهَا ، قَالَتْ عَمْرُ : نَائِمٌ ، قَالَ : وَمَا شَهِدَ صَلَاةَ الصَّبُحِ ؟ قَالَتُ : لَا ، قَامَ بِالنَّاسِ اللَّيْلَةَ ، ثُمَّ جَاءَ فَصَرَبَ بِرَأْسِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : شُهُودُ صَلَاةِ الصَّبُحِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ قِيَامٍ لَيْلَةٍ حَتَّى الصَّبُحِ .

(۳۳۷۹) حفرت یکی بن عبدالرحمٰن بن حاطب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جب بازار کی طرف جاتے آتے ہو شفاء بنت عبداللہ کے پاس سے گذرتے ۔ ایک دن رمضان میں ان کے پاس سے گذر ہے تو جھا کہ سلیمان (ان کے بیٹے) کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کیاانہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ ان کی والدہ نے بتایا کنہیں، وہ ساری رات لوگوں کے ساتھ عبادت کرتے رہے، بھرآ کر سو گئے۔ حضرت عمر دار تی فرمایا کہ شبح کی نماز کو جماعت سے پڑھتا میر سے نزویک پوری رات عبادت کرنے ہے بہتر ہے۔

( ٣٣٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ عن هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لأَنْ أَشْهَدَ الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ

هی مصنف این الجاشیه متر جم (طلا) کی هی ۱۱۷ کی کتاب الصلان کی المال کی کتاب الصلان کی مصنف این الجاشی کتاب الصلان کی کتاب الی کتاب الصلان کی کتاب الصلان کی

(۳۳۸۰) حضرت حسن دانش فرماتے ہیں کہ میں فجر اورعشاء کی نماز کو جماعت سے پڑھوں یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ ان دونوں کے درمیانی حصہ میں عبادت کرتا رہوں۔

#### ( ١٠٣ ) الشفق ما هُوَ ؟

#### شفق کیاہے؟

( ٣٣٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ.

(۳۳۸۱) حضرت ابن عمر دانشهٔ فرماتے ہیں کہ شفق سرخی کا نام ہے۔

( ٣٣٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : كَانَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ يُصَلِّيان الْعِشَاءَ الآخِرَةَ إِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ.

(۳۳۸۲) حفزت کمحول فرماتے ہیں کہ حفزت عبادہ بن صامت اور حضزت شداد بن اوس عشاء کی نماز سرخی غائب ہونے کے بعد پڑھ لیا کرتے تھے۔

( ٣٣٨٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : الشَّفَقُ ، قَالَ : لَا تَقُلِ الشَّفَقُ ، إنَّ الشَّفَقَ مِنَ الشَّمْسِ ، وَلَكِنْ قُلُ حُمْرَةَ الْأَفُقِ.

(۳۳۸۳) حضرت عوام بن حوشب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہدے سامنے شفق کا نام لیا،انہوں نے فرمایا کہ شفق نہ کہو شفق تو سورج کا ہوتا ہے ہتم اے افق کی سرخی کہو۔

( ٣٣٨٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بُنُ مَرْزُوقِ ، قَالَ :سَأَلْتُ جَابِرًا الْجُعْفِيَّ عَنُ هَلِهِ الآيةِ: ﴿ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْآسُودِ مِنَ الْفَجُّرِ ﴾ ؟ فَقَالَ :قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : فَهُوَ حُمْرَةُ الْأَفْقِ.

(٣٣٨٣) حفرت ففيل بن مرزوق كت بي كدين في حفرت جابره في ساس آيت كي بار مين بو جها ﴿ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَعُ مِنَ الْفَحْدِ فِي الْفَحْدِ ﴾ توانبول في فرمايا كه حفرت سعيد بن جبير فرمات تصحك اس سے مرادافق كى سرخى ہے۔

( ۱۰٤) مَنْ قَالَ لاَ تَفُوتُ صَلاَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقُتُ الْأَخْرَى، وَمَا بَيْنَهُمَا وَقُتْ جوحضرات يه فرمات بين كها يك نمازاس وقت تك قضاء نهيس ہوتی جب تك دوسری نماز

### كاوفت داخل نههوجائ

( ٣٣٨٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ وَقْتْ.

(۳۳۸۵) حضرت ابن عباس تئ هوئن فرماتے ہیں کہ دونماز وں کے درمیان کسی نماز کا وقت ہوتا ہے۔

( ٣٣٨٦ ) حَدَّثْنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :مَا بَيْنَ الصَّلَاةِ إِلَى الصَّلَاةِ وَقُتُّ.

(۳۳۸۷) حضرت عکرمه فرماتے ہیں کدا یک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کسی نماز کا وقت ہوتا ہے۔

( ٣٣٨٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُرَّةَ أَبَا رَزِينٍ مَتَى تَفُوتُنِى صَلَاةٌ ؟ فَقَالَ : لَا تَفُوتُك صَلَاةٌ حَتَّى يَذْخُلَ وَقُتُ الْأَخْرَى ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ إِفْرَاطٌ وَإِضَاعَةٌ.

(٣٣٨٧) حضرت منذر كہتے ہيں كەاكم مرتبه ميں نے ابورزين سے سوال كيا كەميرى نماز كب فوت ہوتى ہے؟ فرمايا كەتمهارى نمازاس وقت تك فوت نہيں ہوتى جب تك دوسرى نمازكا وقت داخل ندہ وجائے ،البته نماز ميں تاخير كرنا افراط اور نقصان دہ ہے۔ ( ٣٣٨٨) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنْ أَبِي الْأَصْبَعِ ، قَالَ : سَمِعْتُ كَثِيرَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَا تَفُوتُ صَلَاةً حَتَى يُنَادَى بِالْأَخْرَى.

(٣٣٨٨) حفرت كثير بن عباس فرماتے بي كمايك نمازاس وقت تك فوت نبيس بوتى جب تك دوسرى نمازكى اذان ند بوجائے۔ ( ٣٣٨٩) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُنْمَانَ بُنِ مَوْهَبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُوَيْوَةَ يُسْأَلَ مَا التَّفُويطُ فِى الطَّلَاةِ ؟ قَالَ : أَنْ تُؤَخِّرَهَا حَتَّى يَذُخُلَ وَقُتُ الَّتِي بَعْدَهًا.

(۳۳۸۹) حفرت عثمان بن موہب کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رہ اٹھ سے سوال کیا گیا تک نماز میں تفریط کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نماز کوا تناموَ خرکرنا کہ دوسری نماز کا وقت شروع ہوجائے۔

( ١٠٥ ) في الرجل يُصَلِّي بَعْضَ صَلاّتِهِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، مَنْ قَال يعيدها

جَن حَفْرات كِن و يك الركس آوى في قبله سورخ بِمثا كرنماز بِرْضي تولوثا كَي جائے گى . ( ٢٣٩٠) حَدَّثَنَا أَبُو الأَحُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِب ، قَالَ : صَلَّىٰ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، سِنَّةَ عَشَرَ شَهْرًا حَتَّى نَزَلَتِ الآيةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ : ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنْتُهُ فَوَلُوا وَسَلَّمَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، سِنَّةَ عَشَرَ شَهْرًا حَتَّى نَزَلَتِ الآيةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ : ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنْتُهُ فَوَلُوا وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ، فَمَرَّ بِنَاسٍ وَجُوهَكُمُ شَطْرَهُ ﴾ فَنزَلَتْ بَعْدَ مَا صَلَّى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ، فَمَرَّ بِنَاسٍ محتى دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

ه معنف ابن الي شير متر جم (جلدا) كي المسلاة ١١٨ كي معنف ابن الي شير متر جم (جلدا)

مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، فَحَدَّتَهُمْ بِالْحَدِيثِ فَوَلَوْ او جُوهَهُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ. (مسلم ۱۱- ترمذی ۲۹۹۳)

(۳۳۹۰) حضرت براء بن عازب و الله فرمات بین کدیس نے سولہ مہینے صفور مُرافِظَ کے ساتھ بیت المقدل کی طرف رخ کرکے نماز پڑھی ہے۔ یہاں تک کسورہ بقرہ کی یہ آیت تازل ہوئی ﴿وَحَدِثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ یہ آیت نی پاک مِرافِظَ کَا الله کی الله میں اللہ میں اللہ کی انسار یوں کے پاس کے گذراوہ نماز پڑھ رہے تھے، اس نے انہیں ساری ہات بتائی تو انہوں نے اپنے چرول کوقبلہ کی طرف پھیرلیا۔

( ٣٣٩١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّانِيِّ ، عَنْ ثُمَامَةَ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : جَاءَ مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ الْقِبْلَةَ فَدْ حُوِّلَتْ إِلَى بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ ، وَقَدْ صَلَّى الإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ ، فَاسْتَذَارُوا ، فَصَلَّوُا الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتِيْنِ نَحْوَ الْكَعْيَةِ. (مسلم ٣٤٥)

(٣٣٩١) حضرت انس بن مالك و الله فرات بي كه بي باك مَ أَنْ اللهُ فَا اللهُ عَلَيْهُ فَر مات بي باك مَ أَنْ اللهُ فَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فَر مات بي باك مَ أَنْ اللهُ كَا منادى آيا اوراس نے كہا كہ قبله مجدحرام كى طرف بيرديا كيا ہے،اس وقت امام دوركعات يوم الله كا تقاء بين كرسب لوگ كھوم كئا اور باتى دوركعات كعبه كى طرف رخ كرك اداكيس ـ

( ٣٩٩٢) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مِسَمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ، ثُمَّ جُعِلَتِ الْقِبْلَةُ بَعْدُ. (احمد ١/ ٢٥٠) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ، ثُمَّ جُعِلَتِ الْقِبْلَةُ بَعْدُ. (احمد ١/ ٢٥٠) معزت عبدالله ين عباس يَعادِن فرمات بي كه بي كه بي كي مَرَافَظَةَ أورا آب كاصحاب في الدمية بيت المقدس كى طرف رخ كركنما زاداكى ہے - پھرفان كعبكو قبله بناديا هيا۔

( ٣٩٩٣) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا قَيْسٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِذْ أَتَانَا آتٍ وَإِمَامُنَا رَاكِعٌ ، وَنَحْنُ رُكُوعٌ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلُ الْكُعْبَةَ أَلَا فَاسْتَقْبِلُوهَا ، قَالَ : فَانْحَرَّتَ إِمَامُنَا وَهُوَ رَاكِعٌ ، وَانْحَرَّتَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلُ الْكُعْبَةَ أَلَا فَاسْتَقْبِلُوهَا ، قَالَ : فَانْحَرَّتُ إِمَامُنَا وَهُوَ رَاكِعٌ ، وَانْحَرَّتَ الْقَوْمُ حَتَّى اسْتَقْبَلُوا الْكَعْبَةَ ، فَصَلَّيْنَا بَعْضَ تِلْكَ الصَّلَاةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَبَعْضَهَا إِلَى الْكَعْبَةِ.

(ابو يعلى ١٥٠٩ ابن سعد ٢٣٣)

(۳۳۹۳) حفرت عمارہ بن اوی کہتے ہیں کہ ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے کہ ایک قاصد آیا جبکہ ہمارا امام بھی رکوع میں تھا اور ہم بھی حالت رکوع میں تھے۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ مَرِّفَتْظَافِرَ پڑھ آن نازل ہوا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرلوا بتم بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کرلو۔ ہمارے امام نے حالت رکوع میں بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کرلیا اور سب لوگوں نے بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کرلیا۔ پس ہم نے اس نماز کا پچھ حصہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کیا اور پچھ حصہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرکے۔

( ٣٣٩٤ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَقِيلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ سُتِلَ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا فِي يَوْمِ مَعْدِ ، كَنْ عَقِيلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ سُتِلَ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا فِي يَوْمِ مَعْدِ ، عَنْ عَقِيلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ سُتِلَ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا فِي يَوْمِ ، عَنِ مَعْدِ ، عَنْ عَقِيلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ سُتِلَ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا فِي يَوْمِ

معنف ابن الي شير مترجم (جلدا) و المعلق المعنف المن الي شير مترجم (جلدا)

غَيْم إلى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ اسْتَبَانَتُ لَهُم الْقِبْلَةُ وَهُمْ فِى الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : يَسْتَقْبِلُونَ الْقِبْلَةَ ، وَيَعْتَدُّونَ مَا صَلَّوا، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُمِرُوا أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْكَعْبَةَ ، وَهُمُ فَى الصَّلَاةِ يُصَلُّونَ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَاسْتَقْبَلُوا الْكَعْبَةَ ، فَصَلَّوُا بَعْضَ تِلْكَ الصَّلَاةِ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَاسْتَقْبَلُوا الْكَعْبَةَ ، فَصَلَّوُا بَعْضَ تِلْكَ الصَّلَاةِ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَبَعْضَهَا إلَى الْكَعْبَةِ.

(۳۳۹۳) حضرت عقیل کہتے ہیں کہ حضرت ابن شہاب سے سوال کیا گیا کہ اگر بارش کے دن لوگ قبلہ کے علادہ کی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں اور حالت نماز میں معلوم ہوجائے کہ قبلہ کی دوسری طرف ہو وہ کیا کریں؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ قبلے کی طرف رخ کرلیں اور جونماز وہ پڑھ بچے ہیں اسے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ جب نبی پاک مِنْ الْفَظِیمَ کے صحابہ وہ کم اس کا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کوقبلہ بنالیں تو انہوں نے بھی یونمی کیا تھا۔ حالا تکہ پہلے وہ بیت المقدی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس تھم کے بعد انہوں نے کعبہ کی طرف رخ کرلیا تھا، گویا کہ انہوں نے بچھ نماز بیت المقدی کی طرف منہ کر کے پڑھی اور بچھ نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اوا کی۔

( ٣٣٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانُوا رُكُوعًا فِي صَلَاةِ الصُّبْح ، فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ.

(۳۳۹۵) حضرت ابن عمر شافخو فر ماتے ہیں کہ وہ فجر کی نماز میں حالت رکوع میں تصاور رکوع کی حالت میں ہی کعبہ کی طرف مڑھئے۔

( ٣٩٦ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضُرُ بُنُ عَرَبِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَشَمَّ وَجُهُ اللهِ ﴾ قَالَ: قِبْلَةُ اللهِ، فَآيْنَمَا كُنتُمْ مِنْ شَرُقِ أَوْ غَرُبِ فَاسْتَقْبِلُوهَا.

(٣٣٩١) حفرت مجابد فرماتے ہیں كرقرآن مجيدكى اس آيت ميں ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَنَمَّ وَجُهُ اللهِ ﴾ وجدالله سے مراد بے فِبْلَةُ اللهِ، پس تم مشرق ومغرب ميں جہال كہيں بھى نماز پڑھوتم نے قبلے كی طرف رخ كرنا ہے۔

( ٣٣٩٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ سِنَانِ أَبُو سِنَانٍ، قَالَ:سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بُنَ مُزَاحِمٍ يَقُولُ: (وَلِكُلُّ وِجُهَةٌ هُوَ مُوكِيهَا) يَقُولُ: لِكُلِّ قِبْلَةٌ هُوَ مُوكِيهَا.

(٣٣٩٤) حفرت ضحاك بن مزاهم فرماتے بين كه قرآن مجيدكى آيت ہے ﴿ وَلِكُلُّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ﴾ ميں وجهة عراد

قبلہہے۔

( ٣٣٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّ، قَالَ:سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا تَجْعَلْ شَيْنًا مِنَ الْبَيْتِ خَلْفًا، وَأَتَمَّ بِهِ جَمِيعًا.

(۳۳۹۸) حضرت ابن عباس تئ وظن فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کوکوئی حصہ اپنے ہیجھے نہ رکھو بلکہ اسے پوری طرح اپنے سامنے رکھو۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ه منف ابن الى شيبه مترجم (جلدا) كي منف ابن الى شيبه مترجم (جلدا)

( ٣٣٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: ﴿ شَطْرَهُ ﴾ زِتْلْقَاءَهُ.

(٣٣٩٩) حفرت الوالعالية فرمات بي كمآيت من ﴿ شَطْرَهُ ﴾ عمراد إلى كسام

(١٠٦) يُصلِّي إِلَى غَيْرِ الْقِبلَةِ ثُمَّ يَعْلَمُ بَعْدُ

ایک آدمی قبلے کے علاوہ کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے اور اسے بعد میں

#### علم ہوتو وہ کیا کرے؟

( ٣٤٠٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي يَوْمِ الْغَيْمِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، قَالَ: يُجُزِنُهُ.

(۳۴۰۰) حضرت عامر فر ماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے بادلوں کے دن قبلے کے علاوہ کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی تو و ہرانے کی ضرور یہ نہیں

( ٣٤.١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: سَأَلَتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ صَلَى فِي يَوْمٍ غَبُمٍ فَإِدَا هُوَ قَدْ صَلَى اللَي غَيْرِ الْقِبْلَةِ ؟ قَالَ: يُجْزِئُهُ، قَالَ وَحُدَّثَنِي مَنْ سَأَلَ اِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ فَقَالَا: يُجْزِئُهُ.

ر بہ بر میں میں ہوتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے اس مخص کے بارے میں سوال کیا جو گھٹا کے دن قبلے کے علاوہ کسی

اورطرف رخ کر کے نماز پڑھ لے۔حضرت عطاء نے فرمایا کہاں کی نماز ہوجائے گی۔وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور شد

حضرت شعمی ہے سوال کرنے والے شخص نے مجھے بتایا ہے کہ وہ دونوں حضرات بھی یہی کہتے تھے کہ ان کی نماز ہوجائے گا۔

( ٣٤.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفُيَانُ، عَنِ الْقَعْفَاعِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ:صَلَّيْت وَأَنَا أَعْمَى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَسَأَلْت إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ:يُجْزِئُكَ.

(۳۴۰۲) حضرت قعقاع بن بزید کہتے ہیں کہ میں نے اور ایک نابینا نے قبلے سے ہٹ کر کسی اور طرف نماز پڑھی، تو میں نے حضرت ابراہیم سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تمہاری نماز ہوگئی۔

( ٧٤.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءٌ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ؟ فَقَالَ: يُجْزِئُهُ.

(۳۴۰۳) حضرت مسعر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو قبلے کے علاوہ کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے تو انہوں نے فر مایا کہاس کی نماز ہوجائے گی۔

( ٣٤.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِى الرَّجُلِ يُصَلِّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، قَالَ نُحْن نُهُ.

(۳۳۰۳) حضرت ابراہیم اس مخص کے بارے میں جو قبلے کےعلادہ کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھے فرماتے ہیں کہ اس کی نماز

ہوجائے گی۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

معنف ابن الي شيد مترجم (جلدا) كي المعالي المعالم المعا

( ٣٤.٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُجْزِئُهُ.

(۳۳۰۵) حضرت ابراہیم اس شخص کے بارے میں جو قبلے کے علاوہ کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھے فرماتے ہیں کہاس کی نماز ہوجائے گی۔

( ٣٤.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ فَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: لا إعَادَةَ عَلَيْهِ.

(۳۳۰۲) حضرت معید بن مینب فرماتے ہیں کیاس پرنماز کااعادہ لازم نہیں۔

( ٣٤.٧ ) حَذَّنْنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا صَلَّى الرَّجُل فِي يَوْمِ غَيْمٍ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ تَكَشَّفَ السَّحَابُ وَقَدْ صَلَّيْت بَعْضَ صَلَرَتِكَ، فَاحْتَسِبُ بِمَا صَلَّيْت، ثُمَّ أَفْبِلُ بِوَجُهِكَ إِلَى الْقِبْلَةِ.

(۳۴۰۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے بارش کے دن قبلے کے علاوہ کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی، جب باول چھٹے تو وہ کچھ نماز پڑھ چکا، اب اسے چاہئے کہ جونماز پڑھ چکا ہے اسے شار کرے اور باقی نماز قبلے کی طرف رخ حکر کے بڑھے۔

( ٣٤.٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ، قَالَ: قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ.

(۳۳۰۸) حفزت حمادا س محض کے بارے میں جو قبلے کے علاوہ کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے فرماتے ہیں کہ اس کی نماز ہوگئی۔

#### ( ١٠٧ ) مَنْ قَالَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ

### جوحضرات فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں نمازلوٹائی جائے گ

( ٣٤.٩ ) حَذَقَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: صَلَّى حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي مَنْزِلِنَا، فَقُلْتُ لَهُ: إنَّ فِي قِبْلَتِنَا تَيَاسُرًا، فَأَعَادَ.

(۳۴۰۹) حفرت محمد فرماتے ہیں کہ حضرت حمید بن عبدالرحمٰن نے ہمارے گھر میں نماز پڑھی، میں نے ان سے کہا کہ قبلہ تو ہماری بائیں طرف تھا، بین کرانہوں نے دوبارہ نماز پڑھی۔

( ٣٤١ ) حَلَّاثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً، عَنْ زَكْرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ:يُعِيدُ.

(۳۲۱۰) حضرت طاوس فر ماتے ہیں کہ وہ نماز کا اعادہ کرےگا۔

( ٣٤١١ ) حَلَّاثُنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، قَالَ:مَنْ صَلَّى إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَاسْتَفَاقَ وَهُوَ فِى وَقُتٍ، فَعَلَيْهِ الإِعَادَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِى وَقُتٍّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ.

(۳۷۱۱) حضربت زہری فرماتے ہیں جس محض نے قبلے کے علاوہ کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھی ،اب اگراہے وقت میں اپنی

غلطی کاعلم ہوجائے تو دوبارہ نماز پڑھے اوراگرونت کے بعد معلوم ہوتو اعادہ ضروری نہیں۔

( ٣٤١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: يُعِيدُ مَا دَامَ فِي وَقُتٍ.

(۳۴۱۲) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوتواعاد ہ کرےگا۔

( ١٠٨ ) مَنْ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَقُولَ قَدْ حَانَتِ الصَّلاَّةُ

#### جوحفرات ال جمليكونا يبند فرمات تص "قَدْ حَانَتِ الصَّلاَّةُ"

﴾ (حاشيه) حانت كالفظ "المتحين" سے لكلا ہے جس كامعنى ہے ہلاكت، مشتت اور التھے كام سے محرومى - شايداى وجه سے اسلاف نے اس جملے كونا پند فرمايا ہے - البتداس كاا يك معنى يبھى ہے كه نماز كاونت ہو كيا -

( ٣٤١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مَرْثَلٍ، عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولُوا: قَلْدُ حَانَتِ الصَّلَاةُ.

(٣٨١٣) حفرت مرثد فرمات مي كد حفرت الوظبيان اس جمليكوتا يسند فرمات تصد قلد حانت الصّلاة.

( ٣٤١٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَقُولُوا: قَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ:!نَّ الصَّلَاةَ لَا تَحِينُ، وَلَيْقُولُوا:قَدُّ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ.

(٣٣١٣) حضرت ابراہيم فرماتے تھے كەاسلاف اس بات كومروه بجھتے تھے كەكوئى قَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ كَبِر كيونكه نمازتو ہلاك نہيں ہوتی اس لئے قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَهِمَا عِلِيمُ \_

( ١٠٩ ) مَنْ قَالَ انْتَظِرْ إِذَا رَكَعْتَ أَوْ مَا سَمِعْتَ وَقَعَ نَعْلٍ أَوْ حِسَّ أَحَدٍ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ جبتم حالت رکوع میں ہواورکسی کی جوتی کی آوازیاکسی

#### کے آنے کی آ وازسنوتو انتظار کرلو

( ٣٤١٥ ) حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْتَظِرُ مَا سَمِعَ وَقُعَ نَعْلٍ.

(۳۳۱۵) حضرت عبدالله بن ميسلي فرمات بيس كه ابن الي ليلي جب كسى كى جوتى كى آواز سنتے تواس كا انتظار كيا كرتے تھے۔

( ٣٤١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسُمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، قَالَ:إذَا كُنْتَ إِمَامًا فَدَخَلَ إِنْسَانٌ وَأَنْتَ رَاكِعٌ فَانْسَظِهُ هُ.

(۳۳۱۲) حضرت معنی فرماتے ہیں کہ جبتم امام ہواورکوئی آ دمی آ جائے اورتم رکوع کی حالت میں ہوتو اس کا انتظار کرلو۔

( ٣٤١٧ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ، فَلْيُسْرِع محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

(۳۳۱۷) حضرت ابوکجلوفر ماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کوئی آئے اور امام حالب رکوع میں ہو، تو وہ جلدی سے جماعت میں شریک ہوکیونکہ ہم اس کا انتظار کرتے ہیں۔

( ٣٤١٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْتَظِرُ مَا سَمِعَ وَقَعَ النَّعَالِ.

(۳۳۱۸) حضرت ابونجلز فرماتے ہیں کہ جب امام کس کے جوتوں کوآ واز سے تو اس کا انظار کر لے۔

( ٣٤١٩ ) حَلَّنْنَا عَفَّانُ، قَالَ:حَلَّنْنَا هَمَّامٌ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِى أَوْفَى ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْتَظِرُ مَا سَمِعَ وَقُعَ نَعْلِ.

(۳۴۱۹) حضرت ابن ابی اوفی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنْ شَفِيَّةً جب کسی کی جو تیوں کی آواز من لیتے تو اس کا نظار کیا کرتے تھے۔

( ٣٤٢٠ ) حَلَّاثَنَا شَوِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْتَظِرُ مَا سَمِعَ وَقُعَ نَعُلٍ.

(۳۴۲۰) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت عامر جب کسی کی جو تیوں کی آواز من لیتے تو اس کا تظار کیا کرتے تھے۔

### ( ١١٠ ) مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتُوكَّأُ الرَّجُلُ عَلَى الشَّيْءِ وَهُوَ يُصَلِّى

#### جوحضرات نماز پڑھتے ہوئے ٹیک لگانے کومکروہ خیال فرماتے تھے

( ٣٤٢١) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنُ أَنَس، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَإِذَا حَبْلٌ مَمُدُودٌ، فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ قِيلَ: فُلَائَةٌ تُصَلِّى يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِذَا أَعْيَتُ اسْتَرَاحَتُ عَلَى هَذَا الْحَبُلِ، قَالَ: فَلْتُصَلِّ مَا نَشِطَتُ، فَإِذَا أَعْيَتُ فَلْتَنَمُ. (احمد ١٨٣ـ ابو يعلى ٣٤٨٢)

(۳۲۲) حفرت انس من فوفر فرماتے میں که رسول الله مَرَّافَظَیَّ ایک مرتبہ تشریف لائے تو ایک ری بندھی ہوئی تھی۔ آپ نے بوجھا '' میکیا ہے؟'' آپ کو بتایا گیا کہ اے الله کے رسول! فلال عورت نماز پڑھتی ہے، جب وہ تھک جاتی ہے تو اس ری پر آرام کرتی ہے۔ آپ مِرَّفظَیُّے نے فرمایا کہ جب تک نشاط ہوتو نماز پڑھ لے اور جب تھک جائے تو سوجائے۔

( ٣٤٢٢) حَلَّثُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مَوْلَاتِهِ، قَالَتُ: كُنْتُ فِي أَصْحَابِ الصُّفَّةِ، كَانَ لَنَا حِبَالٌ نَتَعَلَّقُ بِهَا إِذَا فُتَرْنَا وَنَعَسْنَا فِي الصَّلَاةِ، وَبُسُّطٌ نَقُومُ عَلَيْهِمَا مِنْ غِلَظِ الْأَرْضِ، قَالَتُ: فَأَتَى أَبُو بَكُرٍ، فَقَالَ:اقُطَعُوا هَذِهِ الْحِبَالَ وَأَفْضُوا إِلَى الْأَرْضِ.

(۳۳۲۲) حفزت ابوعازم کی ایک مولا ۃ کہتی ہیں کہ میں اصحاب صفہ میں سے تھی۔ ہمارے پاس رسیاں تھیں جب ہم نماز میں تھک جا تیں یا ہمیں نیندآ جاتی تو ان رسیوں کو پکڑ لیتی تھیں اور ہمارے پاس چٹا ئیاں بھی ہوتیں تھیں جن پر ہم زمین کی تی ہے بچنے کے لئے کہ ٹری ہوتی تتمیں۔ایک مرتبہ حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹو تشریف لائے اور انہوں نے فر مایا کہ ان رسیوں کو کاٹ دواور زمین پر هي مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ا ) في مساله المسلام المساله المسلام المساله المسلام المسلام المسلام المسلام نا من من الله المسلام المسلام

مازيزهو\_

( ٣٤٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ رَجُلِ قَدْ سَمَّاهُ، يَحْسِبُهُ أَبُو بَكْرٍ: عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ:إنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الْيَهُوْدُ، يَعْنِي بِالتَّعَلِّقِ مِنْ أَسْفُلَ هَكَذَا.

(٣٣٢٣) حضرت حذيفه دانو فرماتے بين كماس طرح تويبودكياكرتے تھے۔يعنى فيے سےخودكواس طرح باندھنا۔

### ( ١١١ ) مَنْ كَانَ يَتُوَكَّأُ

#### جوحفرات ٹیک لگا کرنمازیر ھاکرتے تھے

( ٣٤٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ عِكْرِمَةَ بن عمار، عَنُ عَاصِمِ بْنِ شُمَيْخٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِقَ يُصَلِّى مُتَوَكِّنًا عَلَى عَصًّا.

(٣٣٢٣) حفرت عاصم بن من فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری دانو کو کو کاٹھی پر فیک لگا کرنماز پڑھتے ویکھا ہے۔

( ٣٤٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنَيَةٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَبَا ذَرٍّ يُصَلِّى مُتَوَكِّنًّا عَلَى عَصًّا.

(٣٣٢٥) حضرت ابن الى تج اليه والديت روايت كرت مين كه مجهدا يك فخص في بتايا كداس في حضرت ابوذر و الثي كولاهي بر نيك لگا كرنماز يزهة و يكها ب-

( ٣٤٢٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، وَيَزِيدُ، عَنُ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَكَّوُونَ عَلَى الْعصافِى الصَّلَاةِ . زَادُّ يَزِيدُ:إذَا اسْتَوَوُّا.

(۳۴۲۷) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹھکٹیٹم نماز میں لاٹھی پر ٹیک لگایا کرتے تھے۔ یزیدنے بیاضافہ کیا ہے کہ جب وہ سیدھے کھڑے ہوتے تھے۔

( ٣٤٢٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُون أُوتِدَ لَهُ وَتَدُّ فِي حَانِطِ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ إِذَا سَنِهَمْ مِنَ الْقِيَامِ فِي الْصَّلَاةِ، أَوْ شَقَّ عَلَيْهِ أَمْسَكَ بِالْوَتَدِ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ.

(۳۴۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن میمون کے لئے متجد میں ایک نکڑی لگائی جاتی تھی ، جب انہیں نماز میں قیام شکل گلتا یا نہیں تھ کاوٹ محسوس ہوتی تو اس لکڑی پرسہارالگایا کرتے تھے۔

( ٣٤٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ مُرَّةً، وَكَانَ يَوُمُّ قَوْمَهُ، وَرَأَيْت لَهُ عُودًا فِي الطَّاق يَتَوَكَّأُ عَلَيْهِ إِذَا نَهَضَ.

(۳۳۲۸) حَضرت اساعیل بن ابی خالد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مرہ کودیکھا، وہ لوگوں کونماز پڑھار ہے تھے، میں نے دیکھا کہ طاق میں ان کے لئے ایک ککڑی لگا کی گئی جس پرا ٹھتے وقت وہ سہارالیا کرتے تھے۔ ه معنف ابن الي شير مترجم ( جلوا ) في معنف ابن الي شير مترجم ( جلوا ) في معنف ابن الي شير مترجم ( جلوا )

( ٣٤٢٩ ) حَدَّثَنَا مَرُّوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عِرَاكِ بُنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:أَذُرَكْت النَّاسَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ تُرْبَطُ لَهُمَ الْحِبَالُ يَتَمَسَّكُونَ بِهَا مِنْ طُولِ الْقِيَامِ.

(۳۳۲۹)حضرت عراک بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان کے مہینے میں لوگوں کودیکھا کہ ان کے لئے رسیاں باندھی جاتی تھیں وہ لمبے قیام کی وجہ ہے آئبیں پکڑا کرتا تھے۔

( ٣١٣. ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبَانَ بن عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِى مُوسَى يُصَلِّى مُتَوَكَّنًا عَلَى عَصًا

( ٣٨٧٠) حفرت ابان بن عبدالله بحل كهتم بين كديس في حفرت ابو بمر بن ابي موى كواتفي برفيك لكا كرنماز برصة ويما ب-

### ( ١١٢ ) مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِنَ، وَمَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ

#### آدمی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اور مسجدے نکلتے ہوئے کیا کہے؟

( ٣٤٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمُّهِ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَخَلَ الْمَسْجِدَ يَقُولُ: بِسْمِ اللهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَخَلَ الْمَسْجِدَ يَقُولُ: بِسْمِ اللهِ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِى وَافْتَحْ لِى أَبُوابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ، قَالَ: بِسْمِ اللهِ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِى، وَافْتَحْ لِى أَبُوابَ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِى، وَافْتَحْ لِى أَبُوابَ وَطُسَلَمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِى، وَافْتَحْ لِى أَبُوابَ فَضْلِك. (ترمذى ٣١٣- احمد ٢/ ٢٨٣)

(۱۳۳۳) حضرت فاطمہ بنت رسول الله مِزْ الله عَنْ الله عَلَى بين كه رسول الله مِزْ الله عَنْ جب معجد مين داخل ہوت تو يدالفاظ كہا كرتے ہتے (ترجمہ) الله كنا ہول كا ورمير بيل الله عَنْ الله الله الله الله عنا ہوں كومعاف فر ما اور مير بيل الله عن رحمت كا الله كا كا الله كا كا الله كا

( ٣٤٣٢ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ أَبِى عَمْرِو الْمَدِينِيِّ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَنْطَبٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِّدَ، قَالَ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِى أَبُوَابَ رَحْمَتِكَ، وَيَسُّرُ لِى أَبُوابَ رِزُقِك.

(۳۳۳۲) حضرت مطلب بن عبدالله بن حطب فرماتے ہیں کدرسول الله مُؤْفِظَةَ جب مجد میں داخل ہوتے تو بیکلمات کہتے تھے (ترجمہ)اے الله! میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور میرے لئے اپنے رزق کے درواز وں کوکشادہ فرما۔

( ٣٤٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَرِ بُنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِمً، قَالَ: إذَا دَخَلَ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) المسلاة المس

الْمَسْجِدَ، قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِى وَافْتَحُ لِى أَبُوابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ، قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِى، وَافْتَحُ لِى أَبُوابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ، قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِى،

(۳۴۳۳) حفزت نعمان بن سعد کہتے ہیں کہ حفزت علی ڈی ٹی جب معجد میں داخل ہوتے تو یہ کہا کرتے تھے (ترجمہ) اے اللہ! میرے گناہوں کومعاف فر مااور میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب منجد سے باہر جاتے تو یہ کہا کرتے تھے (ترجمہ)اے اللہ! میرے گناہوں کومعاف فر مااور میرے لئے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔

( ٣٤٣٤) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ لِى كَعُبُ بُنُ عُجْرَةَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَسَلِّمُ عَلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلَ: اللَّهُمَّ افْتَحُ لِى أَبُوابَ رَحُمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجْتَ فَسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلِ: اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ.

(۳۳۳۳) حضرت ابو ہریرہ وہا فو فرماتے ہیں کہ حضرت کعب بن مجرہ نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو نبی پاک مَرْفَظَةَ فَرِسلام بھیجو پھریہ کہو (ترجمہ) اے اللہ! میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب مسجد سے باہر نکلوتو نبی پاک مَرْفَظَةَ فَرَسلام بھیجواور یہ کلمات کہو (ترجمہ) اے اللہ! شیطان سے میری حفاظت فرما۔

( ٣٤٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، عَنُ عَلِى بُنِ مُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ سَلَامٍ كَانَ إِذَا ذَخَلَ الْمَسْجِدَ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ افْتَحُ لِى أَبُوابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعَوَّذَ مِنَ الشَّيْطَانِ.

(۳۳۳۵) حفزت محمر بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ حفزت عبداللہ بن سلام رہی ڈیٹر جب مسجد میں داخل ہوتے تو حضور مَلِفَظَیَّ آجَ پر سلام سمجتے اور یہ کہتے (ترجمہ)اے اللہ! میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب مسجدے باہر نکلتے تو حضور مَلِفظَ سلام سمجتے اور شیطان سے پناہ مانگا کرتے تھے۔

( ٣٤٣٦ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ ذِى حُلَّانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، قَالَ:السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، صَلَّى اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ.

(۳۴۳۷) حضرت سعید بن ذی حدان کہتے ہیں کہ حضرت علقمہ جب معجد میں داخل ہوتے تو یہ کہتے (ترجمہ) اے نبی! آپ پر سلامتی ،اللّٰہ کی رحمت اور برکت ناز ل ہو۔اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے فرشتے محمد مِیَلِفْظِیَحَ فِیر درود بھیجیں۔

( ٣٤٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، قَالَ: بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَإِذَا دَخَلَ بَيْتًا لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ، قَالَ:السَّلَامُ عَلَيْكُمُ.

(۳۳۳۷) حفزت اعمش فرماتے ہیں کہ حفزت ابراہیم جب مبحد میں داخل ہوتے تو یہ کہتے (ترجمہ) اللہ کے نام کے ساتھ ، اللہ کے رسول پر سلامتی ہو۔ اور جب گھر میں داخل ہوتے جس میں کوئی نہ ہوتا اور السّدَاکُم عَلَیْکُم کہا کرتے تھے۔

### مصنف ابن الى شيبه سترجم (جلدا) كرف المحالية عليه المحالية المحالية

### ( ١١٣ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

#### جوحضرات بيفرماتے ہيں كہ جبتم مسجد ميں داخل ہوتو دور كعات يرم ھالو

( ٣٤٣٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَامِرِ أَنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِى قَتَادَةً ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكُعَيْنِ فَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ. عَنْ أَبِى قَتَادَةً ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكُعَيْنِ فَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ. همهم ٢٩٥٥)

(۳۳۳۸) حفزت ابوقیا دہ دہا ہے کہ دروایت ہے کہ رسول اللّٰہ مَوْفِقَتَا اَجَاءَ ارشاد فر مایا کہ جب تم مجد میں داخل ہوتو جیسے ہے دو رکعات نمازیر ٔ ھاو۔

( ٣٤٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدُرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ الْبُرُجُمِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ يقال: مِنِ افْتِرَابِ، أَوْ مِنْ أَشْرَاطِ، السَّاعَةِ أَنْ تَتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا.

(۳۳۳۹) حضرت عبدالله فرماتے بین که کہا جاتا تھا کہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ مجدول کوراستہ بنالیا جائے گا۔

( ٣٤٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَمَاس، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّضْرِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ؛ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدُ فَأَنَى سَارِيَةً فَصَلَّى عِنْدَهَا رَكُعَتَيْنِ.

(۳۳۴۰) حضرت ما لک بن اوس کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رہائی معجد میں داخل ہوئے اور ایک ستون کے پاس دور کعات نماز ادا فر مائی ۔

( ٣٤٤١) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرِو بَنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِى قَالَ: وَمُّا حَقُّهَا ؟ قَالَ: رَكْعَتَانِ قَبْلَ أَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَعُطُوا الْمَسَاجِدَ حَقَّهَا قِيلَ: وَمَّا حَقُّهَا ؟ قَالَ: رَكْعَتَانِ قَبْلَ أَنْ تَجُلِسَ.

(۳۲۲۱) حضرت ابوقیادہ دہ اور سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤلِفَقِیَّا نِی ارشاد فر مایا کہ مجدول کوان کاحق ادا کرو کسی نے بوچھاان کاحق کیا ہے؟ آپ مُؤلِفَقِیَّا بِنِی فرمایا میصنے سے پہلے دور کعات نماز پڑھنا۔

( ٣٤٤٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ أَبِي عُمَر، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَشْخَاشِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لِي: يَا أَبَا ذَرِّ، صَلَّيْتَ ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَقُمْ فَصَلِّ رَكُعَتَيْنِ. (احمد ١٤٥١ ـ طيالسي ٣٤٨)

(٣٣٣٢) حفرت ابوذرغفاری خاتی فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک مُنِلِفَظَةَ کَی خدمت میں حاضر ہوا آپ مجد میں تھے، آپ نے مجھ سے فرمایا کدا سے ابوذر! کیا تم نے نماز پڑھو۔ سے فرمایا کدا سے اودردورکعات نماز پڑھو۔

هي مصنف ابن الي شير متر جم ( جلد ا ) کي ال ۱۲۸ کي ۱۲۸ کي ۱۲۸ کي د مسنف ابن الي شير متر جم ( جلد ا ) کي ال

( ٣٤٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ؛ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

(۳۴۳۳) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر مجدمیں داخل ہوئے اور دوہلکی رکعتیں ادا کیں۔

( ٣٤٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عن عَبُدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدُخُلُ الْمَسْجِدَ يُصَلِّى فِيهِ كُلَّمَا مَرَّ ؟ قَالَ:يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ، ثُم يَمُرُّ فِيهِ سَائِرَ يَوْمِهِ.

(۱۳۴۴) حفرت عطاء ہے سوال کیا گیا کہ کیا آ دمی جب بھی مجد میں ہے گذرے دور کعات نماز ادا کرے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایک مرتبہ دور کعات پڑھ لے پھراس کے بعد سارادن گذرتار ہے۔

( ٣٤٤٥ ) حَلَّاتُنَا حَرَمِيٌّ بُنُ عُمَارَةً، عَنْ أَبِي خَلْدَةً، قَالَ:رَأَيْتُ عِكْرِمَةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتُنِ، وَقَالَ: هَذَا حَقُّ الْمَسْجِدِ.

(۳۳۳۵) حضرت ابوخلدہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عکر مہ کو دیکھا کہ وہ مجد میں وافل ہوئے اور انہوں نے دور کعات نماز اوا کی۔ پھر فر مایا کہ بیم محبد کاحق ہے۔

( ٣٤٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَوْ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَتَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: صَلَّ رَكُعَتُنِ. (بخارى ٣٣٣ـ مسلم ٢٩٥) (٣٣٣١) حفرت جابر بن عبدالله كبتے بين كه مين مجد مين حضور مَرَّفَظَةً كى خدمت مين حاضر بواتو آب نے فرمايا كه دوركعات نماز يز حاور

### ( ١١٤ ) مَن رَخَّصَ أَنْ يَهُرَّ فِي الْمُسْجِدِ وَلَا يُصَلِّي فِيهِ

جن حضرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ آ دمی بغیر نماز پڑھے بھی مسجد میں سے گذر سکتا ہے ( ٣٤٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَدُخُلُونَ الْمَسْجِدَ، ثُمَّ یَخُرُجُونَ وَلَا یُصَلُّونَ، قَالَ: وَرَأَیْتِ ابْنَ عُمَرَ یَفْعَلُهُ

(٣٨٧٧) حفرت زيد بن اسلم كمتِ بين كه نبى پاك مِؤْفِظَةٍ كے صحابہ مجد ميں داخل ہوتے پھرنكل جاتے تھے ليكن نمازنبيں پڑھتے تھے۔وہ فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابن تمر بڑھ كؤ كوبھى يونبى كرتے ديكھا ہے۔

( ٣٤٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَا يُصَلِّى فِيهِ.

(٣٣٨) حفرت نافع فرماتے ہیں كەحفرت ابن عمر حالي معجد سے گذر جاتے تھے اور نماز نبيس پڑھتے تھے۔

### هي مصنف ابن اليشيد مترجم (جلدا) كي مسلاة علي ١٢٩ هي ١٢٩ هي كتباب الصلاة

( ٣٤٤٩ ) حَلَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ الشَّعْبِيِّ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَلَا تُصَلِّى ؟ قَالَ:إِذِنْ وَرَبِّي لَا نَزَالُ نُصَلِّى.

(۳۳۷۹) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں حضرت شعمی کے ساتھ کوفہ کی متجد سے گذرا، میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے رب کی قتم!اس طرح تو ہم نماز ہی پڑھتے رہیں گے!

( ٣٤٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ حَنَشٍ، قَالَ: رَأَيْتُ سُوَيْد بْنَ غَفَلَةَ يَمُرُّ فِي مَسْجِدِنَا، فَوُبَّمَا صَلَّى، وَرُبَّمَا لَهُ يُصَلِّ.

(۳۴۵۰) حفزت حنش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سوید بن غفلہ کودیکھا کہ وہ ہماری متجدے گذرتے تھے اور بھی نماز پڑھتے تھے بھی نہیں پڑھتے تھے۔

( ٣٤٥١ ) حَلَّنَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ سَالِمًا يَدُخُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخُوجُ فِي الْخَوْخَةِ، فَلاَ يُصَلِّى فِيهِ.

(۳۳۵۱) حضرت خالد بن انی بکر فرماتے ہیں کہ میں نے سالم کود یکھا کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے اور کھڑکی کی طرف سے نکل گئے لیکن انہوں نے مسجد میں نماز ندیڑھی۔

( ۱۱۵ ) من كرة الضَّجَّةَ فِي الصَّلاَةِ خَلْفَ الإِمامِ إِذَا ذَكَرَ آيَةَ رَحْمَةٍ أَوْ آيَةً عَذَابٍ جن حضرات كنزد يكرحت بإعذاب كي آيت ن كرنماز ميس رونا مكروه ب

( ٣٤٥٢ ) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ لَيْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ (ح) وَأَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُمْ كَرِهُوا الضَّجَّةَ فِى الصَّلَاةِ إِذَا ذَكَرَ الإِمَامُ آيَةَ رَحْمَةٍ، أَوْ آيَةَ عَذَابٍ، أَوْ ذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٣٥٢) حضرت سعيد بن جبير فرماتے ہيں كه اسلاف نے نماز ميں رحمت ،عذاب يا نبی پاک مَرْفَقَ اَلَّمْ كَـ تذكر بے پررونے كومكروه بتايا ہے۔

> ( ۱۱۶ ) فِی الرجل یُصلی عَنْ یَمِینِ الإِمَامِ، أَوْ عَنْ یَسَارِهِ امام کے دائیں جانب نماز پڑھناافضل ہے یا بائیں جانب

( ٣٤٥٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: خَيْرُ الْمَسْجِدِ الْمَقَامُ، ثُمَّ مَيَامِنُ الْمَسْجِدِ.



- (۳۳۵۳) حفرت عبداللہ بن عمروفر ماتے ہیں کہ مجدمیں سب سے افضل جگہ مقامِ ابراہیم یعنی مصلے کی جگہ ہے۔ پھر مجد کے دائیں جھے۔
  - ( ٣٤٥٤ ) حَلَّانَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: يُسْتَحَبُّ يَمِينُ الإِمَامِ.
    - (۳۲۵۴)حفرت ابراہیم امام کے داکیں جانب کھڑے ہونے کومتحب قرار دیتے تھے۔
  - ( ٣٤٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَقُومَ عَنْ يَصِينِ الإمَامِ.
    - (۳۲۵۵) حفرت ابراہیم کویہ بات پسندھی کدامام کے دائیں جانب کھڑے ہوں۔
- ( ٣٤٥٦ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُصَلِّى فِي الشَّقِّ الْأَيْمَن مِنَ الْمُسْجِدِ.
- (۳۳۵۱) حفزت سلمہ بن الی بیچیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حفزت سعید بن سیتب کو دیکھا کہ وہ معجد کے دائیں جھے میں نماز پڑھا کرتے ہتھے۔
- ( ٣٤٥٧ ) حَذَّثَنَا مَعُنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِى يَحْيَى، قَالَ: رَأَيْتُ انس بن مالك يُصَلَّى فِى الشَّقِّ الأَيْسَر مِنَ الْمَسْجِدِ.
- (٣٣٥٤) حَفرت سلمہ بن ابی کی کہتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک دی ہو کھا کہ وہ مسجد کے با کمیں جھے میں نماز پڑھتے تھے۔
- ( ٣٤٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عِمْرَانَ الْمُنْقِرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يُصَلِّيان عَنْ يَسَارِ الإِمَام.
- (۳۳۵۸) حفزت عمران منقری فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین دونوں امام کے باکیں جانب نماز پڑھا کرتے تھے۔
- ( ٣٤٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُحِبُّ أَو نَسْتَحِبُّ أَنْ نَقُومَ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (احمد ٣٠٣ـ مسلم ١٢)
  - (٣٣٥٩) حضرت براءفرماتے ہیں کہ ہم اس بات کو پند کرتے تھے کدرسول الله مَرَّافِقَةَ فَرِ کے داکیں جانب کھڑے ہوں۔
- ( ٣٤٦٠) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنُ حَجَّاجٍ بُنِ دِينَارٍ، عَنُ أَبِى جَعْفَرٍ، قَالَ: مَيَامِنُ الصُّفُوفِ تَزِيدُ عَلَى سَانِرِ المسجد، خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.
  - (٣٣٦٠) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ دائمیں طرف کی صفیں باقی مسجد پر بچیس گنازیادہ اجر رکھتی ہیں۔

### معنف ابن الباشيب سرجم (جلدا) كي المسلاة

### ( ١١٧ ) في التفريط فِي الصَّلاقِ

#### نماز میں ستی کرنے کاوبال

( ٣٤٦١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، رَفَعَهُ، قَالَ: إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ الْعَصُرُ، كَانَّهَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَعَالَهُ. (مسلم ٣٣٦. احمد ٢/ ١٣٣)

(۳۳۲۱) حضرت ابن عمر جھٹے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّقَتَ عَلَمَ ارشاد فر مایا کہ جسٹخف کی عصر کی نماز فوت ہوگئی وہ ایسے ہے جیسے اس کے گھر کے لوگ اور مال واسباب سب چھین لیا گیا ہو۔

( ٣٤٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ مِنْ غَيْرِ عُلُّرٍ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ. (بخارى ٥٥٢ ـ مسلم ٣٣٩/٥)

(۳۲۷۲) حفرت ابن عمر و التحديد وايت ہے كەرسول الله مُؤَلِّفَ فَيَجَ نے ارشاد فرمايا كه جس شخص نے عصر كى نماز مجھوڑ دى يبال تك كەسورج غروب ہو گياد وايسے ہے جيسے اس كے گھر كے لوگ اور مال واسباب سب چھين ليا گيا ہو۔

( ٣٤٦٣ ) حَدَّثَنَا, شَبَابَةُ، فَالَ:حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعُدٍ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أبى حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ نَوُفَلِ بُنِ مُعَاوِيَةَ بُنِ عُرُوَةَ، فَالَ:سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ مِن الصلوات صلاة من فاتنه، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ . فَالَ ابن عمر :سَمِعُتُ النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: هِى صَلَاةُ الْعَصْرِ

(بخاری ۳۲۰۲ احمد ۳۲۲)

(۳۳۷۳) حضرت نوفل بن معاویه فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مُؤْفِظَةً کوفرماتے سانمازوں میں سے ایک نماز ایسی ہے کہ جس نے اس نماز کوفوت کرویا گویا کہ اس کے اہل وعیال اور مال ودولت سب چھین لیا گیا ہو۔حضرت این عمر بڑی ٹو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مُؤْفِظَةً کوفرماتے ہوئے ساکہ وہ عصر کی نماز ہے۔

( ٣٤٦٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بُنُ مَيْسَرَةَ الْمُنْقِرِيُّ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ، وَالْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا جَالِسَيْنِ، فَقَالَ أَبُّو قِلاَبَةَ:قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ حَتَّى تَفُوتَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً حَتَّى تَفُوتَهُ مِنْ غَيْرٍ عُذُرٍ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ.

(احمد ۲/ ۲۳۳)

(۳۳۷۳) حفرت عباد بن میسره کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوقلا بداور حضرت حسن بیٹھے تھے، حضرت ابوقلا بدنے کہا کہ حضرت ابوقلا بداور حضرت حسن بیٹھے تھے، حضرت ابوقلا بدنے کہا کہ حسول ابوالدرداء فرماتے تھے کہ جس شخص نے بغیر عذر کے عصر کی نماز کو ضائع کردیا اس کے اعمال ضائع ہوگئے۔ اور فرمایا کہ رسول التد مَنْزَنْ عَنْجَةً نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے بغیر عذر کے کسی فرض نماز کو چھوڑ دیا اس کے اعمال ضائع ہوگئے۔

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المسلاة علي المسلاة المسل

( ٣٤٦٥ ) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ، قَالَ: مَنْ فَاتَنَهُ الْعَصْرُ، فَكَأَنَّمَا وُيَرَ أَهْلَهُ.

(۳۳۶۵) حضرت ابوجعفُر فرماتے ہیں کہ جس مخص کی عصر کی نماز فوّت ہوگئی وہ ایسے ہے جیسے اس کے اہل وعیال چھین لئے

( ٣٤٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُكَلِّمُ إِعْظَامًا لَهُ، فَلَقَدْ فَاتَنْهُ الْعَصْرُ، وَمَا اسْتَطَاعٌ عَ أَحَدٌ أَنْ يُكَلِّمَهُ.

(۳۳۷۱) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد کی عظمت کی وجہ سے کوئی ان سے بات نہیں کرسکتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کی عصر کی نماز فوت ہوگئی تو کسی کوان ہے بات کرنے کی طاقت نہ ہوئی۔

( ٣٤٦٧ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، قَالَ: أُخْبِرُتُ أَنَّهُ مَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، قَالَ: أُخْبِرُتُ أَنَّهُ مَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، قَالَ: أُخْبِرُتُ أَنَّهُ مَنْ أَوْسِ بُنِ ضَمْعَجٍ، قَالَ: أُخْبِرُتُ أَنَّهُ مَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، قَالَ: أُخْبِرُتُ أَنَّهُ مَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، قَالَ: أُخْبِرُتُ أَنَّهُ مَنْ أَوْسِ بُنِ ضَمْعَجٍ، قَالَ: أُخْبِرُتُ أَنَّهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، قَالَ: أُخْبِرُتُ أَنَّهُ مَنْ أَوْسِ بُنِ ضَمْعَجٍ، قَالَ: أُخْبِرُتُ أَنَّهُ مَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، قَالَ: أُخْبِرُتُ أَنَّهُ مَنْ أَوْسِ بُنِ ضَمْعَجٍ، قَالَ: أُخْبِرُتُ أَنَّهُ مَنْ أَوْسِ بُنِ ضَمْعَجٍ، قَالَ: أُخْبِرُتُ أَنَّهُ مَنْ أَوْسِ بُنِ ضَمْعَجٍ، قَالَ: أُخْبِرُتُ أَنَّهُ مِنْ أَوْسِ بُنِ ضَمْعَجٍ، قَالَ: أُخْبِرُتُ أَنَّهُ مِنْ أَوْسٍ بُنِ ضَمْعَجٍ، قَالَ: أُخْبِرُتُ أَنَّهُ مِنْ أَوْسٍ بُنِ ضَمْعَجٍ، قَالَ: أُخْبِرُتُ أَنَّهُ مِنْ أَوْسٍ بُنِ ضَمْعَةٍ مِنْ أَوْسٍ بُنِ صَالَا عَلَى اللَّهِ مُو أَلَا لَا أَنْهُ إِنْ مُعَلِيلًا مُعْمِى إِلَيْهِ عَنْ أَوْسٍ بُنِ ضَمْعَجٍ ، قَالَ: أُخْبِرُتُ أَنَّهُ مَنْ أَوْسٍ بُنِ ضَمْعَةٍ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْهُ إِنْ مُنْ أَنِهُ إِنْ مَا لَا أَنْهُ إِنْ مُنْ أَنَّهُ إِنْ مُنَا لَا أَنْهُ مِنْ إِنْ أَنِهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ مُنْ أَنِهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنِهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْمُ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْهُ إِنْ أَنْهُ أَنْهُ إِنْ أَنِهُ إِنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ

(۳۴۷۷)حضرت اوس بن معمع فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ جس مخص کی عصر کی نماز فوت ہوگئی وہ ایسا ہے جیسے اس کے گھر کے لوگ اور مال ود ولت سب چھین لیا گیا ہو۔

( ٣٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَنُّ فَاتَنَهُ صَلَّاةُ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ. (ابن ماجه ٢٩٣ـ احمد ٥/ ٣١١)

( ٣٤٦٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عن هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مِثْلَ حَدِيثِ عِيسَى وَوَكِيعٍ. (بخارى ١٥٣- احمد ٥/ ٣٥٧)

(۳۴۲۹) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ١١٨ ) مَن قَالَ يَوْمُ الْقُومُ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللهِ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جوقر آن مجید کاسب سے زیادہ قاری ہووہ امامت کرائے

( ٣٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْقَجٍ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِى الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسَّنَةِ، فَإِنْ كَانُوا فِى السَّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجُرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِى الْهِجُرَةِ سَوَاءً، والم المنظمة المن الى شير مترجم ( جلد ا ) و المنظمة المن المنظمة المنظمة

فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، وَلاَ يَوُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلُطَانِهِ، وَلاَ يَفُعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكُرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

(مسلم ۱۹۰ ابوداؤد ۳/ ۵۸۳)

( ۳۳۷۰) حضرت ابومسعود انصاری شاخو فرماتے ہیں کدرسول الله مؤلفتی آنے ارشاد قرمایا کہ جو کتاب الله کاسب سے زیادہ قاری ہو وہ امامت کرائے ، اگر منت کے علم میں وہ امامت کرائے ، اگر منت کے علم میں ہو وہ امامت کرائے ، اگر جو است کے علم میں بھی سب برابر ہوں تو جو اسلام کے بھی سب برابر ہوں تو جو اسلام کے اعتبار سے زیادہ پرانا ہے وہ امامت کرائے ، کوئی آدی دوسرے آدی کی سلطنت میں ہرگز امامت نہ کرائے اور کوئی آدی کس کے کمرے میں اس کے بیکے یراس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔

( ٣٤٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَوْمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَوُهُمْ.

(مسلم ۱۳۲۳ احمد ۲۲)

(۳۲۷) حضرت ابوسعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اُللهُ مَا اُللهُ مَا اُللهُ مَا اُللہُ مَا اللہُ اللہُ مَا اللہُ مَا اللہُ اللہُ مَا اللہُ مَا اللہُ مَا اللہُ مَا اللہُ اللہُ مَا اللہُ مَا اللہُ اللہِ اللہُ اللہِ اللہُ اللہُ اللہُ اللہُ اللہِ اللہُ اللہُ اللہِ اللہُ اللہِ ا

( ٣٤٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَزَيْدِ بْنِ إِيَاسٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُرَّةُ بْنُ شَرَاحِيلَ، قَالَ: كُنْتُ فِي بَيْتٍ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةُ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ هَذَا لِهَذَا: تَقَدَّمُ، وَعَبِدُ الله بِين أَبِي مُوسَى وَحُذَيْفَة، فَأَخَذَا بِنَاحِيَتُيْهِ فَقَدَّمَاهُ، قُلْتُ : مِمَّ ذَلِكَ ؟ قَالَ: إِنَّهُ شَهِدَ بَدُرًا.

(۳۳۷۲) حفزت مرہ بن شراحیل کہتے ہیں کہ ہیں ایک کمرے میں تھا، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حفزت حذیفہ اور حضرت ابومویٰ اشعری ٹھنگٹنز بھی تھے۔اتنے میں نماز کا وقت ہوگیا۔ ہرایک نے دوسرے سے کہا آپ آگے ہوجا کیں، حضرت عبداللہ، حضرت ابومویٰ اور حضرت حذیفہ کے درمیان تھے۔ان دونوں نے آئییں پکڑکر آگے کر دیا۔ میں نے پوچھا کہ ان کی وجہِ تقدم کیا ہے ؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ جنگ بدر میں شریک تھے۔

( ٣٤٧٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ سَالِمٌ يَوُمُّ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ.

(۳۳۷ س) حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کد حضرت ابوموی قباء کی معجد میں مہاجرین اور انصار کی امامت کرایا کرتے تھے۔

( ٣٤٧٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، قَالَ:حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ، قَالَ:لَما رَجَعَ قَوْمِى مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لَهُ: إِنَّهُ قَالَ لَنَا:لِيَوْمَّكُمُ أَكْثَرُكُمْ قِرَاءَةً لِلْقُرْآنِ، قَالَ: فَدَعَوْنِى فَعَلَّمُونِى مصنف ابن الى شير متر جم (جلدا) كي مسلم الله المسلاة على المسلم ال

الركوع وَالسَّجُودَ، فَكُنْت أُصَلِّى بِهِمْ وَعَلَى بُرُدَةٌ مَفْتُوقَةٌ، قَالَ: فَكَانُوا يَقُولُونَ لَأَبِي: أَلَا تُعَطَّى عَنَّا اسْتِ ايْنِك. (ابوداؤد ١٨٨٥ - احمد ١/٥)

(۳۲۷۳) حفزت عمر و بن سلمہ کہتے ہیں جب ہماری قوم نبی پاک یَا اُسْتَحَافِیَا کَی پاس سے واپس آئی تو انہوں نے کہا رسول الله مِنْتَحَافِیَا نے کہا رسول الله مِنْتَحَافِیَا نے ہم سے فرمایا کہتم میں قرآن کی سب سے زیادہ تلاوت کرنے والاتمہاری امامت کرائے۔ چنا نچیانہوں نے مجھے بلایا اور مجھے رکوع سجدہ سکھایا۔ میں انہیں نماز پڑھا تا تھا اور میرے اوپرایک پھٹی ہوئی جا در ہوتی تھی۔وہ میرے والدے کہا کرتے تھے کہ کیا تم اپنے بیٹے کی سرین ڈھک نہیں سکتے ؟!

( ٣٤٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً، عَنُ أَيُّوبَ، عَنُ عَمُرِو بْنِ سَلِمَةً، قَالَ: كُنَّا عَلَى حَاضِرٍ، فَكَانَ الرُّكِبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا رَاجِعِينَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَدُنُو مِنْهُمْ فَأَسْتَمِعُ حَتَّى حَفِظُتُ قُرُ آنَّا كَثِيرًا، وَكَانَ النَّاسُ يَنْتَظِرُونَ بِإِسْلاَمِهِمْ فَنْحَ مَكَّةً، فَلَمَّا فُتِحَتْ جَعَلَ الرَّجُلُ يَأْتِيهِ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا وَافِدُ بَنِى فُلَان، وَيَشُورُونَ بِإِسْلاَمِهِمْ فَلَمَّا فَتِحَتْ جَعَلَ الرَّجُلُ يَأْتِيهِ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا وَافِدُ بَنِى فُلَان، وَجَنَّتُ بِإِسْلاَمِهِمْ ، فَانْطَلَقَ أَبِى بِإِسْلاَمِ قَوْمِهِ، فَلَمَّا رَجَعَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ. وَجِنْتُ فَلَانَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ. فَدُمُوا أَكُثَرَكُمْ قُرُ آنًا مِنْى، فَقَدَّمُونِي قَلَا وَجُدُوا فِيهِمْ أَحَدًّا أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنَى، فَقَدَّمُونِي وَأَنَا عَلَى حِوَاءٍ عَظِيمٍ، فَمَا وَجَدُوا فِيهِمْ أَحَدًّا أَكُثَرَ قُرْآنًا مِنَى، فَقَدَّمُونِي وَأَنَا غُلَاهُ مُنْ وَاللهِ مُنْ اللهِ مَا يَعْلَى بَعْمَ وَعَاءٍ عَظِيمٍ، فَمَا وَجَدُوا فِيهِمْ أَحَدًا أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنْى، فَقَدَّمُونِي وَأَنَا غُلَامٌ مُنْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْهُمْ أَخَدًا أَكُثَرَ قُرْآنًا مِنْى، فَقَدَّمُونِي

(۳۲۷۵) حضرت عمرو بن سلمہ فرماتے ہیں کہ ہم پانی کے ایک گھاٹ کے پاس ہے جس کی دجہ ہے قافلے ہوارے پاس کا کرتے تھے، ان میں بعض قافلے ایسے بھی ہوتے جورمول اللہ مُؤْفِقَا کے پاس سے واپس آرہ ہوتے تھے۔ میں ان کے پاس جا تا اور ان کی با تنس سنا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں نے قرآن مجید کا بہت ساحصہ یاد کرلیا۔ لوگ اسلام قبول کرنے کے لئے فتح مکہ کا انتظار کررہ ہے تھے۔ جب مکہ فتح ہوگیا تو لوگ ایک ایک کر کے حضور مُؤُفِقَا کے پاس آتے اور کہتے" یارمول اللہ! ہم فلاں قبیلے کی طرف سے نمائندے ہیں اور ان کے اسلام کی اطلاع دینے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں' میری والد بھی اپنی قوم کے اسلام کی خبرہ تینے حضور مُؤُفِقَا ہے ان سے فرمایا کہ ایپ میں سے کی خبرہ تینے حضور مُؤُفِقَا ہے ان سے فرمایا کہ ایپ میں سے کی خبرہ تینے حضور مُؤُفِقَا ہے ان سے فرمایا کہ ایپ میں سے نماز کے لئے اس کو آگر وجو قرآن زیادہ جانتا ہے۔ انہوں نے خور کیا ، اس وقت میں پانی کے پاس سے ایک برے میں نوعمر لاکا تھا اور انہیں نماز کے لئے جمھے آگر دیا۔ میں نوعمر لاکا تھا اور انہیں نماز کے لئے جمھے آگر دیا۔ میں نوعمر لاکا تھا اور انہیں نماز کے لئے جمھے آگر دیا۔ میں نوعمر لاکا تھا اور انہیں نماز کے ان کے جمھے آگر دیا۔ میں نوعمر لاکا تھا اور انہیں نماز کے لئے جمھے آگر دیا۔ میں نوعمر لاکا تھا اور انہیں نماز کے لئے جمھے آگر دیا۔ میں نوعمر لاکا تھا اور انہیں نماز کے لئے جمھے آگر دیا۔ میں نوعمر لاکا تھا اور انہیں نماز کے لئے انہوں کے جمھے آگر دیا۔ میں نوعمر لاکا تھا اور انہیں نماز

( ٣٤٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ثَوْرٍ الشَّامِىِّ، عَنْ مُهَاصِرٍ بُنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ مُسْلِمِينَ فِى سَفَرٍ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ أَصْغَرَهُمْ ﴿ فَإِذَا أَمَّهُمْ فَهُو أَمِيرُهُمْ ، وَذَلِكَ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(عبدالرزاق ٩٢٥٦)

ه معنف ابن الى شيبر مترجم (جلدا) كو المعنف ابن الى شيبر مترجم (جلدا) كو المعنف ابن الى شيبر مترجم (جلدا)

(۳۲۷۲) حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِّفَظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمین مسلمان کس سفر میں ہوں تو ان کی امامت وہ کرائے گا جوان میں قرآن مجید کا زیادہ قاری ہوخواہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔اور جب وہ ان کی امامت کرائے گا تو وہی ان کاامیر ہوگا۔ بیدہ امیر تھا جے رسول الله مَلِفَظَةَ فِے امیر قرار دیا ہے۔

( ٣٤٧٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ مِسْعَرِ بُنِ حَبِبِ الْجَرُمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ سَلِمَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُمْ وَفَدُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَنْصَرِفُوا قَالُوا: قَلْنَا لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ يُصَلِّى بِنَا ؟ قَالَ: أَكْنَرُكُمْ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ، أَوْ أَخُذًا لِلْقُرْآنِ، فَلَمْ يَكُنُ فِيهِمْ أَحَدٌ جَمَعَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا جَمَعْتُ، قَالَ: فَقَدَّمُونِي وَأَنَا جُمْعًا لِلْقُرْآنِ مَا جَمَعْتُ، قَالَ: فَقَدَّمُونِي وَأَنَا عَلَى غُلَامٌ، فَكُنْتُ إَمَامَهُمْ، وَأَصَلَى على غُلَامٌ، فَكُنْتُ إِمَامَهُمْ، وَأَصَلَى على جَنَائِزِهِمْ إِلَى يَوْمِي هَذَا. (ابوداؤد ٥٨٨- احمد ٥/ ٢٩)

(۳۲۷۷) حضرت عمر و بن سلمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ وفد کی صورت میں حضور مَوْفَقَوْقَةَ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، جب واپس جانے گئے تو ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہمیں نمازکون پڑھائے گا۔ آپ مِوْفَقَةَ نے فر مایا کہ حمہیں وہ نماز پڑھائے جو قر آن زیادہ جانتا ہو۔ حضرت عمر و بن سلمہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہمارے قبیلے میں مجھ سے زیادہ قر آن کا یادکرنے والاکوئی نہ تھا۔ چنا نچہ میر نوعمر ہونے کے باوجودلوگوں نے مجھے آگے کر دیا۔ پس میں انہیں نماز پڑھایا کرتا تھا اور میر اب تک ان کے تھا اور میر اوپر ایک چا در ہوتی تھی۔ میں قبیلہ جرم کی جس مجلس میں بھی ہوتا میں ہی نماز پڑھاتا، اور میں اب تک ان کے جنازے پڑھار ہا ہوں۔

( ٣٤٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ:يَوُمُّ الْقَوْمَ، ٱقْرَوُهُمْ.

(٣٧٧٨) حضرت ابن سيرين فرماتي بين كرسب سے زياد ه قرآن كو جانے والالوگوں كونماز پر هائے گا۔

( ٣٤٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:يَوُمُّ الْقَوْمَ، افْقَهُهُمْ.

(٣٨٤٩) حضرت عطاء فرماتے ہیں كەسب سے زياد ودين كى تمجھ ركھنے والالوگوں كونماز پڑھائے گا۔

( ٣٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ حِينَ أَفَبَلُوا مِنْ مَكَّةَ نَزَلُوا إلَى جَنْبٍ قُبَاءَ، فَأَمَّهُمُّ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةً، لَآنَةُ كَانَ أَكْثَرَهُمْ قُوْآنًا، وَفِيهِمْ أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الْآسَدِ، وَعُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ.

( ۳۲۸ ) حضرت ابن عمر ولائن فرماتے ہیں کہ مہاجرین جب مکہ سے واپس آئے تو قباء کے قریب پڑاؤ ڈالا۔اس موقع پر حضرت سالم مولی ابی حذیفہ ان کی امامت کراتے ، کیونکہ وہ ان میں سب سے زیادہ قر آن کو جاننے والے تھے۔ان لوگوں میں حضرت ابو مسلمہ بن عبدالا سداور حضرت عمر بن خطاب بھی ہوتے تھے۔



### ( ١١٩ ) من قَالَ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِي فَلْيُجِبُ

#### جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ جب اذان سنے تواذان کا جواب دے

( ٣٤٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: فَقَدَ عُمَرُ رَجُلاً فِى صَلاَةِ الصَّبُحِ فَأَرْسَلَ إلَيْهِ، فَجَاءَ فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ ؟ فَقَالَ: كُنْتُ مَرِيضًا وَلَوْلا أَنَّ رَسُولَك أَثَانِى مَا خَرَجْت، فَقَالَ عُمَرُ: فَإِنْ كُنْتَ خَارِجًا إِلَى أَحَدٍ فَاخُرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ.

(٣٨٨) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عمر دہانتے کو فجر کی نماز میں نظر نہ آئے ، آپ نے انہیں پیغام دے کر بلایا۔ وہ

آئے تو حضرت عمر نے پوچھا کہتم کبال تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں بیارتھا،اگرآپ کا قاصد مجھے بلانے نیآتا تو میں نیآتا۔ عمر نے فرمایا کہ جب تم کسی کی طرف جا سکتے ہوتو نماز کے لئے بھی جاؤ۔

( ٣٤٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِي، ثُمَّ لَمْ يُجِبُهُ مِنْ غَيْرِ عُذْر، فَلاَ صَلاَةَ لَهُ.

(۳۴۸۲) حضرت ابومویٰ فَر ماتے ہیں کہ جو محض کسی مؤ ذن کی آ واز سنے اور بغیر عذر کے اس کا جواب نہ دیے تو اس کی نماز نہیں ہے۔

( ٣٤٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَلِدِى بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيلِهِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِى، ثُمَّ لَمْ يُجِبُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَلاَ صَلاَةً لَهُ. (ابوداؤد ۵۵۲)

( ۳۳۸ ۳) حضرت ابن عباس فر ماتے ہیں کہ جو خض مؤ ذن کی آواز سنے اور بغیر عذر کے اس کا جواب نہ دیے تو اس کی نماز نہیں ہے۔

( ٣٤٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي نَجِيحِ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَأَنْ يَمُتَلِءَ أَذُنُ ابْنِ آدَمَ رَصَاصًا مُذَابًا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْمَعَ الْمُنَادِيَ، ثُمَّ لَا يُجِيبُهُ.

(۳۲۸٬۳) حضرت ابو ہریرہ جاپٹنے فرماتے ہیں کہ ابن آ دم کا کان بچھلے ہوئے تا نبے سے بھرجائے بیاس سے بہتر ہے کہ وہ منادی کی آ واز من کراس کا جواب ندد ہے۔

( ٣٤٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عن سفيان، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَدِى بَنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِى فَلَمُ يُجِبُه، لَمُ يُرِدُ خَيْرًا، وَلَمْ يُرَدُ بِهِ.

(۳۳۸۵) حضرت عائشہ میں مند میں فرماتی ہیں کہ جو محض مؤ ذن کی آواز ہے اوراس کا جواب ندد ہے، تو نداس نے خیر کا ارادہ کیا اور نہ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا گیا۔ ه معنف ابن الى شير متر جم ( جلد ا ) كرا المحالية معنف ابن الى شير متر جم ( جلد ا ) كرا المحالية المحال

( ٣٤٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، عن أَبِي مُوسَى الْهِلَالِيّ، عَنُ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسُعُودٍ، قَالَ: مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِي، ثُمَّ لَمْ يُجِبُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ.

( ۳۲۸ ۲ ) حضرت ابن مسعود دلائن فر ماتے ہیں کہ جو تحض مؤ ذن کی آ واز سنے اور بغیر عذر کے اس کا جواب نہ دیے تو اس کی نماز نہیر

( ٣٤٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: خَرَجَ عُثْمَانُ وَقَدُ غَسَلَ أَحد شِقَى رَأْسِهِ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُنَادِي جَاءَ فَأَعُجَلَنِي ، فَكَرِّهْتُ أَنْ أَحْبِسَهُ.

(۳۴۸۷) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عثان ایک مرتبہ باہرتشریف لائے ،انہوں نے اپنا آ دھاسردھور کھاتھا۔انہوں نے فرمایا کہ مؤذن آ گیاتھا،لبذا مجھے جلدی لگ گئی اور مجھے یہ بات تا پسندمعلوم ہوئی کہ میں اسے روکوں۔

( ٣٤٨٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيَّ، قَالَ: لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ:قِيلَ له:وَمَنْ جَارُ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ:مَنْ أَسْمَعَهُ الْمُنَادِي.

(۳۴۸۸) حضرت علی جہائے فرماتے ہیں کہ مجد کے پڑوی کی نماز صرف مجدمیں ہوتی ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ مجد کا پڑوی کون ہے؟ فرمایا جوموَذن کی آواز سنتا ہے۔

( ٣٤٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ:أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ:مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ، لَمْ تُجَاوِز صَلَاتُهُ رَأْسَهُ، إِلَّا بِالْعُذْرِ.

(۳۳۸۹)حضرت علی جانٹو فرمائے ہیں کہ جو تحض اذان کی آواز نے اور بغیر عذر نماز کے لئے نہ آئے ،تو اس کی نماز سر سے تجاوز نہیں کرتی۔

( ٣٤٩ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كُنْتَ مُجِيبَ دَعُوَةٍ، فَأَجِبُ دَاعِيَ اللهِ.

(٣٣٩٠) حضرت ابن عمر طافئ فرماتے بیں كه جب تم فى كى پكار فى والى كى پكار پر لېيك كبنا بوتو الله كى وا كى كى پكار پر لېيك كبو-(٣٤٩١) حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ، قَالَ: اسْتَقَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ ذَاتَ

لَيُلَةٍ فِى الْعِشَاءِ، يَعْنِى الْعَتَمَّةَ، قَالَ: فَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُنَادَى بِهَا، ثُمَّ آتِى قَوْمًا فِى بُيُوتِهِمُ فَأُحَرِّقَهَا عَلَيْهِمْ، لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ.

(۳۳۹۱) حصرت عبداللہ بن شدادفر ماتے ہیں کہا یک رات نبی پاک مِلِّاتِفَقِیَّا نے عشاء کی نماز کو مخصر پڑھایا پھرفر مایا کہ میرادل جا ہتا ہے کہ میں کسی کونماز پڑھانے کا کبوں، پھراذان دی جائے ،اور میں ان لوگوں کے گھروں میں جا کرانہیں جلا دول جونماز کے لئے مسجد میں نہیں آتے۔ هي مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلدا ) في مستف ابن الي شيبه متر جم ( جلدا ) في مستف ابن الي سلاة

( ٣٤٩٣) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنُ سُفُيَانَ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَابِسٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيُلَى، قَالَ: جَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْمَدِينَةَ أَرْضُ هَوَامٍ وَسِبَاخٍ، فَهَلُ لِي رُخْصَةٌ أَنُ أُصَلِّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَسْمَعُ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ؟ قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَحَيَّهَلا. (حاكم ٢٣٧)

(۳۳۹۲) حفرت عبدالرحلن بن انبی کیلی کہتے ہیں کہ حفرت ابن ام مکتوم نبی پاک مَلِقَظَیْم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہد یہ میں بہت سے حشرات اور دلد لی جگہیں ہیں، کیا میرے لئے رخصت ہے کہ میں عشاء اور فجر کی نماز اپنے گھر میں پڑھ لول؟ حضور مُلِقَظَیْم بنے نے فر مایا کہ کیاتم محق علمی الصّلاق اور حتی علمی الْفَلاحِ سنتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہالی اللہ اللہ فی الفَلاعِ سنتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہالی اللہ اللہ فی اللہ اللہ فی مراز آئے۔ فر مایا تو بھر نماز کے لئے ضرور آئو۔

( ٣٤٩٣) حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلِيْمَانَ، عَنْ أَبِي سِنَان، عَنْ عَمْوِو بْنِ مُرَّةَ، فَالَ: حَدَّنَنِي أَبُو رَزِين، عَنْ أَبِي هُرَيُوةَ، فَالَ: حَدَّنَى أَبُو رَزِين، عَنْ أَبِي هُرَيُوةَ، فَالَ: جَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكُومِ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ ضَوِيرٌ شَاسِعُ الدَّادِ، وَلَيْسَ فَالَ: إِنِّي رَجُلٌ ضَوِيرٌ شَاسِعُ الدَّادِ، وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يُلاَذِمُنِي، فَلِي رُخْصَةٌ أَنْ لَا آتِيَ الْمَسْجِدَ ؟ أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَ: لَا. (ابو داؤد ٥٥٣ احمد ٣/ ٣٢٣) لِي قَائِدٌ يُلاَذِمُنِي، فَلِي رُخْصَةٌ أَنْ لَا آتِي الْمَسْجِدَ ؟ أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَ: لَا رَبوداؤد ٥٥٣ احمد ٣/ ٣٢٣) حضرت ابو بريه وَيُ فَوْمات بِي كَرَصْرت ابن ام كُوم وَيْ فَوْ نِي الْمَرْفَقِيمَ فَي كَامِو عَلَى مَا اللهُ عَلَيْ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمِلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمِلْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

( ٣٤٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اخْتَلَفَ اِلَيْهِ رَجُلٌ شَهُرًا يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلِ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ، وَلَا يَشْهَدُ جُمُعَةً، وَلَا جَمَاعَةً، مَات ؟قَالَ:فِي النَّارِ.

لئے رخصت ہے کہ میں معجد میں نہ آؤں؟ حضور مَرَّ فِضَفَغَ فِي نے فر ما یا نہیں۔

(۳۴۹۴) حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کے پاس ایک آدمی نے آ کرسوال کیا کہ آدمی دن کوروز ہ رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے لیکن جعداور جماعت میں حاضر نہیں ہوتا ،اگر وہ مرگیا تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔

( ١٢٠ ) مَنْ كَانَ يَقْعُلُ خَلْفَهُ رَجُلُ يَحْفَظُ صَلاَتُهُ

#### جوحضرات نمازی حفاظت کے لئے پیچھے کسی کو بٹھاتے تھے

( ٣٤٩٥) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ ؛ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ كَانَ يَفْعُدُ خَلْفَهُ رَجُلٌ يَخْفَظ عَلِيهِ صَلَاتَهُ.

(٣٣٩٥) حفرت جم بن الى سره كت بين كه حفرت زبير بن عوام النيخ يتجها يك آوى كو بنهات تصروان كى نماز كاخيال ركه تاتها ـ (٣٣٩٥) حَدَّنَنَا عَفَانُ، قَالَ: حَدَّنَنَا عَفَانُ، قَالَ: حَدَّنَنَا عَفَانُ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ يَخَافُ

## ه این الی شیر مترجم (جلدا) کی است العداد الع

النُّسْيَانَ، قَالَ: فَكَانَ إِذَا صَلَّى وَكَّلَ رَجُلًا فَيَلْحَظُ إِلَيْهِ، فَإِنْ رَآهُ قَامَ قَامَ، وَإِنْ رَآهُ قَعَدَ قَعَدَ.

(۳۳۹۲) حضرت محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب جڑاٹؤ کو بھولنے کا خوف تھا،لہذا جب وہ نماز پڑھتے تو ایک آ دمی کے ذیعے لگا دیتے کہ وہ آپ کی نماز کا دھیان رکھتا، پس اگر اے کھڑا دیکھتے تو کھڑے ہوجاتے اور اگر اسے بیٹھا ہوا دیکھتے تو بیٹھ جاتے۔

( ٣٤٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الرُّكَيْنِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَسْمَاءَ وَهِىَ تُصَلِّى وَهِىَ عَجُوزٌ، وَاهْرَأَةٌ تَقُولُ لَهَا:ارْكَعِي وَاسْجُدِي.

(۳۳۹۷) حفرت رکین فرماتے ہیں کہ میں حفرت اساء کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ بوڑھی تھیں اور نماز پڑھ ربی تھیں ، ایک عورت ان سے کہدر ہی تھی'' رکوع کیجئے بمجدہ کیجئے''

#### ( ۱۲۱ ) في الرجل يُصَلَّى مُحلُولُةُ أَزْرَارُهُ

### اس شخص کابیان جوازار بانده کرنماز پڑھے

( ٣٤٩٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَن سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنِّى أَتَصَيَّدُ فَأُصَلِّى فِى الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَزُرَّهُ وَلَوُ بشُوْكَةٍ. (ابوداؤد ٢٣٢- ابن خزيمة ٤٧٨)

(۳۳۹۸) حضرت سلمہ بن اکوع نے نبی پاک مِرِ النظافي اللہ عرض کیا کہ یارسول اللہ! میں ایک شکاری آ دمی ہوں، کیا میں ایک قیص میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، البتداہے باندھ لوخواہ ایک کانٹے ہے، ی۔

( ٣٤٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ:رَأَيْتُ سَالِمًا وَهُوَ يُصَلِّي مُحَلَّلَةٌ أَزْرَارُهُ.

(۳۴۹۹) حضرت کثیر بن زید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم کوازار باندھ کرنماز پڑھتے دیکھاہے۔

### ( ١٢٢ ) متى يُؤمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلاَةِ

#### نچے کونماز کا کب کہاجائے گا؟

( ٣٥.٠ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِى أَبِى، عَنْ جَدِّى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَلَغَ الْعُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ فَامُرُوهُ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا بَلَغَ عَشْرًا فَاضُرِبُوهُ عَلَيْهَا. (ترمذى ٢٠٠٤ ابوداؤد ٣٩٥)

(٣٥٠٠) حضرت سره بن معبد جهنی کہتے ہیں کہ نبی پاک مَلِقَظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ جب بچے سات سال کا ہوجائے تو اے نماز کا تھکم

( ٢٥.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ سَوَّارٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ، قَالَ:قَالَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاَّةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِع. (ابوداؤد ٣٩٤ ـ احمد ٢/ ١٨٠)

(۳۵۰۱) نبی پاکَ مَلِفَظَةً کارشاد ہے کہ جب بچے سات سال کے ہوجا کیں تو آئییں نماز کا تھم دو،اگروہ دس سال کے ہوکر بھی نماز نہ پڑھیں تو آئییں مارواوران کے بستر الگ الگ کردو۔

( ٣٥.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَتِنِى أُمُّ يُونُسَ خَادِمُ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَتْ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ:أَيْقِظُوا الصَّبِيَّ يُصَلِّى وَلَوْ سَجْدَةً.

(۳۵۰۲) معفرت ابن عباس نئ ومنا کرتے تھے کہ بچے کونماز کے لئے جگاؤ ، وہ نماز پڑھے خواہ ایک محبدہ ہی کیوں نہ کرے۔

( ٣٥.٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي يَحْيَى، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمُ، عَنْ جَدَّةٍ لَهَا ؛ أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ تُوقِظُ صَبِيًّا لَهَا يُصَلِّى وَهُوَ يَتَلَكَّأُ، فَقَالَ: دَعِيهِ فَلَيْسَتُ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْقِلَهَا.

(۳۵۰۳) حضرت عمر رہا ہی ایک مرتبہ ایک عورت کے پاس ہے گذرے وہ اپنے بچے کونماز کے لئے جگار ہی تھی ،اوروہ ضد کرر ہاتھا۔ حضرت عمر جڑٹی نے اس ہے فر مایا کہ اسے چھوڑ دو، بالغ ہونے تک اس پرنماز فرض نہیں ہے۔

( ٣٥.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاج، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:يُعَلَّمُ الصَّبِّى الصَّلَاةَ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ.

(٣٥٠٨) حضرت ابن عمر والله فرمات بي كدي كواس وقت نماز سكها لى جائ كى جب اسدا كي اور باكي كي تميز بوجائد (٣٥٠٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، وَحَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُعَلَّمُ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ إِذَا اتَّعَوَ.

(۳۵۰۵) حفزت اعمش کہتے ہیں کہ حفزت آبراہیم بچے کواس وقت نماز سکھایا کرتے تھے جب اس کے دودھ کے دانت ایک مرتبہ ٹوٹ کرنکل آتے تھے۔

( ٣٥.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يُعَلِّمُونَ الصِّبْيَانَ الصَّلَاةَ إِذَا اتَّعَرُوا.

(۳۵۰۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف بچوں کونماز اس وقت سکھایا کرتے تھے جب ان کے دودھ کے دانت ایک مرتبہ ٹوٹ کر دوبارہ نکل آیا کرتے تھے۔

( ٣٥.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ يُعَلِّمُ بَنِيهِ الصَّلَاةَ إذَا عَقَلُوا، وَالصَّوْمَ إذَا أَطَاقُوا. (٣٥٠٤ ) حضرت عروه بچول كونمازاس وتت سحهات جبان مين عقل آجاتى اورروز هاس وقت ركھواتے تھے جبان ميں اس كى طاقت ہوتى۔ ه منف ابن الی شیر مرجم ( جلدا ) کی مستقد ابن الی شیر مرجم ( جلدا ) کی مستقد ابن الی شیر مرجم ( جلدا ) کی مستقد ابن الی شیر مرجم ( جلدا ) کی مستقد ابن الی مستقد ابن الی مستقد ابن الی مستقد الی مستقد ابن الی مستقد ابن الی مستقد الی مستقد

( ٣٥.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْيَحْصُبِيِّ، قَالَ: يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَذَ عِشْرِينَ.

(۳۵۰۸) حضرت عبدالرحمٰن تتصعی فرماتے ہیں کہ جب بچیمیں تک عُننے سُکے تواسے نماز کا حکم دیا جائے گا۔

( ٣٥.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتَّى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ امْرَأَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْيَحْصُبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْيَحْصُبِيِّ، بِمِثْلِهِ.

(۳۵۰۹) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٣٥١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ:يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِهَا إِذَا بَلَغَ السَّبُعَ، وَيُضُرَّبُ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغَ عَشُرًا

(۳۵۱۰) حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ بچہ جب سات سال کا ہوجائے تواسے نماز کا تھم دیا جائے گا اور دس سال کا ہونے پراسے نماز حجیوڑنے کی وجہ سے مارا جائے گا۔

( ٣٥١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ مَيْمُونِ بُنِ مِهْرَانَ، قَالَ: يُؤْمَرُ بِهَا إِذَا بَلَغَ حُلْمَهُ

(٣٥١١) حضرت ميمون بن مهران فرمات ميں كه بچه جب بالغ موجائے تواسے نماز كاتھم ديا جائے گا۔

( ٢٥١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: كَانَ يُعَلَّمُ الصَّبِيُّ الصَّلاة مَا بَيْنَ سَبْعِ سِنِينَ اللَّي عَشُر سِنِينَ.

(۳۵۱۲) خطرت ابواسحاق بچے کونماز اس وقت سکھایا کرتے تھے جب اس کی عمرسات سال سے دس سال کے درمیان ہوتی۔

( ٣٥١٣ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَوٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ بُنُ الْحُسَيْنِ يَأْمُوُ الصَّبَيَانَ أَنْ يُصَلُّوا الظُّهُرَ وَالْعَصُرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فَيُقَالُ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ وَقَتِهَا فَيَقُولُ هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَنَامُوا عَنْهَا.

(۳۵۱۳) حفزت جعفراپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین بچوں کو تھم دیتے تھے کہ ظہر اور عصر کی نماز کو اکٹھا پڑھیں اور مغرب وعشاء کی نماز اکٹھا پڑھ لیں ۔ کسی نے ان سے کہا کہ اس طرح تو وہ بغیر وقت کے نماز پڑھیں گے۔حضرت علی بن حسین نے فر مایا کہ بیاس سے بہتر ہے کہ وہ نماز پڑھے بغیر سوجا کیں۔

( ٢٥١٤ ) حَلَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: يُعَلَّمُ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ.

(۳۵۱۴) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ بچے کونمازاس وقت سکھائی جائے گی جب وہ دائمیں اور بائمیں کی تمیز کرنے لگے۔

( ٢٥١٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ.

(۳۵۱۵) حضرت ابن عمر سے بھی یونہی منقول ہے۔

ه منف ابن البيشيه مترجم (جلدا) كي منف ابن البيشيه مترجم (جلدا)

( ٣٥١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنُ عُمَارَةً، عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ حَافِظُوا عَلَى أَبْنَالِكُمْ عَلَى الصَّلَاةِ.

(۳۵۱۷)حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ بچوں کونماز کاعادی بناؤ۔

( ١٢٣ ) مَا يَسْتَحِبُ أَنْ يُعَلَّمَهُ الصَّبِيِّ أَوَّلَ مَا يَتَعَلَّمُ

### سب سے پہلے بچے کو کیا چیز سکھائی جائے گی؟

( ٣٥١٧ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: كَانَ الْغُلَامُ إِذَا أَفْصَحَ مِنْ يَنِى عِبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الآيَةَ سَبْعَ مَرَّاتٍ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى لَمْ يَتَخِذُ وَلَدًا وَكُمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِى الْمُلْكِ﴾. (عبدالرزاق ٤٩٤٧)

(٣٥١٧) حفرت عمرو بن شعيب كتبت بين كه بنوعبد المطلب مين جب كوئى بچه بولنے لگا تو حضور مَرْفَظَةَ إَس سات مرتبه يه آيت سكهاتے (ترجمه) تمام تعریفیس اس اللہ كے لئے بین جس كى كوئى اولا ذہیں ،اور بادشاہت بین اس كا كوئى شريك بھى نہیں ہے۔ ( ٣٥١٨ ) حَلَّذُنَا حَاتِهُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَوٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ بُنُ الْمُحسَيْنِ يُعَلِّمُ وَلَدَهُ يَقُولُ قُلُ آمَنْت باللَّهِ وَكَفَرْت بالطَّاغُوتِ.

(٣٥١٨) حضرت على بن حسين اين يج كويه كهايا كرتے تھ (ترجمه ) مين الله برايمان لايا اور مين في شيطان كا ا كاركيا۔

( ٣٥١٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ الْتَيْمِيِّ، قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُلَقِّنُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ وَيُعْرِبُ أَوَّلَ مَا يَتَكَلَّمُ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ أَوَّلَ شَيْءٍ يَتَكَلَّمُ بِهِ.

(۳۵۱۹) حضرت ابراہیم تیمی فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو پسند کرتے تھے کہ بچہ کونماز کی تلقین کریں اور بچہ جب بولنے لگے تو اے سب سے پہلے لا إلله إلاّ اللّهُ سکھائیں۔وہ جا ہتے تھے کہ بچے کی زبان سے سب سے پہلے یمی کلمہ نکلنا جا ہے۔

> ( ١٢٤ ) فِي إِمَامَةِ الْغُلَامِ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ الغيمِهِ : مِهالاس كياره ما كالكم

> بالغ ہونے سے پہلے او کے کی امامت کا حکم

( ٢٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْأَشْعَتْ قَدَّمَ غُلَامًا فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا قَدَّمْت الْقُرْآنَ.

(۳۵۲۰) حضرت جمام این والدے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اصف نے ایک لاک کونماز کے لئے آ گے کر دیا۔ ان پراعتر اض کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ میں نے قرآن کوآ گے کیا ہے۔

( ٣٥٢١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْأَشْعَتُ، قَدَّمَ غُلَامًا فَعَابُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا قَدَّمُتُهُ،

# هي معنف ابن الى شيه متر جم ( جلد ا ) ي المحال المح

(۳۵۲۱) حفرت ہشام اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ جب حفرت اضعف تشریف لائے تو انہوں نے ایک لڑکے کونماز کے لئے آگے کیا تو گئی ہے ۔ لئے آگے کیا تو لوگوں نے اس پراعتراض کیا۔اس پرحضرت اضعف نے فرمایا کہ بیس نے اے آگے نہیں کیا بلکہ میں نے تو قرآن کو آگے کیا ہے۔

( ٣٥٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَوُمَّ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

(٣٥٢٢) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداس بات میں کوئی حرج نہیں کہ بچہ بالغ ہونے سے پہلے ماور مضان میں امامت کرائے۔

( ٣٥٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الْفَلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ.

(۳۵۲۳) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ بچہ بالغ ہونے پہلے امامت کرائے۔

( ٣٥٢٤ ) حَلَّقَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاء، وَعُمَر بْنِ عَبْدِ الْعَزِيز، قَالاً: لا يَوُمُّ الْغُلامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ فِي الْفَرِيضَةِ وَلَا غَيْرِهًا.

(۳۵۲۴) حفرت عطاءاور حفرت عمر بن عبدالعزيز فرماتے ہيں كہ بچه بالغ ہونے سے پہلے فرض اور نفل ميں امامت نہيں كراسكتا۔

( ٣٥٢٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ يَوُمَّ الْفُلامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

(۳۵۲۵) حفرت فعی فرماتے ہیں کہ بچہ بالغ ہونے تک امامت نہیں کراسکتا۔

( ٣٥٢٦) حَدَّثَنَا رَوَّادُ بُنُ جَرَّاحٍ أَبُو عِصَامٍ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ أَبِي بَكُوٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لَا يَوُمُّ غُلَامٌ حَتَّى تَحْتَلَمَ.

(۳۵۲۷) حفرت مجامد فرماتے ہیں کہ بچہ بالغ ہونے تک امامت نہیں کراسکتا۔

( ١٢٥ ) مَنْ كَرِةَ التَّمَطِّيَ فِي الصَّلاَةِ

جوحضرات نماز میںانگڑائی لینے کو مکروہ خیال فر ماتے ہیں

( ٣٥٢٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُكُرَهُ التَّمَطَّى عِنْدَ النّسَاءِ ، وَفِي الصّلاةِ .

(٣٥٢٧) حضرت ابراہيم عورتوں كے پاس اور نماز ميں انگزائي لينے كو كروہ خيال فرماتے تھے۔

( ٣٥٢٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : التَّمَطَّى يَنْقُصُ الصَّلَاةَ.

(۳۵۲۸) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ آنگز ائی نماز کو تاقص بنادیتی ہے۔

### هي معنف ابن الي شيه مرتم ( جلد ا ) ي المحالي المحالي المحالي المحالية المحا

### ( ۱۲۶ ) في إِعْرَاءِ الْمَنَاكِبِ فِي الصَّلاَةِ . نماز مِيں كندھے ننگے كرنے كاحكم

( ٣٥٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحمر ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

(۳۵۲۹) حضرت ابو ہریرہ دہانٹے فرماتے ہیں ہی پاک سِکھنٹے آئے اس طرح ایک کپڑے میں نماز پڑھنے ہے ننع فرمایا ہے کہ کندھوں پرکوئی کپڑ اندہو۔

( ٢٥٣٠ ) حَلَّقْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مِثْلَهُ. (مسلم ٢٢٤ـ ابوداؤد ١٣٢)

(۳۵۳۰)ایک اور سندے یونمی منقول ہے۔

( ٣٥٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَجِدُ رِدَاءً يُصَلِّى فِيهِ، وَضَعَ عَلَى عَاتِقَيهِ عِقَالاً ثُمَّ صَلَّى.

(۳۵۳)حضرت ابراہیم تیمی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُڑھنے کے شکانہ ٹھائٹٹے میں سے ایک جب نماز پڑھنے کے لئے انہیں کوئی چا در وغیرہ مندلتی تواینے کندھوں پرری ڈال کرنماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

( ٢٥٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ إِعْرَاءَ الْمَنَاكِبِ فِي الصَّلَاةِ .

(۳۵۳۲)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف نماز میں کندھوں کے نگا کرنے کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٣٥٣٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ، عَنْ أَشْعَتُ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِقٌ كَانَ يَقُولُ: لَا يُصَلِّى الرَّجُلُ، إِلَّا وَهُوَ مُخَمِّرٌ عَاتِقَهُ.

(۳۵۳۳) حضرت محمد بن علی فر مایا کرتے تھے کہ آ دی کو کندھے ڈھانپ کرنماز پڑھنی جا ہے۔

( ١٢٧ ) في الإمام والأمِير يُؤْذِنُهُ بِالإِقَامَةِ

امام اورامیر کونماز کے کھڑے ہونے کی خبر دینے کا حکم

( ٣٥٢٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ مَكَّةَ أَتَاهُ أَبُو مَحْذُورَةَ وَقَدْ أَذَّنَ ، فَقَالَ: الصَّلَاةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَالَ: وَيُحَك ، أَمَجُنُونٌ أَنْتَ ؟ أَمَا كَانَ فِي دُعَائِكَ الَّذِي دَعَوْنَنَا مَا نَأْتِيك حَتَّى تَأْتِينَا.

### ابن الي شير مترجم ( جلدا ) في المحالي المحالي المحالية ال

(۳۵۳۳) حفرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب حفرت عمر خلاق کھ کہ تشریف لائے تو حضرت ابو محذورہ اذان دینے کے بعدان کے پاس آئے اور کہنے گئے: اے امیر المؤمنین! نماز کا وقت ہوگیا، حتی عَلَی الصَّلاَقِ، حَتی عَلَی الصَّلاَقِ، حَتی عَلَی الْفَلاَحِ، حَتی عَلَی الْفَلاَحِ، حَتی عَلَی الْفَلاَحِ۔ حتی عَلَی الْفَلاَحِ۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا تم پاگل ہو؟ کیا ہمارے مجد میں حاضر ہونے کے واسطے وہ پکار کافی نہیں جوتم دے جکے ہو۔

( ٣٥٢٥) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا اسْتَبْطاً الْقَوْمَ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، حَى عَلَى الصَّلَاةِ، حَى عَلَى الصَّلَاةِ، حَى عَلَى الصَّلَاةِ، حَى عَلَى الْفَلَاحِ. قَامَتِ الصَّلَاةُ، عَلَى عَلَى الصَّلَاةِ، حَى عَلَى الصَّلَاةِ، حَى عَلَى الْفَلَاحِ. (٣٥٣٥) حضرت مغيره فرمات بين كه جب لوگ نماز كے لئے آنے مين ديركرو يے تومؤون بيكلمات كها كرتے ہے: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَدُ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدُ قَامَتِ الصَّلَاةُ، حَى عَلَى الصَّلَاةِ، حَى عَلَى الصَّلَاةِ، حَى عَلَى الْفَلَاحِ. الْفَلَاح، حَى عَلَى الْفَلَاح،

### ( ١٢٨ ) مَنْ قَالَ إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ فَقُلْتَ أَزَالَتِ الشَّمْسُ أَمْ لاَ ؟

جب آ بِسفر میں ہوں اور آ پ کوشک ہوجائے کہ سورج زائل ہوگیا یانہیں تو کیا کریں؟ ( ٢٥٢٦ ) حَدَّثَنَا جَرِیرٌ ، عَنْ مِسْحَاجِ بُنِ مُوسَى الضَّبِّيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ لِمُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو: إذَا

٠٥٠) حدثنا جرير، فَقُلْتُ: أَزَالَتِ الشَّمْسُ، أَوْ لَمُ تَزُلُ، أَوِ انْتَصَفَ النَّهَارُ، أَوْ لَمُ يَنْتَصِفُ، فَصَلُّ قَبُلَ أَنْ تُنْتَ فِي سَفَرٍ، فَقُلْتُ: أَزَالَتِ الشَّمْسُ، أَوْ لَمُ تَزُلُ، أَوِ انْتَصَفَ النَّهَارُ، أَوْ لَمُ يَنْتَصِفُ، فَصَلُّ قَبُلَ أَنْ تَرْتَحِلَ.

(٣٥٣١) حضرت انس بن مالک نے حضرت محمد بن عمروے فرمایا کہ جب آپ سفر میں ہوں اور آپ کوشک ہو جائے کہ سور ج زائل ہوگیا یانبیں ، یا آ دھادن گذرگیا ہے یانبیں گذراتو کوج کرنے سے پہلے ظہر کی نماز پڑھلیں۔

( ٣٥٣٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ ، فَقُلْتُ : زَالَتِ الشَّمْسُ ، أَوْ لَمُ تَزُولُ ، فَصَلِّ

(٣٥٣٧) حفرت عَمَ فرماتے بين كه جب آپ سفر مين بهون اور آپ كوشك بوجائے كه مورج زائل بوگيا يانبين تو تماز پڑھ ليس ( ٢٥٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمْزَةَ الطَّبِّى، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً لَمُ يَرْتَوِلُ حَتَّى يُصَلِّى الظُّهُرَ، فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و : وَإِنْ كَانَ نِصْفَ النَّهَارِ ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ نِصْفَ النَّهَارِ. (ابوداؤد ١١٩٨ ـ احمد ٣/ ١٣٠)

(۳۵۳۸) حفرت انس بن ما لک دی او ترماتے ہیں کہ حضور مَلِفَظَةً جب کسی جگہ قیام فرماتے تو وہاں اسے اس وقت تک کوچ نہیں کرتے تھے جب تک ظہر کی نماز نہ پڑھ لیں۔ یہ س کرمحمہ بن عمرو نے عرض کیا خواہ ابھی آ دھادن گذرا ہوتا؟ فرمایا ہاں،خواہ آ دھادن 

# ( ١٢٩ ) مَنْ كَانَ يَشْهَدُ الصَّلاَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ لاَ يَدَعُهَا

### جوحفرات بیاری کی حالت میں بھی جماعت سے نماز پڑھا کرتے تھے

( ٣٥٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنُ أَبِى حَيَّانَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُفَيْمٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ بِهِ مَرَضٌ، فَكَانَ تُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَى الصَّلَاةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا أَبَا زَيْدٍ، إِنَّك إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِى عُنُّرٍ، فَيَقُولُ: أَجَلُ، وَلَكِنِّى أَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، فَمَنْ سَمِعَهَا فَلْيَأْتِهَا وَلَوْ حُبُوًّا، وَلَوْ زَحُفًا.

(۳۵۳۹) حضرت ابوحیان اپنے والد ہے روایت کر نے ہیں کہ ربھے بن خثیم کوکوئی بیاری تھی ، وہ دوآ دمیوں کے سہار ہے مجد میں آیا کرتے تھے کسی نے ان ہے کہا کہ اے ابو ہزید! آپ معذور ہیں ،اگر چاہیں تو نماز کے لئے نہ آئیں ۔ فرمایا کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو،کیکن ہیں مؤذن کی آ واز سنتا ہوں جب وہ کہتا ہے نماز کی طرف آؤ،کامیا بی کی طرف آؤتو جو یہ سنے اے نماز کے لئے آنا چاہئے خواہ گھٹنوں کے بل گھٹ کر ہی کیوں نہ آئے۔

( ٣٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحْمَلُ وَهُوَ مَرِيضٌ إِلَى الْمَسْجِدِ.

(۳۵۴۰) حضرت سعد بن عبیده کہتے ہیں کہ حضرت ابوعبدالرحمٰن کو حالت مرض میں اٹھا کرمسجد کی طرف لایا جا تا تھا۔

( ٣٥٤١ ) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنُ عَانِشَةَ، قَالَتُ: لَقَدُ رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَإِنَّهُ لِيُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى دَحَلَ فِي الصَّفْ.

(بخاری ۱۱۳)

(۳۵۴۱) حضرت عائشہ تفاطیعنا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک شائن کے کودیکھا کہ مرض الوفات میں آپ دوآ دمیوں کےسہارے چل کر مجئے اورصف میں جا کر کھڑے ہو مجئے۔

( ٣٥٤٢ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ شَيْخٍ يُكَنَّى أَبَا سَهْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: مَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ مُنْذُ ثَلَاثِينَ سَنَةً، إِلَّا وَأَنَا فِي الْمَسْجِدِ.

(۳۵۴۲) حضرت سعید بن میتب نے فر مایا کتمیں سال سے جب بھی مؤذن اذان دیتا ہے میں مجد میں ہوتا ہوں۔

( ٣٥٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:مَا كَانُوا يُرَخَصُونَ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ، إِلاَّ لِخَائِفٍ، أَوْ مَرِيضٍ.

(٣٥٣٣) حضرت ابرا بيم فرماتے ہيں كه اسلاف جماعت چھوڑنے كى اجازت صرف مريض كواورات فخص كودية تھے جے دخمن كا

هي معنف اين الي شيبه مترجم (جلدا) کي هي ۱۱۷۷ کي ۱۱۷۷ کي معنف اين الي شيبه مترجم (جلدا) کي هي العالم اله معنف اين الي شيبه مترجم (جلدا) کي هي العالم العالم

### ( ١٣٠ ) مَا قَالُوا فِي إِقَامَةِ الصَّفِّ

### صف کی در شکی کے بارے میں احکامات

( ٣٥٤٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنُ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْتَدِلُوا فِى صُفُوفِكُمْ وَتَرَاضُوا، فَإِنِّى أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظُهْرِى، قَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ رَأَيْت أَحَدَنَا يُلُزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِيهِ، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، وَلَوْ ذَهَبْتَ تَفْعَلَ ذَلِكَ لَتَرَى أَحَدَهُمْ كَأَنَّهُ بَغْلْ شَمُوسٌ.

(بخاری ۲۲۵ احمد ۳/ ۱۰۳)

(۳۵۴۴) حفرت انس دی تی سے دوایت ہے کہ نبی پاک مَلِفَقَقَعَ آنے ارشاد فرمایا کہ صفوں کے درمیان اعتدال رکھواور جڑ جڑ کر کھڑے ہوجاؤ، میں تہمیں اپنی کمر کے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم اس طرح نماز میں کھڑے ہوتے تھے کہ ہمارا کندھادوسرے کے کندھے سے اور ہمارا پاؤس دوسرے کے پاؤس سے جڑا ہوتا تھا، جب لوگوں نے اس احتیاط کوچھوڑ دیا تو وہ سرکش خچر کی طرح نظر آنے لگے۔

( ٣٥٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ، قَالَ:لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لِيقَوِّمُ الصَّفُوفَ كَمَا تُقَوَّمُ الْقِدَاحُ، فَأَبْصَرَ يَوْمًا صَدُرَ رَجُلٍ خَارِجًا مِنَ الصَّفِّ، فَقَالَ: لَتُقِيمُنَّ صُفُوفُكُمْ، أَوْ لَيْخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. (مسلم ٣٣٥۔ ابوداؤد ٢١٥)

(۳۵۴۵) حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مَلِّ فَضَعَةً کو دیکھا کہ آپ اس طرح صفوں کوسیدھا کررہے تھے جس طرح تیرسیدھا کیا جاتا ہے۔ آپ نے ایک دن ایک آ دمی کا سینہ صف ہے آ گے بڑھا ہوا دیکھا تو فرمایا کہتم اپنی صفوں کوسیٰڈھا کرلوور نہ النّد تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے نفرت ڈال دےگا۔

( ٣٥٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُوسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ لَا يَتَخَلَّلُكُمْ كَأُولَادِ الْبَحَذَفِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا أَوْلَادُ الْحَذَفِ ؟ قَالَ: ضَأَنَّ سُودٌ جُرْدٌ تَكُونُ بِأَرْضِ الْيَمَنِ. (ابوداؤد ٣١٣ـ احمد ٣/ ٣٩٤)

(٣٥٣١) حفرت براء بن عازب والتي فرماتے بيل كه نبى پاك مَنْ الله الله ارشاد فرمايا كه اپنى صفول كوسيدهار كھواور حذف كے بچول كل طرح آگے بيتھ ندر ہوكى نے بوجھايار سول الله! حذف كے بچكيا بيل؟ آپ نے فرمايا كه حذف كالى اور بغير بالول كى بھير ہے جو يمن ميں ہوتى ہے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِمَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ:اسْتَوُوا، وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِيَنَى مِنْكُمْ أُولُوا الْأَخْلَامِ وَالنَّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ:فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَلُهُ اخْتِلَافًا.

(مسلم ۱۲۲ ابوداؤد ۲۵۳)

(۳۵۴۷) حفرت ابومسعود خلاقو فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِقَظَةَ نماز میں ہمارے کندھوں کو ہاتھ لگا کرصفیں درست کرتے اور فرماتے کہ میں سے عقل اور فرماتے کہ میں سے عقل اور فرماتے کہ میں سے عقل اور دانش والے لوگ نماز میں میرے قریب کھڑے ہوں اور ان کے بعدوہ کھڑے ہوں جو سمجھ میں ان سے کم ہیں۔ حضرت ابومسعود فرماتے ہیں کہ تن ہمارا تنازیادہ اختلاف مفیں سیدھی نہ کرنے کی وجہ ہے۔

( ٣٥٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ مِنْ حُسُنِ الصَّلَاةِ إِقَامَةَ الصف. (بُخارى ٢٣٣ـ مسلم ١٣٣)

(۳۵۴۸) حضرت انس بن تن شخ سے روایت ہے کہ رسول الله مَرْائْتَ اَنْ اَنْدَ مَرْائِنَ اَنْدَ مَرْائِنَ اللهِ مَرائِنَ اللهِ مَرائِقَ اللهِ مَرائِقِ اللهِ مَرائِقَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

( ٣٥٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ فَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ، قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، فَلَمَّا انْفَتَلَ قَالَ: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا، فَبَيَّنَ لَنَا سُنتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا، فَقَالَ: إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ.

(۳۵۳۹) حضرت حطان بن عبدالله رقاشی کہتے ہیں کہ حضرت ابوموی اشعری دی نی نے جمیں نماز بڑھائی، جب نماز سے فارغ موئ و سے تو آپ مِن نماز کاطریقہ سکھایا۔ اس بیان میں آپ نے موئ تو آپ مِنْ الفَضِیَ فَیْ نَے خطبدار شاوفر مایا جس میں ہمارے لئے دین کو بیان کیا اور جمیس نماز کاطریقہ سکھایا۔ اس بیان میں آپ نے فرمایا ''جب تم نماز بڑھوتو اپنی صفیس سیدھی کرؤ'

( ٣٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ، قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ يُقِيمُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قُدَّامَهُ لإقَامَةِ الصَّفِّ.

(۳۵۵۰) حضرت ابوعثان کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھاجنہیں حضرت عمر رہ اللہ صفیں سیدھی کرنے کے لئے اپنے آگے کھڑ اکہا کرتے تھے۔

( ٣٥٥١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَذَّادٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ رَأَى فِي الصَّفَّ شَيْنًا، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، يَعْنِي وَكِيعٌ، فَعَدَّلَهُ.

(۳۵۵۱) حفرت عبدالله بن شداد فرماتے بین که حفرت عمر نے کی آ دمی کوصف میں آ گئے بڑھا ہوا دیکھا تو اسے ہاتھ کے اشارہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

### ہے مصنف ابن الی شیبر متر جم (جلدا) کی ہے ۔ سے پیچھے کیا۔

- ( ٣٥٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ، عَنْ سَالِم أَبِى النَّضْرِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِى عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ وَهُوَ يَقُولُ: اسْتَوُوا وَحَاذُوا بَيْنَ الْمُنَاكِبِ، فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ إِقَامَةَ الصَّفَّ، قَالَ: وَكَانَ لَا يُكَبِّرُ حَتَّى يُأْتِيَهُ رِجَالٌ فَذُ وَكَلَهُمْ بِإِقَامَةِ الصُّفُوفِ.
- (۳۵۵۲) حضرت ما لک بن ابی عامر فر ماتے ہیں کہ حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے کہ برابر کھڑے ہواور کندھوں کو بھی برابر رکھو۔ اس لئے کہ نماز کا کمال صفوں کے سیدھا ہونے میں ہے۔ حضرت عثمان اس وقت تک تکبیر تحریم نہیں کہتے تھے جب تک وہ آ دی آ کر انہیں اطلاع نہ دے دیتے جنہیں آپ نے صفیں سیدھی کرنے پرمقرر کیا ہوتا تھا۔
- ( ٣٥٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، وَأَصْحَابِ عَلِيٍّ قَالُوا: كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: اسْتَوُوا تَسْتَوِ قُلُوبُكُمْ، وَتَرَاصُّوا تَرَاحُمُوا.
- (۳۵۵۳) حضرت علی داینو فرمایا کرتے تھے کہ تھیں سیدھی کروتمہارے دل سیدھے ہوجا کیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہواورا کیک دوسرے پردتم کرو۔
- ( ٣٥٥٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ سُوِّيْد، عَنْ بِلَالٍ، قَالَ: كَانَ يُسَوَّى مَنَاكِبَنَا وَأَقْدَامَنَا فِي الصَّلَاةِ.
  - (٣٥٥٣) حضرت مويد كہتے ہيں كەحضرت بلال نماز ميں جارے كندموں اور جارے قدموں كوبرابركيا كرتے تھے۔
- ( ٣٥٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: سَوُّوا صُفُوفَكُمْ.
  - (٣٥٥٥) حفرت عبدالله فرمات بين كمفيس سيدهى ركهو
- ( ٣٥٥٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: سَوُّوا الصُّفُوفَ وَتَرَاصُوا، لَا تَتَخَلَّلُكُمُ الشَّيَاطِينُ، كَأَنَّهُمَ بَنَاتُ حَذَفٍ.
- (۳۵۵۷) حفرت ابراجیم فرماتے ہیں کہ اسلاف کہا کرتے تھے کے مفیں سیدھی رکھواور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہو، کہیں شیطان بھیٹر کے بچوں کی صورت میں تہارے درمیان ناتھس جائے۔
- ( ٣٥٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنُ عَاصِم، عَنُ أَبِى عُثْمَانَ، قَالَ:مَا رَأَيْت أَحَدًا كَانَ أَشَدَّ تَعَاهُدًا لِلصَّفِّ مِنُ عُمَرَ، إِنْ كَانَ لِيسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ حَتَّى إِذَا قُلْنَا قَدْ كَبَّرَ، الْتَفَتَ فَنَظَرَ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْأَقْدَامِ، وَإِنْ كَانَ يَبْعَثُ رِجَالًا يَطُرُدُونَ النَّاسَ حَتَّى يُلْحِقُوهُمُ بِالصَّفُوفِ.
- (۳۵۵۷) حفرت ابوعثان کہتے ہیں کہ میں نے حفرت عمر والتی سے زیادہ کی کومفول کوسیدها کرنے میں احتیاط ے کام لیتے نہیں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دیکھا۔ بعض اوقات ایبا ہوتا کہ وہ قبلے کی طرف رخ کر کے تکبیر کہنے لگتے تو پیچھے مڑکر ہمارے کندھوں اور قدموں کو دیکھتے۔ حضرت عمر دناٹیوایسے آ دمی بھیجا کروتے تھے جولوگوں کوصفوں میں کھڑا کرتے تھے۔

( ٣٥٥٨) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِى الْوَذَّاكِ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى ثَلَاثَةٍ: الْقَوْمُ إِذَا صَفُّوا فِى الصَّلَاةِ، وَإِلَى الرَّجُلِ يُقَاتِلُ وَرَاءَ أَصْحَابِهِ، وَإِلَى الرَّجُل يَقُومُ فِى سَوَادِ اللَّهُلِ.

(۳۵۵۸) حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ حضور مَرْفِیْفِیَا آخیاں اللہ اللہ تعالیٰ تین آ دمیوں کو دیکھی کرمسکراتے ہیں،ایک وہ لوگ جونما زکے لئے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسرا وہ آ دمی جواپنے ساتھیوں کے آ گےلڑائی کرتا ہے اور تیسرا وہ جورات کی تاریکیوں میں قیام کرتاہے۔

( ٣٥٥٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَوَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَاثِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ قَالُوا: وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ قَالَ: يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأَولَى، وَيَتَرَاصُّونَ فِى الصَّفِّ. (مسلم ١١٩- ابوداؤد ١٢١)

(٣٥٥٩) حفرت جابر بن سمرہ ٹائن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنَّافِظَافِ نے ارشاد فرمایا کہتم اس طرح صفیں کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس کیے صفیں بناتے ہیں؟ طرح فرشتے اپنے رب کے پاس کیے صفیں بناتے ہیں؟ آپ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰهِ اللّٰ مَا اللّٰهِ اللّٰ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ

( ٣٥٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْب، عَنْ عَجُلَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، وَأَحْسِنُوا رُّكُوعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ. (احمد ٢/ ٢٣٣)

(٣٥٦٠) حضرت ابو ہریرہ وٹائن ہے روایت ہے کدرسول اللہ مُرَافِقَةَ بِنَ ارشاد فر مایا کدا پی صفوں کوسیدھا کرواور رکوع ویجود کواچھے طریقے ہے اداکرو۔

# ( ١٣١ ) مَا يُقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ

### فبحرکی نماز میں کہاں سے تلاوت کی جائے؟

( ٣٥٦١ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَ فِى الْفَجُرِ بــ ﴿وَالنَّخُلَ بَاسِقَاتٍ﴾. (مسلم ١٢٥ـ ترمذى ٣٠٣)

(٣٥٦١) حضرت قطبہ بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرْفَقَعَ أِنے فجر کی نماز میں (سورة ق کی آیت نمبر١٠) ﴿وَالنَّحُلُّ بِالسِّفَاتِ ﴾ سے تلاوت فرمائی۔

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) في الحالي المعالم المعا

( ٣٥٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْفَجْرِ : ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾ . (مسلم ١٦٣ـ احمد ٣٠٧)

(٣٥٦٢) حفرت عمرو بن حريث كتبت بين كه نبى پاك يَلِقَظَيَّةً نے فجر كى نماز ميں (سورة الْكوير كى آيت نمبر ١٤) ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴾ سے تلاوت فرمائی۔

( ٣٥٦٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَأَنْبَأَنِى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِى الْفَجْرِ بِد: ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ وَنَحُوهَا. (مسلم ١٢٩ ـ احمد ۵/ ١٠٥)

(۳۵۱۳) حفرت ماک فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ دی ٹیٹو سے نبی پاک مَلِفِظَیَّا بِمَ کَمَاز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نبی پاک مَلِفِظَیَّا فَمِ کَمِ کَمَاز میں سورۃ ق کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ٣٥٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنُ عَوْفٍ، عَنُ أَبِى الْمِنْهَالِ، عَنُ أَبِى بَرُزَةَ ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِيهَا بِالسِّنِّينَ إِلَى الْمِنْةِ، يَعْنِى فِي الْفَجُرِ.

(٣٥١٨) حفرت ابوبرز هفرماتے ہیں كه نبی پاك مَلِفَظَةُ فَجرك نماز میں ساٹھ سے سوتك آيات پڑھا كرتے تھے۔

( ٣٥٦٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ أَنَسٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ قَرَأَ فِي صَلَاةِ الصَّبُحِ بِالْبَقَرَةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ حِينَ فَرَعُ: كَرَبَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَطُلُعَ، قَالَ:لَوْ طَلَعَتُ لَمْ تَجِدُنَا غَافِلِينَ.

(۳۵۷۵) حضرت انس شافٹو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر شافٹو نے گنجر کی نماز میں سورۃ البقرۃ کی تلاوت کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر شافٹو نے ان سے کہا کہ آپ تو سورج طلوع کروانے لگے تھے! حضرت ابو بکرنے فرمایا کہا گرسورج طلوع ہو جاتا تو وہ ہمیں غافل ہونے والوں میں سے نہ یا تا۔

( ٣٥٦٦ ) حَلَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ حِرِّيتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ الأَحْنَفِ، قَالَ: صَلَيْت خِلْفَ عُمَرَ الْغَدَاةَ، فَقَرَأَ بِيُونُسَ، وَهُودٍ، وَنَحُوهُمَا.

(۳۵ ۲۲) حفزت احنف فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت عمر تلاثؤ کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، وہ فجر کی نماز میں سورۃ بونس اورسورۃ ہود وغیرہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ٢٥٦٧ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ؛ أَنَّ عُمَرَ قَرَأَ فِي الْفَجْرِ، بِالْكَهْفِ.

(٣٥٦٧) حفرت زيد بن وہب فر ماتے ہيں كەحفرت عمر دي تؤنونے فجر ميں سورة الكہف كی تلاوت فر مائی۔

( ٣٥٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ:سَمِعْتُ عُمَرَ يَفُرَأُ فِي الْفَجْرِ بِسُورَةِ يُوسُفَ قِرَاءَةً بَطِينَةً.



(۳۵۱۸) حضرت عبداللہ بن عامر بن رہید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر جلاٹی کوفجر کی نماز میں سورہ یوسف کی آہتد رفتار سے تلاوت کرتے ساہے۔

( ٣٥٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِى ابْنُ الْفُرَافِصَةِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: تَعَلَّمْتُ سُورَةَ يُوسُفَ خَلْفَ عُمَرَ فِى الصُّبْحِ.

(٣٥ ٢٩) حضرت ابن الفراصفداپ والدے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سورۃ یوسف حضرت عمر ہی تین کے پیچھے فجر کی نماز میں سیمی ہے۔

( ٣٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِى عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللهِ الْفَجْرَ فَقَرَأَ بِسُورَتَيْنِ، الآخِرَةُ مِنْهُمَا يَنِو إِسُرَائِيلَ.

(۳۵۷۰)حضرت ابوعمروشیبانی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، جس میں دوسورتوں کی تلاوت کی ، دوسری سورت سورة بنی اسرائیل تھی۔

( ٣٥٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُرَأُ فِي الآخِرَةِ مِنْهُمَا بـ:﴿سَبِّحِ السَمَ رَبُّكَ﴾.

(۳۵۷۱) حضرت ادرلیں اودی اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی جھاٹی کوفنجر کی دوسری رکعت میں سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے۔

( ٣٥٧٢ ) حَلَّاتُنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ:صَلَّيْت خَلْفَهُ صَلَاةَ الْغَدَاةِ ، فَقَرَأُ بِيُونُسَ وَهُودٍ .

(۳۵۷۲) حفزت عبدالله بن شقیق فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت الو ہریرہ دی پھے فجرکی نماز پڑھی، انہوں نے فجر میں سورة پونس اور سورة ہودکی تلاوت کی۔

( ٣٥٧٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُغْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ، قَالَ:سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ؛ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ صَلَّى الصُّبْحَ بِالْيَمَنِ فَقَرَأَ بِالنِّسَاءِ، فَلَمَّا أَتَى عَلَى هَذِهِ الآيَةِ: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمٌ خَلِيلًا﴾ قَالَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ:لَقَدُ قَرَّتُ عَيْنُ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ.

(۳۵۷۳) حضرت عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل دائٹو کے پیچے یمن میں فجر کی نماز ادا کی ،انہوں نے اس میں سورة النساء کی تلاوت کی۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے ﴿ وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَ اهِیمَ خَلِیلًا ﴾ تو پیچے سے ایک آ دمی نے کہا کہ ابراہیم کی والدہ کی آنکھ ٹھنڈی ہوگئ!

( ٣٥٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ يَقُرَأُ فِي الْفَجْرِ بِالسُّورَةِ الَّتِي يُذُكُرُ محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

هي معنف ابن الي شيبه متر جم ( جلدا ) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كُلُّ مَا مَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا كناب الصلاة كثي فِيهَا يُوسُفُ، وَالَّتِي يُذُكَّرُ فِيهَا الْكُهُفُ.

(۳۵۷۴) حضرت نافع فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر فجر کی نماز میں سورۃ یوسف اور سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ٢٥٧٥ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْد، قَالَ:كَانَ إِمَامُنَا يَقُرُأُ بِنَا فِي الْفَجْرِ بِالسُّورَةِ مِنَ الْمِئِينَ.

(۳۵۷۵) حفرت حارث بن سوید کہتے ہیں کہ جارے امام فجر میں ''مئین'' میں سے کسی سورت کی تا؛ دت کیا اُرتے تھے۔

( ٢٥٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ، قَالَ: صَلَّيْت حنفَ عَرْ فَجَةَ فَرُبَّمَا قَرَأَ بِالْمَائِدَةِ فِي الْفَجْرِ. ( ٣٥٤٧) حضرت عطاء بن سائب كتبة بين كه مِن في حضرت عرفيه كه يتجهي نما زيزهي ب،وه اكثر فجر مِن سورة المائدة يزها -

( ٢٥٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ جَدِّ ابْنِ إِذْرِيسَ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِمَى الصُّبْحَ، فَقَرَأُ بِد: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾.

(٣٥٧٨) حضرت ابن ادريس كے دادا كہتے ہيں كه ميں نے حضرت على كے پيھيے فجركى نماز پڑھى ،انہوں نے اس ميں سورة الاعلىٰ

( ٢٥٧٩ ) حَدَّثَنَا مُخْنُدُرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبِرِيِّ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَوَّارِ الْقَاضِيَ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ الزُّبَيْرِ الصُّبْحَ فَسَمِعْتُهُ يَقُرْأُ: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّك بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴾.

(٣٥٤٩) حفرت ابوسوار قاضى كمتے ہيں كه ميں نے ابن زبير كے ييچے فجركى نماز برهى اور انبين يه آيات برصے بوئے سا ہے ﴿ أَلُمْ تَوَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّك بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴾

( ٣٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ إِبْرَاهِيمَ، فَكَانَ يَقُرَأُ فِي الصَّبْحِ بـ: (يس) وَأَشْبَاهَهَا، وَكَانَ سَرِيعَ الْقِرَاءَةِ.

(۳۵۸۰) مفرت ولیدین جمیع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی ہے،وہ فجر کی نماز میں سورۃ لیں اوراس جیسی سورتیں پڑھاکرتے تھے۔وہ تیز قراءت کرنے والے تھے۔

( ٣٥٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ:مَا رَأَيْت رَجُلاً أَقْرَأَ مِنْ عَلِقٌ، إِنَّهُ قَرَأَ بِنا فِي صَلَاةٍ الْفَحْرِ بِالْأَنْبِيَاءِ، قَالَ: إِذَا بَلَغَ رَأْسَ سَبْعِينَ تَرَكَ مِنْهَا آيَةً فَقَرَأَ مَا بَعْدَهَا، ثُمَّ ذَكَرَ فَرَجَعَ



فَقَرَأَهَا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ الَّذِي كَانَ قَرَأَ، لَمَّا يَتَتَعَّتُعُ.

(۳۵۸۱) حضرت ابوعبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے زیادہ قر آن کا عالم کوئی نہیں دیکھا۔ انہوں نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اوراس میں سورۃ الانہیاء کی تلاوت کی ۔انہوں نے جب ستر آیات کمل کیں تو ایک آیت چھوڑ دی اوراس کے بعدوالی آیت پڑھا کی جب انہیں انگن پڑھ لی۔ بھر جب انہیں یا دآیا تو واپس گئے اور اسے پڑھا۔ پھر اس جگہ واپس ہو گئے جہاں سے پڑھ رہے تھے، جب انہیں انگن محسوس ہوئی۔

( ٣٥٨٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الضَّحَاكُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَرَأَ فِي الْفَجْرِ بِسُورَتَيْنِ مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ.

(٣٥٨٢) حضرت ضحاك بن عثان كہتے ہيں كەملى نے حضرت عمر بن عبدالعزيز كوفير كى نماز ميں طوال مفصل ميں سے دوسور تميں مرجھتے و يكھاہے۔

( ٣٥٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، عَنِ الْجُريرِيِّ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِى رَافِعِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَقُرُأُ فِى صَلَاةِ الصَّبُحِ بِمِنَةٍ مِنَ الْبَقَرَةِ، وَيُتْبِعُهَا بِسُورَةٍ مِنَ الْمَثَانِى، أَوْ مِنْ صُدُورِ الْمُفَصَّلِ، وَيَقُرَأُ بِمِنَةٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ، وَيُتْبِعُهَا بِسُورَةٍ مِنَ الْمَثَانِى، أَوْ مِنْ صُدُورِ الْمُفَصَّلِ.

(٣٥٨٣) حَفرت ابورافع كہتے ہيں كه حفرت عمر بن في فجركى نماز ميں سورة بقره كى سوآيات پڑھتے اوران كے ساتھ مثانی ميں سے كوئى سورت ملاتے يامفصل ٩ كے شروع سے كچھ پڑھتے ۔اورا گرسورة آل عمران كى سوآيات پڑھتے توان كے ساتھ بھى مثانی ميں سے كوئى سورت ملاتے يامفصل كے شروع سے كچھ پڑھتے ۔

( ٣٥٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنُ حُصَيْنِ بُنِ سَبْرَةَ، قَالَ: صَلَيْت خَلْفَ عُمَرَ، فَقَرَأَ فِي التَّانِيَةِ بِالنَّجْمِ، فَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأً: ﴿إِذَازُلْزِلَتِ الثَّانِيَةِ بِالنَّجْمِ، فَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأً: ﴿إِذَازُلْزِلَتِ النَّانِيَةِ بِالنَّجْمِ، فَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأً: ﴿إِذَازُلْزِلَتِ النَّانِيَةِ بِالنَّجْمِ، فَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأً: ﴿إِذَازُلْزِلَتِ النَّانِيَةِ بِالنَّجْمِ، فَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأً: ﴿إِذَازُلْزِلَتِ

(۳۵۸۴) حفرت حصین بن سرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کے پیچیے نماز پڑھی ہے۔ انہوں نے پہلی رکعت میں سورۃ یوسف کی تلاوت کی ، دوسری مرتبہ میں سورۃ النجم کی تلاوت کی۔ پھرانہوں نے مجدہ کیا پھر جب کھڑے ہوئے تو سورۃ الزلزال کی تلاوت کی ، بھررکوٴ کیا۔

( ٢٥٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيينَةً، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَشِيجَ عُمَرَ

• سورة المجرات ہے لے کرآ خرِ قرآن تک کی سورتوں کو''مفعل'' کہاجاتا ہے۔''مفعل'' کی تمن قشمیں جیں: طوال ،اوساط اور قصار طوال مفعل سورة المجرات سے لے کرسورة الناس تک مفعل سورة المبیئة تک اور قصار مفعل سورة القدر سے لے کرسورة الناس تک جیں۔ نہ کورہ روایت جیں''مفعل کے شروع'' سے مراد طوال مفعل کی سورتیں۔ ہیں۔

مصنف ابن الي شيرمترجم (جلدا) كي المسلاة من المسلاة من المسلاة المسلاة

وَأَنَا فِي آخِرِ الصُّفُوفِ فِي صَلَاةِ الصُّبِحِ وَهُوَ يَقُرَأُ: ﴿إِنَّمَا أَشُكُو بَنِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ ﴾.

(۳۵۸۵) حضرت عبدالله بن شداد کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں، میں آخری صفوں میں تھا کہ میں نے حضرت عمر دائی کے رونے کی آواز نی، وواس آیت کی تلاوت کررہے تھے ﴿ إِنَّمَا أَشْكُو بَنِّنِی وَحُزْنِی إِلَی اللهِ ﴾

( ٢٥٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ ؛ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

(۳۵۸۷)حضرت علقمہ بن وقاص ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٣٥٨٧) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْأَعْوَرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ يَوْمَ جُمْمَةٍ الْفَجْرَ، فَضَرَّأَ لهـ: (كهيعص).

(۳۵۸۷) حضرت ابوحزہ اعور کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے ہمیں جعہ کے دن فجر کی نماز پڑھائی اوراس میں تھیعص کی تلاوت کی۔

### ( ۱۳۲ ) فی القداء ة فِی الشَّهْرِ قَدْرَ كُمْد ؟ ظهر کی نماز میں کتنی تلاوت کی جائے؟

( ٣٥٨٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ أَبِي بِشُرِ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي الصَّدِّيق، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَحْزُرُ وَقِيَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَحَزَرُ نَا قِيَامَهُ فِي الطَّهْرِ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ بِقَدْرِ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَحَزَرُ نَا قِيَامَهُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَزَرُ نَا قِيَامَهُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ عِلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَزَرُ نَا قِيَامَهُ فِي الرَّكُعَتِيْنِ الْأَولِيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ، وَحَزَرُ نَا قِيَامَهُ فِي الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ، (ابو داؤ د ٥٠٠ ـ احمد ٣/٢)

(۳۵۸۸) حضرت ابوسعید خدری و افز فرماتے ہیں کہ ہم ظہر اور عصر میں حضور مُرافظ کے قیام کے دفت کا اندازہ لگایا کرتے ہے۔ ظہر کی پہلی دور کعات میں آپ میں آیات کے قریب تلاوت فرماتے اور دوسری دور کعتوں میں اس سے آدھا قیام فرماتے۔ای طرح عصر کی پہلی دور کھات میں آپ ظہر کی آخری دور کھات کے برابر قیام فرماتے اور عصر کی دوسری دور کھات میں پہلی دو رکھات سے آدھا قیام فرماتے۔

( ٢٥٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرُأُ فِى الظُّهُرِ بِـ:﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ وَفِى الصُّبْحِ بِأَطُولَ مِنْ ذَلِكَ.

(مسلم ۳۳۸\_ احمد ۵/ ۸۹)



(۳۵۸۹)حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِّفْظِیَّةً ظہر کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ اور فجر کی نماز میں اس ہے بھی کمبی سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔

( ٣٥٩٠) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرِب، عَنُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرُأُ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصُرِ بِهِ:﴿السَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ ، وَ ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾.

(طبالسی ۲۵۳ ابن حبان ۱۸۲۷)

(۳۵۹۰) حضرت جابر بن سمره فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مَطَّنْفَقَعُ ظہراد رعصر کی نماز میں سورۃ الطارق اور سورۃ البروج کی تلاوت فر مایا کرتے ہتھے۔

( ٣٥٩١ ) حَكَثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، قَالَ: حَكَثَنَا هِشَامٌ الدَّسُتَوَائِقٌ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِى قَتَادَةً، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُأُ بِنَا فِى الرَّكْعَنَيْنِ الْأُولَي وَيُقَصِّرُ فِى النَّانِيَةِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِى صَلَاةِ الصَّبْحِ، يُطِيلُ فِى الأُولَى وَيُقَصِّرُ فِى النَّانِيَةِ، وَكَانَ يَقُرُأُ بِنَا فِى الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ. (بخارى 204- مسلم ٣٣٣)

(۳۵۹۱) حضرت ابوققادہ فرمائے ہیں کہ نبی پاک مِنَّوْفَقِیْمَ ہمیں ظہر کی پہلی دورکعتیں اس طرح پڑھاتے کہ پہلی رکعت میں زیادہ قراء ت فرماتے اور دوسری میں کم ، فجر کی نماز بھی اس طرح پڑھاتے کہ پہلی رکعت میں زیادہ قراءت فرماتے اور دوسری میں کم ۔اور عصر کی پہلی دورکعات بھی ای طرح پڑھایا کرتے تھے۔

( ٣٥٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ سُفْيَانَ، عَنُ زَيْدٍ الْعَمِّى، عَنُ أَبِى الْعَالِيَةِ، فَالَ:حزَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَتَهُ فِى الظَّهُرِ نَحُوًّا مِنْ (أَلَم تَنْزِيلُ).

(۳۵۹۲) حضرت ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرْفَظَةَ کَی ظہر کی نماز میں قراءت کا اندازہ لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ آپ الم تنزیل جیسی کسی سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ٣٥٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدِ بْنِ جُدُعَانَ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّيُدِى، قَالَ:سَمِعُتُ مِنْ عُمَرَ نَغُمَةً مِنْ (ق) فِي صَلَاةِ الظُّهُرِ.

( ۳۵۹۳ ) حضرت ابوعثان نبدی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رہ اٹھ کوظبر کی نماز میں آ ہمتنگی ہے سور ہ ق کی تلاوت کرتے ساہے۔

( ٣٥٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِى؛ أَنَّ عُمَرَ قَرَأَ فِى الظُّهُرِبِ: ﴿قَ﴾، ﴿وَالذَّارِيَاتِ﴾.

(٣٥٩٨) حضرت ابومتوكل ناجي كہتے ہيں كەحضرت عمر ولافور نے ظهر كى نماز ميں سورة ق اورسورة الذاريات كى تلاوت كى۔

( ٣٥٩٥) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: صَلَيْت خَلْفَ أَنَسٍ الظَّهْرَ، فَقَرَأَ بِ: ﴿ سَبْحِ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ ، وَجَعَلَ يُسْمِعُنَا الآيَةَ.

(۳۵۹۵) مفرت حمید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھی، انہوں نے سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کی اور جمیں ایک آیت سنائی۔

( ٢٥٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدُرِيسَ، عَنُ هِشَامٍ، عَنُ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ، عَنُ مُورَّقٍ الْمِجْلِيّ، قَالَ: صَلَيْت خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ الظُّهْرَ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ مَرْيَمَ.

(۳۵۹۷)حضرت مورق عجلی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر میں شوئے کی چھپے ظہر کی نماز پڑھی ،انہوں نے اس میں سور ۃ مریم کی تلاوت فرمائی۔

( ٢٥٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرو يَقُوا فَي الظَّهْرِيد: ﴿كهيعص﴾ ( ٢٥٩٧ ) حضرت مجابدفرمات بين كديس في حضرت عبدالله بن عروك ظهرى نمازيس سورة كهيعص كى تلاوت كرتے ساہ۔

( ٢٥٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِنِّي لَأَفْرَأُ فِي الظُّهْرِ بـ: ﴿الصَّافَّاتِ ﴾.

(۳۵۹۸) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں ظہر میں سورة الصافات کی تلاوت کرتا ہوں۔

( ٢٥٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ:حَدَّثَنَا مِسْعَرْ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ:الْقِرَاءَةُ فِي الظُّهْرِ وَالْفَجْرِ سَوَاءٌ.

(۳۵۹۹) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ ظہراور فجر کی قراءت برابر ہے۔

( ٣٦.٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفُيانَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ:تُعُدلُ الظُّهُرُ بِالْفَجْرِ.

(۳۷۰۰) حضرت تما دفر ماتے ہیں کہ ظہر فجر کے برابر ہے۔

( ٣٦.١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَهْمِسُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ.

(٣٦٠١) حضرت عقبه بن نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ظهراور عصر میں برابر قراءت کرتے تھے۔

( ٣٦.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أُوْلَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ:هَلُ قَرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ:أَنَا، فَقَالَ:قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا. (مسلم ٢٩٩ـ ابوداؤد ٨٢٥)

(٣٩٠٢) حضرت عمران بن حمين فرماتے ہيں كدا يك مرتبہ نبى پاك مَلِّفَظَةَ في ظهر كى نماز كاسلام بھيرا تو فرمايا كدكيا تم ميں سے كسى خىسورة الاعلى كى تلاوت كى ہے؟ ايك آ دى نے كہا جى ہاں! ميں نے كى ہے۔ آپ مَلِفظَةَ فَا فَر مايا كد مجھے محسوس ہوگيا تھا كہ كوئى آ دى مجھ سے جھڑر ہاہے۔



# ( ١٣٣ ) فِي العَصْرِ قَدْرَ كُمْ يُقَامُ فِيهِ ؟

### عصری نماز میں کتنا قیام کیا جائے؟

( ٣٦.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ:الْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ سَوَاءٌ.

(٣١٠٣) حفرت ابرائيم فرماتے بين كم خرب اور عصر كى فنازيں برابر بيں۔

( ٣٦.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ:تُضَاعَفُ الظَّهُرُ عَلَى الْعَصْرِ أَرْبَعَ مِوَارِ.

(٣١٠٣) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كەظېركى نمازعصرے چارگنالمبى ہے۔

(٣٦.٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَعْدِلُونَ الظَّهُرَ بِالْعِشَاءِ ، وَالْعَصْرَ بالْمَغْرِب.

(٣٢٠٥) حضرت ابرا ہيم فرماتے ہيں كه اسلاف ظهرا درعشاء اور مغرب وعصر كوبرابر ركھتے تھے۔

( ٣٦.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِـ :﴿السَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴾ ، ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾.

(٣٦٠٧) حضرت جابر بن سمره فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤَنْفِئَا فَم ظَهراورعصر میں سورۃ الطارق اورسورۃ البروج کی تلاوت فر ماتے تھے۔

(٣٦.٧) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّى بَيْنَ رَكَعَاتِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ.

(٣١٠٤) حفرت عمر وفر ماتے ہیں کہ حفرت حسن ظہراور عصر کی رکعات کو برابرر کھتے تھے۔

( ٣٦.٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ:الْعَصْرُ عَلَى النَّصْفِ مِنَ الظُّهُرِ.

(۳۲۰۸) حفزت ابوالعاليه فرماتے ہيں كەعصر كى نماز ظہرے آ دھى ہے۔

# ( ١٣٤ ) ما يقرأ بِهِ فِي الْمَغْرِبِ

### مغرب میں کتنی قراءت کی جائے؟

( 77.9 ) حَلَّاتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُأُ فِي الْمُغْرِبِ بِـ :﴿الطُّورِ﴾. (بخارى ٨١٥ـ مسلَّم ١٢٣)

(٣١٠٩) حضرت جبير بن مطعم فرماتے ہيں كدميں نے رسول الله مِرَافِقَةَ فَم كومغرب ميں سورة الطّور كى تلاوت كرتے سنا ہے۔



- ( ٣٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُمِّهِ ؛ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْمَغُرِبِ : ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾. (بخارى ٤٦٣ ـ مسلم ٢٣٨)
- (٣٦١٠) حضرت ابن عباس اپنی والدہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله مَثِلِفَظَةَ کومغرب میں سورۃ المرسلات کی تلاوت کرتے سناہے۔
- ( ٣٦١١ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْدٍ ، أَوْ أَبِى أَيُّوبَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالْأَعْرَافِ فِي الرَّكْعَنَيْنِ جَمِيعًا. (بخارى ٨٦٣- احمد ٥/ ١٨٥)
- (٣٩١١) حفرت زيديا حفزت ابوايوب فرماتے ہيں كه نبى پاك سَلِفَظَيَّةً نے مغرب كى دونوں ركعتوں ميں سورۃ الأعراف كى تلاوت فرمائي۔
- ( ٣٦١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بـ :﴿النِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾. (طحاوى ٢١٣)
  - (٣٦١٢) حضرت عبدالله بن يزيد فرمات بين كدرسول الله يَتَوْفَقَعَ فِي مغرب بين سورة التين كى تلاوت فرما كي \_
- ( ٣٦١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ :صَلَّى بِنَا عُمَرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ، فَقَرَأَ فِى الرَّكُعَةِ الْأُولَى بـ :﴿النِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ ، وَفِى الرَّكُعَةِ الثَّانِّيَةِ :﴿أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّك بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾، وَ ﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشِ﴾.
- (۳۱۱۳) حضرت عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی ،انہوں نے پہلی رکعت میں سورۃ النین اور دوسری میں سورۃ الفیل اور سورۃ القریش کی تلاوت فر مائی۔
- ( ٣٦١٤ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى ، قَالَ :أَقُرَأَنِى أَبُو مُوسَى كِتَابَ عُمَرَ :أَنِ اقُرَأُ بِالنَّاسِ فِي الْمَغُوبِ بِآخِرِ الْمُفَصَّلِ.
- (٣٦١٣) حفزت زرارہ بن اُبی او فی فرماتے ہیں کہ حفزت ابومویٰ نے مجھے حفزت عمر کا خط پڑھایا جس میں لکھا تھا کہ مغرب کی نماز میں آخری مفصل سے تلاوت کرو۔
- ( ٣٦١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ قُرَّةً ، عَنِ النَّزَّالِ بُنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي أَبُو عُثْمَانَ النَّهُدِيُّ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْمَغُرِبَ فَقَرَأً : (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) فَوَدِدُّت أَنَّهُ كَانَ قَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، مِنْ حُسْنِ صَوْتِهِ.
- (٣٦١٥) حضرت ابوعثمان نهدی کہتے ہیں کہ حضرت ابومسعود نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اوراس میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی۔ان کی خوبصورت آ واز من کرمیرادل چاہتا تھا کہ وہ سورۃ البقرۃ کی تلاوت کریں۔

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) کي په مين ابن الي شيبه مترجم (جلدا) کي په مين ابن الي شيبه مترجم (جلدا)

( ٣٦١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأَ الدُّحَانَ فِي الْمَغْرِبِ.

(٣٦١٧) حضرت عبدالله بن حارث كہتے ہيں كەحضرت ابن عباس نے مغرب ميں سورة الدخان كى تلاوت فرمائى ۔

( ٣٦١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِى نَوْفَلِ بْنِ أَبِى عَقْرَبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:سَمِعْتُهُ يَفُرَأُ فِى الْمَغْرِبِ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ﴾.

(٣٦١٧) حضرت ابونوفل كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابن عباس كومغرب ميں سورة النصر كى تلاوت كرتے سا ہے۔

( ٣٦١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُرَأُ بِـ :(قَ) فِي الْمَغْرِبِ.

(٣١١٨) حضرت عمروبن مره كہتے ہيں كه يس نے حضرت ابن عمر كومغرب ميں سورة ق كى تلاوت كرتے ساہ۔

( ٣٦١٩ ) حَدَّثْنَا عَبُدَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ فَرَأَ مَرَّةً فِي الْمَغُوبِ بِ : (يُسَ).

(٣٦١٩) حضرت نافع فرماتے ہیں كەحضرت ابن عمر نے مغرب ميں سورة ليس كى تلاوت كى۔

( ٣٦٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَرَأً فِي الْمَغْرِبِ بِـ: (يَسِ)، وَ (عَمَّ يَتَسَاتُلُونَ).

(٣٦٢٠) حضرت نافع فرماتے ہیں كەحضرت ابن عمر نے مغرب میں سورة ليس اور سورة الدباً كى تلاوت فرمائى \_

( ٣٦٢١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ يَقُرَأُ فِى الْمَغُرِبِ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ ﴾ وَ(الْعَادِيَاتِ).

(٣٦٢١) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین مغرب میں سورۃ الزلزال اور سورۃ العادیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔

( ٣٦٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبُلِهِ الْمَلِكِ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُوَأُ فِى الْمَغْرِبِ مَرَّةً ﴿تُنْبَىءُ أَخْبَارَهَا﴾ وَمَرَّةً ﴿تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾.

(۱۲۲ م) حفرت اساعیل بن عبدالملک فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت سعید بن جبیر کومغرب میں (سورۃ الزلزال کی تلاوت کرتے ہوئے) ایک مرتبہ ﴿ تُنْبِیءُ أَخْبَارَ هَا ﴾ اورا یک مرتبہ ﴿ تُحَدِّفُ أَخْبَارَ هَا ﴾ کہتے ساہے۔

(٣٦٢٢) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحِلِّ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُرُأُ فِى الرَّكُعَةِ الأَولَى مِنَ الْمَغْرِبِ ﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشِ﴾.

(٣١٢٣) حضرت كل كہتے ہيں كەحفرت ابرائيم مغرب كى كبلى ركعت ميں سورة القريش كى تلاوت كرتے تھے۔

( ٣٦٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُرَأُ فِي الْمَغْرِبِ :(إذَا زُلْزِلَت) (وَالْعَادِيَاتِ) لَا يَدَعُهَا.

(٣٦٢٣) حفرت ربع كہتے ہيں كه حفرت حسن مغرب ميں بميشه سورة الزلزال اورسورة العاديات كى تلاوت كياكرتے تھے۔

( ٣٦٢٥ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :أَمَّ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي معنف ابن اني شير مترجم (جلدا) و المحالي المعالم المعنف ابن اني شير مترجم (جلدا)

مُعَاذٌ قَوْمًا فِي صَلَاةِ الْمَغُوبِ، فَمَرَّ بِهِ عُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعْمَلُ عَلَى بَعِيرِ لَهُ ، فَأَطَالَ بِهِمْ مُعَاذٌ ، فَلَمَّا وَأَى ذَلِكَ الْعُلَامُ تَرَكَ الصَّلَاةَ وَانْطَلَقَ فِي طَلَبِ بَعِيرِهِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ الْي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: وَأَى ذَلِكَ الْعُلَامُ تَرَكَ الشَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: أَفَتَانٌ أَنْتَ يَامُعَاذُ ؟ أَلَّا يَقُرُأُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَغُوبِ بِ: ﴿ سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ وَ ﴿ الشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴾. أَفَتَانٌ أَنْتَ يَامُعَاذُ ؟ أَلاَ يَقُرُأُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَغُوبِ بِ: ﴿ سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ وَ ﴿ الشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴾. (بخارى ٥٠٥ ـ مسلم ١٤٥)

(٣٦٢٥) حضرت جابر بن عبدالله كتبة بين كه حضرت معاذ نے پچھلوگوں كومغرب كى نماز پڑھائى، اتنے بين انصار كا ايك غلام جو اپنا اونٹ كا پچھكام كرر ہاتھا وہاں سے گذرا اور جماعت بين شريك ہوگيا۔ حضرت معاذ نے قراءت بہت لمبى كردى، جس كى وجه سے وہ غلام نماز تو ژكراپنے اونٹ كى حلاش بين نكل كھڑا ہوا۔ جب به بات نبى پاك مَرْاَفْظَةَ كُومعلوم ہوئى تو آپ نے فرمايا ''اب معاذ! كياتم لوگوں كودين سے دوركر ناجا ہے ہو! تم بين سے كوئى مغرب بين سورة الاعلى اور سورة الفتس نہ پڑھے''

( ٣٦٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ نُسَيْرِ بُنِ ذُعُلُوقٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ خُشَمٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ :﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ، وَ ﴿قُلْ هُوَّ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.

(٣٦٢٦) حضرت نسير بن ذعلوق فرماتے ہيں كەحضرت رئيع بن تقيم مغرب ميں قصار مفصل ميں سے سورۃ الكافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھاكرتے تھے۔

(٣٦٢٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ يَقُرَأُ فِى الْمَغُرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ.

(٣٦٢٧) حضرت ضحاك بن عثمان كہتے ہیں كہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزيز كومغرب میں قصار مفصل سے تلاوت كرتے ساہ۔

# ( ١٣٥ ) مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي الْعِشَاءِ الآخِرَةِ

### عشاء کی نماز میں کتنی قراءت کی جائے؟

( ٣٦٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنُ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُأُ فِي الْعِشَاءِ :﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾. (بخار ي٧٤٤ـ مسلم ١٤٥)

(٣١٢٨) حضرت براء بن عازب فرماتے بین كديس نے نبى پاك مَرْفَظَة كوعشاء كى نماز ميس سورة الين كى تلاوت كى بــــ

( ٣٦٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : أَمَّنَا عَبْدُ اللهِ فِي الْعِشَاءِ الآخِرَةِ ، فَافْتَتَحَ الْأَنْفَالَ حَتَّى بَلَغَ : ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ رَكَعَ ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ فِي النَّانِيَةِ بِسُورَةٍ.

(٣٦٢٩) حضرت عبد الرحمٰن بن يزيد فرماتے ہيں كه حضرت عبد الله نے جميں عشاء كى نماز پڑھائى، جس ميں انہوں نے سورة



الانفال كى تلاوت كى، جب آپ ﴿ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْ لَا كُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ پر پنچ توانهوں نے ركوع كيا، پر اشھےاور دوسری رکعت میں کشی اورسورت کی تلاوت فر مائی۔

( ٣٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ مِثْلَهُ.

(۳۷۳۰)ایک اورسندے یونمی منقول ہے۔

( ٣٦٣١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، قَالَ : أَقْرَأَنِي أَبُو مُوسَى كِتَابَ عُمَرَ الَّذِهِ : أَنِ اقْرَأُ بِالنَّاسِ فِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ.

(٣٦٣١) حضرت زراره بن اوني كبتي بيل كه حضرت ابوموى نے مجھے حضرت عمر والثن كاخط يزهايا جس بيل لكھا تھا كه لوگول كوعشاء کی نماز میں وسط مفصل میں سے پڑھایا کرو۔

( ٣٦٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَلِيٌّ بُنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ ؛ أَنَّ

ر بربر الله المعشاء ، يَعْنِي الْعَتَمَةَ بِهِ: (النَّجْمِ) ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ فَاَمَ فَقَرَأَ بِهِ: (التَّينِ وَالزَّيْتُونِ). (٣٢٣٣) حضرت مسروق بن اجدع فرمات بي كرحضرت عثان نے عشاء كى نماز ميں سورة النجم پڑھى، پجر بجده كيا احداگل ركعت میں سورۃ النین کی تلاوت کی۔

( ٣٦٣٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ عَبَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثِني هِلالٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُرَأُ ﴿ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ﴾ فِي الْعِشَاءِ.

(٣١٣٣) حضرت ہلال فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے عشاء کی نماز میں سورۃ العادیات کی تلاوت کی۔

( ٣٦٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِـ : ﴿الَّذِينَ كَفُرُوا﴾ وَ (الْفَتَح).

(٣١٣٣) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز میں میں سورۃ محمدادر سورۃ الفتح کی تلاوت فرماتے تھے۔

( ١٦٢٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْمِعْسَاءِ بِـ : (تَنْزِيلِ) السَّجْدَةِ،

(٣٦٣٥) حفرت طاوس عشاء کی نماز میں سورة تنزیل انسجدة کی تلاوت کیا کرتے تھے، پھررکوع کرتے۔

( ٣٦٣٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ عَلِي بْنِ سُوَيْد بْنِ مَنْجُوفٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو رَافِعٍ ، قَالَ :صَلَّيْت مَعَ عُمَرَ الْعِشَاءَ فَقَرَأَ : ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾.

(٣٦٣٦) حضرت ابورافع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی ، انہوں نے اس میں سورۃ الانشقا ق کی تلاوت کی۔

معنف ابن ابی شیبرمترجم (جلدا) کی پی ۱۹۳ کی ۱۹۳ کی معنف ابن ابی شیبرمترجم (جلدا) کی پی ۱۹۳ کی ۱۹۳

( ٣٦٣٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُرَأُ فِى الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ.ً

(٣٦٣٧) حفرت ضحاك بن عثمان كہتے ہیں كہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز كوعشاء كى نماز میں وسط مفصل كی تلاوت كرتے سناہے۔

ن ( ۱۳۶ ) مَنْ قَالَ لاَ صَلاَةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَمَنْ قَالَ شَیْءٌ مُعَهَا جوحظرات فرماتے ہیں جوحظرات فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور جوحظرات فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کسی اور جگہ ہے پڑھنا بھی ضروری ہے

( ٣٦٣٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَنَنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِى ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : لاَ صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقُرُأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. (بخارى ٢٥٦- ابوداؤد ٨١٨) صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : لاَ صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقُرُأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. (بخارى ٢٥٦- ابوداؤد ٨١٨) حضرت عباده بن صامت النَّهُ شَعَرَت به كدر والله مَوْفَقَعَ أَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ الللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

( ٣٦٢٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ؛ أَنَّ أَبَا السَّانِبِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقُرُأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ ، هِيَ خِدَاجٌ ، هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ نَمَامٍ. (مسلم ٢٩٦ـ ابوداؤد ٨١٤)

(٣٩٣٣) حفرت ابو بررَه و الله عن الله عن الله عن الله مَلِينَ الله مَلِينَ الله مَلِينَ الله مَلَا الله الله مَلَا الله مَلْ الل

( ٣٦٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنُ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبُدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَاثِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِى خِدَاجٌ.

(۳۲۴۰) حضرت عائشہ تفیدنین سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْرَافِظِيَّةً نے ارشاو فرمایا کہ ہروہ نماز جس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے وہ تاتص ہے۔

( ٣٦٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْن أَبِي هِشَامٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ :قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : مَنْ لَمْ يَفُرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأَمَّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ ، إِلَّا حَلْفَ الإِمَامِ.

(۳۲۳) حضرت جابرین عبداللدفر ماتے ہیں کہ جس خفس نے ہررکعت میں سورۃ الفاتحدند پڑھی اس نے کو یا نماز ہی نہیں پڑھی۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ معنف ابن الي شير مترجم (جلدا) و المسلاة ١٩٣٧ معنف ابن الي شير مترجم (جلدا)

البتدامام كے پیچے ير حناضروري بيس۔

. ( ٣٦٤٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ صَلَاةً لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَتَيْنِ فَصَاعِدًا.

(٣٦٢٢) حفرت عمران بن حصين فرمات بين كروه نماز جائز نبيس جس من سورة الفاتحداوراس سے زياده دوآيات ند پرهي جائيں۔ (٣٦٤٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ فِي كُلِّ صَلاَةٍ قِرَاءَةُ قُرْآنٍ ، أُمُّ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ.

(٣٦٣٣) حفرت ابوسعيد فرماتے ہيں كه برنماز ميں قرآن مجيد كى تلاوت ہے،اوروہ سورۃ الفاتحہ يااس سے كچھزا كد ہے۔

( ٣٦٤٤ ) حَلَّاثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْنُمَةَ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِبْعِتَّى ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :لَا تُجْزِىءُ صَلَاةً لَا يُقُرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَتَيْنِ فَصَاعِدًا.

(۳۲۳۳) حضرت عمر فرماتے ہیں کہ و ہنماز جا ئزنبیں جس میں سورۃ الفاتحہ اوراس زیادہ دوآیات نہ پڑھی جا کمیں۔

( ٣٦٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : جَلَسُت إِلَى رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَذَكَرُوا الصَّلَاةَ وَقَالُوا : لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاتَةٍ وَلَوْ بِأُمِّ الْكِتَابِ ، قَالَ خَالِدٌ :فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ :هَلْ تُسَمِّى مِنْهُمْ أَحَدًا ؟ قَالَ :نَعَمْ ، خَوَّاتُ بْنُ جُبَيْرٍ.

(۳۱۴۵) حفرت عبدالله بن حارث كبتي بي كديس بجهانصاري محابه كيساته بيضا تعالمان انبول نے نماز كاذ كركيااوركها كةراءت كي بغير نماز نبيس ہوتی خواہ آدمی سورة الفاتحه كی بی تلاوت كرلے كيكن كرنی ہوگی راوی حضرت خالد كہتے ہيں كديس نے عبدالله بن حارث ہے كہا كہ كيا آپ ان ميں ہے كى كانام ہتا سكتے ہيں؟ انہوں نے فرمايا ہاں، خوات بن جبير۔

(٣٦٤٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إذَا لَمْ يَقُوَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ يُعِيدُ تِلْكَ الرَّكُعَةَ.

(٣٦٣٦) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ جس رکعت میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی گئی اس رکعت کولوٹا یا جائے گا۔

(٣٦٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ أَبَا وَانِلٍ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَةٍ ، ثُمَّ رَكَعَ.

(٣٦٨٧) حضرت محمر بن حكم فرماتے ہيں كەحضرت ابوواكل نے سورة الفاتحداورا يك آيت كى تلاوت كى ، پھرركوع كيا۔

( ٣٦٤٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :تُجْزِىءُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ ، قَالَ : فَلَقِيتُهُ بَعْدُ ، فَقُلْتُ :فِي الْفَرِيضَةِ ؟ فَقَالَ :نعَمْ.

(٣٦٨٨) حضرت عطاء فرماتے ہیں كەحضرت ابو ہر برہ و ٹاٹٹۇ نے فرمایا كەسورة الفاتحه كافى ہے۔ میں بعد میں ان سے ملااور میں نے

هي معنف ابن الي شير مترجم ( جلد ا ) و المعنف ابن الي شير مترجم ( جلد ا ) و المعنف ابن الي المعنف ابن الي المعنف ال

یو چھا کیافرض میں؟ انہوں نے کہاہاں۔

( ٣٦٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :تُجْزِىءُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا.

(٣٧٨٩) حضرت ابراميم فرماتے ہيں كه فرض اور غير فرض دونوں ميں سورة الفاتحه كانى ہے۔

( .٣٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ ، قَالَ :قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ :أَفِى كُلِّ رَكْعَةٍ أَقْرَأُ ؟ فَقَالَ : إنِّى لَاسْتَحِيى مِنْ رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ أَنْ لَا أَقْرَأَ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَمَا تَبَسَّرَ . وَسَأَلْتِ ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ فَقَالَ :هُوَ إِمَامُك ، فَإِنْ شِنْتَ فَأَقِلَّ مِنْهُ ، وَإِنْ شِنْتَ فَأَكْثِر.

(۳۷۵۰) حضرت البوالعاليد براء كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابن تمر وائن سے كہا كہ كيا ميں ہرركعت ميں قراءت كروں؟ انہوں نے فرمايا كہ مجھے اس گھر كے رب سے شرم آتی ہے كہ ميں ہرركعت ميں سورة الفاتحہ اور اس كے بعد جو آسان گے اس كی تلاوت نہ كروں۔وہ كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابن عباس تؤرون من سے سوال كيا تو انہوں نے فرمايا كہوہ تمہارى مرضى ہے، چا ہوتو اس سے كم تلاوت كرواور جا ہوتو اس سے نيادہ كرلو۔

( ٣٦٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ يَحْيَى ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ؛ أَنَهُ قَرَأَ : ﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾ ، ثُمَّ رَكَعَ.

(٣٦٥١) حضرت وليد بن يجي كهت بين كه حضرت جابر بن زيد في (مُدُهَامَّتَانِ) كهااورركوع كرليا\_

( ٣٦٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ السَّغْدِىِّ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمُ يَقُرَأُ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ بِـ :(الْحَمْدُ لِلَّهِ) وَسُورَةٍ فِى الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا.

(ترمذی ۲۳۸ ابن ماجه ۸۳۹)

(٣٦٥٢) حضرت ابوسعید خدری و این ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِفَتِیَا آجا داشاد فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوئی جس نے فرض اور غیر فرض میں سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت نہ پڑھی۔

( ٣٦٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ ، أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَانَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ.

(٣٦٥٣) حضرت جابرفر ماتے ہیں کہ ہم یہ بیان کیا کرتے تھے کہ جو مخص سورۃ الفاتحہ اوراس سے پچھزیادہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔

( ٣٦٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الحَسَن ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :تُجْزِىءُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ فِي التَّطَوُّ عِ. (٣٦٥٣) حفرت مجامِدْماتے بین كنفل نماز میں سورة الفاتح كا پڑھنا كافى ہے۔

# 

### ( ١٣٧ ) مَا تُعْرَفُ بِهِ الْقِرَائَةُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ ظهراور عصر كي نماز مين قراءت كاكيب بية چلتا ہے؟

( ٣٦٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنُ أَبِى مَعْمَرٍ ، قَالَ : قَلْنَا لِخَبَّابٍ : بِأَى شَىْءٍ كُنتُمْ تَعْرِفُونَ قِرَائَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ ؟ قَالَ : بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ ، وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً :لَحْيَيْهِ. (بخارى ٢٥٧- ابوداؤد ٢٩٧)

(٣١٥٥) حضرت ابومعمر كہتے ہیں كەمیں نے حضرت خباب سے بوچھا كە آپ كوظهراورعمر میں حضور مَیْزُوَفِیْکَافِر کَی کَی پیتہ چاتا تھا؟انہوں نے فرمایا كدواڑھى مبارك كے ملنے كی وجہ ہے۔

( ٣٦٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :كَانُوا يَعْرِفُونَ قِرَائَتَهُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِاضْطِرَابِ لِحْيَيْهِ. (احمد ٥/ ٣٤١)

ّ (۳۷۵۷) حضرت ابوالاحوص کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹھ کھٹی ظہراور عصر میں داڑھی مبارک کے ملنے سے حضور مَلِّنْ فَقَيَّمَ کی قراء ت کا انداز ہ لگاتے تھے۔

( ٣٦٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا أَدْدِى، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الظَّهْوِ وَالْعَصْوِ ؟ وَلَكِنَّا نَقُرُأُ. (ابوداؤد ٨٠٥- احمد ١/٣٣٩) كانَ رَسُولُ اللهُ يَزَفَظَعَ فَلَمْ اورعَمْر مِن قراءت كرتے تھے يانبيس،البت بم قراءت كمات حريت تھے يانبيس،البت بم قراءت كماكرتے تھے۔

( ٣٦٥٨ ) حَلَّاتُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شَهِيدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :فِي كُلِّ صَلَاقٍ أَقْرَأُ ، فَمَا أَعْلَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَنَا ، وَمَا أَخْفَى أَخْفَيْنَا. (بخارى ٢٧٢ـ مسلم ٣٣)

(٣١٥٨) حفرت الو ہریرہ دی فو فرماتے ہیں کہ میں ہرنماز میں قراءت کرتا ہوں، جس نماز میں حضور مَؤْفَقَعُ آئِے آ ہت قراءت کی میں اس میں بلند آ واز سے قراءت کی میں بھی اس میں بلند آ واز سے قراءت کرتا ہوں۔ کرتا ہوں۔

# ( ۱۳۸ ) مَنْ كَانَ يَجْهَرُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِبَعْضِ الْقِرانَةِ جِوحَفرات ظهراورعصر مِن يَجْهِ قراءت او نِجِي آواز سے كيا كرتے تھے

( ٣٦٥٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبَّادٍ ، قَالَ : كَانَ خَبَّابُ بْنُ الْاَرَثُ يَجْهَرُ بِالْقِرَانَةِ فِى الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ.

### مسنف ابن الي شير مترجم (جلدا) و المسلاة علي ١١٧٤ و المسلاة المسلاة المسلاة

(٣١٥٩) حضرت بچيٰ بنعبادفر ماتے ہيں كەحضرت خباب بن ارت ظهراورعصر ميں اونچي آواز ہے قراءت كيا كرتے تھے۔

( ٣٦٦٠ ) جَلَّائَنَا وَكِيعٌ، عَنْ كِلَابِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ:تَعَلَّمْت ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الأرض﴾ خَلْفَ خَبَّابٍ فِي الْعَصْرِ.

(۳۷۲۰) حضرت کلاب بن عمروا پنے چپا کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے سورۃ الزلزال حضرت خباب کے پیچھے عصر کی نماز میں سیھی ہے۔

( ٣٦٦١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنِ الْعَاصِ صَلَّى بِالنَّاسِ الظُّهُرَ أَوِ الْعَصْرَ ، فَجَهَرَ بِالْقِرَانَةِ فَسَبَّحَ الْقَوْمُ ، فَمَضَى فِي قِرَائَتِهِ ، فَلَمَّا فَرَغُ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ :فِي كُلِّ صَلاَةٍ قِرَائَةٌ ، وَإِنَّ صَلاَةً وَلِنَّ مِنْ اللَّهُ اللَّهَارِ تخرس ، وَإِنِّي كُرِهْت أَنْ أَسْكُتَ ، فَلاَ تَرَوْنَ أَنِّي فَعَلْت ذَلِكَ بِدُعَةً.

(٣٦٦١) حفزت فعمی فرماتے ہیں کہ حفزت سعید بن عاص نے لوگوں کوظہر یاعصر کی نماز پڑھائی اوراس میں او نجی آواز سے قراءت کی الوگوں نے پیچھے سے بیچ کہنی شروع کردی۔حضرت سعید نے اپئی قراءت کو جاری رکھااور جب فارغ ہوئے تو منبر پر چڑھےاور فرمایا'' ہرنماز میں قراءت ہوتی ہے ،اوردن کی نمازی گوتی ہوتی ہیں یعنی ان میں قراءت آ ہت آ واز سے ہوتی ہے۔ مجھے خاموش رہنانا پسند ہے۔ پس تم یہ خیال نہ کرنا کہ میں نے کوئی بدعت کا تمل کیا ہے۔

( ٣٦٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ حُسَيْنِ بُنِ عُقَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُزَاحِمٍ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، فَكَانَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ يَفْقَهُونَ قِرَائَتَهُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ.

(۳۲۹۲) حفزت محمد بن مزاحم کہتے ہیں کہ میں نے حضزت سعید بن جبیر کے بیچھے نماز پڑھی ہے،ظہراورعصر میں پہلی صف کےلوگ ان کی قراءت سمجھا کرتے تھے۔

( ٣٦٦٣ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةً ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ أَنَسٍ الظَّهُرَ ، فَقَرَأَ بِـ: ﴿سَبِّحِ السَمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ وَجَعَلَ يُسْمِعُنَا الآيَةَ.

(٣٦٦٣) حضرت حميد كہتے ہيں كه ميں نے حضرت انس كے بيچھے ظهر كى نماز بڑھى ،اس ميں نے انہوں نے سورة الاعلى كى تلاوت فرمائى۔وہ بميں ایک آیت سایا كرتے تھے۔

( ٣٦٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مِنْ عُمَرَ نَغْمَةً مِنْ (ق) فِي الظُّهُرِ .

(٣٧٧٣)حضرت ابوعثان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کے پیچھے ظہر کی نماز میں آ ہستہ آ واز میں سورة ق کی تلاوت نی ہے۔

( ٣٦٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ إِسْرَائِيلَ، عَنُ جَابِرٍ، عَنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ؛ أَنَّ الْأَسُودَ وَعَلْقَمَةَ كَانَا يَجْهَرَانِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَلَا يَسْجُدَانِ. مصنف ابن اني شيبه مترجم (جلدا) كي المحالية المحا

(۳۲۷۵) حضرت عبدالرحمٰن بن اسود فر ماتے ہیں کہ حضرت اسوداور حضرت علقمہ ظہراور عصر میں اونچی آواز ہے قراءت کرتے تو سجدہ سہونہیں کرتے تھے۔

( ٣٦٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:سَأَلْتُ الشَّغْبِيَّ ، وَالْحَكَمَ ، وَسَالِمًا وَالْقَاسِمَ ، وَمُجَاهِدًا، وَعَطَاءً ؛ عَنِ الرَّجُلِ يَجْهَرُ فِي الظُّهْرِ أَوَ الْعَصْرِ ؟ قَالُوا :لَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ.

(٣٦٧٦) حفرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے شعبی ، حکم ، سالم ، قاسم ، مجاہداور عطاء سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جوظہراور عصر میں بلندا آواز سے قراءت کرے تواس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہاس پر بحدہ سہونییں ہے۔

( ٣٦٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَوِيدِ بُنِ بَشِيرِ ، عَنْ قَنَادَةَ ؛ أَنَّ أَنَسًا جَهَرَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، فَلَمْ يَسْجُدُ.

(٣٧٦٤) حضرت قباده فرماتے ہیں کہ حضرت انس نے ظہراورعصر میں بلندآ وازے تلاوت کی مجرسجدہ سہوتھی نہیں کیا۔

( ١٣٩ ) مَنْ قَالَ إِذَا جَهَرَ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ سَجَدَ سَجُدَتَى السَّهُو

جوحضرات فرماتے ہیں کہ سری نمازوں میں جہر کرنے کی صورت میں سجدہ سہوکرنا ہوگا

( ٣٦٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَجْهَرُ فِيمَا لَا يُجْهَرُ فِيهِ ؟ قَالَ : يَسْجُدُ سَجْدَنَى السَّهُو.

(٣٦٧٨) حضرت يونس فرمائے ہيں كەحضرت حسن سے ال مخض كے بارے ميں سوال كيا گيا جوسرى نمازوں ميں جہركر بے تو اس كوكيا كرنا جائے؟ فرماياوہ بحدہ سہوكرے گا۔

( ٣٦٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا جَهَرَ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ ، أَوُ خَافَتَ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ ، فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهُو.

(٣٦٦٩) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب سری نماز وں میں جبر کیااور جبری نماز دں میں آہت قراءت کی تو سجدہ سہوکر ناہوگا۔

( ١٤٠ ) فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلاَةِ مِمَّا يَجْهَرُ فِيهِ الإِمَامُ فَيَقُومُ جهرى نماز ميں اگر كوئى ركعت رہ جائے تو كيا كر ي

( ٣٦٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا لَيْثُ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :مَنْ فَاتَدُ شَىْءٌ مِنْ صَلَاةِ الإِمَامِ ، فَإِنْ شَاءَ جَهَرَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَجْهَرُ.

(۳۶۷۰) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہا گر جمری نماز میں آ دمی کی امام کے ساتھ کوئی رکعت روگئی تو اس کوادا کرتے وقت وہ جا ہے تو جمر کرے اور جا ہے تو نہ کرے۔ معنف ابن الي شير مترجم ( جلدا ) و المعالمة المعا

( ٣٦٧١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : اصْنَعُوا مِثْلَ مَا صَنَعَ الإِمَامُ.

- (٣٧٤١) حضرت عمر بن عبدالعزيز فرماتے ہيں كه بقيه نماز كواس طرح ادا كروجس طرح امام ادا كرتا ہے۔
- ( ٣٦٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛نَحْوَهُ.
  - (٣٩٧٢) ايك اورسندسے يونمي منقول ہے۔
- ( ٣٦٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و قَالَ : فَاتَتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ رَكْعَةٌ مِنَ الْمَغْرِبِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُرَأُ : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴾.
- (۳۶۷۳)حضرت عمروفر ماتے ہیں کہ عبید بن عمیر کی مغرب میں ایک رکعت رہ گئی، میں نے انہیں سا کہ وہ اس رکعت میں سورۃ اللیل کی تلاوت کررہے تھے۔
- ( ٣٦٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ مُفَصَّلِ بُنِ مُهَلِّهِل ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، فَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ لِمَنْ سُبِقَ بِبَغْضِ الصَّلَاةِ فِي الْفَجْرِ أَوِ الْمَغْرِبِ أَوِ الْعِشَاءِ إِذَا قَامَ يَقْضِى ، أَنْ يَجْهَرَ بِالْقِرَائَةِ ، كَى يَعْلَمَ مَنْ لَا يَعْلَمُ أَنَّ الْقِرَائَةَ فِيمَا يُقْضَى.
- (۳۶۷۴) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کومتحب سمجھتے تھے کہ جس مخص کی فجر ،مغرب یا عشاء میں پچھینماز رہ مند مقدمت کر مند کے مصرف اس میں مقدم کے مسال میں معامل میں میں مقدم معامل میں میں مقدم کے مسالہ میں کہا تھا می
- جائے توان کی اداکرتے ہوئے بلندآ دازے قراءت کرے، تاکہ ناوا تف کو علم ہوجائے کہ باتی ماندہ نماز میں قراءت کی جاتی ہے۔ ( ٣٦٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ وَحْدَهُ ، قَالَ : يُسْمِعُ مَا مَا الْمَعْرِبَ وَحْدَهُ ، قَالَ : يُسْمِعُ مَا مِنَ مُؤْرِبُ
- (۳۶۷۵)حضرت حسن ال صحف کے بارے میں جوا کیلےمغرب کی نماز پڑھے فرماتے ہیں کہ وہ اپنے کا نوں کوا پی قراء ت نا بڑگا
- ( ٣٦٧٦) حَلَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بُنِ نَجِيحٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، فَقُمُنَا إلَى الْمَغُرِبِ وَقَدْ سُبِقْنَا بِرَكْعَةٍ ، فَلِمَّا قَامَ سَعِيدٌ يَقُضِى قَرَأَ بِهِ : ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ .
- (۳۷۷۱) حفزت ایوب سن کیج کہتے ہیں کہ میں سعید بن جبیر کے ساتھ تھا۔ ہم مغرب کی نماز کے لئے گئے تو ہماری ایک رکعت چھوٹ گئی۔ جب حضرت سعیداس رکعت کوادا کرنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے سورۃ التکاثر کی تلاوت فر مائی۔

( ۱٤١ ) فِي قِراءَ قِ النَّهَارِ كَيْفَ هِيَ فِي الْصَّلاَقِ دن كينمازوں ميں كيسے قراءت كى جائے گى؟

( ٣٦٧٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيْدَةً ؛ فِي الْقِرَائَةِ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ ، أَسْمِعْ

هم معنف ابن الى شيبه متر جم ( جلدا ) كي المسلاة من المسلاة من المسلاة من المسلاة من المسلاة من المسلاة المسلا

(٣٧٧٧)حفرت عبيده دن کی نمازوں کے بارے میں فرماتے ہیں کدایے آپ کوسناؤ۔

( ٣٦٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ أَشُعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيْدَةَ (ح) وَعَنُ لَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَا : أَذْنَى مَا يُقُرَأُ الْقُرُ آنُ أَنْ تُسْمِعَ أَذُنَيْك.

(٣٦٧٨) حضرت ليده اورحضرت ابن سابط فرماتے ہيں كه قراءت قرآن كى ادنىٰ مقدار بيہ كهم اپنے كانوں كوسناؤ۔

( ٣٦٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :صَلَّيْت إلى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ بِالنَّهَارِ ، فَلَمْ أَدْرِ أَنَّ شَيْءٍ قَرَأَ ، حَتَّى انْتَهَى إلَى قَوْلِهِ :﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ فَظَنَنْت ٱنَّهُ يَقُرَأُ فِي طَه.

(٣٧٤٩) حفرت علقمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت عبداللہ کے ساتھ دن کی ایک نماز پڑھی، مجھے معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں سے تلاوت کررہے ہیں۔البتہ جب انہوں نے ﴿ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا ﴾ کہاتو مجھے پتہ چلا کہ وہ سورۃ طہ پڑھ رہے ہیں۔

( ٣٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبُرَاهِيمَ ، قَالَ :حدَّثَنِي مَنْ صَلَّى خَلُفُ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَذَكَرَ نَحُوَّا مِنْ حَدِيثِ وَكِيعِ.

(٣١٨٠) ايك اورسند في يونمي منقول بـ

( ٣٦٨١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَجْهَرُ بِالْقِرَائَةِ نَهَارًا ، فَدَعَاهُ فَقَالَ :إنَّ صَلَاةَ النَّهَارِ لَا يُجْهَرُ فِيهَا ، فَأَسِرَّ قِرَائَتك.

(۳۱۸۱) حضرت معید بن جبیر کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے ایک آ دمی کود یکھا جودن کی نماز میں اونچی آ واز سے قراءت کرر ہاتھا۔ آپ نے اسے بلایا اور فر مایا کہ دن کی نماز وں میں اونچی آ واز سے قراءت نہیں کی جاتی۔ آہت آ واز سے قراءت کرو۔

( ٣٦٨٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ عَاصِمٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَتَطَوَّعُ فَكُنَّا نَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ ، فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ خَفِيَ عَلَيْنَا مَا يَقُرَأُ.

(۳۲۸۲) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین نغلوں میں اتنی آواز سے قراءت کرتے تھے کہ ہمیں ان کی آواز سنائی دیتے تھی لیکن جب فرض نماز پڑھتے تو ہمیں ان کی قراءت کی آواز نہیں آتی تھی ۔

( ٣٦٨٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَتَطَوَّعُ بِالنَّهَارِ فَيُسْمِعُ.

(٣٦٨٣) حضرت ابن عون فرماتے ہیں گہ حضرت محمد دن کففل پڑھتے توان کی آ واز ہمیں سائی دیتی تھی۔

( ٣٦٨٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسِنِ ، قَالَ :صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ ، وَصَلَاةُ اللَّيْلِ تُسْمِعُ أَذُنَيْك.

(٣٦٨٣) حضرت حسن فرماتے ہیں كدون كى نماز كونكى ہے اور رات كى نماز تمبارے كانوں كوسنائى دين جاہتے۔

( ٢٦٨٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : صَلَّى رَجُلٌ إِلَى جَنْبِ أَبِى عُبَيْدَةَ فَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ لَهُ :إنَّ

المان الم شير متر جم (طلاا) في المان الم المان الم المان الم المان الم المان الم المان الم

صَلَاةَ النَّهَارِ عَجْمَاءُ ، وَصَلَاةَ اللَّيْلِ تُسْمِعُ أَذُنيَك.

- (۳۷۸۵) حفرت عبدالکریم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابوعبیدہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے بلند آواز سے قراءت کی تو انہوں نے اس سے فرمایا کہ دن کی نماز گونگی ہے اور رات کی نماز تمہارے کا نوں کو شائی دینی جائے۔
- ( ٣٦٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَجُهَرَ بِالنَّهَارِ فِي التَّطُوُّعِ إِذَا كَانَ لَا يُؤُذِي أَحَدًا.
- (٣٦٨٦) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كه اگر كسى كى تكليف كا انديشه نه جوتو دن كے وقت نفلوں ميں بلند آواز سے تلاوت كى حاسكتى ہے۔
- ( ٣٦٨٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :قُمْتُ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يُصَلَّى فِى الْمَسْجِدِ ، فَمَا عَلِمْت أَنَّهُ يَقُوزُ خَتَى سَمِعْتُه يَقُولُ: ﴿رَبِّ زِدْنِى عِلْمًا ﴾ ، فَعَلِمْت أَنَّهُ يَقُوزُ فِى سُورَةِ طَه.
- (٣٦٨٧) حفرت علقمہ فرماتے ہیں کہ حفزت عبداللہ مجد میں نماز پڑھ رہے تھے، میں ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ مجھے معلوم نہ ہوسکا

كدوه تلاوت كررب مين بكين جب انبول في ﴿ رَبِّ زِ دُنِي عِلْمًا ﴾ كهاتو مجھے پنة چل كيا كدوه سورة طريرُ هدم ميں۔

- ( ٣٦٨٨) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ صَلَّى فَرَفَعَ صَوْتَهُ ، فَأَرْسَلَ اِلَيْهِ سَعِيدٌ ، أَفَتَانَ أَنْتَ أَيُّهَا الوَّجُلُ.
- (٣٦٨٨) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دن کی نماز میں اونجی آ داز سے قراءت کی تو حضرت سعید بن میتب نے انہیں پیغام بھیجا کہ کیا آپ لوگول کوشک میں ڈالنا جاہتے ہیں؟!
- ( ٣٦٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : قالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ هَاهُنَا قُومًّا يَجُهَرُونَ بِالْقِرَانَةِ بِالنَّهَارِ ؟ فَقَالَ : ٱرْمُوهُمْ بِالْبَعْرِ. (طبراني ٣٨٩٢)
- (٣١٨٩) حفرت يحيٰ بن ابي کثير کتبے ہيں کہ پچھلوگوں نے نبی پاک مِلْ اَفْظَةَ اللّٰهِ کو بتایا کہ پچھلوگ ایسے ہیں جودن کی نماز میں او نچی آواز سے قراءت کرتے ہیں۔حضور مِلِفَظَةَ اِنے فرمایا کہ انہیں مینگنی مارو۔
- ( ٣٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْجُرَيرِى ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ابى عَاصِمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :إذَا قَرَأْتَ فَأَسْمِع أَذُنَيْك ، فَإِنَّ الْقَلْبَ عَدُلَّ بَيْنَ اللِّسَان وَالأَذُن.
- (۳۱۹۰) حضرت ابن الی کیلی فرماتے ہیں کہ جبتم قراءت کروتو اپنے کانوں کوسناؤ، کیونکہ دل کان اور زبان کے درمیان واسطہ ہے۔
- ( ٣٦٩١ ) حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ ؛ أَنَّهُ نَهَى عَنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَانَةِ فِى النَّهَارِ ، وَقَالَ :يَرْفَعُ بِاللَّيْلِ إِنْ شَاءَ.

هي مصنف ابن البي شير مترجم (طدا) كي مستف ابن البي شير مترجم (طدا) كي مستف ابن البي مترجم (طدا)

(٣٦٩١) حضرت عطاوفرماتے ہیں کہ حضرت حکیم بن عقال نے دن کی نماز میں اونچی آ واز سے قراءت کرنے ہے منع کیا ہے اور فرمایا کہ دات کی نماز میں جا ہے تو بلند آ واز سے قراءت کر لے۔

## ( ١٤٢ ) مَا قَالُوا فِي قِرَائَةِ اللَّيْلِ كَيْفَ هِي ؟ رات كي نماز ميں قراءت كيے ہونی جائے؟

( ٣٦٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدة ، عَنْ أُمَّ هَانِيءٍ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَسْمَعُ قِرَائَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى عَرِيشِي. (ترمذي ٣١٨ ـ احمد ٢/ ٣٣١)

(٣١٩٢) حضرَت ام بانى بنكه نيون فرماتى بين كه مين رسول الله مُؤْفِظَةُ فَي قراءت كوسنا كرتى تقى ، حالا نكه مين الي حجيت يربهوتى تقى \_

( ٣٦٩٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَالُوا لَهُ : كَيْفَ كَانَتُ قِرَاتَةُ عَبْدِ اللهِ بِاللَّيْلِ ؟ فَقَالَ : كَانَ يُسْمِعُ أَخْيَانًا آلَ عُتْبَةً ، قَالَ : وَكَانُوا فِي حُجْرَةٍ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَكَانَ عَلْقَمَةُ مِمَّنُ يُبَايِنَهُ.

(۳۱۹۳) حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہلوگوں نے حضرت علقمہ سے پوچھا کہرات کی نماز میں حضرت عبداللہ کی قراءت کیسی ہوتی تھے وہ تب نز زیری لعض میں ہوتا ہے کا بھر تب رہاں کے کھر تب رہاں کا بھر تب رہاں کا بھر تب رہا ہے کہ بھر تب رہا

تھی؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بعض اوقات آل عتبہ کوبھی قراء ت سنایا کرتے تھے۔حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ ان کے سامنے میں اچھ میں سیات تاریخ در میں اور دروں میں اور میں میں ہوگی میں میں سیات میں میں سیات میں اور میں سیات میں میں

والے جمرہ میں ہوتے تھے اور حضرت علقمہ حضرت عبداللہ کے ان شاگردوں میں سے تھے جورات ان کے ساتھ گذارا کرتے تھے۔ ( ٣٦٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : بِتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَقَالُوا

لَهُ :كَيْفَ كَانَتُ قِرَائَتُهُ ؟ قَالَ :كَانَ يُسْمِعُ أَهْلَ الدَّارِ.

(٣١٩٣) حفرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضرت عبداللہ کے ساتھ تھا۔ لوگوں نے حضرت علقمہ سے پوچھا کہ ان کی قراء تکیبی ہوتی تھی؟ حضرت علقمہ نے فرمایا کہ وہ گھر والوں کوبھی سنایا کرتے تھے۔

( ٣٦٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَـُعْيَى بُنِ حَبَّانَ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ إِذَا قَرَأَ جَهَرَ بِقِرَائِتِهِ ، فَفَقَدَهُ مُعَاذٌ ، فَقَالَ :أَيْنَ الَّذِى كَانَ يُوقِظُ الْوَسْنَانَ ؟ وَيَزْجُرُ ، أَوْ يَطُرُدُ ، الشَّيْطانَ.

(٣٦٩٥) حضرت محمد بن يحيٰ بن حبان كہتے ہيں كه ايك آ دمی تبجد كی نماز ميں او نچی آ واز ہے قراءت كيا كرتا تھا۔ايك دن وہ نظر نه آيا تو حضرت معاذ نے فر ماما كه وہ كہاں گيا جو عافلوں كو جگاما كرتا تھا اور شيطان كو بھگاما كرتا تھا؟

( ٣٦٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ : بَاتَتْ بِنَا عَمْرَةُ لَيْلَةً ، فَقُمْت أَصَلَى فَأَخْفَيْتُ صَوْتِى ، فَقَالَتْ : أَلَا تَجْهَرُ بِقِرَائِتِكَ ؟ فَمَا كَانَ يُوقِظُنَا إِلَّا صَوْتُ مُعَاذٍ الْقَارِئُ ، وَأَفْلَحَ مَوْلَى أَبِى أَيُّوبَ.

(٣١٩٢) حفرت ابو بحربن عمرو كہتے ہيں كدا يك دن رات ميں حضرت عمرہ ہمارى مہمان تھيں ، ميں رات كونماز برا ھنے كے لئے كھڑا

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المسلاة المس

ہوااور میں نے آ ہت آ واز سے قراءت کی توانہوں نے فر مایا کہتم اونچی آ واز سے قراءت کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں معاذ القاری اور اللح مولی انی ایوب کی قراءت بیدار کیا کرتی تھی۔

( ٣٦٩٧) حَدَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيسَى ، عَنُ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى مِنَ اللَّيْلِ ، فَيُسْمِعُ أَهُلَ دَارِهِ. (٣٢٩٤) حضرت ابوحره فرماتے ہیں کہ حضرت من تبجد کی نماز پڑھتے ہوئے آئی بلندآ واز سے قراءت کرتے تھے کہا پنے گھر والوں کوسناتے تھے۔

. ( ٢٦٩٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ ، تُسْمِعُ أَذُنَيْك.

(۳۱۹۸) حفزت ابوعبیدہ فرماتے ہیں کہ رات کی نماز میں تمہار سے کا نوں تک تمہاری قراءت چینجی جا ہے ۔

( ٣٦٩٩ ) حَبَّكَتْنَا أَبُو بَكُو بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ لَيْلَةً كُلَّهَا ، فَكَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ ، يَفُواً قِوَالَةً يُسُمِّعُ أَهُلَ الْمَسْجِدِ ، يُرَتَّلُ وَلَا يُرَجِّعُ.

(٣٦٩٩) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پوری رات حضرت عبداللہ کے ساتھ نماز پڑھی، وہ اتنی بلند آواز سے قراءت کرتے کہ مجدوالے سناکرتے تھے۔وہ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے اور بار بار پیچھے سے نہیں پڑھتے تھے۔

( ٣٧.٠ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَالْحَسَنُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ جَامِعِ بُنِ شَلَّادٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ هِلَالٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ أَسْمَعَ أَذُنَيْهِ فَلَمْ يُخَافِتُ.

(۳۷۰۰) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے کا نوں کواپنی تلاوت سنادی اس نے آ ہستہ آ واز ہے قراءت نہیں گی۔

( ٣٧.١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عِمُرَانَ بُنِ زَائِدَةَ بُنِ نَشِيطٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَخْفِضُ طَوْرًا ، وَيَرْفَعُ طُورًا.

(ابوداؤد ١٣٢٢ ابن حبان ٢٢٠٣)

(۳۷۰۱) حضرت ابو ہریرہ دی شخر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَثِّفَ کا جب تبجد کی نماز کے لئے اٹھتے تو مبھی آ ہستہ آ واز سے قراء ت فر ماتے ادر مبھی ادنجی آ واز ہے۔

( ١٤٣ ) مَنْ كَانَ يُخَفِّفُ الْقِرَانَةَ فِي السَّفَرِ

جوحفرات سفر میں مخضر قراءت کیا کرتے تھے

( ٣٧.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْد ، قَالَ :خَرَجُ َ مَعَ عُمَرَ حُجَّاجًا ، فَصَلَّى بِنَا الْفَجْرَ فَقَرَا بِـ :(أَلَمْ تَرَ) ، وَ(لإِيلَافِ).

(٣٤٠٢) حفرت معرور بن سويد فرماتے ہيں كه ہم حضرت عمر تفاظ كے ساتھ فج كے ارادے سے نكلے۔ انہوں نے ہميں فجركي نماز



پڑھائی جس کی پہلی رکعت میں سورۃ الفیل اور دوسری رکعت میں سورۃ القریش کی تلاوت کی۔

- ( ٣٧.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ غِيلَانَ بْنِ جَامِعِ الْمُحَارِبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عُمَرُ الْفَجْرَ فِي السَّفَرِ ، فَقَرَأَ بِـ : ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ، وَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ﴾.
- (۳۷۰۳) حضرت عمر و بن میمون قر ماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈٹانٹونہ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اوراس میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی۔
- ( ٣٧.٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَوُونَ فِي السَّفَرِ بِالسُّورِ الْقِصَارِ.
  - (۳۷۰۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹھ گھٹنے سفر میں چھوٹی سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔
- ( ٣٧.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، قَالَ : خَرَجْت مَعَ أَنَسٍ ، فَكَانَ يَقُرَأُ بِنَا فِى الْفَجْرِ بِـ: ﴿سَبِّحِ السَمَ رَبُّكَ اللَّهُ مَرَبُكَ اللَّهُ مَرَبُكَ اللَّهُ مَا لَا عُلَى ﴾ وَأَشْبَاهِهَا.
- (۵۰ ۳۷) حفرت داود فر ماتے ہیں کہ میں حضرت انس کے ساتھ ایک سفر پرتھا۔ وہ ہمیں فجر میں سورۃ الاعلیٰ اور اس جیسی سورتوں کے ساتھ نماز پڑھاتے تھے۔
- ( ٣٧.٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا ابْنُ مَسْعُودٍ الْفَجُرَ فِي السَّفَرِ ، فَقَرَأُ بِآخِرِ يَنِي إِسُرَائِيلَ :﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمُ يَتَخِذُ وَلَدًا﴾ ثُمَّ رَكَعَ.
- (۳۷۰۲) حفرت ابووائل کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود والتی نے ہمیں سفر میں فجر کی نماز پڑھائی اوراس میں سورۃ بی اسرائیل کے آخرے سے آیت پڑھی ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ يَتَعْجِذُ وَلَدًّا ﴾ پھررکوع کیا۔
- ( ٣٧.٧ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرِ فَصَلَّى بِنَا الْفَجْرَ ، فَقَرَأَ بِنَا : ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوْرَتُ ﴾.
- (۷- ۳۷) حفرت عمران میں البی البعد کہتے ہیں کہ میں حفرت ابن عمر وٹاٹن کے ساتھ ایک سفر میں تھا،انہوں نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اوراس میں سورة الکویر کی تلاوت فرمائی۔
- ( ٣٧.٨ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ الْغَازِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ الْجُهَنِتَى ، قَالَ : كُنْتُ. مَعَ النَّبِتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ فِى سَفَرٍ ، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجُرُ أَذَّنَ وَأَقَامَ ، ثُمَّ أَقَامَنِى عَنْ يَمِينِهِ ، ثُمَّ قَرَأَ بِالْمُعَوْذَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ : كَيْفَ رَأَيْتَ ؟ قُلْتُ : قَدْ رَأَيْت يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: فَافْرَأْ بِهِمَا كُلَّمَا نِمْتَ وَكَمَا قُمْتَ. (ابوداؤد ١٣٥٤ـ احمد ٣/ ١٣٣)
- (٨٠ ٢٥) حضرت عقب بن عامر جهني كهتي كه مين ايك سفر مين نبي پاك مَلِقَظَةُ كَ ساتھ تھا، جب فجر طلوع ہوئي تو آپ نے

ابن الي شيديم (جلدا) كي المحالي المحالية المحالي

اذان دی ادرا قامت کبی ، پھر مجھے اپنے دائیں جانب کھڑا کیا ، پھرمعو ذئین (سورۃ الفلق ادرسورۃ الناس) کی تلاوت فرمانی ۔ جب آپ نماز سے فارغ مو گئے تو آپ نے فرمایا کہتم کیا رائے رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں ٹھیک رائے رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہتم جب سونے لگوتو ان سورتوں کو پڑھواور جب سوکراٹھوتو تب بھی ان سورتوں کو پڑھو۔

### ( ١٤٤ ) فِي الرَّجُلِ يُقْرِثُ السُّورَ فِي الرَّكُعَةِ ، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

جن حضرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ آ ومی ایک رکعت میں و سورتوں کو ملاسکتا ہے ( ۷۷.۹ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِي الرَّ كُعَةِ ، بِعَشْرِ سُورٍ وَأَكُثَرَ وَأَقَلَّ.

(٣٧٠٩) حفرت ابن سيرين فرماتے بين كرحفرت ابن عمر والنو ايك ركعت مين دس ياكم دبيش مورتوں كى تلاوت كياكرتے تھے۔ (٣٧١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَتُ نَائِلَةُ ابْنَةُ الْفَرَافِصَةِ الْكَلْبِيَّةُ حَبْ دُخَلُوا عَلَى عُثْمَانَ فَقَتَلُوهُ ، فَقَالَتْ : إِنْ تَقْتَلُوهُ ، أَوْ تَدَعُوهُ فَقَدْ كَانَ يُحْيى اللَّيْلَ بِرَكْعَةٍ يَجْمَعُ فِيهَا الْقُرْآنَ.

(۳۷۱۰) حفرت ابن سیرین فرماتے بین کہ جب باغی حفرت عثان بن عفان کوشمبید کرنے کے لئے کا شاخہ خلافت کے اندرداخل موئے تو حضرت ناکلہ بنت فرافصہ کلبیہ نے فرمایا تھا کہ انہیں شہید کرویا چھوڑ دویدوہ ستی بیں جوایک رکعت میں پورے قرآن کی تلاوت سے رات کوقیام کرتے ہیں۔

( ٣٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيّ كَانَ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي رَكْعَةٍ.

(۳۷۱۱) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت تمیم داری ایک رکعت میں پورے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ٣٧١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنِّي لَأَقْرَأُ السُّورَ مِنَ الْمُفَصَّلِ فِي رَكْعَةٍ.

(۳۷۱۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں مفصل میں سے کی سورتوں کی تلاوت ایک رکعت میں کرتا ہوں۔

( ٣٧١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مَاعِزٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ خُثَيْمٍ ؛ يَقُرَأُ بالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فِي الرَّكُعَةِ.

(۳۷۱۳) حفزت بکربن ماعز فرماتے ہیں کہ حفزت رہیج بن خشیم ایک رکعت میں دویا تمن سورتوں کی تلاوت بھی کرتے تھے۔

( ٣٧١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرُنُ بَيْنَ الشُّورَتَيْن فِي رَكْعَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ.

(٣٧١٣) حفرت نافع فرماتے ہیں كەحفرت ابن عمر جائن فرض نمازكى ايك ركعت ميں دوسورتوں كوملايا كرتے تھے۔ ( ٣٧١٥) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطاءٍ؛ فِي الرَّجُلِ يُصَلَّى الْمَكْتُوبَةَ

فَيَقُرُأُ بِسُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ ، أَوْ بِسُورَةٍ فِي رَكْعَتَيْنِ ؟ قَالَ : لا بَأْسَ.

- (۳۷۱۵) حفرت عطاءاں مخض کے بارے میں جوفرض نماز کی ایک رکعت میں دوسورتیں یا دورکعتوں میں ایک سورت پڑھے فرماتے ہیں کہاس میں کوئی حرج نہیں۔
- ( ٣٧١٦ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ ؟ قَالَ : أَمَّا مَا كَانَ مِنَ الْمِنيْنَ فَارْكُعُ بِكُلِّ سُورَةٍ ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنَ الْمَثَانِى وَالْمُفَصَّلِ فَاقُرُنُ إِنْ شِئْت.
- (۱۷۱۷) حضرت سعید بن جبیرا سیخف کے بارے میں جوایک رکعت میں دوسور تیں پڑھے فرماتے ہیں کداگر وہ سورت مکین میں سے ہوتو جرسورت کے بعدرکوع کرے اوراگر وہ سورت مثانی یا مفصل میں سے ہوتو دوسور تول کو ملاسکتا ہے۔
- (٣٧١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْلِهِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرُن السُّورَكَيْن فِي رَكْعَةٍ.
  - ( ۲۷۱۷ ) حضرت ابراہیم بن عبدالاعلیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سوید بن غفلہ ایک رکعت میں دوسورتوں کو ملایا کرتے تھے۔
    - ر ٣٧١٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ ، قَالَا :افْرُنْ كُمْ شِئْتَ.
      - (٣٤١٨) حضرت قاسم اورحضرت سالم فرماتے ہیں کہ جتنی سورتوں کوتم جا ہوملالو۔
- ( ٣٧١٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ حَالِدٍ ، قَالَ :صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّبْعِ الطَّوَالِ فِي رَكْعَةٍ ، إِلَّا أَنَّ وَكِيعًا ، قَالَ :قَرَأَ.
  - (١٧٤٩) حضرت معبد بن خالد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَا فِينْ ﷺ نے ایک رکعت میں سبع طوال کی تلاوت فرمائی۔
- ( ٣٧٢) حَلَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحُمَنِ بُن عُثْمَانَ ، قَالَ : قَمْتُ خَلْفَ الْمَقَامِ أُصَلِّى ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ لَا يَغْلِيَنِى عَلَيْهِ أَحَدَّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، قَالَ : فَإِذَا رَجُلَّ يَغْمِزُنِى مِنْ خَلْفِى ، فَلَمْ ٱلْتَفِتُ ، ثُمَّ غَمَزَنِى فَالْتَفَتُّ ، فَإِذَا عُثْمَانَ بُنُ عَقَّانَ ،فَتَنَحَّيْتُ وَتَقَدَّمَ ، فَقَرَأَ الْقُرْآنَ فِى رَكْعَةِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ.
- (۳۷۲۰) حضرت عبدالرحمٰن بن عثان کہتے ہیں کہ میں مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا، میں نے یہ چاہتا تھا کہ اس رات اس جگہ میرے سواکوئی اور کھڑا نہ ہو۔اتنے میں ایک آ دی نے جھے پیچھے سے متوجہ کیا۔ میں متوجہ نہ ہوااس نے جھے پھر متوجہ کیا۔ میں متوجہ کیا۔ میں متوجہ کیا۔ میں اور وہ وہاں کھڑے ہوگئے اور انہوں نے متوجہ کیا۔ میں اور وہ وہاں کھڑے ہوگئے اور انہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھنے کے بعد نماز کمل فرمائی۔
- ( ٣٧٣١ ) حَلَّاتُنَا ۚ ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وِقَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَمِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَجْمَعُ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِى كُلِّ رَكُعَةٍ فِي الْفَرِيضَةِ.

# معنف ابن الي شير مترجم ( جلدا ) و المحالي المحالي المحالي المحالية المحالية

(٣٧٢١) حضرت وقاءفرماتے میں كەحضرت سعيد بن جبيرفرض نمازكي ايك ركعت ميں دوسورتو لكوملايا كرتے تھے۔

( ٣٧٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا كَهُمَسٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَالِشَةَ :كَانَ رَسُولُ - اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ ؟ قَالَتُ :نَعَمَ ،الْمُفَصَّلَ.

(ابوداؤد ۱۲۸۷ احمد ۲/ ۲۱۸)

(۳۷۲۲) حفرت عبدالله بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ہی ہذی اے عرض کیا کہ کیارسول اللہ مَلِّوْتَ اَیک رکعت میں دوسورتوں کوملا کر بڑھتے تھے؟ انہوں نے فرما ماہاں مفصل کی سورتوں کو۔

( ٣٧٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَلْقَمَةً؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْفَجْرِ فِي الرَّكُعَةِ - الأُولَى بـ: (حم) الدُّخَانِ، وَ (الطُّورِ)، وَالنِجن، وَيَقُرَأُ فِي الثَّانِيَةِ بِآخِرِ الْبَقَرَةِ وَآخِرِ آلِ عِمْرَانَ، وَبِالشَّورَةِ الْقَصِيرَةِ.

(۳۷۲۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ خضرت علقمہ فجر کی پہلی رکعت میں سورۃ حم الدخان ،سورۃ الطّوراورسورۃ الجن کی تلاوت کرتے اور دوسری رکعت میں سورۃ البقرۃ اور سورۃ آل عمران کے آخراور چھوٹی سورتوں کی تلاوت فرماتے۔

( ٣٧٦٤ ) حَلَّالْنَا الْهُنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ ، عَنْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافْتَتَحَ الْبُقَرَةَ ، فَقُلْت : يَخْتِمُهَا فَيَرْكُعُ بِهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَ النّسَاءَ ، فَقُلْتُ : يَرْكُعُ بِهَا ، فَقَرَأَ حَتَّى بِهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَ النّسَاءَ ، فَقُلْتُ : يَرْكُعُ بِهَا ، فَقَرَأَ حَتَّى خَتَمَهَا .

(٣٢٣) حفرت حذيفہ وٹاٹو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مَلِفَظَةَ کے جیجے نماز پڑھی، آپ نے سورۃ البقرۃ شروع کی تو میں نے دل میں سوچا کہ آپ اے کمل کر کے رکوع فرمائیں گے۔سورۃ البقرۃ کمل کر کے آپ نے سورۃ آل عمران شروع کردی۔ میں نے سوچا کہ آپ اے کمل کر کے رکوع فرمائیں گے۔ پھر آپ نے سورۃ النساء شروع کردی۔ میں نے سوچا کہ آپ اے پڑھ کر رکوع فرمائیں گے۔ پس آپ نے اس سورت کوئتم فرمایا۔

( ١٤٥ ) مَنْ كَانَ لاَ يَجْمَعُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ

جوحضرات ایک رکعت میں دوسورتوں کوجمع نہیں کرتے تھے

( ٣٧٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لاَ يَفُرُنُ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكُعَةٍ. ( ٣٧٢٥) حضرت الوجعفر فرمات ميں كہ برركعت ميں دوسورتوں كومت طاؤ۔

( ٣٧٢٦ ) حَلَّانْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدا) کي هي ۱۷۸ کي ۱۷۸ کي کتاب العبلا ذ

الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ سُورَكَيْنِ فِي رَكْعَةٍ ، وَلَا يُجَاوِزُ سُورَةً إِذَا خَتَمَهَا حَتَّى يَرْ كُعَ. (٣٧٢٦) حضرت عكرمه بن خالد فرمات مي كه حضرت ابو بكر بن عبدالرحن بن حارث ايك ركعت ميں دوسورتوں كوجمع نہيں فرماتے تھے۔ جب وہ كى سورت كوفتم كرتے تو فوراركوع كرليا كرتے تھے۔

( ٣٧٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقُرُن بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِي رَكُعَةٍ.

(٣٧٦٧) حضرت عبدالاعلیٰ فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوعبدالرحمٰن ایک رکعت میں دوسورتوں کونہیں ملاتے تھے۔

( ٣٧٢٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الْجَهَنِيِّ ، قَالَ : مَا أُحِبُّ أَنِّى قَرَنْتُ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ وَلَوْ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ.

(۳۷۲۸) حضرت زید بن خالد جهنی فر ماتے ہیں کہ مجھے ایک رکعت میں دوسور تیں ملا پسندنہیں خواہ اس کے بدلے مجھے سرخ اونٹ ہی کیوں نہلیں۔

( ٢٧٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ؛ مِثْلُهُ.

(٣٧٢٩) ايك اورسند سے يونى منقول ہے۔

( ٣٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :أَعُطِ كُلَّ سُورَةٍ حَظَّهًا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. (بيهقى ١٠ـ احمد ۵/ ۵۹)

(۳۷۳۰) حضرت ابوالعاليه فرمات بين كه حضور مَرَّشْفَيْعَ في ارشاو فرمايا كه برسورت كوركوع وتجده كاحق دو\_

( ٣٧٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنِي إِسْرَائِيلُ ، عَنُ أَبِي حَصِينٍ ، عَنُ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :أَعُطِ كُلَّ سُورَةٍ حَقَّهَا مِنَ الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

(۳۷۳) حضرت ابوعبدالرحن فرمات بین كه حضور مَوْفَقَعَةَ في ارشاد فرمایا كه مرسورت كوركوع اور بحدے كاحق دو\_

( ١٤٦ ) فِي السَّورَةِ تُقْسَمُ فِي الرَّكَعَتَيْنِ

دور کعتول میں ایک سورت پڑھنے کا حکم

( ٣٧٣٢ ) حدَّثَنَا عَبُدَةُ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ ، أَوْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالْأَعْرَافِ فِي رَكُعتَيْنِ.

(۳۷۳۲) حضرت زیدبن ثابت والم فرماتے ہیں کہ نی پاک مُنْ الله عَمْرب کی دور کعتوں میں سورة الاعراف پڑھی۔ ( ۲۷۲۳ ) حَذَّتُنَا عَبْدَةُ ، وَوَ کِیعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالْأَعْرَافِ فِي رَكُعَتَيْنِ محكم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ مسنف بن الى شيبه مترجم ( جلدا ) و المحالية على المحالية ا

(۳۷۳۳) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ حضرت الو بکر جھٹٹو نے مغرب کی دور کعتوں میں سورۃ الاعراف کی تلاوت فرمائی۔

( ٣٧٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، وَوَ يَكِيعٌ ، عَنْ هِشَادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ قَرَأَ بِالْبَقَرَةِ فِى الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ.

(٣٧٣٣) حضرت عروه فرماتے ہیں كەحضرت البوكمر نے نماز فجركى دوركعتوں ميں سورة البقرة كى تلاوت فرمائى۔

( ٣٧٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَاطِبٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَرَأَ بِآلِ عِمْرَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولِيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ قَطَّعُهَا ، يَغْنِي فِيهِمَا.

(۳۷۳۵) حضرت کیجیٰ بن عبدالرحمٰن بن حاطب فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر نے عشاء کی پیلی دو رکعتوں میں سورۃ آل عمران کی تلاوت فرمائی۔

( ٣٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ يَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِى الْفُجْرِ بِيَنِى إِسْرَائِيلَ فِى الرَّكُعَتَيْنِ.

(٣٧٣١) حضرت عمر بن يعلى فر ماتے ہيں كەحضرت سعيد بن جبير نے فجر كى دونوں ركعتوں ميں سورة بنى اسرائيل كى تلاوت فر مائى۔

( ٣٧٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَوٍ ، عَنُ عَمُرِو بُنِ مُرَّةَ ، قَالَ :صَلَّيْت حَلْفَ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ الْفَجُرَ ، فَقَرَأَ بِـ : (حمَ) الْمُؤْمِنِ ، فَلَمَّا بَلَغَ (بِالْعَشِىِّ وَالإِبْكَارِ) رَكَعَ ، ثُمَّ قَامَ فِى الثَّانِيَةِ فَقَرَأَ بِبَقِيَّةِ السُّورَةِ ، ثُمَّ رَكَعَ ، وَلَمْ يَقُنُتُ.

(۳۷۳۷) حضرت عمرو بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی۔انہوں نے پہلی رکعت میں سورۃ حم المومن کی تلاوت شروع کی۔ جب وہ ﴿ بِالْعَشِیّ وَ الإِبْكَارِ ﴾ پر پہنچےتو انہوں نے رکوع کیا، پھر دوسری رکعت میں باتی سورت کی تلاوت کی ، پھر رکوع کیا اور فجر میں دعائے تنوت نہ بڑھی۔

( ٢٧٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ : كَانَ يَفْسِمُ السُّورَةَ فِي الرَّكْعَيْنِ فِي الْفَجْرِ.

(٣٧٣٨) حفزت أعمش فرماتے ہیں كەحفزت يحيىٰ ايك سورت كوفجركى دونو س ركعتوں ميں تقسيم كياكرتے تھے۔

( ٢٧٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقْسِمُ السُّورَةَ فِي رَكْعَتَيْنِ.

(۳۷۳۹) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمرا یک سورت کودور کعتوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔

( ٣٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَفْسِمَ السُّورَةَ فِي رَكُعَتَيْنِ.

(۳۷۴)حضرت عامر فرماتے ہیں کدایک سورت کودور کعتوں میں تقسیم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٣٧٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ : يَفْسِمُ سُورَة فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ.

(۳۷ m) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت بجی ایک سورت کو فجر کی دونوں رکعتوں میں تغتیم کیا کرتے تھے۔

( ۷۷۱۲ ) حَدَّثَنَا يَعُلَى ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تُقْسَمَ السُّورَةُ فِي رَكْعَتَيْنِ. محكم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

### هي معنف ابن الي شيبه مترجم ( جلدا ) و المحالي المحالي

( ۳۷ ۴۲ ) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ایک سورت کو دور کعتوں میں تقسیم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

# ( ١٤٧ ) مَنْ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ

جوح طرات پہلی دور کعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملاتے تھے اور دوسری دو

#### ركعتول ميں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے

( ٣٧٤٣ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : نُبُثْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُرُأُ فِى الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ فِى الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَمَا تَيَسَّرَ ، وَفِى الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(۳۲ ۳۲) حضرت ابن سیرین فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود چھٹٹھ ظہر اورعصر کی پہلی دورکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھتے تتھے اور دوسری دورکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے تھے۔

( ٣٧٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى شُرَيْحٍ ، يَقُرَأُ فِى الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِى الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(۳۷ ۳۳) حَضرت شعبی فرماتے ہیں کہ حفر یہ عمر نے حضرت شرح کو خط لکھا کہ پہلی دو رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی دوسری سورت اور دوسری دور کعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں۔

( ٣٧٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إَبُرَاهِيمَ بُنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : سَمِعْتُ هِشَامَ بُنَ إِسْمَاعِيلَ عَلَى مِنْبُرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كَانَ أَبُو الدَّرُدَاءِ يَقُولُ : قَالَ : هُولُ الرَّكُعْتَيْنِ الْأُولِيَيْنِ مِنْ صَلَّةِ الظَّهْرِ بِأَمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِى الْأَخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَافْرَؤُوا فِى الرَّكُعْتَيْنِ الْأُولِيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ بِأَمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِى الْأَخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَافْرَؤُوا فِى الرَّكُعْتَيْنِ الْأُولِيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ بِأَمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِى الْأَخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَفِى الرَّكُعْتَيْنِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ بِأَمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِى الْأَخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَفِى الرَّكُعْتَيْنِ اللهِ مَلْوَلَةٍ ، وَفِى الْآكُعَةِ الْآخِورَةِ مِنَ الْمُغْرِبِ بِأَمْ الْكِتَابِ ، وَفِى الرَّكُعَيْنِ مِنَ الْمُعْرِبِ بِأَمْ الْكِتَابِ ، وَفِى الْوَيْمِ مِنَ الْمُعْمَدِ بِأَمْ الْكِتَابِ ، وَفِى الرَّكُعَةِ الآخِورَةِ مِنَ الْمُغْرِبِ بِأَمْ الْكِتَابِ ، وَفِى الرَّكُونَ الْمُعْرِبِ بِأَمْ الْكِتَابِ ، وَفِى الرَّعْمَ الْوَلِيَ الْمُؤْرِبِ إِنْ أَمْ الْكِتَابِ ، وَفِى الرَّعْمَةِ عِنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِ إِنْ الْمُعْرِبِ عَلَى الْمُعْرِبِ الْمُؤْمِ الْمُعْمَى الْمُؤْمِ ال

(۳۵ میر) حفرت محربن ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے بشام بن اساعیل کومنبررسول مَلِفَظَةَ پریفرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت ابوالدرداء فرمایا کرنے تھے کہ ظہر کی پہلی دورکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اورکوئی سورت پڑھواور دوسری دورکعتوں میں صرف پڑھو عصر کی پہلی دورکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اورکوئی سورت پڑھواور دوسری دورکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھو۔مغرب کی آخری رکعت اورعشاء کی آخری دونوں رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھو۔

( ٣٧٤٦ ) حَلَّاثَنَا عَهُدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنُ هِشَامِ اللَّسْتَوَائِتَى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، قَالَ : حُدُّنْت أَنَّ أَبَا اللَّارْدَاءِ كَانَ يَقُولُ : اقْرَؤُوا فِى الرَّكْعَتِيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِى مسنف ابن الي شير مترجم (جلدا). و المعلوة على المعلوة ا

الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَفِى الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ ، وَفِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاَخْرَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ بأُمَّ الْكِتَابِ.

(۳۷ ۳۷) حضرت ابوالدرداءفر مایا کرتے تھے کہ ظہر اورعصر کی بہلی دورکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اورکوئی سورت پڑھواور دوسری دو رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھو۔مغرب کی آخری رکعت اورعشاء کی آخری دونوں رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھو۔

( ٣٧٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ عَمَّهِ ، عَنِ الزَّهْرِئَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ أَبِى رَافِعٍ ، عَنْ عَلِتَّى ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَقُرَأُ الإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ فِى الظَّهُرِ وَالْعَصْرِ فِى الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَّابِ وَسُورَةٍ ، وَفِى الْأُخْرَيَيْنِ بفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(۳۷۴۷) حفرت علی نظاینهٔ فرمایا کرتے تھے کہ امام اور مقتدی ظہر اور عصر کی نماز کی پہلی دور کعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت پڑھی اور دوسری دور کعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔

( ٣٧٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُبَارَكٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعِ ، عَنِ الصَّنَابِوحِيِّ ، قَالَ :صَلَّيْت مَعَ أَبِى بَكْرٍ الْمَغْرِبَ فَدَنَوْتٌ مِنْهُ حَتَّى مَسَّتُ ثِيَابِي ثِيَابَهُ ، أَوْ يَدِى ثِيَابَهُ ، شَكَّ ابْنُ مُبَارَكٍ ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِئَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَقَالَ :﴿رَبَّنَا لَا تُزِغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾.

(۳۷۴۸) حفرت صنابحی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر واٹھ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، میں ان کے اتنا قریب تھا کہ میرے کپڑے ان کے کپڑ وں سے لگ رہے تھے۔ انہوں نے تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھی اور پھر کہا ﴿ رَبَّنَا لَا تُونِعُ قُلُوبَنَا بِعُدَ إِذْ هَدَيْنَا ﴾۔

( ٣٧٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ مِسْعَرٍ، عَنُ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنُ جَابِرٍ، قَالَ:يَفُرَأُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْأُخُرِيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَا صَلَاةً إِلَّا بِقِرَائَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ.

(٣٧٣٩) حفرت جابر فرماتے ہیں کہ پہلی دورکعتوں ہیں سورۃ الفاتحہ اورکوئی سورت پڑھی جائے گی اور دوسری دورکعتوں ہیں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی۔ہم آپس ہیں یہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ سورۃ الفاتحہ اوراس کے ساتھ کچھ ملائے بغیرنماز نہیں ہوتی۔ ( ٣٧٥٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَیْتُ ، عَنْ شَهْرٍ ، عَنْ أَبِی مَالِكِ ؛ أَنَّ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرُأُ فِی الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ فِی کُلِّهِنَّ. (طبرانی ٢٣٣٧)

(٣٤٥٠) حفرت ابوما لك فرمات بين كه حضور مَ الْمِنْفِيْكَا فَم اورعصر كى تمام ركعات مين قراءت فرماتے تھے۔

( ٣٧٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ نَافِعِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُرَأُ فِي الْأَرْبَعِ ، يُسَوِّى بَيْنَهُنَّ.

(٣٧٥١) حفرت نافع فرماتے بیں كەحفرت ابن عمر فالله تمام ركعات ميں قراءت فرماتے تصاورتمام ركعات كوبرابرد كھتے تھے۔ ( ٢٧٥٢) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يَعْمِيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، فَالَ : حَلَّلَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي سُحَيْمٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



مُغَفَّلٍ يُأْمُرُ بِالصَّلَاةِ الَّتِي لَا يَجْهَرُ فِيهَا الإِمَامُ أَنْ يَقُرَأَ فِي الصَّلَاةِ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخُرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

- (۳۷۵۲)حفرت عمر بن البحیم فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ بن مغفل سری نمازوں کے بارے میں امام کو حکم دیتے تھے کہ پہلی دو رکعتوں میں سورۃ الفاتحہاورکوئی سورت پڑھے اور دوسری دورکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھے۔
- ( ٣٧٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانُوا يَقُولُونَ :اقُرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الآخِرَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
- (۳۷۵۳)حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اسلاف فرمایا کرتے تھے کہ پہلی دو رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت پڑھو اورآ خری رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھو۔
- · ٢٧٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : اقْرَأْ فِي الْاخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
  - (٣٧٥٣) حضرت سعيد بن جبير فرمات بين كه آخرى دونو ل ركعتول مين صرف سورة الفاتحه يزهو\_
- ( ٣٧٥٥ ) حَدَّثَنَا هُعَيِيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ وَالشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَحَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَمَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُمُ قَالُوا :اقْرَأْ فِي الرَّكَعَتَيْنِ ، يَعْنِي الْأَخْرَيَيْنِ ، مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
  - (٣٤٥٥) حضزت عطاء ،حضرت منصورا ورحضرت حسن فرماتے ہیں کہ ظہرا ورعصر کی آخری دونوں رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھو۔
- ( ٣٧٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إِذَا لَمْ يَقُرَأُ فِي رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ يَقُطِى تِلْكَ الرَّكُعَةَ.
  - (٣٧٥١) حفرت مجامد فرماتے بین کہ جس رکعت میں سورة الفاتحدند بڑھی گئی اس رکعت کی قضاء کی جائے گی۔
- ( ٣٧٥٧ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتُ تَقُرَأُ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولِيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
- (۳۷۵۷)حفرت محمد فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹھاپیٹادن کی نماز وں کی پہلی دو رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت جبکہ آخری دورکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتی تھیں۔
- ( ٣٧٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :اقُرَأُ فِى الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِى الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
- (۳۷۵۸) حفرت ضحاک فرماتے میں کہ پہلی دو رگعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت پڑھو اور دوسری دو رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھو۔

هي مصنف اين الي شير مترجم (جلدا) کي مستخص ۱۸۳ کي ۱۸۳ کي کتاب الصلاة

( ٣٧٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ سَلْمَانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُرَأُ فِي الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

۔ (۳۷۵۹) حضرت حمید بن سلمان فرماتے ہیں کہ میں حضرت مجاہد کوظہر اور عصر کی آخری دورکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتے میں میں دا

( ٣٧٦ ) حَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَبِيْطٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ؛ مِثْلُهُ.

(۲۷۱۰) حضرت ضحاک سے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٣٧٦١ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ : اقْرَأُ فِي جَمِيعِهِنَّ.

(۳۷ ۲۱) حضرت فعی فر ماتے ہیں کہتمام رکعتوں میں قراءت کرو۔

( ٣٧٦٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، وَأَبَانُ الْعَطَّارُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى قَنَادَةً ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولِيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِى الْأُخُرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. (بخارى ٢٧٦ـ ابوداؤد ٤٩٥)

(۳۷ ۶۳) حضرت ابوتنادہ رہن فرخ ماتے ہیں کہ نبی پاک مُلِفِیْنَا کَمْ مِی دور کعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت پڑھتے تھے اور آخری دور کعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے تھے۔

# ( ١٤٨ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ سَبَّح فِي اللَّهُ دُرَيَيْنِ وَلَا يَقُرَأُ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ آخری دور کعات میں صرف شبیج پڑھلو، قراءت کی ضرورت نہیں

( ٣٧٦٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُمَا قَالَا : اقْرَأُ فِي الْأُولَيُثِنِ ، وَسَبِّحْ فِي الْأُخْرَيَثِنِ.

سریت ( ۳۷ ۱۳) حضرت علی اور حضرت عبدالله تفاوین فر ما یا کرتے تھے کہ پہلی دور کعتوں میں قراءت کرواور آخری دور کعتوں میں تنہیج .

پُرْھالو۔ ( ٣٧٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ؛ أَنَهُ قَالَ :يَقُرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ ، وَيُسَبِّحُ

ری میسرت کی جائے۔ (۳۷۶۳)حضرت علی جن پڑنے فرماتے ہیں کہ پہلی دور کعتوں میں قراءت کی جائے اور آخری دور کعتوں میں تبہیج پڑھ لی جائے۔

( ٣٧٦٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : مَا يُفْعَلُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الصَلَاة ؟ قَالَ : سَبِّحْ ، وَاحْمَدِ اللَّهَ ، وَكَبِّر. معنف ابن الي شيه مترجم (جلدا) كي معنف ابن الي شيه مترجم (جلدا)

(۳۷۷۵) حضرت منعور کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے بوچھا کہ نماز کی آخری دورکعتوں میں کیا کیا جائے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی شبیج بیان کرو،اس کی حمد بیان کرواوراللہ اکبرکہو۔

( ٣٧٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَبِّحْ فِي الْأَخْرَيَيْنِ وَكَبِّرْ.

(۲۷ ۲۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آخری دور کعتوں میں تبیع و تبیر کہو۔

( ٣٧٦٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ الْاَسْوَدِ ، قَالَ :يَقُرَأُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ يُسَبِّحُ وَيُّكَبِّرُ.

(٣٤ ٦٤) حضرت ابن الاسود فرماتے ہیں کہ پہلی دورکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اورکوئی سورت پڑھے اور آخری دورکعتوں میں تسبیح وتجبیر کہے۔

( ٣٧٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِنَّى ، قَالَ : يُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ فِى الْأَخْرَيَيْنِ تَسْبِيحَتَيْنِ.

(۳۷۱۸) حفرت على فرماتے ہيں كه آخرى دور كعتوں ميں دومرتب يتيج وتكبير كمي

# ( ١٤٩ ) مَنْ رخَّص فِي الْقِرَائَةِ خَلْفَ الإِمَامِ

#### جوحضرات امام کے پیچھے قراءت کی اجازت دیتے ہیں

( ٣٧٦٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ جَوَّابِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ التَّيْمِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ شَرِيكٍ التَّيْمِيُّ أَبُو إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتُ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ عَنِ الْقِرَانَةِ خَلْفَ الإِمَامِ ؟ فَقَالَ لِي :اقْرَأْ ، قُلْتُ :وَإِنْ كُنْتُ خَلْفَك ؟ قَالَ :وَإِنْ كُنْتَ خَلْفِي ، قَلْت :وَإِنْ قَرَأْتَ ؟ قَالَ :وَإِنْ قَرَأْتُ.

(٣٤٦٩) حفرت يزيد بن شريك تيمى كہتے ہيں كہ ميں نے حفرت عمر بن خطاب سے امام كے پیچھے قراءت كے بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے فرمايا كہ امام كے پیچھے قراءت كرو۔ ميں نے عرض كيا اگر آپ كے پیچھے نماز پڑھوں پھر بھى؟ انہوں نے فرمايا ميرے پیچھے نماز پڑھو پھر بھی۔ ميں نے كہااگر آپ قراءت كريں پھر بھى؟ انہوں نے فرمايا ہاں، پھر بھی۔

( ٣٧٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُو ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ سُورَةِ مَرْيَمَ.

(• ٣٧٧) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کوظیر کی نماز میں امام کے پیچھے سورۃ مریم کی تلاوت کرتے ساہے۔

( ۲۷۷۱ ) حَلَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، قَالَ : صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبٍ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْد اللهِ بْنِ عُتْبَة ، قَالَ : محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

معنف ابن الياشيه مترجم (جلدا) كي المحالي المحالية المحالي

فَسَمِعْتُهُ يَقُوّاً خَلْفَ الإِمَامِ ، قَالَ : فَلَقِيت مُجَاهِدًا فَذَكَرْت لَهُ ذَلِكَ ، قَالَ : فَقَالَ مُجَاهِدٌ : سَمِعْت عَبْدَ اللهِ بُنَ عَمْرِو يَقُرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ.

(۳۷۷) حفرت حمین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں نے انہیں امام کے پیچ قراءت کرتے ہوئے سنا۔ اس کے بعد میری ملاقات حضرت مجاہد سے ہوئی اور میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر وکوامام کے پیچھے قراءت کرتے سنا ہے۔

( ٣٧٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَبْلِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرُّوَانَ ، عَنْ هُذَيْلٍ ، عَنْ عَبْلِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّهُ فَرَأَ فِي الْعَصْرِ خَلْفَ الإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ.

(۳۷۷۲) حضرت هذیل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود والتو نے عصر کی نماز میں امام کے پیچھے پہلی دور کعتوں میں سورة الفاتحہ اورا کیک سورت کی تلاوت کی ۔

( ٣٧٧٣ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ أَشْعَتَ بُنِ سُلَيْم ، عَنْ أَبِي مَوْيَمَ الْأَسَدِى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : صَلَيْت إِلَى جَنْبِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُرُأُ خَلْفَ بَغْضِ الْأَمَرَاءِ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ.

(۳۷۷۳) حفرت ابومریم اسدی کہتے ہیں کہ میں نے حفرت عبداللہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں نے ساکہ وہ ایک امیر کے پیچھے ظہراور عصر کی نماز میں قراءت کررہے تھے۔

( ٣٧٧٤ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ،'عَنْ مَعْمَرٍ ، جَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ أَبِى دَافِعٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ :اقُوَأُ فِى الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الإِمَامِ فِى كُلِّ رَكْحَةٍ بِأَمْ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ.

(۳۷۷۳) حضرت علی جہاؤ فرمایا کرتے تھے کہ ظہر اور عصر میں ا مام کے پیچھے ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور ایک سورت کی تلاوت کرو۔

( ٧٧٧٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْمُو بِالْقِرَائَةِ خَلْفَ الإِمَامِ. ( ٣٧٧٥ ) حَدْرت عَم اور حفرت عاوفر مات بين كه حفرت على حافظ امام كي يجهة راءت كاعم دياكرت تھے۔

( ٣٧٧٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَذَعُ أَنْ تَقْرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ جَهَرَ ، أَوْ لَمْ يَخْهَرْ.

(۳۷۷۱) حضرت ابن عباس ٹیکھٹئ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ الغاتحہ کی تلاوت ضرور کروخواہ وہ اونچی آواز سے قراءت کرر ماہویا آہتہ آواز ہے۔

( ٣٧٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ انصَّامِتِ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاةَ الْعِشَاءِ فَنَقُلَتُ عَلَيْهِ الْقِرَانَةُ ، فَلَمَّا هي مسنف اين الي شيه مترجم (جلدا) کي په ۱۸۲ کي ۱۸۲ کي کتاب الصلاة کي کتاب الصلاة

انْصَرَفَ قَالَ :لَعَلَّكُمْ تَقُرَوُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ؟ قَالَ :قُلْنَا :أَجَلُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَفْعَلُ ، قَالَ :فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِئُمْ الْقُرُآن ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِهَا.

(222) حضرت عبادہ بن صامت وی فر ماتے ہیں کہ حضور میں فی فی نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی ، نماز میں آپ کوقراءت ہو جھل محسوس ہور ہی تھے۔ آپ فر ماتے ہیں کہ حضوں ہور ہی تھی۔ جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو آپ نے فر مایا کہ شاید تم اپنا ام کے بیچھے قراءت کررہ سے جھے؟ ہم نے کہا جی ماں ، یارسول اللہ! ہم ایسا ہی کررہ سے تھے۔ آپ میں فی فیل کرنہ کا مام کے بیچھے صرف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اس کے بیچھے صرف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اس کے بیچھے صرف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اس کے بیٹے مازنہیں ہوتی۔

( ٣٧٧٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ بَهِلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لأَصْحَابِهِ :هَلْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ فَقَالَ بَغْضٌ :نَعَمْ ، وَقَالَ بَغْضٌ :لا ، فَقَالَ :إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ ، فَلْيَقُرَأُ أَحَدُكُمْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ.

(٣٧٤٨) حضرت ابوقلا به فرماتے ہیں کہ حضور مَرْافِظَةَ فَ ابْ ساتھیوں سے فرمایا کہ کیاتم اپنے امام کے بیچھے قراءت کرتے ہو؟ لبحض نے کہا جی ہاں اور بعض نے اٹکار کیا تو حضور مَرْافِظَةَ فِنے فہم ایا کہ اگرتم نے قراءت کرنی ہی ہوتو اپنے دل میں صرف سور ۃ الفاتحہ کی تلادت کرلیا کرو۔

( ٣٧٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحُو مِنْ حَدِيثٍ هُشَيْمٍ. (احمد ٣/ ٢٣٦ـ عبدالرزاق ٢٢٧٢)

(٣٧٤٩) ايك اورسند سے يونمي منقول ہے۔

( ٣٧٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِى الْفَيْضِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا شَيْبَةَ الْمَهُوِىَ يُحَدِّثُ ، عَنْ مُعَاذٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ؛ فِى الرَّجُلِ يُصَلِّى خَلْفَ الإِمَامِ : إذَا كَانَ يَسْمَعُ قِرَائَتَهُ قَرَأَ : ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ﴾ ، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبّ النَّاسِ﴾ ، وَ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ قَالَ شُعْبَةُ : أَوْ نَحْوَهَا ، وَإِذَا كَانَ لَا يَسْمَعُ الْقِرَانَةَ فَلْيَقُرَأُ ، وَلَا يُؤْذِ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ.

(۳۷۸۰) حضرت معاذر ٹناٹیز فر ماتے ہیں کہ اگرا یک آ دمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو،اب اگروہ امام کی قراءت من رہا ہے تو سور ۃ الا خلاص،سور ۃ الناس اورسور ۃ الفلق کی تلاوت کرلے۔اور اگر امام کی قراءت نہیں من رہا تو خود قراءت کرلے، کیکن اپنے دائیں بائیں کھڑے لوگوں کو تکلیف نیدے۔

( ٣٧٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :أَنْتَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شِنْتَ فَاقُرَأْ ، وَإِنْ شِنْتَ فَاعْتَدَّ. (٣٧٨١ ) حضرت فعمى فرماتے ہیں كه اس بارے میں تنہیں اختیار ہے ، چاہوتو قراءت كرلواور چاہوتو امام كى قراءت سے كام



· ٢٧٨٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إذَا لَمْ تَسْمَعْ قِرَائَةَ الإِكَامِ ، فَاقْرَأْ فِي

تعسِس إن سِس. (٣٧٨٢) حضرت سعيد بن جير فرمات بي كما كرتم امام كى قراءت تبين بن ربواً كرچا ، وتواين ول يمي قبراءت كركو. ( ٣٧٨٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَيُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : اقُولُ خَلْفَ الإِمَامِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِك.

(٣٨٨) حضرت حسن فرما ياكرتے تھے كمامام كے بيچھے ہرركعت ميں اپنے دل ميں سورة الفاتحه كى علاوت كرو\_

( ٣٧٨٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : اقْرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ فِي الظُّهُرِ وَالْعُصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِى الْأَخُرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(۳۷۸۴) حضرت فعمی فرمایا کرتے تھے کہ امام کے بیجھے ظہر اور عصر میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی ایک سورۃ پڑھو اور آخری دونوں ركعتول مين صرف سورة الفاتحه يزهوبه

( ٣٧٨٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : الْقِرَائَةُ خَلْفَ الإِمَامِ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ نُورٌ لِلصَّلَاةِ.

(۳۷۸۵) حضرت معمی فرماتے ہیں کدامام کے پیچھے قراءت کرنانماز کانور ہے۔

( ٣٧٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : يَقُرَأُ الإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(٣٧٨٦)حضرت سعيد بن ميتب فرمات يي كهامام اورمقتدى ظهراورعصر ميں سورة الفاتحه كى قراءت كريں گے۔

( ٢٧٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : اقْرَأْ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا لَمُ يَجْهَرُ ، فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخُرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(۳۷۸۷) حضرت تھم فر ماتے ہیں کہ سری نماز وں میں امام کے پیچھے پہلی دورکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اورکوئی ایک سورت اور دوسری دوركعتول مين صرف سورة الفاتحه كى تلاوت كرو ـ

( ٣٧٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :اُسْكُتُوا فِيمَا يَجْهَرُ ، وَاقْرَؤُوا فِيمَا لَا يَجْهَرُ .

(۳۷۸۸)حضرت عرو ه فرماتے ہیں کہ جہری نماز وں میں خاموش رہوا درسری نماز وں میں قراءت کرو۔

( ٣٧٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى إِسْحَاقَ ، قَالَ :صَلَّيْت الْمَغْرِبَ وَالْحَكُمُ بْنُ أَيُّوبَ إمَامُنَا ، وَأَبُو مَلِيحِ إِلَى جَنْبِ ابْنِ أَسَامَةً ، فَسَمِعْتُهُ يَقُرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُلْتُ لَابِي مَلِيحِ : تَقُرَأُ خَلْفَ

هي معنف ابن الي شيه مرجم (ملدا) كي من المداري المداري

الإِمَامِ وَهُوَ يَقُواُ أَ؟ ، قَالَ : سَمِعْتَ شَيْئًا ؟ قُلتُ : نَعَمُ ، قَالَ : نَعَمُ.

(٣٤٨٩) حضرت کین بن ابی اسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے مغرب کی نماز تھم بن ایوب کے پیچھے پڑھی۔ ابن اسامہ کے پہلو میں ابوطیح کھڑے تھے۔ میں نے ابولیج سے پوچھا کہ تم ابولیج کھڑے تھے۔ میں نے ابولیج سے پوچھا کہ تم ابال کے پیچھے قراءت کررہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ تم نے پچھنا؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں قراءت کررہا تھا۔

( . ٣٧٩ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ تَعْلَبَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهَ قَالَ فِي الْقِرَاتَةِ خَلْفَ الإِمَامِ التَّسْبِيحُ.

(۳۷۹۰) حضرت انس قراءت خلف الامام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ہیں ہے۔

( ٣٧٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةً ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعٍ ، قَالَ :صَلَّلُت صَلَاةً وَإِلَى جَنْبِى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، قَالَ : فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا الْوَلِيدِ ، أَلَمْ أَسْمَعُك تَقُرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؟ قَالَ :أَجَلُ ، إِنَّهُ لَا صَلَاةً إِلَّا بِهَا.

(۱۳۷۹) حضرت محمود بن ربیع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبادہ بن صامت کے ساتھ نماز پڑھی۔انہوں نے نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی۔نماز کے بعد میں نے عرض کیا کہ اے ابوالولید! میں نے آپ کوسورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ساہے؟ انہوں نے کہا ہاں ،اس کے بغیرنماز نہیں ہوتی۔

. ( ٣٧٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : إِنْ قَرَأْتَ خَلْفَ الإِمَامِ فَحَسَنْ ، وَإِنْ لَمُ تَقُرَأُ أَجْزَأَكَ قِرَانَةُ الإِمَامِ.

(۳۷۹۲) حضرت ابوکبلز فر مائتے ہیں کداگرتم امام کے پیچھے قراءت کروتو اچھی بات ہے اورا گرنہ کروتو تمہارے لئے امام کی قراء ت کافی ہے۔

( ٣٧٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بُنِ خُرَيْثٍ الْعَبْدِى ، عَنِ ابْنِ عَبَّامٍ ، قَالَ :اقُرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(۳۷۹۳) حضرت ابن عباس شئ در ماتے میں کہ امام کے پیھیے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرو۔

( ٣٧٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِعْوَلِ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَسِّنُ الْقِرَانَةَ خَلْفَ الإِمَامِ.

(۳۷۹۳)حضرت ما لک بن مغول فرماتے ہیں کھعمی امام کے پیچھے خوبصورت قراءت کیا کرتے تھے۔

( ٣٧٩٥ ) حَدَّلْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :إنِّى لَاحِبُّ أَنْ أَشْغَلَ نَفْسِى فِى الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الإِمَّامِ.

(٣٤٩٥) حفرت قاسم فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ ظہراور عصر میں اپنے آپ کومشغول رکھوں۔

مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلوا ) في مسلم المسلم الم

( ٣٧٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، أَنَّ أَبَا السَّانِبِ اخْبَرُهُ، قَالَ: قُلْتُ لَأَبِى هُرَيْرَةَ: إِنِّى أَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ؟ فَغَمَزَ ذِرَاعِى، فَقَالَ: يَا فَارِسِتُّ، اقْرَأَ بِهَا فِى نَفْسِكَ، يَعْنِى بِأُمِّ الْقُرْآن.

(۳۷۹۷) حضرت ابوالسائب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے عرض کیا کہ میں امام کے پیچھے کیا کروں؟ انہوں نے میرا باز و کھینچااور کہاا ہے فاری! اپنے دل میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرو۔

# ( ١٥٠ ) مَنْ كَرِهَ الْقِرَائَةَ خَلْفَ الإِمَامِ

#### جوحضرات امام کے بیچھے قراءت کومکروہ خیال فرماتے ہیں

( ٣٧٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُنِيْنَةَ ، عَنِ الزَّهُوِىِّ ، عَنِ ابْنِ أُكِيمَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً ، نَظُنُّ أَنَّهَا الصَّبْحُ ، فَلَمَّا قَضَاهَا ، قَالَ :هَلْ قَرَأَ مِنْكُمْ أَحَدٌ ؟ قَالَ رَجُلٌ : أَنَا ، قَالَ:إِنِّى أَقُولُ :مَا لِي أَنَازَعُ الْقُرْآنَ. (ترمذى ٣١٣ـ احمد ٢٨٣/٢)

(٣٤٩٧) حضرت ابو ہریرہ رہی نوٹو فرماتے ہیں کہ نبی پاک میڑ میں تھائے گئی نماز پڑھائی۔غالبًاوہ فجر کی نماز تھی۔ جب آپ نے نماز کھمل کر لی تو آپ نے فرمایا کہ کیاتم میں ہے کسی نے قراءت کی ہے؟ ایک آ دمی نے کہا کہ میں نے قراءت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی سوچ رہاتھا کہ قرآن میں مجھ سے کون جھگڑر ہاہے؟!

( ٣٧٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أُوفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ :هَلْ قَوَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكُ الْأَعْلَى) ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : أَنَا ، فَقَالَ : قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا.

(۳۷۹۸) حفرت عمران بن حقین فرمائے ہیں کہ ایک دن نبی پاک مِنَافِظَةَ فَاخِر کی نماز پڑھائی۔ جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ کیاکسی نے سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کی ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوگیا تھا کہ کوئی مجھ سے جھگڑر ہاہے۔

( ٣٧٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللهِ الْاَسَدِىُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّا نَقْرَأُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : خَلَطْتُمْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ.

(احمد ۱/ ۳۵۱ ابو يعلى ۳۹۸۵)

(٣٤٩٩) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله مَا فَقَافَةَ کے پیچھے قراءت کرتے تھے تو آپ نے ہمیں یہ کہہ کرمنع فرمادیا کہ تم میرےاد پرقر آن کوخلط ملط کردیتے ہو۔ هي مصنف ابن آبي شيبه مترجم (جلدا) کي مسخف ابن آبي شيبه مترجم (جلدا) کي مسخف ابن آبي مستقب الصلاة

. ..٨٨ ) حَدَّنَنَا شَوِيكٌ ، وَجَوِيرٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِى عَانِشَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَذَادٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ :مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ ، فَقِرَاءَ تُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ.

(۳۸۰۰) حضرت عائشہ ٹی ہذیخافر ماتی ہیں کہ رسول اللہ مَنْزَفِينَا ﴿ نِهِ ارشاد فرمایا کہ جس کا مام ہوتو امام کی قراءت ہے۔

( ٣٨.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنَّ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : أَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا ، وَسَيَكُفِيك ذَاكَ الإِمَامُ.

(۳۸۰۱) حضرت ابودائل کہتے ہیں کدایک آ دمی حضرت عبداللہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کیا میں امام کے پیچھے قراءت کرسکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ نماز میں ایک مصروفیت ہے اور اس کامصروفیت کاذمدامام نے لے رکھا ہے۔

( ٣٨.٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بن الأصبهاني ، عَنِ ابُنِ أَبِي لَيْلَي ، عَنْ عَلِيًّ ، قَالَ :مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ فَقَدُ أَخُطاً الْفِطْرَةَ.

(٣٨٠٢) حضرت على جناثينه فرماتے ہيں كہ جس نے امام كے پیچھے قراءت كى اس نے فطرت سے بغاوت كى \_

( ٣٨.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي بِجَادٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :وَدِدْت أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ فِي فِيهِ جَمْرَةٌ.

(۳۸۰۳) حضرت سعد شائغ فرماتے ہیں کدمیں جا ہتا ہوں کدامام کے پیچھے قراءت کرنے والے کے مندمیں انگارا ہو۔

( ٣٨.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : لَا قِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ.

(۳۸۰۴) حضرت زید بن ثابت والله فرماتے ہیں کدامام کے بیچھے قراءت نہیں ہوتی۔

( ٣٨.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَأَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَا :قَالَ ابن عُمَرُ : يَكُفِيك قِرَاءَةَ الإِمَامِ.

(۳۸۰۵) حفرت ابن عمر دلائن فرماتے ہیں کہ امام کی قراءت تمہارے لئے کانی ہے۔

( ٣٨.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَابْنِ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ الْأَسُودُ : لأَنْ أَعَضَّ عَلَى جَمْرَةٍ، أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ أَنْ أَقُراً خَلْفَ إِمَامِ أَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُرَأُ.

(۳۸۰۲) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ جس امام کے بارے میں مجھے علم ہے کہ وہ قراءت کر رہا ہے اس کے ہیچھے قراءت کرنے سے زیادہ بہتر میں یہ بچھتا ہوں کہ اپنے منہ میں انگارار کھلوں۔

( ٣٨.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ عُنْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ مِفْسَمٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَا تَقُرَأُ خَلْفَ . الإمَام.

(۲۸۰۷) حفزت جابرفر ماتے ہیں کدامام کے پیچھے قراءت نہ کرو۔

# وهي مصنف ابن اليشيه مترجم (جلدا) كي المحالي العالم المحالي العالم المحالي العالم المحالي العالم المحالي المحالي المحالية المحالي

( ٣٨.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ: لَا تَقُرَأْ خَلْفَ الإِمَامِ إِنْ جَهَرَ ، وَلَا إِنْ خَافَتَ.

(۳۸۰۸) حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ امام خواہ او نجی آواز سے قراءت کرر ہاہویا آ ہستہ آواز ہے ،اس کے پیچھے قراءت نہ کرو۔

( ٣٨.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :مَنْ قَرَأَ حَلْفَ الإِمَامِ فَلَا صَلَاةً لَهُ.

(۳۸۰۹) حضرت زیدبن ثابت فرماتے ہیں کہ جس نے امام کے پیچھے قراءت کی اس کی نماز نہ ہوئی۔

( ٣٨٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ قَالَ : وَدِدُت أَنَّ الَّذِى يَقُرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ مُلِىءَ فُوهُ تُرَابًا.

(۳۸۱۰) حضرت اسود بن يزيد فرماتے ہيں كه جو تحض امام كے يحص قراءت كرے ميرادل عابتا ہے كداس كامند فى سے جرجائے۔ ( ۲۸۱۱ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، مِثْلَهُ.

(۳۸۱۱) ایک اور سندے یونبی منقول ہے۔

( ٣٨١٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ ، عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ ؛ فَقَالَ: يَكُفِيك ذَاكَ الإِمَامُ.

(۳۸۱۲) حضرت ابوہارون کہتے ہیں کہ میں نے ابوسعیدے امام کے پیچھے قراءت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ تمہارے لئے امام کی قراءت کافی ہے۔

( ٣٨١٣ ) حَلَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُه عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ ؟ قَالَ : لَيْسَ وَرَاءَ الإِمَامِ قِرَاءَةٌ.

(۳۸۱۳) حفزت ابوبشر فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت سعید بن جبیر سے امام کے پیچھے قراءت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ امام کے پیچھے قراءت نہیں ہوتی۔

( ٣٨١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِينَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : أَنْصِتُ لِلإِمَامِ.

(۲۸۱۴) حضرت ابن مستب فریاتے ہیں کدامام کے پیچھے خاموش رہو۔

( ٢٨١٥ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَن محَمَّدٍ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ مِنَ الدُّ تَقِ.

(۳۸۱۵) حضرت محمد فرماتے ہیں کدمیرے خیال میں امام کے بیچھے قراءت کرناسنت نہیں۔

( ٣٨١٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُوَّهُ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ ، وَكَانَ يَقُولُ : تَكْفِيك



(۳۸۱۷) حضرت اُبراہیم امام کے پیچھے قراءت کرنے کو کروہ خیال فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے لئے امام کی قراءت کافی ہے۔

( ٣٨١٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سُوَيْد بْنَ غَفَلَةَ :أَقُرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ؟ فَقَالَ : لاَ.

(۳۸۱۷) حضرت ولیدین قیس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سویدین غفلہ ہے سوال کیا کہ کیا میں ظہراور عصر کی نماز میں امام کے پیچھے قراءت کروں؟ انہوں نے فرمایانہیں۔

( ٣٨١٨ ) حَلَّتْنَا الْفَصْلُ ، عَنْ أَبِي كِبُران ، قَالَ : كَانَ الصَّحَّاكُ يَنْهَى عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ.

(۳۸۱۸) حفرت ضحاک امام کے پیچھے قراءت کرنے ہے۔

( ٣٨١٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ أَشْعَتْ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَارَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ، لَا أَدْرِى ، كُمْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ كُلُّهُمْ يَقُولُ :لَا يُقْرَأُ خَلْفَ إِمَامٍ ، مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ.

(۳۸۱۹) حضرت مالک بن عمارہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ حضرت عبداللہ کے کتنے ہی ٹٹا گردکہا کرتے تھے کہ امام کے پیچھے قراءت نہیں ہوگی۔ان میں ہے ایک عمرو بن میمون بھی ہیں۔

( ٣٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، عُن أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا.

(ابوداؤد ۲۰۱۲ احمد ۲/ ۲۷۲)

(۳۸۲۰) حضرت ابو ہر رہو وٹی ٹی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِ فِقَطَةَ نے ارشاد فرمایا کہ امام اس لئے بنایا جاتا ہے تا کہ اس کی اقتداء کی جائے ، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہواور جب وہ قراءت کر ہے تو تم خاموش رہو۔

( ٣٨٦١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنُ أَكَيُلٍ ، عَنُ إِبُرَاهِيمَ ، قَالَ : الَّذِى يَقُوَأُ خَلْفَ الإِمَامِ مُشَاقٌ.

(٣٨٢١) حضرت ابراجيم فرمات بين كه جوفض امام كے يتحقيقر اءت كرتا بوه مخالفت كرنے والا بـ

( ٣٨٢٢ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: يَكُفِيك قِرَائَةُ الإِمَامِ.

(٣٨٢٢) حضرت ابودائل فرماتے ہیں کہ تمہارے لئے امام کی قراءت کافی ہے۔

( ٣٨٢٣ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِح ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ ، فَقِرَاءَ ثُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ. ه معنف ابن الي شير مترجم ( جلدا ) و المحالي المحالية المح

(۳۸۲۳) حضرت جابر و این ہے دوایت ہے کہ رسول الله میر الله

# ( ۱۵۱ ) فِی فَضْلِ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ اگلی صف کی فضیلت کابیان

( ٣٨٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفُ الْأَوَّلِ.

(ابوداؤد ٦٦٣- احمد ٣/ ٦٨٣)

(٣٨٢٣) حفرت براء بن عازب والثور سے روايت ہے كدرسول الله مِرَّفَظَ أَنْ ارشاد فر مايا كدالله تعالى اوراس كے فرشتے كبلى صف پررحمت بيجتے ہيں۔

( ٣٨٢٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ عَمَّارِ بُنِ رُزَيْقٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفُوفِ الْأَوَلِ.

(احمد ٣/ ٢٩٩ ابن خزيمة ١٥٥٢)

(٣٨٢٥) حضرت براء بن عازت و المنظر سے روایت ہے کہ رسول الله مَا فِينَظَيَّمَ نے ارشاد فر مایا کہ الله تعالی اور اس کے فرشتے اگلی صفول پر رحمت بھیجتے ہیں۔

( ٣٨٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ ، قَالَ : إنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفُّ الْمُقَدَّمِ.

(٣٨٢٧) حضرت براء بن عازب ولا في فر ماتے بين كه الله تعالی اوراس كے فرشتے پہلی صف پر رحمت بھيجة بيں۔

( ٣٨٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : خَيْرٌ صُفُوفِ الرَّجَالِ مُقَدَّمُهَا ، وَشَرُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ مُقَدِّمُهَا.

(٣٨٢٧) حَفَرت مرو وَفرمات بين كه كهاجاتاتها كه آوميول كى بهترين فيس الله صفيل بين اورعورتول كى بدترين فيس الكي صفيل بين -( ٣٨٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ ضِرَارٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ : لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الصَّفُّ الْمُقَدَّمِ ، مَا قَدَرُوا عَلَيْهِ إِلاَّ بِقُوْعَةِ

(۳۸۲۸) حَضرَت زاذان فرماتے ہیں کہا گرلوگوں کومعلوم ہو جائے کہا گلی صف میں کیا ہے تو وہ اس کے لئے قرعہ انداز ی کرنے لگیں۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

- ( ٣٨٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يُصَلُّونَ فِي الصُّفُوفِ الْأَوَلِ.
- (٣٨٢٩) حضرت عروہ فرماتے ہیں كەكمها جاتا تھا كەاللەتغالى اوراس كے فرشتے ان لوگوں پر رحمت بھیجتے ہیں جواگلی صفوں میں نماز پڑھتے ہیں۔
- ( ٣٨٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّنَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ : حُدِّثُت أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، دُلِنِي عَلَى عَمَلٍ أَعْمَلُهُ ، قَالَ : كُنْ إِمَامَ قَوْمِكَ ، قَالَ : فَإِنْ لَمُ أَسْتَطِعْ ؟ قَالَ : كُنْ مُؤَذِّنَهُمْ ، قَالَ : فَإِنْ لَمُ أَسْتَطِعْ ؟ قَالَ : فَكُنْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ. (بخارى ٥٩)
- (۳۸۳۰) حضرت داود بن ابی مندفر ماتے بیں کہ ایک آ دمی نبی پاک میں اُستی کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! مجھے کوئی ایسا عمل بتائی جسے میں کیا کروں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی قوم کا امام بن جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کی طاقت ندر کھوں؟ آپ نے فرمایا کہ پھرتم ان کے مؤذن بن جاؤ۔ اس نے کہا کہ اگر میں اس کی بھی طاقت ندر کھوں؟ آپ نے فرمایا کہ پھر پہلی صف میں کھڑے ہوجاؤ۔
- ( ٣٨٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَذَادٍ ، فَأَقَمْتُ الصَّلَاةَ ، قَالَ : فَجَعَلَ يَقُولُ : تَقَدَّمُوا تَقَدَّمُوا ، فَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ : إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يُصَلُّونَ فِى الصُّفُوفِ الْمُقَدَّمَةِ. (عبدالرزاق ٢٣٥٣)
- (۳۸۳۱) حضرت حسین فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن شداد کے ساتھ تھا، میں نے نماز کے لئے اقامت کہی۔ وہ کئے لئے آگے ہوجاؤ، آگے ہوجاؤ۔ کیونکہ کہاجا تا تھا کہ اللہ تعالیٰ اوراس کے فرشتے اگلی صفوں پر رحمت ہیجے تیں۔
- ( ٣٨٣٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ الْقُرَشِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى الصَّفُّ الْأَوَّلِ مَا صَفُّوا فِيهِ إِلَّا بِقُرْعَةٍ.

(بخاری ۱۱۵ مسلم ۱۱۹)

- (۳۸۳۲) حضرت عامر بن مسعود قرش سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَٹِوَفِیْجَ نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کومعلوم ہوجائے کہ پہلی صف میں کیا ہے قو تر عداندازی کر کے اس میں جگہ بنا کیں۔
- ( ٣٨٣٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ حَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ حَذَّتُهُ ، وَكَانَ الْعِرْبَاضُ مِنْ أَصْحَابِ الصَّفَّةِ ، قَالَ : كَانَ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ حَدَّثَهُ ، وَكَانَ الْعِرْبَاضُ مِنْ أَصْحَابِ الصَّفَّةِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الصَّفْ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا ، وَعَلَى الثَّانِي وَاحِدَةً.

#### هي مسنف ابن الي شيه متر جم ( جلد ا ) كي المسلاة علي المسلاة علي المسلاة علي المسلاة علي المسلاة علي المسلاة المسلاق المسلوق ال

(۳۸۳۳) حفرت عرباض بن ساریہ بڑا ہو کہ اصحاب صفہ میں سے ہیں) فرماتے ہیں نبی پاک سَرِ اَنْ اَفْعُ اَلَّی صف پر تین مرتبہ رحت بھیج تھے اور دوسری صف پرایک مرتبہ۔

( ٣٨٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولٌ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرٌ صُفُوفِ الرِّجَالِ مُقَدَّمُهَا ، وَشَرُّهَا مُؤَخَّرُهَا ، وَخَيْرٌ صُفُوفِ النَّسَاءِ آخِرُهَا ، وَشَرُّهَا مُقَدَّمُهَا.(ابن ماجه ١٠٠١ـ احمد ٣٨٤/٢)

(۳۸۳۴) حضرت جابر بن عبدالله بن توفیق سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِّفَظَةَ نِے ارشاد فرمایا که مردوں کی بہترین صفیں وہ بیں جو آگے والی بیں اور کہترین صفیں وہ بیں جو پیچھے والی ہیں۔عورتوں کی بہترین صفیں وہ بیں جو پیچھے والی بیں اور کہترین صفیں وہ بیں آگے والی ہیں۔

( ٣٨٣٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُرُوَةَ بْنَ الزَّبَيْرِ حِينَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يَقُولُ : تَقَدَّمُوا ، تَقَدَّمُوا.

(٣٨٣٥)حضرت سعد بن ابراہيم فرماتے ہيں كه جب نماز كھڑى ہوئى توعروہ بن زبير وہائنونے فرمايا كه آ گے ہوجاؤ ، آ گے ہوجاؤ ۔

( ٢٨٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَيْزَادِ ، عَنُ أَبِي بَصِيدٍ ، قَالَ :قَالَ أُبَى بُنُ كَعُب :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الصَّفَّ الأَوَّلَ لَعَلَى مِثْلِ صَفَّ الْمَلَائِكَةِ ، وَلَوْ تَعُلَمُونَ لَا بُتَدَرُّ تُمُوهُ. رَسُولُ اللهُ مِثْلِ صَفْ الْمَلَائِكَةِ ، وَلَوْ تَعُلَمُونَ لَا بُتَدَرُّ تُمُوهُ. (٣٨٣٢) حَرْسَ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَوْ تَعُلَمُونَ لَا بُتَدَرِّ فَمُوهُ . (٣٨٣٢) حَرْسَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَوْ لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَوْ لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَوْ لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَوْ لَلْهُ وَلَوْلَ لَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَوْ لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ لَكُونَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَوْ لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ لَكُونَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ لَكُونُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ لَكُونَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ لَكُونَ عَلَيْ عَلَيْهِ وَلَوْلَ لَعُلَيْ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ مَنْ أَنْ فَعَلَلْ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَوْلَهُ وَلَهُ لَمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَوْلَ لَكُونَ لَكُولُ لَكُولُ لَكُونُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ لَكُونُ وَلَاللهُ وَلَاللّهُ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ لَلْمُ لَاللّهُ عَلَيْكُونَا لَهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُونُ وَلَا لَكُونُ عَلَيْكُونُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

اگر تمهمیں اس کی حقیقت معلوم ہو جائے تو اس کی طرف نیکنے لگو۔

( ٣٨٣٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بن محمد ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَهُ يَقُولُ : خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ ، وَشَرُّهَا الْمُؤَخَّرُ ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُؤَخَّرُ ، وَشَرُّهَا الْمُقَدَّمُ.

(۳۸۳۷) حضرت ابوسعید خدری دانون سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِّوْنِیَفَیْ نے ارشاد فر مایا کہ مردوں کی بہترین صف اگلی اور کہترین صف آخری ہے۔عورتوں کی بہترین صف پچھلی اور کہترین صف پہلی ہے۔

( ٣٨٣٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ زَيْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الصَّفَّ الْمُفَدَّمِ رِقَّةً ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأَوَلِ ، فَاذْ دَحَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ.

(۳۸ ۳۸) حَفرَت مجامِد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نی پاک مِلْ فَضَحَ اِنے کہلی صف میں خالی جگدد یکھی تو فرمایا کہ القد تعالی اوراس کے فرشتے کہلی مفوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ بین لوگوں نے اس خالی جگہ کو بھرنے کے لئے رش لگادیا۔

#### هي معنف ابن الي شير مترجم (جلدا) کي په استان الي شير مترجم (جلدا) کي په استان العالمان کي په استان العالمان کي په استان العالمان کي په استان کي په در کي کي کي که کي که کي که کې کې کي کې کي کې کي کې کې کي کې کي کې کې کي کې کې کي کې کي کې کې کې کې کي کې کي کې کي کي کې کي

# ( ١٥٢ ) فِي سَدِّ الْفُرَجِ فِي الصَّفِّ

#### صف کی خالی جگہوں کو پر کرنے کا حکم

( ٣٨٣٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَقِيلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَقِيلٍ ، عَنْ سَعِيدِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلاَةِ فَاعْدُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلاَةِ فَاعْدُلُوا صُفُوفَكُمْ ، وَسُدُّوا الْفُرَجَ ، فَإِنِّى أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِى.

(٣٨٣٩) حضرت ابوسعيد خدرى والتي التي سروايت ہے كەرسول الله مَالْفَيْفَةَ فِي ارشاد فرمايا كه جبتم نماز كے لئے كھڑ سے ہوتو اپنى صفول كو برابرر كھوادر خالى جگہول كو بركرلو۔ كيونكه ميں تمہيں اپنے بيتھے سے ديكھا ہوں۔

( ٣٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : مَا تَغَيَّرَتِ الْأَقْدَامُ فِي شَيْءٍ أَحَبَ إِلَى اللهِ مِنْ رَقْعِ صَفَّ.

(۳۸۴۰) حضرت عبدالرحمٰن بن سابط فرماتے ہیں کہ صف کو بھرنے کے لئے آگے بڑھنے والے قدموں سے زیادہ کوئی قدم اللہ کو زیادہ محبوب نہیں۔

( ٣٨٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ : رَأَى ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً يُصَلِّى وَأَمَامُهُ فُرْجَةٌ فِى الصَّفَّ ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهَا.

(۳۸۴۱) حضرت خینمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے ایک آ دمی کو دیکھا جونماز پڑھ رہا تھا اور اس کے آ گےصف میں جگہ خالی تھی۔حضرت عمرنے اے آ مے جمیح دیا۔

( ٣٨٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ خَيْنَمَةَ ، قَالَ :صَلَّيْت إلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ ، فَوَأَى فِى الصَّفُّ فُرْجَةً فَأَوْمَا ۚ إِلَىّ ، فَلَمْ أَتَقَدَّمُ ، قَالَ :فَتَقَدَّمَ هُوَ فَسَدَّهَا.

(۳۸۴۲) حفرت خیثمه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وہ اور کے ساتھ نماز پڑھی۔انہوں نے صف میں خالی جگہ دیکھی تو مجھے آگے ہونے کا اشارہ کیا۔ میں آگے نہ ہوا تو انہوں نے خود آگے بڑھ کراس خلاکو پر کردیا۔

( ٣٨٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِيَّاكَ وَالْفُرَجَ ، يَغْنِي فِي الصَّفِّ.

(٣٨٨٣) حضرت عطاء فرمات بين كدرسول الله مُؤَنِّفَ عَنْ في ارشاد فرما يا كيمفول من خالي حكم جهوز في سے اجتناب كرو

( ٣٨٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْب ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَدَّ فُرْجَةً فِي صَفَّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا ذَرَجَةً ، أَوْ بَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت أن لائن مكتب

# هي مسنف ابن الي شيبه سترجم ( جلد ا ) و المحالة المحالة

(۳۸ ۴۳) حضرت عروہ بن زبیر من فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَا اللهُ عَالَیْکَا آئے ارشاد فرمایا کہ جو محض صف کی خالی جگہ کو پر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند فرما کمیں گے۔ یااس کے لئے جنت میں گھر بنا کمیں گے۔

( ٣٨٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ ذَلِكَ.

(۳۸ ۴۵) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ یوننی کہاجا تا تھا۔

( ٣٨٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى رَوَّادٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَأَنْ تَسْقُطَ ثَنِيَّتَاىَ أَحَبَ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَرَى فِي الصَّفِّ خَلَلًا لَا أَسُدَهُ.

(۳۸۳۷) حفرت ابن عمر وہاڑہ فرماتے ہیں کدمیرے دانت ٹوٹ جائمیں یہ مجھے اس سے زیادہ ببند ہے کہ میں صف میں کوئی خالی جگہ دیکھوں اور اسے پر نہ کروں۔

# ( ١٥٣ ) مَنْ كَانَ لاَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ جوحضرات سفر مين فل نمازنه يرصص تص

( ٣٨٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عِيسَى بُنِ حَفْص ، عَنُ أَبِيه ، قَالَ : خَرَجُنَا مَعَ ابُنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَصَلَّيْنَا الْفُرِيضَة ، فَرَأَى بَعْضَ وَلَدِهِ يَتَطَوَّعُ ، فَقَالَ ابُنُ عُمَرَ : صَلَّيْت مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِى بَكُو ، وَعُنْمَانَ فَلَا صَلَاةً قَبْلَهَا ، وَلَا بَعْدَهَا فِي السَّفَوِ ، وَلَوْ تَطُوعُت لَاتُمَمْت (بخارى ١٠١٢ مسلم ٢٥٥) وعُمْرَ تَوْعُنُ مَانَ فَلَا صَلَاةً قَبْلَهَا ، وَلَا بَعْدَهَا فِي السَّفَوِ ، وَلَوْ تَطُوعُت لَاتُمَمْت (بخارى ١٠١٠ مسلم ٢٥٥) معرت عفص فرمات بين كهم معرت ابن عمر تفاي كي ساتھ فكا عبم فرض نماز اداكى ، انہوں نے اسے ایک بے کوفل نماز پڑھتے ویکھا تو فرمایا كه بین نے رسول الله مَ الله عَلَيْنَ اللهِ مُعَلَى بُومُ مِنْ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ الل

( ٣٨٤٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :سَأَلْنَاهُ :أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ :لَا، فَقُلْتُ :فَرَكُعَتَان قَبْلَ الْفَجْرِ ؟ قَالَ :مَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ تَيْنِكَ فِي سَفَرِ ، وَلَا حَضَرِ.

(۳۸۴۸) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت مجاہد ہے سوال کیا کہ کیا حضرت ابن عمر دی شخط سفر میں نوافل پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ میں نے بوچھا کہ کیا وہ فجر کی دوسنتیں پڑھتے تھے؟ فرمایا کہ میں نے انہیں سفر یا حضر میں کھی بیدوسنتیں چھوڑتے نہیں دیکھا۔

( ٣٨٤٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَلَا بَعْدَهَا ، وَكَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ.

(۳۸۳۹) حضرت تافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جانو سفر میں ندنماز ہے سیانفل بڑھتے اور ندنماز کے بعد، البتہ تبجد کی نماز محصرت تافع فرماتے ہوں البتہ تبجد کی نماز محتمد دلافل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

پی مسنف ابن الی شیرستر جم ( جلدا ) کی پی اسلان کی بیاد کی بین الی شیرستر جم ( جلدا ) کی بین الی بین می بین می مزحا کرتے تھے۔

( ٣٨٥٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ مَوْلَى الْأَنْصَارِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يُحَدَّثُ ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَلَا بَعْدَهَا.

(۳۸۵۰) حضرت ابوجعفر محمد بن علی فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین سفر میں نماز ہے پہلے اور نماز کے بعد فل نہیں پڑھا کرتے تھے۔

# ( ١٥٤ ) مَنْ كَانَ يَتَكُوَّعُ فِي السَّفَرِ

#### جو حضرات سفر میں نفل پڑھا کرتے تھے

( ٣٨٥١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَبِي الْيَمَان ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ .

(۳۸۵۱) حضرت ابوالیمان کہتے ہیں کہ حضرت انس بڑاؤ سفر میں نفل پڑھا کرتے تھے۔

( ٣٨٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُوَدِ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِى السَّفَرِ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِى السَّفَرِ.

(۳۸۵۲)حضرت عبدالرحمٰن بن اسود فرماتے ہیں کہ میرے والدسفر میں نفل پڑھا کرتے تھے۔اورحضرت عبداللہ بھی سفر میں نفل پڑھا کرتے تھے۔

( ٢٨٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ

(٣٨٥٣) حضرت مجامد فرماتے ہيں كەحضرت ابن عباس بنئ فينن سفر مين نفل يزها كرتے ہيں \_

( ٣٨٥٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى عَدِىًّ ، عَنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ :مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ :دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يَتَطَوَّعُ فِى السَّفَرِ.

(۳۸۵۴)حضرت محمد بن قیس کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ سے میری ملاقات ہوئی جبایہ وہ سفر میں نفل پڑھ رہے تھے۔

( ٣٨٥٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ لَا يَرَى بِالتَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ بَأْسًا.

(۳۸۵۵) حضرت ابواسحاق فر ماتے ہیں کہ حضرت علی جہائی سفر کے دوران نفل پڑھنے میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

( ٣٨٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِم ؛ أَنَّ عَلِيًّا تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ.

(٣٨٥٦) حضرت عاصم فرماتے ہیں كەحضرت على بڑا تنو سفر میں نفل پڑھا كرتے تھے۔

( ٣٨٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتُ تَنَطَقَ عُ فِي السَّفَرِ.

(۳۸۵۷) حفیجے تسابن سیرین فرماتے ہیں کدام المؤمنین (حضرت عائشہ جن مذمیز) سفر میں نفل پڑھا کرتی تھیں ۔

( ٣٨٥٨ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمٌ ؛ أَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ بَأْسًا محكم ولائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

# معنف ابن الى شيبه مترجم ( جلدا ) كري المحالية ال

بِالتَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَلَا بَعْدَهَا.

( ۵۸ ۳۸ ) حفرت حسن اور حضرت ابراہیم سفر میں نماز سے پہلے اور نماز کے بعد نوافل پڑھنے میں کو کی حرج نہ بجھتے تھے۔

( ٣٨٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ.

(٣٨٥٩) حفرت اللح فرماتے ہیں كەمیں نے حضرت قاسم كوسفر میں نفل پڑھتے ويكھا ہے۔

( ٣٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُو الِيلَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الشَّعْبِيّ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ.

(٣٨٢٠) حضرت عيسيٰ بن الي عز ه فرمات بين كه مين نے حضرت فيعني كوسفر مين نفل پڑھتے و يکھا ہے۔

( ٣٨٦١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ أَبَا ذَرٌّ وَعُمَرَ كَانَا يَتَطَوَّعَانِ فِي السَّفَرِ.

(۳۸ ۱۱) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت ابوذ راور حضرت عمر سفر میں نفل پڑھا کرتے تھے۔

( ٣٨٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَتَطَوَّعُونَ فِي السَّفَرِ .

( ٣٨ ١٢ ) حضرت أعمش فرماتے ہیں كەحضرت عبداللد كے شاگر دسفر میں نفل برُ ھاكرتے تھے۔

( ٣٨٦٣ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، قَالَ ، كَانَ أَبِي يُصَلَّى عَلَى إِثْرِ الْمَكُتُوبَةِ فِي السَّفَرِ.

(۳۸ ۲۳)حضرت ہشام بن عروہ فر ماتے ہیں کہ میرے والدسفر میں فرضوں کے بعد غل پڑھا کرتے تھے۔

( ٢٨٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ ؛ وَافَقْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانُوا يُصَلُّونَ قَبُلَ الْفَرِيضَةِ وَبَغْدَهَا ، يَغْنِي فِي السَّفَرِ.

(۳۸ ۲۴) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹھ گھٹے کے ساتھ ہماراوقت گذراوہ سفر میں فرضوں سے پہلے اور فرضوں کے بعد نفل پڑھا کرتے تھے۔

( ٣٨٦٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : صَحِبْت ابْنَ عُمَرَ مِنَ الْمَدِينَةِ إلَى مَكَّةَ ، فَكَانَ يُصَلِّى تَطُوَّعًا عَلَى دَاتَتِهِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ ، فَإِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ نَزَلَ فَصَلَّى.

(۳۸۷۵) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر کے ساتھ مدینہ سے مکہ کا سفر کیا، وہ اپنی سواری پرنشل پڑھا کرتے

تھے، سواری کارخ جس طرف بھی مڑ جا تانفل پڑھتے رہتے ،البتہ جب فرض پڑھنے ہوتے تو سواری سے نیچے اتر کر پڑھتے ۔

( ٣٨٦٦ ) حَلَّثَنَا نُحُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَشُعَتْ ، قَالَ :صَحِبْت أَبِى وَالْأَسُودَ بْنَ يَزِيدَ وَعَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ وَأَبَا وَائِلِ ، فَكَانُوا يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُصَلُّونَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ .

(۳۸ ۲۲) مطرت اشعث فرماتے ہیں کہ میرے والد، حضرت اسود بن یزید، حضرت عمر و بن میمون اور حضرت ابو وائل دو رَبعتیں یز ہے تھے اوران کے بعد پھر دور کعتیں پڑھتے تھے۔

( ٣٨٦٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَأَشْعَتُ ، وَحَجَّاجٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ محكم دلائل و برائين سے مزين متنوع و منفرد كتبة پر مشتمل مفت آن لائڻ مكتبہ مسنف ابن انی شیبه مترجم (جلدا) کی مستقد استفاده می مستقد می مستقد از مستقد می مس

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ.

(٣٨٦٧) حفرت ابن عمر ولي نُوْ وات بي كه نبي پاك مَرَافِينَا فَيْ سفر مين نفل برُ ها كرتے تھے۔

( ٢٨٦٨) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَالِمٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمَرَ كَانَا يَتَطَوَّعَانِ فِي السَّفَرِ. (٣٨٦٨) حضرت سالم فرماتے ہیں کہ بی پاک سِلِنَظِیَّ اور حضرت عمر وَانْ وَسفر مِیں نَفْل پڑھا کرتے تھے۔

# ( ١٥٥ ) إِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي صَلاَةِ الْمُقِيمِ

#### جب مسافر مقیم امام کے بیچھے نماز پڑھے تو کیا کرے؟

( ٣٨٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إذَا دَحَلَ الْمُسَافِرُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ صَلَّى بصَلَاتِهمُ.

(۳۸ ۲۹)حصّرت ابنُ عباس پئورون فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسافر قلیمین کی نماز میں داخل ہو جائے تو و ہ ان کی نماز جیسی نماز پڑھے۔

( ٣٨٧٠) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عبيدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : يُصَلِّى بِصَلَاتِهِمْ.

(۳۸۷۰)حضرت عبدالله فرماتے ہیں کدوه ان کی نماز جیسی نماز پڑھے گا۔

( ٣٨٧١ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي مُسَافِرٍ أَذْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ رَكْعَةً، قَالَ :يُصَلِّى مَعَهُمْ ، وَيَقْضِى مَا سُبِقَ بِهِ.

(۳۸۷۱)حضرت ابن عمر تفافی اس مسافر کے بارے میں جے تھیمین کی نماز میں ایک رکعت ملے فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ نماز پڑھے گااور جورہ جائے اسے پورا کرے گا۔

( ٣٨٧٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَا :إذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ صَلَّى بِصَلَاتِهِمُ.

(۳۸۷۲) حفزت عطاءاور حفزت سعید بن جبیرفر ماتے ہیں کہ جب مسافر قیمین کی نماز میں داخل ہوتو ان کی نماز جیسی نماز پڑھے گا۔

( ٣٨٧٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :أَقَامَ بِوَاسِطَ سَنَتَيْنِ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ ، إِلَّا أَنْ يُصَلِّى مَعَ قَوْمٍ فَيُصَلِّى بِصَلَاتِهِم.

(۳۸۷۳)حفرت عُطاء بن سائب فرماتے ہیں کہ حفزت شعبی نے واسط میں دوسال قیام فرمایا، وہ دورکعات نماز پڑھا کرتے تھے،البتہ اگرلوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے تو ان کی نماز جیسی نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٢٨٧٤ ) حَذَّتُنَا هُشَيْم ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إبْرَاهِيم ، وَيُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا : يُصَلِّى بِصَلَاتِهِمْ.

(۳۸۷۴) حضرت ابرا ہیم اور حضرت یونس فرماتے ہیں کدان کی نماز جیسی نماز پڑھےگا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ه معنف ابن الى شير مترجم ( جلد ا ) كي المحالية من المح

( ٣٨٧٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِي الْمُسَافِرِ يُدُرِكُ مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ رَكَعَةً ، أَوْ يُنْتَيِّنِ ؛ فَلَيْصَلِّ بِصَلَاقِهِمُ.

(۳۸۷۵) حضرت کھول اس مسافر کے بارے میں جے قیمین کی نماز میں سے ایک یا دور کعتیں ملیں فرماتے ہیں کہ وہ ان کی نماز جیسی نماز بڑھے گا۔

( ٣٨٧٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : قِدِمْت الْمَدِينَةَ فَأَدْرَكُت رَكُعةً مِنَ الْعِشَاءِ ، فَجَعَلْتُ أَحَدُّثُ نَفْسِى كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ فَذَكُرْت ذَلِكً لِلْقَاسِمِ ، فَقَالَ : كُنْت تَرْهَبُ لَوْ صَلَّيْت أَرْبَعًا أَنْ يُعَذِّبِك اللَّهُ ؟ أَحَدُّثُ نَفْسِى كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ فَذَكُرْت ذَلِكً لِلْقَاسِمِ ، فَقَالَ : كُنْت تَرْهَبُ لَوْ صَلَّيْت أَرْبَعًا أَنْ يُعَذِّبِك اللَّهُ ؟ اللَّهُ ؟ حضرت ابن عون فرمات عين كمين مديد آيا اور جَصِعثاء كى ايك ركعت في مين الهن ول مين مو يخ لگا كداب مين كيا كرون؟ مين نے بعد مين حضرت قاسم سے اس بارے مين موال كيا تو انہوں نے فرمايا كرتم بين ميذوف تھا كدا كرتم چاردكعات پڑھ ليخ تو الله تعالى تهمين عذاب ديے ؟!

( ٣٨٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ رَبَاحِ بُنِ أَبِي مَغْرُوفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ ، إِذَا أَدْرَكُت مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ رَكُعَةً فَصَلِّ بِصَلَاتِهِمُ.

(۳۸۷۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر تہمیں مقیمین کی نماز میں سے ایک رکعت بھی مل جائے تو ان کی نماز جیسی نماز ادا کرو۔

( ٣٨٧٨) حَلَّثَنَا عَبُدُالسَّلَامِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ فِي الْمُسَافِرِ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ، قَالَ :يُصَلِّي بِصَلَابِهِمُ.

(۳۸۷۸) حضرت ابن عمر اس مسافر کے بارے میں جو تقیمین کی نماز میں شریک ہوجائے فرماتے ہیں کہ ان کی نماز جیسی نماز پڑھے گا۔

( ٣٨٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمُخْتَارُ بُنُ عَمْرِو الْأَزْدِيُّ ، قَالَ :سَأَلْتُ جَابِرَ بُنَ زَيْدٍ عَنِ الصَّلَاةِ فِى السَّفَرِ ؟ قَالَ :فَقَالَ :إذَا صَلَّيْت وَخْدَك فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَإِذَا صَلَّيْت فِى جَمَاعَةٍ فَصَلِّ بِصَلَاتِهِمُ.

(۳۸۷۹) حضرت مختار بن عمرواز دی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جاہر بن زید سے سفر کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جبتم اکیلےنماز پڑھوتو دور کعات پڑھواور جب کسی جماعت کے ساتھ پڑھوتو ان کی نماز کے مطابق پڑھو۔

# ( ١٥٦ ) أَلْمُقِيمُ يَدُخُلُ فِي صَلاَةِ الْمُسَافِرِ

#### اگر کوئی مقیم مسافروں کی جماعت میں داخل ہوجائے تو وہ کیا کرے؟

( ٣٨٨٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنُ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، قَالَ : أَقَمْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ ، فَأَقَامَ ثَمَانَ عَشْرَ ، لِيهٌ لا يُصَلِّى إلاَّ رَكُعَتُنِ ، ثُمَّ يَقُولُ لأَهْلِ الْبَلَدِ:

صَلُّهُ الْرَبُّعَا ، فَإِنَّا قُوم سَفْر . (ترمذى ٥٣٥ ـ ابوداؤد ١٢٢٢)

(۳۸۸۰) حضرت مران بن حسین می تو فر ماتے ہیں کہ میں نبی پاک مِیَّوْفَقِیْقِ کے ساتھ فتح مکہ والے سال مکہ میں قیام پذیر رہا، آپ نے اٹھارہ راتیں وہاں قیام فرمایا۔اس دوران آپ دور کعات نماز پڑھاتے اور پھر سلام پھیر کر مکہ والوں سے کہتے تھے کہ اپنی چار رئعات یوری کرلوجم مسافرلوگ ہیں۔

( ٣٨٨١) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، سَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ ، عُن أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ (ح) وَعَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ صَلَّى بِمَكَّةَ رَكْعَيَّيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّا قَوْمٌ سَفُرٌ ، فَأَتِمُوا الصَّلَاةَ.

(۳۸۸۱) حضرت اسلم اور حضرت اسود فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر نے مکہ میں دورکعتیں پڑھا ئیں پھر فر مایا کہ ہم مسافرلوگ ہیں تم اپنی نمازیوری کراو۔

( ٣٨٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عُمَرَ ، بِمِثْلِهِ.

(۳۸۸۲) ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔

( ٣٨٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ عُمَرَ ، بِمِثْلِهِ.

(۳۸۸۳)ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔

( ٣٨٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ :صَلَيْت مَعَ عُمَرَ رَكُعَتَيْنِ بِمَكَّةَ ، ثُمَّ قَالَ :يَا أَهْلَ مَكَّةَ ، إِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ ، فَأَتِمُّوا الصَّلَاةَ.

(۳۸۸۴) حضرت عمروین میمون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر مزبات کے ساتھ مکہ میں دورکعتیں پڑھیں۔نماز کے بعدانہوں نے فر مایا کہا ہے مکہ والو!ہم مسافر ہیں تم اپنی نماز پوری کرلو۔

( ٣٨٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْلِهِ بُنِ أَسْلَمَ ، عُن أَبِيهِ ، عَنْ عُمَر (ح) وَعَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّارٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، مِثْلَةُ.

(٣٨٨٥) ايك اورسند سے يونمي منقول بـ

### ( ١٥٧ ) يُصَلِّى إلى بَعِيرِةِ

#### اونٹ کی طرف رخ کر کے (ایسے ستر ہ بناکر ) نمازا دا کرنا

( ٣٨٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى إِلَى بَعِيرِهِ. (بخارى ٣٣٠ـ ابوداؤد ٢٩٢)

( ٣٨٨٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنُ زِيَادِ الْمُصَفِّرِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْمِهَٰدَامِ الرَّهَاوِيِّ ، قَالَ : جَلَسَ عُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ ، وَأَبُو الدَّرُدَاءِ ، وَالْحَارِثُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرُدَاءِ : أَيْكُمُ يَذْكُرُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَلِّى إلَى بَعِيرٍ مِنَ الْمَغْنَمِ ، قَالَ عُبَادَةُ : أَنَا ، قَالَ : فَحَدِّثُ ، قَالَ :صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى بَعِيرٍ مِنَ الْمَغْنَمِ. (ابن ماجه ٢٨٥٠)

(۳۸۸۷) حفرت مقدام رہادی کہتے ہیں کہ حفرت عبادہ بن صامت ، حضرت ابوالدرداء اور حضرت حارث بن معاویہ بیٹھے تھے۔ حضرت ابوالدرداء نے کہا کہتم میں سے کون وہ حدیث سنائے گا جس میں آتا ہے کہ حضور مُرافِظَوْقَ نے مال غنیمت کے اونٹ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی؟ حضرت عبادہ نے کہا میں سناتا ہوں۔ حضرت ابوالدرداء نے کہا سناؤ۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللّٰہ مُؤِلِفَظُونَةً نے مال غنیمت کے اونٹ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی۔

( ٣٨٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ دَاوُدَ ، عَنُ أَبِي سَلَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيُّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى صَفْحَةِ بَعِيرٍ.

(٣٨٨٨) جعرت ابوادريس خولاني فرمات بين كه ني ياك مَرْضَعَة في اونث كي طرف رخ كري نماز ادا فرمائي -

( ٣٨٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى إِلَى الْبَعِيرِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ رَحُلُّ.

(٣٨٩٩) حضرت عمر وفرماتے ہیں کہ جب اونٹ پر کجاوہ ہوتا تو حضرت ابن عمر دلائنو اس کی طرف رخ کر کے نماز اوا فر ماتے تھے۔

( ٣٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ وَيُصَلِّى إلَيْهَا.

(۳۸۹۰) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمرا پنی سواری کو چوڑا کی کے رخ پر بٹھا کر اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے۔

( ٣٨٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ بَعِيرٌ عَلَيْهِ مَحْمَلٌ.

(۳۸۹۱) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس کود یکھا کہ کجاوے کے اونٹ کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمار ہے تھے جوان کے اور قبلے کے درمیان تھا۔

( ٣٨٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَانِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ :رَأَيْتُ سُويْد بْنَ غَفَلَةَ يُنِيخُ رَاحِلَتَهُ فِى طريق مَكَّةَ ، فَيُصَلِّى إِلَيْهَا.

(۳۸۹۲) حضرت ابراہیم بن عبدالاعلیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سوید بن غفلہ کودیکھا کہ وہ مکہ کے راستہ میں اپنے اونٹ کو بٹھاتے اوراس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے۔

( ٣٨٩٣ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنِ الْأَسُودِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى إلَى رَاحِلَتِهِ وَهِى

هي مصنف اين الي شيه مترجم (جلدا) في مسلاة مي مستف اين الي شيه مترجم (جلدا) في مسلاة مي مستف اين الي شيء مترجم الما لمَهُ مُنا خَدَّةً

(۳۸۹۳) حضرت ممارہ کہتے ہیں کہ حضرت اسودا پنی سواری کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے اور وہ سواری ان کے سامنے بیٹھی ہوتی تھی۔

( ٣٨٩٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا يُصَلِّيانِ إِلَى بَعِيرَيْهِمَا.

(۳۸۹۳) حفزت عبیدالله بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم اور حضرت سالم کواونٹ کی طرف رخ کر کے نماز اُواکر تے ویکھا ہے۔

( ٣٨٩٥ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يَسْتَرَّرُ بِالْبَعِيرِ.

(۳۸۹۵) حفزت تجاج کہتے ہیں کہ حفزت عطاءاونٹ کے ذریعہ ستر ہ کیا کرتے تھے۔

( ٣٨٩٦ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَتِوَ بِالْبَعِيرِ .

(٣٨٩١) حفرت حن فرماتے ہيں كداونت سے ستر وكرنے ميں كوئى حرج نہيں۔

## ( ١٥٨ ) الصَّلَاةُ فِي أَعُطَانِ الإِيلِ

#### اونٹوں کے باندھنے کی جگہ یعنی باڑہ میں نماز ادا کرنے کا تھم

( ٣٨٩٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيّ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبلِ ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ. (ابن ماجه ٢٥-١ ابن حبان ٢٥٠٣)

(۳۸۹۷) حفرت عبدالله بن مغفل مزنی کہتے ہیں کہ رسول الله مَلِفَظَوَ آغ نے ارشاد فر مایا کہ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لولیکن اونٹوں کے باندھنے کی جگہ میں نمازنہ پڑھو کیونکہ وہ شیطان سے پیدا کئے گئے ہیں۔

( ٣٨٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ :سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِى مَبَادِكِ الإِبِلِ ؟ فَقَالَ : لَا تُصَلُّوا فِيهَا ، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِى مَرَابِضِ الْغَنَمِ ؟ فَقَالَ : صَلُّوا فِيهَا ، فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ.

(۳۸۹۸) حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِزُفِظَةِ سے اونوں کے باندھنے کی جگہ نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں نماز نہ پڑھو۔ پھرآپ سے بھریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں نماز پڑھلو کیونکہ ان میں برکت ہے۔

( ٣٨٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ ،

ه مسنف ابن الی شیر متر قبر ( جلدا ) کی مسنف ابن الی شیر متر قبر ( جلدا ) کی مسنف ابن الی شیر متر قبر ( جلدا ) کی مستف ابن الی مستف ابن الی مستف استف الی مستف الی مس

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَذْكُو : فَإِنَّهَا بَوَكُهٌ.

(٣٨٩٩) يدحديث ايك اورسند عضقول كيكن اس مين فَإنَّهَا بَرَ كُنَّ كَاذَ كَرْسِين -

( ٣٩.٠) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلاَّ مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الإِبلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلاَ تُصَلُّوا فِي أَعُطَانَ الإِبلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلاَ تُصَلُّوا فِي أَعُطَانَ الإِبلِ. (ترمذي ٣٢٨- ابن حبان ١٣٨٠)

(۳۹۰۰) حضرت ابو ہر رہ وہن تو سے روایت ہے کہ نبی پاک میٹر نظافی نے ارشاد فرمایا کہ جب تمبارے پاس نماز پڑھنے کے لئے سوائے بکر یوں کے باندھنے کی جگہ نے اورکوئی جگہ نہ ہوتو تم اونٹوں کے باندھنے کی جگہ نماز نہ پڑھو۔

( ٣٩.١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ وَيُصَلِّى فِي مُرَاحٍ الْغَنَمِ

(احمد ۳/ ۱۰۲ دار قطنی ۲۵۱)

(۳۹۰۱) حضرت سبرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤَنِّفَ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اونٹوں کے باند سے کی جگہ نماز نہیں پڑھی جائے گی البنة بکریوں کے باند سے کی جگہ نماز پڑھی جائے گی۔

( ٣٩.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ أَبِى ثَوْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُّرَةَ ، قَالَ :يُصَلَّى فِى مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلَا يُصَلَّى فِى أَعُطَانِ الإِبلِ.

(٣٩٠٢) حضرت جابر بن سمر وفر ماتے ہیں کہ بحر یوں کے باڑے میں نماز پڑھی جائے گی کیکن اونٹ باندھنے کی جگہ نماز نہیں پڑھی جائے گی۔

( ٣٩.٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنُ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ مَاعِزِ بْنِ نَضْلَةَ ، قَالَ : أَتَانَا أَبُو ذَرًّ ، فَدَحَلَ زَرُبَ غَنَمٍ لَنَا ، فَصَلَّى فِيهِ.

(٣٩٠٣) حفرت ماعز بنن نصله فرماتے ہیں كه حضرت ابوذ رہمارے يبال تشريف لائے اور بكر يوں كے باڑے ميں نماز پڑھى۔

( ٣٩.٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، قَالَ :حدَّثَنِي رَجُلٌّ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الإِبلِ؟ قَالَ :فَنَهَاهُ ، وَقَالَ :صَلِّ فِي مُرَاحِ الْغَنَجِ.

(۳۹۰۳) حضرت بشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت عبد اللہ بن عمر سے اونٹوں کے باند ھنے کی جگہ نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اس منع کیا اور فرمایا کہ بکریوں کی جگہ نماز پڑھ سکتے ہو۔

( ٣٩.٥) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُبُنَى الْمَسْجِدُ. (بخارى ٣٦٩ ـ مسلم ٣٢٣)

#### ابن الي شيبه مترجم (جلدا) في حوال المنظمة مترجم (جلدا) في حوال المنظمة مترجم (جلدا) في المنظمة المنظمة

(۳۹۰۵) حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی یاک مُؤْفِقَعَةُ مجد ک تعمیرے پہلے بحریوں کے باڑے میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔

( ٣٩.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ عُمَرَ صَلَّى فِي مَكَان فِيهِ دِمَنَّ.

(٣٩٠٦) حفرت اساعیل بن عبد الرحمٰن کہتے ہیں کہ حضرت عمر داہونے نے ایک الی جگہ نماز ادا کی جہاں بھر یوں اور اونوں کے تھر نے کے آثار تھے۔

( ٣٩.٧ ) حَلَّاتُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنُ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، قَالَ : خَرَجَ ابْنُ الزَّبَيْرِ إِلَى الْمُزُولِفَةِ فِى غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَصَلَّى بِنَا فِى مُرَاحِ الْغَنَمِ ، وَهُو يَجِدُ أَمْكِنَةً سِوَاهَا ، لَوُ شَاءَ لَصَلَّى فِيهِمَا ، وَمَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا لِيُرِيَنَا.

(۳۹۰۷) حفرت عاصم بن منذر کہتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر دی ٹو جج کے مہینوں کے علاوہ کسی اور زمانے میں مزولفہ گئے ، وہاں انہوں نے ہمیں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھائی حالانکہ اورجگہیں بھی تھیں جہاں وہ ہمیں نماز پڑھا سکتے تھے ،کیکن میراخیال بیہ ہے کہ وہ ہمیں بتانا چاہتے تھے کہ اس جگہ نمازا داکر نا جائز ہے۔

( ٣٩.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ :كَانُوا إِذَا لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يُصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْفَنَمِ وَمَرَابِضِ الإِبِلِ ، صَلَّوًا فِي مَرَابِضِ الْفَنَمِ.

(۳۹۰۸) حفرت محد فرماتے ہیں کہ اسلاف کو جب بحریوں کے باڑے اور اونٹوں کے باندھنے کی جگہ کے علاوہ کوئی اور جگہ نہ ملی تو وہ بحریوں کے باڑے کوتر جے دیا کرتے تھے۔

( ٣٩.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : صَلَّ فِي دِمَنِ الْعَنَمِ.

(٣٩٠٩) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کریوں کے شہرنے کی جگہ نماز پڑھاو۔

( ٣٩١٠ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَه الصَّلَاةَ فِي أَعْطَانِ الإِبلِ ، وَلَا يَرَى بِهَا بَأْسًا فِي أَعْطَانِ الْغَنَمِ.

(۳۹۱۰) حضرت عباد بن راشد کہتے ہیں کہ حضرت حسن اونٹوں کے باندھنے کی جگہ نماز پڑھنے کو مکروہ خیال فرماتے تھے اور بحر ہوں کے باڑے میں نماز کی اوائیگی میں کو کی حرج نہ بچھتے تھے۔

( ٣٩١١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ : إِنَّ لِي لَعَنَاقًا تَنَامُ مَعِي فِي مَسْجِدِي ، وَتَبْعَرُ فِيهِ.

(۳۹۱۱) حضرت عبید بن عمیر فرماتے تھے کہ میرے پاس ایک بحری کا بچہ ہے جومیری نماز پڑھنے کی جگہ سوجا تا ہے اور وہال مینگنیاں بھی کر دیتا ہے۔ هي معنف ابن اليشيد مترجم (جلدا) في المحالية على المحالية المصلاة المحالية المصلاة المحالية ال

( ٣٩١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إسْرَائِيلَ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنُ عَامِرٍ ، عَنُ جُنْدُبِ بْنِ عَامِرٍ السُّلَمِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى فِى أَعْطَان الإِبلِ وَمَرَابِضِ الْغَنَمِ.

(٣٩١٢) حضرت عامر كہتے ہیں كەحضرت جندب بن عامر سلمى بكريوں اوراونٹوں كے باڑے ميں نماز پڑھاكرتے تھے۔

( ٣٩١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ يَقُولُ : كُنَّا نُصَلِّى فِى مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلَا نُصَلِّى فِى أَعْطَانِ الإِبلِ.

(۳۹۱۳) حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ہم بکریوں کے بازے میں نماز پڑھ لیتے تھے لیکن اونٹوں کے باندھنے کی جگہ نماز نہ پڑھتے تھے۔

( ٣٩١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى رَجُلْ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :صَلُّوا فِى مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلَا تُصَلُّوا فِى أَعْطَانِ الإِبلِ.

(۳۹۱۳) حضرت عبداللہ بن عمر وفر ماتے ہیں کہ بکریوں کے باڑے میں نمازیز ھلوکیکن اونٹ کے باڑے میں نمازنہ پڑھو۔

( ٣٩١٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لاَ بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي دِمْنَةِ الْغَنَمِ.

(٣٩١٥) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كہ كريوں كے باندھنے كى جگه نماز يرصف ميں كوئى حرج نہيں۔

( ٣٩١٦ ) حُدَّثَنَا وَ كِيعٌ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى فِي أَعْطَانِ الإِبلِ يُجُزِنَّهُ ، وَلَا يَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبلِ.

(٣٩١٦) حضرت وکیج اونٹول کے احاطے میں نماز پڑھنے کو جاگز قرار دیتے تھے اور اونٹ کا گوشت کھائے سے وضوٹو ٹنے کے قائل مجھی نہ تھے۔

( ٢٩١٧ ) حَلَّاثُنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسُوَائِيلُ ، عَنُ أَشْعَتُ بُنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ أَبِى ثَوْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ ، قَالَ :أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّى فِى مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلَا نُصَلِّى فِى أَعْطَان الإبل.

(٣٩١٧) حَصَرَتَ عَابِر بن سمرہ رُوا فَقُو فرماتے ہیں کہ رسول الله مُؤَفِّقَةً نے جمیں حکم دیا کہ ہم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھیں اور اونٹوں کے اصاطے میں نماز ندیڑھیں۔

> ( ۱۵۹ ) فِی الرَّجُلِ یصَلِّی وَقَدُ أَصَابَ خُفّهُ قَطْرَة مِنْ بَوْلٍ اگرکسی آ دمی کےموزے بر پییثاب کا ایک قطرہ لگ جائے تووہ کیا کرے؟

( ٣٩١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ قَطْرَةِ بَوْلٍ أَصَابَتْ خُفًّا ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا :يُعِيدُ ، وَقَالَ الْأَخَوُ : لَا يُعِيدُ.

#### عَلَيْ مِعنف ابْن الْي شِيرِمْ رَجِلُوا ) وَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ جِم (جلدا ) وَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ جَم (جلدا ) وَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

ر ۳۹۱۸) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حضرت حماد سے سوال کیا کہ اگر موزے پر بیشاب کا قطرہ لگا ہوا ہوتو کیا کرے؟ ایک نے کہ کہ ایک صورت میں نمازلوٹائے اور دوسرے نے کہا کہ نمازلوٹانے کی ضرورت نہیں۔

( ٣٩١٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ وَقَدْ ذَكَرَ عِذَةً مِنْهُمُ أَبُو جَعْفَرٍ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُعِيدُونَ الصَّلَاةَ مِنْ نَضْحَ الْبَوْلِ وَالدَّمِ.

(٣٩١٩) حضرت عامر نے پچھاوگوں کا ذکر کیا جو پیثاب یا خون کا قطرہ لگ جانے کی صورت میں نماز کا اعادہ نہیں کرتے تھے ان میں ایک ابوجعفر بھی تھے۔

( ٣٩٢٠) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا صَلَى الرَّجُلُ فَوَجَدَ بَعُدَ مَا صَلَى فِي ثَوْبِهِ ، أَوْ جِلْدِهِ قَطْرَةً ، أَوْ بَوْلاً غَسَلَهُ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ ، وَإذَا وَجَدَ فِي جِلْدِهِ مَنِيًّا ، أَوْ دَمًا ، غَسَلَهُ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ.

(۳۹۲۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جو محض نماز پڑھنے کے بعد اُپنے کپڑوں پریا اپنے جسم پر پاخانے یا بیٹاب کا نشان دیکھے تو اے دعو لےاور دوبارہ نماز پڑھے۔اوراگراپنے جسم پرمنی یا خون کا نشان دیکھے تو اے دھولے کیکن نماز دھرانے کی ضرورت نہیں۔

# ( ١٦٠ ) فِي التَّبَسُّدِ فِي الصَّلاَةِ نماز كاندرتبسم كاحكم

( ٣٩٢١ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ الرَّاذِي ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :التَّبَسُّمُ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ بشَيْءٍ.

(٣٩٢١) حضرت عبدالله بن مسعود ناونو فرمات بين كه نماز كاندرتبهم مين كوكى حرج نبيس ـ

( ٣٩٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئَّى ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:التَّبَسُمُ لَا يَفْطَعُ، وَلَكِنْ تَفْطُعُ الْقَرْفَرَةُ.

(٣٩٢٣) حضرت جابر جليمة فرمات جي كتبسم نماز كونيس تو ژنا بلكة قبقه نماز كوتو ژنا ب

( ٣٩٢٣ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :النَّبَسُّمُ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ بِشَيْءٍ.

(۳۹۲۳) حفزت مجامد فرماتے ہیں کہ نماز کے اندرتبسم میں کوئی حرج نہیں۔

( ٣٩٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : التَّبَشُمُ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُقَرْقِرَ.

(٣٩٢٣) حضرت ابرا بيم فرمات بين كتبهم نماز كونيس توزتا بلكه قبقه بنماز كوتو ژتا ہے۔

( ٣٩٢٥) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَهِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بِالسَّسِمِ فِي الصَّلَاةِ شَيْنًا

( ۳۹۲۵ ) حضرت عطاءاور حضرت بشام نماز کے دوران مبسم میں کوئی حرج نہ مجھتے تھے۔

( ٣٩٢٦) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِى ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَبَسَّمِ فِى الصَّلَاةِ ؟ فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا ﴾ لَا أَعُلَمُ التَبَسُّمَ إِلَّا ضَحِكًا.

(۳۹۲۷) حضرت تھم بن عطید کہتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین سے نماز میں تبسم کے بارے میں سوال کیا گیا تو انسوں نے یہ آیت بڑھی ﴿ فَعَبَسَّمَ صَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا ﴾ اور فرمایا کہ میں تبسم کو تحض ایک بنسی سجھتا ہوں۔

( ٣٩٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئَى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ إِذَا رَآنِي تَبَسَمَ فِي وَجُهِي ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ.

(٣٩٢٧) حضرت حميد فرماتے ہيں كه حسن بن مسلم جب مجھے ديھے تومسكراتے خواہ و دنماز ميں بى بوت\_

( ٣٩٢٨) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالتَّبَسُمِ

(۳۹۲۸) حضرت عامر فرماتے ہیں کتبہم میں کوئی حرج نہیں۔

### ( ١٦١ ) مَنْ كَانَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ مِنَ الضَّحِكِ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ بننے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے

( ٣٩٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إِذَا ضَحِكَ الرَّجُّلُ فِي الصَّلَاةِ ، أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ.

(٣٩٢٩) حضرت جابرفر ماتے ہیں کہ جب کو کی شخص نماز میں ہنساتو وہ نماز کولوٹائے گالیکن وضو کونہیں لوٹائے گا۔

( ٣٩٣٠) حَلَّاثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :ضَحِكْت خَلْفَ أَبِى وَأَنَا فِى الصَّلَاةِ ، فَأَمَرَنِى أَنْ أُعِيدَ الصَّلَاةَ.

( ٣٩٣٠) حضرت عبدالرحمن بن قاسم فرماتے ہیں کہ میں نماز میں اپنے والد کے پیچھے بنیا توانہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں دوبارہ نماز پر حوں۔

( ٣٩٣١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :ضَحِحُتُ وَأَنَا أَصَلَى مَعَ أَبِي ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَعِيدَ الصَّلَاةَ.

(۳۹۳۱) حضرت عبدالرحمٰن بن قاسم فرماتے ہیں کہ میں نماز میں اپنے والد کے بیچھے بنیا توانہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں دوبارہ نماز پڑھوں ۔

( ٣٩٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :يُعِيدُ الصَّلَاةَ ، وَلَا يُعِيدُ الْوُصُوءَ.



(۳۹۳۲) حضرت معنی فر ماتے ہیں کہوہ نماز کولوٹائے گالیکن وضود و ہارہ نہیں کرےگا۔

( ٣٩٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : ضَحِكَ أَخِى فِي الصَّلَاةِ ، فَأَمَرَهُ عُرْوَةُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ ، وَلَمْ يَأْمُرُهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ.

(۳۹۳۳) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ میرا بھائی نماز میں ہساتو حضرت عروہ نے اسے دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیالیکن دوبارہ وضو کا نہ کہا۔

( ٣٩٣٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَضُحَكُ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : إِنْ تَبَسَّمَ فَلَا يَنْصَرِفُ ، وَإِنْ قَهْقَهُ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.

(۳۹۳۳) حضرت عبد الملک کہتے ہیں کہ حضرت عطاء سے نماز میں جننے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ اگر مسکرایا ہے تو کوئی حرج نہیں اورا گر قبقہدلگایا ہے تو دوبارہ نماز پڑھے دوبارہ وضوکرنے کی ضرورت نہیں۔

( ٣٩٣٥ ) حَلَّتُنَا الْفَصُٰلُ بُنُ دُكِيْنِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ ، قَالَ : كَانُوا فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو مُوسَى ، فَسَقَطَ رَجُلٌ أَعُورُ فِي بِنْرٍ ، أَوْ شَيْءٍ فَضَحِكَ الْقُومُ كُلُّهُمْ غَيْرُ أَبِى مُوسَى وَالْأَخْنَفِ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُعِيدُوا الصَّلَاةَ.

(۳۹۳۵) حضرت حمید بن ہلال فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں تھے، حضرت ابومویٰ نے ہمیں نماز پڑھائی، ایک کانا آ دی کسی گڑھے وغیرہ میں گر گیا تو حضرت ابومویٰ اور حضرت احف کے سواسب لوگ ہنس پڑے، حضرت ابومویٰ نے ان سب کو دو بارہ نماز پڑھنے کا تھم دیا۔

. ( ٢٩٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَأْمُرُّونَنَا وَنَحْنُ صِبْيَانٌ إِذَا ضَحِكْنَا فِي الصَّلَاةِ أَنْ نُعِيدَ الصَّلَاةَ.

(٣٩٣٧) حفرت ابن سرين فرماتے بيں كہ جب ہم بجين ميں نماز ميں ہنتے تصاور اسلاف ہميں دوباره نماز پڑھنے كا حكم ديتے تھے۔ ( ٣٩٣٧) حَدَّثَنَا يَحْدَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَضْحَكُ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : يُكَبِّرُ وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ.

(۳۹۳۷)حضرت معنمی اس شخص کے بارے میں جونماز میں بنے فرماتے ہیں کدوہ تکبیر کہےاوردوہارہ نماز پڑھے۔

#### ( ١٦٢ ) مَنْ كَانَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ تماز میں ہننے والا وضوبھی دوبارہ کرےگا اور نماز بھی دوبارہ پڑھےگا ( ۲۹۲۸ ) حَدَّثَنَا شَرِیكٌ ، عَنْ أَبِی هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِی الْعَالِیَةِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُصَلِّی محتدہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بِأَصْحَابِهِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ ، فَوَقَعَ فِي بِنُرٍ فِي الْمَسْجِدِ ، فَصَحِكَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَمَرَ مَنْ صَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ. (دار قطني ٣٢- عبدالرزاق ٣٤٢٣)

(۳۹۳۸) حضرت ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْ الْفِیْحَةِ اپنے صحابہ کونماز پڑھار ہے تھے کہ ایک تابینا آ دمی آیا اور مسجد کے کنویں میں گر گیا۔اس پر پچھلوگ ہننے گئے، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے انہیں تھم دیا کہ وضوبھی دوبارہ کریں اور نماز بھی دوبارہ بڑھیں۔

( ٣٩٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :هِيَ فِتْنَةٌ ، يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ.

(۳۹۳۹)حفرت عامر فرماتے ہیں کہ بیفتنہ ہے، وضواور نماز کااعادہ کیا جائے گا۔

( ٣٩٤٠ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ :يُعِيدُ الصَّلَاةَ ، وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ. `

(۳۹۴۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب آ دمی نماز میں ہنسا تو وہ وضوا ورنماز دونوں کا اعادہ کرے گا۔حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ نماز کا اعادہ کرے گالیکن وضو کانہیں۔ ``

# ( ١٦٣ ) فِي الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّى جَالِسًا

#### بیٹھ کرنماز پڑھنے والا کیا کرے

( ٣٩٤١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ صَلَّى وَهُوَ قَاعِدٌ ، أَنْ يُصَلِّىَ رَكُعَتَيْنِ وَهُوَ قَالِمٌ.

(۳۹۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جو تحض بیٹھ کرنماز پڑھاس کے لئے متحب ہے کہ وہ کھڑے ہوکر دور کعت ادا کرے۔

( ٢٩٤٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: كَانَ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ صَلَّى وَهُوَ قَاعِدٌ، أَنْ يُنشنها وَهُوَ قَائِمٌ.

(۳۹۴۲) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ جو تحف بیٹھ کرنماز پڑھے اس کے لئے مستحب ہے کہ وہ کھڑے ہو کربھی انہیں اوا کرے۔

( ١٦٤ ) مَنْ قَالَ إِذَا صَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ يَقُومُ إِذَا رَكَعَ ﴿

جو خص بیٹھ کرنمازیڑھےوہ رکوع کرنے کے لئے کھڑا ہوجائے

( ٣٩٤٣) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ ، قَالَ :رُبَّمَا صَلَيْت وَأَنَا قَاعِدٌ ، فَإِذَا أَرَدْت أَنْ أَرْكَعَ ، قُمْت فَقَرَأَت ، ثُمَّ رَكَعْت. والمنتسبة مترجم ( جلدا ) والمنتسبة متربط ( جلد

(۳۹۳۳)حضرت ہلال بن لیاف فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں بیٹھ کرنماز پڑھتا ہوں، جب میں رکوع کرنے لگتا ہوں تو اٹھے تھوڑ کی تی اءت کرتا ہوں اور پیم رکوع کرتا ہوں ۔

( ٣٩٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى صَلَاةَ اللَّيْلِ قَائِمًا ، فَلِذًا بَقِيَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ ، أَوْ أَرْبَعُونَ قَامَ ضَلَاةَ اللَّيْلِ قَائِمًا ، فَإِذَا بَقِيَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ ، أَوْ أَرْبَعُونَ قَامَ فَقَرَأَهَا ، ثُمَّ سَجَدَ. (بخارى ١٣٨٨ـ ابوداؤد ٩٥٠)

(٣٩٣٣) حضرت ما نَشْد فَهَا مَيْنَ فَرِما تَى بِين كدرسول اللَّهُ مَيْنَ فَيْقَةَ تَبَعِد كَا مُراز كَافِر بِهِ مِهَا كَرِيةِ هَا كَرِيةِ مَا كَرِيةِ هَا كَرِيةِ مَعْدَ بَهِ مِهِ كَافَر وَمِهُ وَكُورِ مِنْ هَا كَنْ وَمُولُ وَ مَعْدَ مِهِ مَعْدَ مَعْدَ مَا مَعْدَ مُعْدَ مُعْدَ مُعْدَدُ مُعْدَ مَعْدَ مَعْدَ مُعْدَادُ مُعْدَدُ مُعْدُدُ مُعْدُدُ مُعْدُدُ مُعْدُدُ مُعْدَدُ مُعْدُدُ مُعْدُدُونُ مُعْدُدُ مُعْدُدُمُ مُعْدُدُمُ مُعْدُدُ مُعْدُدُمُ مُعْدُدُمُ مُعْدُدُمُ مُعْدُدُمُ مُعْدُمُ مُعْدُمُ مُعْدُدُمُ مُعْدُمُ مُعْدُم

(۳۹۴۵) حضرت ما ئشتہ خی مذخل فرماتی ہیں کہ نبی پاک میڑنے ہی ہم کرنماز پڑھتے تھے، جب کی سورت کی تمیں یا جالیس آیات رہ جاتیں تو کھڑے ہوکرانہیں پڑھتے بھررکوع فرماتے۔

( ٣٩٤٦ ) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ عَوْفٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : مَنْ قَوَاً وَهُوَ قَاعِدٌ ، فَإِنَّهُ يَوْكُمُ وَيَسْجُدُ وَهُوَ قَاعِدٌ ، وَقَالَ الْحَسَنُ هُوَ بِالْحِيَارِ ، أَى ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ. وَمَنْ قَوَاً وَهُوَ قَائِمٌ ، فَإِنَّهُ يَوْكُمُ وَيَسْجُدُ وَهُو قَائِمٌ . وَقَالَ الْحَسَنُ هُو بِالْحِيَارِ ، أَى ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ. (٣٩٣١ ) منزت محمد فرمات بين كه جس نے بيٹھ كرفراءت ن وہ ركومٌ مجد دبھی بیٹھ كرئرے گاور جس نے كھڑے بوكر قراءت ن ووركوم اور مجد دبھی كھڑا ہوكركرے گا۔ منزت حسن فرماتے بين كه اسے اختيار ہے جس طرح جا ہے كرلے۔

### ( ١٦٥ ) اَلرَّجُلُ يُصَلِّى رَكْعَةً قَانِمًا وَرَكْعَةً جَالِسًا

#### کیا آ دمی ایک رکعت بیر گراورایک کھڑے ہوکر پڑھ سکتا ہے؟

( ٣٩٤٧ ) حَذَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ رَكْعَةً قَائِمًا ، وَرَكُعَةً قَاعِدًا.

(٣٩٣٧) حفرت حسن فرمات بين كداس بات مين كونَ حرى نبين كدا وى اكيدركعت كفر به وكراوراكيدركعت بيؤكر بزها . ( ٣٩٤٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالَا : لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى الرَّجُلُ رَكَعَةً قَانِمًا ، وَرَكُعَةً قَاعِدًا. ثُمَّ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بِآخِرَةٍ : عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكِمِ ، وَلَمْ يَذُكُو حَمَّادًا.

( ۳۹۴۸ ) حضرت تھم اور حضرت مادفر ماتے ہیں کہاں بات میں کوئی حرث نہیں کہ آ دمی ایک رکعت کھڑے ہوکراورا کیک رکعت بینے تر ریڑھ لے۔

# ( ١٦٦ ) رسْكُعَتَا الْفَجْرِ تُصَلَّيَانِ فِي السَّفَرِ ؟ كيا فجركي دوسنتين سفر مين اداكي جاسمين كي؟

( ٣٩٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَ لَا يُصَلَّى رَكُعَتَي الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ.

(۳۹۴۹) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دین ٹی فجر کی دوسنتیں سفر میں ادانہیں کرتے تھے۔

( . ٢٩٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : أَمَّا مَا لَمُ يَدَعْ صَحِيحًا ، وَلَا مَرِيطًا فِي سَفَرٍ . وَلَا صَاهِدًا ، وَلَا شَاهِدًا ، تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَكَعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ

(۳۹۵۰) حضرت عائشہ شیوہ طفافر ماتی میں کہ نبی پاک میڑئے ہے فجر کی دومنتیں صحت ومرض ،سفر وحضر ،اپنے وطن میں یا پ وطن سے باہر بھی نہیں چھوڑیں۔

( ٣٩٥١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْهٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ الْأُوْدِيَّ يَقُولُ كَانُوا لَا يَتْرُكُونَ أَرْبَعًا قَبْلَ الظَّهْرِ ، وَرَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ عَلَى حَالِ.

(۳۹۵۱) حضرت میمون اووی فر ، تے ہیں کہ سحابہ کرام ظہر نے پہلے کی جار رکعتوں کواور فجر سے پہلے ک · وسنتوں کوکسی حال میں نہیں چھوڑا کرتے تھے یہ

( ٣٩٥٢ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ جُرَى ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدَ عُ الرَّكَعَتِيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَالرَّكُعَتِيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ فِي حَضَرِ ، وَلاَ سَفَرٍ.

(۳۹۵۲) حضرت ابوذ عفر فر ، ت بین کدرسول القد تیز نظیر مغرب کی بعد کی : وسنتیں اور فیر کے پہلے کی دوسنتیں سفر وحضر میں مذہبے وڑ ا کرتے تھے۔

( ٣٩٥٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْهٌ ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ ﴿ سَأَلْتُهُ أَكَانَ ابْنُ عُسَرَ يُصَلِّى رَكُعَتَى الْفَجْرِ؟ قَالَ : مَا رَأَيْتُهُ يَتُرُكُ شَيْئًا فِي سَفَرِ ، وَلَا حُضَرِ

(۳۹۵۳) حضرت ابن مون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد ہے سوال نیا کہ نیا حضرت ابن ممر فجر کی دوسنتیں چھوڑا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ بیسنتیں میں نے انہیں بھی سفروحضر میں چھوڑتے نہیں ویکھا۔

### ( ١٦٧ ) وَضُعُّ الْيَهِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ نماز ميں دائيں ہاتھ کو ہائيں ہاتھ پرر کھنا

، ٢٩٥٤) حَدَّثَنَا زَیْدُ بُنُ حُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِیَةُ بُنُ صَالِحِ ، قَالَ : حَدَّثِنِی یُونُسُ بُنُ سَیْفٍ العَنسِیُّ ، عَیِ محکم دلالل و برابین سے مزین متنوع و منفرہ کلب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### هي مصنف ابن الي شيد مترجم (جلدا) كي المسلاة المسلام المسلوم ال

الْحَارِثِ بْنِ غُطَيْفٍ ، أَوْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ الْكِنْدِيِّ ، شَكَّ مُعَاوِيَةُ ، قَالَ : مَهْمَا رَأَيْتُ نَسِيتُ لَمْ أَنْسَ أَنِّى رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَكَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ، يَعْنِى فِي الصَّلَاةِ.

(احمد ۱۰۵/۳ طبرانی ۳۳۹۹)

(۳۹۵۳) حفرت حارث بن عطیف یا عطیف بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی دیکھا میں بھول گیا البتدایک بات مجھے یاد ہے کہ میں نے رسول الله مُؤَفِّقَ کُونماز میں اپنادایاں ہاتھ با کمیں ہاتھ پر رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔

١ ٣٩٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ. (تِرمذى ٢٥٣ـ احمد ٣/ ٢٢٢)

(٣٩٥٥) حفرت هلب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَؤْفَقَعَ أَم كونماز ميں اپناداياں ہاتھ باكيں ہاتھ پرركھتے ہوئے ويكھا ہے۔

( ٣٩٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بُنِ حُجْرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَبَّرَ أَخَذَ شِمَالَةً بِيَمِينِهِ. (ابن ماجه ٨١٠)

(٣٩٥٦) حضرت واکل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَلِفْظَةَ الله و یکھا، جب آپ نے رکوع فرمایا تواپنے با کیں ہاتھ کو اپنے داکیں ہاتھ سے پکڑلیا۔

( ٣٩٥٧) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُورَّقِ الْعِجْلِيّ ، عَنْ أَبِي الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُورَّقِ الْعِجْلِيّ ، عَنْ أَبِي اللّهُ مَالِ فِي الصَّلَاةِ. (أبن حبان ١٧٥٠- طبر انى ١١٣٨٥) اللّهُ وَالدّرَة اللهِ اللهُ الل

( ٣٩٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَيْمُون ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى أَحْبَارِ بَنِى إِسُوَائِيلَ وَاضِعِى أَيْمَانِهِمْ عَلَى شَمَائِلِهِمْ فِى الصَّلَاةِ.

(٣٩٥٨) حضرت حسن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْفِظَةُ آنے ارشاد فر مایا کہ کُویا کہ میں بنی اسرائیل کے علماء کود مکھ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے داکمیں ہاتھ اپنے ہاکمیں ہاتھوں پر رکھے ہوئے ہیں۔

( ٣٩٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَائِلِ بُنِ حُجْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

(٣٩٥٩) حفرت واکل بن جر سے روایت میں ہے کہ میں نے رسول الله مَا اللهُ مَاز میں اپنادایاں ہاتھ باکیں ہاتھ پر ناف کے فیر کھتے ہوئے ویکھا ہے۔

( ٣٩٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ محكم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



(٣٩٦٠) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آ دی نماز میں ابنادایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پرتاف کے نیچر کھے گا۔

( ٣٩٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ شَدَّادٍ الْجُرَيرِى أَبُو طَالُوتَ ، عَنُ غَزُوَان بُنِ جَرِيرِ الطَّبِّيِّ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ عَلِيْ إِذَا قَامَ فِى الصَّلَاةِ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى رُسُغِهِ ، فَلَا يُزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَرْكُعُ مَتَى مَا رَكَعَ، إِلَّا أَنْ يُصْلِحَ ثَوْبَهُ ، أَوْ يَكُكَّ جَسَدَهُ.

(٣٩٦١) حضرَّت جریضی فرماتے ہیں کہ حضرت علی واٹو جب نماز میں کھڑے ہوتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنی کلائی پرر کھتے اور رکوع تک اس حالت میں رہتے۔البتہ اگر کپڑاٹھیک کرنا ہوتا یا جسم پر خارش کرنا ہوتی تو ہاتھ اٹھاتے۔

( ٢٩٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ بنَ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عَاصِمِ الْجَحْدَرِيِّ ، عَنْ عُفْبَةَ بُنِ ظُهَيْرٍ ، عَنْ عَلْمَ السَّمَالِ فِي الصَّلَاةِ. عَنْ عَلِيٍّ :فِي قَوْلِهِ ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ قَالَ :وَضُعُ الْيَمِينِ عَلَى الشَّمَالِ فِي الصَّلَاةِ.

(٣٩٦٢) حضرت على وفات الله تعالى كفرمان ﴿ فَصَلْ لِوَبِّكَ وَانْحَوْ ﴾ كه بارے ميں فرماتے ہيں كداس سے مرادداكيں باتھ كوباكيں برركھنا ہے۔

( ٣٩٦٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا الحَجَّاجُ بُنُ حَسَّانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزِ ، أَوْ سَأَلْتُهُ ، قَالَ : قُلْتُ :كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ :يَضَعُ بَاطِنَ كَفُّ يَمِينِهِ عَلَى ظَاهِرِ كَفِّ شِمَالِهِ ، وَيَجْعَلُهَا أَسُفَّلَ مِنَ السُّرَّةِ.

(٣٩٦٣) حفرت جاج بن حسان كتم ميں كه ميں نے ابولجلز سے سوال كيا كه ميں نماز ميں كس طرح ہاتھ باندھوں؟ انہوں نے فرمايا كه دائيں ہاتھ كي تقليك كو بائيں ہاتھ كے بچھلے جھے يرر كھواور دونوں ہاتھ تاف كے نيچ باندھو۔

( ٢٩٦٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ أَبِى زَيْنَبَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى أَبُو عُثْمَانَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّى وَقَدُ وَضَعَ شِمَالَهُ عَلَى يَمِينِهِ ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ فَوَضَعَهَا عَلَى شِمَالِهِ.

(۳۹۲۳) حضرت ابوعثان فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُطَوِّقَتُ ایک آ دمی کے پاس سے گذر ہے،انہوں نے اپنابایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پررکھاہوا تھا،آپ نے ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کر ہائیں ہاتھ پررکھ دیا۔

( ٣٩٦٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ.

(٣٩٦٥) حفزت ابرا بیم فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ آدی نماز میں اپنا ایاں ہاتھ باکس ہاتھ پرر کھے۔ ( ٢٩٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ السُّوَائِيِّ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَلِي الْأَيْدِي عَلَى الْأَيْدِي تَحْتَ السُّورِ. (ابوداؤد ٣٩٥ ـ دار قطنی ٢٨٢)

(٣٩٦٦) حضرت على تؤليُّو فرمات بين كه نماز كي سنت بير به كم ماته ماتهوں پرناف كے ينج باند سے جائيں۔

( ٣٩٦٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ أَبِى زِيَادٍ مَوْلَى آلِ دَرَّاجٍ قَالَ : مَا رَأَيْتُ فَنَسِيتُ فَإِنِّى لَمُ أَنْسَ أَنَّ أَبَا بَكُو كَانُ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ :هَكَذَا فَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.

(٣٩٧٧)حضرت ابوزیا دفرماتے ہیں کہ میں نے جو پچھ بھی دیکھا میں بھول گیا البتہ ایک بات مجھے یاد ہے کہ میں نے حضرت ابو کمر دی ٹنے کونماز میں اپنا دایاں ہاتھ یا کمیں ہاتھ پر رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٢٩٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَضَعَ الْيُمُنَى عَلَى الشَّمَالِ ، فَيَقُولُ عَلَى كَفْهِ، أَوْ عَلَى الرَّسُغ ، وَيَقُولُ فَوْقَ ذَلِكَ ، وَيَقُولُ أَهْلُ الْكِتَابِ يَفْعَلُونَهُ.

( ٣٩٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْمُسْتَمِرُ بُنِ الرَّيَّانِ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُو أَصْحَابَهُ أَنْ يَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ، وَهُوَ يُصَلِّى.

(٣٩٦٩) حضرت ابوالجوزاءا پے شاگر دوں کواس بات کا حکم دیتے تھے کہ نماز میں دائمیں ہاتھ کو بائمیں ہاتھ پر رکھیں۔

### ( ١٦٨ ) مَنْ كَانَ يُرْسِلُ يَدَيْهِ فِي الصَّلاَةِ

#### جوحضرات نمازمیں ہاتھ کھلے چھوڑتے تھے

( ٣٩٧٠ ) حَذَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يُرْسِلَانِ أَيْدِيَهُمَا فِي الصَّلَاة.

(۳۹۷۰) حفرت حسن اور حفرت ابراہیم نماز میں ہاتھ کھلے چھوڑ اکرتے تھے۔

( ٣٩٧١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ إِذَا صَلَّى يُرْسِلُ يَدَيْهِ.

(۳۹۷۱)حضرت ابن زبیر ناپیونماز میں ہاتھ کھلے چھوڑ ا کرتے تھے۔

( ٣٩٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُمْسِكُ يَمِينَهُ بِشِمَالِهِ ؟قَالَ : إنَّمَا فُعِلَ ذَلِكَ مِنْ أَجُلِ الدَّمِ.

(٣٩٧٢) حفرت ابن عون كتي بي كدحفرت ابن سيرين سيسوال كيا كيا كدكيا آدى نماز مين واكي باته سي باته كور

تھا مے گا؟ انہوں نے فر مایا کہ یکل خون سے بیچنے کے لئے کیا گیا تھا۔

( ٣٩٧٣ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :مَا رَأَيْت ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَابِضًا يَمِينَهُ فِي الصَّلَاةِ ، كَانَ يُرْسِلُها.

(۳۹۷۳) حضرت عبداللہ بن یزیدفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن سیتب کوبھی نماز میں دائمیں ہاتھ کو با کمیں پرر کھے ہوئے نہیں دیکھاوہ نماز میں ماتھ کھلےچھوڑا کرتے تھے۔

( ٣٩٧٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، قَالَ : كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَرَأَى رَجُلاً يُصَلَّى وَاضِعًا إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى ، هَذِهِ عَلَى هَذِهِ ، وَهَذِهِ عَلَى هَذِهِ ، فَذَهَبَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ جَاءَ.

(۳۹۷۳) حضرت عبدالقد بن عیز ارفر ماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن جبیر کے ساتھ طواف کرر ہاتھا۔انہوں نے ایک آ دمی کودیکھا جس نے اینا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا ہواتھا،حضرت سعید بن جبیراس کے پاس گئے اوراس کے ماتھ کھلوا کرواپس آئے۔

### ( ١٦٩ ) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى وَفِي ثُوْبِهِ ، أَوْ جَسَدِةِ دَمُّ

دورانِ نماز آ دمی کے جسم یا کیڑوں پرخون کا نشان لگارہ جائے تو وہ کیا کرے؟

( ٣٩٧٥ ) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ وَمَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ صَلَّى وَعَلَى بَطْنِهِ فَرْثٌ وَدَمٌ ، قَالَ : فَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ .

(۳۹۷۵) حضرت یجیٰ بن جزار کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود بڑھٹو نے نماز پڑھی اور ان کے پیٹ پرلیداورخون کا نشان تھ کیکن انہوں نے نماز کا اعاد ہنیں کیا۔

( ٢٩٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ أَمْسَكَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بَعْدُ ، وَلَمْ يُعْجِبُهُ.

(۳۹۷۲) حضرت ابن سیرین فرمائتے ہیں کہ حضرت کیجی نے بیرحدیث بعد میں روایت کرنا جھوڑ دی اوراس کوروایت کرنے کوا جھا (مناسب) نہ سمجھا۔

( ٢٩٧٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم، قَالَ: أُخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: مَا فِي نَضَخَاتٍ مِنْ دَمِ مَا يُفْسِدُ عَلَى رَجُلِ صَلَامَهُ.

(٣٩٧٧) حضرت حسن فرماتے ہیں كہ خون كے چند جھينے اتى طاقت نبيس ركھتے كه آ دى كى نماز فاسد كرديں۔

( ٣٩٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرو بُنِ شَيْبَةَ ، عَنْ قَارِظٍ أَحِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَنْصَرِفُ مِنَ الدَّمِ حَتَّى يَكُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ.

(٣٩٧٨) حضرت معيد بن ميتب صرف اس خون كونا پاك مجھتے تھے جوا يك درجم كى مقدار كے برابر بو-

( ٣٩٧٩ ) خَدَتَنَا وَ رِبِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ؟ فَقَالَ الْحَكُمُ :إذَا كَانَ مِقْدَارَ الدُّرْهَمِ ، وَقَالَ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حَنَّادٌ : إذَا كَانَ مِقْدَارَ الْمِثْقَالِ ، ثُمَّ قَالَ : أَوِ الدُّرْهَمِ.

(٣٩٧٩) حفرت ثبعبه كبتے ہیں كدمیں نے خون كى ناپاك مقدار كے بارے میں حفرت تھم اور حضرت ممادے سوال كيا۔ حضرت علم نظم نے فرمایا كہ جب ایک حتم نے فرمایا كہ جب ایک درہم كے برابر ہو۔ حضرت مماد نے پہلے فرمایا كہ جب ایک درہم كے برابر ہو، چرفر مایا كہ جب ایک درہم كے برابر ہو۔ درہم كے برابر ہو۔

( ٢٩٨٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُجَاهِدًا فِي تُوْبِهِ دَمْ يُصَلِّي فِيهِ أَيَّامًا.

(۳۹۸۰) حضرت ابوالربیع مسکتے ہیں کہ میں کے حضرت مجاہد کوایسے کیڑے میں جن میں خون لگا ہوا تھا دیکھا ہے جس میں انہوں نے کچھ دن نماز بڑھی تھی ۔

( ٣٩٨١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ حُسَيْنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ عِيسَى بُنِ أَبِى عَزَّةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى وَفِي تَوْبِهِ دَمْ ، قَالَ : لَا يُعِيدُ.

(۳۹۸۱) حضرت شعمی اس شخص کے بارے میں جس نے خون آلود کیڑوں میں نماز پڑھ لی فرماتے ہیں کہ وہ اس نماز کااعادہ نہیں کرےگا۔

( ٣٩٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا وَائِلٍ يُصَلِّى وَفِي تَوْبِهِ قَطَرَاتٌ مِنْ دَمٍ.

(۳۹۸۲) حضرت عاصم کہتے ہیں کہ میں نے ابودائل کواس حال میں نماز پڑھتے ویکھا کہان کے کیڑوں پرخون کے قطرے تھے۔

( ٣٩٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَاسِينَ ، عَنِ الزُّهُرِيُّ ، قَالَ : إِذَا كَانَ قَدْرَ الدُّرُهَمِ أَعَادَ.

(۳۹۸۳) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جب خون کانشان درہم کے برابر ہوتو نماز کا اعادہ کرے گا۔

( ٣٩٨٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الدَّمِ يَكُونُ فِي النَّوْبِ قَدْرَ الدِّينَارِ ، أَوِ الدِّرْهَمِ ، قَالَ : فَلْيُعِدُ .

(۳۹۸۳) حضرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ اگر کیٹروں پر دیتاریا درجم کے برابرخون کا نشان ہوتو نماز دوبارہ پڑھی جائے گی۔

( ٣٩٨٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَرى فِى قُوْبِهِ الدَّمُ وَهُوَ فِى الصَّلَاةِ ؟ قَالَ :إِنْ كَانَ كَثِيرًا فَلْيُلُقِ النَّوْبَ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَلْيَمْضِ فِى صَلَاتِهِ.

(۳۹۸۵) حضرت حصین کہتے ہیں کہ میں نے حصرت ابراہیم نے سوال کیا کہ اگر کوئی آ دمی نما زمیں اپنے کپڑوں پرخون کا نشان دکھے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ اگرخون زیادہ ہوتو اپنا کپڑاا تاردے اوراگرکم ہوتو نماز پڑھتارہے۔

( ٣٩٨٦ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنُ أَبِى قِلاَبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّمِ أَرَاهُ فِى ثَوْبِى بَعْدَ مَا أُصَلِّى؟ قَالَ :اغْسِلْهُ وَأَعِدِ الصَّلَاةَ.

(۳۹۸۲) حفرت عاصم کہتے ہیں کہ میں نے ابوقلابہ سے سوال کیا کہ اگر میں نماز پڑھنے کے بعد اپنے کپڑوں پرخون کا نشان محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ دیکھوں تو کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کدا سے دھولواور دوبارہ نماز پڑھو۔

( ٣٩٨٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمْ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُ ، قَالَ : لَا يُعِيدُ.

(۳۹۸۷) حضرت ابراہیم اس مخص کے بارے میں جونماز ہے فارغ ہونے کے بعدا پنے کپڑوں پرخون کا نشان دیکھے فریاتے ہیں کہ دونماز کا اعاد ذہیں کرےگا۔

( ٣٩٨٨ ) حَلَّاتُنَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا صَلَيْتَ فَرَأَيْتَ فِي ثَوْبِكَ دَمَّا فَلَا تُعِدُ ، قَدُ مَضَتْ صَلَاتُك.

(۳۹۸۸) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ جبتم نماز پڑھنے کے بعدا پنے کپڑوں پرخون کا نشان دیکھوتو نماز کا اعادہ نہ کروہتمہاری نماز ہوگئی۔

( ٣٩٨٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُنُ يَرَى فِي النَّمِ وَالْمَنِيِّ فِي النَّوْبِ أَنْ تُعَادَ مِنْهُ الصَّلَاةُ.

( ۱۹۸۹ ) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء کی بیرائے نہیں تھی کہ کپڑے پرمنی یا خون کا نشان دیکھنے پرنماز کااعادہ کما جائے ۔

( . ٣٩٩ ) حَلَّاتُنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمْ ، قَالَ :إِنْ كَانَ كَثِيرًا يُعِيدُ مِنْهُ الصَّلَاة ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا لَمْ يُعِدُ.

(۳۹۹۰) حضرت تھم اس مخض کے بارے میں جونماز پڑھے اور اس کے کبڑے پرخون کا نشان ہوفر ماتے ہیں کہا گرزیادہ ہوتو نماز کا اعاد ہ کرے گا اورا گرکم ہوتو اعادہ نہیں کرے گا۔

( ٣٩٩١ ) حَلَّتُنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: زَأَيْتُهُ يُصَلِّى وَفِي تُوْبِهِ كَفْ مِنْ دَمٍ.

(۳۹۹۱)حضرت ابواسحاق فرمائے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء کونماز پڑھتے دیکھا حالانکہ اُن کے کپڑوں پڑھیل کے برابرخون لگا ہواتھا۔

# ( ١٧٠ ) اَلرَّجُلُ يُصَلِّى وَفِي ثَوْبِهِ الْجَنَابَةُ

اگر كيژوں پر جنابت كاداغ ہوتواس حال ميں نماز پڑھنے كاحكم

( ٢٩٩٢ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زُيَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ ) ؛ أَنَّ عُمَرَ غَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ ، وَنَصَحَ مَا لَمْ يَرَ ، وَأَخَادَ بَعُدَ مَا ارْتَفَعَ الضَّحَى مُتَمَكِّنًا.

‹ ۳۹۹۳ ) حضرت زیید بن صلت کہتے ہیں کہ حضرت عمرا پئے کپڑوں پرا گرمنی کا کوئی نشان دیکھتے تو اسے دھودیتے اورا گرنشان نظر نہ آتا تو اس پریانی چھزک دیتے اور حیاشت کے وقت نماز کااعادہ کرتے۔

( ٣٩٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ صَلَّى صَلَاةَ الْعَدَاةِ ، ثُمَّ غَدَا إلَى أَرْضِ لَهُ بِالْجُرْفِ ، فَوَجَدَ فِى ثَرْبِهِ احْتِلَامًا ، قَالَ :فَغَسَلَ الاحْتِلَامَ وَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ أَعَادَ صَلَاةَ الصُّبْحِ.

(۳۹۹۳) حضرت سلیمان بن بیارفر ماتے میں که حسنرت عمر نے فنجر کی نماز پڑھی ، پھر مقام جرف میں اپنی ایک زمین کی طرک گئے ، وہاں انہوں نے اپنے کیٹروں پراحتلام کا نشان دیکھا توغسل کیااور فنجر کی نماز کااعاد ہ کیا۔

( ۲۹۹۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : صَلَّيْت وَفِي أَزْبِي جَنَابَةٌ ، فَأَمَوَنِي ابْنُ عُمَرَ فَأَعَدْت. (۳۹۹۳) حضرت افلح فرماتے ہیں کہ میں نے اس حال میں نماز پڑھ لی تھی کہ میرے کپڑوں پر جنابت کا داغ تھا، حضرت ابن

عمر مناتنو نے مجھے دوبار دنمازیز ھنے کاحکم دیا۔

( ٣٩٩٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى وَفِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ ، قَالَ : مَضَتُ صَلَاتُهُ ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.

(۳۹۹۸)حضرت ابرا ہیم ای شخص کے بارے میں جواس حال میں نماز پڑھے کہ اس کے کیڑوں پر جنابت کا داغ ہوفر ماتے ہیں کہ اس ی نماز ہوگئی اے اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔

( ٣٩٩٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرُنَا يُونُسُ وَمَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقُتٍ.

(٣٩٩٦) حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ اگر نماز کے وقت میں تنبیہ ہوجائے تواعادہ کرے۔

( ٣٩٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ صَلَّى وَفِي تُوْبِهِ جَنَابَةٌ ، فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.

(۳۹۹۷) حضرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ جس شخص نے نشانِ جنابت کے ساتھ نماز پڑھ لی اس پراعادہ لازمنہیں۔

( ٣٩٩٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا وَجَدَ فِي ثَوْيِهِ دَمًّا ، أَوْ مَنِيًّا غَسَلَهُ ، وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ.

(۳۹۹۸)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص اپنے کیٹروں پرخون یامنی کے نشانات دیکھے تو انہیں دھو لےنماز کا اعاد ہ

نەكرے۔

( ١٧١ ) مَنْ كَانَ يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ

جوحضرات اپنے پاؤں کے کناروں پرزورڈ ال کراٹھا کرتے تھے

( ٢٩٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَنْهَضُ

# معنف ابن الى شير متر جم ( جلدا ) كون المسلاة من المسلاة من المسلاة من المسلاة من المسلاة من المسلاة المسلاة من المسلاة المسلا

فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ فَدَمَيْهِ.

(٣٩٩٩) حضرت عبدالرحمٰن بن یزیدفر ماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود وہائٹھ اپنے پاؤں کے کناروں پرزورڈ ال کراٹھا کرتے تھے۔

( ٤٠٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ

( ۴۰۰۰ ) حضرت عبید بن ابی جعد کہتے ہیں کہ حضرت علی تفاشؤ اپنے یا وُں کے کناروں پرزورڈ ال کراٹھا کرتے تھے۔

( ٤٠.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.

(۰۰۰۱) حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد كهتے ميں كەحضرت عبدالله نماز ميں اپنے پاؤں كے كناروں پرزور ڈال كراٹھا كرتے تھے۔

( ٤٠.٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ يَنْهَضُ فِى الصَّلَاةِ عَلَى صُدُور قَدَمَيْهِ.

(٢٠٠٢) حضرت ضيفمه كهتر بين كدمين في حضرت ابن عمر والأو كواين ياؤن كے كناروں پرزورؤ ال كرا تھتے ديكھا ہے۔

( ٤٠.٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ أَبِى لَيْلَى يَنْهَضُ فِى الصَّلَاةِ عَلَى صُدُور قَدَمَيْهِ

( ۴۰۰۳ ) حضرت محمد بن عبدالله فرماتے ہیں کہ حضرت ابن الی لیا اپنے یا وَں کے کناروں پر زور ڈ ال کرا تھا کرتے تھے۔

( ٤.٠٤) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عِيسَى بُنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِى ۚ ؛ أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا وَأَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَنْهَضُونَ فِى الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ أَقْدَامِهِمُ.

( ۴۰۰۴ ) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ،حضرت علی اور بہت ہے صحابہ کرام ٹیزائشتا پنے پاؤں کے کناروں پرزور ڈال کرا ٹھا کرتے ہتھے۔

( ٤..٥) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ إذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ النَّانِيَةَ قَامَ كَمَا هُوَ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.

( ۴۰۰۵ ) حضرت وہب بن کیسان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر کودیکھانہوں نے دوسرا بحدہ کیا کچراس کے بعداس طرح اٹھے جس طرح اپنے یا وَل کے کناروں پر کھڑے ہوں۔

( ٤..٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ وَهْبِ بُنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ؛ بِنَحْوِهِ.

(4001) ایک اور سند ہے یونبی منقول ہے۔

( ٤٠٠٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَسَامَةً، وَالْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْه. محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

### مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلدا) كرف حدا كرف المعلدة

(۷۰۰۷)حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر تلا ٹنے نماز میں اپنے یا ؤں کے کناروں پرزورڈ ال کرا ٹھا کرتے تھے۔

#### ( ١٧٢ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا رَفَعْت رَأْسَك مِنَ السَّجْدَةِ التَّانِيَةِ

جوحضرات بیفر مایا کرتے تھے کہ جبتم پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے سراٹھا وُ تو قعدہ مت کرو ( ٤٠.٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي الْمُعَلِّى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي الرَّنْحَةِ الْأُولَى وَالنَّالِيَةِ لَا يَقْعُدُ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ حَتَّى يَقُومَ.

( ۴۰۰۸ ) حفزت ابراہیم فرماتے میں کہ حضرت ابن مسعود دی تی اور تیسری رکعت کے بعد جب اٹھنے لگتے تو درمیان میں بیٹھتے نہیں تھے۔

( ٤..٩) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ أَشْيَاخُنَا لَا يُمَايلُونَ ، يَعْنِى إِذَا رَفَعَ أَحَدُهُمْ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِى الرَّكُعَةِ الأُولَى وَالثَّالِئَةِ يَنْهَضُ كَمَا هُوَ ، وَلَمْ يَجْلِسُ.

(۲۰۰۹) حضرت زبری فرماتے ہیں کہ ہمارے شیوخ جب پہلی اور تیسری رکعت میں دوسرے بحدے سے سراٹھاتے تو سید ھے کھڑے ہوجاتے درمیان میں بیٹھتے نہیں تھے۔

( ٤.١٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِثٌ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسْرِعُ فِى الْقِيَام فِى الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ آخِرِ سَجُدَةٍ.

(۱۰۱۰م) حفزت زبیر بن عدی کہتے ہیں کہ حفزت ابراہیم بہل رکعت کے دوسرے تجدے سے اٹھ کر فور آ کھڑے ہوجاتے تھے۔

( ٤.١١) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلَانَ ، عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ أَبِى عَبَّاشٍ ، قَالَ :أَذْرَكْتَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُدَةِ فِى أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَالنَّالِثَةِ ، قَامَ كَمَا هُوَ وَلَهُ يَجْلِسُ.

(۱۱-۳۰) حفرت نعمان بن ابی عیاش کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے سحابہ کرام کی زیارت کی ہے۔ جب وہ پہلی اور تیسری رکعت کے سجدے سے سراٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہوجاتے درمیان میں بیٹھتے نہیں تھے۔

# ( ١٧٣ ) فِي الرَّجُٰلِ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ

كياآ دى نماز ہے اٹھتے وقت اپنے ہاتھوں كاسہارالے سكتاہے؟

( ٤٠١٢) حَدَّنَنَا عَبَادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا قِلاَبَةَ وَالْحَسَنَ يَعْتَمِدَانِ عَلَى أَيْدِيهِمَا فِي الصَّلاَةِ. ( ٢٠١٣) حضرت خالد فرمات بين كه مِن في ابوقل به اور حضرت حن كونما زمين اپنے باتھوں كاسبار اليتے و يكھا ہے۔ هي معنف ابن الي شيه مترجم (جلدا) کي په متلف ابن الي شيه مترجم (جلدا) کي په متلف ابن الي شيه مترجم (جلدا)

( ٤٠١٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ.

(١١٣) حضرت حسن اس بات ميس كوئى حرج نسجهة تقے كدآ دمى نماز ميں اٹھتے وقت اپنے ہاتھوں سے سہارا لے۔

( ٤٠١٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۱۸۱۳) حضرت ابراہیم اے مکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٤٠١٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخًا كَبِيرًا ، أَوْ مَرِيضًا.

(۱۵-۲۰۱۸) حضرت ابراہیم اے مکروہ خیال فرماتے تھے البتہ بوڑھے یام یض کے لئے اس کی اجازت دیتے تھے۔

( ٤٠١٦) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إسْرَاثِيلَ ، عَنُ جَابِرٍ ، قَالَ : أَخْبَوَنِى مَنْ رَأَى الْأَسُودَ وَشُرَيْحًا وَمَسُرُوقًا يَعْتَمِدُونَ عَلَى أَيْدِيهِمْ إِذَا نَهَضُوا.

(۱۷-۲۷) حفزت جابر فرماتے ہیں کد حفزت اسود، حفزت شریح اور حفزت مسروق نماز سے اٹھتے وقت اپنے ہاتھوں سے سہارا لیا کرتے تھے۔

( ٤٠١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : رَأَيْتُ قَيْسًا يَغْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ.

(۱۷-۲۸) حضرت اساعیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قیس کونماز میں اٹھتے وقت ہاتھوں سے سہارا لیتے ویکھا ہے۔

( ١٨- ٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنِ الْأَزْرَقِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَنْهَضُ فِى الصَّلَاةِ وَيَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ.

( ۱۸ ۲۰۱۰ ) حضرت ازرق بن قیس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر کونماز میں اٹھتے وقت ہاتھوں سے سبارا لیتے ویکھا ہے۔

( ٤٠١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ.

(۴۰۹۹) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر حیات ٹھ نماز میں اٹھتے وفت ہاتھوں ہے سہارالیا کرتے تھے۔

( ٤.٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدِ السُّوَائِيِّ ، عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِذَا نَهَضَ الرَّجُلُ فِى الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ أَنْ لَا يَعْتَمِدَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ. (بيهقى ١٣١)

(۴۰۲۰) حضرت علی جڑٹافٹہ فرماتے ہیں کہ فرض نماز میں سنت یہ ہے کہ آ دمی نماز کی پہلی دورکعتوں میں اٹھتے وقت ہاتھوں سے زمین کا

ہمارانہ لے،البتہ کوئی بوڑھا آ دمی ہواور بغیر سہارا لئے اٹھنے کی طاقت ندر کھتا ہوتو اس کے لئے اجازت ہے۔

(٤٠٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَهْدِتَّى بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَعْتَمِدُ ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَعْتَمِدُ .

(۴۰۲۱) حضرت مہدی بن میمون فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین ہاتھوں سے سہارا لینے کو کمروہ خیال فرماتے تھے۔اور حضرت حسن ہاتھوں سے سہارالیا کرتے تھے۔

( ٤٠٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الْهُدَيْلِ بْنِ بِلاَلِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَطَاءً يَعْتَمِدُ إِذَا نَهَضَ.

(۲۲ مر) حضرت بذیل بن بلال فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء کونماز میں ہاتھوں سے سہارا لیتے ہوئے ویکھا ہے۔

( ٤.٢٢) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : كَانَ مَالِكُ بُنُ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِينَا فَيَقُولُ : أَلَّا أُحَدَّثُكُمْ عَنْ صَلاَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَيُصَلِّى فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُدَةِ النَّانِيَةِ صَلاَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَيُصَلِّى فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُدَةِ النَّانِيَةِ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُدَةِ النَّانِيَةِ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُدَةِ النَّانِيَةِ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُدَةِ النَّانِيَةِ فِي فَا مَ وَاعْتَمَد. (بخارى ٨٣٠ ابوداؤد ٨٣٠)

(٣٠٢٣) حفرت ابو قلابہ فرماتے ہیں كہ مالك بن حوريث مارے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا كه كيا ميس تمہيں رسول الله مَوْفَظَوْمَ كَلَ كَا مَا الله عَلَى مَمْ الله بن حوريث نے وقت كے بغير نماز پڑھى، جب انہوں نے بہلى ركعت كے دوسر سے جد سے سرا تھايا تو يورى طرح بيٹھ گئے، بھر كھڑ سے ہوئے اور ہاتھوں سے سہاراليا۔

# ( ۱۷۶ ) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا نَسِيَ أَنُ يَقُراً بِالْحَمْدُ جُرُخُص سورة الفاتحه يرْ هنا بھول جائے وہ کیا کرے؟

( ٤.٢٤) حَلَّتُنَا حَاتِمُ بُنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَقُرُأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ قَرَأَ غَيْرَهَا أَجْزَأَ عَنْهُ.

(۴۰۲۴) حضرت یونس فرماتے ہیں کہ حضرت حسن ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جونماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگروہ سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کچھ پڑھ لے تو جائز ہے۔

( ٤.٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، فَيَقْرَأُ سُورَةً ، أَوْ يَقُرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَّابِ ، وَلاَ يَقُرَأُ مَعَهَا شَيْنًا ؟ قَالَ :يُجْزِئه.

(۴۰۲۵) حفرت حماد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابرا ہیم ہے اس مخص کے بارے میں سوال کیا جونماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا بھول جائے لیکن کوئی اور سورت پڑھ لے۔ یا سورۃ الفاتحہ پڑھے لیکن اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت نہ پڑھے تو اس کی نماز کا کیا تھم ہے؟ حضرت حماد نے فرمایا کہ اس کی نماز جائز ہوگی۔

( ٤٠٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَالِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَالْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ نَسِيَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، قَالَ الشَّغْبِيُّ :يَسْجُدُ سَجُدَتَيِ السَّهُوِ ، وَقَالَ الْحَكَمُ :يَقُرَوُهُمَا إِذَا ذُكر.

(۲۰۲۷) حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضرت عام اور حضرت حکم ہے اس مخص کے بارے میں سوال کیا گیا جونماز میں سورۃ الفاتحہ

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلدا) كي مسخف ابن الي شيبه متر جم (جلدا) كي مسخف ابن الي شيبه متر جم (جلدا)

پڑھنا کھول جائے۔حضرت شعبی نے فر ہایا کہ وہ مجدہ سہو کرے اور حضرت تھم نے کہا کہ جب یاد آئے اس وقت سورۃ الفاتحہ مڑھ لے۔

. ( ٤٠٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَرَأَ ، ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ، وَنَسِيَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، قَالَ :تُجُزنه.

(۳۷-۴۷) حضرت حسن اس مخض کے بارے میں جوسورۃ الفاتحہ بھول جائے کیکن سورۃ الاخلاص پڑھ لے فرماتے ہیں کہ اس کی نماز ہوجائے گی۔

# ( ١٧٥ ) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ حَتَّى صَلَّى ، مَنْ قَالَ يُجْزِئُهُ

جوحضرات فرماتے ہیں کہا گر بغیر قراءت کے نمازیڑھ لی تواس کی نماز ہوجائے گ

( ٤.٢٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ : صَلَّى عُمَرُ الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَقُرُأُ ، قَالَ : فَكَيْفَ كَانَ الرُّكُوعُ عُمَرُ الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَقُرُلُ ، قَالَ : فَكَيْفَ كَانَ الرُّكُوعُ وَالسَّجُودُ تَامُّ هُوَ؟ قَالُوا : نَعَمُ ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ ، إنِّى حَدَّثُت نَفْسِى بِعِيرِ جَهَّزُتِهَا بِأَفْتَابِهَا وَحَقَائِبِهَا.

( ۲۰۲۸ ) حضرت ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے مغرب کی نماز بڑھی لیکن اس میں قراءت نہ کی۔ جب وہ نماز سے فارٹ ہوئے تولوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نے قراءت نہیں کی ہے! حضرت عمر زائو نے ان سے بو چھا کہ رکوع اور جدے کیسے تھے؟ کیا وہ پورے تھے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔حضرت عمر نے فرمایا کہ پھر کوئی حرج نہیں۔ میں اپنے دل میں ایک کشکر کی تیاری کے بارے میں سوچ رہا تھا۔

( ٤٠٢٩) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى غَنِيَّةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى الوَّجُلُ فَنَسِى أَنْ يَقُواً حَبَّى فَرَ غَ مِنْ صَلَاتِهِ ، قَالَ : تُجُزِئه مَا كُلُّ النَّاسِ تَقُواً .

(۴۰۲۹) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی نماز میں قراءت کرنا بھول جائے اور نماز سے فارغ ہوجائے تو اس کی نماز ہوجائے گی ،تمام لوگ قراءت نہیں کرتے۔

( ٤.٣.) حَتَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ ، عَنُ هِ شَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَنِ ابْنِ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنُ قَتَادَةَ ؛ فِى رَجُلٍ نَسِىَ الْقِرَائَةَ فِى الظَّهُرِ وَالْعَصْرِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، قَالَا :أَجُزَأَتُ عَنْهُ إِذَا أَتَمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ.

(۳۰۳۰) حضرت قمادہ اس شخص کے بارے میں جوظہراورعصر میں قراءت کرنا بھول جائے اورنماز سے فارغ ہو جائے فرماتے ہیں کداگراس نے رکوع اور سجدہ ٹھیک طرح کئے ہیں تو اس کی نماز ہو جائے گی۔

( ٤٠٣١ ) حَلَّتْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَلِقٌ ، فَقَالَ : إنَّى

هي مصنف ابن البي شيد مترجم (جلدا) في حال ١٤٦٧ في ٢٢٧ في ١٠١٠ في المال ال

صَلَّيْت وَنَسِيت أَنْ أَقُراً ؟ فَقَالَ لَهُ : أَتْمَمْتَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : يُجْزِنُكَ.

(۳۰ سم) حضرت حارث فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت علی جناؤ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے کیکن میں قراءت کرنا بھول گیا تھا ،اب میں کیا کروں؟ حضرت علی جناؤ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے رکوع اور بحدہ بوری طرح کیا تھا؟اس نے کہا جی ماں ۔حضرت علی نے فرمایا کرتمہاری نماز ہوگئی۔

## ( ١٧٦ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا نَسِيَ الْقِرَاءَةُ أَعَادَ

جوحضرات فرماتے ہیں کہا گرقراءت کرنا بھول گیا تو دوبارہ نمازیڑھے گا

(٤.٣٢) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إذَا نَسِىَ الْقِرَاءَةَ ، فَإِنَّهُ لَا يَعْتَذُ يِتِلُكَ التَّكُعَة:

( ۴۰۳۲ ) حضرت مجاہد فرماتے میں کہ جب کوئی آ دمی قراءت کرنا بھول جائے تو وہ اس رکعت کوشار نہیں کرے گا۔

(٤٠٣١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقِرَانَةٍ.

(۲۰۳۳) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ قراءت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔

( ٤.٣٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامٍ ، قَالَ :صَلَّى عُمَرُ الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَقُرَأُ فِيهَا ، فَلَمَّ انْصَرَفَ ، قَالُوا لَهُ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّكَ لَمْ تَقُرَأُ ، فَقَالَ : إِنِّى حَدَّثُت نَفْسِى وَأَنَا فِى الصَّلَاةِ بِعِيرٍ وَجَهْنَهَا مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَلَمْ أَزَلُ أُجَهِّزُهَا حَتَّى ذَخَلَتِ الشَّامَ ، قَالَ :ثُمَّ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَالْقِرَانَةَ.

(۳۳۳) حضرت ہمام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے مغرب کی نماز پڑھائی اور اس میں قراءت نہ کی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تولوگوں نے آپ سے کہاا ہے امیر المؤمنین! آپ نے قراءت نہیں کی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں دورانِ نماز این دار میں ایک فشکر کے بارے میں سوچ رہاتھا جہ میں نے مدینہ سے دوانہ کیا ہے، میں اس کے بارے میں سوچ رہاتھا کہوہ شام میں کب داخل ہوگا۔ بھرآپ نے نماز اور قراءت کا اعادہ فرمایا۔

# ( ١٧٧ ) إذا نسى أَنْ يَقْرَأَ حَتَّى رَكَعَ، ثُمَّ ذَكَرَ وَهُو رَاكِعٌ

۔ . جوآ دمی قراءت کرنا بھول گیااوررکوع کرلیا، پھررکوع میں اسے یا دآیا تو وہ کیا کرے؟

( ٤.٣٥) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى عَدِثَى ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكُرٍ ، قَالَ : كَانَ إِذَا كَبَرَ سَكَتَ سَاعَةً لَا يَقُرَأُ ، فَكَثَرَ ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَقُرَأُ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ ، وَأَوْمَأَ أَنْ لَا تَرْكَعُوا ، وَافْتَتَحَ الْقِرَانَةَ بِهِ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ . ﴿ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُلْأَلُولُ اللَّهُ اللَّهُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ



(۴۰۳۵) حضرت جمید کہتے ہیں کہ حضرت بکر جب تکبیر تح یمہ کہتے تھے تو تھوڑی دیر خاموش رہتے تھے۔ ایک مرتبدانہوں نے تکبیر کبی اور قراءت کئے بغیر رکوع کردیا۔ پھر رکوع سے اپناسراٹھایا اور قراءت کی اور اشارہ کیا کہتم رکوع نہ کرو۔ پھر ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ہے قراءت شروع کی۔

( ٤.٣٦) حَلَّاتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إذَا رَكَعْتَ فَرَفَعْتَ رَأْسَك ، فَاقْرَأُ إِنْ شِئْتَ بَعْدَ مَا تَرْفَعُ رَأْسَك ، ثُمَّ ارْكُمْ ، وَإِنْ شِئْت فَاسْجُدْ كَمَا أَنْتَ.

(٣٠٣١) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ جبتم رکوع کرلواوراپے سرکواٹھا کا تواگر جا ہوتو سراٹھانے کے بعد قراءت کرلواور پھررکوع کرواوراگر جا ہوتو مجدہ کرلوجیسا کہتم کرنے والے تھے۔





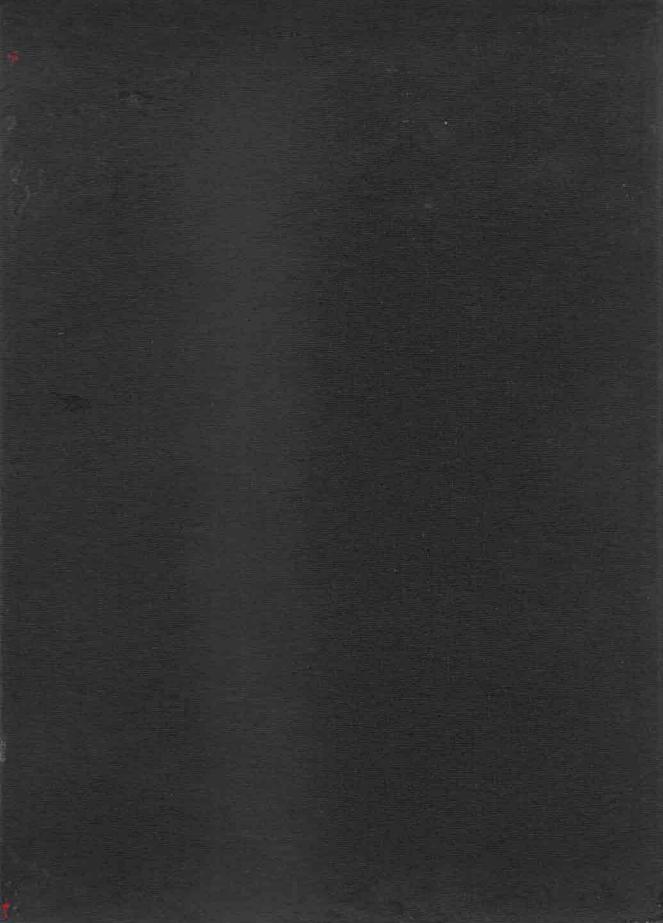